

علماء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 1 "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیکیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك سے فری ڈاؤا لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جر فان عطاري لادہیب حسن عطاری

## فهرست مضامين

## ﴿ روایات کے مضامین کے بارے میں تفصیلی قبرست جلد کے آخر میں ملاحظہ فرما کیں ﴾

| نوال ياب:         |                                                                      | ٥           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | خریدوفروخت کے بارے میں روایات                                        |             |
| (ميل فصل):        | تجارت کی ترغیب دیے اس میں بچ بو لئے اور اس میں پھلائی کے بارے میں ہے | Υ           |
| (دومری فصل):      | ان عقود کا بیان جن مے منع کیا گیا ہے اور جن میں کوئی حرج نہیں ہے     | 11          |
| (تيسرى فصل):      | جن چیزوں کے بارے میں افتیار ٹابت ہوتا ہے                             | ۳ı          |
| (چۇتمى فصل):      | عقد میں ہونے والے اختلاف کا حکم                                      | mq          |
| دسوان پاپ:        | يخ صرف كاميان                                                        | or          |
| گيبار هو ان پياپ: | prost of                                                             | ۵۹          |
| يار غوال ياب:     | زريدوش وونا (ياتفرف عدد كے كادكام)                                   | 41          |
| تير هوان باب:     | اجارات كابيان                                                        | 44          |
| چودهوان باب:      | شقعه كايمان                                                          | ۷۷ <u> </u> |
| پندرهوان باب:     | مضاربت اورشراکت داری کے احکام                                        | Ar          |
| سولہواں باب:      | كفالت اوروكالت كابيان                                                | FA          |
| سترهوان باب:      | صلح کابیان                                                           | λΛ          |
| اثهارهوان باب:    | بيداوروقف كابيان                                                     | 9           |
| انیسواں پاپ:      | غير كايران                                                           | 94          |
| بیسواں باپ: ا     | قرض ١١٧ كا تقاصا كرنا ، كو كي چيز ودايت كرنا                         | *F          |

| فبرست مضامين            | (r)) (γω/s)≡                                                 | جائيرى جامع المساني   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Hr.                     | ذون غلام كأعكم                                               | اکیسواں باب: ا        |
| II.4                    | زارعت اورمسا قات كابيان                                      | بائیسواں باب:         |
| irr                     | كاح ك بار عن روايات                                          | تینسوان باپ:          |
| F-6                     | ملاق کے بارے میں روایات                                      | چوبیسوان باب: ط       |
| rrr_                    | زچ ہے متعلق ا حکام                                           | پچیسواں باب: خ        |
| ro                      | لمام آزاد کرنے کا بیان                                       | چهییسوان باب: ق       |
| rie                     | كالتب غلام كأحكم                                             | ستائیسواں باب: م      |
| Y4.                     | P812.1                                                       | اتهائيسوان باب: و     |
| 744                     | نایات کے بارے میں روایات                                     | انتیسوان باب:         |
| PAA                     | مدود کے بارے میں روایات                                      | تيسوان باب:           |
| mmy                     | وری ( کی مزا) ہے متعلق روایات                                | اكتيسوان باب:         |
| rma_                    | ربانی ، شکار اور ذیجہ ہے متعلق روایات                        | بتیسوان باب:          |
| raz                     | نعموں کے بارے میں روایات<br>سے                               | تيئتيسوان باب:        |
| Γ°Λ                     | کوئی کے بارے میں روایات                                      | چونتیسواں باب:        |
| rir                     | گواہیوں کے بارے میں روایات                                   | پینتیسواں باب:        |
| rry                     | فاضى مے متعلق آواب كابيان                                    | چهتیسوان باب:         |
| rra                     | ر کے اکام                                                    | پینتیسواں باب:        |
| ror_                    | منوعه اورمباح چیزوں کے بارے میں روایات                       | اژ تیسواں پاپ:        |
| r97                     | میتوں اور وراثت کے ہارے میں روایات                           | انتالیسوان باب:       |
| ori                     | ن مبانید کے مثالی (راویان حدیث) کی معرفت                     | چالیسواں باب: ا       |
| خرمين ملاحظه فرما كين - | کے مضامین اور راویانِ حدیث کے اساء کی تفصیلی فہرست کتاب کے آ | انوٹ:اس چلد کی روایات |

بسم الشدارحن الرحيم

اَلْبَابُ التَّاسِعُ فِيِّ الْبُيُوْعِ نوان باب: خریدوفروخت کے بارے میں روایات

> أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُوْلٍ يوارضول پرشتل ب-

ٱلْفُصْلُ الْآوَّلُ فِي التَّحْرِيُضِ عَلَى التِّجَارَةِ وَالصِّدُقِ فِيْهَا وَالْمَبَرَّةِ مِنْهَا الْفَصْلُ الثَّانِيِّ فِي الْعُفُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِيُ لَا بَانُسَ بِهَا الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيْمَا يَثْبُتُ فِيْهِ الْخَيَارُ

ٱلْفَصِّلُ الرَّابِعُ فِي ٱلإحْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ

پہلی فصل : تجارت کی ترغیب دیے اس میں تج ہو گئے اوراس میں بھلائی (لیعی صدقہ ) کرنے کے بارے میں ہے دوسری فصل : ان مقتود کے بارے میں ہے جن ہے تعلی کیا گیا ہے اوران کے بارے میں ہے جن میں کوئی حرج تہیں ہے۔ تیسری فصل : ان صورتوں کے بارے میں ہے جن میں (سودے کوختم کرنے کا) اختیار خابت ہوتا ہے۔ چوختی فصل : عقد میں واقع ہونے والے اختیا ف (کے احکام) کے بارے میں ہے۔

## ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ فِي التَّحْرِيْضِ عَلَى التِّجَارَةِ وَالصِّدْقِ فِيْهَا وَالْمَبَرَّةِ مِنْهَا

( میل قصل ): تجارت کی ترغیب دیے اس میں سے بولئے اور اس میں بھلائی کے بارے میں ہے

(1021) - سندروايت : (اَبُوْ حَنِيْقَةَ) عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْسَحْسَنِ عَنْ اللَّحَسَنِ بْنِ الْسَحْسَنِ عَنْ اللَّحَدَّ وَالْحَدَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ روايت: النَّساجِ وُ السَّسُدُوقُ مَعَ النَّبِيشِينَ وَالشَّهَاءَ وَالصَّلِحِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

امام ابوصنیفہ نے بحسن بن حسن سے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے: - حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹائٹٹ نبی اکرم سالیٹ کا مید فرمان نقل کرتے ہیں:

''قیامت کے دن سچا تاہڑ' انہیاء' صدیقین' شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔''

(الوجمہ) بخاری نے میروایت-عیداللہ بن طاہر قزو نئی-اساعیل بن تو بیقزو نئی-امام مجمہ بن حس شیباتی کے حوالے سے امام الوطنیفہ سے دوائیت کی ہے۔\*

حافظ ابوقاسم طلحہ بن مجمد بن جعفر شاہد عدل نے میروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوعبداللہ مجمد بن مخلد بن جعفر عطار عبداللہ بن احمد این بزید تھے عبداللہ بن عبدان-عبداللہ بن مبارک کے حوالے ئے امام ابوطیفہ النافیز ہے روایت کی ہے \*

(2022) - سندروايت: (البو حَيْنَفَةَ) عَنْ السَمَاعِيْلَ بَيَّاعِ السَّابِوِيِّ (عَنِ) رَافِع لَمْ خَيْنَفَة عَنْ الشَّاعِيلِّ عَلَيْهِ وَلِي الشَّاعِيلِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ قَالَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ مَثْنِ روايت: يَا مَعْضَرَ التُّجَّارِ فَلاتَ مَوَّاتٍ إِنَّكُمْ مَثْنِ روايت: يَا مَعْضَرَ التُّجَّارِ فَلاتَ مَوَّاتٍ إِنَّكُمْ مَثْنُ رَوَعَدَقٌ وَصَدَقٌ \*

امام العضيف نے-اساعیل بیاع ساہری کے حوالے سے میں روایت نقل کی ہے: -حضرت رافع بن خدی ڈٹائٹ بیان کرتے میں: نبی اکرم ملکھ نے تمن مرتبہ بیار شادفر مایا: "اے تاجرول کے گروہ! (گھرآپ ملکھ نے فرمایا:)

''اے تا جروں کے گردہ! (پھرآپ بٹا ﷺ نے فرمایا:) قیامت کے دن تم لوگوں کو فاجر لوگوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا' ہا سوائے اس شخص کے جو بھلائی کرے اور کج کو لیے لیے''

(1021)اخرجه البغوى في شرح السنة 2014/2018)في البيوع: باب اباحة النجارة -والنومذي 515/3(29)في البيوع: باب ماجاء في التسجدارية وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم-والدارمي 2539(2539)في البيوع: بناب في الناجرالصدوق-والدارقطني في السنن 6/3(2789في البيوع-والحاكم في المستدرك6/2

(1022) اخبرجمه ابن حبان ( 4910) - والبطير انعى في الكبير ( 4542) - وعبدالرزاق (2099) - والدارمي 247/2 - والتسرمذي (1210) في اليبوع: باب ماجاء في التجار - وابن ماجة (2146) في التجارات بباب التوقي في التجارة - والحاكم في المستدرك 6/2 حافظ ابوقاسم عبداللہ بن مجمد بن ابوعوام سفعہ کی نے بیر وابت اپنی ''مسئه' میں۔مجمد بن احمد بن حماد- احمد بن سیکی از دی کوئی -عبد الرحمٰن بن دبیس-بشر بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحثیفہ مُنافِقت روایت کی ہے \*

امام ابوطنيفالل كرتے ہيں-ابوستر وجامع بن شداد محار في يان كرتے ميں:

"ہم لوگ مدینہ منورہ میں تجارت کرنے کے لئے آئے ہم نے وہاں ایک شخص سے کوئی چیز خریدی جس سے ہم وانف نہیں متے ہم آپس میں اس بارے میں ابھی ذکر کررہ تھ کدایک بوڑھی خاتون نے کہا:تم لوگ دھیان کرؤتم نے ایک اليے مخص كے ساتھ سودا كرليا ہے جس ہے تم واقف بھى نہيں ہو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ وعدہ خلافی کرے تو ہم اس شخص کے پاس آئے اس نے وستر خوان پر پھل ر کھے اور پھر کہا: کھاؤ! تو ہم نے ير موكر كھائے بيراس نے ہميں دودھ مينے كے لئے ديا اور ہم نے اسے بھی سیر ہوکر لی لیا پھراس نے ہمیں پوری ادائیگی ك بكداضاني ادائيكى كاہم نے أس كے بعد إس طرح كى اوا لیکی مجھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اس مخص کے بارے میں دريافت كيا' تو جميل بنايا كيا: وه حضرت على بن ابو طالب يلاثنيُّة

صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ مَثْن روايت: وَافَيْنَ الْمَدِيْنَةَ بِتِجَارَةِ فَابْتَاعَ مِنْهَا رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ فَصَلَاكُونَا ذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَنَا فَقَالَتُ عَـجُـوُزٌ لَنَا إِرْبَعُوا فَلَقَدُ بَايَعْتُمْ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ لِيَقْفِ عَلَى رَجُل أَنْ يَلْبِسَهُ سِنَانَ الْغَلَرِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَتَيْنَاهُ فَنَشَرَ الشَّمَرَ عَلَى أَنْطَاعِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا فَاصْدَرُنَا مِنْهُ شَبِعاً ثُمَّ سَقَانَا لَبَناً حَتَّى رَوَانَا عَنْهُ رَبًّا ثُمَّ أَوْفَانَا فَأَفْضَلَ فَلَمْ نَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فِي الْوَفَاءِ فَسَالُنَا عَنْهُ فَقِيْلَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \*

(1023) – مندروايت: (أبُسوُ حَسِينُهُ فَهَ) عَنْ أَبِسى

حافظ طحہ بن مجرنے بیروایت اپنی 'مسند'' میں – احمد بن محمد بن سعید ہمدانی -جعفر بن محمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے -عبداللہ بن زبیر و الفائل حوالے ئامام ابوحلیفہ طالفیزے روایت کی ہے \*

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر وبخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں-ابوصنل احمد بن حسن بن خیرون-اینے مامول ابوعلی حسن بن احمر با فلاني - ابوعبد الله احمد بن محمد بن لوسف بن دوست علاف- قاضى عمر بن حسن اشاني -جعفر بن محمد بن مروان غزال-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹنا کے حوالے سے امام ابوطیفے ہے روایت کی ہے \*

قاضى عمراشنانى 'نے امام ابوضيفة تك اپنى فدكوره سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(**1024**)-سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَن حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف نـ -حماد بن الوسليمان كروال سـ-ابراہیم تخی ہے ایس مخص کے بارے میں نقل کیا ہے:

مَثْن روايت: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ المَّدَةِ عَلَى الرَّبُونِ المَّدَةِ عَلَى لَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِطَهُ\*

''جس نے کسی سے قرض والیس لینا ہوئو کیا وہ اسے بھے ملم کی صورت میں تیدیل کرسکتا ہے؟ توایر ایجیمُ تھی نے فر مایا: اس میں بھلائی نہیں ہے جب تک آدمی (اپنی قرض کی وصول ہونے والی رقم) اپنے قبضے میں نہیں لیتا''۔ والی رقم) اپنے قبضے میں نہیں لیتا''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) ابو حنفية ثم قال محمد وبه ناخذ لانه يبيع الدين بالدين وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' کیونکہ اس نے قرض کے عوض میں قرض کوفروخت کیا ہے امام ابوصیفہ کا بھی میک قول ہے۔ "

(1025)- سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الرحنيف نے- صادبن الوسليمان كے حوالے سے يہ اِبْوَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ اللہِ اللّٰ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللّٰ الل

'' پیدادار کی کٹائی یا اس کے کاشخ 'یا اس کا مجوسہ نکانے تک مجے سلم کر نامروہ ہے''۔

مَثَنَ روايت: يَكُرَهُ السَّلَمَ اللَّي الْحَصَادِ وَإِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الْمَعَادِ وَإِلَى

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لانه اجل مجهول يتقدم ويتاخر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد من صن شیباتی نے بیروایت کتاب'' الآخار' می نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے \* مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدائیک غیر شھین مدت ہے' جوآگے چیچھے ہو سکتی ہے'امام ابوضیفہ کامجی بچی قول ہے۔ \*

(1026) - سندروایت: (اَبُو ْحَنِیقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ایوهنیف نے - تمادین ایوسلیمان کے جوالے ۔ ایرائیم نخی سے ایے جوالے ہے: ایرائیم نخی سے ایے جارے بین نقل کیا ہے:

(1024) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 750)في البيوع: بساب المسلم فيممايكال ويوزن -وابن ابي شيبة 3/916(1205)في البيوع والاقضية

(1025)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 751)في البيوع:بماب السلم في الفاكهة الى العطاء وغيره -وابن ابي شيبة 8/69(299)في البيوع:باب في الشراء الى العطاء والى الحصاد--من كرهه

(1026) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (752) في البيوع: باب السلم في الفاكهة الى العطاء وغيره

"جو پھلوں کی اُن کے کٹنے تک ایک تفیر کے عوض میں دو تفیز کی وصولیٰ کی شرط پر تیج سلم کرتا ہے ' تو ابراہیم مخفی فرماتے یں:اس میں بھلائی نہیں ہے'۔

متن روايت: فِي الرَّجُل يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إلى الْقَطَاعِ يَأْخُذُ قَفِيْزٌ بِقَفِيْزَيْنِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيْهِ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لانه اجل مجهول يتقدم ويتاخر وهو فول عن ابي حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں لقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایو صنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں کیونکہ بیا لیک غیر متعین مدت ہے جوا کے پیچھے ہو عتی ہے۔

امام ابوصنیفہ ہے بھی یہی قول منقول ہے۔

(1027) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

ببراميم مثن روايت إلى الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي التَّمَرِ قَالَ لَا خَيْرٌ فِيهُ حَتَّى يُطْعَمَ "

امام ابوطیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیم تحقی ہے ایس تحض کے بارے میں نقل کیا ہے: " جو تھجوروں میں تھے سلم کرتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: اس میں اس وقت تک جھلائی نہیں ہے جب تک وہ کھانے كة المنس الوجاتي إلى"-

> (اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لا ينبخي ان يسلم في تمر ليس في بيوت الناس الا ما كان في زمانها بعد بلوغها ويجعل اجل تسليمها قبل انقطاعها فاذا فعل ذلك جاز والا فلا خير فيه وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے مجرامام محمد قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں 'یہ مناسب نہیں ہے کہ آ دمی ان تھجوروں کے بارے میں بھے سلم کرے'جولوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں'کیکن اگر بدیجے اس زیانے میں ہوتی ہے'جب وہ کھجوریں لوگوں کے گھر تک پڑتی بھی ہوتی ہیں تو پھراگر آ دی ان کی ادا لیکی کی مدت ان کے انقطاع ( یعنی درخت ہے اتر ہے جانے ) ہے پہلے مقرر کردیے او اگروہ الیا کرے گا' تو مہ جائز موكا ورشاس مي كوئي بھلائي نمين إام ابوطنيقه كائجي يبي تول ب-\*

(1028)-سندروایت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضيف في حماد بن ابوسليمان كي حوالے ي

روایت نقل کی ہے- ابرا ہیم مخفی فرماتے ہیں: ابْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

<sup>(1027)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار (753)في اليبوع:باب السلم في الفاكهةالي العطاء وغيرة -ابن ابي شيبة 6/133 في البيوع: باب في بيع الغرر

" ي ملم ين ربن اور كفيل ك طور ير ركلي بوكي جيزين كونى ترج تيس إ- متن روايت : لا بأنسَ بِالرِّهْنِ وَالْكَفِيْلِ فِي السَّلَمِ"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" ميل نقل كي ہے انہوں نے اسے امام ابوحنيف سے روايت كيا ہے 'مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں امام الوصیفہ کا کھی یکی تو ل ہے۔\*

امام ابوهنیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیم فخی ہے سکوں میں تیج سلم کے بارے میں بیقل کیا ہے:

"الركفيل ال عاصل كر لينا بي تو ابراميم تخي فرمات یں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے"۔ (1029)-مندروايت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم

مَثْنَ روايت فِي السَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ فَيَأْخُذُ الْكَفِيلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ \*

بُنِ مِهُ وَانِ الْآعْسَمُ شِي عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

مَثْن روايت: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

ابى غَرْزَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے چرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔\* (1030)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ سُلَيْمَانَ

امام ابوضیفہ نے-سلیمان بن مہران اعمش - ابودائل کے

حوالے سے پیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت قیس بن الوغرزہ عقاری فالمنتان کرتے ہیں:

"الك مرجه في اكرم فأفيظ مارك بال تشريف لاك

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا نَتَبَايَعُ فِي الْاَسُوَاقِ وَكُنَّا جم اس وفت بازار میں خرید وفروخت کر رہے تھے پہلے ہمیں (1028) اخرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار (755) في البيوع بناب الكفيل والرهن في السلم -وابن ابي شيبة 17/6 في البيوع :باب في الرهن في السلم-وعبدالرزاق (14086)(14088)في البيوع:باب الرهن والكفيل في السلف

(1029) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (756) في البيوع: باب الكفيل والرهن في السلم-وهو الاثر السابق

(1030) اخرجه احمد 5/4-والطبراني في الكبير 914/18-والحميدي ( 438)-ومن طريقه الحاكم في المستدرك 5/2-وابوداود(3327)والنسساتي في المجتبي 14/7-وفي الكبري ( 4740)-وابن المجارودفي الننقي (557)-والطبراني في

الصغير (130)

نُسَمَّى السَّمَاسِرَةُ فَسَمَّانَا بِاسُمٍ هُوَ اَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ ٱسْمَالِنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ هَانَا الْبَيْعُ يَحُضُرُهُ الْحَلُفُ فِي الْآثْمَانِ فَشُولُوهُ بِالصَّدُقَةِ

ایجن کہ جاتا تھا تو نی اگرم طاقط نے جسم ایک ایسان مام دیا جو حمارے زدیک اپنے پرائے نام سے زیادہ پہندیدہ تھا آپ نے فرمایا: اے تاجروں کے گروہ! اس ٹرید و فروخت کے دوران قبت کے بارے میں تم بھی اٹھالی جاتی ہے ( تو اس میں کوئی تی کونائی ہو عتی ہے) اِس کے تم اِس میں صدقہ مالیا کرو' ہے

ابوعبرالقد حسین بن ضرو نے بیروایت اپنی''مسند'' میں -محمہ بن عبدالقد بن تبی بن عبدالقد - ابوبکر احمد بن تلی بن ثابت خطیب بغدادی - ابوئیم حافظ اصفہانی -عبداللہ بن محمد بن عثمان داسطی - ابوئیعلی - بشر بن ولمید - ابو یوسف کے توالے سے امام ابومنیفد سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو یکر محمد بن عبدالباتی نے بیدروایت - ابو بکر خطیب بغدادی - ابولغیم حافظ - عبدالله بن محمد بن عثمان واسطی - ابویسطی - بشر بن ولید - ابویوسف کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ «شخلے سروایت کیا ہے \*

## ٱلْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِي لَا بَأْسَ بِهَا وَهِ لَكَ مُنْهِا وَالَّتِي لَا بَأْسَ بِهَا وَوِر وَ فَصَلَ: ان عَتُود كابيان جن سے مع كيا گيا ہے اور جن ميں كوئى حرج نہيں ہے

ابوطالب نقل كرتے بين:

1831 - شرره ايت: كُو حَبِيْفَةً ) عَيِ الْحَسَّنِ لَي لَحْسِنِ بَي عَبِي بَي إِي طَالِبٍ رَصِي اللَّاعَلُهُ قَ: آ

مشن روايت: أَفْسَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِنَةَ بِرَقِيْقٍ مِنَ الْيَمَنِ فَاحْتَاجَ إِلَى نَفْقَةٍ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِمْ فَكَاعَ خُلامًا مِنَ الرَّفِيْقِ لَا مَعَ أَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ تَصُفْحُ الرَّفِيقَ فَبَصْرَ بِالْامَ فَقَالَ مَالِى اَرَى هندِه وَالِهَةً قَالَ إِحْتَجْنَا إِلَى نَفْقَةٍ فَيِعْنَا إِيْنَهَا فَلَمْرَةُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَرُدَّةُ \*

" حضرت زید بن حارثہ ذائیؤ یمن سے پھی فلام لے کر آئے انہیں ان فلاموں پرخرج کرنے کے لئے کچی رقم کی ضرورت پڑئی تو انہوں نے ان بیس سے ایک فلام توفرونت کر دیا جس کے ساتھ اس کی مال بھی تی اکیون اس کی مال توفرونت نہیں کیا جب حضرت زید بن حارثہ ذائیؤ کی اکرم الطیقیم کی خدمت بیس حاضر ہوئے اور نبی اگرم کانیؤ کے ناموں کو ملاحظ فرمایا اور آپ نے اس کی مال ودیکھا تو فرمایا: کیا وجہ بے کی ملک فرمایا در آپ نے اس کی مال ودیکھا تو فرمایا: کیا وجہ ب

المام الرصنيف بيان كرت إلى: -حسن بن حسن بن على بن

عرض کی: ہمیں قرض کی عفرورت پرزی تھی اتو ہم نے اس کے بیٹے كوفروخت كرديا توني اكرم خانين فيضم ديا كداس يح كووالي لیا جائے اور سودے کو کا احدم قرار دیا جائے"۔

حافظ طلحہ بن محد نے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں - احد بن محد بن سعید - احمد بن حازم - عبیدالله بن مویٰ کے حوالے سے اہام الوطنيفد سے روایت کیا ہے "

اپوعبداللہ بن حسین بن خسر و نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں نقل کی ہے' تا ہم انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ کے حوالے ہے۔ عبدالله بن حسن سے روایت کیا ہے

میں نے اس کوش فقیہ حافظ ابوقائم محمد بن علی بن میمون قرشی کے سامنے پڑھا۔ شریف ابوعبد التدمجمہ بن علی بن عبد الرحمن -ا پوجعفر محمد بن حسین - ابوعباس احمد بن محمد بن معید بن عقده - فاطمه بنت محمد بیان کرتی بین میس نے اپنے والد کوسنا: انہوں نے فرمایا: بیچمزہ کی تحریر ہے جس میں میں نے بیہ پڑھا ہے: بیر حدیث امام اوحفیقہ نے -عبداللہ بن حس-حضرت کلی بن ابوطالب ہے

قاضی عمراشنانی نے اس روایت کو-منذر بن مجمد بن منذر -حسن بن مجمد بن علی- امام ابو بوسف کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ يكره ان يفرق بين والده وولدها اذا كان صغير او كذا بين الاخوين وكل ذي رحم محره ادا كانا صغيرين او كان احدهما صغيراً اما اذا كانوا كباراً لحلا باس به وهذا كله قول ابو حيفة رحمه الله"

المام محمد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" مير نقل كي ہے انہوں نے اس واله ماليومنيف سے روايت كيا ہے \* پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتویٰ ویتے ہیں۔ یہ بات مروہ ہے کہ آ دی کی اندام )وانداوراس فی اوار کے درمیان علیحد گی کردائے جبکہاس کی اولا دکمن ہو جھائیوں کا تھم بھی الی طرح ہے اور ہرمحرم رشتہ دار کا تھم بھی کہی ہے جبئیدوہ مسن ہوں یا ان میں ے کوئی کمسن ہوا گردہ بڑے ہول کو چھراس میں کوئی حرج نہیں ہے ان تمام امور کے بارے میں ا،م ابوصنینہ کا بھی یہی قول ہے۔ حسن بن زياد فيدوايت الي "مسند" بين الم الوطفيف التنزي روايت ك ب

عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ

(1032) – سندروایت: (اَبُو مُ سَنِيفَاةَ) عَنْ يَحْيلي بن امام الوصنيف نے - کیچی بن عبدالله بن موہب میمی قرشی کوفی عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبِ النَّهْيِيِّي الْقَرَيْتِي الْكُوفِي عَنْ ﴿ عَامِ تَعْمَى كَحَوالِي عَدوايتُ تَقَل كي بِ : حفرت عمَّاب بن أسيد والتغييان كرتے إن

نی اگرم نالیخ نے انہیں بیتھم دیا کدوہ اپی تو موالی چزکو فروخت کرنے منع کرویں جوانہوں نے قبضے میں ندلی ہواور ایک مودے میں دوشرطیں عائد کرنے سے اور جس چیز کے تا وال کی پابندی نہ ہواس کے منافع سے اور بچ اور سلف لیک ساتھ کرتے منع کردیں''۔

مَنْن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ أَنْ يُنْهِى قَوْمَهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَهْ يَقْبِضْ (وَ) عَنْ شَرْطَيْن فِي بَيْعٍ (وَ) عَنْ رِبْعِ مَا لَهْ يَضُعِنْ (وَ) عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ\*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند'' میں - الوعبد اللّہ مجمد بن مخلد - ابوئیم عبد الرحمن بن قریش بن فریمہ ہروی - اصرم بن ما لک - جعفر بن عون کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ رفتاتیزے روایت کی ہے \*

(1033)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْنى بْنِ عَامِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَتَابِ ابْنِ أُسُيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْ هَنَابِ اللهِ أَلَاتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

رَج رضام المدال مَنْ فَانْهِهِمُ عَلَى مَثَلَةَ فَانْهِهِمُ عَلَى مَثَلَةَ فَانْهِهِمُ عَلَى مَثَلَة فَانْهِهِمُ عَلَى أَوْلِي مَا لَهُ يَفْضُوا وَرِبْحِ مَا لَهُ يَضُولُ وَرِبْحِ مَا لَهُ يَضُولُ وَرَبْحِ مَا لَهُ يَضُولُ وَعَلَى هَلَكِ وَبَنْحٍ اللّهِ عَلَيْهُ فَيْ مَنْ فَلَكِ وَبَنْحٍ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ بَنْحِ وَعَلَى الْمُلْكِ وَبَنْحٍ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

امام ابوحنیفہ نے - میچیٰ بن عامر - عبیداللہ بن عبدالواحد سے حوالے سے میروایت فق کی ہے:

حفرت عمّاب بن اسید خواشطٔ بیان کرتے ہیں: ئی اکرم مُنگِظِّ نے انہیں میتھم دیا:

'' تم الل مکہ کے پاس جاؤادرائیں چارکا موں ہے منع کر
دوالی چز کوفروخت کرنے ہے' جوان کے قیفے میں ندہواں چیز
کے من فع ہے' جس کے تاوان کی پابندی ان پرندہوا کیک سود ہے
من فع ہے' جس کے تاوان کی پابندی ان پرندہوا کیک سود ہے
من دو شرطیس عائد کرنے ہے'ادر سلف اور نیچ (ایک ساتھ)
کرنے ہے منع کردؤ'۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی''مند'' میں – ابوعباس بن عقدہ - فاطمہ بنت مجمر بن حبیب – ان کے والد -حمزہ بن حبیب زیات کے حوالے ئے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے \*

ا بوعبدالله بن خسر دبخی نے بیروایت اپی''مسند' ہیں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –هجهه بن ابرا میم بن حبیش –مجمہ بن نتجاع –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطیفہ نے قبل کی ہے۔

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ تار' من نقل کی ب-انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے تاہم انہول نے اس کو امام ابوصنیف نے کی بین عامر - ایک نامعلوم شخص کے حوالے سے حضرت عتاب بن اسید والیق اروایت کیا (1032) اخر جد محمد میں الشبیانی فی اقتار (740) فی الایمان والنفور: باب النجاوة والنسوط فی البیع - والبهیقی فی السنن الکبری 313/5 فی البوع: باب النهی عن بیع مالم یقیض ان کان غیر طعام (1033) فلاتقدم - وهو حدیث سابقه حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' بلین او م ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

كما اخرجه محمد بن الحسن في الآثارثم قال محمد فاما قو له سلف وبيع فالرجل يقول للرجل ابيع عبدى هذا بكذا و كذا على ان تقرضني كذا و كذا او يقول تقرضني على ان ابيعك فلا ينبغي هذا \* وقول ه شرطين في بيع الرحل يبيع الشيء بالالف الحالة والي شهر بالالفين فيقع عقد البيع على هذا وانه لا يجوز \* واما قوله ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشترى الشيء فيبيعه قبل ان يقبضه بربح فلا يجوز و كذلك لا يجوز ان يشترى شيئا فيبيعه قبل القبض \* وهذا كله قول ابو حنيفة الا في شيء واحد العقار من الدور والارضين قال لا باس بان يبيعها الذي اشتراها قبل ان يقبضها لانها لا تحول عن موضعها \* ثمه قال محمد فهذا عندنا لا يجوز وهو كغيره من الاشياء \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآثار'' میں نُقْل کی ہے گھرامام محمد فرمات میں: جہاں تک اُن کے اِن الفاظ کا تعلق ہے'' سلف اور بچ'' 'آو اس سے مرادید ہے کہ ایک شخص دوبر شخص سے بیرے: میں اپنا بیدنام آئی رقم کے پونس میں فروخت کر رہا بھول اس شرط پر کہتم چھے آئی رقم قرض دو کے پاہیے ہیے ، کہتم چھے آئی رقم قرض دے دواس شرط پر کہ میں تمہیں (بیرچیز ) فروخت کردوں گا اق بیرحاسب جیس ہے۔

ان کے بیالفاظ''ایک سودے میں دوشرطیں' اس کی صورت رہے: ایک شخص دوسر مصفحض وکو کی بیز اس شریخ پرفروخت کرتا ہے کہ اگر وہ فوری ادائیگی کردے تو وہ چیز ایک ہزار کی ہوگی اور اگر و دا یک مہینے بعد ادائیگ کرے گا تو وہ چیز وو ہزر رکن ہوگی تو اس شرط پر دوسودا ھے ہوا ایسا کرنا چا بڑجیس ہے۔

جہاں تک ان کے ان الفاظ کا تعلق ہے ' ایک چیز کا فائدہ 'جس کے ووض من ندہوں' 'اس ہے مرادیہ ہے ایک شخص کو فی چیز خریدہ ہے اور پھراہے قبضے میں ہے بغیر 'من فع کے گوش میں آگے گئا دیتا ہے توابیا کرناچا نزئیس ہے ای صر بر رہیجی جائزئیس ہے کہآ دلی کوئی چیز خریدے اور قبضے میں لینے ہے پہلے اے آگے فروخت کردے۔

ان تمام صورتوں کے بارے میں امام ابوصنیت کا بیٹول کی ' چیز' کے بارے میں ہے۔

جہال تک گھرول یا زمینول وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں: انہیں خریدنے واقے تف کوان کو قبضے میں لینے ہے پہلے آگے فروخت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے' کیونکدان چیزول کوان کی جگہ سے ختقل نہیں کیا جاسکتا'اس کے بعد امام محمد فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک ریسی جا کزنہیں ہے اوران کا حملے بھی دوسری چیزول کی مانند ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے۔ یجی بن عام کوئی حمیری - ایک. \* (نامعلوم) مختف کے حوالے سے بدروایت آغل کی ہے: - حضرت

(1034)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) يَعْجِنَى بُنِ عَامِرِ الْحُوْفِي الْحِمْيَرِيْ عَنْ رَجُلِ عَنْ عَتَابِ ابْنِ اُسَدِّدٍ عَابِ بن اسید ڈائٹنیاں کرتے ہیں: نبی اکرم مُؤَثِیُّا نے فرمایا: ''تم اپنے گھر والول کواس چیز کوفروخت کرنے ہے مُٹع کر دو جوان کے قبضے ہیں نہ بھوا دراس چیز کے منافع ہے مُٹع کروو' جس چیز کے وہ ضامن نہ بھول' اور ایک سودے ہیں دو شرطیس عائد کر کرنے ہے اور بیچ ہیں ملف کرنے ہے مُٹع کروؤ'۔ عَيِ سَبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَّن رِوايت: إنْسة الْحَلَكَ عَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يَقُبِضُوْا وَ نِسْحِ مَا لَمْ يَضُيفُوا وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ سَلَفٍ فِي بَيْعٍ

حافظ طلحہ بن مجمد نے میروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن مجمد بن سعید - احمد بن حازم - ابوعبداللہ کے حوالے سے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ کہتے ہیں: انہول نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔

ھافظ ابو بکرا حمد بن مجد بن خالد بن قلی نے اس کواپنے والد کے حوالے ہے۔مجد بن خالد بن قلی - ان کے والد خالد بن قلی -مجمد بن خالد و بن کے حوالے کے امام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔

محربن حسن نے اے اپنے ''نسخ' میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے \*

ابوعبدامتدین خسر دلنجی نے بیردوایت اپنی' مسئد' میں۔ ابوضل بن خیرون - ابوئلی بن شاذ ان - قاضی ابونصر بن اشکاب-عبد نے : ن ع - سے عیل بن تو یقز و نی محجدین حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے \*

نسب نے من اور جو معید تھے بن عبد انعلک - ابوحسن بن قشیش - ابو یکر ابہری - ابوعر دبیترانی - ان کے دادا کے حوالے اسماع حقیقہ سے مددانت کمیا ہے۔

اور انہوں نے بیروایت ابوطالب بن یون -ابومحمد جو ہری - ابو یکر ابہری نے امام ابو حقیقہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

روایت تقل کی ہے:

(1035)- سنرروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُعْنَى رَوْلِيت فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ الْ كَيْسَ وَلَا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ الْ كَيْسَ هذا بَيْعٌ لا يَصْلِكُ صَاحِتَهُ بَيْعَهُ لَيْسَ هذا يِنكَاحٍ وَلا يَمْلِكُ ذَلِكَ يَصْنِعُ مِمْلِكُ عِلْكِ يَعِيْنِهُ

'' ابراہیم تختی ایسے شخص کے بارے میں 'جوکوئی کینرخریدتا ہاورشرط عا کد کرتا ہے کہ وہ نہ تواے فروخت کرے گا اور نہ ہی ہمد کرے گا' تو ابراہیم تختی فرماتے میں سووے میں بیدورسٹ نہیں موگا اب اس کاما لک اے فروخت کرنے کاما لک ٹیمیں رہاہے لیے

امام ابوحنیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر

(1034)قدتقدم

(1035)اخرجه محمدين العرسن الشيهاني في الآثارر 741)في الايمان والنذور -وابن ابي شبية 490/6في اليوع والاقضية:باب الرجل يشتري الجارية على ان لايهم ولايهب کوئی نکاح نبیں ہے اور آ دمی کواس کی ملکیت بھی حاصل نبیس ہے خریدنے والے تخص کی اینے مال کے بارے میں مرضی سے کہوہ اس مي جوجا إا القياركرك "

(اخـرجـه) الامـام مـحـمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ كل شبرط يشترط في البيع ليس من البيع وفيه منفعة للبايع او للمشترى او للمبيع فالبيع فاسد وكل شرط ليس فيه منفعة لواحد منهم فلا باس به\*

المام محد بن حسن خيباني نے بيدوايت كتاب" الآثار عمر نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوضيف سے روايت كيا ہے جم امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

ہروہ شرط جو کس سودے میں طے کی ٹنی ہواوراس کا سودے ہے کوئی واسطہ نہ ہواوراس میں فروخت کرنے والے یا حربیداریا فروخ**ت** کی جانے والی چیز' میں ہے کسی کا بھی فائدہ ہوا تو اپیا سووا فاسمیشار ہوگا 'اور ہرووٹر ط<sup>جس</sup> کاان میں ہے کسی کوبھی فائدہ نہ ہو تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

> (1036) - سندروايت: (أبسو حَسنينُفَةَ) عَنْ أَبِي السُحَاقَ عَنُ اِمْرَاةِ أَبِي السَّفَر

> متن روايت: أنَّ إمْرَاةً قَالَتُ لِعَائِشَةَ رَضِيُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ بَاعَنِيُ جَارِيَةً بِشَمَانِ مِانَةٍ دِرُهَم ثُمَّ اشتراها مِنْي بسِتِ مِائةِ دِرُهَم فَقَالَتُ ٱبْلِغِيْهِ عَنِي أَنَّ اللَّهُ تَسْعَالَى اَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ

امام ابوحنیفے نے- ابواسحاق کے حوالے سے میدروایت عل کی ہے:- ابوسفر کی اہلیہ بیان کرتی ہیں:

'' ایک خاتون نے سیّدہ عائشہ بلیخنا ہے کہا:حضرت زید بن ارقم بن تنفذ نے مجھے ایک نیز آمھد سودرہم کے عوض میں فروخت کی پھر انہوں نے وہی کنیز جھوے چیر سودر ہم کے پوش میں خرید لی تو سنیده ما نشر مزیخان فر ماید انبین میری طرف سے بیر پیغام بینچادو که اً سرانہوں نے تو به نہ کی تو اللہ تعالیٰ اُن کے اس جہاد کو ض نع کردے گا جوانہوں نے تی اکرم منافقاتم کے ساتھ کیا تھا۔

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی "مسند" میں مجمہ بن سعید قزوین - اساعیل بن قوبہ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیفہ ےروایت کی ہے\*

انہوں نے بیردایت علی بن تعبید علی بن عبدالملک - ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ رفائقڈے روایت کی (1036)احرجه محمدبين الحسن الشيبابي في الحجة على اهل المدينة 750/2-والبيهـفـي في السن الكبري 330/5في البيوع باب المرجل يبيع الشيء الي اجل ثم يشتريه بأقل-وفي المعرفة 367/4(3490)في البيوع :باب الرجل يبع السلعة ثم يريداشترتها-والدارقطني في السن 41/2في البوع-والزيلعي في نصب الربة 16/4

4

و عبدالقه حسین بن نسرونے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ ارفضل بن خیرون - ان کے مامول ارفاقی - ابوعبداللہ بن روست عدف - قد عنی عمر بن حسن اشنانی علی بن عمر قزوین - اساعیل بن تو بہ قزوین - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصلیف ڈائٹونے روایت کی ہے \*

(1031)- مندروايت: (ابُو حَينِهُ فَهَ) عَنْ عَدِيّ بُنِ نُابِسِتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَالِه وَسَلَّمَ مَنْ روايت اللهِ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ

امام الوضيف ف عدى بن ثابت - الوحازم كحوال ع يد روايت أقل كى ب - هفرت الو جريره واللفذة تبى اكرت مين:

" آپ سالگافہ نے شہری شخص کے دیباتی کے لئے سودا ا

حافظ طبحہ بن گھنے بیروایت -محمد بن عمر بھائی - ابوٹھ حامد بن حکم -محمد بن صالح بھات - ابوحاتم کے حوالے سے اہام ابوحدیفہ ہے روایت کی ہے \*

> ام م ابوحنیف نے بیردایت نقل کی ہے: محدین قیس بیان کرتے میں:

حضرت عبدالقد بن عمر جج بخناے شراب کوفر وخت کرنے اور اس کی قیت کو کھانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: القدت کی مجبود بول کو بر باد کرنے ان پر چربی حرام قرار دیا دراس کی قیمت کھانے کوحل قرار دیا اوراس کی قیمت کھانے کوحل ال قرار دیا بھر جج بخنے فرمایا:

حسانے کوحل ل قرار دیا بھر حضرت عبداللہ بن ہمر جج بخنے فرمایا:

ب شک الفدت کی نے شراب کوحرام قرار دیا ہے تو اس کوفر وخت کرما بھی حرام ہے۔

کرنا بھی حرام ہے اوراس کی قیمت کو کھانا بھی حرام ہے۔

(1038)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ قَيْسٍ قَالَ

مُعْنُّرُوايت: سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ بَشْعِ الْمُخَمُّرِ وَأَكُلِ شَمْنِهَا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا اكْلَقَ وَاسْتَحَلُّوا أَكُلَ نَمْنِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَحَرَامٌ بِيُعْهَا وَاكُلُ ثَمْنِهَا \*

<sup>(1037)</sup> حرجه البطبعساوى فني شرح معناني الأثبار 4/3-وابين حيان ر 4961)-واحمد238/2-والتسنافعي منطق لاَّومفطعاً 146/2-والبحميدي ( 1026)-والبخاري ( 2140)-ومسلم(1413)(51)-وابوداو د( 2080)-وابن ماجغ(1876)-والترمذي (1134)-والبهقي في البين الكري 344/5

<sup>-1038)</sup> اخسر جمه محمداين الحسن الشيباني في الآثيار ( 741)و الحصكفي في مستدالاماهر 329)-والديلمي في مستدالقردوس (5439)-واحمد17/6- والمتقى الهندي في الكنز (2982-7 اورده الهيثمي في مجمع الزواند88/4

ابوعبدالقد بن خسرونے بیردوایت اپنی 'مند' میں - دو بھا ئیون ابوقائم ادرعبدالقد پیدونوں احمد بن عمر کے صاحبز اوے ہیں -عبدالقد بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر - محمد بن ابراہیم - محمد بن خیاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیف ہے کہ حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ' مند' میں امام ابوحنیف ڈائٹوز سے روایت کی ہے \* (1039) - سندروایت : (اکبو کو سنیٹ فقاً) عن جنگیہ نین امام ابوحنیف نے جلد بن کیم کے حوالے سے بیردوایت نقل

امام ابوضیفہ نے جبلہ بن تھم کے حوالے سے بید واپ نقل کی ہے: حضرت عبد اللہ بن عمر فی تختابیان کرتے ہیں: " نبی اکرم من تیجا نے کھیوروں میں بچ سلم کرنے مع کیا ہے: جب تک ان کی صلاحیت طاہر نہیں ہوجاتی "

میں اس خاتون ہے اس کنیز کوخر پیرلیا' پچرانہوں نے حضرت عمر بن خطاب ہے (اس مئلہ کے بارے میں) دریافت کیا تو حضرت عمر نے فریایا تم اس کے قریب شہ جانا جب کداس میں دوسرے کا حصہ بھی طابحوا ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے میسوداختم سُحَيْمٍ (عَنِ) ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ مُتن روايت: نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتْى يَبْدُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ابوتھے بخاری نے بیروایت-صالح بن ابورشخ -ابرا بیم بن سلیمان بن حیان-ابرا بیم بن مویٰ فراء-مجمہ بن انس صفانی کے حوالے سے امام ابوصنیقہ ڈائٹنٹ سے روایت کی ہے\*

(1040)اخرجه الطحاري في شرح معاني الآثار 47/4-وابن ابي شبية429/4 لى اليوع:باب الرجل بشتري الجارية على ان لايهب ولابيع-والبهقي في السنن الكبري5366-وعبدالرزاق(14291-ومالك في الموطا133/2 ابوعبداللہ بن خسرونے میدروایت اپنی ''مسند' میں۔ابوقائم بن احمہ بن عمر۔عبداللہ بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر۔عجمہ بن ابرائیم بن حبیش -عجمہ بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے ئے امام ابو حذیفہ ڈائٹنزے روایت کی ہے \*

امام ابوصفیہ نے - بیٹم - عکرمہ کے حوالے سے بیروایت اقل کی ہے- حصر سے عبداللہ بن عباس بڑا تھا فار ماتے ہیں: ''' بی اگرم منافیقائم نے شکاری کتے کی قیت کی اجازت د کی (1041) - مندروايت زابو حييفة المراد الله الله الله الله الله عن عِكْرَمَة (عَنِ) الله عَبَّاسِ رَضِى الله عَنْهُ ها قال متن روايت: رَخَّ ص رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسُلَّم فِي فَهَن كُلُب الصَّيْدِ"

\*\*---\*\*

ایو گھر بخاری نے بیردایت -احمد بن گھر بن سعید -احمد بن عبدالند کندی - غلی بن معبد - گھر بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

ہ فظامحہ بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔حسین بن حسین انطا کی۔ احمد بن عبداللہ کندی۔علی بن معبد۔محمد بن حسن کے حوالے ہے اہام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ طعیدین تحد نے بیدوایت اپنی ''مسند ' میں۔ ابوعهاس بن عقدہ۔عبدالقدین مجمد بخاری۔مجمد بن منذر۔ اجمد بن عبداللہ کند می - نئی بن معبد۔مجمد بن حسن کے حوالے ہے' امام ابوحینے ہے۔ روایت کی ہے\*

معبد شصین نا تھ بن خسر وقتی سے بدوایت مبرک بن عبدالجارهیر فی -ابوجمد جو بری - حافظ محد بن منذر - حسین بن سی سے سام او مید شد فی میں منامعید میر بن حسن کے حو سے سام ابو حیفت روایت کی ہے \*

' مس سے بیاد بنت یوہ سب بن پوسف - بوگھر جو مائی - ابوعیا سامجھر بن نھر بن احمد بن مکرم شامی - حسین بن حسین - اجر ' نامبر شد کند کا میں کشن کے حوالے نے مام ابوطیف نے روازت کی ہے \*

انسوں نے بیدوایت ایوفضل بن خیرون- ابوغلی بن شاذ ان- قاضی ابونھر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-ا ساعیل بن تو ہہ-مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیقہ ڈٹائنڈ سے روایت کی ہے \*

امام الوحنیفہ نے - ابو یعفور - جس شخص نے آئیس بیان کیا اس کے حوالے سے بیہ بات فقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر بیجیجنبیان کرتے میں:

'' نی اکرم منگیم نے حضرت عمّاب بن اُسید کواہلِ مکہ کی طرف کیجوایا تو فرمایا تم ان لوگوں کو ایک سودے میں دو شرطیں , 1042) - مثدروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي يَعْفُورَ عَمَّنْ حَلَّنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِى الله تَعْنَهُما (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ

مَمْن روايت: الله بَعَتَ عَشَابَ بُنَ أُسَيِّدِ إلى اَهُلِ مَكَّةَ وَقَالَ إِنْهِهِمْ عَنْ شَرِطَيْنِ فِي بَيْعِ وَعَنْ بَيْعِ

(1041) اخرجه الحصكفي في مسندالاهام (343)-وابن عدى في الكامل 194/1

(1042)قدتقدم في (1024)

عا کد کرنے 'بیج اور سلف ایک ساتھ کرنے' آ دمی جس کے تاوان کا پابند نہ ہواس کے منافع اور جو چیز قبضے میں نہ ہوا سے فروخت کرنے ہے (ان لوگول کو) منع کردؤ' ۔

وَسَلَفٍ وَعَنُ رِبُحٍ مَا لَمُ يَضُمُنُ وَعَنُ يَبُعِ مَا لَمُ يَقُبِضُ \*

أَنَّ تَقُرَّ بَهَا وَلَا حَدِ فِيْهَا شَرَّطٌ فَرَّجَعَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا \*

ابو گھر بخاری نے بیروایت مجمہ بن حسن بزار - بشر بن دلید - (اور ) گھر بن منذر بن معید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - علی بن معبد روایت کی بن معبد روایت کی الفاظ ان دونوں سے بی منقول میں - امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی سے \*

امام حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی ' مسند' میں-ابوعباس بن عقدہ-احمد بن محمد بن قاسم-بشر بن ولید کے حوالے سے امام ابوعنیف سے روایت کی ہے \*

ا بن خسر و نے بیدروایت اپنی''مسند'' میں- ابونشل بن خیر ون - ابو بکر خیاط- ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے سے امام ابوصنیف تک اپنی سند کے ساتھ ختل کی ہے۔

الم ابوضيف في المَحرَّاح بن الْمِنْهَالِ (عَنِ) الزُّهُونِي الْمُهُونِي اللَّهُونِي الْمُلْوَى بَرَاحَ بَن مَنْبال - زَبرى كَ الْمُعُونِي الْمُنْهَالِ (عَنِ) الزُّهُونِي والمَّنْ فَلَ فَي اللَّهُونِي مَنْ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلِمُ اللللْلِهُ الللْلِلْلِلْلُهُ اللْلِهُ اللْلِلْلُهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللْلِلْلُهُ الللْلِمُ الللْلِلْلُهُ الل

حافظ مسین بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند' ہیں۔ ابونفنل بن خیرون۔ ابونلی بن شاؤان۔ ابونصر بن اشکاب۔ ابوطا ہر قزوینی۔ اساعیل ابن تو بیقزوین حجمہ بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصیف ہے۔ دوایت کی ہے \* رو حرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حتيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ كل شرط كان في بيع ليس من البيع فيه منفعة للبائع او للمشترى او للجارية فهو فاسد\*

''امام مجمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآ تار' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے گجر ''مرحمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فق کی دیتے ہیں 'ہروہ شرطہ جو کی سودے کے بارے میں سطے گی ٹی ہواوراس کا سووے سے وَفَى وَاسْطِ شِهُ مُواُورَاسِ مِیں فَروخت کرنے والے باخر بدار یا (فروخت ہونے والی کنیز) میں سے کسی کافا کد وہووا فاسد شار مورگا''۔

حسن بن زياد نه بيروايت اپني مند' ميل امام ابوضيفه (التخفيف روايت كي ب

امام ابوصفیفہ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء بین الی رہا ح کوسنا: (1044)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً)قَالَ سَمِعْتُ عَظَاءً بُنُ أَبِي رُبَاحٍ

اُن سے بلی کی قیت کے بارے میں دریافت کیا گیا 'تو انہوں نے اس میں کوئی حرج تیں سمجھا''۔ مَّنْ روايت: وَسُنِّلَ عَنْ تَمَنِ الْهِرِّ فَلَمْ يَوَ بِهِ بَاْسًا"

حرجه الاصاه محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو عبل برحيفة لا باس بنج لسباع ذا كان لها قيمة

، مند ان سرحیونی نے یہ ویت ناب آئی المیں ختل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیف روایت کیا ہے بھرامام اند قراعت میں سمیس سے مطابق فتو کی ویتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بجی قول ہے جب در تد ہے کی قیت ہو تواسے فروخت کرنے علی کو گھر میں تھی ہے۔

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنية نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بيد روايت نظر مات بين:

''جب تین آ دی ایک ہی طبر کے دوران کمی کنیز کے ساتھ صحبت کرلیں تو اگر وہ نیٹوں اس کے بچے کے بارے میں دمویٰ کردیں تو وہ کچا اس تحف کے سے بعد میں صحبت کی ہوگی اور اگر وہ سب اس کی نفی کردیں تو وہ بچه اس شخص کا خلام شار ہوگا جس نے سب سے بعد میں صحبت کی ہوگی کیکن اگر

ا 1045)- سندروايت: (أَبُو تَحِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْ وَهَا مِعَنْ عَمَّادٍ عَنْ الْمِوْدِ وَالْمِعْدِ

مُّ مَنُ رُوايت: إِذَا وَطِي الْمَهُمُ لُوْكَةَ ثَلَاثُةَ نَفَو فِي طُهُرٍ وَّاحِدٍ فَادْعُوهُ جَمِيْعًا فَهُوَ لِلآخِرِ فَانُ نَفُوهُ حَمِيْعًا فَهُوَ عَبْلًا لآخَرَ وَإِنْ قَالُوا لَا نَذْرِى وَرِثَهُمُ

وَوَرِثُونَهُ\*

<sup>(1044)</sup>اخرجـه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار( 742)-وفي الحجة على اهل المدينة 771/2-وابن ابي شيبة 414/6باب ثمن السنور-والبيهقي في السنن الكبري6/11

<sup>(1045)</sup>اخرجه محمدبن الحسس الشيباني في الآثار(746)في الايمان والمدور :باب من باع سلعة فوجدبهاعيبااوجلاً

وہ سب ہیکہیں: ہمیں نہیں معلوم ( کہ بیکس کا بچدہے ) تو وہ بچہ ان سب کاوارث ہے گااوروہ سب اس کے وارث بنیں گئ<sup>ا'</sup>۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنهم الدعوه جميعاً معاً نظرنا كم جاءت به منذ ملكها الآخر فان كانت جاءت به لستة اشهر فهو ابن الممشتري الآخر وان كانت جاءت به لاقل من سنة اشهر منذ باعها الاول فهو ابن الاول وان نفوه جميعاً او شكوا فيه وعبد الآخر ولا يلزم النسب بالشك حتى ياتي اليقين والمدعوة وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محر بن حسن شیبانی نے پیروایت کتاب الآثار المی نقل کی ہے انہوں نے اس والا مرابوطیقہ سے روایت کیا ہے بھرالام محرفر ماتے ہیں : ہم اس کے مطابق فتو کا نمیں دیے ہیں اگروہ سب اگ اس کا اموی کر دیے ہیں تو پھر ہم اس بات کا جائزہ لیس گ کدومر شے خص کے اس کے مالک بنے کے بعد کتے عرصے بعد اس نے بچکو نئم دیا ہے؟ اگر واس نے بچہ ماہ کا عرصہ شرر نے کے بعد بچکو تم دیا ہوئو وہ وہ مرے فریدار کی اولاد تار ہوگا اگر وہ سب اس نے کی گئی کردیے ہیں یااس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں تو وہ غلام تار ہوگا اور شک کی وجہ سے اس کا اسب فاہت نہیں ہوگا کی کوئی نسب ایشین اور دعوی کی بنیا در پر فاہت ہوتا ہے ان تمام صور تول میں امام الوطیق کمی کا وجہ سے اس کا اسب فاہت نہیں ہوگا کیونکہ نسب ایشین اور دعوی کی بنیا در پر فاہت ہوتا ہے ان تمام

ا ما ابوطیف نے حماد بن ابوسلیمان -- ابراتیم تحفی کے حوالے کی ہے دوایت آغل کی ہے حصرت عبداللّٰہ بن مسعود ڈگائیڈ فرات عبداللّٰہ بن مسعود شکائیڈ کا میں نے اپنے میں نے میں

"جس كنير كوفر وخت كى جائے اوراس كاشو بر بھى موجود بو تو حضرت عبدالللہ باللطن فرياتے ميں: اس كنيز كى فروخت اسے مَثْن روايت: فِينُ الْسَمْمُلُوْكَةِ ثَبَاعُ وَلَهَا ذَوْجٌ قَالَ

(1046) - مدروايت: (أبو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

بَيْعُهَا طَلَاقً

طلاق شار بوگی'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ به المحمد ولسنا ناخذ به به أو ان بيعت بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب (و) عن على بن ابو طالب (و) عبد الرحمن بن عوف (و) حديقة بن اليمان رضوان الله عليهم اجمعين ولكن يفرق بينهما في البيع وهي على

(1046) اخرجه صحمدين الحسن الشيباني في الآثار (738) -وعبدالرزاق 280/7 (13169) في الطلاق: باك الامة تباع ولهازوج - والطبراني في الكبير 9689/ 394/9 ( 9689)

حالها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام مجر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیاہے' پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی نہیں دیے ہیں' اگر چداسے فروخت کر دیا گیے ہو حضرت عمر بن خطاب \* حضرت ملی بن ابو طالب \* حضرت عبدالرحمٰن بن موف مصرت حذیفہ بن ممان رضوان القطیم الجھین کے حوالے سے یجی روایت ہم تک پہنچی ہے اس سود سے میں ان دونوں کے درمیان ملیحد کی کرواد کی جائے گیا ورووا پنی حالت پر برقر ارربے گی امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے۔

امام ابوطنیفٹے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرماتے میں:

(1047)- سندروايت (البو حييفة) عن حمّادٍ عن إيُراهيم الله قال مثن روايت: السلم ما يُكالُ فِيمَا يُوزَنُ وَمَا يُوزَنُ وَمَا يُوزَنُ فَا يُوزَنُ فَا يُوزَنُ وَمَا يُوزَنُ وَمَا يُوزَنُ وَمَا يُوزَنُ وَمَا يُكالُ وَلاَمَا

يُوزَنُ فِيهُ مَا يُوزَنُ فَإِذَا إِخْتَلَقَتِ النَّوْعَانُ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلا يُوزَنُ فَلا بَهاسَ بِه اِلْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدَّابِيَدٍ وَلاَ سَأْسَ بِهِ نَسِيْنًا وَإِنْ كَانَ مِنْ نُوعٍ وَّاحِدٍ مِمَّا لا يُكُانُ وَلا يُوزِنُ قَلا تَأْسَ بِه إِنْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِينِهِ \* حَدْ حَدِ هِ خَنَدْ

\*\*\*-----(اخرجـه) الامـام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثـم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

(1047) احرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (739)-وابويوسف في الآثار 187 -وعبدالرزاق8:30(14771)في اليوع:باب الطعامثلاً بمثل -وابن ابي شينة514/4في اليوع:من كره ان يسلم مايكال فيمايكال ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے؛ پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

> (1048) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

متن روايت إذ أسلمت في الفياب لم كان مَعْرُوْفًا عَرْضُهُ وَرُفْعَتُهُ فَهُوَ جَائِزٌ \*

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

'' جبتم كيرُ ول مِن سيح سلم كرتے ہوئے اور وہ كيرُ ا'اس کی پیائش اور کیڑے کی قشم مخصوص شناخت رکھتی ہوتو پھریہ جائز

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد وبه ناحذ اذا سممي الطول والعرض والرقعة والجنس والاجل ونقد الثمن قبل ان يتفرقا وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس وام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں جب طول وعرض رتعہ دجنس متعینہ مدت الفقہ قیت کالعین ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے کرلیا گیا ہو( توبہ جائز ہوگا )'امام ابوصنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔ \*

(1049)-سندروایت: (اَبُو تَخِيفَقَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيف نے -جماد بن ابوطيمان كے حوالے سے يہ

مُثْنَ روايت فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الثَّيَابَ فِي النَّيَابِ قَالَ إِذَا إِخْتَلَفَتُ أَنْوَاعُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ \*

ابرا بیم نخعی فرماتے ہیں: جب اس کیٹے کی اقسام مختلف ہول او مجراس میں کوئی حرج نبیں ہے"۔

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

'' جِفِحْصَ مَينْرُ وِنِ كِي عُوضَ مِينَ كَيْمُ وَلِ كَيْ أَنْكُ مَلَّمَ كُومًا كِيلَّةٍ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کیا ہے: پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی ہی تول ہے۔ \*

(1048)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (749)-والبيهقي في السن الكبري 22/6في اليوع:باب من اجاز السلم في الحيوان-وابن ابي شيبة 398/4في البيوع والاقضية: باب في السلم بالثياب

(1049) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (748) - وابن ابي شيبة 398/4 في البيوع و الاقضية: في السلم بالثيا

امام ابوصنیفہ نے-عطاء بن افی رباح کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے-حضرت جابر بن عبد اللہ رفی بیان کرتے میں:

(**1050**)-سندروايت:(اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِیُ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَیْدِ اللهٰرَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا

مُعْن روايت: أَنَّ عَبُدًا كَانَ لِإِنْ وَاهِيْمَ بُنِ نَعِيْمٍ بْنِ النَّخَامِ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ إِخْتَاجَ إِلَى ثَمْنَهِ فَيَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِ صِائَةٍ فِرْهُمٍ \*

الوجمد بخاری نے بیروایت محجد بن منذر ہروی - احمد بن عبرالقد بن مجمد کندی - ابرائیم بن جراح - امام ابو یوسف کے حوالے \_ افام ابو میں منذر ہروی - احمد بن عبرالقد بن مجمد کندی - امام ابو میں منذر ہروی - احمد بن عبرالقد بن منظم کے اس منظم کے حوالے ا

انہوں نے بن یہ روایت - علید اللہ بن محمد کم نجنی - احمد بن یعقو بسلحی - ابوسعید محمد بن منتشر صفانی کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ پھتنے ہے روایت کی ہے \*

الم الوضيف في علاء بن الم الوضيف في علاء بن الم الوضيف في علاء بن الى رباح كوال سي الم الوضيف في علاء من الم المرباح كوال سي المرباح علاء بن عبد الله وفي ا

ين: مَنْ رويت مِنْ عَلَيْهِ لَهُ كَالِمَةُ وَالشَّلِاهُ لِمَاعَ " " بَي الرَمِ اللَّهِ فَي مديرهام كوفروفت كرواديا تما " ...

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ اتھ بن تھر بن سعید بھدائی ۔اسخاق بن ابرائیم انباری - احمد بن عبداللذ بن گھر کوئی - ابرائیم بن جراح - ابو یوسف کے حوالے ہے' امام ابوضیفہ بٹائٹز ہے روایت کی ہے '

الم البوضيف نے عطاء ہن البروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ الم البوضيف نے عطاء ہن البرباح كوالے سے يہ اَبِسَى وَبَاحٍ عَنْ اَبِعَى هُونُووَةَ رَضِى اللهُ تُحَنَّهُ قَالَ قَالَ اللهِ (وایت اَخْلَ كَلَ کِهِ حَمْرِت الو بريد فَاتَّةُ روايت كرتے بيں:

(1050) اعرجه المحصكفي في مستعدالامام (304) والبعناري (2534) في العبين المعابد (997) (85) في الابعان

(1050)اخرجه الحصحقي في مستدالاماه( 304)—وابحاري (2034)في انفق باب بيع المدير -ومسم ( 207) (00)سي اه يصل ابات جو ازبيع المدير -و ابو داو در 3955)في الفتق باب بيم المدير -و ابن ماحة (2513)في الفتق بات المدير

(1051)قدتقدم-وهوسابقه

(1052) احرجه الحصكفي في مستدالاماهر 339)-و احمد341/2-و العطاوى في شرح مشكل الآثار ( 2282) - و الطبراني في الاوسط(1327)-و ابونعيم في تاريخ اصفهان121/ خرید وفروخت کے بارے میں روایات

**€**۲4€

بهاتمیری **دامع المسانید**(جروم)

آيا.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مُتن روايت: لَا تُبَاعُ الفَّمَارُ حَتَّى تَطُلُعُ الشُّرَيَّا \*

نی اکرم ٹائیخ نے ارشا دفر مایا ہے: '' کھل کواس وقت تک فروخت نہیں کیا جائے گا' جب تک ثریا ( ستارہ ) طلوع نہیں ہوجا تا''۔

ا بوعبداللهٔ حسین بن خرو بینی نے بیدوایت اپنی''مسند''ش - ابوصل بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی با قدانی - ابوعبدالله بن دوست علاف - قاضی عمرحسن اشنانی - محمد بن اساعیل ترندی - محمد بن ابوسری - بوسف بن ابومکیر کے حوالے سے امام ابوصفیف سے روایت کی ہے \*

قاضى عمراشنانى نے امام ابو حنیفہ تک اپنی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

حافظ ابوقعم اصفهانی نے بیدروایت-عبداللدین محمد بن عثان واسطی - ابویعلیٰ - بشر بن ولید- ابو یوسف رحمداللد تعالیٰ کے حوالے ئے امام ابوصفیفہ دلائفٹنے بیروایت کی ہے\*

(1053)- سندروایت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَطَاءِ عَنْ روایت نقل ام ابوضیف نے عطاء بن الجار باح کے حوالے سے بید جاہدِ الله رضِي الله عُنهُما قَالَ روایت نقل کی ہے - حضرت جاہر بن عبد الله رفظنا بیان کرتے

ں: '' می اکرم من فیٹرز کے سکٹ کھیوراور چھو ہارے ہے منع کیا '''

مُعْن روايت: نَهْنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّيْفِ وَالتَّمْرِ وَالْبَسْرِ"

الوتکھ بخاری نے بیروایت - احمد بن مجھ بن معید بھدائی -جعفر بن مجھ بن مروان -ان کے والد کے حوالے ہے- خا قان بن حجاج کے محوالے ہے امام ابوحنیفہ اور مسعر ہے روایت کی ہے۔

امام ابوھنیفدنے - عطاء بن ابی رہاح - حضرت عبداللہ بن عہاس چین کے حوالے سے بیروایت علی کی ہے - حضرت اسامہ بن وید چین فرماتے میں:

''سود اوھار بیس ہوتا ہے' دست بدست لین دین میں کوئی چنبیں ہے''۔ (1054)- مدروايت: (أَبُو حَينُهُمَّ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَمِى رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهِ تَعْنُهُم قَالَ

مثن روايت: إنَّـمَا الرِّبَا فِى النَّسِينَةِ وَامَّا يَدَّابِيَدٍ فَلا بُاسٌ\*

(1054) احرجه المحصكفي في مسندالامام(331)-والمطحاوي في شرح معاني الآثار 64/4-وابن حيان (5023) - والبخاري (5027) احرجه المحصكفي في مسندالامام (331) في البيوع: سات بيع المطعام بالطعام مثلا بمثل-وابن ماجد (2577) في التجارات: باب من قال: لاربالافي النسية

ا بوتحد بخاری نے میروایت - صالح تر مذی - علی بن عبدالصمد - محد بن منصور طوی - ابومنذ راساعیل بن عمر و کے حوالے سے امام ابوھیشہ «کافنز ہے روایت کی ہے \*

امام الوصنيف في - ابوز بيرك حوالي سير وايت نقل كي ب- حضرت جابر بن عبدالله والتحتايان كرت بين: " نبى اكرم طَنْ يَجِمُ في اليك غلام كے عوض مين دو عاام شد يد" رَّبِيَّ الرَّبَيْرِ (اَبُوْ حَنِيْقَةَ) عَنْ آبِي الرُّبَيْرِ عَنْ الرُّبَيْرِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْهَ عَنْ آبِي الرُّبَيْرِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَالَمَ اللهُ عَنْهُ عَالَمَ وَآلِه وَسَلَّمَ مَثْنِ روايت: أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْ

بخاری نے بیردایت - صالح بن ابور چی - ابوفیشمہ - احمد بن عبد و - زبیر بن عبید کے حوالے ہے امام ابوهشیفہ ب روایت کی

(**1056**)– *مندروايت*:(أَبُـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

مُّنَّنَ رَوَّا يَتِ اَنَّـهُ قَسَالَ فِي النَّسَاجِرِ يَخْتَلِفُ إِلَى عَسَى النَّسَاجِرِ يَخْتَلِفُ إِلَى عَس مسى سخدُب آسَهُ لا بَاسَ بِذَلِكَ مَا لَمُ يَحْمِلُ النَّيْطِ شَرِّحْتَاقً مُّوَاعًا أَوْ سَيَّاهُ

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیما<u>ن کے حوا</u>لے سے بیہ روایٹ نقل کی ہے- ابراہ میم خنی فرماتے ہیں:

''جوتا جر انگ حرب کی زمینوں کی طرف جاتا ہے' تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے'بشر طیکہ وہ اسلحہ یا قیدی وغیرہ اُ دھر نہ لے جاتا ابو''۔

, حسرحه ) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة " ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

ا مام مجمہ بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب' الآ خار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفے سے روایت کیا ہے چھرامام محمد قربات میں : ہم اس کے مطابق فتو ٹی دیتے میں امام ابوصیفہ کا بھی ہیں تون ہے۔ \*

(1057) - سلاروایت: (أَسُو مَحِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيق نے - حمادین الوسلمان - ابراہیم تحق ك روز 1055) المسافاة باب جوازیع العبوان ( 1052) احرجه الحصكمي في مسدالامام ( 333) - وابس حمان ( 4550) ومسلم ( 1602) في المسافاة باب جوازیع العبوان بسالحیوان من جنسه منشاضلاً - واحمد 349/3 - والسرمدی (1239) في البسوع: ساجاء في شراء العبد بالعبدين - وابوداود (3358) في البيوع - والبه في في السنن الكبرى 386/5

(1056)اخرجه محمدين الحسن الشبيابي في الآثار (761)في البيوع:بناب حمل التحارة الى ارض الحرب-وابن ابي شبية 448/12

(1057)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (795)و المجصكفي في مستدالامام ( 341)-ومالك523/25في النكاح.باب ماجاء في الغطبة-والشاقعي في الرسانة 307-والحميدي(1027)-واحمد462/2 والبخاري (5144)في النكاح:باب لايخطب على خطبةاخيه ينكاح اوبدعه-والطحاوي في شرح معاني الآثار 433-والبيهقي في السنن الكبري 1807

حوالے ہے بدروایت عل کی ہے۔ حفزت ابو مریره (فاتنوز ( اور ) حضرت ابوسعید خدری زاتنونه ' نى اكرم مَوْلِيْقِلْم كاليفر مان فقل كرتے بين: '' آ دی اینے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے''۔

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (وَ) اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِـى اللهُ عُنْهُمَا (عَنِ) النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ مَثْنِ روايت: آنَـهُ قَـالَ لَا يَسْنَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ

حسن بن زیاد نے اس کوامام ابو حنیفہ جانٹیز کے حوالے سے روایت کیا ہے \*

(1058)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ (وَ) آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله تُعَنُّهُ مَا أَنَّهُ مَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: لَا يَنْحُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلَا يَسُوهُمُ عَلَىٰ سَوْمِ أَخِيْهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَـمَّتِهَا وَلَا عَـلْي خَـالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكُفِءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللهَ هُوَ رَازِقُهَا وَقَالَ مَنِ اسْتَاجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمُهُ أَجْرَهُ \*

امام ابوطنیقہ نے - جماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیدروایت تقل کی ہے۔حضرت ابو ہرمرہ بلانٹیز (اور ) حضرت ابوسعید خدری جی تؤروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مالیکیا

" كون محقى اين بي لى ك نكاح كے پيام ير تكاح كا یغام نہ بھیجے اور اس کی بولی پر بولی نہ لگائے اور عورت کے ساتھ اس کی چھوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کیا جائے اور عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے حصے کی تعتیں خود حاصل كرلے كيونكه اللہ تعالى بى اسے رزق عطاكرنے والا ہے۔جب کوئی تخص کی کومز دور رکھے تو اے اس کی مزد دری کے بارے

حافظ ابوگھ بخاری نے بیروایت - ابرانیم بن تمروس بن محمد بن عبید - میثم بن تحکم کے حوالے سے' امام ابوصنیفہ سے' کنی طرق ہےروایت کی ہے۔

حافظ حسین بن خسر و نے بیدروایت اپٹی''مسنہ'' میں – ابوغنائم بن ابوعثان – ابوحسن بن زرتو بیہ – ابوہ کس بن زیاد – بشر بن فضل – ابرا ہیم بن زیاد -عباد بن عوام کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ﴿النَّفُوٰ ہے روایت کی ہے \*

امام ابو حذیفہ میشند تیمیان کرتے ہیں: یمی حدیث ابو ہارون

(1059) – مندروايت: (اَبُسوْ حَسِينُفَةَ) رُوىَ هَلْدَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي هَارُوْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي

کے حوالے ہے- حضرت ابوہرریہ زشتنی اور حضرت ابوسعید

(1058)قدتقدم-وهوحديث سابقه

(1059)وقدتقدم

ضدری بنانتا کے حوالے ہے۔ نبی اکرم منافقا کے منقول ہے۔ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ا بوعبد القدمسين بن خسر وفخي نے بيروايت اپني ''مسنه' ميں - ابوطالب بن يوسف - ابونگير جو بري - ابوبكر ابهري - ابوعرو به حرانی ان کے دادا کے حوالے ہے امام ابو حنیفے سے روایت کی ہے \*

(وانحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة وزاد فيه ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالقاء الحجر ثم قال محمد رحمه الله وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* ثم قال محممد واما قولمه فبلاتناجشوا فالرجل يبيع البيع فيزيد رجل آخر في الثمن وهو لا يريد ان يئشري ليسمع بـذلك غيـره فيشتريه بذلك على سومه وهو النجش فلا ينبغي\* واما قوله فلا تبايعوا بالقاء الحجر فهذا بيع كان في الجاهلية يقول احدهم اذا القيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه وهو تعليق بالشرط والبيع فاسد فيه\*

ں مجھے بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوحذیفہ ہے روایت کیا ہے اوراس مین بیالفاظ زائد علی سے میں اتم لوگ آپس میں مصنوعی بولی شدیگا و اور پھر پھیننے والاسوداند کرؤ'۔

پھرامام محمر فرماتے ہیں. ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اورامام ابوصفیفہ کا بھی ہی قول ہے۔ پھرامام محمر فرماتے ہیں. ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اورامام ابوصفیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

اس کے بعد امام محمر فروٹ میں:ان کے پیکلمات''مصنوی بولی نہ لگاؤ'' ہے مرادیہ ہے: ایک شخص دوم ر شیخص کے ساتھ کوئی سودا کرتا ہے 'تو تیسر اُخف آ کرزیادہ قیت کی چیکش کرویتا ہے اس کا مقصداس چیز کوخرید نانہیں ہوتا' بلکہ خریدار کو (دھوکا ویتا ہوتا ہے) تا کداس کی بولی وجہ سے تربیدار (زیادہ قیت ادا کرنے پر تیار ہوجائے ) میدچیز مصنوعی بولی ہے ایسائیس کرنا جاہتے۔ ان کابیدکہنا''تم چھرچینے والاسودانہ کرو''اس ہے مرادیہ ہے: بیز مانہ جالمیت میں سودا کرنے کا ایک طریقہ تھا' کو لی محف سے کہتا تھا: جب میں نے پھر ڈال دیا تو سودا طے ٹیار ہوگا ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکدا ہے شرط کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اورالی صورت میں سودا فاسد ہوتا ہے۔

حافظ ابویکرا تھر بن گھر بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ اپنے والدمجر بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن خلی کلائی محمد بن خالدوہبی کے حوالے نے امام ابو حنیفے روایت کی ہے \*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے و نسخ میں اعلی کیا ہے انہوں نے اس کوام ابوضیفہ ڈلائٹونے سروایت کیا ہے۔ (1060)-سندروایت: (ابُسو حسنید فعَهُ) عَنْ اَبِی امام ایوضیف نے - ایوز بیر - حفرت جابر المنظار کے حوالے

(1060) اخرجه الحصكفي في مسندالامام(337) وابن حيان (4992) ومسلم (1536) في اليبوع: باب النهي عن بيع الثمارقيل ان يبلوصلاحها-والبيهقي في السنن الكبري 301/5-واحمد320/3معتصراً-والبخاري ( 2196)في البيوع:باب بيع الثمارقبل ان ببدو صلاحها-ومسلم(1536)ر84)-وايوداو در3370)في البيوع: باب بيع الثمارقبل ان يبدوصلاحها

ے بیدوایت نقل کی ہے ''' نبی اگرم سختیجائے کھجور کوفر وخت کرنے ہے منع کیا ہے

اكرم نظام كايفرمان فل كرت مين:

جب تک وہ اتارے جانے کے قابل نہیں ہوجاتی ہیں'۔

عَكُيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَتْن روايت: آنَهُ نَهِى أَنْ يَشُتَرٍ يُ تَمُرَةً حَتَّى تَشَقَّعَ

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

الوجمد بخاری نے بیروایت - اتحد بن مجمد بن سعد ہمانی (وہ بیان کرتے ہیں: ) - اساعیل بن مجمد نے جھےاپنے داواا ساعیل بن ابو یکی کی تحریر دی قواس میں میرتح برتھا: امام الوضیفہ نے ہمیس میدعد بیان کی -

را (1061) - سندروایت: (اَبُو حَنِيْفَة) عَنْ عَمْرِو بْنِ فِينَادٍ عَنْ طَاوُسٍ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَنَّهُ ما (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْن روايت: مَن المُسَرى طَعَامًا فَلا يَعْهُ حَنَى

'''جو چھٹی کوئی انائ فریدے تو اے آگے اس وقت تک فروخت زیرے جب تک اے پورائیس کرلیتا (میٹن اپنے قینے میر نہیں لے لیتی )''۔

یہ روایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیٰ ' تبی

امام ابوصنیفہنے -عمروبن دینار-طاؤس کے حوالے ہے

ا بوگھ بخاری نے بیردوایت – صالح بن ابورشح – ابرا تیم بن نفر کندی – یکی بن نفر بن حاجب کے حوالے ہے ًا مام ابوحنیفہ رکافندے رواجہ کی ہے \*

(1062) - مرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اَبِي بَكُرٍ مَوْرُوقِ النَّيْمِي الْكُوْفِي عَنْ اَبِي جَنْلَةَ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ مَّضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّالِمُ

امام ابوصیف نے - ابو بحر مرزوق تیمی کوفی - ابوجیلہ کے حوالے نے سروایت تقل کی ہے:

"ابوجیلہ نے حصرت عبداللہ بن عمر بیات ہ سوال کیا 'بم

مرز مین برآتے ہیں امارے پاس عمد وہتم کے بیکہ وزن

کے سکے ہوتے ہیں اور اس علاقے ہیں بھاری وزن کے خراب

علے ہوتے ہیں تو حصرت عبداللہ بن عمر بی بھائی جواب دیا: جی

میں ہے ہیں؟ تو حصرت عبداللہ بن عمر بی بھائی جواب دیا: جی

(1061)اخرجه المحصكفي في مسندالامام; 334)-وابن حيان ( 4980)-وابن ماجة ( 2227)في الشجارات:ماب النهي عن ببع الطعام قبل مالم يقبض-ومسلم ( 1525)في البيوع:باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-والترمذي( 1291)في البيوع:باب كراية بيع الطعام حتى يستوفيه-وابوداود( 3497)في البيوع:بيع قبل الطعام قبل ان يستوفي

(1062) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (759)في اليوع: باب شراء الدراهم الثقال بالخفاف-والربا

( سونے کے وینار کے عوض میں ) ان کی جاندی خریدو اور تم ووسر نے فریق ہے اس وقت تک جدا نہ ہونا جب تک تم ان چیز دں کو قبضے میں نہیں لے لیتے'اگر وہ حجیت پر چڑھ جائے تو تم بھی اس کے ساتھ جڑھ جانا۔اگروہ کود جائے تو تم بھی اس کے ساتھ کود جاتا''۔

و فط صحد بن مجرنے بيروايت اپني "مسند" بيس- ابوعباس بن عقد و- قاسم بن مجر- ابو بلال اشعرى - ابو يوسف رحمه القد تعالى ت عياه م الوحنيف رحمه الله عدد التي عيد

جستن بن فسرونی نے بیردوایت اپن 'مند' 'هم-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن یسیر رسیش محمرن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ بلاتفات روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے عمرو بن وینار کے حوالے سے میدوایت تقل کی ہے۔حضرت عبدالقد بن عباس رہ فی فرماتے ہیں: " بميں قبضے ميں لينے سے پہلے اناج كوفروشت كرنے ہے منع ما کیا'۔

من من عبراند بن عباس فتحفظ فرمات مين: مين بيه محملا ءوں کہ نانے کے جیسی سی بھی چیز کواس وقت تک فروخت نہیں کیا وعة كا جب تك التقيم من تبين لياجاتا.

1963 - سند روايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةً) عَنْ عَمْرِو بْنِ نِسَدِ عَى اللَّهُ عَبُّ مِن وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مُشْرِرِهِ عِنْدُ أَجِيدُ عَلَى لَيْجِ الظُّفَاءَ خَفَّى لَفِّيهِمُ أَ عال ما عشما وإلى أن كُلُّ شَيَّعَ بِشُلَّ لَيْكُمْ مُ

، وجمد بنی رفی نے یہ روایت بھر بن صالح بن عبدالقد طبری -حسن بن ابوزید- اساعیل بن ابویکی کے حوالے ہے امام ابو صنیف اللي المال ا

1864 ، - سندروايت: (أبسؤ حَسنِيْفَةَ) عَنْ أبسى رُّنَبُرِ عَنْ جَارِ بُن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُما (عَن) لَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ متمن روايت: لا بَيْعَ حَاضِر لِبَادٍ \*

ا م ابوصنیفہ نے۔ ابوز ہیر کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ے-حضرت جابر بن عبداللہ ﴿ فَافِينَا نِي اَكُرِم سُلَقِيْنَا كَا بِيغْرِ مان تَقْلَ "شری صحف دیباتی کے لئے سودانہ کرے"۔

(1061)قلتقدم في (1061)

206 اخرجه ابن حان ( 4960)−و الشافعي في المسد 147/2−و احمد 307/2−و ابن ابي شيبة 239/6− ومسلم ( 1522) في سبو مج باب تحريم بيع المحاضر المبادي - و الترمذي (1223)في البيع: باب ماجاء لايبيع حاضر لباد ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و نے بیروایت اپٹی'' مسند' میں محجر بن علی بن ابوعثان حسن بن زرتوبیہ ابو بہل احمد بن مجھر بن زیا وقطان - احمد بن حسن بن عبدالجبارکنیتی - ولید بن شجاع کے حوالے ہے امام ابوصیفہ الجائیڈنے روایت کی ہے \*

ا ہام ابوضیف نے -سلمہ بن کہل کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے۔مستوردین احض بیان کرتے ہیں:

''ایک محض حضرت عبدالقد بن مسعود رفی تفوی پاس آیااور بولا: میری ایک کنیر نے میر بے بچ کودودھ پلایا ہے کیا ش اس کنیز کوفروخت کر سکتا ہوں؟ حضرت عبدالله رفیاتونے جواب دیا: بی بال بو ووضح کیا اور اس نے اپنی کنیز کوفروخت کرتے ہوئے یہ کہا: کون مجھے میری آخ ولدخریدے گا؟'' رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ لِى اَمَةٌ أَرْضَعَتُ وَلَدِى آفَابِهُ عُهَا قَالَ نَعَمُ فَانُطَلَقَ فَبَاعَهَا قَالَ مَنْ يَشْتَرِى مِنْيُ أُمَّ وَلَذِى \*

حسن بن زیاد نے بیروایت این "مندائیل امام ابوضیفہ جائش سے روایت کی ہے \*

امام ابوصنیفہ نے- نافع کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن غمر ٹرفخنا بیان کرتے ہیں.

" نی اگرم مختلفاً نے وھوکے کے سودے سے منع کیا

(1066)-سندروايت: (اَبُوُ حَنِيفَةً) عَنْ نَافِعٍ (عَنِ) الْهِنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عُنْهُمَا قَالَ

ابن عمر رصي الله عنهما قال متن روايت: نَهْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرْ \*

الوگھ بخاری نے پیروایت محکمہ بن عبدالقد بن اسحاق طوی محکمہ بن منتج - ابواحمد زبیری کے حوالے ہے ٔ امام ابوصنیف بل غذ ہے روا**ے کی ہے**\*

امام ابوصنیقدنے -محمد بن قیس کا بدیمان نقل کیا ہے:

(1067)- سندروايت (الدو حَنِيفَة) عَنْ مُحَمَّد بني

فَيْسٍ

متن روايت : أَنَّ رَجُلاً مِنْ شَقِيْفٍ يُسكُنى المَا عَامِرِ " ثقيف قبيل تعلق ركت والا ايك تخص جس كى كتيت

(1065) قىلىت: وقىداخرج البهيقى فى السنىن الكبرى 348/10 فى عنى امهات الاولاد: بساب النحلاف فى امهات الاولاد المنافق المهات الاولاد معتصر أنحوه

(1066)اخرجه الحصكفي في مستدالامام( 335)-واحمد5/2-والساتي في الكبرى ( 6218)-وابن حبان ( 4946)-والبيهقي في المعرفة(11461)-والترمذي (1129)-والبحاري(2256)-ومسلم(1314)(5)-والبيهقي في السنن الكبري341/5

(1067)اخرجــه الحصكفي في مستدالامام (335)-وفي الموطا 248(413)-ساب تحريم الخمر-ومالك في الموطا (1541)609-وابويعلى(2468)-واحمد20/1-والدارمي 14/2في الاشربة:باب النهي عن الخمروشرانها-ومسلم

﴿1579) في المساقاة: باب تحريم الخمر-والبيهقي في السنن الكبري 12/6

كَانَ يُهُدِى اللهِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَى الْعَامِ اللهِ عَلَيْهِ فَى الْعَامِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَنْ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَنْ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ابوعام تحقی ده برسال نی اکرم تأییخ کوشراب کا ایک مشکیزه تخفی کے طور پر دیا گرتا تھا 'جس سال شراب کوحرام قرار دیا گیا 'اس سال بھی اس نے پہلے کی طرح شراب کا ایک مشکیزه نی اکرم خائیخ کو تخف کے طور پر پیش کیا تو نی اکرم خائیخ کے ارشاد فرمایا: اے ابوعام الندتعالی نے شراب کو حرورت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی: آپ اے قبل کر لیس اور پھرائے فروخت کر کے اس کی قبت کو آپ ضروریات میں استعال کر لیس تو نبی کرم اس کی قبت کو فرایا: بے شک اللہ تو الی نے اکرم خائیخ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تو الی نے اس کی قبت کو اراد یا ہے اور اس کے قبت کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کی قبت کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس

مست عن الياو في بيروايت الين المسند "مين المام الوصيف النفوا بيروايت كي ب

الله - سرروايت: (أَبُو حَيِيْفَةَ) عَنْ مَعَنِ بُنِ حَبِيهُ فَقَا عَنْ مَعَنِ بُنِ حَبِ اللهِ حَبِيهُ اللهِ حَبِيهُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ

مَّن روايت: إِشْتَرُوْا عَلَى اللهِ قَالُوْا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رُسُّولُ اللهِ قَالَ تَقُوْلُونَ بِعُنَا إِلَى مَقَاسِمِنَا وَمَعَانِمِهَا\*

امام البوحنيق ئے-معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود كے حوالے سے بردوایت نقل كى ہے:

حضرت عبد الله بين مسعود الثانيّة بيان كرتے ہيں: ئي اكرم مُنَافِيّةً نے ارشاوفر مایا:

'' سودا طے کرتے ہوئے التد تعالیٰ کے نام پر کرو لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیے؟ آپ نے فرمایا: بدجوتم لوگ کہتے ہو کہ ہم اسے فروخت کررہے ہیں (اوراس کا معاوضہ اس وقت وصول کریں گے ) جب مالی غنیمت میں ہے ہمیں حصال حائے گا''۔

ابو گھر بخاری نے میروایت محمد بن ابرا قیم بن زیادرازی عمر و بن حمید قاض-اساعیل بن عیاش کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

(1069)- *مندروايت*: (اَبُو ُ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبُوَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْ دٍ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ

مَثْن روايت: آنَّ رَجُلاً ٱسْلَمَ مَالًا فِي قَلَالِمِ الْي اَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَكُرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ كُذُ رَأْسَ مَالِكَ وَلَا تُسْلِمْ فِي

ا مام ابوصفیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرائیم خفی کے حوال میں ابوسلیمان - ابرائیم خفی کے حوالے میں معدود بھی نیو کے بارے میں میں دوایت نقل کی ہے:

''ایک شخص نے کسی متعین مدت تک کسی متعین چز کے عوض میں کچھ اونٹیوں کی جع سلم کر لی تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈی تین نے اے مکر وہ قرار دیا اور فرمایا: تم اپنا مال حاصل کرلو اور چانوروں میں تیچ سلم نہ کرتا''۔

حافظ حمین ہن محمد بن خسر ویکی نے بیروایت اپنی'' مسند' ایس'۔ قاسم بن احمد بن عمر عبدالغدین حسن غلال -عبدالرحمٰن ہن عمر – محمد بن ابرا میم بغوی محمد بن شجاع – حسن بن زیاد کے موالے سے امام ابو صنیفہ سے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة مفصلاً فقال رفع عبد الله بن مسعود الى زيد بن خليد البكرى مالاً مضاربة فاسلم زيد الى عتريس بن عرقوب في قلائص الحديث الى آخره\*

ثم قال محمد وبه ناخذ لا يجوز السلم في شيء من الحيوان وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن سن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیف بینید سے تفصیلی روایت کے طور پردیا 'تو زید طور پرنقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالقد بن مسعود ڈولتھنے نید بن ضلید بکری کو تچھ مال مضاربت کے طور پردیا 'تو زید نے وہ مال عشر لیس بن عرقوب کو تجھاو شیوں کی شکل میں دے دیا۔ اس کے بعد بوری روایت ہے۔

پھرامام مجمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتری دیتے ہیں 'سی بھی جانور میں بچے سلم کرنا جائز نہیں ہے امام ابوصیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی ''مسند' میں' امام ابوطنیفہ بڑائٹ کے ای طرح روایت کی ہے' جس طرح امام محمد بن حسن نے اس کوروایت کیا ہے۔

(1070)- سندروایت: (اَبُوُ حَنِیْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الله بُنِ الم الاصنف نے عبدالله بن وینارکے حوالے سے بید فینساو (عَنِی) اَبْنِ عُمَرَ رَضِی الله عُنْهُما قَالَ قَالَ روایت الله عَنْهُما روایت کرتے رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ تَا الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ تَا الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ تَالْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(1069)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (744)-والبطحاوي في شرح معاني الآثار 575/4/63/4)في البيوع:باب اسقراض الحيوان-وعبدالرواق 24/8(1414)في البيوع:باب السلف في الحيوان -وابن ابي شيبة 423/4(21285)في البيوع والاقضية:من كرهه '' وہ فخص ہم میں ہے نہیں ہے جوخرید وفروخت کرتے ہوئے ملاوٹ کرے (یادھوکہ دے)''۔ مَّن روايت: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ

\*\*\*----\*\*

یٹھ بخاری نے بیردوایت - ابوسعید- یخیٰ بن فروخ - مروان بن معاویہ فزاری کے حوالے ہے' امام ابوصیفہ بخاتفو ہے روایت ایہے "

1971 - مندروايت: (أَسُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
 حَنِيفَة عَنْ
 مَّن روايت: آنَّسُهُ كَانَ يَكُورُهُ بَيْعٌ صَنْدِ الآجَامِ

امام ایوصنیف نے حیاد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم خفی فرماتے ہیں: ''ووجال یا کانے میں چھنے والے شکار کوفر وخت کرنے کو کروہ قرار دیتے تھے''۔

: حرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه تاخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

، مشحد بن حسن شیب نی نے بیردایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام نیسز مت جن جماس کے مطابق فتری و ہے جیس امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔\*

امام ابوصنیفہ نے -حماد کا بیر بیان نقل کیا ہے:
''میں نے اسپے والدعبد المجید ہے بید درخواست کی کہ وہ
حضرت عمر بن عبد العزیز تبیشیہ کو خط کھیں اور ان سے جال یا
کانے میں تجیشنے والے شکار کو فروخت کرنے کے بارے میں
دریافت کریں تو حضرت عمر بن عبد العزیز بہیشیہ نے آئیس (جوالی
خط میں) کھھا اس میں کوئی حربے نہیں ہے''۔

..... حرحمه المحصكفي في مسندالامام( 348)-واحمد50/2-والبزار(1255)(روائمه)-والبطبراني في الاوسط ... 25 - رحرم (م. 248/2-وابونعيم في تاريخ اصفهان 248/1

1971 حرحه محمدين الحسن الشبياني في الآثار(755)-وابن ابي شيب456/4 (22045)في البيوع: بيع السمك في الماء وبيع لاحد -ونيبيقي في (المعرفة) 377/4في البيوع باب النهي عن بيع الغرروثمن عسب الفحل

1777 حرجه محصلين الحسن الشيباني في الآثار ( 756)-وابن ابي شيبة 456/4(22048)في البيوع: بياب بيع السطاح الايومنف في الغواج 94 (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذبهذا يجوز بيع القصب اذا باعه صاحبه خاصة فاما الصيد فلا يجوز بيعه الا ان يكون يؤخذ بـغيـر صيد ويجوز البيع ويكون صاحبه بالخيار ان شاء اخذه اذا رآه وان شاء رده وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" مين نقل كى بئانبوں نے اس كوام ابوصنيف سے روايت كيا يہ پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا ٹیس دیے ہیں' کانے کوفروخت کرنا جائز ہے' جبکہ اس کے مالک نے صرف اس کوفروخت کیا ہو کمکین جہاں تک شکار کاتعلق ہے تواہے فروخت کرنا جا ئزنہیں ہے البتہ اگر اے شکار کے بغیر پکڑا گیا ہوئو تھم مثلف ہوگا اور فروخت کرنا جائز ہوگا اوراے لینے والے کواختیار ہوگا کہ جب دواے دیکھے توا گرچا ہے تو حاصل کر لے اورا گرچاہے تو واپس کر

وے امام ابو حنیف کا بھی بھی تول ہے۔

ا ما ابوطنیقہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے حوالے سے بدروایت علی کی ہے-حصرت ابو بربرہ والتنا (اور) حفرت ابوسعید خدری والنفتاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافظام تے ارشادفر مایا ہے:

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَحَنَّهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(1073)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

'' کو نُصْحُص اینے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے''۔

مُتَن رُوايت: لا يَسُوُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ "

حافظ حسین بن محر بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی ''مند' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحمٰ بن عمر - محمد بن ابرا ہیم بغوی -محمد بن شجاع -حسن بن زیا دے حوالے ہے امام ابوصیفہ دلائٹنے ہے روایت کی ہے \*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انبول نے اے امام ابوطنیفدے مکمل طور پر تفصیلی روایت کے طور پر روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - ابویجیٰ-ایک قول کے مطابق ابوحبلہ -ایک قول کے مطابق ابوعمر و-سعید بن جبیر کے حوالے ہے ہی روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھا ' نبی اكرم من فيلم كايفر مان فقل كرت بين: (1074)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ (عَنُ) أَبِي يَسْحَيىٰ وَقِيْلَ آبِي حَبْلَةَ وَقِيْلَ آبِي عَمْر و عَنْ سَعِيْدِ ابُنِ جُبَيْدٍ عَنْ ابُنِ عَبْساسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

(1073)قدتقدم في (1057)

(1074)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 747)-وفي الحجة على اهل المدينة 595/2-وابن ابي شيبة 274/4 (19981)في البيوع: ياب في رجل اسلف في طعام واخذيعض طعام وبعض راس المال -من قال لابأس- والبهيقي في السنن الكبري 27/6في البيوع:باب من اقال السلم اليه بعض السلم وقبض بعضاً -وعبدالرزاق 13/8 (141/1)في البيوع:باب اسلف في شيء فيأخد بعضه "جب كونى فخص مال كالمجهج حصد حاصل كرلے اور پچھ حصے کی بیج سلم کر لے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

سَرَ - يت. وَ وَ تَحَدَّ الرَّجُلُ بَعُضَ رَأْسِ الْمَالِ حص شبه فكا بَأْسَ به°

ے فقطلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ -جعفر بن محمد - ان کے والد کے حوالے ہے - عبدالللہ بن بر المجن على عنوال سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے \*

و مبدالند مسین بن خسر و بکنی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں – ابوقاعم ابن احمد بن عمر –عبداللّذ بن حسن خلال –عبدالرحمن بن عمر - محمہ بن ابراہیم بن میش محمہ بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ فالفیز سے روایت کی ہے \*

رواخبرجه) الامنام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه

ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے چھرامام محر فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \*

ا مام ابوحنیفہ نے - ابواسحاق - حارث کے حوالے ہے ہیر ، 1075) - مندروايت: (أَبُسُو حَسِيْسُفَةَ) عَنْ أَبِسِي روایت عل کی ہے: حضرت علی بڑا تھؤدیان کرتے ہیں: "الله ك رسول من اليكم في سود كهاف والے اور اے

سْحَاقَ عَن الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ متن روايت: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوْكِلَهُ "

کھلانے والے پراعنت کی ہے'۔

ا بوجمہ بخاری نے یہ روایت –محمہ بن احمہ بن اساعیل بغدادی – ابوصا بر نیشا پوری ۔علی بن حسن –حفص بن عبد الرحمٰن کے حوالے ے امام ابوضیفہ ڈی شوئے روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے -عمرو بن شعیب - ان کے والداور ان كدادا كحوالے سيروايت فقل كى ب:

" نبی اکرم نظیم نے تع میں شرط عائد کرنے ہے متع کیا

(1076)-سندروايت: (أبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ عَمْرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَنْ روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ

نْهِي عَنِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ"

1075) اخرجه المحصكفي في مستدالامام ( 330)-واحمد 3/1-والبرار (2/819)-وابن ماجة ( 1935)- والترمذي 1115)-وابويعلى(402)-والخطيب في تاريخ بغداد 424/7

1075 احرجه البيهقي في السس الكبري 336/5في البيوع:باب الشرط الذي يفسد البيع

حافظ طحرين محمد الوارث بن سعيد قال قلت الابي حنيفة ما تقول في رجل ابتاع بيعاً وشوط شرطاً فقال البيع بالوارث بن سعيد قال قلت الابي حنيفة ما تقول في رجل ابتاع بيعاً وشوط شرطاً فقال البيع بالوارث بن سعيد قال قلت الابي حييفة ما تقول في رجل ابتاع بيعاً وشوط شرطاً فقال البيع بالزوالشرط باطل والشرط باطل فاتيت ابن شبرمة فسالته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا على في مسئلة واحدة ثم اتيت ابا حنيفة فاخبرته بدلك فقال لا علم لى بمما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم نهى عن الشرط في البيع شم اتيت ابن ابو ليلي فذكوت له ذلك فقال لا ادرى ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال لها اشترى بويوة والشرطي المولاء فتن الولاء لمن اعتق فالبيع جائز والشرط باطل فاتيت ابن شبرمة فاخبرته واشترطى المولاء فتن الولاء لمن عندي مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال بعت من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فافة واشترطت حملاني الى المدينة فاجاز البيع والشوط جميعاً ه

عبدالوارث بن سعید بیان کرتے ہیں: ٹیں نے امام ابو عنیفہ ہے کہا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جوکوئی چیز خرید تا ہے اور اس میں کوئی شرط عائد کر دیتا ہے تو انہوں نے فر مایا: وہ سود اباطل ہوگا اور وہ شرط بھی باطل ہوگ

میں ابن الوسلیٰ کے پاس آیا اور ان ہے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: سودادرست ہوگا اور شرط باطل ہوگ۔ میں ابن شہر مدک پاس آیا اور ان ہے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے کہا: سودانھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ اکوف کے تین فقہا والیک مسئلے کے بارے میں مختلف آرا ورکھتے ہیں۔ بھرش امام ابوطنیف کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا: تو انہوں نے فر مایا: انہوں نے کس بنیا و پر یہ کہا ہے؟ بہتو بجھے معدم نہیں ہے الیکن ججھے میں بیت ہے کہ عمر و بن شعیب نے اپنے والد کے حوالے ہے اوالے بیر دوارے نقل کی ہے۔

" في أكرم خَالَيْظ في مود على شرط مقرر كرنے سے مع كيا ہے "-

پھر میں ابن ابولیلی کے پاس آیا اور ان کے سامنے میہ بات ذکر کی تو وہ بولے : ان دونوں حضرات نے کس بنیاد پر سے جواب دیا ہے؟ بیتو مجھے معلوم نہیں ہے؛ لیکن ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے ستیدہ عائشہ ڈیٹھنے میر روایت نقل کی ہے؛ می اکرم من پھٹانے ان سے فرمایا تھا: تم بر پرہ کوٹر بیداواوروایا ، کی شرط رکھنو کیونکہ والا ، کا حق تو آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔

اس لئے سودا درست ہوگا اورشرط کا لعدم قرار پائے گ۔

پھر میں این شمر مدکے پاس آیا اور آئیس اس بارے میں بتایا 'تو وہ اولے : ان دونوں حضرات کے مس منیاد پر رہیکہاہے؟

۔ و تھے معوم نہیں ہے کیکن مسع نے محارب بن دنار کے حوالے ہے معفرت جابر بن عبدالقد ڈنافٹا ہے میدوایت طل ک ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نگائیٹر کواؤنٹی فروخت کی اور بیشرط رکھی کہ میں مدینہ منورہ پہنچنے تک اس يرسوار ربول كايتوني اكرم مناتية لأني سودي كوجهي برقر اردكهاا ورشرط كوبهي درست قمرار ديايه

ا وعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیدوایت اپنی' مسند' میں۔ قاضی ابو پوسف عبدالسلام بن محمد قروین – قاضی القضاۃ عبد ب . بن احمد - جعفر بن محمد - عبدالقد بن ابراتيم بن محمد بن عبيدا سدى - ابومجه عبدالقد بن ايوب بن فيروز خزاع - محمد بن سليمان ذيلي ے و نے سے خل کی ہے:عبدالوارث بن سعید بیان کرتے میں: میں مکهآیا تو میں نے وہاں امام ابوحثیفہ کو یا۔

نہوں نے بیروایت تُقه ( راوی ) علی بن محمد خطیب-ابو بکرعبدالقاہر بن محمد بن محمد-ابو بارون موی -عبدالله بن ابوب نن ز ذان مقری محمد بن سلیمان ذبل عبدالوارث بن معید کے حوالے سے امام ابوحنیفه فرانسزے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر محمد بن ابوطا ہر عبدالباقی انصاری نے بیروایت - اپنے والدا بوطا ہر عبدالباقی بن محمد بن عبداللہ عبدالقا ہر بن محمد بن تھر :ن احمد موسلی – ابو ہارون موی بن ہارون بن مویٰ –عبداللہ بن ایوب قزویٰ محمہ بن سلیمان ذیلی کے حوالے لیے قال کی ہے: مبدالوارث بن معيد بيان كرتے ميں: ميں مكدآ ياتو ميں في وبال امام ابوصيف كو يايا۔

حافظ ابولقیم اصفهانی نے یہ روایت- ابوقاسم سلیمان بن احمد طبرانی - عبد الله بن ابو بمرمقری - محمد بن سلیمان ذبلی -حبدالوارث بن معيد كحوالے ام ابوطيف التين سروايت كى ي

بن عُمَيْر عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِي عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِي عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِي

نَهُ عَنْهُ قَدَالَ قَدَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مشن روايت: لَا يَبْسَاعُ آحَدٌ مِنْكُمْ عَبُدًا وَلَا آمَةً فِيْهِ

سَرُطُ فَإِنَّهُ عَقْدٌ فِي الرِّقِ

. 1077) - سندروايت: (ابُو تحنيفة) عَنْ عَنِد الْمَلِكِ الله الوطيف في عبد الملك بن عمير - قرع كروال

حفرت ابو سعید خدری بالتنوروایت کرتے ہیں بی اكرم الكلم فالمارثادفر ماياب:

" تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی الیا غلام یا کنیز نہ خریدے جس میں شرط یائی جاتی ہو کیونکہ بینطامی کے بارے

میں عقد ہے '۔

) بوقحه بخاری نے بیردوایت - احمد بن محمد بن معید -محمد بن عبید بن عبینه -سلیمان بن عبداللد- بقیه بن ولید -محمد بن عبدالرخمن قرقی کے حوالے الم مالوطنیف روایت کی ہے \*

ے فظافلی بن گھرنے بیروایت اپنی''مسند' میں - احمد بن مجمد بن معید - ملیمان بن عبداللہ - بقیہ بن ولید -محمد بن عبدالرحمٰن قرشی نے توا لے ہے امام ابوحتیفہ بڑائنٹیزے روایت کی ہے\* حافظ محرین مظفرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔عبید اللہ بن مجر -عطیہ بن توبہ بن ولید-انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ مجمد کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے ات کے اثر میں بیالفاظ آتا کے میں: فانه عقد قفی رق لم یفک

" كيونكه غلاى كے بارے ميں سايك الى كرە ب جوكھولى نبيل كن"

انہوں نے بیروایت ابن مظفرے ابوصیفہ کے علاوہ سند کے ساتھ۔ حضرت عبد اللہ بن مغفل ڈائٹونے حوالے سے بی اکرم منافظ سے اس کی مائٹونٹس کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن عبداللہ بن محمد - محمد بن عوف - خالد بن علی - بقیہ بن ولید -محمد کے حوالے سے 'امام ابو صنیفہ سے رواعت کی ہے۔

حافظ این مظفر کہتے ہیں:ایک قول کے مطابق یہ' محمد بن حسن' ہیں' جبکہ ابوعیاس کہتے ہیں: یہ' محمد بن عبدالرحمٰن' ہیں' جوایک مجھول بزرگ ہیں۔

(1078) - مندروايت: (أبو خينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام المُراهيم

مَنْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِ طُ عَلَيْهِ انْ لا يَسِعَ وَلا يَهْبَ فَكَرِة ذلِكَ فَقَالَ هَلَا لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلا يَسْفِلُكُ صَاحِبُهُ بَيْعَهُ وَلا هِبَتْهُ اكُرهُ انْ اَجْعَلَ مَالِئ فِي سَمَا لا اَمْلِكُ وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ انْ لا يَشِعَ فَكَرِة فَلِكَ وَقَالَ لَيْسَ يِلمُزَاقٍ تَزَوَّجَهَا وَلا بِمِلْكِ يَمِينِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَصْنَعُ بِمِلْكِ يَمِينِهُ

امام ابوصنیفہ نے -جماد کے حوالے ہے- ابراہیم ایسے محص کے ہارے میں نقل کیاہے:

''جوکوئی کنیز میدتا ہا اور اس پر بیشرط عائد کی جاتی ہے
کدوہ اسے فروخت نبیس کرے گا بیب نبیس کرے گا اتو انہوں نے
اسے مکردہ قرار دیا اور فرمایا: ایسا سودے میں نبیس ہوتا اس کا
ساتھی اساس کوفروخت کرنے یا اس کو بہر کرنے کا مالک نبیس ربا
اور میں اس بات کو مکروہ قرار دیا ہوں کہ میں اپنے مال میں کوئی
ایسے ختم کے بارے میں فرمایا: جو کوئی کنیز فریدتا ہا اور انہوں نے
شرط عائد کی جارے میں فرمایا: جو کوئی کنیز فریدتا ہا اور اس پر سیہ
شرط عائد کی جاتی مکروہ قرار دیا ہے وہ سے فرماتے میں: دہ کوئی
عورت نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کرئی ہا اور ندای
علک میں ہے وہ (خریدار خض) جیسے چاہے اپنے ملک میس میں
قصرف کرماتا ہے''۔
قصرف کرماتا ہے''۔

<sup>(1078)</sup>اخرجه مسحمدين الحسس الشيباني في الآلار (731)-وابن ابي شيبة 429/4 (21746)في اليوع والاقضية : باب الرجل يشتري الجارية على ان لابيبع ولايهب

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة رضى الله عنه ثم قال محمد وبهذا ناخذ كل شرط اشترط في البيع وفيه منفعة للبائع او للمشترى فالبيع فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز والشرط باطل وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن رحمہ القد تعالیٰ فی کتاب '' آثار' انہول نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محمد قرماتے ہیں: ہم س کے مطابق قوئی دیتے ہیں 'ہروہ شرط جو مودے میں رکھی گئی ہواوراس میں فروخت کرنے والے یاخر بدار میں ہے کی گافائدہ ہو آب و مودا فاسد شار ہوگا اور جس شرط میں ان میں ہے کسی کا فائدہ نہ ہو تو ایسا سودا جائز ہوگا اور شرط کا اعدم شار ہوگی امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

### ٱلْفَصْلُ التَّالِثُ فِيْمَا يَثْبُثُ فِيْهِ الْحَيَارُ

(تیسری فصل): جن چیزوں کے بارے میں اختیار ثابت ہوتا ہے

امام ابوحنیفہ نے - قاسم بن حبیب -محمد بن سیرین کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹڈروایت کرتے ہیں ہی اکرم نلٹٹٹا نے ارشاد فر مایاہے:

'' جو تحض '' تصریب'' والے کی جانور کو تریدے' تو اسے تین دن تک اختیار ہوگا' اگر وہ چاہے' تو اسے واپس کر وے اور اس کے ساتھ مجھور کا ایک صاع واپس کروے''۔ (1079)-سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ حَيِيْسِ الْمَصَيْرِفِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عِنْ اَبِيْ

هُـرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَثْنَ *روايْ*ت: مَنْ اشْتَرَى مُصَوَّاةٍ فَهُوَ بِالْحَيَارِ ثَلاثَةَ آيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنَ الشَّمِرِ

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوکلی حسین بن مهدی - عبده مروزی ( بچ پر جاتے ہوئے ہمارے ہاں آئ قرانہوں نے بیروایت بیان کی ) - احمد بن مجمد بن مقاتل رازی ( نے بیروایت ) - ابوز فراحمد بن بکیر - ابویز بیرمحمد بن مزاحم - امام زفر کے حوالے ئے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے م

ابوعبداللد حسین بن جحر بن خسر و کی تے میروایت اپنی ''مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار حیر فی - ابو محد جو ہری - حافظ محرین مظفر کے حوالے سے امام ابو صنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

(1080) - سندروايت: (ابُوْ حَيْنِفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ المام الاصليقية في سماه - عموه بن ويزار في كم والحيد والم (1079) - ومسلم ( 1524) و (209) - وومسلم ( 1524) و (209) - والمن ( 1524) و (209) - والمن ( 1524) و (109) - والموداو ( 1524) - والموداو (

سەردايت نقل كى ب: جابرىن يزيد قرمات مېن: ''جب خريد وفروخت كرنے والے دونو ل فريق اپن مجلس سے انحد كھڑے ہول تۇ پھراختيا رباقى نبيس رے گا''۔ عَمُرِو بْنِ دِيْنَارِ الْمَكِّيِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ مَنْن روايت:إذَا قَـامَ الْمُتَبَايِعَانِ مِنْ مَجْلِسِهِمَا فَلَا خَيَارَ"

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی' مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید بهدانی - محمد بن احمد بن نقیم - بشر بن ولید - ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ رفائقڈ ہے روایت کی ہے \*

امام ابو عنیفہ نے - بیٹم بن صبیب - محمد بن سیرین کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

حضرت الوجريره في شفار وايت كرتے بين نبي اكرم من تيليم

''جب کو نُ شخص کو نی ایسی چیز قریدے نصحاس نے دیکھا نے دو تو جب دہ اے دیکھ لے کا تو اے (سودے دُفتر کرنے کا) افتار پر کا''۔

وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ قَالَ مند الله وَسَلَم اللهُ قَالَ مند الله و مند المناس المناس المناس المناس المناس المناس

مَثْ<u>ن روايت:</u> مَنِ اشْعَرَى شَيْتًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخَبَارِ إِذَا رَآهُ

ابوعبدالقد مسین بن مجمہ بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ابومسین مبارک بن عبدالبجار میر فی۔ قاضی ابوطیب طاہر بن عبدالقدطبری۔ابومسن علی بن عمر داقطنی ۔ابو بحرین احمد بن محمود بن خسروزاد' قاضیٰ ابوازی۔عبدالقد بن احمد بن موک ۔زاہر بن نوح -عمرین ابراہیم بن خالد۔قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ ٹرکھنزے روایت کی ہے "

(1082)- مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تُعَنَّهُما (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

مَثْن روايت: مَنْ بَاعَ نَـ خُلاَمُؤَبَّرًا أَوْ عَبُدًالُهُ مَالٌ فَالشَّمْرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَايِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِيُ

الام ابوصیفہ نے - ابوزیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ب: حضرت جاہر بن عبداللہ بڑھنا روایت کرتے ہیں نبی اکرم مان پینے نے ارشادفر مایا ہے:

''جب کوئی شخص'' تا پیروالا'' (جس میں پیوند کاری کی گئی بو )والا کھجور کا درخت خرید نے پاکوئی امیا غلام خرید ئے جس کے پاس مال موجود بوٹو وہ پھل پا وہ مال فروخت کرنے والے کی

(1081)قدتقدم في (1079)

(1082)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (733)و الحصكفي في مسمدالاماهر 340)-والبهه فمي في السنن الكيري 326/5في البيوع. باب ماجاء في مال العبد-وابن ابي شيبه 25/31/103ر2513)في البيوع باب الرجل يشتري العبدله المال او النحل فيه التمر-وابويعلي(2139)-وابو داو در 3345هلي البيوع: باب العبدياع وله مال - واحمد 301/3

#### ملیت ہوگا البتہ اگر خریدار نے اس کی شرط عائد کی ہوا تو تھم مختلف ہوگا''۔

ابو تھر بخاری نے بیروایت مجھر بن سلام مجھر بن حسن شیبانی کے دوالے نام ابوصیفے روایت کی ہے \* حافظ طبحہ بن تھر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - صالح بن اجر حسن بن علی کے دوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت صالح بن احمد - احمد بن خالد بن نمر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے میسی بن بزید - ابیض بن اغرکے دوالے کے امام ابوصیفہ دی شخصے دوایت کی ہے \*

حافظ محمد بن منظفر نے بیردایت اپنی'' مند'' میں- ابو بکر قاسم بن میسیٰ عطار-عبدالرحمٰن بن عبدالصمد-شعیب کے حوالے امام ابو حقیقہ ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن خالد بن عمر وجھی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عکر مدین میز بیدالہانی -ابیض بن اغر کے حوالے نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے متن میں 'غلام' کاؤ کرنیس کیا۔

انہوں نے بیروایت میل روایت کے الفاظ کے ساتھ - حسین بن قائم - محد بن موی - عباد بن صبیب کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بدروایت مجمد بن ابراہیم -محمد بن شجاع تا ہم -حسن بن مجمد بن سعدان -حسن بن علی بن عفان- ابویجی عبدالممید حمانی کے حوالے بے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے\*

ا پوئمبرالقد حسین بن محمہ بن خسرو نے بیروایت اپنی''مند' میں۔ابوضل بن خیرون۔ابوکلی بن شاذ ان۔ قاضی ابونصر احمہ بن ایجکاب-عمبراللّذ بن طاہر-اساعیل بن تو ہہ۔محمہ بن حسن کے حوالے ہے ٔام م ابوضیفہ ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت ابوطالب بن پوسف- ابوٹھہ جو ہری - ابوبکر ابہری - ابوعر و بے ترانی - ان کے دادا کے حوالے ہے۔ مجر بن حسن کے حوالے کے امام ابوضیفہ سے دوایت کی ہے "

قائفی عمر بن حسن اشنائی نے بیروایت -حسن برن علی بن مالک - ابوشعثاً علی بن حسن - وکیج بن جراح کے حوالے ہے امام البیھٹیف سے روایت کی ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحذ اذا طلع التمر في النحل او كان في الارض زرع نابت فباعها صاحبها فالتمرة والزرع للبايع الا ان يشترط ذلك المشترى وكذلك العبد اذا كان له مال وهو قول ابو حنيفة \* المرتجه بن حن شيا في في سيروايت كاب "الآثار" من شيا في عند المهول في الركوايم الوضيف دوايت كيا ب كابرانام الوضيف دوايت كيا ب كابرانام

محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں جب مجمور محمور کے درخت پرنکل آئے یاز مین میں ہے کوئی پودابا ہرنکل آئے اور اس کا مالک اے فروخت کر دیا تو وہ محمور یا اس (پودے کی ) پیدا دار فروخت کرنے والے کی ملکیت ہوگی البتد اگر خریدار نے اس کی شرط طے کی ہوئو تھم مختلف ہوگا۔ اگر غلام کے پاس مال ہوئو اس کا جس بہی تھم ہے امام ابو حضیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

حافظا بوبکرا حمد بن خالد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ''مسند' 'میں – اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی حجمہ بن خالدو ہج کے حوالے ئے امام ابوحذیقہ ہے روایت کی ہے \*

محر بن حسن نے اے اپن '' نسخہ' میں نقل کمیا ہے' نہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ﴿النَّمَيْ ہے روایت کمیا ہے \*

امام ابوحنیف نے یکی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھو۔ ابو زبیر کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: حضرت جابر ڈلٹنڈ روایت کرتے ہیں: بی اگرم علیجائم نے ارشادفر مایا ہے:

''جو شخص کوئی نظام فروخت کرنے جس کے پاس مال موجود ہوئو تو وہ مال فروخت کرنے والے کی ملکت ہوگا البتہ اگر خربیدار نے اس کی شرط عا کد کی ہوئو تھم مختلف ہوگا اور جوشم خربیدار نے اس کی شرط عا کد کی ہوئو تھم مختلف ہوگا اور جوشم تاہیر والا بھجور کا درخت فروخت کرنے تو اس کا پھل فروخت کرنے والے کی ملکت ہوگا البتہ اگر خربیدار نے شرط عا کد کی ہو (تو تھم شخلف ہوگا)'' (1083) - مندروايت: (أَبُسُو حَدِيْمُفَةَ) رُوِى هَالَمَا الْحَدِيْنُ فَةَ) رُوِى هَالَمَا الْحَدِيْنُ بِمِنْ الْمِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَمْنُ رَوايت: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ قَالُمَالُ لِلْبَانِعِ لِلْمَانِعِ اللهُ عَنْدُا وَلَهُ مَالٌ قَالُمَالُ لِلْبَانِعِ لِلْمَانِعِ اللهِ اللهُ ال

ابو محمد بخاری نے بیردوایت - حماد بن احمد مروزی - ولید بن حماد - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ سے روایت کی \*\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بہن تحمد بنت محمد بنت محم

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل قیراطی-احمد بن خالد بن عمر وقصی عیسیٰ بن بزید-ابیض بن اغر کے حوالے سےامام الوحنیف سے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد منذر بن محمد حسین بن محمد حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے\* انہوں نے بیدوایت محمد بن حسن جو بیار کی بیشر بن ولید - امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے\*

(1083)قدتقدم -وهوحديث سابقه

انہوں نے بیروایت مجمر بن حفص بیکندی - اضن بن حارث - ابویخیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت ماہے \*

. انہوں نے بیروایت احمد بن مجر- منڈ ربن مجر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- اپنے بیچا حسین بن سعید بن ابوجہم-ان کے دالد کے حوالے نے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ہل بن متوکل -محر بن سلام کے حوالے ئے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجر نے قل کی ہے وہ بیان کرتے میں :اساعیل بن مجر نے مجھے اپنے داداا ساعیل بن ابو یجی ک تح بردی اس میں پیدندکور قدا انہوں نے بیردوایت امام ابوصلیف نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت عبدالرحمٰن بن احمد بن ابدِ عفر سمنانی (اور )احمد بن مجمد (ان دونوں نے ) - احمد بن حازم- عبیداللّذ بن موکی کے حوالے ئے امام الاحقیقیہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر و حازی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - عمر بن علاء کے حوالے سے -امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے ہی بیروایٹ - احمہ بن مجر -حسن بن علی -حسین بن علی کی تحریر کے حوالے ہے - یچی بن حسن - ان کے بھائی زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے ہے'امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن ابوصالح - احمد بن لعقوب بن مروان-عبدالعزیز بن خالد کے حوالے سے ُ امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت زید بن یخیٰ بن مویٰ –عبدالعزیز بن خالد کے توالے نے امام ابوخنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد حسن بن صاحب بن حمید بن داؤ دسمسار مروزی – یخی بن نفر بن حاجب کے حوالے سے \*امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمدین ابوصال بلخی (اور ) محمد بن محمد جرجانی (اور ) صالح بن منصور بن نصر صفائی (ان سب حضرات نے ) میمر بن شجاع - عمر بن پیٹم کے حوالے ئے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت مطرف بن واؤ و بغلا ٹی ۔حسن بن مجمہ جربری - قاسم بن جسل - مندل بن علی کے حوالے ہے امام الوحفیف بے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت احمد بن ابوصالح -احمد بن یعقوب-سالم بن سالم کے حوالے نے امام ابوضیف سے روایت کی ہے \* قاضی عمر بن سن اشنائی نے بیردوایت محمد بن سلیمان بن حارث از دی -عبداللہ بن محمد بن سوی کے حوالے ہے امام ابوحنیف مے روایت کی ہے \*

۔ ابوعبدالقد مسین بن مجمد بن خسر ولی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوضل بن احمد بن حسین بن خیرون - ان کے مامول ابوعل باقلانی - ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاضى عربن حسن اشانى كے حوالے ئام ابوضيف بروايت كى ب \*

قاضی ابو کر حجہ بن عبدالباقی نے بیدروایت - ابوقا سم عبدالعزین سکری - ابوطا برخلص - مجہ بن ہند حصر کی - بوسف بن مویٰ -وکیج کے حوالے ئے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے 4

حسن بن زياد نے بيروايت اپني مند ميں امام ابوصيفه بناتيمتنے سروايت كى ہے \*

(1084)- مندروايت: (أَيُوْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الْهَيْمَمَ (عَنِ) الشَّعْبِي عَنُ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مُعْنَّرُوايت فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَطَأَهَا ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عَبُبٌ إنَّهُ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرْجِعُ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ

امام الوحنيف في بيثم شعبي كے حوالے سے بيروايت نقل كى ہے: انہوں نے امير المؤسنين حطرت على بين فين سے المي شخص كے بارے بين نقل كيا ہے:

جوکوئی کنیز فریدتا ہے اور پھراس کنیز کے ساتھ محبت کرلیتا ہے پھراس کنیز میں کوئی عیب سامنے آتا ہے تو حضرت علی ہڑاتین فرماتے میں دوداس کنیز کو دائیں نہیں کر سکتا دوراس عیب کے حوالے سے ہونے والی کی کے حوالے سے رجوع کر سکتا ہے (میعنی جواضائی قیت دی گئی ہے دودوالیس لے سکتاہے)

حافظ محمد بن مظفر نے میں دوایت اپنی ' مسند'' میں - مبارک بن عبد الببار صیر فی - ابومجمد جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو صفیفہ تک نہ کورہ سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت قاسم این احمد بن عر–غیداللہ بن حسن خلال -عبدالرحن بن عمر سیحجہ بن ابراہیم بن حبیش -مجھہ بن شیاع عظیم -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآتار فرواه عن ابي حنيفة عَنُ الهيثم عَنُ محمد بن سيرين عن امير المؤمنين على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثم قال محمد وبه ناخذ و كذلك اذا لم يطاها وحدث بها عبب عنده ثم وجد بها عبب دلسه البائع فانه لا يستطيع ردها ولكنه يرجع بنقصان العبب الا ان يشاء البائع ان ياخذها بالعب الذي حدث عند المشترى و لا ياخذ للعبب ارشاً و لا للوطء عقراً فان شاء ذلك اخذها واعطاه الثمن كله وهذا كله قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ خار' میں نقل کی ب انبول نے اس کوابا مالوحنیف ۔ بیٹم ۔ محمد بن سیرین کے حوالے ہے امیرالمکومئین حضرت علی بن الوطالب ڈائٹوے روایت کیا ہے' پھرا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوکل (1084) احسر جه محمد میں الحسن الشیبانی فی الانسار (734) وفی المحمد علی اهل الممدینة 252/2 وابس ابی شیبة 154/3078) فی المبنوع: المرجل بشنوی الجاریة فیطاها شہ یجد بھاعیاً - وعبد الرواق 20878) 152/8 والمیہ نے فی السنن الکبری 322/5

-년발:

ای طرح اگر (دوسرے مالک نے) اس کنیز کے ساتھ صحبت نہ کی :واور دوسرے مالک کے بال اس کنیز میں کوئی عیب پیدا ہو چائے گھروہ کنیز میں اس عیب کو پائے جس کے بارے میں فروخت کرنے والے نے اسے وجو کد دیا ہوئو قاب دوسرا مالک اس کنیز کو - بنی ٹیس کرسکنا صرف اس عیب کی وجہت اضافی قم واپس لے سکتا ہے البتدا گر فروخت کرنے وال شخص چاہے تو تر پیدا رہے ہال یہ جونے والے عیب سمیت اس کنیز کو واپس لے سکتا ہے کیس وہ اس عیب کی وجہت اوائی میں کوئی کی ٹیس کررے گا اور نہ دی د مے منہ نگ سے صحبت کرنے کی وجہت کوئی کی کرے گا اگر وہ چاہے گا تو کنیز کو واپس لے گا اور پوری رقم واپس کردے گا۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این اسند 'میں امام ابوصیفه خاتفوے روایت کی ہے \*

1085)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ عَسْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ ٱبِيهِ عَنْ جَذِه

مَّن روايت: أنَّ الْاَشْعَتْ بُن قَيْسِ الْحِنْدِيَّ مِنْ وَالِيَّهِ اللهِ وَقِيقًا مِنْ رَقِيْقِ الإمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَسُدُ اللهِ فَقَالَ الْاَشْعَتْ الشَّعْرَفَةُهَا مِنْكَ بِعَشْرَةً عَسُدُ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِعُنْهَا مِنْكَ بِعِشْرِينَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِعَنْهَا مِنْكَ بِعِشْرِينَ اللهَ فَقَالَ عَبْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِجْعَل بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ فَقَالَ عَبْدُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ عَبْدُ مِنْ نَشْمِينَ فَقَالَ عَبْدُ مِنْ نَشْمِينَ فَقَالَ عَبْدُ مِنْ نَشْمِينَ فَقَالَ عَبْدُ مِنْ نَشْمِينَ فَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ نَشْمِينَا لَهُ مَلْكَ وَبَيْنَ نَفْسِي فَقَطَاعِ سَمِعْتُهُ مِنْ نَشْمِينَا لِللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ نَشْعَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ فَنَالًا عَلْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ فَنَالًى عَلْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ فَنَالًى عَلْمَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ لَيْلُولَ اللهِ عَمْلُكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ سَامِعْتُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ لَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّ

إِذَا إِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقُوْلُ فَا قَالَ الْيَائِعُ أَوْ يَتَرَاذَانِ الْبَيْعَ\*

امام ابوطنیف نے - قاسم بن عبدالرشن بن عبدالله بن مسعود - أن کے والد ہے - ان کے دادا (یعنی حضرت عبدالله بن مسعود ریافتیل سے دوایت کرتے ہیں:

''جب خریروفروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف

1003، حرجه التحاكم في المستارك 52/2-وابوداو 285/3-وابويعل 400/(4984)-واحمد 466/1-وابن المعاني 2156 في التحارات باب البعان بحلفان-والدارمي 250/2في البيوع: باب اذاختلف المتبايعان-والبيهيقي في السن كوكرة 332/ جو جائے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو گو اس بارے میں فروخت کرنے والے کا قول مانا جائے گا یا چروہ دونوں اس سودے کا لاحرم کردیں گئے '۔

ا پوتھ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن محمد بن علی بننی - یخی بن مویٰ عبداللہ بن پرید کے حوالے سے امام ایو حنیف سے روایت سے\*

. انمہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل- عثمان بن سعید بن یونس-مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی مہ \*

انہوں نے بیروایت ابوعہا س احمد بن محمد بن سعید بھرانی عبد اللہ بن محمد بن نوح فزاری-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خارجہ بن مصعب کے حوالے کے امام ابوطیقہ ہے روایت کی بے جوان الفاظ ہے ہے:

"جبخر يروفروخت كرفي والول بس اختلاف موجائ

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد – اساعیل بن حماد ( کی تحریر )ان کے دالداور قاسم بن معن کے حوالے ہے امام ابوصنیف علویل روایت کے طور مِثْقِل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن یعقوب-عبدالعزیز بن خالد کے حوالے ہے امام ابوصیفے سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت مجمدین ابراہیم بن زیادرازی - خلف بن بشام-ابوشباب مناط کے حوالے ہے امام ابوصیف سے روایت

ہا ہے انہوں نے بیردوایت عباد بن احمد سمنانی محجمہ بن عبداللہ بن عمران سے موالے کے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی

۔ حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی'' مند'' میں-صالح بن احمہ۔ خثان بن سعید بن یونس بعلی −ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ےامام ابوصیفہ ہے دوایت کی ہے\*

حافظ مجر بن مظفر نے میروایت اپنی ''مند'' ہیں۔عبدالصمد بن علی بن مجر- ابرا تیم بن احمد بن عمر- داؤ دبن رشید-عباد بن عوام کے حوالے سے امام ایوطیقہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت ابوقا ہم سعید بن احمد بن عجد اللہ بن عبداللہ بن عبرہ -مقری کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے \* حافظ ابن مظفر نے بیردوایت امام ابوحلیف کے طرق کے علاوہ دوسر سے طرق سے نقل کی ہے۔

ا بن خسر و نے بیروایت -مبارک بن عبدالجبار میر فی -ابوگھ جو ہری - حافظ ٹھرین مظفر کے حوالے ہے ٔ امام ابو حلیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس دوایت کُوْش کیا ہے۔

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْإِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ (حَوَّضُ فُصل ):عقد مين مون والانتلاف كاحم

**١٣٥٠** - سندروايت: (أَبُـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ أَنَّ رَّجُوا حَلَقَةُ

إِذَا الْخَصَّلُفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ زِ خِلْعَهُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَوَاقَانُ

، امام الوصنيفہ نے- حماد کے حوالے ہے ہير دوايت نقل کی ہے: ايک خص ئے انہيں بتايا:

''جب خرید و فروخت گرنے والے دولوں فریقوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہواور سمان موجود ; ورجس کا سودا ہوا تھا ) تو اس بارے میں فروخت کرنے والے کے قول کا اعتبار ہوگانیا پھر دو دونوں اس سود کے کا معرم قرار دے دیں گے۔''

بی میں بیاد ہورایت - صالح بن سعید بن مرداس- صالح بن گھر-حماد بن ابوطنیفہ کے حوالے نے امام ابوطنیفہ شاتنوں سے ا روست کی ہے ؟

ر فیق تحدید از جمرت میروایت اپنی ''مسند' میں - صالح بن احمد - عثمان بن معید - ابوعبد الرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام منیف نے -حمد و- ابرائیم سے روایت کیا ہے۔ ان الاشعث بن قيس اشترى من رقيق الامارة فاشتجرا في زيادة الثمن ونقصانه فقال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول اذا اختلف البيعان و لا بينة فالقول قول البائع او يترادان البيع\*

اہدے بن قیس نے حکومت کے غلاموں میں ہے ایک غلام خرید لیا ' تو قیت کے زیادہ یا کم ہونے کے بارے میں ان دونوں صاحبان کے درمیان اختلاف ہوگیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تونے فرمایا: میں نبی اکرم شاہیخ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا مر

'' جب خرید وفروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہوجائے اورکوئی ثبوت ندہو تو اس بارے میں فروخت کرنے والے

امام ابوطیفدئے-حماد کے حوالے سے- ابراہیم سے میر روایت نقل کی ہے: (دوفر ماتے میں:)

''ایک شخص ایک کنیز فروخت کرتا بے پھراس کے بیجے کے بارے بیس فروخت کرنے والد اور خریدار دونوں دگوئی کردیتے ہیں تو وہ پیٹر بداری ملکیت ثمارہ وگا اگر فروخت کرنے والے نے اس کا دھوئی کی ہوئو وہ فروخت کرنے والے کے اس کا دھوئی کی ہوئو وہ فروخت اس کی فئی کی ہوئو وہ فروخت اس کی فئی کی ہوئو تو ہوئی کو اس کے اس کی فئی کی ہوئو تو پھر اور کا فلام شاہرہوگا اور اگر ان دونوں کو اس کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ بچہ ان دونوں کے درمیان برابری کی سطح پرتشم ہوگا وہ ان دونوں کا وارث ہے گا اور بدونوں اس کے دارث بیش سے گا۔

كاتول معتر موكان إجروه دونول اس ووكونتم كردي كند (1087) - سندروايت: (البو حَنِيْهَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْهُ اللهِ مَا أَنَّهُ قَالَ

مُمْ رَوايت: مَنْ بَاعَ جَارِيَةً ثُمَّ إِذَعَتِى الْوَلَدَ الْمُشْتَرِيُّ وَالْبَائِعُ جَمِيْعًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِيَّ فَإِنْ إِذَعَاهُ الْبَائِعُ وَنَفَاهُ الْمُشْتَرِيُّ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ نَفَاهُ فَهُوَ عَبْدُ الْمُشْتَرِيِّ وَإِنْ شَكَا فِيْهِ فَهُو بَيْنَهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَهُ فَالِهُ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة "ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نقول ان جاء ت به لاقل من ستة اشهر فادعياه جميعاً معاً فهو للبايع وينقض البيع فيه وهي ام ولد له فان جاء ت به لاكثر من ستة اشهر منذ وقع الشراء فهو ابن المشترى و لا دعوة للبايع فيه على حال وان شكا فيه او جحدا فهو عبد المشترى وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه والله تعالى اعلم\*

<sup>(1087)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار ( 745) في الايمان والنذور :باب من ياع سلعة فوجديها عبياً او حبلاً – وابويوسف في الآثار 158

ر بن عباقي الله بهتر جانتا ع

## ٱلْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْصَرَفِ

#### دسوال باب: بيع صرف كابيان

(1088) - سندروايت: (ابسؤ حَنِيْ فَهَ) عَنْ عَطِلَة الْمَعُوفِي رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ (عَنِ) النبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَسْ رَائِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَسْ روايت: اللَّهَبُ باللَّهبِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْفَضُلُ رِبًا وَالْفَضُلُ رِبًا وَالْفَضُلُ رِبًا وَالْفَضُلُ رِبًا وَالشَّعِيْرُ وَالْفَضُلُ رِبًا وَالشَّعِيْرُ وَالْفَضُلُ رِبًا وَالشَّعِيْرُ بَعْ وَالْفَضُلُ رِبًا وَالْفَصُلُ رَبًا وَالْفَصُلُ رَبًا وَالْفَصُلُ رَبًا وَالْفَضُلُ رَبًا وَالْفَضُلُ رَبًا وَالْمَلْحِ بِالنِّهِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْفَضُلُ رِبًا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلُ وَالْفَضُلُ رَبًا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

امام ابوصنیف نے عطیہ عونی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے - حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو' نی اکرم ٹائٹیٹر کا میڈرمان نقل کرتے ہیں:

''سونے کے عوض میں سونے کالین دین برابر ہوگا اور اضافی ادائی سود ہوگی چاندی کے عوض میں چاندی برابر کے وزن کے ساتھ کی اور دی جائے گی اور اضافی ادائی سود ہوگی' سمجور کے عوش میں محکور برابر برابر لیا جائے گی اور اضافی ادائی سود ہوگی' جو کے عوش میں جو کو برابر برابر لیا دیا جائے گا اور اضافی ادائی سود ہوگی' نمک کے قوض میں نمک کا برابر برابر لین دین کیا جائے گا اور اضافی ادائی سود ہوگی' ۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة بلفظ المثل بالمثل في الكل\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب 'الآثار'' بین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیف سے روایت کیاہے'جس میس تمام صورتوں میں میرانفاظ مین دمشل بالمشل'' بھرامام مجمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں

امام ابوصنیفہ کا بھی ہمی قول ہے۔

حافظ ابو بحراته بن مجر بن خالد بن خلی کلا عی نے بدروایت اپنی ''مسند'' میں۔ اپنے والدمجر بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن خلی۔ مجر بن خالد وہی کے حوالے نے 'امام ابوضیقہ ہے روایت کیا ہے 'جیسا کرامام مجر نے اس کو' 'مشل بالشل' کے لفظ کے سماتھ (1088) اخر جسمہ مسحمہ بین المحسن الشیسانی فی الآئنار (760)۔ والمحصک فی فی مسئد الام (322)۔ وابس حبان (5016) (5017)۔ ومالك فی الموطا 2584، ومن طویقہ الشافعی فی المسئد 157/2 وفی الوسائة فقرة (758)۔ والبخاری (2177) فی المسافة ور (468)

۔ یہ ہے۔ \*نہ بنی ری نے بیرروایت-عبدالصمدین فضل اورا ماعیل بن بشر کمنی اورا حیدین حسین حلوانی (ان سب نے ) – کل بن

المرابع المسام الوصيف عدوايت كي ب

- ا المالا كالمادركيا -

۔ \_ \_ بدوایت احمد نے تُل کی ہے انہوں نے بیٹ میں بل کی۔ یکی بن حسن نیا دین حسن بن فرات ان کے والد کے المام الوطيفه الماروايت كي م

کے ہو ہوسیعت دویت ہوئیں۔ سب بے بیدروایت تجھ بن حسن بزار- بیٹرین ولید- امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے نقل کی ہے۔ ' نبو ں نے بیدروایت عبدالقد بن تجمیع فی اور تھرین اسحاق - ابرائیم بن یوسف- امام ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے یت نے ہے تا ہم انہوں نے اس میں لفظ ' مشعیر' کا ذکر نہیں کیا۔

جوں نے بیدروایت بارون بن ہشام- اتحد بن حفض -اسد بن عمرو کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی ہے تا ہم میں نقل سر تهيش في سالفاظ فل كيم من

تَّ قَـالَ الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد والفضل رباً والفضة بالفضة وزناً بوزن والفضل رباً حنطة بالحنطة كيلاً بكيل يداً بيد والفضل رباً والملح بالملح كيلاً بكيل يداً بيد والفضل

۔ ں نے فرمایا: مونے کے عوض میں سونے کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ دست بدست ہوگا اوراضافی اوا کیکی سود ہو ۔ ۔ یہ مرں کے کوش میں جا ندی کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ ہوگا اوراضا فی اوا نیکی سود ہوگی۔ گذم کے عوض میں گندم کا تے نے ، پ کر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی اوا نیکن سود ہوگی ۔ نمک کے عوض میں نمک کالیمن وین بورا ماپ کر اور دست مرست جوگااوراضانی ادا نیک سورجوگی۔

نبوں نے بیردایت ان الفاظ کے ماتھ - احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - حسین بن مجمد - ابو یوسف اور اسد بن عمرو کے حوالے ہے · مرانغف روایت کی سے \*

نبول نے میروایت احمد بن محمد حسن بن ملی بن عباس عوبدالحمید تمانی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے تاہم - \_ في الماط الم الماط الم الماط ال

مثلاً بمثل والفضل رباً \*

ت بروایت این والد کے حوالے ہے۔ سعید بن مسعود - عبیدالقد بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصنیف سے اس طرح دائيت كي به: مثلاً بمثل انہوں نے بیردایت احمد بن مجمہ احمد بن حازم- عبیداللّد بن موکیٰ کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت مجمد بن رضوان - مجمد بن سلام - محمد بن عبدالله سعدی - مجمد بن عثان - تہل بن بشر (اور ) فتح بن عمر و ( ان دونوں نے ) حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حقیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حماد بن ابراہیم مروزی-ولید بن حماد کے حوالے سے امام ابو صنیف روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حامہ بن احمہ بن زرارہ کشائی - تمار بن خالد تمار - اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے سے امام ابوطیف ہے روامت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد- احمد بن عبدالملک - احمد ابن داؤد - اسحاق بن یوسف کے حوالے ہے'امام ابوعذیفے ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے پیچا - ان کے والدسعید بن ایوجم کے حوالے ہے امام ایوطنیقہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد محجمہ بن عبدالقد سروتی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے داوا کی کتاب میں بید بات پڑھی ہے کداما م ابوصنیفہ نے بمیس بیروایت بیان کی تھی تا ہم انہوں نے بیالفا خُصَّر نہیں کیے ہیں۔

والفضل ربأ وقال من زاد او ازداد فقد اربا

"اضافی ادائیگی سود ہوگی اور جو خض زیادہ دیئیا زیادہ وصولی کا نقاضا کرنے وہ سود کا کام کرے گا"۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-حسن بن صاحب- داؤد سسار۔ یخی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے جو اسحاق بن یوسف ازرق کے الفاظ کے مطابق ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن ماہان تر مذی - صالح بن مجمد - حماد بن ابوصنیف کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی

ہے۔ تا ہم اسد بن عمر داور امام ابو یوسف نے حسین بن محمد کی ان نے نقل کردہ روایت کے مطابق عیار چیزوں میں برابر کے ماپنے کا ذکر کیا ہے۔

انہوں نے بیدروایت صالح بن احمد بن ابومقاتل ہروی - عثمان بن سعید - ابوعبد الرحمٰن مقری کے حوالے ہے ٔ امام ابوصنیقہ ہے ٔ اس کی مانندروایت کی ہے۔

ے اس معروب ہے ہے۔ اس اس معروب ہے۔ ابواز ہر حسین بن حس عطیہ کے دوالے سام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*
انہوں نے بیروایت عبدالرحیم بن عبداللہ بن اسحاق سمسار - اساعیل بن تو بہ - حسین بن حسن - عطیہ کے دوالے سے امام
ابوضیفہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت مجمد بن صالح بن عبدالندطیری -علی بن سعید بن سروق - ان کے دالد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے

يات ال

و فظ صحر بن مجمر نے میروایت اپنی ''مند'' میں -صالح بن احمد عثمان بن ستعبد -مقری کے حوالے سے امام ابو صنیف سے العدل العدال

ن بیر رایت صالح بن ابراہیم بن عثمان - کمی بن ابراہیم کے توالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے \* نے پر دایت احمد بن مجمد - سن بن علی بن عباس عبد الحمید هانی کے حوالے سے امام ابو حضیفہ نے قبل کی ہے۔ سے بیروایت محمد بن مخلد-احمد بن عبداللہ حمیری-اسحاق ازرق کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے \* ا المعالمة المن المالية المن المعالمة ا \*جـ ال عد المحـ

ہ فظ کہتے ہیں:اسحاق ازرق کےالفاظ میدییں''مونے کے موض میں سونے کالمین دین برابر ہوگااوراضا فی ادائیگی سود ہوگی''۔ \_ جدروایت کے آخرتک کے الفاظ بیں جس شل لفظ "مثل" ، بی روایت ہواہے۔

و فظ کتے ہیں :حمز ہ زیات 'حسن بن زیاد ٔ اپیب بن ہانی 'حماد بن الوصیفہ ٰ ابو یوسف اور اسد بن عمرو نے بیروایت امام ابوصیف الماق اردايت كاب

ہ فظ کھر بن مظفر نے بیروایت این ''مسند'' میں - ابوعلی حسین بن قاسم - مجمر بن مویٰ - عباد بن صهیب کے حوالے سے امام الحقيق مروايت كى ب

صيب كالفاظيم إن:

للعب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً \*

" سوئے کے عوض میں سونے کالین دین برابر ابرا ہوگا اور اضافی اوا نیگی سود ہوگی'۔

تبول نے بیروانیت قاسم بن نیسیٰ عطار' (مشق' میں۔عبدالرحمٰن بن عبدالصد بن شعیب بن اسحاق-ان کے دادا شعیب کے ۔ ہے امام ابوحنیف ہے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

نبول نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللّٰد کندی علی بن معبد - ابولیسف (اور)محمد بن حسن کے حوالے ے کہ م اورضیفہ سے روایت کی ہے

ع يم ان دونول حفرات نے سيات ذكر كى ہے:

تمحب والفضه وزنأ بوزن يدأ بيد والفضل ربأ

۔ نے اور جاند کی کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ دست بدست ہوگا اوراضا فی ادائیٹی سود ہوگ ۔

نیوں نے بیدوایت بہلے الفاظ کے ساتھ -حسن بن محمد بن سعید -حسن بن علی - عفان - ابو میکی حمانی کے حوالے سے امام ميعنيز عروايت كى ب انہوں نے بیروایت احمد بن نصر بن طالب- احمد بن محیا-عبد الله بن محمد بن متم -محمد بن حفض کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے مہلی روایت کے الفاظ کے مطابق تقل کی ہے۔

ابوعبدالند حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' ہیں۔ ابوفشل احمد بن حسن بن خیرون۔ ابوعلی بن شاذ ان۔ ابوشر بن اشکاب قاضی بخاری عبدالند بن طاہر۔ اساعیل بن تو بہ قزوین مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے جس ہم سب صورتوں میں لفظ (محشل' کہ کورہے۔

انہوں نے بیدوایت مبارک بن عبدالحجارصر فی - ابوجمد جو ہری - حافظ مجد بن مظفر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ تک نہ کورہ سند کے ساتھ قبل کیا ہے۔

> (1089) - مندروايت: (أَبُو حَنِيُفَةَ) عَنْ وَلِيْدِ بُنِ سُرَيْعِ مَوْلَى عَمُوو بُنِ حُرَيْثِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ آتَهُ قَالَ

> مُتُنُ رُوايت بَعَت عُمَرُ بُنُ الْحَفَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِإِنَاءِ مِنْ فِضَةٍ خُسُرَوَانِيّ فَذُ أُحْكِمَتُ صَنْعَهُ فَاصَرَ الرَّسُولَ أَنْ يَبِيْعَهُ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنِّيُ أَذَاهُ عَلَى وَزَنِهِ فَقَالَ عَمَرُ لا فَإِنَّ الْقَصْلُ ربَّهُ\*

امام الوحنيف نے - وليد بن سريع مولی عمرو بن تريث -حضرت انس بن مالک ولائفزيان کرتے ہيں :

حضرت محرین خطاب والنوئ فی جاندی سے بنا ہوا آیک خسر دانی برتن بھیجا ، جو بہت عدد بنا ہوا تھا ، حضرت عمر والنوئ نے تاصد کو میہ ہدایت کی کہ وہ اے فروخت کردئے قاصد والیس آیا اور بولا: جھے اس ( کی چاندی ) کے وزن سے زیادہ رقم مل ربی ہے تو حضرت عمر والنوز نے فرمایا: جی نہیس الضانی ادا کیگ صود ہو

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی''مسند' میں امام ابوطنیفہ ﴿اللّٰمَ عَالِمَ وَایت کی ہے \*

الم محمد بن حسن في الآثار "مين العقل كياب انبول في اس كوامام ابوضيف وايت كياب \*

ا بوعبدالله بن خسرو نے میدردایت اپنی' مسئد' جس-ایوفضل بن خیردن -ایوفلی بن شاذان- قاضی ایونصر بن ایکا ب-عبدالله بن طاہر-اساعیل بن تو بیقزویی -محمد بن حسن کے حوالے ہے' ما م ایوحنیقدے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے مجرامام محمر فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کل دہیے میں امام ابوصنیفہ کا بھی بیں تول ہے۔ \*

(1089) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار ( 758)-وابن حرم في المحلى بالآثار 496/8-والعثماني في اعلاء السن 473)348/14 (473) ا مام ابوصنیفہ نے - تمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت شکل کی ہے۔ ابراہیم تختی فرماتے ہیں: ''جب افکوٹنی چاہدک کی بوداد اس میں مگینہ موجود ہو گؤتہ تم جیسے جاہوائے فرید لوڈ فراہ تھوڑ کی ہویازیادہ ہو''۔ 1990 - سندروايت زابُو حَيْفُقَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَ مِنْهَ ثَنْهَ قَالَ سَنَ وايت زادًا كَانَ الْمُحَاتَمُ وَلَشَةٌ وَلِيْهِ فَعَلَّ مَنْ وايت زادًا كَانَ الْمُحَاتَمُ وَلِشَةٌ وَلِيْهِ فَعَلَّ عَنْمَا فِيهَا شِنْتَ قَلِيلاوً إِنْ شِئْتَ كَيْدِرًا "

حرجه الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال ولسنا ناخذ بهذا ولا نجيز البيع حتى نعلم ان الثمن اكثر من الفضة التي في الخاتم فيكون فضل الثمن في الفص وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

، میحمہ بن حسن نے ''الآ تار' میں اس گونٹل کیا ہے انہوں نے اسے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے بچروہ فرمات میں جم اس سے بن فتو کی نہیں دیتے میں' ہم اس وقت تک سود ہے کو درست قرار نہیں دیں گئے جب تک ہمیں میں علم نہیں ہوجا تا کہ قیت اس یہ یہ میں سے زیادہ ہے جوانگونگی میں موجودتھی اور اصافی قیمت اس کے مگ سے بوش میں ہوگی امام ابوصفیف کامجس برکی قول ہے۔ \*

امام ابوضیفہ نے - مرزوق - ابوجبلہ کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن عمر شخص کے بارے میں سے بات نقل کی ہے:
ابوجبلہ بیان کرتے ہیں: ہیں نے کہا: ہم کمی اسک سرز ہین
پرآتے ہیں جہاں چا ندی ہوتی ہے جووز ٹی ہوتی ہے کیکن خراب
ہوتی ہے اور ہمارے پاس الی چا ندی ہوتی ہے جووز ٹی تو نہیں
ہوتی الیکن عمدہ ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی چا ندی کو ان کی چا ندی
موش میں فروخت کر سکتے ہیں تو آنہوں نے جواب دیا جی
نہیں اتم اپنی چا ندی کو دینارے عوش میں فرید لواور تم اپنے ساتھی ہے اس
کی چا ندی کو دینارے عوش میں فرید لواور تم اپنے سے اس تھی ہے اس
وقت تک جوا اند ہوؤجب تک تم اس سے پوری وصولی نہیں کر
لیت انگر وہ جیت ہریز جواتا ہے تو تم بھی چڑھ جاتا اگر وہ کود

یرتائے توتم بھی اس کے ساتھ کوریڑو۔

ن بنت: فَلُتُ إِنَّا نَفْدِهُ الْآرْضَ بِهَا الْوَرَقُ الْمَارِضَ بِهَا الْوَرَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْرَقُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>1512</sup> حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 757 ، وعبدائر إن 14344 (1434 ولهي البيوع باب السيف المحلي و الحادم معقد - وابن ابن شيبة/291/2018 ، والمواجع ، باب السيف المحلي و المنطقة المحلاة و المصحف

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام گھہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتز کی دہیتے ہیں'ا مام ابو حیفیہ کا بھی بری تول ہے۔ \*

حافظ طیر بن محد نے بیروایت اپنی ''مسند''میں۔ ابوعباس بن حقدہ۔ قاسم بن محد بن ابو بلال۔ ابو بوسف کے حوالے ہے امام البوحقیقہ سے روایت کی ہے۔ \*

ا بوعبدالتدسین بن ضروبخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' بیل-ابوقاسم بن تمر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحنی بن تمر-محمد بن ابراہیم بن حیش-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ' مند' میں' امام ابوضیفہ بلائٹوزے روایت کی ہے \*

امام الوصنيف نے عطيه کونی کے حوالے سے بيدوايت نقل کي ہے - حضرت ابوسعيد خدری الخائفون نبی اکرم سائفیم کا ميرفرمان نقل کرتے ہیں:

''گندم کے عوض میں گندم کا لین دیں برابر برابر ہوگا' اضافی ادائی سودہوگی'جو کے عوض میں جو کالین دیں برابر برابر برگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادائی سودہوگی تحجور کے عوض میں تحجور کالین دین برابر برابر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادائیگی سودہوگی' نمک کے عوش میں نمک کالین دین برابر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادائیگی سودہوگی''۔ (1092) - مندروايت: (أَسُو حَنِيْفَةَ) عَنُ عَطِيَّةَ الْعَدُوتِي رَضِى اللهُ عَنْهُ الْعَدُوتِي رَضِى اللهُ عَنْهُ (عَنِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ روايت: الْمِعْلُمُ بِالْعِنْطَةِ مَثلاً بِمَثْلِ يَدًا بِيَدِ وَاللهَ عَنْدُ مِنْكُم مَثَلًا بِمَثْلِ يَدًا بِيَدِ وَاللهَ عِنْ مَثَلاً مِمَثْلٍ يَدًا بِيَدِ وَالفَصْلُ رِبًا وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ مَثَلاً مِمَثْلٍ يَدًا بِيَدِ وَالفَصْلُ رِبًا وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ مَثَلاً مِمَثْلٍ يَدًا بِيَدِ وَالشَّعِيْرِ الشَّعِيْرِ مَثَلاً مِمَثْلٍ يَدًا بِيَدِ وَالفَصْلُ رِبًا وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ مَثَلاً مِمَثَلًا يَعَنَى يَدُا بِيَدِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَثَالًا مِمَثَلًا يَعَنَّا يَدُا بَيْدِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِنْ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاعِيْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَالْفَصْدُّلُ دِبَّا وَالتَّمَّرُ بِالثَّمَرُّ مَثَلاَّ بِمَثَلِ يَداُ بِيَدٍ وَالْفَصْلِ دِبَّا وَالْحِلْحُ بِالْعِلْحِ مَثَلاَّ بِمَثَلِ يَدَّا بِيَدٍ وَالْفَصْلِ دِبًّا وَالْحِلْحُ بِالْعِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلِ يَدَّا بِيَدٍ

وَالْفَضْلُ رِبًّا ۗ

حسن بن زیاد نے سروایت اپنی ' مسئد' میں امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے' تاہم انہوں نے سونے اور جا ندی کا ذکر فہیں کیا اور انہوں نے ایک جگہ پر بیدالفاظ آخل کیے جیں:

حدثنا ابو حنيفة عَنْ عطية العوفي عن ابو سعيد الخدري عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انه قال الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً والفضة بالفضة مثلاً بمثل والفضل رباً \*

امام ابوصنیف نے عطیہ عوفی کے حوالے سے حصرت ابوسعید خدری ڈنٹیٹنے کے حوالے سے نبی اکرم ٹنٹیٹنز کا پیفر مان نقل کیا ہے۔ ''سونے کے عوض میں سونے کالیون دین برابر برابر ہوگا اور اضافی ادائیگی سود ہوگی جاندی کے عوض میں جاندی کالیون دین برابر برابر ہوگا اور اضافی ادائیگی سود ہوگی''۔

(1092)قدتقدم في (1088)

## ٱلْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ فِي الرِّهْنِ

گیارہواں باب:رہن کے احکام

- خرروایت زائو خیلفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
 - حر حَلْ الله عَنْ عَآلِشَةَ رَضِي الله عُنْهَا

امام ابو حنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابرائیم تحق - اسود کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: - سندہ عائشہ عائشہ ڈی تھنا بیان کرتے ہیں:

'' نی اکرم ٹانٹیزائے ایک یہودی سے اناج خریدا تھا اور اپنی زرداس کے پاس رئین رکھوادی تھی''۔ ي ي إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مجئر سی رئی نے بیدروایت محجمہ بن منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - ابو یوسف کے حوالے - سنینہ چھٹنے دوایت کی ہے\*

۔ یہ بہر باتی انصاری نے میروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوغنائم بن ملی بن حسن بن مامون - ابوحسن دار قطنی علی بن عمر بن - یہ برا بند حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبدالقد کندی - ابوجرا ح- ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوعنیف سے روایت

> على - سندروايت زالبو خييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مع ته فَنْ

يت إِذَا كَانَ الرِّهُنُ يُسَاوِى أَكْثَرَ مِمَّا مِن الْمُثَرِّمِمَّا مِن الْفَصُلِ مُؤْتَمَنٌ وَإِذَا كَانَ الرِّهُنُ الْفَصُلِ مُؤْتَمَنٌ وَإِذَا كَانَ الرِّهُنُ اللَّهِ مُنَ حَقِّهِ بِقَدُر الرَّهُن وَكَانَ اللَّهِ مُن حَقِّهِ بِقَدُر الرَّهُن وَكَانَ

ا مام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ ابرا جیم تخفی فریاتے ہیں:

''جب ربن میں رکھی ہوئی رقم اس سے زیادہ ہواجس کے عوض میں اسے ربن رکھا گیا ہے تو اصافی چیز میں وہ آ دکی امین شار وگا اور جب ربن کی رقم اس سے م ہواجس کے عوش میں اسے

حرحه الحصكفي في مسدالامام (350)-ابن حيان (5936)-واليخاري (2916)في الجهاد: باب ماقيل. في درع السي السير المساقة إلى المساقة إناب الرهن وجواره في السيفروالحضر -والبيهقي في السير المساقة إلى المساقة إلى المساقة إلى المساقة (1603) والمساقة (2129)-وابن المي شيئة 16/6- وعبدالرزاق (14094)- واحمد 42/6- وابن المي شيئة 16/6- وعبدالرزاق (14094)- واحمد 42/6- وابن المي شيئة 26/6- وعبدالرزاق (14094)

-- ي حسر حسم محساس النحسن الشبيباني في الآثار (744)-وعبدالرداق 235/8/15041)في البيوع. بناب النزهن حسر - 5 200 15052)في البيوع: باب الزهن يهلك بعشه او كله رئن رکھا گیا ہے تو وہ رہن کی مقدار کے صاب سے اپنے حق کو وصول کر لے گا اور ہاتی کی ادا کیگی صاحب رئن پر لازم ہوگی'۔ مَا بَقِيَ عَلَى صَاحِبِ الرِّهْنِ -

\*\*\*----\*\*

(اخسوجه) الاصام مصمد بن المحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رحمه الله \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِي الله عَلَيْهُ والله اعلم \* الله عَلَمَ بَنَ حَن شِيائي في بيروايت كياب الآثار من تقل ي بيرام المحمد بن حن شيائي في بيروايت كياب بجرامام عمر من الما الوضيف وايت كياب بجرامام عمر فرمات بين المام الوضيف كالمجمد بين المام المؤلف كالمؤلف ك

# ٱلْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْحَجَرِ

بارہواں باب: زیر پرورش ہونا (یاتصرف سے رو کئے کے احکام)

امام ابوصنیف نے - نافع کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر چھنافر ماتے ہیں:

'' سنت یہ ہے کہ جب لڑکے کے زیرِ ناف بال اُگ جاکیں'تواس پرامانت کے احکام جاری جوجا کیں گے''۔ العلا - مدروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ نَافِعِ (عَنِ) عَدِيدًا مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُما قَالَ

بھر بغیری نے بیردایت-صالح بن ابورشیح فضل بن عبدالجبار عیسیٰ بن سالم تیمی -نوح بن ابومریم جامع کے حوالے ہے۔ صیفہ چھٹے ہے روایت کی ہے\*

امام ابوصنیف نے محیر بن منکدر کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رفت فاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم خالف نے ارشاد قرمایا ہے: ''بالغ ہوجانے کے بعد تیسی باتی نبیس رہتی'' حَدروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ
 حَلَّ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
 حَلَّ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
 حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 حَدَّ لَكُ يُكُمُ بَعْدَ خُلُمْ

و بھر بھاری نے بیروایت - صالح بن اپورشیح -موکیٰ بن نیسیٰ - فضل بن سبل - بھی بن عبدالقد-سفیان بن عیبید - زبیر بن سعید مستحوالے سے امام ابوصنیقہ رفحاتفہ سے روایت کی ہے \*

ام م ابوصنیف نے مجمد بن منکدر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رہی تنابیان کرتے ہیں: الله - سندروايت (الله وَخِيلُفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبُدِ اللهِ

مست و قداخوج ابن حبان ( 4727 ) و ابو داو دالطبالسي ( 1859 ) و ابن معدني الطبقات 143/4 و البيهيقي في السن
 عن ابس عصرقال عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم يوم احدو اناابن اربع عشر سنة و لم احتلم الله يقبلي سنم
 عنجس سيم يرم الخندق و اناابن خمص عشو سنة فقبلني

- يحرجه سر رقي المستد(1302)ور(1376)-وارده الهيشمي في مجمم الرواند4/422

- المحرحة الحصكفي في مستدالامام (267)

۔ ''سیدہ عائشہ ڈکھنانے اپنی زیر پرورش ایک پیتم لڑکی کی شادی کروائی تو نبی اکرم مُلاثِیناً نے اپنی طرف ہے اس کا جمیز دیا''۔

مَثْن روايت: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تُعَنِّهَا زَوَّجَتُهُ يَتِيسُمَةً كَانَتُ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

\*\*\*----\*\*

ابو تمد بخاری نے بیردایت - صالح بن احمد قیراطی - حسن بن سملام - سعید بن محمد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ...

(1098)- سندروايت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُا (عَنِ) النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مُثَن روايت: رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكُبُر وَعَنِ الْفَجْنُونَ حَتَّى يُفِيقً وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

امام الوطنيف نے حماد بن ابوسليمان - ابراجيم خمخ - اسوو كوالے سے بيروايت تقل كى ہے: سيّدہ عائشہ بِنَا اللّٰهِ اِيان كرتي بين: بي اكرم مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

" تمن لوگول قلم اٹھالیا گیا ہے بچے کے جب تک وہ بزانیس ہوجاتا مجنون سے جب تک اے افاقہ نیس ہوجاتا اور سوئے ہوئے فخص کے جب تک وہ بیراز ٹیس ہوجاتا '

ابو مجمہ بخاری نے بیردایت - صالح بن ابور مبح کی تحریر - ابوا سامہ کلبی - عمر بن خفص بن غیاث کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ بڑاتھنے سے دوایت کی ہے \*

(1099) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ امام ایوطنف نے حمادین ابوسلیمان - سعیدین جیر - سعیدین جیر عَنْ حَدَیْفَةَ وَضِیَ اللهُ تَعْنُهُ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ مَلاقَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ مَلاقَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ مَلاقَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

مَسْن روايت: رفع القلمُ عَنْ ثلاثةٍ عَنِ النابِهِ حَتى يَسْنَ فِي النابِهِ حَتى يَسْنَ فِي أَقَ وَعَنِ المَسِي

مَجُنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ \_\_\_ ئجب تك وه بيدارُنيل موجاتا مُجُنون سے جب تك اے افاقدَنيل موجاتا' اور پچ سے جب تك وه بالغنميل موجاتا' اور پچ سے جب تك وه بالغنميل موجاتا'

ا بو تحد بخاری نے بیروایت - احمد بن صالح بخی -عبدالرحیم بن حبیب- اساعیل بن کیچی - عبیداللہ کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ رفاعت ہے روایت کی ہے \*

(1098) اخرجه ابن حبان (142)-واحمد6/1006-والدارمي 171/2-وابوداود(4398) في الحدود: باب في المجنون يسرق الريقيع علاقه المعنوه -وابن المحتود المعنوه -وابن المحتود (2041) في الطلاق: باب طلاق المعنوه -وابن جارودفي المتنقى (148)

المام الوحنيفدنے -منصور بن معتمر - امام شعبی كے حوالے ے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت جابر بن عبدالله الصارى بين فالمار وايت كرتے بين: نى اكرم مَنَا يَعْظِم في ارشاد فرمايا ب:

" پا گل شخص کی دی ہوئی طلاق ٔ یا فروخت یا خرید ( ٹابت نہیں ہوتے ہیں)''

1706 . - سندروايت: (ابُّ وُ حَنِيْفَةً) عَنْ مَنْصُور بن حفيم (عَن) الشُّعُسِيُّ عَنُ جَابِر بُن عَبُدِ اللهِ أ حسرت رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

مني ناغليّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُ عَدِهِ يَتَ الاَيَجُ وَزُ لِلْمَعْتُوهِ طَلاَقٌ وَلا بَيْعٌ وَلَا

و تحد بخاری نے بیروایت محجد بن منذر - احمد بن سعید مقری - احمد بن عبدالله کندی - ابراہیم بن جراح - ابو بوسف رحمدالله نے کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رفائنڈ سے روایت کی ہے \*

ء فظ ثمر بن مظفر نے بیددوایت اپنی''مسند'' ہیں- احمد بن علی بن شعیب- احمد بن عبداللہ کندی- ابراہیم بن جراح - ابویوسف على المام الوطنيف والفنز المرايت كى ب

وعبد القد سين بن مجد بن خسر ولنجي نے بيروايت اپني "مسند" ميں- ابوحسن مبارك بن عبد الجيار هير في - ابوحسن - حافظ مجد بن = نے توالے ہے امام ابو صنیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

نہوں نے بیرروایت ابوضل بن خیرون - ابوعلی بن شاؤان - قاضی ابولھر بن اشکاب-عبداللّٰد بن طاہر- اساعیل بن تو بد - على بن حسن رحمه الله تعالى كي حوالي الم الوصيف والنفز روايت كى ب \*

مَرِ غَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُا تَ رِوَايِت: قَالَتُ كَانُوا يَضَعُونَ طَعَامَ الْيَتِيْمِ مسى خُوَان عَلى حِلَدةٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ مَا كُنْتُ ﴿ ﴿ أَهُ كَالُوَحُشِيِّ لَكِنْ آخِلُطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِيُ

حَسَهُ بِلُبُرِسِيُ وَعَلُفَ وَاتَّتِهِ بِعَلْفِ وَاتَّتِعَىٰ فَإِنَّ اللهَ

صِينَ تُخَالِطُونُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ﴾

ب: سنيده عا كشصديقه والتفاييان كرتي مين:

'' پہلے لوگ بنتیم کا کھانا الگ دسترخوان پر تیار کیا کرتے نہیں بچا کرتی تھی جس طرح وحثی جانور بدکتا ہے کلکہ میں اس كاناج كواية اناج كے ساتھ اوراس كالباس كواية لباس كى ماتھ ال كے جانور كے جارے كواتے جانور كے جارے ك ماته ملاديا كرتى تهي كيونكدالله تعالى في يفر مايا ب:

"اگرتم ان کے ساتھ کھل مل کرر ہو تو وہ تمہارے دیش بھائی

<sup>147:1</sup> يوابن عدى في الكامل 147:1

حافظ طی بن محرف بیردوایت اپن ' مند' میں - ابوعباس بن عقدہ -جعظم بن محمد بن مردان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-عبداللہ بن زبیر بیج فلائل کے حوالے ہے امام البوضیفہ بڑھنٹو ہے روایت کی ہے \*

> (1102) – سُدروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَيْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُما مَتَن روايت: آنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عُبُدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ إِنِّي عَلَى سَبِيْ لِ مِنَ الطُّويُقِ فِي مَوَاشِي لِمَوَالِي فَاسُقِي مِنْ الْبَانِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَالَ لَا فَقَالَ اِنْنِي فِي أَرْضِ صَيْدٍ فَأُصْبِهِيْ وَأُنْبِهِيْ فَقَالَ كُلُ مَا اَصْمَبْتَ وَدَعُ مَا

وَالْإِصْمَاءُ مَا حُبِسَ عَلَيْكَ وَٱنَّتَ تَنْظُرُ اِلَّيْهِ وَٱلْإِنْمَاءُ مَا ذَهَبَ وَتَوَارِي عَنْكَ فَمَاتَ \*

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - معید بن جبیر کے حوالے ے- حضرت عبداللہ بن عباس بالفین کے بارے میں بیہ بات بیان کی ہے:

" ان کے پاس ایک سیاہ فام غلام آیا اور بولا: میں راہے مِينَ سي جلَّد ير بوتا ہوں ' جھاوگوں عے مولیٹی نظراً تے ہیں تو کیا میں ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ان مویشیوں کا دودھ فی سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس براتض نے جواب ویا: تی نہیں!اس نے دریافت کیا: میں شکار کی سرز مین برجوتا ہوں اور مين' اصماء'' كرليتا بول يا' انماء' كرليتا بول ( تواس كا كياتكم :و گا؟ ) حضرت عبداللہ بن عباس مانفی نے فر مایا: جس کوتم نے'' اصماء '' کیا ہواس کوتم کھا اواور جس کوتم نے '' انما نہ' کیا ہواس کو

(رادى بيان كرتے ہيں) ''اصماء''ے مرادبيہ بكرچانور نے شکارتمبر رے لئے روک لیا ہواورتم اس شکار کودیکی جمبو اور انا، " عمرادیت كهجوشكار جي بونے كے بعد چلاجائے اورتمہاری آنکھول ہے اوجھل ہونے کے بعدم جائے۔

حافظ حسن بن خسرونے بیدوایت اپنی "مسند' میں-ابوقاسم بن احمد بن مر-عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن ابراہیم بغوی مجمہ بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ بنائنڈ سے روایت کی ہے \*

(1103)-سندروايت: (أبو تعنيفة) عَنْ الْهَيْسَم بُن المام الوضيف ف- يتم بن صبيب- حفزت سعد الالله في (1102)اخرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 822)-وعبدالرراق(8453)459/4(في المناسك: باب الصيد يعبب مقتنه -والطبراني في الكبير 27/12(13370)-وفي الاوسط 253/6(5339)-و س بي شيبة 248/8, 89674، في الصيد باب الرحل يىرمى الصيدوبعيب عنه ثم يجدسهمه فيه -والبيهقي في السس الكبري 241/9في الصيد.باب الارسال على الصيديتواري عمك ثم

(1103)اخبرجه الحاكم في المستدرك 208/3-وابس حجر في الاصابة 725/4ذكر من اسمه عمير -وابن سعدفي الطبقات 149/3 آل میں ہے کی شخص کے حوالے ہے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص فاللفزے بدروایت فل کی ہے:

حضرت عمير بن ابووقاص ڈالٹنڈ کو نبی اکرم علقینم کے سامنے پیش کیا گیا' کہ آپ ان کی تلوار کی حمائل ان کو باندھ دیں وہ انجی لڑکے تھا بالغ نبیں ہوئے تھا تو نبی اکرم ٹاکھیکا نے اسے درست قر اروبا۔

حَيِيْبٍ عَنْ بَعُضِ آلِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ روايت: أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَرِضَ عَلَيْهِ عُمَيْرُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ وَهُوَ غَلَامٌ لَمُ خَلِمْ عَلَى أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ حَمَائِلَ سَيْفِهِ فَأَجَازَهُ

ا يوعديدالله بن خسر ولمخي نے بيدوايت اپني''ميند' ميں - ابوسعيداحمد بن عبدالببار - قاضي ابوقاسم توفي - ابوق سم بن ثلاج -مِعْ بِ بِي مِن عَقده -عبدالله بن شيبه نے اپنے والد کے حوالے ہے -موئی بن اشم - اسحاق بن خالد مولیٰ جربر بيان کرتے ہيں: سالت ابا حنيفة عن حد بلوغ الغلام فقال ثماني عشرة سنة الا ان يحتلم قبل ذلك قلت والمجارية قبال سبع عشرة سنة الاان تحبض قبل ذلك وتحتلم فسالت سفيان الثوري فقال في كمليهما خمس عشرة سنة الا ان يحتلم قبل ذلك او تحيض الجارية او تحبل فذكرت له قول ابو حنيفة فقال حدثني عبيد الله بن عمر عَنْ نافع عَنْ ابن عمر انه عرض على رسول الله صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرية اسنة فيقبله فاخبرت بذلك اباحنيفة فقال صدق كذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع واخبرني الهيثم الحديث\*

یں نے امام ابوصنیفہ ہے او کے کے بالغ ہونے کی آخری صدکے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا:18 سال اگر ے سے اس کواحتلام ہو جاتا ہے تو تھم مختلف ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اورلز کی؟ انہوں نے فرمایا: 17 سال۔البتہ اس سے یت ان وحیش آجاتا ہے پااحتلام ہوجاتا ہے تو تھم مختلف ہوگا۔ میں نے سفیان ٹوری ہے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے تا وہ بڑئی) دونوں کے لئے 15 سال کی حدیمان کی۔البتہ اگرائر کے کوائی سے پہلے احتلام ہوجائے یا لڑکی کوائی سے پہلے چیش ۔ پ نے وہ حالمہ ہوجائے میں نے ان کے سامنے امام ابوصنیفہ کا قول ذکر کیا ' قوانمبوں نے فر مایا: عبید اللہ بن عمر نے نافع کے حوالے ے بحذے عبراللہ بن تمرکا یہ بیان نقل کیا ہے: انہوں نے نووکو (جنگ میں حصہ لینے کے لئے ) نجی اکرم کے سامنے چیش کیا 'ان کی نہ ہے۔ قت 14 برئ تھی تو نبی اکرم نے انہیں قبول نہیں کیا' پھرخز ووخند ل کے موقع پرانہوں نے خود کوچش کیا 'اس وقت ان کی عمر 15 مر الحمي تو تي اكرم في أنبيس قبول كرليا-

ک نے یہ بات مام ابوصنیفہ کو بتائی ' تو وہ بولے: انہوں نے ٹھیک بیان کیا ہے عمیداللہ بن عمراور دیگر حضرات نے نافع کے ے سی کن بانندروایت کیا ہے میٹم نے جھے اس بارے میں بتایا ہے۔

## اَلْبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ

#### تير ہوال باب: اجارات كابيان

(1104)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبَيْر عَنْ جَابِرٍ نِيْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: آنَّـهُ نَهاسى عَنْ بَيْسِ النَّخُلِ سَنةً أَوْ سَنَيُنْ

امام ابوصنیفہ نے - ابوز ہیر کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے- حضرت جاہر بن عبداللہ بڑا تھائے نبی اکرم میں بھڑا کے بارے میں میدوایت نقل کی ہے:

''نی اکرم طابیخانے ایک یادوسال تک مجود کاورخت (یا اس پر مگل ہوئے پھل) کوفروخت کرنے مے مح کیاہے''۔

ابو مجد بخاری نے بیر دایت - احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - اساعیل بن محمد - ان کے داوا اساعیل بن کیجی کی تحریر میں مذکور ہے: امام ابوطنیفہ نے ہمیں حدیث بیان کی -

حافظ طلحہ بن محمر نے بیر دوایت اپنی 'مسند' میں احمد بن محمد بن سعید - اساعیل بن یکیٰ کے حوالے نے امام ابوطنیفہ ڈائٹنوے روایت کیا ہے \*

> (1105) – سندروايت: (ابُسُو حَينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَسَمَّنُ لَا اتَّهِمُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الُحُدُرِيِّ وَآبِي هُرِيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما (عَنِ) النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ

متن روايت: لا يَسْمَاهُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهُ وَلَا يَسْكِحُ عَلَى خِطْيَةِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَقِيمَهَا

امام الوحنيف نے حماد بن ابوسليمان - ابرائيم نحى - ايك (نامعلوم) خص كے حوالے سے بدروايت نقل كى ب: حفرت ابوسعيد خدرى ولائش اور حضرت ابو جريره ولائش نقل كرت بين: في اكرم كافي نم نے ارشاد فرمايا ہے:

"کونی شخص اپ بھائی کی بولی پر بولی ندلگائے اوراس کے پیغام نکاح یر نکاح کا پیغام نہ بھیجا اور کی عورت کے ساتھ

(1104) اخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار 112/4-والبيهقي في السنن الكبرى 301/5-وابن حبان ( 4992) واحمد391/93-والطيالسي(1782) -ومسلم 1175(84)-وابويعلى (2141)

 اس کی پھوپھی کی موجودگی میں نیاس کی خالہ کی موجودگی میں نکا آ

نہ کیا جائے ( لیخی اپنی یوی کی بھائتی یا بھیتی کے ساتھ نکاح نہ کیا
جائے ) اور کوئی عورت اپنی بہن ( لیخی سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ
نہ کرنے تا کہ اس کے برتن میں آنے والی چیز کو خود حاصل کر لے
کیونکہ اللہ تعالی بھی اے رزق عطا کرنے والا ہے اور تم پھر
پھینک کر کی جانے والی فریدو فر وخت نہ کر واور جب تم کی شخص کو
مزدور رکھواتھ اے اس کے معاوضے کے بارے میں بتا اوڈ "۔

مزدور رکھواتھ اے اس کے معاوضے کے بارے میں بتا اوڈ"۔

صى حنِّقِ وَلا تَسْالُ طَلَاقُ أُحْتِهَا لِتُكُفِّ ءَ مَا عن صحفيتِهَا فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ رَازِقُهَاوَلا تُبَايِعُوْا حند؛ صحبَرِ وَإِذَا إِسْسَاجُوْتَ آجِيُّوا فَآعُلِمُهُ حدة:

ا پوچھ بخاری نے بیروایت - ابراہیم بن عمروس بھرانی -محمہ بن عبیداللہ - قاسم بن تھم کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے نقل کی

. انہوں نے بیروایت ہارون بن بشام بخاری - ابوحفص احمد بن حفص (اور ) محمد بن اسحاق-مسار بخاری - جعہ بن عبداللہ-سدین عمرو کے حوالے بے امام ابیوحفیقیہ بے دوایت کی ہے۔

انبول نے بیروایت اتحہ بن مجر - محمہ بن حفص - انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابراہیم بن طبہمان کے حوالے سے ا مسار حفیف دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت احمد بن محمد ہمدانی - فاطمہ بنت محمد بن صبیب نے قل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں: بیرے دا دا حمز ہ بن یے سے کی تحریر ہے میں نے اس میں میر پڑھا ہے: انہوں نے اس کوام ما پوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد منذ ربن محمد - ان کے والد - ایوب بن بانی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ب\* انہوں نے بیردوایت محمد بن رہے - وہب بن بیان واسطی - اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر جعفر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-عبداللہ بن زبیر ڈیجٹن کے حوالے سے اعلم الاحقیق سے دوایت کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت اساعیل بن بشرین سامان خوارزمی-شداد بن محیم-امام زفر کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی

۔ نہوں نے بیدوایت مجمد بن احمد محمد بن عبداللہ سروتی نے قل کی ہے دو بیان کرتے میں نید بیرے دادا کی تحریہ ہیں نے بہ سیر پڑھاہے: انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ ہے دوایت کیا ہے۔

نبوں نے بیردایت کل بن بشر کندی – فتح بن عمر و-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت مجمہ بن حسن ہزار بلخی ۔ بشر بن ولید-ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت -احمہ بن مجمہ نے قبل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے حسین بن کلی کن تحریر میں میہ پڑھاہے - یکی بن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد نے حوالے ہے ٔ امام ابوصنیفہ ڈائٹونٹ روایت کی ہے \*

حافظ حسین بن گھر بن خسرولینی نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوالغنا کے گھر بن کلی بن حسن بن ابوعثان۔ ابوحسن گھر بن احمد بن زرقویہ۔ ابوہمل احمد بن گھر بن زیاد قطان مجمد بن فضل۔ ابراہیم بن زیاد عباد بن موام کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن عباداورصا کے بن معید بن مرداس ان دونوں نے -صالح بن مجر- تماد- ان کے دالد کے حوالے ئام البوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-ان کے والد- ان کے پتچا- ان کے والد سعید بن ابوجهم کے حوالے سے امام ابوطنیشہ سے روایت کی ہے\*

حافظ ابن خسرونے بیردوایت اپٹی''مسند''میں-اپویکر آبنوی-اپویکر بن بشران-علی بن عمر دارتطنی -علی بن عبدالله بن میسره-محمد بن حرب نسائل -علی بن عاصم کے حوالے ہے'امام ابوضیفہ ہے'اس روایت کا آخری حصد نقل کیا ہے اور وواس کے بیالفاظ میں: هن استاجر اجبوراً فلیعلمہ اجورہ

'' جو محض کسی کومز دور کھے تواہے اس کے معاوضے کے بارے میں بتادیے''۔

ابوقائهم این احمد بن عر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-ابرا ہیم بغوی مجمد بن شجاع علجی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوع نیف سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو کرحمے بن عبدالباقی نے بیردوایت- ابوطالب عشاری - ابو پوسف قواس-حسین بن اسائیل محالمی - یکی بن سری -جشام بن عبدالقدرازی - ابوتمزه کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

محمر بن حسن نے اے اپنے نسخہ من نقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ ٹرین ہیں۔

امام ابوهنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخی کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

م مصنعت میردوی می میاند. حصن ابوسعید خدری کی شیخا اور حضرت ابو هر بره خالفیز نقل

كرت بين: ني اكرم من في أن في ارشاوفر مايا ب:

''کوئی شخص اپنے بھائی کی اول پر یولی نہ لگائے اور اس کے پیغام زکاح پر پیغام زکاح نہ چیسچے اور تم چھڑ ڈالنے والا سودانہ (1106)- *سندروايت*: (أَبُو ْ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِمْ عَنْ آَبِي هُرِيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدِ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ مَا (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: أنَّهُ قَالَ لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ آخِيْهِ وَلَا بَايعُوا

(1106)وقدم تقدم وهو حديث سابقه

کرواورتم ایک دوسرے کے مقابلے میں بولی ندلگاؤ اور جب تم

کی شخص کومز دور رکھوتو اس کے معاوضے کے بارے میں اے بتا

دواور کی عورت کے ساتھ اس کی بچوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کیا
جائے ( ایعنی اپنی بیوی کی بھائجی یا بھٹیجی کے ساتھ نکاح نہ کیا
جائے ) اور کوئی عورت اپنی بمین ( یعنی سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ
نہ کرئے تا کہ اس کے برتن میں آنے والی چیز کو خود حاصل کر
لے کوئکہ النہ تعالیٰ می اس عورت کورزق عطاکرنے والا ہے'۔

\_\_\_ ححر وَلا تَناجَشُوا وَإِذَا اِسْتَاجَرَ اَحَدُكُمُ ح سعيف أَجْرَهُ وَلا تُنكُحُ الْمَرْاةُ عَلى عَقِيتِهَا ح ح وَلا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْرِهَا اِلتُكُفِءَ مَا فِيْهِ سح فِنَ الْهُ رَازِقُهَا"

ہ نتے ابو بکر احمد بن مجدین خالد بن خلی کلا گی نے بیر وایت اپنی'' مسند'' ہیں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد یعنی - مجہ بن خالد وہی کے حوالے ہے' مام ابوصفید ملائقٹ سے روایت کی ہے \*

1107) - سندروايت: (الله تحنيفة) عَنُ آبِي خُصَيْنِ حَدَّ وَلَهُ عَنْ آبِي خُصَيْنِ حَدَّ وَالله بَنِ خُدَيْجِ عَنُ اللَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدُ اللَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنْ روايت: ألّهُ مَرَّ بِحَالِطٍ فَاعْجَبُهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا مِعَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عُلْتُ إِسْنَا جَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللّهُ عُلْتُ إِسْنَا جَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللّهُ عُلْتُ إِسْنَا جَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللّهَ عُلْتُ إِسْنَا جَرُتُهُ قَالَ مِنْ اللّهُ عَلْهُ \*

ابوجی بخاری نے بیروایت - یحی بن مجد بن صاعد ٔ اورصال نی احمد بن ابومقا تل اور مجد بن اسحاق میشا بوری میراتی - ان سب تند ات نے مجر بن عثان بن کرامد - عبیدالند بن موکی کے حوالے ہے 'امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجمد بن علی حافظ-ابراہیم بن پائی-عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت اسچی<sup>ہ</sup>

اتہوں نے سروایت نے اپنے والد کے حوالے ۔ زہیراور سعید بن معود ان ووٹوں نے عبید اللہ بن موی کے حوالے 150 سخور محمد بن العمن الشیائی فی الآثار 777) وعبدار راق 223،2228 فی الیوع:باب الرجل یستأجر الشیء هل عدم محمد بن العمن الشیائی فی الآثار 777) وعبدار راق 328/جدور الدار سیز جرباکثر

ے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے "

انہوں نے بیردوایت محمد بن حسن ہزار بلخی حجمہ بن حرب واسطی حجمہ بن ربیداور محمد بن بزیدان دونوں کے حوالے سے امام ایو صفیفہ سے دوایت کی ہے: تا ہم انہوں نے بیالفا فاضل کیے ہیں:

عَنْ ابن رافع بن خديج عَنْ رافع ابن خديج ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مر بحائط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لى وقد استاجرته فقال لا تستاجره بشيء منه\*

حصرت رافع بن خدیج ملائقو کے صاحبر اوے نے حصرت رافع جائتو کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم تا ایکا کا گزرا کیک باغ کے پاس سے ہوا وہ بات آپ کو اچھالگا' آپ نے دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ میں نے عرض کی اسے میں نے تھیکے پر لیا ہے تو نبی اگرم ماٹائیو کم نے فیر مایا بھر سے کوئی چیز معاوضے کے طور پرند لینا

انہوں نے بیردوایت ای طرح -محمد بن احمد ہے نقل کی ہے ٔ وہ بیان کرتے ہیں: ٹس نے حمز و بن صبیب کی تحریر ش بیر پڑھا ہے: انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ ہے روایت کیاہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل بیعثین جمد بن ابوعثین جمد بن ابو کر مقد کی- ابوعبدالرحمٰن مقر کی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفاظ آل کیے ہیں: ابو کھیمن نے اس کو-عباید بن رفاعہ بن رافع بن خدیج - ان کے والد سے حوالے لیے آلی کیا ہے۔
کے والد سے حوالے لیے آلی کیا ہے۔

انہوں نے بیددوایت اس سند کے ساتھد- احمد بن مجد-حسن بن علی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:حسین بن علی نے بیہ روایت- کچی بن حسن- زیاد بن حسن بن فرات-ان کے والد کے حوالے ہے امام الوهنیفیہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے - ان کے بچاحسین بن سعید - ان کے والد سعید بن ابوج ہم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے -

انہوں نے بیروایت ای طرح -محمد بن رضوان-محمد بن سلام-محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ ہے روایت کی ہے (انہوں نے اس کو) ابو جسین - ابن رافع - حصر ہے رافع بن خدی کی ایش کے حوالے ہے نبی اکرم منافیق کم سے ہے۔

شخ ابوکھ بخاری فرماتے ہیں: ایک جماعت نے اس کی ماننداسناد کے ہمراد امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے۔ ابوصیین - ابن رافع ہے دواہے کی ہے۔

(ان میں سے ایک)اسد بن محرومین جیسا کدمجہ بن اسحاق سمسار نے - جمعہ بن عبداللہ – اسد بن عمر و کے حوالے سے 'امام ایوحنیفه رحمہ اللّٰہ تعالٰی سے روایت کیا ہے \*

(ان ٹس سے ایک )ابو پوسف علی میں' جیسا کہ مجمد بن حسن ہزارنے - بشر بن ولید- ابو پوسف رحمہ القد تعالیٰ کے حوالے ہے امام ابوصفیقہ دکافیزے روایت کیا ہے \*

(ان میں سے ایک) حسن بن زیاد ہیں جیسا کہ ہل بن بشر کندی نے - فتح بن عمرو-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام

معيد الفتر الروايت كيام

ن عس سے ایک ) بیکی بن نفر بن حاجب علی بین جیسا که احمد بن مجمہ نے -حسن بن صاحب- واؤد سمسار- ابن حاجب ترہے کے سام الوطیف سے دوایت کیا ہے\*

ن میں ہے ایک ) محمد بن سروق ہیں جیسا کہ احمد بن سعید جدانی نے محمد بن عبداللہ بن محمد بن سروق کے حوالے ہے ۔ آپ یہ ہے: وہ بیان کرتے ہیں: یہ میرے دادا کی تحریر میں ہے میں نے اس میں یہ پڑھاہے: امام ابوطنیف نے جمیس یہ حدیث بیان

ے نظ طحی بن مجد نے میروایت اپنی''مسند'' میں-صالح بن احمد اورا بن مخلدان دونوں نے حجد بن عثمان بن کرامہ-عبیداللہ بن حسے کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیردایت تھر بن تھر-عبدالعزیز بن عبدالله ہاشمی- یکیٰ بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابو حقیقہ بنالشنے وایت کی ہے \*

(حافظ کہتے ہیں: )عجمہ بن حسن عمرہ بن صبیب اساعیل بن بچی محمہ بن رہید گھر بن پزید واسطی الوجنادہ حسن بن زیاد محسین نے حسین بن عطید ٔ داشد بن عمر والوعبد الرحمٰن مقری نے اس کواہام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی''مند' میں - ابوبکر قاسم بن تیسیٰ عصار''ومثق'' میں۔عبدالرحمٰن بن عبدالصمد-سعید بن شعیب بن اسحاق- ان کے داداکے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدروایت حسین بن محمد بن معید مجمد بن عمران بمدائی - قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوحنیقہ ہے روایت کی .

انبول نے بیروایت حسین بن حسین اتطا کی - احمد بن عبدالله کندی علی بن معید -محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوضیفہ بے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت اپوجھفرمحمد بن حسین بن سعید بن ابان-عبداللہ بن ہاشم قواس-بشر بن یکی -اسد بن عمر و کےحوالے ہے کام ابوطیقہ ہے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیروانت ابو کھرعبد الرحمٰن بن سایھون - کھر بن متوکل بغدادی - قاسم بن تھم کے حوالے ہے امام ابو حلیفہ ے روایت کی ہے

حافظ بن مظفرنے بدروایت امام ابوصنیف کے طرق کے علاوہ وصرے طرق نے قال کی ہے۔

ا تہوں نے بیدوایت ابوصنل احمد بن خیرون- ابوعلی حسن بن شاذ ان- قاضی ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللہ ابن طاہر قزوین - مجمد بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن اہرا تیم - مجمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیقہ سے دوایت کی ہے \* ابوعمداللّٰہ بن خسر دفخی نے بیدوایت اپنی ''مسئہ' میں - مہارک صیر ٹی - ابومجمد جو ہرک - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو بن ظل محمد بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

امام محمر بن حسن نے '' الآ ثار 'میں اس کونش کیا ہے' انہوں نے اس کوام ابو صفیفہ ہے روایت کیا ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت - ابو سین اسلم بن سبل - تحد بن سبل - تحد بن حرب نسانی - تحد بن ربیعه اور تحد بن زید واسطی ان دونوں کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے \*

انبول نے بیردوایت ابو بکر تھر بن مالک شعیری - بشر بن ولید - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت عبدالعزیز بن عبیدالقد ہاٹھ ۔ یکی بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت محمد بن مسلمہ عبداللہ بن پزیر مقری کے حوالے ہام ابوصیفہ رفی تیزے روایت کی ہے \*

ا بین خسر و نے بیر روایت - ابوفعنل بین خیرون - ان کے مامول ابوعلی - ابوعبد الله بین دوست علاف - قاضی اشانی کے حوالے ے امام ابو صنیف تک ان کی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

قاضی ابو بکر تھ بن عبدالباتی نے بیروایت - قاضی مبناد بن ابراہیم - قاضی ابو سین تھر بن علی بن مجمد بن مہتدی بامند - ابوقاسم عبیداللہ بن احمد بن ملی صیدلانی - ابوعبداللہ محمد بن مختلد عطار - محمد بن عثمان بن کرامہ - عبید اللہ بن موی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصنیفہ راتشن نقل کی ہے۔

(1108) - مندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ أَبِي مِسْوَر عَنْ اَبِي حَاضِرِ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْعَنُهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

منن روايت: إخْتَجَمّ وَأَعْظى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا مَا أَعُطَاهُ

روایت کی ہے

یں. '''نی اکرم ٹائیم نے پیچنے لگوائے اور پھر پیچنے لگانے دالے کواس کامعاد ضدریا اگریر رام ہوتا تو آپ اے معادضد نہ

روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بڑھٹنہ بیان کرتے

امام ابوصیفہ نے - ابومسور - ابوحاضر کے حوالے ہے ہیہ

ابو تھر بخاری نے بیروایت - ابو بکر احمد بن تھر بن تیسیٰ برازی - مجمد بن یونس - ابوعاصم نبیل کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے

(1109)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے

، 1108) اخرجه احمد 241/1 والطحاوي في شرح معاني الآثار 13/4-و ابو يعلي (2362)

حوالے سے بیروایت تقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدر کی بڑائیڈ' نبی اکرم میلیٹھ کا پیفر مان تقل کرتے ہیں: ''جب کوئی شخص کسی مزدور کو مزدور رکھے تو اے اس کے معاوضے کے بارے میں نتاوے''۔ لَّهُ عَنَ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ
 شَى ضَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُرَهُ
 أَن اللهُ اللهُ الْحَرْهُ

شن نازیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں امام ابوصنیفہ ڈائٹونے فقل کی ہے \*

الله - مندروايت: (أبسؤ حَنينُفة) عَنْ بِشُسِرِ حَنينُفة) عَنْ بِشُسِرِ حَنينُفة) عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ الله عَنْ عَلِي عَنْ الله عَنْ عَلِي عَنْ الله عَنْ عَلَي بُنِ

فَيْبِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

التوسے الى ہے \* امام البوصنیفہ نے - بشر کوئی - مجمد بن علی نے اپ والد کے حوالے سے بیروایت نقل ک ہے: حصرت علی بن البوطالب وٹا تنظیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹلی نے ارشاوفر مایا ہے:

''وهولی پر' کیژا ر نگنے والے پر اور ( کیڑے پر) کشیدہ کاری کرتے والے برضان کی ادائیگل لازم ٹیس ہوگی''۔

امام ابوحنیفہ نے - زید بن ابوانیسہ - ابوولید-حضرت جابر

ی فظ طلحہ بن مجر نے بیروایت اپنی' مسند' ہیں۔ احمد بن مجر بن معید۔ قاسم بن مجر۔ محمد بن مجر۔ امام ابو یوسف رحمداللہ تعالی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ والنظر بنا ہے۔ اور ایت کی ہے \*

روایت نقل کی ہے:

1111)- مندروايت: (أَسُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ــ غَنْ آبِي وَلِيْدٍ عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ الله رَضِى الله تَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلّم

سَّ رِوايت: اتَّـهُ نَهِلَى اَنْ يَشْعَرِى الرَّجُلُ النَّغُلَ عَنْ رِوايت: "نَـهُ نَهِلَى اَنْ يَشْعَرِى الرَّجُلُ النَّغُلَ

"آپ سل الله في اس بات مے مع كيا ہے كدكو كى شخص ايك يا دو سال بعد (سعاوضے كى ادائي كى شرط بر) محبور كا ورخت شريد كے"-

بن عبداللہ بھا کے حوالے سے نبی اکرم ملی کا کے بارے مل سے

ر1109 إلىتقدم

1:17 احوجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (781)-وابن شبيه 316/4(20489) في الاجبريضم ام لا؟ فلت: وقداحوح ضد ورق 1828 (14801) في البيوع: باب الوديعة -والمتقى الهندى في الكزر 29821) عن على وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن شمان

1111)قىتقىم فى (1094)

حافظ طلح بن محد نے سدروایت این اسند امیں - احمد بن محرکونی - حمز ہ بن عبیب کے حوالے سے امام ابو صنیف والتقاعی روایت کی ہے\*

امام ابوحنیفہ نے - علقمہ بن مر ثد - حضرت عبد اللہ بن عمر الله المارة عن المرم الله في الرم الله المارة والمالي المارة المرايات المارة المرايات المارة المارة المرايات المارة المرايات المر "جب کوئی شخص کوئی مزدور رکھئتو اس کو اس کے معاوضے کے بارے میں بڑادیے''۔

(1112) – مندروايت: (أَبُو حَينِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَـوُثَـهٍ عَـنُ عَبُـهِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَن روايت: مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلَيُعْلِمُهُ ٱجْرَهُ \*

ابوعبدالله حسین بن حجر بن خسر و بکخی نے بیدوایت اپنی''مسند'' ہیں - قاضی القصّاۃ ابوسعید محجر بن احمد بن محجد بن احمد حافظ - ابراہیم بن محمد بن سعید بن زریق - اساعیل بن محی تھی کے حوالے سے امام ابوصیفہ دلائٹیا ہے روایت کی ہے \* (1113) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہی روایت نقل کی ہے۔ابراہیم بخی فرماتے ہیں:

"جوكونى زين كرائي برحاصل كرتا بياور پير جين كرائ یراس نے حاصل کی تھی' اس ہے زیادہ کرائے پرآ گے وے دیتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: اضافی رقم میں اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہو گی'البنتہ اگر اس نے اس زمین میں کچھاضا فہ کیا مِوْتُو تَحْمِ مِخْلِف مِوكًا''۔

متن روايت فيسى السرَّجُلِ يَسْتَاْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُوَاجِرُهَا بِٱكْتُرَ مِمَّا إِسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا خَيْرَ فِي الْفَصْلِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيْهَا شَيْنًا \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ڈلائٹز' سے روایت کی ہے \* امام ابوحلیفہ نے -ابراہیم مخعی ہے بیروایت نقل کی ہے: " قاضى شريح لبھى بھى مزدور كوضان كا يابندنبيس كرتے

(1114) - سندروايت: (أَبُوْ حَينُفَةً) عَنُ إِبْرَاهِيْمَ متن روايت: أنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَضْمُنْ أَجِيْرًا قَطَّ \*

<sup>(1113)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثارر 786)في البيوع باب مايكره من الزياده على من آجر شيئا باكثر ممااستاجره -وعبدالرزاق( 14971)في البيوع بهاب الوجل يستاجر الشيء -هل يؤجر بأكثر من دالك ؟-و ابن ابي شبيه 238/7في البيوع ماب في الرجل يستأجر الدارية جرباكثر

<sup>(1114)</sup>احرجه محمدين الحسر الشيباني في الآثار( 780 إرالبيهقي في السس الكبري 122/6في الاجارة:باب ماجاء في تضمين الاجراء -وابن ابي شيبه315/4 (20488)في البيرع :في الاجيرهل بصمن ام لا او ابن حزم في المحل بالآثار 234/8

اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة لا يضمن الاجير المشترك شيئاً الا ما جنت يده\*

، سمحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام مد ، تیں: ہم اس کے مطابق فق کا دسیتے ہیں' امام ابوصیفہ کا بھی ہی آئی ل ہے' مشترک غلام صرف ای چیز کا تاوان ادا کر سے مجیسے چرم کا ارتکاب اس نے خود کیا ہو۔

امام ابوصیفہ نے -بشر (یا شاید ) بشیر (بیشک محمد بن حسن کو ب) کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے: ارجعۂ مجد العزب اور ماق کا میں علم یہ حسید میں علم میں

ابرجعفر محمد ( لیتن امام باقر ) بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب فرماتے ہیں:

'' دھونی' کپڑے پر)رنگ کرنے والا اور جولا ہا' طان ادائیم کریں گئ'۔

سَمَّن روايت: لا يَعضُومنُ الْقَصَّارُ وَلَا الصَّبَّاعُ وَلَا لَحَمْدُهُ \*

\*\*\*

[ إحرجه ) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

، محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام گھرٹو تھے ہیں: امام ابوطیفیة کا بھی بی تول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے علی بن اقمر کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

ا کی شخص قاضی شرع کے پاس آیا اور علی بن اقمر کہتے ہیں: میں اس وقت ان کے پاس موجود تھا اس شخص نے کہا: اس شخص نے جھے اپنا کپڑا دیا تا کہ میں اے رنگ دوں تو میر ہے گھر میں آگ لگ گئ اس کا کپڑا بھی جمل گیا تو آنہوں نے کہا: تم اس کا کپڑا اے واپس کرؤ تو اس شخص نے دریاضت کیا: کیا ہمیں اس کا 1116) - سندروايت (ابُوهُ حَنِيلُفَةً) عَنْ عَلِيّ بْنِ الْافْنَدِ عَنْ شُرَيْحِ قَالَ

سَّن رَّوَا يِسَ: اَتَلَى شُرَيْ حَا رَجُلٌ وَآنَا عِنْدَهُ فَقَالَ عَنْدَهُ فَقَالَ عَنْدَ وَالْمَا عِنْدَهُ فَقَالَ عَنْدَهُ فَقَالَ الْحَدَقَ بَنْتِي وَاحْتَرَقَ بَنِينَ وَاحْتَرَقَ بَنِينَهُ فَقَالَ ادْفَعُ قُوْبَهُ وَقَدْ حَرَق بَنِينَهُ أَكْنَتَ لَوْ إِحْتَرَق بَنِينَهُ أَكَنْتَ حَرْق بَنِينَهُ أَكَنْتَ عَدْ أَخِرَق بَنِينَهُ أَكَنْتَ عَدْ إِحْتَرَق بَنِينَهُ أَكْنَتَ عَدْ إِحْدَوْق بَنِينَهُ أَكْنَتَ عَدْ إِحْدَوْق بَنِينَهُ أَكْنَتَ عَدْ إِحْدَوْق بَنْهُ أَوْلَهُ فَقَالَ أَرْأَبُتُ لَوْ إِحْدَوْق بَنِينَهُ أَكُنْتَ عَدْ إِنْ إِنْهُ فَقَالَ أَرْأَبُكُ فَقُولُ أَنْ إِنْهُ فَقَالَ أَرْأَبُكُ لَوْ إِنْهُ فَقَالَ أَرْأَبُكُ فَا لَا إِنْ أَنْهُ لَكُونَا فَعَلَى أَوْلَهُ فَالْعَلَى أَوْلِهُ فَعَلَى أَوْلِهُ فَعَلَى أَوْلِهُ فَقُولُ أَوْلِهُ فَعَلَى أَنْ إِنْهُ فَقُولُ أَوْلَهُ فَعَنْدُ أَنْهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعَلَى أَوْلَهُ فَعُولُولُونَا اللّهُ فَعَالَ أَنْهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَوْلِهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَلَى أَنْهُ فَعَالَ أَنْهُ أَنْهُ فَعَالًا أَنْهُ فَعَالًا أَنْهُ أَنْهُ فَعَلَى الْعُلْمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ فَالْعُلُولُ أَنْهُ أَلَى أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنَا أُونُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَا

11:5 احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار (791)في الينوع. ساب ضمان الاجيروالشريك -وعبدالرزاق : 227. 14948)في الينوع -يناب ضمان الاجيرالذي يعمل بياه -واين ابي شيبه 285/6في البيوع: باب في القصار والصباغ وهر:

\$ 111 حرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (785)وهو الاثر السابق

کیڑااے داپس کر دوں؟ جبکہ میرا گھر جل چکائے توانہوں نے كباناس بارے من تمباري كيارائے ہے؟ اگراس كے گھر ميں آ گ لکی ہوتی 'تو کیاتم نے اپنا معاوضہ چھوڑ دینا تھا؟ اس نے جواب دیاجی نبیس

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد لا يضمن ما احترق في بيته لان هذا ليس جناية يده\*

المام محمد بن حن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ سے روایت کیاہے' پھرامام میر فرماتے ہیں:اس کے گھر میں جو پر کھے مثل گیا ہوؤہ اس کا تا وان ادائیس کرے گا' کیونکہ یہ جرم اس نے خود ڈیس کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - بونس بن محمر - ابوجعفر محمر بن علی ( یعنی امام باقر) كے حوالے سے - امير المؤمنين حضرت على بن ابوطالب دلفنزکے بارے میں بیردوایت نقل کی ہے:

'' وہ وھو لی یا رنگ کرنے والے کوضان کا پابند نہیں کرتے

(1117) - سرروايت: (أَبُوْ حَينِيفَةَ) عَنْ يُوْنُسَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ متن روايت: أنَّه كسانَ لا يُصْهِدُ الْقَصَّارَ وَلاَ

حافظ ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلا می نے بیروایت اپنی'' مند'' میں - اپنے والد مجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن علی کلا گی محجر بن خالد وہی کے حوالے نے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ واللہ اعلم

الصَّبَّاعُ \*

## اَلْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ

چودهوال باب: شفعه كابيان

امام ابوصف نے محمد بن منکدر کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:

حفزت جابر بن عبدالقدانصاري بي الاوايت كرتے ميں: مي اكرم الكي احداد اور مايا ہے:

" پڑوی شفعہ کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا' جبکہ راستہ ایک ہی

1118 – مندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ الْاَنْصَادِيّ رَضِى عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَادِيّ رَضِى عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

تَنْ رَادايت: آلْجَارُ آحَقُ بِشُفْعَيهِ إِذَا كَانَتِ

اللَّهُ إِلَيْهُ وَاحِلَةً \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم کخنی کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے- قاضی شریح فرماتے ہیں: ''شفعہ (رواز وال کی طرف سے ہوگا''۔

(1119) - سندروايت: (الله و حَمَيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَ الله عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ فَيْمَ مَنْ مَعْمَ عَنْ شُرَيْح الله قال: مَثْنَ دَوَايت: الشَّفْقَة مِنْ قِبَل الْأَبُواب\*

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة \* ثم قال ولسنا ناخذ بهذا الشفعة للجيران ملازقين وهو قول ابوحنيفة \*

، محمد بن حسن شيبا في في بدروايت كتاب "الآثار" بير تقل كى ب توانبول في اس كوامام ابوطنيف روايت كما ب يجروه عند . حسر جده محمد بن المحسن الشبياني في العجة على اهل المدينة 75/3-وابن حيان (5179)- واحمد 312/3 وابوالقاسم

احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (774)في البوع باب العقار والشفعه - وابن ابي شيبه 118/7في البوع باب
 المحدد يورب والحدود - وعبدالرزاق (14400)في البوع باب الشفعه بالابواب او الحدود

فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں شفعہ کا حق ساتھ والے پڑوسیوں کو ہوگا امام ابوصنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔ 1120) - سندر وابیت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - ہماد ہن ابوسلمان کے حوالے سے یہ ابٹراھیم آفّهٔ قَالَ:

روایت قل کی ہے۔ ابرا بیم خفی فرماتے ہیں:

متن روایت: لاَ شُفْعَةَ إِلَّا فِیْ آ وْ ضِ آ وْ دَارِ \* 

"شفعهٔ عرف زین ش یا گھریں ہوسکتا ہے"۔

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآخار' میں نُقل کی ہے'انہوں نے اس کوام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' کھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں'امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تھی کو لے ہے۔ \*

حافظ ابوقاسم عبدالقد بن محمد بن ابوعوام سغد گ نے بیردوایت اپنی'' مسند' میں محمد بن حسن بن علی محمد بن اسحاق بن صباح -عبدالرز اق کے حوالے ہے' امام ابوحثیفہ ڈلٹنٹ سے روایت کی ہے \*

(1121) - سندروايت: (ابُو حَيْيَفَة) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُحَارِقِ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اَرَادَ سَعْلَا أَنْ يَّبِيْعَ دَارًالَهُ فَقَالَ لِجَارِهِ خُلْهَا يِسْبِعِ مِائَةٍ فِرْهَمِ فَإِنِّى قَدْ أَعْطِيْتُ بِهَا نَمَانُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ وَلَكِنْ اعْطِيْكُهَا لِآنِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ احَقُ بِشُفْعَيةٍ\*

امام ابوحنیفہ نے عبدالکریم بن ابوتخارق کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے۔ مسور بن مخر مدیمان کرتے ہیں:

'' آیک مرتبہ حفزت سعد ڈلائٹڈ نے اپنے گھر کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا 'تو انہوں نے اپنے پڑوی ہے کہا:تم سات سو در بم کے عوض میں اے حاصل کر لؤ کیونکہ بھے تو اس کے عوض میں آٹھ سودر بم دیے جارہے ہیں 'لیکن پید میں تہمیں اس لئے دے رہا ہول کیونکہ میں نے نبی اکرم مُلِکٹیا کو پیدارشاوفر ماتے بوئے شاہے:

''نيزوی'شفعه کازياده حقد ار جوتا ہے''۔

ا پوٹھہ بخاری نے بیردوایت مجمہ بن حسن بر از -بشر بن ولید کے حوالے نے نقل کی ہے۔

انہول نے بیروایت عبد الله بن مجر بن علی حافظ (اور ) مجر بن اسحاقی بن عثمان ان دونوں نے - ابرا تیم بن لوسف-ایام (1120)احوجه العصکفی فی مسئله الامام (349)

(1121) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (352)-والطحاوي في شرح معاني الاثار 923/4-وابس حيان ( 5180)-وعبدالرزاق (1438) والحميدي (552) واحمد 390/6-والشافعي في المسند 865/2-وابس ابي شبيه 164/7- والبخاري (6977) في العيل باب في الهيد والشفعه -وابو داو د(3516) في اليوع والإجارات ماب في الشفعة-وابن ماحة (2498)

العصف كحوالے ام الوطنيف فقل كى ہے۔

نبوں نے بیروایت عبداللہ بن مجرین علی - یکی بن موی - ابوسعید صفائی کے حوالے ہام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے نبوں نے بیروایت صالح بن اتھ بن ابوسقاتل ہروی - سعید بن ابوب - ابویجی عبدالممید حمانی کے حوالے ہام ابوصنیفہ - مبریم - مسور سے روایت کی ہے: حضرت رافع بن خدری دائی نیان کرتے ہیں: حضرت سعد دائی نیز کو چھکٹش کی - مبریم کالحدیث \*

، تبول نے بید دایت ای طرح -محمد بن رضوان -محمد بن سلام-محمد بن حسن کے دوالے سے امام الوصنیف ، دوایت کی ہے \* انہول نے بید روایت ای طرح - احمد بن محمد بن سعید -حسین بن کلی- یکی بن حسن - زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

انبوں نے بیدوایت ای طرح - سہل بن بشر فقح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے \* منبوں نے بیدوایت ای طرح اپنے والد کے حوالے ہے۔ احمد بن زہیر - مقری کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی

انبول نے بیردایت احمد بن محمد بن سعید- اساعیل بن حماد- ابولیسف کے حوالے ہے- امام ابوضیفہ نے - عبدالکریم -سے بے دوایت کی ہے- رافع مولی سعد بیان کرتے ہیں: حضرت سعد رفائنڈ نے ایک شخص ہے کہا ، ، الحدیث

نہوں نے بید روایت ُان الفاظ کے ساتھ - احمد بن مجمد - جعفر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبدالقد بن یہ ﷺ کے حوالے ہے' مام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے \*

ہنبوں نے بیدروایت احمد بن محمر - چنج بن ابراتیم (اور ) محمد بن نبید کندی ان دونوں نے -شریح بن مسلمہ - بیاج بن بسطام ۔۔۔ کے سے امام ابوطنیفہ نے -عبدالکریم -مسور سے روایت کی ہے- رافع بیان کرتے میں: حضرت معد ڈٹاٹوڈ کو ایک گھر کی جیستر کی گئی۔۔۔۔ الحدیث

نہوں نے بیروایت احمد بن ٹھر-منذر بن ٹھر-انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے پتجا-ان کے والد کے حوالے ۔۔۔عید بن ابوجہم کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

انبول نے بدروایت احمد بن محمد حمزہ بن حبیب زیات ( کی تحریر) کے حوالے سے امام الوصیف سے ان الفاظ میں فقل کی

بنبول نے بیدروایت احمد بن مجمر-منذر بن مجمر-حسین بن مجمد- ابو پوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے عنص فی ہے \*

تبوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابوب بن بانی کے حوالے ہے امام عینہ سے روایت کی ہے \* انہول نے بیدروایت احمد بن محمد بن یکی (اور) نحج بن ابراہیم (اور) محمد بن عبد اللہ بن علی ان سب نے - ضرار بن سو و-ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے وسرے الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے میدعبدالکریم - مسور بن مخر مد سے منقول ہے : حضرت سعد دانشندیان کرتے ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجار احق بشفعته\*

" نی اکرم نافی کی ارشاوفر مایا بے: پڑوی شفعہ کا زیادہ حقد ار ہوتا ہے"

انہوں نے سردوایت فتید ابواسامہ زید بن کی بٹنی ( اور ) محمد بن قد امد بن سیار زار بٹنی ان دونوں نے - بیٹی بن موئ میم این ابوز کریا ( اور ) ابوطیع ان دونوں کے حوالے ہا ام ابوطیفہ نے عبدالکریم -مسورے روایت کی ہے ۔

عرض على سعد بيتاً له فقال حذه فاني اعطيت به اكثر ولكنى اعطيكه لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول الجار احق بشفعته\*

حضرت ابورافع نظفظ بیان کرتے ہیں: حضرت سعد دلاتھ نے جھے اپنے گھر کوفر وخت کرنے کی پیشکش کی اور فر مایا: تم اے حاصل کرلو مجھے اس کا زیادہ معاوضہ یا جارہا ہے' کیکن میں تہمیں میاس لئے دے رہا ہوں ' کیونکہ میں نے نبی اکرم مظیم کو میدارش، فرماتے ہوئے سنا ہے:'' پڑوی شفعہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے''۔

انہوں نے سروایت اساعیل بن بشر-شداد بن حکیم نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذکی نون - ابراقیم بن سلمان ان دونوں نے - امام زفر کے حوالے سے امام ابو حقیقہ نے -عبدالکریم سے روایت کیا ہے:

(عن) المسور (عن) ابو ر · قال عرض على سعد بيناً له فقال خذه فاني اعطيت به اكثر ولكني اعطيكه لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول الجار احق بشفعته\*

مور بیان کرتے ہیں: حفزت معد بن مالک نے انہیں ان سکے پڑوں کس موجودا پنے گھر کو 400 کے وفق میں ترید نے ز پیکٹش کی اور بتایا: چھے اس کے کوفس میں 800 مل رہے ہیں۔ لیکن میں نے نبی اکرم مٹافیظ کو پیدار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: '' پڑوی اپنے پڑوں کا زیادہ حقدار ہوتا ہے''۔

انہوں نے بیدوایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح مجھ بن جاج بن سلم حضر می علی بن معبد مجھر بن حسن کے حوالے ہے ا، \* ابوحلیفہ نے -ابوامیہ مسور -حضرت معد بن مالک من بیٹرانے تقل کی ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار احق بسقبه

'' نبی اکرم من ﷺ نے ارشاوفر مایا ہے: پڑوئ اپنے پڑوں کا زیادہ حقد ار ہوتا ہے''۔

ابو محمہ بخاری فرماتے ہیں: اس بارے میں منقول متعدر تن روایت وہ بے جوزیدین کی (اور) محمہ بن قد امد یکی بن موی -محمد بن ابوز کریا (اور) ابو مطبع کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ نے -عبدالکریم - مسورین مخرمہ - حضرت ابورا فع بخانشنے روایت رہ گئے۔ جس بھی شخص نے اس روایت کو حضرت رافع بن ضدی خل تنتیا حضرت سعد ولا تنفیز کے غلام رافع کے حوالے نے نقل کیا ہے اس

مسر بروسنیف کی طرف غلط بات منسوب کی ہے کہ کونکہ امام ابوضیفہ نے اس روایت کو حضرت ابورافع ولا تنفیز کے حوالے نقل کی

مسن جس شخص کو وہ ہم ہوا وہ یہ بھھا کہ بیصرف رافع ہے تو وہ اس پر خاموش ہو گیا ، جس کوزیا وہ وہ ہم ہوا اس نے رافع بن خدیج

میں برحض کو گول کو بیم گمان ہوا کہ اس سے مراد حضرت سعد ولا تنفیز کے خلام رافع ہیں ۔ بھش کو گول کو جنگ ہوا ' تو انہوں نے اس

میں سے نظر ' رافع' ) کا ذکر ہی نہیں کیا اور اس روایت کو صور بن بخر مدے حوالے سے حضرت سعد ولا تنفیز نے قال کر دیا ۔ بھض حضرات

میں بیا دیم بھور ان اور انہوں نے ایک شخص کے حوالے سے اس کونش کردیا۔

میں بیا دیم بیا روزش کا یہ بیا کہ بھر کی بیا کہ بھر کے کہ بیا کہ بیا

شیخ ابو محمد بخاری فرماتے ہیں: بیتمام غلطیال امام ابو حنیفہ ہے بعد والے راو ابول کی ہیں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہیں کیونکہ اس یہ یت کی سندش دورادی ہیں مجمد بن ابوز کریا اور ابو مطبح۔ ان دونوں نے اسے یا در کھا ہے اور ابو مطبح حافظ اور متقن تقے۔

ﷺ ابو مجمد بخاری بیان کرتے ہیں: اس بات کی ولیل کہ اس روایت میں متعلقہ فرو نی اکرم مثلیّظ کے غلام حضرت ابورافع جی تین شعر کی ولیل وہ روایت ہے جے عبدالصمد بن فضل -اساعیل بن بشرنے - کلی بن ابراہیم کے حوالے ہے ابن برج کے لیقل کی

۔ آبو گھر ) بخاری فرماتے ہیں:عبداللہ بن محمد بن علی محمد بن اہان -روح بن عمبادہ-ابن جرتی (اور ) زکر یا بن اسحاق کھا تھے بن میسرہ کے حوالے بے تقل کی ہے:

تمرو بن شرید بیان کرتے میں: میں حضرت معد بن الووقاص شکھنے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس دوران مسور آئے انہوں نے اپنا تھ بے کندھے پر رکھ دیا اس دوران نجی اکرم منظینی کے غلام حضرت ابورافی شکھنڈ آ گئے اس کے بعدراوی نے پوری روایت ذکر کی ہے۔

ابوجمہ بخاری فرماتے ہیں: دیگر کی حوالوں ہے یہ بات منقول ہے: یہ کلام حضرت ابورافع نظائفو محضرت سعد رفائفوا ورحضرت سیرت نخر مد نزائفوئک درمیان ہوا تھا اگر چداس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ شفعہ کاحق حضرت ابورافع خلائفو کول رہاتھا کیا سیر ورکو کیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے "گفتگوا نمی حضرات کے درمیان ہوئی تھی اس ہے جمیس میہ چل جاتا ہے کہ سیر دوایت ہیہ ہے کہ اس موقع ہر نبی اکرم خلائفوار کے غلام حضرت ابورافع خلائفوام جو دیتھے۔

حافظ طحیہ بن تھے نے بیدوایت اپنی' مند''میں-صالح بن احمہ۔شعیب بن ابوب- ابویکی حمانی - امام ابوضیفے نے عبد الکریم - صور بن تخر مدیم حوالے نے قبل کی ہے:

منخرت دافع بن خدتج کناشندیان کرتے ہیں: حضرت سعد ٹناشنز نے بچھے اپنے گھر کی پیشکش کی اور بولے: تم اے لے لؤ بچھے تبعینی رقم دو گئے بچھے اس سے زیادہ وقم دی جارتی ہے' کیان میں نے نبی اکرم شائینٹرا کو میدار شادفر ماتے ہوئے ساہ

" يروى الي يروس من شفعه كانياده حقد ار موتاب "

حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب-زفر-ہیاج-ابو پوسف-حس بن زیاد-اسد بن عمرو-ابوعبدالرحمٰن مقری-مجر بن حسن-عبید اللّذ بن مویٰ-عبداللّذ بن زیبر-مجمد بن ابوز کریا-ابوطیع-ابراہیم بن طبہان نے اس کو امام ابوحنیفے سے روایت کیا ہے۔ حافظ کہتے میں: بیروایت 'فرعر ہیا'' ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن خسرونے بیردایت آئی'' مند' میں - ابوطا ہر گھر بن احمد بن گھر- ابو حسین علی بن گھر بن عبداللہ بن بشران -علج - زکریا بن یحیٰ منیشا پوری - ابوب بن حسین (اور ) علی بن حسن ان دونوں نے - ابوطیع کے حوالے سے امام ابو صنیف سے رواجت کی ہے \*

. انہوں نے بیروایت ایوسعد محمد بن عبدالملک بن عبدالقاہر بن اسد - اپوجسین بن قشیش - ابو بکر ابہری - ابوغر و بہترانی - ان کے داداعمر و بن ابوعمر و محمد بن حسن کے حوالے ئے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوفضل بن خیرون-ابوغلی بن شاذ ان- قاضی ابوفھر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قزویتی-اساعیل بن تو به قزویتی-محمد بن حسن-ابوصنیفہ سے (اور )ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم-محمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے ہے' امام ابوصنیفہ ڈلائٹنے ہے روایت کی ہے \*

قاضی ابو کر محمد بن عبدالباتی نے بیروایت اپنی''مند'' ہل-ابوسلیمان اسحاق بن ابرا نیم بن غر برکی-ابوقاسم ابرا نیم بن احمد خرقی - ابولیقوب اسحاق بن حمدان غیشا پوری - حم بن نوح - ابوسعد محمد بن میسر و کے حوالے سے' امام ابوصفیفہ ڈائٹوز سے روایت کی ہے\*

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیر وایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ہے روایت کیا ہے م محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابو صنیفہ کا مجمل بھی کی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ اپوبکراحمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلاگی نے بیدروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے دالد مجمد بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن خلی۔مجمد بن خالد وہبی کے حوالے سے امام الوصنیفہ سے اس طرح روایت کی ہے جیسے حافظ طلحہ بن مجمد نے روایت کی ہے۔ امام مجمد بن حسن نے اسے نسخہ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ رحمہ انتد سے روایت کیا ہے۔

### اَلْبَابُ الْحَامِسُ عَشَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ يندرهوال باب: مضاربت اورشراكت دارى كاحكام

1122) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبُد اللهِ بُنِ المَامِومَنِ المَامِومَنِ اللهِ بُنِ عَبِيلَهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالله كَ حواب خَبِيهِ بُنِ عُبِيلًهِ اللهُ لَصَادِي الْكُوفِي عَنْ أَبِيبُهِ عَنْ النِي والله كَ حواب خَبَه: دوايت قَلَى بَ:

مَّن روايت: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَضَاهُ مَالاً مُضَارَبَةً لِيَتِمُ

امام ابوصنیف نے معبد الله بن حمید بن عبید انساری کوفی نے انسے والد کے حوالے سے اپنے واوا سے کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے:

'' ایک مرتبه حضرت عمرین خضاب بنگافتانے ایک بیتیم کا مال انہیں مضار برت کے طور پر دیا تھا''۔

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت - ابوعباس بن عقدہ - قاسم بن محد - ابو بلال - ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ «کانٹیزے ھاجے تا کی ہے -

ابوعبدالندسین بن خسر و نے میدروایت - ابوسعداحمد بن عبدالجبار حیر فی - قاضی ابوقاسم تنوفی - ابوقاسم بن علی ج - ابوعهاس بن مقد ه - احمد بن محمد بن طریف - زکریا بن میکی بن ابوز ائد ه - ابوعمر و بن حبیب بصر می کے حوالے سے امام ابوصیف برگاتن سے روایت کی سے \*

1123) - سندروایت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنية نے - حاد بن ابوسليمان - ابراتيم خُن كے بَره اللهِ بُن مَسْعُودٍ رَظِيَ اللهُ عَنْهُ: حوالے سے بدوایت قَل ك بِ:

حضرت عبدالله بن مسعود الله الله بن خليفة البنكوى ما المضاربت كطور پرديا تعاقوي يديد بن ظيفه بحري كو حدث مُستاربَةً فَاسُلَمْ مَنِوْيَدُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ إلى رَجُولٍ الله المضاربت كطور پرديا تعاقوي يديد في مضاربت كاوه مال بنو سن سني سارية يُسقال لَهُ عِنْوِيْسُ بنُ عُرفُوْبَ فِي مَا المسيد تعلق ركحة والحالية تخش عتريس بن عرقوق كود من ساريد الله يُسترب الله بن مَستوه من الله عَنْوَ مَستود عَنَا الله بن مَستود عَنَا الله عَنْهُ وَ وَحَمَى الله عَنْهُ عَنَا الله الله الله عَنْهُ وَ وَحَمَى الله عَنْهُ عَنَا الله الله عَنْهُ وَ وَحَمَى الله عَنْهُ عَنَا الله عَنْهُ وَ الله الله عَنْهُ وَ وَحَمَى الله عَنْهُ عَنَا الله عَنْهُ وَ مَنْهُ عَنْهُ عَاعُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

1177 براورده في جامع الآثار (2503)

(1069) قدتقدم في (1069)

انہوں نے قربایا: تم اپنااصل مال لےلواور کسی جاتور میں بھے سلم نہ کرنا۔

الْحَيْوَانِ

حافظ میں بن مجمد اللہ بحد بن ابراہیم بن خمیر و نے میروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر عبد اللہ بن حسن خلال عبد الرحمٰن بن عمر بن احمد اللہ تحد بن ابراہیم بن خمیش بغوی - ابوعبد اللہ محمد بن شجاع آلجی حسن بن زیاد رحمد اللہ تعالیٰ کے حوالے نے امام البوطیفہ دفائقت دوایت کی ہے\*

(**1124**)- *سندروايت*:(اَبُـوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

إبراهيم: مشن روايت في الرَّجُلِ يُعُطِي مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِالنَّلُثِ أَوْ النَّصْفِ وَزِيَادَةً عَشْرَةً وَرَاهِمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِيْهِ أَرَائِتَ لَوْ لَمْ يَرْبُحْ إِلَّا دِرْهَماً مَا كَانَ لَهُ

امام ایوه ثیفہ نے - حماد بن ایوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا ہیم تھی ہے ایسے شخص کے بارے مرفقل کیا ہے :

''جومضار بت کا مال ایک تہائی یا نصف یا دس درہم ہے زیادہ کی ادائیگی کے عوض میں دے دیتا ہے 'تو ابرا تیم خفی فرماتے میں: اس میں جھلائی نمیں ہے اس بارے میں تہماری کیا رائے ہے؟ کہ اگراہے صرف ایک درہم کا فائدہ ہو تو پھراس کے پاس

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام جمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کیاد ہے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔ \*

(1125)-سندروايت: (أَبُنُوْ حَينِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْوَرَاهِيْمَ: (الْمِرَاهِيْمَ:

مَثْن روايت: فِي مَالِ الْيَعِيْمِ قَالَ مَا شَاءَ الْوَصِيُّ صَنَعَ بِهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوقِعَهُ أَوْدَعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُنْجِرَ بِهِ أَنْجَرَ بِهِ فَإِنْ رَاى أَنْ يَدُفَعَهُ مُضَارَبَةٌ دَفَعَهُ \*

امام ابوطنف في حماد بن ابوسليمان كه حوال سے -ابرائيم خى سے يتم كه بارسيس به بات نقل كى ہے:

اردہ چاہے اس مال کے بارے میں جوجا ہے گا وہ کرے گا اگردہ چاہے گا تو اے ودیعت کے طور پردینا چاہے گا تو ودیعت کے طور پردیدے گا اگر تجارت کے طور پردینا چاہے گا تو تجارت کے لئے دیدے گا اور اگر مضاربت کے طور پردینا چاہے گا تو تجارت

<sup>(1124)</sup> اخرجه محملين البحس الشيباني في الآثار (767) في البيوع :بناب المضاربة بنائلث -والمضاربة بمال البيد ومخالطته وابويوسف في الآثار 160

<sup>(1125)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (679) في البيوع باب المضاربة بالثلث -والمضاربة بمال البتيم ومخالطته

#### مضاربت کے لئے دیدےگا''۔

خرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حيفة "ثم قال محمد وبه تاخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا ، م محمہ بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ سے روایت کیا ہے مجمرامام ایر نہ نے میں :ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابوطنیفہ) بھی یکی قول ہے۔ \*

امام البوضيف نے - حماد بن الوسليمان - ابر البيم خنى كے حوالے ہے دوايت لقل كى ہے:

سیدہ عاکشہ ڈٹھنافر ماتی بین: اگریش پیتم کے مال کی تگران بنوں تو میں اس کی خوراک اپنی خوراک کے ساتھ اپنامشروب اس کے مشروب کے ساتھ خلط ملط کردوں گی اور میں اے وحثی ( ٹامانوس ) کی مائٹر ٹیس کروں گی۔ 1126)- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ \* ِ هِنْهَ عَنْ عَآنِشَةَ رَضِى اللهُ ثَعْنُهُا شَّ روايت: أَنَّهَا قَسَالَتْ لَوْ وُلِّئِتُ مَالَ الْيَتِيْمِ

حَنَّفُ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَوَابَهُ بِشَرَابِي لَمُ اَجْعَلْهُ حَنْرِلَةِ الْوَحْشِ\*

(اخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رضى الله عنه\* الم محمد بن حسن شيباني في بيروايت كتاب "الآثار" بين نقل كي ب أنهول في احدام الوعنيفه بينافية سيروايت كيا ..."

ثـــــــ اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 768)في البيوع :باب المضاربة بالثلث والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته -يمس جريرفي التفسير 373/2 وابن ابي شيبة 396/4 (21382)

## ٱلْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي الْكَفَالَةِ وَالْوَكَالَةِ

#### سولہواں باب: کفالت اور و کالت کا بیان

(1127) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ عَبَّاشٍ الْحِصْصِيّ عَنْ شُرَحْبَيُّلِ بِينُ مُسْلِمٍ الْحَوْلاَئِيْ عَنْ آبِي أَمَامَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّدِهِ الْوَدَاع:

مَثْنُ روايت: آنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِ حَقَّهُ قَلَا وَصِيَّةِ لِلُوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفَوَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْعَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَنُ اِتَّعَى الَى عَيْرِ اَبِيهُ اَوْ اِنْسَمٰى إلى خَيْرِ مَوَالِيهُ فَعَلَيْهِ لَعَلَهُ اللهِ اللّى يَوْمِ الْفَيْسَامَةِ وَلَا نُسْفِقِ الْمَرُاةُ شَيْنًا مِنْ بَيْتِ وَلا الطّعَامَ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْصَلِ آمُولَ اللهِ وَلا الطَّعَامَ قَالَ وَلا الطّعَامَ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْصَلِ آمُورَالِنَا وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

امام ابوصنیفہ نے - اساعیل بن عیاش حمصی سشر حیل بن مسلم خولائی کے حوالے سے بر روایت نقل کی ہے: حضرت ابوامامہ ڈنائشٹیان کرتے ہیں: ججة الودائ کے سال میں نے تی اگرم شاتیخ کو میدارشاد

فرماتے ہوئے سا:

\*\* اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے اور زانی کو حری اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے اور زانی کو حروی ملے گا اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے اور زانی کو حروی ملے گا اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذعہ ہوگا جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف فبست کا طرف خود کو منسوب کرئے تو تیا مت کے دن تک اس پر اللہ گی لوت ہوگی خود کو منسوب کرئے تو تیا مت کے دن تک اس پر اللہ گئی لوت ہوگی خورے اس کی اجازت کے بیش جو تھی ہی اور عالی این جی کے بیش وقت ہمارا سب بنیس وقت ہمارا سب خور کے گھر ہے اس کی اجازت بھی نہیں وقت ہمارا سب عدنیا وہ فضیلت والا مال سبح اور عاریب کے طور پر لی ہوئی چیز کو واپس کی جائے گئی اور عطیہ کے طور پر لی ہوئی چیز کو واپس کی جائے گئی اور عطیہ کے طور پر لی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گئا اور ضامی خفس قرض ادا

(127) اخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار 3/104وفى شرح مشكل الآثار(3633)وابن ماجة (2405)فى البيوع :ياب الكفالة -واحمد 267/5 واسو دوادالطيالسى ( 1277) وعبدالرزاق ( 7277)وسعيدين منصور ( 427)-واس ابى شبية 415/4- وابو داود (2870)-والتومذى(677)وابن الجاووفى المنتقى (1033) ۔ نظمیر بن مجرنے میروایت اپنی' مسند' میں - ابوعها س احمد بن مجمد - سن بن سمیدع - عبدالو ہاب بن نجدہ کے حوالے ہے معرف نیف ہے دوایت کی ہے \*

عبدالوباب بن نجده تک ای سند کے ساتھ میدبات منقول ہے: اساعیل بن عمیاش نے جمیں بتایا: ابوحذیفہ نعمان بن خابت ایک سن کے طور پڑمیرے پاس آئے اورانہوں نے مجھ ہے کچھا حادیث من لیں۔ جن میں سے ایک روایت پہیے۔

قاضی ابو بحر محمد بن عبد الباقی انصاری نے بیر دوایت - ابو بکر خطیب بغدادی - ابوسعد مالینی - ابوطیب محمد بن احمد وراق - 
عراث اسد بن عبد الحمید حارثی - بشر بن ولید - امام ابو بوسف کے حوالے سے - امام ابو حنیف سے دوایت کی ہے: تاہم انہوں نے 
اسمانی علی کے بین:

يام ما بوطنيفدني على بن مسهر - أعمش - اساعيل بن عياش من منقول ب

1121) - سنرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ (عَنْ) عَلْدِ مَنْ الْعَنْ) عَلْدِ مَنْ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْبَعْنِ مَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

امام ابوضیفہ نے -عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابوطالب کا بہ بیان نقل کیا ہے:

''حضرت زیدین حارثہ فرانشوا کمن ہے پکھ غلام لے کر آئے انہیں غلاموں پر خرچ کرنے کے لئے رقم کی ضرورت بوئی آتو انہوں نے غلاموں میں ہے ایک غلام کوفروخت کردیا تی انہوں نے اس کی مال کوفروخت نہیں کیا 'جب وہ نی آکرم ظائیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی آکرم طائیلم نے ان غلاموں کو خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی آکرم طائیلم نے اس کے حدارت پر بیٹان نظر آر ہی ہے ؟ حضرت زید بیٹان نظر کی کی ضرورت پڑی تھی تو ہم نے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی اگرم طائیلم نے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی اگرم طائیلم نے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی اگرم طائیلم نے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی اگری کی اگری کے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی اگری کی اگری کے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی اگری کی اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو نی کی بیٹے کوفروخت کردیا تو نی کی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کوفروخت کردیا تو نی کی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نیک کی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کی کوفروخت کردیا تو نی کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کی کوفروخت کی کوفروخت کوفروخت کوفروخت کی کوفروخت کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کردیا تو کوفروخت کردیا تو نیک کوفروخت کردیا تو کوفر

حافظ طیر بن محد نے بیروایت اپنی 'مسند' بیل - احد بن محر بن معید - احد بن حازم - عبیداللد بن موی کے حوالے سے امام اور میشی روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ایرا بیم بن شہاب-عبدالقد بن عبدالرحمن بن واقد محید بن حسن کے حوالے سے امام ابو حقیقہ ہے روایت گئے ہے \*

حافظ کہتے ہیں: حمزہ زیات- ابو بوسف-حسن بن زیاد نے اس کوامام ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے۔

### اَلْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي الصَّلْحِ سرّ ہواں باب: صلح کابیان

(1129) - سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةَ) عَنْ حَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (عَنِ) الشَّغِيتِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَشُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

متن روايت: مَضَلُ السمُ وْمِينِهُ نَ فِي تَوَادُهِمْ وَسَرْرُوايت: مَضَلُ الرَّاسُ وَرَحِدِ إِذَا المُتكىٰ الرَّاسُ مِنَ الْإِنْسَانِ تَدَاعني لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهُورِ وَالْحُشِيرُ الْجَسَدِ بِالسَّهُورِ وَالْحُشِيرُ :

امام ابعضیقہ نے حسن بن عبید الله قصی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

. حضرت نعمان بن بشير طالت الماركة بين ميس في بي اكرم سن الله كوريار شاور المراد المرا

'' آپس کی محبت اور ایک دومرے پر رقم کے حوالے ہے مسلمانوں کی مثال ایک جم کی مانند ہے کہ جب انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پوراجم رات جاگتے ہوئے اور بخار کے عالم میں گزاور تاہے''۔

الاجھ بخاری نے بیروایت حجمراین ابراہیم بن زیاورازی عمروین حمید سلیمان بن محروفخی کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ بخاففہ ہے دواہت کی ہے\*

> (1130)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ إِسُمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقَرَشِيِّ (عَنِ) الزُّهْرِيِّ:

> مُتَّن روايت : أَنَّ صَفُوا أَنَ ابْنَ مُعَطَّلٍ ضَرَب يَد حَسَّان بْنِ نَابِتِ لِآبِيَاتٍ هَجَاهُ بِهَا وَارْتَفَعَا اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ فَلَمُ بِقَاصِهِ إِذْ أَفَرَ حَسَّانٌ بِقَوْلِه وَصَفُوانٌ بِفِعُله\*

حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

\* دحضرت صفوان بن معطل والفن نے حضرت حسان بن ابات والفن کے ہاتھ پر مارا ان اشعار کی وجہ نے جن میں حضرت حسان والفن نے اپنا مقدمہ نبی میں ان والفن کے سام منافیظ کے سامنے پیش کیا تو نبی اکرم منافیظ کے سامنے پیش کیا تو نبی اکرم منافیظ کے سامنے پیش کیا تو نبی اکرم منافیظ کے سامنے والر کا تعانی دلالہ نبیں والوایا کیونکہ حضرت حسان والتقائے نے انبیاں بدلہ نبیں والوایا کیونکہ حضرت حسان والتقائی نے ان بات کا اقرار کر الحافیا

اورحفرت صفوان ﴿ التَّهُونَانِ أَا عِنْعَلَ كَاعَتُرَافَ كُرَابِمَا تُعَانُ ۖ \_

امام ابوصنیفد نے - اساعیل بن امید قرشی - زہری کے

(1129) اخرجه احمد 268/4- وابن حيان (233) - والبخاري (6011) في الادب ;باب رحمة الناس والبهاتم - مسلم ( 2586) في البر:باب تراحم المؤمنين - والبهيقي في السنن الكبري 353/3- والبغوي في شرح السنة (3459) - والحميدي (999) حافظ طلح بن مجرنے بدروایت اپنی ''مند'' مل - احمد بن مجر بن معید - جعفر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مید نہ بن زمیر نظافیا کے حوالے نے امام الوحنیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ ابن خسرونے بیروایت اپنی ''مسنه' بیس-ابن خیرون -ان کے ماموں اپوکل عبدالله بن دوست علاف - قاضی عر شنی جعفر بن مجمد بن مروان -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے -عبدالله بن زبیر پی فیفنا کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابو حذیفہ تک اپنی ند کورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

1111)- سنرروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَنِ مَكَّةَ عَنْ آبِيُهِ:

مُمَّى روايت: آنَّهُ كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ لَهُ عَجِلْ لِي وَاصَعُ عَنْكَ فَسَالَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ خِنَى اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ

امام ابوصنیف نے - مکہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ہے - اس کے والہ کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:

"انہوں نے ایک شخص سے قرض والیس لیما تھا انہوں نے ایک شخص سے قرض والیس لیما تھا انہوں نے اس شخص سے کہا: تم جھے جلدی اداکروؤ تو میں شہیس پچھرقم معاف
مجھی کر دوں گا' اس بارے میں حضرت عرین خطاب ڈیا شخت

وريافت كيا كيا اتوانهول في اس منع كيا"-

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیر دوایت اپنی ' مسند'' ہیں۔احمہ بن مجر بن سعید۔جعفر بن مجمر-عبدالقد بن مجمر کے حوالے ہے امام ابوصلیف ہے مواہت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں' امام ابوھنیف ہے روایت کیا ہے: انہوں نے ایک شخص کا نام ذکر کیا ہے وہ پیرکہتا ہے: امام ابوھنیف نے - زیاد بن میسرہ کے حوالے ہے ان کے والد کا میر بیال نقل کیا ہے:

كان لىرجىل عملى ديسن الى اجل فسالني ان اعجله ويضع عنى بعضه فذكرت ذلك لابن عمر فنهاني\*

یں نے ایک شخص کا قرض واپس کرنا تھا اس نے مجھ ہے کہا: وہ اس قرض کی پکھر قم معاف کر ویتا ہے میں اے جلد کی اوا میگی روں گا میں نے اس بات کا ذکر حصرت عبد القد بن عمر خیاجی ہے گیا تو انہوں نے مجھے ایسا کرنے ہے۔

الوعبدالله حسین بن محر بین کے بین روایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحن ت بن احمد -کیر بن ابرا تیم بن حیش - ابوعبدالله کھر بن شجاع ملکی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفیہ جانگند سے روایت کی

## ٱلۡبَابُ الثَّامِنُ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَقُفِ

#### الثهار بهوال باب: بهبه اور وقف كابيان

امام ابوصنیف نے محجمہ بن قیس ہمدانی کے حوالے ہے۔ حضرت ابوعام رتعقی جائز ف کے ہارے میں سے بات نقل کی ہے۔ ''وہ ہرسال نبی اکرم طَائِقِتْم کی خدمت میں شراب کا ایک مشکیزہ تحفے کے طور پر چش کیا کرتے تھے''۔ (1132) - سندروايت: (البو خينُفَة) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْس الْهُمُدَّانِيِّ عَنْ أَبِى عَامِرِ الثَّقَفِيِّ: مَثْنَ روايت: آنَّهُ كَانَ يُهْلِئُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً خَمْرٍ

الوقهر بخاری نے بیردوایت - احمد بن مجمد بن تبل بن ماہان تریذی - صالح بن مجمدتر یذی - حماد بن ابوصیفیہ کے توالے ہے امام ابوصیفیہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت بہل بن بشر - فتح بن عمر و- حماد بن احمد مروزی - ولید بن حماد ( اور ) محمد بن عمید الله سعدی - صن بن عثمان أن سب نے - صن بن زیاد کے حوالے نے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے۔ محمد بن قیس بیان کرتے میں :

ان رجلاً من ثقيف يكنى ابا عامر كان يهدى للنبى صلى الله عليه وآله وسلم كل عام راوية من خصر واهدى اليه فقال رسول الله حسر واهدى اليهدى له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا عامر ان الله تعالى قد حرم الخمر فلا حاجة لنا بخمرك قال خذها فعها واستعن ضمنها على حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا عامر ان الله قد حرم شربها وبعها واكل ثمنها

تقیف قبیلے ۔ تعلق رکھنے دالا ایک فخف جس کی کئیت او عام تھی وہ ہر سال شراب کا ایک مشکیزہ نی اکرم ما بھنے کے طور پردیا گرتا تھا تو نی اکرم سالھنے نے طور پردیا گرتا تھا جس سے بہلے گرتا تھا تو نی اکرم سالھنے نے اس خوص کی اور شاور اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار درے دیا ہے تو ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی اسٹاو فرمایا: اے ابو عام! آپ اسے قبول کر لیس اور اسے فرو دو ت کر کے اس کی قم کو اپنی ضروریات پرخرج کر لیس اتو نبی اکرم سالھنے نے فرمایا: اے ابو عام! بھنگ اللہ تعالی نے اس کو چئے کو اسے فرو دہ ت کر کے اور اس کی قم ت کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔

(1132)ئدتقدم في (1067)

انہوں نے بیروایت احمد بن مجم -جعفر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے۔عبداللہ بن زبیر بھاللہ کے توالے ہے الم ابوصلیف وایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ای طرح - احمہ بن مجمد جمود بن علی - محمہ بن سعید مبروی - عمرو بن مجمع کے حوالے سے امام ابوطیف سے عوامت کی ہے \*\*

انہوں نے بیروایت اساعیل بن بشر-شداد بن تکییم-امام زفر بن ہذیل کے توالے سےامام ابوصنیف روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت تھر بن حسن ہز ارب بشر بن ولید-امام ابو پوسف کے توالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت کی بن اساعیل ہمدائی - بشر بن ولیداور تھر بن ساعہ-امام ابو پوسف کے توالے سے 'امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \*

انبوں نے بیروایت محمد بن ابراہیم بن زیادرازی - ابورئ ز برانی - ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی \*

انہوں نے بیدروایت گئد بن اسحاق سمسار- جعد بن عبدالقد-اسد بن نمر و کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیدروایت احمد بن مخمد-اساعیل بن مخمد بن اساعیل-ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

. انہوں نے بیردوایت گھر بن احمد حسین بن علی ( کی تحریر ) - بیکیٰ بن حسن - زیاد - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت گھ بن رضوان مجمد بن سلام مجمد بن حسن کے توالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد - منذر بن محمد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ایوب بن بانی کے حوالے سے امام الا جعلیقہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے بیجی - ان کے والد سعید بن ایڈ جم کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے سے روایت عبدالقد بن نظر ہروی -عبدالقد بن مالک - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - بیان بن بسط م کے حوالے کے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیردایت ابرا بیم بن غرو بن محمد عمر بن محمد - نوح بن درائ کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے \* حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت - احمد بن محمد بن معبد - احمد بن عبداللہ - علی بن عبداللہ - حمز ہ کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے

روایت کی ہے

(1133)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَقَةً) عَنْ بِكَالِ بُنِ آبِي بِكَالِ مِرْدَاسِ الْفَرَارِيِّ لُمَّ النَّصِيئِينِي عَنْ وَهَبِ بُن كَيْسَان عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ روايت: لَمَّا فَشَيتِ الْعُمْرِى بِالْمَدِينَةِ آلَهُ

امام ابوصنیف نے - بلال بن ابو بلال مرداس فزاری نصیبنی - وہب بن کیسان کے حوالے سے بیردوایت نقل کی ہے: حصرت جاہر بن عبداللہ بڑا تھا 'نے نبی اکرم نگا تی کے بارے میں بیردوایت نقل کی ہے:

''جب مدیند منورہ بیس نمر کی کا رواج عام ہوگیا' تو آپ منبر پر چزھے آپ گھٹیٹر نے بیدارشاد فرمایا: اے لوگو! تم اپنے اموال ( یعنی زمینیں اور مکانات وغیرہ ) اپنے پاس رو کے رکھا کرد' کیونکہ جوٹنص کمی کوکوئی چیز جمر کی مے طور پر دے گا' تو عمر کی کے طور پر دینے والے کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی' بیاس شخص کی ملکیت ہی شار ہوگی' جس کواس نے عمر کی کے طور پر وہ چیز دی تھی'۔

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی' مسند' میں علی بن مجر بن عبید ( اور ) ابن عقدہ ان دونوں – احمد بن حازم – عبید الله بن موکیٰ کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوعبد اللہ تھ بن مخلد محمد بن حنیفہ حسن بن جبلہ - سعد بن صلت ( اور ) محمد بن حسن ان دونوں کے حوالے سے امام ابوعنیفیہ سے روایت کی ہے \*

حافظ محد بن مظفر نے بیدوایت اپنی' مسند'' میں - ابوسن محمد بن ابراہیم بن احمد - ابوعبدالغذمجر بن شجاع مجلمی -حسن بن زیاد کے حوالے ئے امام ابوحلیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی - اہرا ہیم بن جراح - امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ہے \*

حافظ حین بن خسر و نے بیر دوایت اپنی ' مسند' میں - مبارک بن طبد الجبار صیر فی - ابوجمد فاری - محجہ بن مظفر حافظ - حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبد الند کندی - ابراتیم بن جراح - امام ابولیوسف کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے دوایت کی ہے \* انہوں نے بیر دوایت اس سند کے ساتھ ابن مظفر کے حوالے سے امام ابوصفیفہ تک ذکورہ مسند کے ساتھ فابن مظفر کے حوالے سے امام ابوصفیفہ تک ذکورہ مسند کے ساتھ فابن مظفر کے حوالے سے امام ابوصفیفہ تک ذکورہ مسند کے ساتھ فال کی ہے۔

(1133) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (702)-والطحاري في شرح معاني الآثار 92/4-وابن حيان (5130)-ومسلم (1625) (25) في الهياب :باب العمري -واحمد 304/3والبطيالسي (1687)-والبهيقي في السنن الكبري 173/6-وابو داود (3550) في البيوع والإجارات :باب في العمري ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ سے روایت کیا ہے۔\* حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گل نے بیروایت اپنی'' مسئد'' میں۔ ان کے والد ثمتہ بن خالد بن خلی- خالد بن خلی کلا گل -محمد بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ عبدالله بن مجمد بن ابوعوا م سغدی نے بیروایت - احمد بن فتح بن جعفر مقری - احمد بن مجمد بن قادم - بشام بن سعدان -محمد نے حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے -

المام محمر بن حسن نے اے اپنے نسخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔ \*

امام ابوضیفہ نے - بچی ہن صبیب بن ابوٹا ہت اسدی کا بلی کونی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

" حفرت عبدالله بن عمر رفی است عمریٰ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: یداس کی ملکیت شار ہوگا ہے آدی نے پدیا ہواور جس کے پہتھنے میں آگیا ہوا ،۔

، 1134) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْنِي بُنِ

حَيْبٍ مُنِ آيِي َ ثَابِتٍ الْاَسْدِي الْكَاهِلِيّ الْكُوفِيّ: مُشَّىرُوايت: آنَّ الْمِنَ عُمَرَ سُيْلَ عَنِ الْعُمْرِى لَقَالَ لَّهُ لِمَنُ اُعُطِيۡهَا وَهِي فِي يَدَيْهِ

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مند'' ہیں۔ احمہ بن مجمہ بن معید۔ جعفر بن مجمہ – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبد الله بن زبیر رفحانگانکے حوالے نے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ محدین مظفر نے بیروایت اپنی' 'مسند'' ہیں۔ ابو ہمل مجمد بن احمد بن یونس حجمد بن ولید-عبدالله بن مجمد سباعی -موی بن طارق کے حوالے ہے امام ابوھنیقدے روایت کی ہے۔

حافظ ابن مظفر نے بیروایت دوسر عطرق کے ساتھ امام ابوحنیفہ نقل کی ہے۔

حافظ حسین بن مجمد بن ضرو پلخی نے بیر دوایت اپنی ''مسند'' هیں۔ ابوضل احمد بن خیرون۔ ابوعلی حسن بن احمد بن ابرائیم ابن شاذان۔ قاضی ابولھر بن اشکاب بخاری -عبدالقد بن طاہر قزو نی - اساعیل بن تو بہ قزو بی - امام مجمد بن حسن کے حوالے سے 'امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت مبارک بن عبدالمجبار هیر نی -ابوعجد فاری -عجد بن مظفر حافظ -ابوسعد محمد بن احمد بن اینس-حمد بن ولید بن ۶-عمدالقد بن یکی سابل ع-موٹی بن طارق کے حوالے سے امام ابو حلیف ہے۔

ا مام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے دوایت کیا ہے۔ \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں امام ابوصیفہ بڑائنڈے روایت کی ہے \*

1134) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (703)-وعبدالرزاق/186/(1687) في السدير: باب العمري -وابن ابي تية 5/11/ (22616) في اليع: العمري وماقالو افيها-و اليهقي في السن الكبري 174/6 في الهبات: باب الممري

(**1135**)-*سندروايت*: ِ(أَبُـوُ حَينِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَثْنَ رُوايت: حَنْ اَعْمَرَ شَيْسًا فَهُو لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلِعَقَبِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَلَا يَكُونُ فِي ثُلُطِهِ يَعْنِي فِي ثُلُثِ الْعُمُر الْاَوَّلِ"

امام الوحليف نے حمادين الوسليمان كے حوالے ہے ميہ روايت نقل كى ہے-ابرائيم تختی فرماتے ہيں:

" جو تحفی عمری کے طور پر کوئی چیز دے گا' تو اس کی زندگی میں بیاس کی طلیت ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے پسماندگان کے حصے میں جائے گی' بیاس کے ایک تہائی مال میں شارئیس ہوگی' ان کی مراد بیتھی کہ جس شخص نے عمری کے طور پروہ دی ہے اس کے ایک تہائی مال میں شارئیس ہوگی' ۔

> ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کماب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواما ما ابوصنیفہ ہے ووایت کیا ہے\* حسن بن ذیاد نے بیروایت اپن 'مسئد' میں' امام ابوصنیفہ جوالتف روایت کی ہے\*

(1136)- سنرروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ شُرَخْبَيْلِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِتِي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ:

متن روايت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خُطُيِّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ:

انَّ اللهَ أَقَدُ اعْطَى كُلَّ ذِي حَقِ حَقَّهُ فَلا وَصِنَهُ لِوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفِ رَاشِ وَلِلْعَاهِ رِ الْحَجُرُ وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ إِذَّعَى اللَّى غَيْرِ آبِيهُ وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ إِذَّعَى اللَّى عَيْرِ آبِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعْنَهُ اللهِ اللَّى عَيْرِ آبِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعْنَهُ اللهِ اللَّى يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ اللَّي عَلَى اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

امام ابیوضیفہ نے - شرصیل بن مسلم کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے- حفرت ابوامامہ بالی مثلاث نیاں کرتے ہیں:
جیتہ الوداع کے سال میں نے نبی اکرم تنافیق کو فطبے کے دوران بدارشاو قرباتے ہوئے سا:

'' بے شک اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق و بے دیا ہے' تو دارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی بچے فراش والے کو ملے گا اور زانی کو محروی ملے گی اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذیب ہوگا جو ختی اپنے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف کرتا ہے بااپنے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے تق قیامت کے دن تک اس پر اللہ کی لعت ہوگی محروت اپنے شوہ ہر کے گھرے شوہ ہر کی اجازت کے بغیر ، پچھ بھی خرجی نہ کرے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! اناج بھی کہیں ؟ بی اکرم منافیظ نے فر مایا: اناج بھی کہیں 'وہ جمارے اموال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے' عاریت کے طور پر لی ہوئی چیز واپس

<sup>(1135)</sup> خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (701)-وابن ابي شيبة 512/4 (26617)في البيوع والاقضية : باب العمري وماقالوالهيا

<sup>(1136)</sup>قد تقدم في (1127)

کی جائے گئ عطیہ کے طور پرلی ہوئی چیز واپس کی جائے گئ قرض کو اوا کیا جائے گا اور ضائن بننے والا فخض قرض اوا کرنے کا یا بند ہوگا۔

ابوظبرالله حسین بن محمد بن خسرونے میروایت اپنی ''مسند' میں ابوطالب بن یوسف -ابومحمد جو بری -ابوعباس محمد بن لھر بن حمد بن مکرم - ابوعبرالله محمد بن مخلد عبدالله بن قریش -ابن میان - مستب بن شریک - امام ابوطنیفه کے حوالے سے مبراہ راست تعین سے روایت کی ہے' کمی اور کے حوالے سے ان کے افرائیس کی ہے -

(1137) - سندروايت: (ابُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَابُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَبِي الْمَدَا أَنَّهُ قَالَ:
مَّن روايت: الزَّوْجُ وَالْمَرْا أَهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَرَابَةِ الْهُمَا

وَهَبَ لِصَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ\*

روایت تقل کی ہے۔ ابرائیم تحق فرماتے ہیں:
'' شو ہر اور یوی رشتے داروں کی مائند ہوتے ہیں ان شی ے کوئی ایک دوسرے کو جو بھی چیز بید کرے گا تو اب اے دوسرے یہ دوچیز والیس لینے کا تی تیس ہوگا''۔

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مید

(اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابر حنيفة تم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سروایت کیا ہے بھرام م محد فریاتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی کی تول ہے۔

<sup>1137</sup> احسر جمه محمد بين الحسن الشبياني في الآثار (708) - وعبدالرزا في (1655) في السمو اهب: بساب هية السعراة مرجها - والطحاوي في شرح معاني الآثار 841/4 (5831) في الهية والصدقة: باب الوجوع في الهية

# ٱلْبَابُ التَّاسِعُ عَشَرَ فِي الْغَصَبِ

انيسوال باب:غصب كابياني

(1138)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْبِ الْجَرَمِيْ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسى عَنْ اَبِي مُوْسِلِي الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

متن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلَّمَ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْآنْصَارِ فِيْ دَارِهِمْ فَذَبَحُوا لَهُ شَامةً فَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا فَأَخَذَ مِنَ اللَّحَمِ شَيْنًا قَلَاكُهُ فَمَ ضَعْهُ مَا عَدَّ لا يُسِيِّعُهُ قَالَ مَا شَأْنُ هَلَا اللَّحَم قَالُوْا شَاةٌ لِفُلان ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيْءَ نُرْضِيْهِ مِنْ ثُسَمَنِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوهَا الْأُسَارِي \*

امام ابوهنيفه في - عاصم بن كليب جرمى - الويروه بن ابومویٰ کے حوالے سے بیروایت ُقل کی ہے۔ حضرت ابومویٰ اشعری دی تفایز ان کرتے ہیں:

" نبی اکرم من آلا انسار کے تعلق رکھنے والی ایک قوم کے محلے میں ان سے ملنے کے لئے گئے ان لوگوں نے نبی اکرم مانتیکم كے لئے كرى ذبح كى اورآب كے لئے كھانا تياركيا جب نبي ا کرم مٹانیز آنے گوشت کا فکڑا لے کراہے مند میں ڈال کر چہایا تو آ پتھوڑی دیر تک اے جہاتے رہے کیان آ پ اے نگل نہیں سكة ب في دريافت كيا: اس كوشت كاكيا معامله بي؟ لوكول نے جواب دیا: پہ فلاں خاتون کی بمری تھی جسے ہم نے ذریح کرایا ے(اس سے اجازت نبیں لی تھی) جب وہ آئے گی تو ہم اس کی قیت اے دے کراہے راضی کرلیں ہے''۔

راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم مثلیظم نے ارشادفر مایا به كوشت قيد يول كوكلا دو\_

ابومحہ بخاری نے بیروایت مجمہ بن حسن ہزار بکنی (اور )اہراہیم بن معقل بن جہاج نسفیا ورمحہ بن ابراہیم بن زیا درازی ان سب نے-بشرین ولید-امام ابو بوسف کے حوالے سامام ابوطنیف روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمہ بن محمہ بن سعید بھدانی محمہ بن سعیدعونی -ان کے والد-امام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوضیف (1138) احرجمه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (883)-وابويوسف في الآثار (583)-والطحاوي في شرح معاني الآثار 280/4-وفي شرح مشكل الآثار (3005)-واحمد293/5-وابوداو د(3332)-والدارقطني 285/4-والبهيقي في السر الكبرى 335/5

حدانتدالي

نبوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید بهدانی - حمزه بن حبیب ( کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوطنیفدے روایت کی سے جم مثبول نے بیرافظ الحق کے جین:

صنع رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ منه وتناولنا فاحذ بضعة من ذلك الطعام فلاكها في المُعام تناول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ منه وتناولنا فاحذ بضعة من ذلك الطعام فلاكها في فيه طويلاً في حصوباً اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَاحب الطعام وَ آلِه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صاحب الطعام فقال اخبرني عن لحمك هذا من اين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا فقال اخبرني عن لحمك هذا من اين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا نشتريها منه وعجلنا وذبحناها فصنعناها لك حتى يجىء فنعطيه ثمنها فامر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تی اگرم تنافیخ کے ایک سحانی نے کھانا تیار کیا اور آپ کو ہلوایا۔ آپ الحقے ٹو جم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے جب اس نے کھانا
۔ مدور تی اکرم تنافیخ نے اے کھانا شروع کیا تو ہم نے بھی اے کھانا شروع کیا۔ ٹی اکرم تنافیخ نے اس کھانے کا ایک لقمہ منہ
س : الا اور کا ٹی ویر تک اے چہاتے رہے کیکن آپ اے کھائیس سکے ٹو آپ نے اے اپ منہ بیس نے نکال دیا۔ جب ہم نے
تی آرم شافیخ کی والیا کرتے ہوئے ویکھا ٹو ہم بھی کھانے ہے رک گئے۔ ٹی اگرم شافیخ نے کھانا تیار کرنے والے تحقی کو ہلوایا اور
فر میانے تم بچھا ہے اس کوشت کے بارے بیس بتاؤ کہ یہ کہاں ہے آیا ہے؟ اس نے عرض کی نیار مول اللہ! ہمارے ایک ساتھی کی
سری تھی ہو میں اس موجود تیس تھا کہ ہم اس ہے وہ ممری خرید تے۔ ہم نے وہ ممری حاصل کر کے ذرج کر کی اور اس کا سالن تیار کر
سری تھی ہوں کہ کا تو ہم اے قیت دے دیں گئو تی اگرم شافیخ نے اس کھانے کو اٹھا لینے کا تھم دیا اور یہ بدایت کی کہوہ تھی ہوں کے کھلا دیا جائے۔
سے جب وہ آئے گا تو ہم اے قیت دے دیں گئو تی اگرم شافیخ نے اس کھانے کو اٹھا لینے کا تھم دیا اور یہ بدایت کی کہوہ تھی ہوں کھی کی کھوا

ابوگر بخاری نے بھی بیروایت- احمد بن محمد بن علی بن سلمان مروزی - سعد بن معاذ - ابوعاصم نبیل کے حوالے ہے امام ایکٹیٹے سے روایت کی ہے\*

انبول نے بیروایت محمد بن حسن برز ارکئی حجر بن حرب واسطی - ابوعاصم نیمل کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے\* انبول نے بیروایت احمد بن ابوصالے بلنی محجر بن بشیم زاہر - نبر بن عوف - برید بن زریع کے حوالے سے امام ابو صنیف سے

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد ہیں معید ہمدانی -حسین بن علی ( کی تحریر کے حوالے ہے ) - یخی بن خسر و- زیا و بن حسن بن ت- ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیذ ہے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت احمد بن مجر - منذر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ان کے پیچا - ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر محمد بن عبدالرحمٰن - ان کے دادا محمد بن سروق ( کی تم یر) کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی گئی ہے \*

اس روایت کو بهل بن بشر کندی نے - فقح بن عمر و-حسن بن نیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے\* انہوں نے بیروایت مجمد بن رضوان - مجمد بن سلام - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے۔

انہوں نے میروایت احمد بن لیٹ بخی (اور)احمد بن محمد بن سعید جمدانی اُن دونوں نے - احمد بن زہیر بن حرب-موکیٰ بن اساعیل نے نقل کی ہے: عبدالواحد بن زیاد بیان کرتے ہیں:

میں نے امام الوصنیفہ سے دریافت کیا: آپ نے بیتھم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کہ جب کوئی شخص کسی دوسر مے شخص کے نال میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کرنے تو وہ اضافی چیز کوصد قد کرے گا' تو انہوں نے فر مایا: بیر میں نے عاصم بن کلیب کی نقل کردو روایت سے حاصل کیا ہے۔

حافظ طلیدین گھنے بیروایت اپنی ' مسند' بیس- ابوعبدالتد کھر بن خلد- یوسف بن تھم-بشر بن ولید- امام ابو یوسف کے حوالے سام ابوطیقہ سے دوایت کی ہے \*

حافظ کتیتے ہیں:اس کو قاسم بن حکم (اور )حسن بن زیاد (اور )حمزہ زیات (اور )ابوعاصم ضحاک (اور )عبدالحارث بن خالد (اور ) محجمہ بن حسن نے امام ابوطنیفہ سے روایت کہا ہے

حافظ محرین مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعهاس حامد بن محمد بن شعیب - بشرین ولید - ابو بوسف قاضی کے حوال امام ابوع نیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابو فضل محمد بن حسین بن محمد بن نعمان ہروی نجواین بنت ابوسعد ہیں۔ حسین بن ادریس - خالد بن جیا -ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسر ولیخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں -مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومجہ جو ہری - حافظ ابن مظف کے حوالے سے امام ابوطنیفہ تک فدکور وسند کے ساتھ قتل کیا ہے -

قاضى عمر بن حسن اشانى نے - اجمد بن مجمد برقی - ابوسلمہ کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے: عبدالواحد بن زیاد بیان کرت

نِن:

میں نے امام ابوصنیفہ سے دریافت کیا: آپ نے میستحکم کباں سے حاصل کیا ہے؟ کہ جب کوئی شخص کسی دوسر مے شخص کے و میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کر ہے تو وہ اضافی چیز کوصد قد کرے گا تو انہوں نے فرمایا پیر میں نے عاصم بن کلیب کی نقل من

دوایت ے حاصل کیا ے مجرانبوں نے بیدوایت ذکر کی۔

قاضی ابو یکر تھے بن عبدالہاتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ قاضی ابویعلی تھے بن حسن۔ ابو حسن علی حربری - ابوحسن بن مبدا تھید۔ بشرین ولید-امام ابو بوسف رحمداللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابوعنیفہ دفائقئے سے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ ولو كنان اللحيم على حاله الاول لما امر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم ان يطعموه الاسارى ولكنه وآه قد خرج عن ملك الاول وكره اكله لانه لم يضمن لصاحبه الذى اخذت منه شاته ومن ضمن شيئاً فصار له من وجه غصب فالاحب الينا ان يتصدق به ولا ياكله \* وكذلك ربحه والاسارى عندنا هم اهل السجن المحتاجون وهذا كله قول ابو حنيفة

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوابام ابوھنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اگروہ کوشت اپنی پہلی حالت پر باتی رہتا تو بی اکرم من القیام نے بیر تھم نہیں و بینا تھا کہ وہ کوشت قیدیوں کو کھلا دیا جائے 'لیکن نبی اکرم من لیر خاص کے بیں سمجھا کہ یہ پہلے مالک کی ملکت سے نقل چکا ہے' لیکن نبی اکرم من لیر ان کو کھانے کواس لئے ناپند کیا' کیونکہ کوشت لینے والے شخص نے دوسر شخص کواس کی رقم ادائیس کی تھی' جوشص اس طرح تا وان اداکر کے غضب کے طور پر حاصل کی ہوئی چیز کا مالک بین جائے' تو ہمارے نزدیک پندیدہ ہات یہ کہ دواس چیز کوصد قد کردئے وہ اسے خود نہ کھائے۔ اس طرح اس کے منافع کو بھی کرے' یہاں بمارے نزدیک قیدیوں سے مرادوہ لوگ ہیں کہ جو بیل میں ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں امام ابوصنے ماتوں گھی کہی ہے۔

> (1139)-سندروايت:(اَبُـُّو حَـنِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَنِب عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

> مَّنْ رَّوَايت: سَنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَشَا أَفْسَدَتِ الْمُوَاشِيُّ لَيُلاَ فَقَالَ النَّيِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلى آهُلِ الْمُوَاشِيُّ حِفْظُهَا لَيُلاَّوَعَلَى آهُلِ الْاَمْوَالِ حِفْظُهَا لَيَلاَّوَعَلَى آهُلِ الْمُواشِيُّ

امام ابوضیفہ نے عمر و بن شعیب - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

'' نبی اگرم طُیُجِنْ ہے اس بارے میں دریافت کیا گیا جو موٹی رات کے وقت ( کسی کا کھیت یایاغ) خراب کردیتے ہیں' تو نبی اگرم طُیُجِنِّ نے فرمایا: مویشیوں کے مالکان پر رات کے وقت ان کی حفاظت کرنالازم ہوگا''۔

کے وقت ان کی حفاظت کرنالازم ہوگا''۔

<sup>1139)</sup> قبلت وقداخرج احمد 435/5-ومالك في الموطا 747/2-والشافعي في المسند 107/2-والطبحاوي في شرح معاني لآثار 2033-وفي شرح مشكل الآثارر 6159) صرحوام بن محيصة: ان ناقة للبراء دخلت حانطأ فافسدت فيه - فقضي رسول الله صبح الله عليه وسلم ان على اهل الحوانط حفظها بالنهاروان ما الهسدت المواشى بالليل ضامن على اهلها

حافظ طحہ بن محمد نے بیرواہت اپنی' دمند' میں - ابوعہاس بن عقدہ - محمد بن منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی -ابرائیم بن جراح - ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محدین مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابو حسین اتطا کی - اجمد بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - ابو پوسٹ کے عوالے سے اما بوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں:اس روایت کوامام ابوحنیفہ نے محمد بن عمرو بن شعیب سے بھی روایت کیا ہے۔

احمد بن لھرین طالب نے اس کو- ابوحس احمد بن حبار عبداللّٰہ بن تھے بن رحتم - ابوہشام احمد بن حفص - امام ابو حفیف نے مجمد بن عمرو بن شعیب کے حوالے ہے حضر ت عبداللّٰہ بن عمر و کی اُنٹونے نقل کیا ہے ۔

ابوعبدالتند مسین بن مجمد بن خسرونے بیردایت! پی''مسند' میں – ابومسین مبارک بن عبدالجبار میر فی – ابومجمد جو ہری – حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابوعنیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ فقل کیا ہے۔

> (1140)- سندروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ إَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مثن روايت: صَنعَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَدَعَاهُ فَقَامَ إِلَيْهِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَدَعَاهُ فَقَامَ إِلَيْهِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَناوَلْنَا فَتَعَاهُ فَلَمّا وَصَعَ الطّعَامَ بَيْنَ يَدَيُهِ فَتَسَاولَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَناولُنَا مِصَ اللّحَمِ فَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَناولُنَا مِصَ اللّحَمِ فَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَتَناولُنَا مِن اللّحَمِ فَلاكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ مَنعَ ذَلِكَ أَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ أَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسُلّمَ صَنعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَ

امام ابوطنیفے نے عاصم بن کلیب - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ایک سحالی سے بیرواے تقل کی ہے: وہ میر بیان کرتے ہیں:

'ایک سحانی نے بی اگرم خلیج کے لئے کھانا تیار کروایا'
اس نے بی اگرم خلیج کو بلوایا تو بی اگرم خلیج اس کے ہاں
تشریف لے جانے گئے آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے
ہوئے جب کھانا بی اگرم خلیج کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے
کورا لے کرآپ خلیج اے کافی دریک چہتے رہے کی آپ
ادر کھانے ہے کو آپ نے اے اپنے مندیس ہے برنکال دیا
ادر کھانے ہے رک گئے جب ہم نے بی اگرم خلیج کو ایسا
ادر کھانے ہے درک گئے جب ہم نے بی اگرم خلیج کو ایسا
ادر کھانے کے کھانا تیار کرنے والے صاحب کو بلوایا اور فرمایا بی اگرم خلیج کے بی اس سے دک گئے۔ بی
اگرم خلیج کے ناتیار کرنے والے صاحب کو بلوایا اور فرمایا بی کہ بیتر ادے پاس
اگرم خلیج کی اس نے عرف کی نیا رسول اللہ! بید ہمارے
پاک گوشت ہے ہارے پاک گوشت ہیں تھانہ تو ہم نے اس
پڑدی کا گوشت ہے ہمارے پاک گوشت ہیں تھانہ تو ہم نے اس

(1140)قدتقدم في (1138)

مُنَخْنَاهَا وَصَنَفْنَاهَا لَكَ طَعَامًا حَتَّى يَجِيْءَ فَنُعُطِيْهِ نَسْسَهَا فَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَفُعِ يَشَعَامِ وَآمَرَهُ أَنْ يُطْهِمَهُ الْاسَارِي

کے آپ کے لئے کھانا تیار کر دیا 'جب وہ پڑوی آئے گا تو ہم (اس جانور) کی قیت است دے دیں گئے تو نبی اکرم شائی نے وہ کھانا اٹھانے کا حکم دیا اور آپ نے اسے سے ہدایت کی کہ وہ کھانا

تیدیول کوکھلا دے''۔

حافظ ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن فلی کلا گل نے اس روایت کو-اپنے والدمجمد بن خالد بن فلی-ان کے والد حالد بن فلی-مجمد بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے روایت کیاہے۔

### ٱلْبَابُ الْعِشُرُونَ فِي الْفَرْضِ

وَالتَّقَاضِيِّ وَالْوَدِيْعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالآبِقِ وَاللَّبِقِ وَاللَّقِيْطِ وَاللَّقُطَةِ بيسوال باب: قرض، اس كا تقاضا كرنا، كوئى چيز ود بعت كرنا كوئى چيز عاريت كے طور پر دينا، غلام كامفرور ، وجانا، كوئى چيكيس پزا ، وامانا، اوركوئى چيكيس پزى ، وئى مانا

(انسبكباريين روايات)

امام ایوطنیف نے - اساعیل بن عبدالملک - ایوصالح کے حوالے سے میردوایت فقل کی ہے:

سیدہ ام ہائی ڈیٹھنا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم نابھائے نے ارشاد ایاہے:

(1141)- سندروايت: (اللو خينفة ) عَنْ السَمَاعِيْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ أَمْ هَانِ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ:

مَعْنُ رَوايت نِانَ الله عَمَالَى خَلَقَ فِى الْجَنَّةِ مَدِينَةً مِنْ مِسْكِ إِذْ فَيْ مَا وُهَا السَّلْسَبِيلُ وَسَجَوْهَا خُلِقَتْ مِنْ مُوْرٍ فِيْهَا حُورٌ حِسَانٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبُعُونَ مَوَالَّةَ لَوْ أَنَّ وَاحِلَتَةً مِسْهُ نَّ الشَّرَقَتُ عَلَى الْهِلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَ تُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَكَاتُ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالُواْ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ هَذِهِ قَالَ لِمَنْ كَانَ سَمُحًا فِي التَّقَاضِيّ

ابو گھر بخاری نے بیروایت محمد بن زید قرشی (اور) جبہان بن ابوحس ان دونوں نے علی بن حکیم - ابومقائل سرقندی کے حوالے سے امام ابوطنیف نقل کی ہے۔\*

<sup>(1141)</sup> اخرجه الحصكفي في مستدالامام (347)و (525)

- نے بیروایت مجرین بزید بن خالد بخاری - حسن بن صالح - ابومقائل کے حوالے سے امام ابو صفیف سے مختصر روایت

و ب واحدة من الحور العين اشرفت في دار الدنيا لاشرقت ما بين المشرق والمغرب ولملات ها بين السماء والارض من طبيها

ورفین میں ہے کوئی ایک حورا گرونیا پرجھا تک لے تو مشرق ومغرب کے درمیان کی ساری عِکدکوروثن کردے گی اوراس ۔ -- - تان اورز مین کے درمیان موجو دساری عِکدکوجھردے گی''

سبوں نے بیروایت احمد بن محمد بیرانی - احمد بن محمد الاعبد الله طالقانی - ابوجعفر محمد بن قاسم- ابومقاتل کے حوالے سے بر برونیفہ نے قل کی ہے جوروایت کے آغاز ہے کے کران الفاظ تک ہے:

لاضاءت ما بين المشرق والمغرب\*

" و ہشرق دمغرب کے درمیان کی ساری جگہ کوروش کردے گی"

حافظ طیر بن مجرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ احمد بن مجر حجر بن احمد طالقانی - ابوجھٹر مجد بن قاسم - ابومقائل سرقندی کے حولے سے امام ابو صغیفہ دلائتونے مختصر روایت کے طور پر نقل کی ہے -

قاضی اپویکر محمہ بن عبدالہاتی انصاری نے بیروایت اپنی''مسند'' میں – اپومظفر ہناد بن اپرا تیم – اپوقاسم علی بن احمد بن محمد بن سن تیرامی – اپومیز عبدالغد بن مجمد بن یعقوب استاذ – جبہان بن عبیب فرغانی علی بن عکیم سمرقندی – ابومقائل سمرقندی کے حوالے میں مند نالفذ

ے اہم ابوحنیفہ بالفنزے روایت کی ہے\*

1142) - شدروايت: (أبوْ حَنِيفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِبْلَ
 عِبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَمْ هَانِ وَرَضِى

لَهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَدَّاتُ:

شَن روايت: مَسنُ شَلَادَ عَلَى أُمَّتِيهُ فِي النَّقَاضِي إِذَا كَ لِ مُعْسِرًا شَلَادَ اللهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ \*

امام ابوهنیفہ نے - اساعیل بن عبد الملک - ابوصالح کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

سيده ام باني التلا ايان كرتى مين: نبي اكرم ما التيم في ارشاد

''جوشخص تقاضا کرتے ہوئے میری امت پرتخی ہے کا م کے گا'جبکہ (جس سے تقاضا کیا جارہاہے وہ شخص) مثلکرست ہوا تو القد تعالیٰ قبر میں اس (مختی کرنے والے شخص) پرتختی فرمائے

و بحر بخاری نے بدروایت - احمد بن محد بن سعید بمدانی - محمد بن احمد طالقانی - محمد بن قاسم - ابومقاتل کے حوالے سے امام

ا بوحفیفہ ہے روایت کی ہے \* طلحہ نے بھی اس کو بالکل ای طرح نقل کیا ہے جس طرح بخاری نے اس کوفل کیا ہے۔

حافظ حسین بن مجر بن خسر و بنی نے بدروایت اپن "مسند" میں - ابوضل احمد بن محمد بن حسن بن خبرون - ان کے مامول ابوعلی حسن بن شاذان - قاضی عمر بن حسن اشنائی محمد بن زرعه بن شداد محمد بن قاسم ابوجعفر صفائی - ابومقاتل کے حوالے ہے امام ابوطنیفدے روایت کی ہے\*

قاضى عمر بن حسن اشنانى نے امام ابو صنیفہ تک اپنی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1143)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ:

متن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَسنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمَنْ كَانَ

فَقِيْرًافَلْيَأْكُلِ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ قَرْضًا \*

المام وسنيف في حماد بن ابوسلمان كي حوالے سے مير روایت س ب-معیدین جیرنے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان: ''تو جو خص خوشحال ہوؤ وہ بچنے کی کوشش کرے اور جوغریب بوده مناسب طور برکھا لے''۔

معید بن جبیر کہتے ہیں:اس ہے مراد قرغ ہے۔

الم محمد بن حسن في 'الآثار' ميں اس كوفل كيا ہے انہوں نے اے ام ابوطنیفہ بوٹیٹ ہے روایت كيا ہے۔\*

(1144)- سندروايت: (أبسُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَتْنُ روايت لا يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَعِيْمِ قَرْضًا

امام الوصنيفہ نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے ہے ميہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم کخعی فرماتے ہیں: '' وصی محض میتم کے مال میں ہے کچھیس کھائے گا قرض کے طور پریا قرض کے علاوہ ( کسی بھی صورت میں نہیں کھائے

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفد مینین سے روایت کیا ہے۔\* امام ابوصيف نيشم-ايك ( نامعلوم ) تخص كحوال (1145) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) (عَن) الْهَيْفَمَ ے بدروایت تقل کی ہے- حصرت عبدالقد بن مسعود بالنظر فر ماتے عَنْ رَجُلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُ آنَّهُ

(1143) اخرجه محمدين المحمن الشيباني في الآثار (780) في البيوع: باب المضاربة بالشلث والمضاربة بمال اليتيم ومنحسالطنسه-وفي الموطنا 331/331)-وابن ابي شيبة 381/6في البيوع بساب فني الاكبل فني مسال البنيم -والطبري في التفسير 5/7-585 و البهيقي في السنن الكبرى 5/6

(1144)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 781)في البيوع :ياب المصارية-وفي الموطا 331 (939)- والخوارزمي في جامع المساليد72/2(1144)وهو الاثر الآكي

(1145)خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 781)في البيوع :باب المضاربةبالثلث والمصاربة بمال البتيم ومخالطة-وفي الموطأ 331(939)في السير :باب الوصى يستقرض من مال اليتيم

'' وصی شخص یتیم کے مال میں سے قرض کے طور پڑیا اس ك علاوه كسى اورصورت من كجريجى نبيل كھائے گا''۔ وروايت: لَا يَسَأَكُلُ الْوَصِينُ مِنْ مَاْلِ الْيَتِيْمِ شَيْئًا للرحدار غيرة

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیردایت کتاب "الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو حذیف مرسید سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحتیقہ نے - اساعیل بن عبدالملک - ابوصالح کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔ سیدہ ام ہانی فی مینا بیان کرتی

'' دنیا ملعون ہے اور اس میں موجود ہر چیز ملعون ہے' سوائے اہل ایمان کے اور اس چیز کے جوالند تعالیٰ کے لئے ہو''۔

ين: ي اكرم الله في إرشاد فرمايا ي:

1146) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ إِسْمَاعِيْل بْس عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أُمْ هَانِيْءٍ رَضِيَ مْ عُنهُا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَّتَن روايت: اَلسَّةُنْبَ ا صَلْعُوْنَةٌ وَمَا فِيْهَا مَلْعُوْنٌ إِلَّا المؤمنين وماكان لله تعالى

ا پوچمہ بخاری نے بیروایت – احمد بن مجمد بن سعید بهدانی محجمہ بن احمد طالقائی - ابدِ جعفر مجمہ بن قاسم طالقانی - ابومقاتل سمرقند ک كحوالے سے امام الوحنيف سے روایت كى ہے \*

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمہ بن مجر بن سعید کے حوالے ہے' بالکل ای سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - ابوما لک انتجعی - ربعی بن حراش کے حوالے ہے بیدروایت نقل کی ہے۔حضرت حذیفہ بن بمان ڈاھٹز

فرماتے ہیں: '' قیامت کے دن ایک بندے کوانٹد تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا'وہ عرض کرے گا:اے میرے پروردگار! میں نے جمیشہ بھلا بی کیا میں نے اس کے ذریعے صرف تیری رضا کا ہی ارادہ كياب أتونے مجھے مال عطاكيا تھا'تو ميں خوشحال خص كو كنجائش ديا كرتا تھا اور تنگدست تخف كومهلت دے ديا كرتا تھا تو القد تعالى فر مائے گا: میں اس بارے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں (اے فرشتو!) تم لوگ میرے بندے سے درگز رکرو'۔

1147)- سندروايت: (أبُوْ حَينيفَةَ) عَنْ أبني مَالِكِ لْأَشْجَعِتَى عَنُ رَبُعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خُذَيْفَةَ ابْنَ الْبَمَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

سُ روايت نَيُسُوُ مَنْي بِعَبُدِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِبَغُولُ أَىٰ رَبِّ مَا عَمِلُتُ إِلَّا خَيْرًا مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلَّا نَاكَ رَزَقْتَنِي مَالًا فَكُنْتُ أُوَشِعُ عَلَى الْمُوْسِر رَ أَسْظُرُ الْمُغْسِرَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اَحَقُّ بذلِكَ مِكَ لَتَحَاوَزُوا عَنْ عَبُدِي قَالَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدِ إصِى اللهُ عَنْـهُ وَاَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

<sup>\*11.1</sup> اخرجه الحصكفي في مسئدالامام ( 346)-والطحماوي في شرح معاني الآثار (5537)وفي شرح مشكل ج. 5536)ومسلم (1560)(28)-والبخاري (2391)-والطبراني في الكبير 17. (641)-والبهيقي في السنن الكبرى 5 356 - وابن ماجة (2420)

رادی بیان کرتے ہیں: (بیرهدیث سننے کے بعد) حضرت عبدالله بن مسعود بناللوٹ نے فرمایا: میں نبی اکرم ماللیکا کے بارے میں کوان دے کرید بات کہتا ہوں: میں نے بھی بیرهدیث نبی اکرم منگالیکا کی زبانی تی ہے۔

ابوعبداللهٔ حسین بن محمد بن خسر و پلخی نے بیروایت اپنی ' مسئه' میں - احمد بن علی بن محمد - ابوطا برمحمد بن احمد بن ابوصقر - ابوسین علی بن ربعید بن علی - حسین بن رشیق - ابوعبدالله محمد بن حفص - عبدالملک بن عبدالرحمن طالقانی - صالح بن محمد تر ندی - حماد بن معنی بن ربعید بن علی - حسین بن رشیق - ابوعبدالله محمد بن حفص - عبدالملک بن عبدالرحمن طالقانی - صالح بن محمد تر ندی - حماد بن

ابوصنیفہ کے حوالے ہے' امام ابوصنیفہ ڈالٹنٹے سے آگ کی ہے \* - اساسیالی کی ایسان کی ہے اور اساسیالی کی ہے \*

مَّ الْمُعَالِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالُهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاسَلَّم يَقُولُ عَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع:

مَثْنَ رَوَايِت: آنَّ اللهُ تَعَسَالُى اَعُطَى كُلَّ ذِیْ حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِیَّةَ لِلُوارِثِ وَالُولَدُ لِلْفُرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْسَحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ وَمَنْ إِذْ عَى إِلَى غَيْرِ إَيْسِهِ آوُ إِنْسَطَى إِلَى غَيْرِ مَوَ اللهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ إلى يَوْمِ المَقِيَّامَةِ وَلا تَنْفُقُ الْمُرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِاذُنِهِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلا الطَّعَامَ فَقَالَ وَلا الطَّعَامَ فَقالَ وَلا الطَّعَامَ فَقالَ وَلا أَنْفُولُ اللهِ وَلا الطَّعَامَ فَقَالَ وَلا الطَّعَامَ فَقَالَ وَلا وَالشَّعَامَ فَقَالَ وَلا وَالشَّعَامَ فَقَالَ وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً وَالْعَارِينَةُ مُؤْذَاةً

امام ابوصنیفہ نے - اساعیل بن عیّاش - شرحبیل بن مسلم خول فی کے حوالے سے بیروایت آغل کی ہے:

حفرت ابوامامه بالملى والثناء بيان كرتے ميں: حجة الوداع كم موقعه ريم في في أكرم طلقياً كو بيدارشاد قرماتے ہوئے ساب

ی و قعیدین محمد نے پیروایت اپنی ' مسئد''میں-احمد بن محمد بهدانی حسن بن سمید ع نے قبل کی ہے۔عبدالوہاب بن میں کئیر تے ہیں:

۔ میں بین عمیاش بیان کرتے ہیں: ابو حنیقہ نعمان بن ٹابت اکیک نا دانف شخص کے طور پر میرے پاس آئے اور انہوں نے حد حد سے متحد دروایات میں۔ان روایات میں ہے ایک روایت میں ہے۔

ہ منی او بَرْجِرین عبدالباتی انصاری نے بدروایت - ابو بکراحمہ بن علی بن ٹابت خطیب بغدادی - ابوسعید مالینی - ابوطیب مجمد یہ جروراق - بشر بن ولید قاضی - ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوضیف نے علی بن مسبر - اعمش - اساعیل بن عیاش سے یعمے کی ہے البتہ اس میں بیالفاظ نہیں ہیں -

ولا تنفق الموأة (بيالقاظ يهال تك بين) فإنه من أفضل أموالنا .

1149)- سندروايت: (أَبُو حَينَفَةَ) عَنُ آبِي رَبَاحِ كَذُوفِي عَنُ آبِي عَمُوو الشَّيْبَانِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوفٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ:

مَشْنِ دُوايت: لَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِسَنَّهَ رَحَّصَ فِي الْجَعُلِ فِي رَدِّ الإَبِقِ"

امام ابو حنیف نے - ابور باح کوفی - ابو تمروشیانی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حضرت عبداللد بن معود ولائٹوز بیان کرتے ہیں:

تی اگرم نا این نے مفرور غلام کو واپس لانے کی صورت میں معاوضے (یاانعام) کی رفصت دی ہے۔

حافظ کھی بن گھرنے میروایت اپنی' مسند' میں۔احمہ بن گھر بن سعید ہمرانی عمر بن نیسٹی بن عثمان-انہوں نے اپنے والمد ک ع لے ہے۔خالد بن عامر-عمایش کے حوالے ئے امام ابوضیفہ کیا تین ہے۔

امام الوطنيقه نے - سعيد بن مرزبان كے حوالے سے بيد روايت نقل كى ہے- حضرت عبدالقد بن عمراور حضرت عبدالقد بن مسعود جن تين افران فران التے ہيں:

" جب سی مفرور غلام کوشیر کے باہر سے واپس لایا جائے اواس کامعاوضہ پیالیس درہم ہوگا'۔ 1150)- سمرروايت: (الدو حينيفة) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حِسْوْزَبَسَانِ عَسْ ابْنِ عُمَرَ (وَ) عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوْدٍ جِسَى اللهُ عَنْهُمَا:

صَّن روايت: أنَّ جَعْلَ الآيِقِ إِذَا رَدَّهُ مِنْ مَوْضِعِ حرجٍ مِنَ الْمِصْرِ أَرْبَعُونَ فِرُهَمًا

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے 1151) - سندروایت: (اَبُو حَینِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر

يُشَكِرًا)خرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (901)في الادب :باب جعل الآبق -وعبدالرزاق ( 14911)في البيوع :باب حص في الآبق -وابن ابي شبية/5146في البيوع :باب جعل الآبق -والبهيقي في السنن الكبري/2006

(1150)قائقادم

روایت تقل کی ہے:

'' ابرا ہیم تخفی نے مضاربت اورود بعت کے بارے میں ب بات بیان کی ہے: جب وہ کی خص کے پاس موجود ہواور اس تخص کا انقال ہو جائے اور اس کے ذھے قرض بھی ہو تو ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:سب لوگ اس بارے میں برابر کی حیثیت رکھتے ہوں گے'اوروہ قرض خواہوں کی ہانند شار ہوں گے' جبکہ وو دونوں اقسام لینی وربعت اور مضاربت کے طور پر دی ہوئی چيزوں کومتعين طور پرشناخت ندکر عيس '- إِبْرَاهِيْمَ:

متن روايت : فِي الْمُ صَارَبَةِ وَالْوَدِيْعَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ فَمَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَكُونُنُونَ جَمِيْعًا ٱسُوَدَةُ الْغُرَمَاءِ إِذَا لَمْ يَعُرِفَا بِأَعْيَانِهِمَا ٱلْوَدِيْعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ"

(اخـرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة" ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوی وہے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ \*

(1152)-سندروايت: (أبُوْ حَينيفة) عَنْ فِرَاس بن يَحْيني الْهَـمُدَانِيّ الْحَارِثِيّ الْكُولِفِيّ (عَن)الشَّقبيّ عَنُ آبِي اللَّارُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: اَلْمَيْتُ مُرْتَهَنَّ بِلَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى

امام ابوحنیفہ نے - فراس بن یکیٰ ہمدانی حارثی کوفی - امام فعمی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت ابودرداء طالتنفأ نبي اكرم منافظة كابيه فرمان نقل

''میت ایخ قرض کے عوض میں رئن رکھی جاتی ہے جب

تك أعداد أنيس كروياجا تا"-

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں - ابوعباس احمد بن عقدہ - عبداللّٰہ بن قریش بن اساعیل بن زکریا اسد ک -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عمر و بن قاسم تمار کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ٹٹائٹڑ سے قال کیے \*

(1153)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المِالِوسَيفِينَ - تهاو بن الوسليمان كرحوالي --

ابراہیم مختی ہےا کی فحض کے بارے میں ہیر بات نقل کی ہے:

(1151)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (783)في البيوع باب من كان عنده مال مضاربة اووديعة

(1153)اخرجـه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 771)في البيوع :باب القرض -وابن ابي شيبة 176/6في البيوع :باب في الرجل يكون على الرجل الدّين فيهدي له ايحسبه من دينه °-وعبدالرراق (14649)في البيوع باب الرجل يهدي لن اسلفه '' جو قرض کے طور پر جاندی دیتا ہے اور پھر دوسرا فر این اس سے زیادہ بہتر چیز لے کے آجا تا ہے تو ابراہیم کخی فرماتے ہیں: جاندی کے عوش میں جاندی کی ادا کیکی لازم ہوگی' میں اس شخص کے لئے اضافی رقم وصول کرنے کو مکروہ قرار دوں گا'جب تک دوسرافر لق اس کی مانند چیزنبیں لے آتا تا''۔ ... يت نِعْنَى رَجُمِل اَقْرَضَ رَجُلاً وَرَقًا فَجَاءَ هُ \_ ــ مِنْهَا قَالَ ٱلْوَرَقُ بِالْوَرَقِ ٱكْرَهُ لَهُ الْفَصْلَ

(اخرجه) الامام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا نـاخذ بهذا لا باس ما لم يكن شرطاً اشترط عليه فاذا كان اشترط عليه فلا خير فيه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

امام محد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے مجمرامام <sup>ٹر ف</sup>ز ، تے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی ٹیس دیتے ہیں'اس میں کوئی ترج ٹیس ہے' جبکہ اس میں شرط موجود ندہو'جواس پرعا کد کی گئی ﷺ ' راس پرشرط عائد کی گئی ہواتو پھراس میں کوئی بھلائی نہیں ہے امام ابوحنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے-1154)- سندروايت: (أَبُو حَينيُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابرا بیم تخفی سے ایس تحف کے بارے میں نقل کیا ہے:

''جوقرض کےطور پر درہم دیتا ہے اس شرط پر کہ وہ اس ے زیاوہ بہتر ادا نیکی کرے گا تو اہرا نیم کٹی فرماتے ہیں: میں

اے مروہ قراردیتا ہول'۔

تن روايت :فِي الرَّجُلِ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

عْسِي أَنْ يُوَقِّيَهُ خَيْرًا قَالَ فَايِّي ٱكْرَهُهُ

المام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" ميں تقل كى ہے انہوں نے اس كوام ابوصنيفدے روايت كيا ہے كيم امام محرف ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیقہ کا بھی یہی تول ہے۔\*

1155)- سندروايت: (أَبُو حَينيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

جِيم الله مان. ن روايت: كُلُّ قَرُضِ جَرَّ مَنْفِعَةً فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

" ہروہ قرض جس میں فائدہ آ رہا ہواس میں بھلائی نہیں

25.2 إخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (772)في البيوع باب القرض -وابن ابي شيبة 1/6في البيوع .باب من كره كال قوحي جرمنقعة

£\$\$\$ المرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 772)في البيوع :باب القرض -وعبدالوزاق( 14659)في البيوع :باب فرض حـ سنعة -وهل ياخذاافضل من قرصه؟-وابن ابي شببه 180/6-والبهيقي في السنن الكبري 350/5 (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

ا مام مجمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ ٹاز' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام مجمہ فرماتے ہیں: امام ابوھیفیڈ کا بھی میں آول ہے۔

> (1156)-سندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ آبِي عَمُورِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ:

> مَّنْ رَوَايَتَ: أَنَّ رَجُّلًا قَدِهَ بِعَبْدٍ آبِقٍ فَجَعَلُوْا يَدْعُوْنَ لَدُهُ يَاجُرُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَسِمَعَهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ آجُرٌ ومَغْنَمٌ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعُونَ درهُمَّاً \*

امام ابوصنیفہ نے -عبداللہ بن ابور ہا ت - ابوعر وشیبا فی کے حوالہ دین معود دلائٹوک مارے جس سے روایت قال کی ہے:

'' ایک شخص ایک مفرور غلام کولے آیا 'تو لوگول نے اسے وعادیق شروع کی : الند تعالی اسے اجرعطا کرئے ' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹونے سے بات کی' تو فر مایا: اجر کے ساتھ فنیمت بھی ہوگی ہرایک غلام کے فض میں اسے جالیس درہم ملیں گے'۔

ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و کمخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر مجمد بن ابرا تیم بن حمیش مجمد بن شجاع -حسن بن نیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخل اذا كان الموضع الذي اصابه فيه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعداً فجعله اربعون درهماً وان كان اقل من ذلك ارضخ له على قدر مسيره وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں اوہ جگہ جہاں ہے اس کو پکڑا گیا تھا'اگر وہ تمین دن کی مسافت یا اس کی زیادہ دوری پر ہوئو بھرانہوں نے اس میں 40 در ہم کی اوائیگی مقرر کی ہے اوراگر وہ اس ہے کم فاصلے پر ہوئو تو بھرمسافت کے صاب سے بیادا کی طح کی جائے گیا امام ابوصنیفہ کا بھی بجی اقول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصنیفہ رٹائٹونا سے روایت کی ہے \*

(1157) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روايتِ اللهِ المِعَنِيْدِ فَ-حاد بن الوسليمان كحوالے عور المُورِيُّ اللهِ المَالِي المِلمُولِ اللهِ المَالِمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِ

(1156)قدتقدم في (1150)

. (1157)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 792)في اليوع:باب الرهن والمعارية والوديعة من الحيوان وحم -وعبدالراق(14784)في اليوع:باب العارية -راس الى شبيه 142/6في اليوع باب في العاريةمن كان لايضمها

مُثَّن روايت: آنَّــهُ قَــالَ فِي الْعَارِيَةِ مِنَ الْحَيُوَان وَّالْمَتَاعِ مَا لَمْ يُخَالِفُ الْمُسْتَعِيْرَ إِلَى غَيْرِ الَّذِيُ فَىٰ فَسُرِقَ أَوْ أَضَلَّهُ أَوَ تَغْطِبُ الدَّابَّةُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ

'' عاریت کے طور پر دیتے ہوئے جانور' یا ساز و سامان میں جب کک عاریت کے طور پر لینے والا مخص اس کے برخلاف نہیں کرتا' جو اس نے کہا تھا' تو اگر وہ چوری ہو جائے' یا گمراہ ہو جائے یا جانور تھک کر چینے کے قابل ندر ہے تو اس براب تاوان كى ادائيلى لازمنيس بوكى" \_

> (اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوهنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: " عاريت كاصمان نبيس ا دا كياجائے گا" .

(1158) - مدروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: كَانَ لَا يُضْمَنُ الْعَارِيَةُ \*

ا مام محمد بن حسن شیمانی نے بیروایت کتاب '' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ بڑھنٹے سے روایت کیا ہے امام ابوصنیفہ نے - ابواسحاق سبعی - عاصم بن ضمرہ کے حوالے سے -حضرت علی بن ابوطالب ڈائنٹنڈ کے بارے میں بیہ بات الله كا ي:

''انہوں نے گشدہ طنے والی چیز کے بارے میں مدفر مایا ہے: جس مخص نے اس کوا مختایا تھا' وہ ایک سال تک اس کا اعلان كرتارے گا'اگر تواس كا كوئي طلبگارا "كميا' تو ٹھيك ہے ورندوہ اس چیز کوصد قد کر دے گا مجرا آگراس کے بعداس کا طلبگار آجاتا ئة اب المخض كواختيار مبوكا أكروه حيا سے كا تو وه اس كى قيت

(1159) - مندروايت: (أبسو حسيني فَقَ) عَنْ أبسى إسْحَاقَ السَّبيْعِيِّ عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيَّ

بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مْنْن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي اللَّفَطَةِ يُعَرُّفُهَا صَاحِبُهَا الَّذِي آخَـذَهَا سَنَةً أَنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا ثُمَّ إِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ صَاحِبُهَا الْحَيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ مِثْلَهَا وَكَانَ ٱلاَجُرُ لِلَّذِي تَضَدَّقَ بِهَا وَإِنْ شَاءَ أَمُضِي الصَّدَقَةَ وَكَانَ الْآجُرُ

1158)اخبرجمه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 793)في الهيوع.باب الرهن والعارية والودية من الحيوان وغيره-وابن ابي

115%)خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 903)في الادب بهاب من اصاب لقطة يعتوفها- وعبدالرزاق ( 18628)في حقطة -وابن ابي شبية 451/6في اليوع .باب في اللقطة مايصنع بها او البهيقي في السنن الكبري 188/6

کی ما نندهنان کےطور برادا کردے گا اوروہ چیز جواس نے صدقہ كى تمى اس كا جرائل جائے گا'ادراگردہ جاہے گا توصد تے كو برقر ارد کے گا اوراس کواس کا جر جی ل جائے گا''۔

ا بوعبدالله حسین بن مجر بن خسر و بلخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر حجر بن ابراہیم بن حبیش مجمہ بن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفے سے روایت کیا ہے پھرامام محر فرماتے میں: ہماس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این "مسند" میں امام ابوطنیفہ کے قل کی ہے۔

(1160)-سندروایت: (اَبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطنف نے -حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے س روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخی نے گری ہوئی چیز کے بارے میں

متن روايت إنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ يَتَصَدَّقْ بِهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَّأْخُلَهَا وَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا فَأَكُلْتَ فَلا بَأْسَ بِهِ \*

" اس کوصدقہ کر دینا ہمارے نزدیک اس سے زیادہ ينديده بي كدآ دي اس حاصل كرا الرتم محتاج موت مواد. پھراے کھالیتے ہو' تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیاہے پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

(1161)-سندروایت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيف نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے يہ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

(1160) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (904) في الأدب: باب من اصاب لقطة يعرفها

(1161)امرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (900)في الأدب: باب نفقة اللقيط-وعبدالرزاق( 13844)في الطلاق: بات اللقيط -و(16188)في الولاء اب والاء اللقيط '' کہیں گمشدہ منے والے بچے پڑتم اللہ کی رضائے لئے جو پچھے ٹر چ کرتے ہوا تو اس پرکوئی چیز لاز منہیں ہوگ 'لیکن تم اس پر جو پچھے ٹر چ کرتے ہوا جس کے ذریعے تمہاری مرادیہ ہو کہ اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوتی چلی جائے گی تو پہتم اس سے وصول کر مُتْن روايت :مَا أَنْفَقْتَ عَلَى اللَّقِيْطِ ثُوِيْدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىءٌ وَآمَّا مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ تُوِيْدُ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِ فَهُو لَكَ عَلَيْهِ

- 3. =

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد هذا كله تطوع ولا يرجع على اللقيط بشيء وهو قول ابو حنيفة \*

ا مام مجر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوصنیف سے روایت کیا ہے پھرامام مجر فرماتے ہیں: بیر سے نقلی ہوگا اور وواس بیچ کے دکی رقم واپس نہیں گے گا امام ابو منیف کا بھی کی آول ہے۔

مرسرمات ہیں. بیرے میں اوقوا دودوہ ان پ سے دی داور ہو ہیں یہ نام اور سیدن کی ہی دی ہے۔ حافظا ابوقا ہم عبداللہ بن گھر بن ابوقوا م سغد کی نے بیدروایت اپنی ''منٹہ'' میں – ٹھر بن حسن بن علی – ٹھر بن اسحاق بن صباح – مجمہ بن عبدالرز اق کے حوالے ہے امام ابوصیفہ گڑائنڈ نے روایت کی ہے \*

# الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْمَاذُونِ

اكيسوال باب: ماذ ون غلام كاحكم

(1162) - سندروايت: (اَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ مُسُلِم بُنِ كَيْسَانِ الْمَلاقِيَ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مُثْن روايت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُرِجِيْبُ دَعُوفَ الْمَمْلُولِ وَيَعُونُ الْمَرِيْضَ وَيَدْكُبُ الْحِمَارَ

امام ابوصیفہ نے - ابوعبد القد مسلم بن کیسان طائی کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے-حضرت انس بن مالک ڈائٹن بیان کرتے میں:

'' نبی اکرم طاقیاً خلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے پیار کی عیادت کیا کرتے تھے اور دراز گوش (لیعیٰ گدھے) پر سواری کرلیے میں ہے ہیں۔

ابو گھر بخاری نے بیردوایت -علی بن حسن کشی - شعیب بن ابوب - ابو یخیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوطیف ت روایت کی ہے\*

> (1163)- سندروايت (أَبُوْ حَيْثَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْدَاهِلَةِ:

مَثْن روايت: فِى الْعَبْد يَاذَنُ لَهُ سَيْدُهُ فِى الْيَجَارَةِ فَصَارَ عَلَيْهِ دَيْنُ فَاعَتَهُ صَاحِيهُ أَنَّ عَلَيْهِ فِيمَتُهُ فَإِنْ فَصُلَ عَلَيْهِ بَعْدَ قِنْمَتِهِ شَىءٌ مِنَ الذَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ طَلَبُ الْفُرَمَاءِ الْعَبْدِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَضِلِ وَإِنْ بَاعَهُ السَّيدُ عَرِمَ لِلْهُرُمَاءِ عَنْهُ وَإِنْ اَعْتَقَ الْعَبْدَ يَوْمًا

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے
ابرائیم تختی ہے اپنے نلام کے بارے میں گفتا کیا ہے:
دجس کا آ قالے تجارت کرنے کے لئے افن وے د
ہے اور پھراس خلام کے ذیے قرض لازم ہو جاتا ہے تواس کا آ
ان کو آزاد کرویتا ہے ابرا ہیم تحقی فریاتے ہیں: اس کی قیمت
ادائیگی اس پر لازم ہوگی اگر اس کی قیمت کے بعد کوئی چیز
جائے گی تو دو قرض میں ہے ادا کرئی جائے گی جس کی ادائی

(1162) اخرجه الحصكفي في مسئلالام ( 363)-وابويعلى(4243)-وابوالشيخ في اخلاق النبي وآدابه (64)- و ابونعيم الحلية 131/83-والطيالسي 19/2 (2425)-والفوى في شرح السنة ( 3673)-والحاكم في المستدرك 466/2-وابن سعة الطيقات 279/1

 اس غلام کے قرض خواہوں نے کی ہوگی 'یہاس چیز کے علاوہ ہو گا'جواضافی ادائیگی ہے' لیکن اگر اس کے آتا نے اے فروخت کردیا ہو تو تچروہ اس کے قرض خواہوں کواس کی طرف سے اس کی رقم اداکر ہے گا'اگروہ غلام بھی بھی آزاد ہوگیا' تو اس کی قیمت کے بعداس کے قرض میں ہے جورقم باقی 'پی ہوگی' اس کے قرض خواہ اس ہے دووصول کرلیں گئے''۔

مِنَ اللَّذَهِ أَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ مِمَّا كَانَ فَضُلَ عَلَيْهِ مِنَ لَذَيْنِ بَعْدَ قِيْمَتَهُ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة اذا اجازت الغرماء البيع فان لم يجيزوا كان لهم ان يتقاضوا حتى يباع المعبد في دينهم الا ان يعطيهم البائع او المشترى حقهم وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنهُ والله اعله"

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایٹ کماب' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی ہیں قول ہے' جب غرماء فروخت کرنے کی اجازت دیدین ایکن اگروہ اس کی اجازت نہیں دیتے' تو آئیس اس بات کاحق حاصل ہوگا کہ وہ تقاضا کرئے یہاں تک کدان کے قرض کی اوا لیگی کے لئے اس غلام کوفر وخت کردیا جائے گا' تاہم اس صورت میں تھم مختلف ہوگا کہ فروخت کرنے والا' یا خریدار اُن کے حق کواوا کر نے بیا امام ابوصنیفہ کا بھی بی تول ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

## الْبَابُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

بائيسوان باب:مزارعت اورمسا قات كابيان

(1164)- سندروايت: (أَلِوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مْتُن روايت ِ آنَّهُ نَهِي عَنِ النَّمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ

امام ابوصنیفہ نے۔ ابوز بیر کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حضرت جاہر ڈائٹٹنا نے نبی اکرم شائٹائٹا کے بارے میں میر روایت نقل کی ہے:

" نبى اكرم سُلِيَّةُ فِي عزابند اورى قلد منع كياب،

ابوگد بخاری نے بیردوایت - احمد بن مجمد معید ہمدانی - اساعیل بن مجمد بن اساعیل بن کیجیٰ - ان کے دادا اساعیل بن کیجیٰ ( کی تحریر ) کے حوالے نے امام الوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے میروایت -منذر بن محمد بن منذر -انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے - ان کے پیچا- ان کے والد سے دوایت کی ہے \* والد سعید بن ابوجیم کے حوالے لے امام ابوطیفیہ ہے روایت کی ہے \*

ا بوعبداللہ حسین بن خسر و کئی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں ابوقفل احمد بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی حسن بن شاذ ان -ابوعبداللہ بن دوست علاف - قاضی عمراشنانی کے حوالے ہے' ان کی اساد کے ہمراہ ام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے -

(1165)- مندروايت: (البُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَزِيْدَ نَنِ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ آبِي الْوَلِيْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

متن روايت: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُوَابَنَةِ وَأَنْ يَشْتَرِى النَّحُلَ

امام ابوصفیہ نے - یزید بن ابور بید - ابوولید کے حوالے ے بیر ایس ابور بید ابوولید کے حوالے ے بیر ان ابور بیٹی بیان کرتے ہیں:

دنی اگرم تا بیٹی نے کا قلہ اور مزلینہ سے منع کیا ہے اور ایک کی شرط پر) تھجور کا درخت فروخت کرنے ہے۔

ایک یا دو سال بعد (ادائیگی کی شرط پر) تھجور کا درخت فروخت کرنے ہے۔

(1164) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (336)-وابن حيان (5000)-والتومذي (1313)في البيوع :بات النهي عن الثنيا-واس ابي شبية 131/7-ومسلم ( 1536)(85)في البيوع :بناب النهي عن المحاقلة والعزاينة-وابوداود( 3404)في البيوع بهاب في المخابرة -وابن ماجة(2266)في التجارات :باب الموابنة والمحاقلة

(1165)قدتقدم في (1052)

حافظ علیہ بن مجرنے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – صالح بن احمد عبداللہ بن حمد دیہ کتنبہ کے پڑوی –محمود بن آوم -فضل بن سک سینانی کے حوالے سے امام البوطنیفہ دلائلٹوئٹ سے روایت کی ہے \*

لهُ نَهَى اَنْ يَشْتَوِىَ النَّخُلَ سَنَةً اَوْ " "نِي الرم تَلْقِيَّانَ الربات مَنْ كيا بِ كَمَجُور كَ درفت كوا كيا ووسال بعد (ادا يَكَى كَيْ شَرط پر) تريدا واليَّ الله

قاصنی عمراشنانی نے بیدوایت-منذر بن جحد بن منذر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے بتیا-ان کے والد سعید بن ابوجہم کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ مزافشات وابت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن خسرونے بیروایت-ابوفضل احمد بن خیرون-ان کے ماموں ابوَعلی-ابوعبداللہ بن دوست علاف-قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے نے امام ابوصنیفہ ڈائٹلؤے روایت کی ہے \*

ے بیروایت لقل کی ۔ اہام ابوصیف نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیروایت لقل کی ہے۔ ہے- حضرت جابر بن عبداللہ ڈی تختایان کرتے ہیں: '' نی اگرم خالیجانے نابرہ سے منع کیا ہے''۔

(1167)- سندروايت: (السو حيي فقة) عَنْ آيِسى الزُّهَيْوِعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَحْنُهُ قَالَ: متن روايت: نَهِلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ\*

ابوتھ بخاری نے میروایت محمد بن عصام بخاری -احمد بن قاسم طا کی محمد بن ناصح -سالم بن ابوسالم خراسانی کے حوالے ہ امام ابوعنیقہ رفاطنے روایت کی ہے\*

(1168)-سندروایت: (ابُّو خَینِفَة) عَنْ رَجُلٍ عَنْ الله ابوطیقدنے - ایک (نا معلوم) تخص - عباید کے عباید کے عباید کے عباید کے عباید کے عباید کے عباید کا عبا

(1166) قد تقدم في (1052)

( 1167) اخبرجه المحصكفي مسندالامام ( 354) - وابن حبان( 5292) - ومسلم 1174/3(83) في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمعزابينة - والبهيقي في السنن الكبرى 501/5 - والبخارى ( 2196) في البيوع: بياب بيع الشمارقيل ان يبد وصلاحها -و برداود - (3370) في البيوع: باب بيع الثمارقيل ان يبدو صلاحها - والطحاوى في شرح معاني الآثار 112/4 - وفي شرح مشكل آثار 290/3 U

متن روايت: أنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَالِيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَالِطٍ فَآغُجَهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ رَافِعٌ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ إِسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ إِسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ إِسْتَأْجَرُتُهُ فَقَالَ إِسْتَأْجَرُتُهُ فَقَالَ إِسْتَأْجَرُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ

یں اگرم طاقیل کا گزرایک باغ کے پاس سے ہوا وہ

آپ کو اچھا لگا آپ نے دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ حضرت

رافع دلائفت نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا ہے۔ تبی اکرم طالیلم

نے دریافت کیا: تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرش

کی: میں نے کرائے پرلیا ہے تو نبی اکرم طالیلم نے فرمایا: تم اس

میں ہے کوئی چیز کرائے کے طور پرادائہ کرنا''۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مسند' میں امام ابوطیفہ طافق نے روایت کی ہے \*

(1169) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِنُفَةَ) عَنْ آبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَيِّهِ قَلَ:

مِثْنُ روايت: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحَانِطٍ فَاعْجَبُهُ فَقَالَ لِمَنْ هذَا قُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ إِسْتَأْجَزُنُهُ قَالَ لَا تَسْتَأْجِرُهُ بِشَىءٍ مِنْهُ قَالَ اَبُو حَيْنِهَةَ يَعْنِى الثَّلْتَ اوْ الرَّبُعَ

'' نبی اکرم شیخ کا گزرایک باغ کے پاس ہے ہوا وہ آپ کو اچھالگا' آپ نے دریافت کیا: بیرس کا ہے؟ میں نے عرض کی نیا رمول اللہ! بیر میں نے کرائے کے طور پر لیا ہے، نبی اگرم شیخ نے فرمایا: تم اس میں ہے کوئی چیز کرائے کے طور پرادا مرکم شیخ نے فرمایا: تم اس میں ہے کوئی چیز کرائے کے طور پرادا

امام ابوحتیف کہتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے: اس کی ایک تبائی پیداداریا ایک چوتھائی پیدادار (کرائے کے طور پر ادانہ کرنا)۔

حافظ ابو بکراتھ بن مجھ بن خالد بن مجلی کلاعی نے بیروایت اپنی'' میند' میں –اپنے والدمجھ بن خالد بن مخل – ان کے والد خالد بن خلی –مجمہ بن خالد وہمی کے حوالے نے امام ابوصنیفہ کی شوئٹ سروایت کی ہے \*

(1168) اخرجه العصكفي مستدالاماًم ( 355) - وابن حبان ( 5194) - والطبراني في الكبير ( 4303) رمسلم ( 1547) (109) في البيوع : بياب كواء الارض –احمد 140/4 - وابن ماجغ ( 2453) في الرهون : بياكراء الارض - والبيهقي في السن الكبرى 135/6 - وابن ابي شيبة 44/64 - والحميدي (405)

(1169)قدتقدم وهوحديث سابقه

1770 - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي نِسَهُ عَنْ آبِيْ وَلِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله حَسِنَ (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: شَرروايت: آنَّهُ نَهْلَى عَنِ الْمُصْحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ إِنْتِنَاعِ النَّخُلِ حَتَّى تَشَقَّعَ\*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ' مسند' میں علی بن مجمہ بن عبید ( اور ) ابوعباس احمہ بن عقدہ اُن دونوں نے -احمہ بن حازم - سیدائقہ بن موک کے حوالے ہے' امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے \*

حافظ محمد بن مظفر نے بیر دایت! پن' مند' میں- ابوجعفر طحاوی - ابو بکرین مہل - ابومحمد زمیر بن عباد - سوید بن عبدالعزیز کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوبکر قاسم بن میسیٰ عطار'' دشق''میں۔عبد الرحمٰن بن عبد الصمد بن شعیب بن اسحاق۔ان کے دادا شعیب بن اسحاق کے حوالے سے امام ابوطنیفہ۔ سروایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ چینے ہے واپ کی ہے \*

حافظ مسین بن خسر وہلٹی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں-مبارک ابن عبد الجبار صرفی - ابوجود مسن بن علی- ابو حسین ابن مظفر -وجعفر احمد بن محد بن سلامه طحاوی - ابوبکر بن کہل - ابوجور زبیر بن طی - سوید بن عبد العزیز کے حوالے ہے امام ابوضیف سے روایت کی

انہوں نے میدروایت ابن مظفر' تک انہی اساد کے ساتھ امام ابوصنیفہ تک ان کی ساتھ فقل کی ہے۔

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت اپنی''مسند' میں۔اسحاق بن ابراہیم بن عمر برکل - ابوقائم ابراہیم بن احمہ ''ر بی - ابولیققوب بن اسحاق بن یعقوب بن محمدان منیشا پوری - حم بن نوح - ابوسعد محمد بن میسر کے حوالے ہے' امام ابو حلیفیہ گڑائٹڈ' ہے روایت کی ہے \*

امام ایوضیف نے - بزید بن ابور بعد - ابودلید کے حوالے بے مدروایت نقل کی ہے - حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ نے نبی اگرم خالیجہ کے بارے میں میدروایت نقل کی ہے: 1771) - مندروا يت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَزِيُدَ بُنِ آبِي ﴿ بِنَعَةَ عَنْ آبِي وَلِيُوعَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِحِ ﴿ جِنَى اللهُ ثَمِنُهُ صَاعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه

(1170)قدتقدم في (1052)

-1171)قدتقدم في (1165)

مْتُن روايت اللهُ نَهِي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَانْ لَا يُبَاعُ النَّهُ خُلُ حَتَّى تَشَقَّحَ وَأَنْ لَا يُبَاعُ النَّحُلُ سَنتَيْنِ وَلَا ثَلاثًا"

" آب سَالِيَكُمْ نِے مِحا قلہ اور مزاہنہ ہے منع کیا ہے اور اس بات ہے منع کیا ہے کہ تھجور کے درخت کوفر وخت کیا جائے جب تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوجاتی ہیں اوراس بات ہے بھی منع کیا ہے کہ محجوریا اس کے درخت کودویا تبین سال بعد ( کی ادا ٹیکی كى شرط يرفروخت كياجائے)"۔

حافظ طلح بن محمد نے بدروایت اپنی "مسند" میں - ابوعباس احمد بن عقدہ - اساعیل بن حماد - ابولوسف کے حوالے سے امام ابوحنیفہ ہےروایت کی ہے\*

حافظ ابو بکر احمہ بن مجمہ بن خالد بن خلی کلا می نے بیروایت اپنی'' مند'' میں-اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی- ان کے والد خالد بن کلی-محمد بن خالدوہبی کے حوالے ہے' امام ابو حذیفہ دلائٹنڈ سے روایت کی ہے \*

> (1172)-سندروايت: (أبو حَنِيفةً) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دَاوُدَ- قِيْلَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ- عَنْ جَعْفَرَ بْن

متن روايت: أنَّهُ قَالَ لِسَالِم إنَّا نَكُرَهُ الْمُزَارَعَةَ وَكَنانَ سَبالِمْ يُزَادِعُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِآثُرُكَ مَعَاشِى

لِقُولِ رَجُلِ وَاحِدٍ \*

امام ابوحنیفہ نے -عبد الله بن داؤد (اور ایک قول کے مطابق )عبيدالله بن داؤر كحوالے يدروايت الل كى ہے:

"امام جعفر (صادق) بن محمد (الباقر) نے سالم سے کہا: ہم مزارعت کومکر د ہقر ار دیتے ہیں۔

راوی کہتے ہیں: سالم مزارعت کیا کرتے تھے انہوں نے فر مایا: میں ایک مخص کے بیان کی وجہ ہے اپنی معاش کوتر کشمیں

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی 'مسند'' ہیں۔ احمہ بن محمد بن سعید ہمدانی جعفر بن محمد بن مروان- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبداللہ بن زبیر ڈیا گھنا کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ كيتے ہيں:اس كوامام ابوليسف نے بھي امام ابوطنيفہ ﴿الْفَيْدُ بِهِ وَابِت كيا ہے۔

ا بوع بداللہ حسین بن محمہ بن خسر و نے بیر وایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ ابوضل احمہ بن حسن بن خیرون- ان کے مامول ابوغل با قلا ک - ابوعبدالله ابن دوست علاف- قاضي عمر بن حسن اشنائي محجمہ بن احمہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - جنا دہ بن سلم کے (1172) احرجمه محمدين المحسن الشبياني في الآلار 774) وابويوسف في الآثار 188-وعبدالرزاق 97/8 (14466) بي البيوع: باب المزارعة على الثلث والربع

حوالے الم الوطنيفه الفظام الوطنيف (وايت كى ب

قائنى عراشنانى نے امام ابوصفيفة تك إلى فدكوره سند كساتھاس كوروايت كيا ہے۔

1173) - سندروايت: (اَبُوُ حَيْنَفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ قَالَ:
سَنروايت: سَالُتُ سَالِمًا يَغِنَى اَبْنَ عَبُد الله بُنِ
خُدهرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَطَاؤُسًا عَنِ الْفُوَّارَعَةِ بِالثَّلْثِ
وَالدُّبُعِ فَقَالَا لَا بَأْسَ بِهِ فَلْكَرْثُ وَلِكَ لِإِبْرَاهِمِهُمَ
فَكْرِهَهُ وَقَالَ إِنَّ طَاوِسًا لَهُ اَرْضٌ مُزَارَعَةٌ فَهِنْ آجَلِ
وَلِكَ قَالَ وَلِكَ \*

ام ابوصنيف تقل كرت بين- جهاد في بيهات بيان كى ب الم ابوصنيف تقل كرت بين عبدالله بن عمر بن خطاب ) سه اور طاؤس ئ أيك بيداواد كوش بين اور طاؤس ئ بيداواد كوش بين حرارعت كه بارت بين درياف كيا أو انهول في فرايا: اس من كوكى حرج نبين من في ابرا بيم تخفى سه الم يول خراد ديا ب انهول في ميان كاذكركيا أو انهول في است بحى بيان كن طاؤس كى حرارعت والى ذين تحقى اورانهول في اي وجد سه حال كى ظاؤس كى حرارعت والى ذين تحقى اورانهول في اى وجد سه حال كى ظاؤس كى حرارعت والى ذين تحقى اورانهول في اي وجد سه حال كى ظاؤس كى حرارعت والى ذين تحقى اورانهول في اي وجد سه حالت كي تحقى "

\*\*\*----\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد كان أبو حنيفة يناحله بقول ابراهيم ونحن ناخذ بقول سالم وطاؤس ولا نرى بذلك باسا (اخبرنا) ابو عبد الرحمن الاوزاعي عَنُ واصل بن ابو جميل عَنُ مجاهد قال اشترك اربع نفر على عهد رسول الله صلّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم فقال واحد من عندى البذر وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى الفدان وقال الآخر من عندى الدرض فالغي رسول الله صلّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان اجراً مسمى وجعل لصاحب العمل لكل يوم درهماً والحق الزرع كله بصاحب البدر\*

امام گدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصف سے روایت کیا ہے' پھرامام محد فرماتے ہیں: امام ابوصفیف ابرا بیم خفی کے قول کے مطابق فتو کی دیتے تھے جبکہ ہم سالم اور طاؤس کے قول کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی حربی ٹیس مجھتے ہیں۔

مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم خانجہ کے زمانہ اقدی ہیں چارآ دمیوں نے شراکت داری کی ایک نے کہا: جج میری طرف سے بوگا۔ دوسرے نے کہا: کام ہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا: اوزار میرے ہوں گے۔ چوتھے نے کہا: زبین میری ہوگی تو نبی کے منتقبی نے زمین کے مالک کے معاوضے کو کالعدم قرار دیا اوراوزاروں والے شخص کا متعین معاوضہ مقرر کیا اور کام کرنے والے کا حد وضد دوزانہ ایک در ہم مقرر کیا اور پیداوار نج والے شخص کی ملکت قرار دی۔

### ٱلْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي النِّكَاحِ

#### تیکسوال باب: نکاح کے بارے میں روایات

(1174)- مندروايت: (أبو حَنِيهُ فَةً) عَنْ عَطَاءِ بْن اَبِي رَبَاحِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهِكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تُعَنُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

متن روايت فَلاتْ جِلْهُمُنَّ جِلَّا وَهَـزَلُهُنَّ جِلَّا ٱلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ \*

امام ابوصیفہ نے - عطاء بن الی رباح - بوسف بن ما مکِ کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

حضرت ابو هرريه والفيَّة عني أكرم ملطِّقيمًا كاليه فرمان تقل

'' تین چیزیں ایسی ہیں'جن میں سنجیدگی سنجیدگی شار ہوگی اور نداق بھی شجیدگی شار ہوگا کاح، طلاق (اور طلاق ے)

رجوع كرنا"\_

ا بوجمہ بخاری نے بیروایت - صالح تر مذی - فضل بن عباس رازی - ابوحارث محرز بن مجم بعلبی - ولید بن مسلم کے حوالے ہے امام ابوحنیفه رافنت سروایت کی ہے\*

> (1175)- سندروايت: (أَبُو حَنِيسْفَةَ) عَنُ قَيْس بُن مُسْلِم عَنْ حَسَن بْن مُحَمَّدِ بْن عَلِيّ بْن آبي طَالِب متن روايت: فِنِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ ايُمَانُكُمْ ﴾ قَالَ كَانَ يَقُولُ ﴿إِنَّكُمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَى وَثَلاثَ وَرُبَاعِ ﴾

امام الوطنيف نے - قيس بن مسلم كے حوالے ہے -حسن بن محمد بن على بن ابوطالب سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) '' اورخوا تین میں ہے محصنہ عور تیں' البتہ ان عورتوں کا حکم مختلف ہے جوتمہاری ملکیت میں ہوں۔' حسن بن محمر فرماتے ہیں جمہیں جواجھا لگئے آتی خواتین کے ساتھ نکاح کراؤ دوئیا تین یا جار۔

(1174)احرجه محمدين الحسن الشيبابي في الحجة على اهل المدينة 203/3-وابن الجارو دفي المنتقى 292(712) - وابو داو : (2294)-والترمذي ( 1184)-وابن ماحة ( 2039)-وسيعيدين منصورتي السنن ( 1603)- والدارقطيي 256/3-والمحاكم تي المستدر لـ198/2-والبغوى في شرح السنة 219/9

ر 1175)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(391)في النكاح :باب مايحل للرجل الحرمن التزويج

الله حِنْ لَكُمْ اَرْبَعْ ﴿ وَخُرِمَتْ عَلَيْكُم اُمَّهَاتُكُمْ ﴾ وہ یفر ماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حیار عورتوں کو حلال قرار دیا ہے۔ إلى آجر الآلية "اوران کی ماؤں کوتمہارے لئے حرام قرار دیا ہے" یہ

آیت کے آخرتک ہے۔

امام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في بيروايت كتاب "الآثار" مي نقل كي بي انهول في اس كوامام الوصيف بي روايت كيا

امام الوحنيفہ نے -منہال بن عمر و-حسن بن علی کے حوالے 1176) - سندروايت: (أَبُو حَيني فَةَ) (عَن) الْمِنْهَال ے بدروایت نقل کی ہے۔حضرت علی بن ابوطالب کرم الله وجبه نِ عَمْرِو عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ عَلِيَّ بْنِ آبِي صلِب كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ آنَّهُ قَالَ: ن روايت إذَا أُغْلِقُ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السَّتَرُ وَجَبَ

'' جب درواز ہبند کر دیا جائے اور پردہ گرا دیا جائے 'تو مبر کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے'۔

حافظ طحہ بن مجمد نے بیدروایت اپنی''مسند'' میں – ابوعہا س احمد بن عقدہ – احمد بن مجمضی – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے- مینب بن شریک کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کےحوالے سے بیہ 117) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں: تن روايت: إذَا نَكَعَ الرَّجُلُ الْآمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ '' جب کوئی مخض آزاد ہوی کی موجودگی میں' کنیز کے ساتھ نکاح کرلے تو کنیز کے ساتھ کیا ہوا نکاح فاسد ثار ہوگا اور مسكَاحُ الْآمَةِ فَاسِدٌ وَإِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْآمَةِ جب کنیز بیوی کی موجودگی میں آزاد مورت کے ساتھ نکاح کر لے مسكَّهُ مَا جَمِيْعًا وَيَفُسِمُ لِلْحُرَّةِ لَيَلَتَيَنِ وَلِلْاَمَةِ

تو وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھے گا' آزاد بیوی کو دوراتیں اور کنیز بیوی کوا یک رات دے گا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

o 11: حرجه عبدالرزاق(10873)و (10877)في النكاح ·باب وجوب الصداق-واليهيقي في السنن الكبري 255/7 \* ﴿ يَ حَرِجه محملين الحسن الشيباني في الآثار( 392)-وابن ابي شيبة 455/360/1607)في النكاح :اذانكح المعرة علي الامة الريسته وبين الامة

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

الم محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیف سے روایت کیاہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی ہجی تول ہے۔\*

> (1178)- مندروايت: (أَبُوْ حَينيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مِرْ رَبِيمَ مُتَّن روايت: لِلْخُرِّ أَنْ يَّشَوَوَّجَ أَرْبَعَ مَمْلُو تَحَاتٍ وَثَلَاثًا ۚ وَاثْنَتَيْنِ وَوَاحِدَةً ۚ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت فقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: وو آزاد محض کو بیت حاصل ہے کہ وہ جار کنیزوں کے ساتھ'یا تین کنیزوں کے ساتھ'یا دو کنیزوں کے ساتھ'یا ایک ک -12/2/2018

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال محمد وبه ناخذ له ان يتزوج من الاماء ما يتزوج من الحرائر وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیفہ مجھنے سے روایت کیا ہے۔ ا مام محمه فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔اس شخص کو بیتن حاصل ہوگا کہ وہ جتنی آ زادعورتوں کے ساتھ شادی کرسکہ ہے اتن ہی کنیزوں کے ساتھ بھی شادی کرسکتا ہے امام ابوحنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1179)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيمُفَة) عَنْ عَطَاءِ بْنِ الم الإصنفدنية عطاء بن الى رباح كروالي = أَبِيْ رَبَاحِ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعْنُهُمَا

روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بھان کرتے

" مى اكرم ﷺ ئے سيّدہ فاطمہ نشا كے سامنے ميہ بات ذكركى كه وعلى "في تمهاراذكركيا ب اليعني تمهار اللي رشته بعيد مشن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ آنَّ عَلِيًّا يَذُكُرُكَ \*

ا بوجمہ بخاری نے بیروایت - صالح بن ابوریم - ابو بکراحمہ بن منصور بن ابراہیم ابن زرار ومروزی -انہوں نے اپنے والد ک حوالے ہے۔نضر بن محمد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ذائفٹونے روایت کی ہے \*

(1180)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام البوضيف نـ -حادبن الوسليمان كحوال = :

(1178)اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار(393)في النكاح باب مايحل للرجل الحرمن التزويج

(1179)اخرجمه المحصكفي في مسندالامام(265)-والطيراني في الكبر 132/24و 41022-وفي الاحاديث العرب 55)-وعبدالرزاق (9789)-وابن ابن سعدفي الطيقات 16/8-واورده الهيثمي في مجمع الزوالدو/209 روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے میں: ''اُم ولدکی وواولا ڈیواس کے آتا کی بجائے' کسی اور شخص ہے ہونو و بھی اُم ولد کے تھم میں ہوگ''۔ رِ حِنِهِ آَنَّهُ قَالَ: حَرروايت: وَلَسَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرٍ مَوْلَاهَا

حَنِيا \*

ا، مجر بن حسن شياني نے بيروايت كتاب "الآثار" مين فقل كى بيانبول نے اس كوام ابوصيف دوايت كياب

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا بیم تحفی سے ایشے تحض کے ہارے میں فقل کیا ہے:

''جوانی اُم ولد کی شادی کسی غلام کے ساتھ کرویتا ہے 'چر اس اُم ولد کے ہاں اولاد ہوتی ہے' چرو و چھن انتقال کر جاتا ہے تو ابراہیم خفی فرماتے ہیں:وہ اُم ولد آزاد شار ہوگا اوراس کی اولاد بھی آزاد شار ہوگی اوراس اُم ولد کوافعتیار ہوگا اگروہ جاہے' تو غلام کے ساتھ رہے اوراگر جاہے تو اس کے ساتھ ندر ہے'۔ 1181)-مندروايت (أبو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَبِيفة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَبِيفة عَنْ مَمَّادٍ عَنْ رَبِيفة عَنْ الله عَنْ مَمَّادٍ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَمَّادٍ عَنْ الله عَنْ ا

سَن روايت إِنى الرَّجُلِ زَوَّجَ اُمَّ وَلَذِهِ عَبْدًا فَيَلِدُ وَلَاذًا ثُمَّ يَسَهُونُ قَالَ هِي حُرَّةٌ وَاوَلَادُهَا اَحْزَارُ وَحَى بِالْحَصَادِ إِنْ شَاءَ ثُ كَانَتُ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ حَدْثَ لَمُ تَكُنُ

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ \* وقول ابو حنيفة وكذا لو كانت تحت حر\*

ام محرین صن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ بھٹنٹے سے روایت کیا ہے' پھر معرفر باتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں'امام ابوطیفہ کا بھی یہی قول ہے'ای طرح اگر وہ عورت آزاد خص کی بیوی ہو( آئے کھی بھوگا)۔

ا مام ابوصیفہ نے - امام جعفر (صادق) بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ٹوکٹٹڑا کے بارے میں میہ بات نقل کی

1182 - سندروايت (البو حييفة) عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَحِيدُ فَهُ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَحِدَّدِ بُنِ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ مَحْمَدُ بْنِ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَحْمَدُ اللهُ عَنْهُمُ:

تر وايت: أنَّه سَألَهُ كُمْ يَعَزَو مُ الْعَبْدُ قَالَ الْنَعَيْنِ الْهِولِ فِي الم جعفر صادق بَعِينَة ع سوال كيا عام متنى

ت : حرجه محمدبن الحسن الشبياني في الآثاور 400)في الشكاح باب الرجل يزوج ام ولده -وعبدالرزاق (13259)في حرب عتى ولدام الولد-والهيقي في المنن الكبرى 349/10

. . حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (401) في النكاح : باب الرجل يزوج ام والده

ے۔ رحے حد عبدالرزاق( 13133)ہمات کے پنزوج العبد؟ -وابن ابی شببة 451/3(16029)فی النمکاح :باب فی معلوك كم \_ \_ \_ \_ \_ = البهیقی فی السنن الكبری/58/78افی انتكاح .باب بكاح العبدوطلاقه

شاد بال كرسكاے ؟ امام جعفرصا دق مين الله نے جواب ديا: دو۔ امام ابوصنیفہ نے سوال کیا'اس کی حد کتنی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: آزاد مخض کی حد کانصف ہوگ ۔

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم احمد ابن ابوقاسم علی بن ابوقلی - ابوقاسم بن شلاح -ا بوعها س احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ - ابراہیم بن ولید-جہاد بن محمد بن اسحال ( اور )محمد بن سعید بن حیادان دونو ل نے -عبدالجبار بن عبدالعزیز بن ابورواد کے حوالے ہے قل کی ہے۔ (وہ بیان کرتے ہیں: )

كنبا فيي البحبج عند جعفو بن محمد فجاء ابو حنيفة فسلم عليه وعانقه وساله فاكثر مسايلته حتى سالله عن حرمه فقال رجل يا ابن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تعرف هذا الرجل قال ما رايت احمق منك تراني اساله عن حرمه وتقول هل تعرفه هذا ابو حنيفة هذا من افقه اهلَّ

حج کے زیانے میں ہم لوگ امام جعفرصادق کے پاس تھے امام ابوحنیفہ تشریف لائے اور آئیس سلام کیا۔ وہ ان سے گلے ملح اوران سے مسائل دریافت کے۔ انہول نے ان سے بکٹرت سوالات کیے۔ یہاں تک کدان سے ان کے حرم (بال بچول) کے ہارے میں بھی دریافت کیا۔ایک محف بولا: اے این رسول! آپ آئییں جانتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا: میں نے تم ہے زیادہ احتی کوئی مخص نہیں و یکھا۔ تم جمجھے و کھیر ہے ہوکہ میں ان سے ان کے ترم (بال بچوں ) کے بارے میں دریا فت کرر ہا ہوں اور چرتم بر کہدر ہو: کیا آپ انہیں جانے میں؟ بیابوضیفہ میں بیائے علاقے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

(1183)-سندروایت: (اَبُوْ حَینیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم کنعی فرماتے ہیں:

''غلام کواس بات کی اجازت نبیس ہے کہ وہ دوآ زادعور تول ہادو کنیروں سے زیادہ ( خواتین کے ساتھ ) شادی کر ہے'۔ إِبْرَ اهِيْمَ قَالَ:

ابر الهيم عن. متن روايت: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّ جَ إِلَّا حُرَّتَيْنِ أَوْ مَمْلُوْ كَتَيُن \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

المام محمد بن صن شیبانی نے میدروایت کتاب' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے' کچراء م محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطالق فتوی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

<sup>(1183)</sup>احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (393)-وابن ابي شيبة 452/(16039)في المملوك: كم يتزوج من النساء

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخفی فرماتے ہیں:

''غلام کے لئے بہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کواپنی کنیر بنائے اس کے لئے نکاح کے علاوہ اور کس صورت میں شرمگاہ طال نبیں ہوگی اور وہ نکاح بھی وہ ہؤجواس کے آتا تانے کروایا 1184 إ- مرروايت: (أَبُوْ حَينيُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ م عيه آنَّه قَالَ:

مَّن روايت: لَا يَسِحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرُّى وَلَا يَحِلُّ لَوْ عَ إِلَّا بِنِكَاحٍ يُزَوِّجُهُ مَوْلَاهُ\*

(اخرجه)الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

الم محمد بن حسن شیبانی نے میردایت کتاب 'الآثار' میں قل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفدے روایت کیا ہے چرامام ممرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویل دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

> 1185) - سندروايت: (أبُو حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ ا اهيم أنَّهُ قَالَ:

مُن روايت: لَا يَصْلِحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَّتَسَرَّى ثُمَّ تَلاَ فَي لَهُ تَعَالَى:

= لا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ ﴾

سَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ وَلَا مِلْكَ يَمِيْنِ \*

وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

امام الوحنيفه نے -حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بيد

روایت نقل کی ہے-ابراہیم کخی فرماتے ہیں:

" فام ك لئے بدورست نبيس بكده ، سى كوا في كنير بنا لِ كِهِرانبول نے بيآيت تلاوت كي:

'' ہاسوائے ان کے'جوان کی بیویاں ہیں'یاجوان کی ملکیت

تو غلام کونہ تو (اپنی پسندے ) ہوی اختیار کرنے کاحق ہے اورنہ ہی وہ کوئی تنیزر کھ سکتا ہے۔

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ نار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابو حنیف ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر 1186)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

المرابع المحمد محمد بن المحسن الشيباني في الآثار ( 394)-وابن ابي شينة 475/3(1628)من كره ان يتسرى العبد-وسعيد بن مصور في السنن 70/2 (2092)

1.85 إخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (397)في النكاح باب مايحل للعبلعن النزويج-وابن ابي شيبة 175/4 في النكاح باب من كردان يتمرى العبد

متن روايت فِين الْعَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ قَالَ طَلاقُهُ بِيَسِدِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ لَيْسَ بِيَدِ

غلام فخص جس کی شادی اس کے آقانے کر دی ہوا ہراہیم تخعی فریاتے ہیں: طلاق کا اختیار غلام کے پاس ہوگا کمیکن جب غلام نے اینے آقا کی اج زت کے بغیرشادی کر لی ہو تو طابات ؟ اختیاراس کے آقاکے پاس موگا۔

> (1187)-سندروايت: (أَبُـوُ حَسِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذَا تَسزَوَّجَ الْعَسْدُ بِعَيْسِ إذُنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ فَإِذَا آذِنَ لَهُ بَعُدَمَا تَزَرَّجَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ يَغْنِي إِذَا إِخْتَارَ ا

المام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ بیشتیہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوصنیفہ نے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں ا " جب كوئى غلام ايخ آقاك اجازت كے بغير شادى ك ك تواس كا نكات فاسد خرر بوكا جب اس ك شادى كر لين ك بعدآ قاس كواجازت ديديتواس كانكات جائز شار بوكا''۔ راوی کہتے ہیں: لیعنی جب آقا اس کو اختیار کر لے (لیعن

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةقال محمد وبه ناخذ وانما يعني بقوله وان اذله بعدما تزوج يقول ان اجاز ما صنع فهو جائر وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے ال فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیے ہیں ان کے اس قول سے مراویہ ہے: جب اس کے شادی کر لینے کے بعد آتا ا اجازت دیدے اس سے مرادیہ ہے: اس نے جو کچھ کیا ہے اگر آ قاامے برقر ارر کھے تو یہ جائز ہوگا امام ابوصنیفہ کا بھی کئی تھی۔

> (1188)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

امام ابوصیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیروایت تھی۔ ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر فلطفنا بیان کرتے ہیں:

(1186)اخبرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار( 398)في النكاح زباب مايحل للعبدمن التزويج -وعبدالرزاق ( 970. ع المطلاق : باب طلاق العبدبيده سيده -وسعيدبن منصور في السعز (790) 207/1

(1187)اخبر جمه محمدين الخيسن الشيباني في الآثار ( 399)في النسكاح :باب مايحن للعبدمن التزويح -وابن ابي شيبة 5 =-ي النكاح : باب العبدينزوج بغيراذن صده -وسعيدين منصور 207/1 (790)-وعبدالرزاق (12986)في الطلاق : باب نكاح حم (1188)؛خرجـه الحصكفي في مستدالامام ( 273)-و إبويعلى( 5707)-و البهيـقـي في الــــ الكبرى 202/7 - وعـــ ( 14042)-و احمد 95/2-و سعيدين منصور في السن ( 851)-و اورده الهيثمي في مجمع الزو الد 332/7

آلِهِ "نْغُرُوهُ خِبر كِمُوقَع ير نِي اكرم تَلْقَطُ فِي تَكَاحَ مَتْعَد بِ منع كرديا" \_

مَّمَن رِوَايت: نَهْني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَنَّهَ يُومَ خَيْرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ \*

\*\*\*---

ا بوتھ بخاری نے بیروایت - احمد بن تھ من سعید ہمدانی - جعفر بن تھر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عثمان ابن دینار کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے دوایت کی ہے \*

ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر وبلخی نے بیروایت اپنی'' مند'' پی - مبارک بن عبدالجبار حیر فی - ابومجر جو ہری - حافظ محمد بن منظ حکمہ بن جعفر بن مجمد - احمد بن اسحاق - غالد بن خداش -خویل صفار (ادرایک ردایت کے مطابق ) خویلد کے حوالے ہے امام معیقید ملائٹ سے دوایت کی ہے \*\*

قاضی الویکر تحد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ ہناد بن ابرا ہیم۔عبدالواحد بن ہمیر ہ۔ ابوسس علی بن سے بن اجرمقری۔ ابو بشر تحد بن عمران بن جنیدرازی۔ تجد بن مقاتل۔ ابوطنیتے کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \* حافظ ابوقائم عبدالقد بن تجمہ بن ابوعوام سغد کی نے بیروایت اپنی''مسند'' بیں۔ تحمہ بن احمہ بن جاد۔ احمہ بن سیکی از دی۔ عبداللہ ن موک کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر مجمہ بن عبرالباقی انصاری نے بیروایت اپنی' 'مند' میں- ہناد بن ابراہیم – ابوحس مقری – ابو بکرشافعی – احمد بن ت ق – صالح – خالد بن خداش – خویل صفار کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے \*

ا مام محمد بن حسن رحمه الندتعاني نے بیروایت كتاب الآثار مین نقل كی بئا نبوں نے اس كوامام ابوصیفه سے روایت كياہے\* انبول نے اسے اپنے شنخ میں بھی امام ابوصیفہ ڈلائٹزے روایت كياہے\*

1189)- سندروايت: (البُو حَنِيْفَةَ) عَنُ ابُنِ خُنِيَمِ صدِ اللهُ بُنِ مُخْمَانَ بُنِ خُنِيَمٍ عَنُ يُوسَفَ بُنِ مَاهِكٍ مر حَفْصة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ تَبِ فَاتَتُ:

مَّن رَايِت: آتَسَتُ إِمُسَرَاهٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ - وَسَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زُوْجَهَا يَأْتِيلُهَا عَنْ مَذْبِرَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَآحِدٍ

امام الوصنیفہ نے - این خشم عبد اللہ بن عثان بن خشم -یوسف بن ما میک کے حوالے سے سدوایت لقل کی ہے: نبی اکرم منابیخ کی زوجہ محتر مدسیدہ حفصہ ڈیج ٹنا بیان کرتی

'' ایک خاتون نی اگرم طُنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی: یارسول اللہ!اس کا شوہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے صلا تکہ وہ مورت ید ہر ہ (قتم کی کنیز ہے ) تو

22. . حرجه محمد بن المحسن الشيباني في الآثار (450) والمحصك في مسئد الامام (279) والسيوطي في المدر عند 272/2 قلت : وقد حقق الحافظ قاسم ابن قطلو بغاالحنفي ان حفصة هذه ليست ام المومنين بنت عمر - بل هي حفصة بنت سب حمن - والحديث - حديث ام سلمة كما اخرجه ابويعلى ( 6972) عن حفصة بنت عبد الرحمان - عن ام سلمة قال: سمام وحسمة واحد

#### نی اگرم مالیل نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نبیں ہے۔ جبکہ (صحبت كا)مقام ايك بن بو"-

ابوعبدالله مسين بن محمد بن خسرونے بيروايت اپني "مند" مل-الوسين مبارك بن عبدالجبار صرفى -الومحمه جو برى - حافظ محم یں مظفر - ابوعلی محمد بن سعید حرائی - ابوفروہ بزید بن محمد بن بزید - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - سابق کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہےروایت کی ہے

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن بوسف - ابو محمد جو ہری - ابو برا بہری - ابو کر و برانی - ان کے دادا - امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدروایت ابوضل احمد بن خیرون - ابوظی حسن ابن احمد بن ابراہیم بن شاذ ان - قاضی ابونصر احمد بن اشکاب -عبد الله بن طاہر-اساعیل بن تو بقز و بن - امام محمد بن صن رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابوصیفیہ بن عز ہے۔ امام امام ابوضیفہ نے - بوٹس بن عبد اللہ - ان کے والد ک

(1190)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ يُوْنَسَ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْدِهِ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ

مَتْن روايت أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَنْ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ \*

روایت تقل کی ہے: " فنح كمه كے دن نبي اكرم مَالَيْظِم نے خواتين كے ساتھ متعه کرنے ہے منع کردیا تھا''۔

حوالے ہے۔ ربیج بن سبرہ جبنی ۔ان کے والد کے حوالے ہے یہ

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں' امام ابوضیفہ ﴿ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ

(**1191**)- <u>سندروايت:</u> (أَبُوْ حَيْلِفَةً) (عَنِ) الزُّهُرِي عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

متن روايت: أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهِي عَنِ الْمُتَعَةِ

امام ابوصفیفہ نے-(ابن شہاب) زبری کے حوالے = پردوایت نقل کی ہے۔حضرت انس رالتنزیمان کرتے ہیں: " نبی اکرم من فیل نے متعہے مع کرویا تھا"۔

ابو مجر بخاری نے بیردایت-ابوالعباس احمد بن جعفر بن نصر حمال رازی -عبدالسلام بن عاصم-صباح بن محارب کے حوا

(1190) اخرجه الحصكة في مسالامام (275)-والطحاوي في شرح معاني الأفار 25/3-وابن حيان ( 4147 -واحممه 404/3-وابسن ابني شبية 292/4-وعبدالوزاق(14041)-والمحميدي (847)-والساومي 140/2-ومسم (1406)ر21)في النكاح :باب نكاح المتعة-وابن ماجة (1962)في النكاح :باب النهي عن نكاح المتعة

(1191) اعرجه الحصكفي في مستدالامام (272)

علام الوضيف روايت كي ع

عافظ وین گھرنے میروایت اپٹی 'مسند' میں - ابوعباس احمہ بن عقدہ -عبدالرحمن بن حسن بن یوسف-عبدالسلام بن عاصم-۔ آبن محارب کے حوالے نے امام ابوعشیفہ ہے روایت کی ہے \*

ہ جنی الویکر مجد بن عبدالباتی نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں۔ ایو مجد حسن بن علی بن مجد جو ہری۔ ابو حسن مجد بن منظفر۔ ابوعلی احمد یہ جیب۔ احمد بن عبداللذین علاج علی بن معبد۔ مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

حسن بن زیادنے بیروایت ایل 'مند' میں امام ابوصیفہ بنافٹنے روایت کی ہے \*

1192)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُجَالِد بْنِ سَعِيْدٍ (عَنِ) الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمْرُ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ هَ عُمُهُ قَالَ:

سَن روايت: إذَا أَقَتَ الرَّجُلُ بِوَلِيدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتُفِيَهُ

المام الوطنيف نے مجالد بن معید قعمی کے حوالے سے بیر دوایت نقل کی ہے: حضرت عمر بن خطاب دائٹیوٹر ماتے ہیں: '' جب کوئی تخص لینے عمر کے لئے بھی کی بچ کے بارے میں اقرار کر لئے تواب اے اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ دواس یچ کی فئی کرے''۔

ابوعبدالله حسین بن خسر و بخی نے بیردوایت اپنی''مسند' میں – ابوحس علی بن حسین بن ابوب – قاضی ابوالعلا پڑھرین علی واسطی – مقر احمد بن جعفر بن حمدان – بشرین موی – ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے' مام ابوعنیف سے روایت کی ہے \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد ین ابوسلیمان - ابرائیم تحفی کے حوالے ہے سردوالے تقل کی ہے - حصارت ابوسعید ضدری (اور) حضرت ابو ہریدہ فات کی ہے - حضرت ابو ہریدہ فات کی گیائے کہ کا میڈر مان تقل کیا ہے:

د کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام تکاح پرنگاح کا پیغام ند بھیجا ادرکوئی شخص کسی حورت کے ساتھا اس کی چھوچھی پڑیا اس کی خالہ پر (یعنی ابی بیوی کی جھتی یا بھائی ) کے ساتھ انکاح ند خالہ پر (یعنی ابی بیوی کی جھتی یا بھائی ) کے ساتھ انکاح ند

\*\*\*---\*\*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوضیفہ طالفیزے روایت کی ہے \*

<sup>1152</sup> اخرحه عبدالرزاق 100/7 12375) في الطلاق-وابن ابني شيبة 40/4 17558 وفي المكاح-والبهيقي في السنن الكبري. \* 125-وفيه المجلدلمانين جلدة لفيرته عليهاتم النحق به ولدها

المجارى حرحه الطحاوى في شرح معاني الآثار 14/3م/13-احمد238/2-والشافعي 146/2-والحميدي (1026)-والبحاري (1026)-والبحاري : 238 - ومسلم ( 1194)(51)-وابس السجدارودفعي : 238 - ومسلم ( 1194)-وابس السجدارودفعي تسجير 533-والبهيقي في السنل الكبري 344/5

ا مام ابوطنیقہ نے۔ بوٹس بن عبداللہ بن الوفروہ کے حوانے ہے۔ رہیج بن مبرہ - ان کے والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

'' نبی اکرم نظام نے فتح کہ کے سال خواتین کے ساتھ متعدر نے ہے مح کردیا تھا''۔ (**1194**)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةً) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِي آبِي فَرُوقَ عَنْ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ:

مَثْن روايت: نَهِ مِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ عَاْمَ فَتْحِ مَكَّةً \*

حافظ ابو بکر احمد بن محر بن خالد بن خلی کلاگ نے بیروایت -اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی -محمد بن غالد وہمی کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے\*

الم ابوطنيف نے - زہرى - آل سرو يعلق ركھنوالے (1195) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الزُّهُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سَبُرَةَ عَنْ سَبُرةَ: سرو الشَّفْظِيان كرتے ہيں:

" نی اکرم تالیجائے فتح کمہ کے دن خواتین کے ساتحہ متعد کرنے منع کردیا تھا"۔ معن روايت: أنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً

ابومجر بخاری نے بیروایت محجر بن اسحاق - عثمان سمسار بخاری - داؤد بن مخراق - معید بن سالم کے حوالے سے امام ابوصیف بے دوایت کی ہے\*

انہوں نے میروایت احمد بن مجر - منذر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب بن ہائی کے حوالے سے اہم ابوصنیف نے - نر بری - مجر بن عبراللہ کے حوالے سے - حصرت سبر و داللہ نے اوایت کی ہے

ا نہول نے بیروایت احمد بن مجر- بوسف بن موئی -غیدالرحمٰن بن عبدالصمد بن شعیب بن اسحاق- ان کے دادا کے حوا ب ے امام ابوصیف نے - زہری -مجمد عبیداللہ-حصرت مبر و زائشنے سروایت کی ہے -

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمہ محمود بن علی بن عبیدالقد ہروی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - صلت بن حجات کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے - زہری - محمد عبیدالقد - حضرت سبرہ راتشن سے روایت کی ہے -

انہوں نے بیروایت محمد بن رضوان محمد بن سلام محمد بن سن کے حوالے ہے۔ امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے۔ زہری ۔ عمد عبیداللہ حصرت میرو ڈاٹنٹ کے وایت کی ہے۔

ابو مجر کہتے ہیں : بعض اوقات وہ ان کے اور زہر کی کے درمیان ایک اور مخص کو داخل کر دیتے ہیں۔

(1194)قَدَتَقَدَمَ فَي (1190)

(1195)قدتقدم في (1190)

ح فظ طلح بن محرف نيدوايت اپن ' مسند' ميس على بن محرفسقة - سعيد بن سليمان جزرى - محد بن حن- امام الوصفيك حوالے -- زهرى - محرميداللد - حضرت مبرو والفنز سيروايت كى ہے۔

نہوں نے بیروایت صالح بن احمہ ہروی - محمہ بن شوکہ - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابو حضیفہ کے حوالے ہے - زہری -کی عبید اللہ - حصرت مبرہ ذکا تفایش و دایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت ابوعبداللہ محمد بن مخلدعطار -عبداللہ بن قریش - فرج بن میمان - میتب بن شریک - امام ابوصنیف کے حولے ہے - زہری -مجمع عبیداللہ - حضرت سبرہ رفائفٹ ہے روایت کی ہے -

ابوعبدالله بن خسر دیخی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوضل احمہ بن خیرون۔ ابوطی بن شاذان۔ قاضی ابونصر بن اشکاب۔ \* سرانلہ بن طاہر۔ اساعیل بن تو بہ تورویے۔ محمہ بن حس کے والے ہا م ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت ابوسعید مجمد بن عبدالملک بن عبدالناصر اسدی – ابوسین بن تشیش – ابوبکر ابہری – ابوعر و بسرانی – ان ئے دادا کے حوالے ہے۔ امام مجمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوضیفد ہے دوایت کی ہے \*

قاضی عمرین حسن اشنانی نے بیر دوایت-حسن بن سلام مواق عیسیٰ بن ابان-امام مجمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حلیقہ رحمہ اللہ ہے دواجہ کی ہے \*

> 1196) - سندروايت (الله تحييفة) عَنْ عَبْدِ الله بن سَادٍ (عَنِ) النِي عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَة وَسَلَّمَ:

َ مَنْ رَوَايِتِ إِنْ كَمُ حُواُ الْجَوَّادِيَ الشَّبَابِ لَالَّهُنَّ عَنْ أَرْحَامًا وَاَطْيَبُ اَفْوَاهًا وَاَعَرُّ اَخَلَاقًا "

امام ابوصنیفہ نے -عبداللہ بن دینار کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے- حصرت عبداللہ بن محر ﷺ روایت کرتے میں: نبی اکرم مناﷺ نے ارشاوفر مایا ہے:

دد کم عربیوان از کیوں کے ساتھ شادی کیا کر ذ کیونکدان کے رقم میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اوران کے مند زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور اخلاق زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیفی مزاج میں میزی کم ہوتی ہے'۔

او تحد بخاری نے بیدوایت-ابوسعید کی تحریر کے حوالے ہے-احمد بن سعید-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ برناتیظ ہے دواجت کی ہے\*

1197) - سندروایت: (ابُو حَنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطنية في - حماد بن الوسليمان - ابراتيم فني ك

135 بحرجه الحصكفي في مسندالامام (261)-واورده المجلوني في كشف الخفاء 71/2 (1778)-والسيوطي في جامع المخرر 5507)

الحرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار ( 433) في النكاح :باب من تزوج ثم فجر احدهما و ابن ابي شيبة 4263/4 لي كنام و 156/7 لي المسن الكبري 156/7

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ قَالَ:

رَسِي السَّلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُواُلَةُ وَلَمْ يَدُخُلُ المُواُلَةُ وَلَمْ يَدُخُلُ المُواُلَةُ وَلَمْ يَدُخُلُ المَّالُةِ المُواْلَةُ وَاللهِ يَهَا المُحَدُّ اللهُ وَاللهِ اللهُ المُحَدُّ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

حوالے سے میروایت تقل کی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابوطالب ڈیلٹونٹو کر ماتے ہیں: .

'' جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرلے اور ابھی اس نے اس عورت کی رقصتی نہ کروائی ہواور پھر وہ شخص زنا کا ارتکاب کرلے تو اے لاڑے وائی بیو کی کواپنے ساتھ رکھے گالیکن اگر عورت زنا کر لیتی ہے حالا مکدم د نے اس کی رقستی نہ کروائی تھی تو عورت پر صدقائم کی جائے گی اور ان دونوں میں بیوی کے درمیان ملیحد کی کرواد کی جائے گی اور

(اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد فاما في قول ابو حنيفة وما عليه العامة انها امراته ان شاء طلقها وان شاء امسكها وهو قول ابو حنيفة وضى الله عنه \*

ا مام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے میں: جہاں تک امام ابوصیفہ کے قول اور عام فقیماء کی بات ہے تو وہ یہ کہتے میں: عورت اس کی بیوی شار ہوگی اگروہ جا ہے ' تو اے طلاق دیدے اور اگر جا ہے تو اپنے ساتھ رکھے امام ابو صنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1198)-سندروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

اِبْرَاهِيْمَ:

مَشْنَروايت: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَلْقَمَةَ بُنِ قَبْسٍ فَقَالَ رَجُلُّ إِلَى عَلْقَمَةَ بُنِ قَبْسٍ فَقَالَ رَجُلُّ فَجَرَ يِامُورَاقٍ لَهُ آلَهُ أَنْ يَتَنزَوَّ جَهَا قَالَ نَعَمُ ثُمَّ تَلا

اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

ان م ابوطیف نے -جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے-ابرائیم خفی بیان کرتے ہیں:

ردایت س ب ابراہ میں سے این ال ''ایک شخص ملقمہ بن قیس کے پاس آیا اور بولا: ایک شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے اے اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ اسی عورت کے ساتھ شاد کی کر لے؟ انہوں نے جواب

دیا: تی ہاں! گھرانہوں نے بیآ یت تلاوت کی: '' اور وہی وہ ڈات ہے جواچے بندوں سے تو ہد کو تیول کے

·-----

<sup>(1198)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (434) في النكاح . باب من تزوح تم فجراحدهما -وعبدالرزاق ( 12799 في الطلاق :باب الرجل برني بامراقتم يتروجها -وابن ابني شيبة 149/4 في المكاح ·باب في الرجل يفجر بالمراقتم يتزوحها -من رحص فيه ؟وسعيدين منصور (226/200) -والبهيقي في السنن الكبري 156/7

ّ ، م محمہ بن حسن شیبا کی نے بیدوایت کتاب'' الآثار' میں تقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ﴿ الْثَنْفِ بِدوایت کیا ہے \* امام ابوصنیفہ نے - خالد بن علقمہ کے حوالے سے میروایت تقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بھیجناروایت کرتے ہیں: نی اکرم سالیکانے ارشادفر مایا ہے:

" بيد پيدا كرنے كى صلاحيت ركھنے والى سياه فام عورت اللہ کے نزویک الی خوبصورت عورت سے زیادہ بہتر ہے جو بالمجھ بو۔ پھرنی اکرم ٹائیٹ نے ارشادفر مایا: مردہ پیدا ہونے والا بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا رے گا 'اے کہا جائے گا تم اندر چلے جاؤ' تو وہ یہ کہے گا: میں اس وقت تک اندر واخل نہیں ہوں گا' جب تک میرے مال بات بھی اندر داخل نبیں ہوتے''۔

1193)- مدروايت: (أبُو حَنِينُفَةً) عَنْ خَالِد بنن خسفْمَةَ (عَن) ابُن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عُنُهُما قَالَ قَالَ يَ مَوْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

تَن روايت: سَسوُ دَاءٌ وَلُسوُ لا أَحَبُ إِلَى اللهِ عَنْ حسَنَاءَ عَاقِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إَسَلْمَ لَا يَنْوَالُ السَّقَطُ مُحَيِّنَطِئًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يْمَالُ لَهُ أَدْخُلُ فَيَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ اَبُوَايَ \*

حافظ طحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - احمہ بن معید بمدانی -محمر بن ایوب بن اشکاب - ابو ہارون تنقفی بیدواؤ د نن جراح میں ان کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے \*

حافظ حسین بن مجمہ بن خسرو نے سیروایت اپنی' مسند' میں -ابومنصور عبدامحسن بن مجمہ بن علی - قاضی ابوقاسم علی بن محسن توفی -ويرجم بن حمان بن صباح - احمد بن صلت - ابوعبيد قائم بن سلام - امام محمد بن حسن كي حوالے سے امام ابوهنيف سے روايت كي

ا مام محمر بن حسن رحمه الله تعالى نے بیروایت اپنے نسخه میں امام ابوحذیفہ سے طویل اور ممل روایت کے طور رکفل کی ہے۔ امام الوصنيف في عبد الملك بن عمير - شام ي تعلق ركف والے ایک مخص کے حوالے ہے نبی اکرم منافیظ کے بارے میں ، يدوايت قل كي ب: (آب اللي المائة في ارشوفر ماياب:) "تم مردہ پیدا ہونے والے یجے کو دیکھو گے کہ وہ جنت ئے دروازے پررک جائے گا اس سے کہا جائے گا: اندر داخل ہو جاذ' تو وہ یہ کیے گا: جب تک میرے ماں باپ اندر داخل نہیں ہوتے (میں اس وقت تک اندر داخل نبیں ہوں گا)''۔

1200)-مندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ عَيد لَمَ لِكِ بُن عُمَيْسٍ عَنْ رَجُل مِنْ أَهُل الشَّام عَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ن روايت: إنَّكَ كَسُرى السَّفَطَ مُحَدُ مَطِئًا عَلَى لِ إِلْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ أَدْخُلُ فَيَقُولُ حَتَّى يَدْخُلَ

<sup>1200)</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام (263)-وابن حبان (4056)-والمسائي 6665/6في النكاح :باب كراهية تزويج العفيم - الطراني في الكبير 20(508)-والحاكم في المستدرك 162/2-والبهيقي في السس الكبري 81/7في النكاح .باب النهي عن ترويح من لم يلدمن النساء

ابو تھر بخاری نے بیروایت - احمد بن تھر بن سعید بھرانی - حمزہ بن صبیب ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت ان ہے مثاب نے مصروب میں مصروب موسط مسلم میں مطالب کے اس حسید ان میں حسید ان کے مال کے اس حسید ان کے مال ک

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-حسن بن علی -سین بن علی (کی تحریر) - یحیٰ بن حسن - زیاد بن حسن - ان سے والد کے حوالے نے امام ابوضیفی دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-حسین بن مجر-اسد بن عمرواورا مامالو یوسف کے حوالے سے امام الوصليف سے روایت کی ہے "

انہوں نے بیروایت محمد بن رضوان محمد بن سلام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفیہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد-ابراہیم بن میسی بخوید بن شعب-ابوطیح کے توالے سے امام ابوضیفے سے دوایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- یونس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوضیف سے دوایت کی ہے

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد- منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- ان کے پتچا- ان کے والد سعید بن ابوچیم کے حوالے سے امام ابو تعنیفہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد -منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ایوب بن ہائی (اور) حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی ''مند'' میں - احمد بن مجد بن سعید بهدانی - منذر بن مجر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ یونس بن بکیر کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے \*

ابوعبدالقد حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابونقشل بن خیرون۔ ابوعلی حسن بن احمد بن شاذ ان۔ قاصی ابولھر بن اشکاب-عبدالقد بن طاہر قزوینی۔ اساعیل بن تو بیقزوینی۔ مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے\* انہوں نے روایت کوشروع سے لے کر آخر تک نقل کیا ہے۔

أنَّ رَجُلاً ساله اني اتزوج فلانة..... الحديث الي آخره\*

"الك صاحب نے آپ سے گزارش كي مي فلال مورت كے ساتھ شادى كرنا چا بتا ہوں"۔ اس كے بعد آخر تك صديث

. امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اسے امام ابوھنیفدسے شروع سے آخر تھ۔ روایت کیا ہے۔

انہوں نے اس کوایے نسخہ میں بھی امام ابوصیفہ سے طویل اور ممل روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔

امام الوطنيف نے عبدالملك بن عمير - شام تعلق ركھنے والے اليك محف كے حوالے ئى اكرم مُلَّ اللَّهُمُ كے بارے مِن بيرواي نُقل كى ہے:

''ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی نیا رسول اللہ! کیا میں فلال عورت ہے شادی کر لوں؟ تو نبی اکر میں نظام عورت کے ساتھ شادی کرنے ہے منع کردیا وہ شخص دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'تو آپ نے بھرا ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے ہے منع کردیا 'وہ بھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'تو آپ نے بھرا ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے ہے منع کردیا 'وہ بھر کے ساتھ شادی کرنے ہے کہ ساتھ شادی کرنے کے ساتھ شادی کرنے ہے کہ ساتھ شادی کرنے کے ساتھ شادی کرنے ہے کے ساتھ شادی کرنے ہے کے ساتھ شادی کرنے کے بیدا کرنے والی سیاہ فام عورت میرے زویک (شادی کرنے کے بیدا کرنے والی سیاہ فام عورت میرے زویک (شادی کرنے کے حوالے ہے) خوبصورت با بھی مخورت سے تا یادہ بیند میدہ ہے'۔

. (1201) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الشَّامِ (عَنِ) النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: مَثَن روايت: آنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آتَزَوَّ حُ

مُثْنَّنَ رَوَامِت: أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقُلَالَ يَا رَسُولُ اللهِ آتَزَوَّجُ فَلَاثَةً فَنَهَاهُ عَنُهَا ثُمَّ آتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنُهَا ثُمَّ آتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ سَوْدًا ۚ وَلُودٌ آحَبُ إِلَى مِنْ حَسَنَاءَ عَاقِيرٍ \*

ابونگھ بخاری نے بیردوایت - احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - فاطمہ - حمزہ بن حبیب ( کی تحریر ) کے حوالے ہے'امام ابوصنیف ہے روائے تا کی ہے \*

ا تنہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حسین بن علی (کی تحریر) - یخی بن حسن - زیاد - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-حسین - ابو پوسف اور اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن البیجم کے حوالے سے امام ابو حفیقہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد بن احمد بن عبدالملک -احمد-اسحاق بن یوسف کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے روایت ۔ ۔ "

انہوں نے بیردوایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابوب بن ہانی (اور)حسن بن زیاد مسلح والے ہے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے\*

<sup>1201</sup> إقدتقدم - وهوحديث سابقه

ا تہوں نے بیروایت تکہ بن رضوان - تکہ بن سلام - تکہ بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*
انہوں نے بیروایت احمد بن تکہ - ابرائیم بن تیسی - بخو بیبین شدیب - ابوطنی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*
انہوں نے بیروایت احمد بن تکہ - منڈر بن تکہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بونس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے دوایت کی ہے \*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند' ہیں۔ابوعیاس احمہ بن عقدہ (اور )حسن بن سلام۔ پیٹی بن ابان۔ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن خسر و بخی نے بیڈروایت اپنی' مسند' میں۔ ابونفنل احمد بن خیرون۔ ابوعی بن شاذ ان۔ قاضی ابولفر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قزویٰی-اساعیل بن تو بقزویٰی-مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے جو ان آخر ک الفاظ تک ہے:

حتى يدخل ابواى "جبتك يرب باپدافل نيس ، وجاتــ

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن یونس - ابوجر جو ہری - ابو بکر ایہری - ابوعر و بہترانی - ان کے دادا- امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے \*

ام محربن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" من فقل کی بئانبول نے اس کوامام ابوضیف سےروایت کیا ہے۔ \* انہول نے اسے اپنے نئے میں بھی فقل کیا ہئانہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسئد 'میں امام ابوصنیفه داشندے روایت کی ہے \*

(1202) - مندروایت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الشَّغْنِي عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالُا قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَآلِه وَسَلَّمَ: مَنْن روایت: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ: خَالَتِهِ وَلا تَلْمُرْأَةُ عَلَى عَلَي الصَّغُرى وَلا الصَّغُرى وَلا الصَّغْرى عَلَى الصَّغُرى وَلا الصَّغْرى عَلَى الصَّغُرى عَلَى الصَّغُرى وَلا الصَّغْرى عَلَى عَلَى الصَّغُرى وَلا الصَّغْرى عَلَى الصَّغُرى وَلا الصَّغْرى عَلَى عَلَى الصَّغْرى وَلا الصَّغْرى عَلَى الصَّغْرى المَّهُ الْمُ الْمُؤْمَلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي اللهُ عَلَيْ الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرى وَلا اللهِ عَلَيْ الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرى وَلا الشَّعْرِي عَلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرِي الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الصَّغْرِي عَلَيْ الصَّغْرِي الْمُؤْمِلِي الْصَعْلَى الصَّغْرِي عَلَى الصَّغْرَادِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ الْمُؤْمِلَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلِي عَلَيْ الْمُؤْمِلِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِي الْمِؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ

امام الوحنیف نے معنی کے حوالے سے بیددوایت نقل کی ہے - حضرت جاہر بن عبد اللہ بڑی اور حضرت الو ہریرہ گریس روایت کرتے ہیں: می اکرم مناقق نے ارشاوفر مایاہے:

'' کی عورت کے ساتھ اس کی چھوچگی پڑیا اس کی خالد پر ( یعنی اپنی بیوی کی جھانگی یا جستی کے ساتھ ) لکاح نہ کیا جائے اور بری کے ساتھ چھوٹی پڑ اور چھوٹی کے ساتھ بڑی پر تکاح نہ کیا

بائے''۔

<sup>(1202)</sup> اماحديث جابر فاحرجه ابن حان ( 4114) - و ابويعلى (1890) - و الطيالسي 1376،308/1) - و النسائي 98/6 في النكاح . اساب تمصريم المجتمع بين الممرأة وخالتها - و المحارى ( 5108) في السكاح . بساب لاتنكح السرأة على عمتها - احمد 335/3 - و المحديث ابوهرير قفاحرجه ابن حبان ( 4113) - و البعقي في شرح السنة ( 2277) - و احمد 462/2 - و البيقي في المسنن الكبرى 165/7

1203)- سندروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

متن روايت: فِي الرَّجُلِ يُنْعَى إلى إمُوَاتِهِ فَتَوَوَّجُ ثُمَّ يَنْفُدِمُ الْأَوَّلُ قَالَ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْآوَلُ إِنْ شَاءَ حَنَارَ إِمْوَاتُهُ وَإِنْ شَاءَ إِخْتَارَ الطَّلاقُ \*

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفیکے حوالے سے - حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنزے اینے شخص کے بارے بین نقل کیاہے:

''جس کے انتقال کی اطلاع اس کی بیوی کو دی جاتی ہے گھر پہلا توہرا ہے۔ اس کے بعدہ ومورت دوسری شادی کرلیتی ہے گھر پہلا توہرا جاتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب بناتشون فرماتے میں: پہلے شوہرکو اختیار کر لے اورا اگر وہ چا ہے تو اپنی بیوی کو اختیار کر لے اورا اگر وہ چا ہے تو اپنی بیوی کو اختیار کر لے اورا اگر وہ چا کہ افتیار کرلے''۔

، المهربان من المام الوصفيفه كتبح مين : وه عورت هرحال مين سبلے والے شوہر كى بيوى شار ہوگئ اس بارے ميں حضرت على بن الو علام الشؤنے كنوالے ہے ایک روایت ہم تک پینچی ہے۔ طالب الشؤنے كنوالے ہے ایک روایت ہم تک پینچی ہے۔

طالب ہی تو کے حوالے سے ایک روایت ہم تک بیل ہے۔ 1904ء - سزر، وارس زائے ڈونفَقَ عَنْ حَصَادِ عَنْ

(**1204**)– *مندروايت*:(اَبُـوُ حَيْيُفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ يُرَاهِيْمَ:

روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخی ہے ایک مورت کے بارے میں انقل کیا ہے:

''جس کا شوہر مفقود ہو جاتا ہے تو ابراہیم تختی قرماتے

میں: جھتک بیروایت پیٹی ہے: لوگ اس بارے میں بیر کہتے ہیں:
وہ جارسال تک انتظار کرگ ، جبکہ میرے زد کیٹ زیادہ لینٹریدہ

ا ما ابوصنیفہ نے - حماو بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر

مَثْن روايت: فِي الْمَوْاَةِ يَفْقُدُ زَوْجُهَا قَالَ بَلَقَيْيُ مَا قَالَ النَّاسُ مِنْ أَرْبَعَ سِنِيْنَ وَالتَّرَبُّصُ اَحَبُّ إِلَىَّ

يات بيريك كدوه (اسيخ منقووشو بركا) انتظارات كرتى دسين -1203) اعرجه صحيمة بن الحسن الشيباني في الآثار ( 448) في السكاح: بياب صن نزوج آمراة نعى اليها زوجها- وعبدالرزاق 12317) في الطلاق : باب التي لاتعلم مهلك زوجها-ومالك في العوطا: 1213) والهيقى في السن الكبرى 4467

(1231) عرب العالق باب الى د فعلم فهلت وربه وسلت في القوات المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد الشيباني في الآثار (450) في السكاح :ساب من تنزوجا مراة في الهازوجها- وعبدالرزاق

12324) في الطلاق زباب التي لاتعلم مهلك زوجها

(اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد بلغنا ذلك عن على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انه قال في المفقود زوجها ايما امراة ابتليت فلتصبر حتى ياتيها وفاته او طلاقه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے؛ انہوں نے اس کوامام ایوضیف سے روایت کیا ہے؛ پھرامام محمد فرماتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب بٹائنو کے حوالے سے بیروایت ہم تمک پتی ہے: جب کو کی شخص لا پیتہ ہوجائے 'تواس کے بارے میں حضرت علی التی نیفر مایا ہے: جب کسی عورت کو (شوہر کی گشدگی) کے حوالے سے اسک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ عورت صبرے کام لے جب تک شوہر کے انتقال یا اس کی اطرف سے طلاق دیمے جانے کی اطلاع اس تک نہیں آجاتی ہے۔

امام ابوصفیفہ مجائے بن ارطاق عبداللہ بن شہر مداور شعبہ ان سب حضرات نے عراک بن مالک کے حوالے سے سیّدہ عاکشہ ڈیٹنا کے بارے ش مید بات نقل کی ہے :

''لیک مرتب افلح بن الوقعیس نے سیدہ عائشہ فی بختا کے ہاں اندر آنے کی اجازت ما گئی تو سیدہ عائشہ فی بختائے اس سے پردہ کرلیا' ان صاحب نے کہا: میں تبہارا پچا ہوں' میری بھا بھی نے حمہیں دودھ بلایا تفار سیدہ عائشہ فی بختائے اس بارے میں تبی اکرم سی بھی ہے دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا: افلی ٹھیک کہدر ہا بے دہ تبہارے ہاں گھر میں آسکتا ہے' کیونکد رضاعت کے ذریعے بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے' بونسب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے'۔

(رادی بیان کرتے ہیں) توسیّدہ عائشہ ڈیٹھاس کے بعد اُن صاحب مے مردہ ٹیس کیا کرتی تھیں۔ (1205) - مندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) (وَ) الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاقٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ شُبْرَمَةَ (وَ) شُعْبَهُ كُلُهُمْ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا مُمَّن هاء عن ذَا لَهُ مَا يَحَمُ مَا نَدَ اللهُ عَنْهَا

مُثْنَ رواَيت: أَنَّ اَفْلَحَ بُنَ آبِي الْفُعَيْسِ إِسْتَاذَنَ عَلَى عَائِشَةَ فَاحْسَجَبُ مِنْهُ فَقَالَ آنَا عَمَّكُ إِذْ رُضِعْتِ لَيْنُ إِمْرَاقِ آخِي فَسَالَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذِلِكَ فَقَالَ:

صَدَقَ ٱلْلَكُ لِيَلِجَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

فَكَانَتُ لَا تَحْتَجِبُ مِنْهُ بَعْدُ \*

\*\*\*----\*\*

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی' مسند' میں۔ ابوعبدالقد گھر بن گلد۔ ابوط الب-عبداللہ بن مواد ہ موٹی بنی ہاشم - محمد بن ہاشم بعلکبی - 2 سوید بن عبدالعزیز کے حوالے سے امام ابوعنیقہ (اور ) تجاج بن ارطاق (اور ) ابن شبر مد (اور ) صحبے روایت کی ہے انہوں نے میروایت گھر بن گلا۔ ابوط الب مجمد بن ہاشم- سوید۔ شعبہ۔ تھم-عراک نے قل کی ہے۔

(1205) اخرجه المحصكفي في مسندالامام ( 286)-وابن حيان (4219)-ومالك 601/2في الرضاع: باب رضاعة الصغير-وعبدالززاق (1393هـ التكاح: باب مايحل الصغير-وعبدالززاق (13938)-واحده/3886 الحميدي (230)-والدادمي 156/2-والبخاري (5239) في التكاح: باب مايحل من اللخول والنظرالي النساء في الرضاع-ومسلم (1445) (7 بفي الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

1206)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ الْحَكَم بْنِ خَبَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عِنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ

سَنْ رَوَايت: جَاءَ اَفُلَحُ بُنُ آبِى الْقُعْشِ يَسْتَأْفِنُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَشِي يَسْتَأْفِنُ عَلَى عَلَيْ اَللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ فَالْ تَحْتَجِيْنَ مِيْنَى وَآنَا عَمْدُ فَالْ اَرْضَعَنْكِ إِمْرَاةُ حَمْدُ فِلْكَ قَالَ اَرْضَعَنْكِ إِمْرَاةُ حَمْدُ بِلَكِ لِلسَّوْلِ اللهِ عَلَيْ لِرَسُولِ اللهِ عَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِيَتُ يَدَاكَ اَمَا ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِيَتُ يَدَاكَ اَمَا ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِيَتُ يَدَاكَ اَمَا ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِيَتُ يَدَاكَ اَمَا ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوْيَتُ يَدَاكَ اَمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

امام الوحنیفہ نے محکم بن عقیبہ۔عراک بن مالک۔عروہ بن زبیر بھٹھناکے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔سیّدہ عائشہ صدیقہ ٹھٹھنامیان کرتی ہیں:

''الک مرتباقلی بن ابوقعیس آئے'انہوں نے سیدہ عاکشہ فریخا کے ہاں اندرآنے کی اجازت ہا گئی تو سیدہ عاکشہ فریخا کے ہاں اندرآنے کی اجازت ہا گئی تو سیدہ عاکشہ فریخا نے دریافت کیا دو جب سی آپ کا بھی ہوں۔ سیدہ عاکشہ فریخا نے دریافت کیا دو کیے ان صاحب نے کہا: آپ کو کیدے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اوروہ دودھ بھرے بھائی کی دجہ ہے آیا تھا' سیدہ عاکشہ فریخا بیان کرتی ہیں: میں نے اس بات کا مذکرہ نمی عاکشہ فریخا بیان کرتی ہیں: میں نے اس بات کا مذکرہ نمی فاک آلود بول کیا تو آپ بات کہیں جاتی ہو کہ رضاعت کے فاک آلود بول کیا تم ہے بات نہیں جاتی ہو کہ رضاعت کے ذریعے دوی حرمت نابت ہو تی مرمت نابت ہو ترمت نب کے ذریعے دارتے ہوتی ہے' جو حرمت نب کے ذریعے داری ہوتی ہے'۔

\*\*\*---\*\*

ا یوٹھ بخاری نے بیروایت-صالح بن احمد قیراطی-شعیب بن ابوب-ابو یکی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے والیت کی ہے\*

انہوں نے بید روایت مجمد بن منذر- ابوزیا و سعد بن حارث - ابوعبد اللہ مجمد بن صدقته مصی (اور) احمد بن مجمد بن سعید بهدانی - حسین بن کلی بن راشد (اور) ابوطالب عبد اللہ بن الم سوادہ ان دونوں نے حجمہ بن ہاشم بعلبکی - سوید بن عبد العزیز کے حوالے اما ابوطنیفہ (اور) جمان بن ارطاق اور ابن شرمہ ہے روایت کی ہے انہوں نے بید روایت کی ہے بن انہوں نے بید روایت کی ہے بہ انہوں نے بید روایت کی ہے بہ حافظ کی بین حجمہ بن حسال کی بن احمد احمد بن خالد بن عمر قصصی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے بہ حافظ کی بن احمد احمد بن خالد بن عمر قصصی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے ۔ عسی بن اغر کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے بہ عسلی بن بزید - بیشی بن اغر کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے بہ سے میں بن بزید - بیشی بن بزید - بیشی بن اغر کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے بہ

انہوں نے بیردوایت صالح بن شعیب بن ایوب-ابو بچلی حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \* تنہ بند نے بیردوایت صالح بر میں میں میں معالم میں شاہدہ کا کہ میں میں انسان میں میں اس کے میں ا

انہوں نے بیروایت ابوس علی بن محمد بن عبید علی بن عبد الملک بن عبدرب-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-امام محمد

بن حسن كے حوالے امام الوصنيف سے روايت كى ہے \*

حافظ تحمہ بن مظفر نے میروایت اپنی' مسند' میں-احمہ بن مجمہ بن یوسف-مجمہ بن مشام-سوید بن عبدالعزیز - تجاج بن بن ارطا ۃ اورعبداللہ بن شہر مداورشعبہ اوراما م ابوحنیف نے نقل کی ہے ان س حضرات نے اس کو تم عواک ہے روایت کیا ہے۔

حافظ محرین مظفر فرماتے ہیں: حجاج اور شعبہ نے اپنی روایت میں یہ بات ذکر کی ہے: (بیروایت ) -عراک -عروہ ( کے حوالے ہے )-سیدوعا کشری خاتف متقول ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و نئے بید دایت اپنی' 'مسند' میں – ابونشل احمد بن خیرون – ابوعلی حسن بن احمد بن ابراہیم بن شاؤان – ابونصر احمد بن اشکاب بخاری –عبداللہ بن طام برقز و بنی – اساعیل بن تو بدقز و بنی – امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحثیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ابوحس مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومجر فاری - محمد بن مظفر ہے ٔ امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ رواہت کی ہے۔

روبیت ہے۔ انہوں نے سیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر-ابومجرعبدالعزیز -احمد بن محمد بن فل کنانی -ابوقاسم عبدالرحن بن عبدالعزیز بن اسحاق - ابوبکرمجر بن حسین بن صالح سبیعی صلی - ابوعمر واحمد بن خالد سلفی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عکر مد-ابیق بن اعر کے حوالے ہے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیدوایت ایوسعیداسدی - ابن تشیش - ایو بکرابہری - ابوعرو برحرانی - ان کے دادا - امام محمد بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوصفیفہ ہے دوایت کی ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیر دوایت- ابوطالب عبدالقد بن احمد بن سوادہ -محمد بن ہاشم بعلکبی - سوپید بن عبدالعزیز کے حوالے ہے-تجاج بن ارطاق عبداللہ بن شہر مذشعبہ اوراما ابوعضیفہ ہے روایت کی ہے۔

تاضى عمر فى سيروايت - ابراتيم طوى - عتبه بن عَرم - يونس بن بكير كوال سام الوضيف سه روايت كى بـــ (واخو جه) الاصام محسد بن الحسن فى الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں امام ابو منیفہ کا بھی بھی قول ہے۔\*

(1207) - سندروايت: (أبو تحنيفة ) (عني) المحكم بن المام الموضيف في حمّ بن عليه - قاسم بن تيم و - شرت بن عقيبة و عنيفة عن المرت عنيبة و عنيفة عنيفة و عنيفة عن المرتبع المنيع المن

هَالِنَيْ عِنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيّ بن ابوطالب بْنَاتُونْ في تن الرم كاليّ

(1207)اخرجه الحصكفي في مستدالاهام ( 285)-واحمد1 /126114 وعبدالله ابن احمدفي زو الدالمستد 132/1-والبهيقي في السنن الكبري 453/7 وابويعلي (265)-والترمذي (1146)-ومسلم (1446)(12) فرمان تقل کیاہے:

ردن کی ہے ؟ ''رضاعت کے ذریعے وہی حرمت ٹابت ہوتی ہے جو اورضاعت تھوڑی حرمت 'نب کے ذریعے ٹابت ہوتی ہے خواہ رضاعت تھوڑی ہڑماز مادہ ہوئا۔ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: شَن روايت: يَسحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ نَسَب قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ\*

\*\*\*\*

الوجم بخاری نے بیروایت منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - ابرائیم بن جراح - ابو یوسف کے حوالے سے امام ابر عشیقہ خالفو سے روایت کی ہے\*

امام ابوصنیف نے ایک دن ارشاد فرمایا:

کیاتم لوگ اس بات پر حیران نمیں ہوتے ہو؟ میں مسعر

کے پاس سے گزرا وہ صدیث بیان کر رہے تھے: قنادہ نے
حضرت انس بن مالک ڈائٹوئٹ کے حوالے سے بیا بات قل کی ہے:

دن بی اکرم مولی نے سیدہ صفید ڈاٹٹا کو آزاد کر دیا

قنا اور اُن کی آزاد کی کوبی اُن کا میر قرار دیا تھا''۔

قاضی ابو یکرمحد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت - ابو بکر خطیب - قاضی ابوالعلاء واسطی -محد بن اسحاق قطیعی - ابوجمید مبل بی احمد بن عثان طبری -عبدالرحن بن عبدالله بن حبیب - ابوبشر صفار - علی بن حسن رازی - صباح بن محارب کے حوالے سے امام ویسٹیفیسے روایت کی ہے: ایک ون انہوں نے فرمایا:.....

امام الوطنيف نے - محارب بن دثار كے حوالے ہے -حضرت عبداللہ: ن ممر تلک کا مہ بیان نقل كيا ہے: '' غرزوہ خيبر كے موقع پر نبى اكرم مؤلين نے خواتين كے ساتھ معد كرنے ہے نع كرديا تھا''۔

1203)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيُّفَةَ) عَنْ مُحَارِبِ نَّنِ دَثَّارِ عَنْ الْمِنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا:

ممن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُعَقِةِ النِّسَاءِ

ابو کھر بخاری نے بیروایت- احمد بن محمر - قاسم بن محمر - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیقه بختی تنافیات کی ہے۔ وایت کی ہے \*

<sup>1208</sup> الخرجية ابن حيان (4091)-وعبدالرزاق ( 13107)-واحمد178/3-وابس سيعندفي الطبقات 125/8- والمداوقطني 3-285-والطبرامي في الكبير 178/24-وفي الصغير (386)-والنهيقي في السنن الكبرى 228/7 2001، قدتقدم في (188)

ا بوعبدالله حسين بن مجدين خسر وللخي نے بيروايت اپني''مند'' ميں – ابونضل احمد بن خيرون – ابو بكر خياط – ابوعبدالله بن دوست معلالف-قاضی عمر بن حسن اشانی محجر بن عبدالله بن سلیمان حضری - ولید بن جماداؤلؤ ک-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیف ےروایت کی ہے۔"

قاضی عمراشنانی نے امام ابوصنیفہ تک اپنی ندکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1210) - سندروايت: (أَبُو حَيني فَهَ) عَنْ ابْن أَبي فَرُوَّةَ يُوْنُسَ بُن عَبُدِ اللهِ الْمُدَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَبِيْع بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ:

متن روايت: نَهلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ عَاْمَ فَتْحِ مَكَّةَ \*

امام الوحنيفہ نے – اين الوفروہ يوٽس بن عبداللّٰد مد تی – ان کے والد-ریج بن سر چین کے حوالے سے بدوایت نقل کی ہے

حفزت مبره والتنظيمان كرتے ہيں:

'' فَتَحَ مَدِ كَ سال نبي اكرم مَنْ أَيْثِمُ نِهِ خُواتَمِن كِ ساتحة متعدکرنے ہے منع کردیا تھا''۔

حافظ طلحہ بن محمد نی نے بیردایت-ابوعباس احمد بن محمد بن سعید-احمد بن حازم-عبیدالله بن موی کے حوالے سے امام او منیفہ ہے قال کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گدین مخلد محمد بن فضل سعید بن سلیمان محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت ابن عقدہ - ابن ابومیسرہ - ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔ \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے بھرام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

> (1211) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ سِمَاكِ بُن حَوْبِ غَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ

حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رفاق مان کرتے ہیں

متن روايت: تَنزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحُرِمٌ \*

"ثنی اکرم مَالَیْمُ نے جب سیدہ میمونہ نی تھا کے ساتحہ شادی کی تھی اس وفت آپ احرام کی حالت میں تھے'۔

امام ابوحنیفہ نے - ساک بن حرب - سعید بن جبیر کے

(1210)فدتقدم في (1215)

(1211) اخرجه الحصكفي في مستدالاهام ( 241)-وابن حبان ( 4131)-و احمد221/1 والبحاري ( 5114) في النكاح :بت نكاح المحرم -ومسلم ( 1410)(46)في المنكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتة -والترمدي (844)في الحج: باب ماجاء في الرحصة في ذلك -والنسائي 191/5في الحج:باب الرحصة في النكاح المحرم امام ابوحنیفہ نے - ہیٹم کے حوالے سے بیروایت نقل کی

1212)- مندروايت (أبُو حَينفَةً) عَنِ الْهَيْشِمِ:

ہے: اِله '' نِي اَكْرِم تُلْقِيْلُ نے جب سيّدہ ميموند بنت حارث بُلُّ تُنَا وَ كَمَا تَهِ عَسْفَانَ كَمِ مقام پِرِشَادِي كَي تَقِي اَسَ وقت آپ احرام كي حالت عِمل شيخ ''۔

مشن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمُسُفَانٍ وَهُوَ مُحْدِيَّهُ

\*\*\*---\*\*

(اخرجُه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد لا نرى بذلك باساً ولكنه لا يقبل ولا يباشر ولا يمس حتى يحل وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس میں کوئی حرج نہیں تجھتے ہیں' البند وہ شخص (بیوی کو ) بوسر نہیں دے گا اس کے ساتھ مباشرت نہیں کرے گا' سے کے ساتھ محبت نہیں کرے گا' جب تک وہ احرام کھول نہیں دیتا امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

1213) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةً) عَنُ الْهَيْعَمِ قَالَ المام الوصنيف في - يثم كي حوال ي يدروايت نقل كي

مَثَن روايت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ إِلَهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلْمَةَ أُولَمَ عَلَيْهَا سَوِيْهَا وَتَمَراً وَقَالَ إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِصَوَاحِيكِ\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد يعني به انه

121 الخرجه محملين الحسن الشيبابي في الآثار (370)-وابويعلى (2393)-والحميدي (503)باب نكاح المحرم -والبهيقى تو حسن الكبري 66/5-واحمد 221/1-1-والبخاري (5114) في النكاح : باب بكاح المنحرم - ومسلم ( 1410)في النكاح . باب حديد بكاح المحرم وكراهة خطيته -وابس ماجة (1965)-والطحاوي في شرح معاني الآثار 269/2

ـــ 12 الخوجه ابن حيان ( 2949)-والبهيقى في السنن الكبرى 131/7-واحمد31/6-والنسبائي في عمل اليوم والبلة محــمراً-وابن سعدفي الطـقـات الكبرى 89/8-وابو داو داود (3118)في الـجنالز إباب الاستوجاع -والطبراني في خَبر 23 506)-والحاكم في المستدر 178/2-والرمذي (3511)في الدعوات يقيم عندها سبعاً وعند صواحبها سبعاً \* قال وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'الآخار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے ام م ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔ پجر امام محمد فرماتے میں اس سے مرادیہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاں سات دن رہنا تھا تو ان کی سوکنوں کے ساتھ بھی سات دن رہن تھا۔وہ فرماتے میں :ہم اس کے مطابق فوکل دہتے ہیں۔امام ابوضیفہ کا بھی یکی قول ہے۔

امام ابوضیفہ نے - ابوقد امد منہال بن طیفہ - سلمہ بن تمام - ابوقعقاع جری کے حوالے سے بیردایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن مسعود طالفتافر ماتے جین:

" یہ بات حرام ہے کہ خواتمن کے ساتھدان کی پچھلی شرمگاد

یہ بات برائم ہے کہ توا مان سے سما تھال کی تبود میں صحیت کی جائے''۔ (1214) - سندروايت: (أبُو حَنِيْفَة) عَنْ آبِي قُلَامَةَ اللهِ عَنْ آبِي قُلَامَةَ الْحَدَّةِ اللهِ عَنْ آبِي الْحَدَّةِ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ اللهِمَا عَلَيْ اللّهِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

متن روايت: حَرَامٌ أَنْ تُؤْمَى اليّسَاءُ فِي مَحَاشِهِنَّ

ا بوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و بنی نے بید وایت اپنی'' مسند'' میں - ابونضل بن خیر ون - ابو بکر خیاط نبلی - ابوعبداللہ بن دوست علا ف- قاضی عمر بن حسن اشنائی - حسین بن عمر بن ابوا حوس - ابو بکرا حمد بن مجمد بن خالد بن شحلی کلا گل - ان کے دالد محمد بن خالد بن خوبی - ان کے دالد خالد بن فلی مجمد بن خالد و ہی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ہے دوایت کی ہے۔

تا ہم انہوں نے پیالفاظ قل کے ہیں: ہے۔منہال بن عمرو-ثمامہ-ابوقعقاع ہے منقول ہے۔

(1215)-*سندروايت:*(أَبُّوْ حَيْيُـفَةَ) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِ**كَاق**َةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي مُؤْسَى

امام الوصليف في في وين علاقد عبد الله بن حارث كن حوال سر دوايت نقل كى ب- حضرت الوموى الانتفاريان مرتبع مين:

'' ایک شخص نے بی اکرم طالیۃ کے سوال کیا' اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا یمی فلاں خاتون کے ساتھ جو با نجھ کے شادی کر لول؛ تو تی اکرم طالیۃ کے نے اے اس کی اجازت میں دی' اس شخص نے دوبارہ اپنی درخواست ویش کی' تو نئے اکرم طالیۃ کے نے نے ایمرک م تے تیمرک م

مُثْن روايت: أَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آثَرَوَ جُ فُلامَةً إِمْرَاةً عَاقِرًا فَلَمْ يَامُرُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقُولَ ثَانِيَةً فَلَمْ يَامُرُهُ ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِ الْقُولَ ثَانِيةً فَقَالَ سَوُدَاءٌ وَلُودٌ احَبُّ إِلَى مِنْ عَاقِر حَسَنَاءَ

(1214) اخبرجه الحصكفي في مستدالامام ( 282)-والدارمي (1137)276/1-وابن ابي شيبة 252/4-واليهيــــــــــــــــــــ الكبري 199/7

(1215) والشهاب البوصيرى في الاتحاف 76/36/8) في النكاح: باب النرعيب في السكاح - وابن حجر في العضد العالمة3/32/1575) فلت: وقداخرج عبدالوزاق 161/6 (10345) قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنَّ تنكح سوداء ولو دأخبرس تِنكح حسناء جملاء لاتلد

وَمَلَّمَ عَنُ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ \*

اپنی درخواست پیش کی تو بی اکرم منطقظ نے ارشاد فرمایا: پیدیدا کرنے کی صلاحت رکھنے والی سیاہ قام عورت المیرے ترویک (شادی کرنے کے لئے) خوبصورت یا نجھ عورت سے زیادہ بہندیدہ ہے'۔

الوجر بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن احمد بن بارون - این ابوغسان - ابو یکی حمانی کے حوالے ہے امام ابو حضیف ے وواے کی ہے۔ \*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابن عقدہ - محمد بن احمد بن ابوغسان - ابویجیٰ حمانی کے حوالے سے امام وصفی وحسالللہ سے روایت کی ہے "

ام ابو صنف نے حمید طویل بن قیس اور ترافی کو تبلیلک کی ام ابو صنف نے حمید طویل بن قیس اعرج ابوعبد الملک کی افوار در الآثانی الفی کی ایون میں المفرج آبود در درایت نقل کی ہے - حضرت ابود در درائین کی کی اللہ عَنْهُ آلَهُ قَالَ فَرَاتَ مِیں:
میں روایت: مَهْ اللهُ عَنْهُ آلَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اللهُ عَلْهُ وَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَالْه

ب الرم م معظم نے توالی کا جو کا میں مرمطاہ میں جبت کرنے سے مع کیا ہے'۔

حافظ مسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوطالب عبدالقادر بن یوسف - ابومحمد فاری - ابو بکر ابهری -وکر دیسرانی -ان کے دادامجمر بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیفہ ہے دوایت کی ہے۔ \*

اورانہوں نے میروایت احمد بن مجمد خطیب محمد بن احمد خطیب علی بن ربیعہ حسن بن رشیق محمد بن حفص - صالح بن مجمد -ترویز ن ابوطنیفہ کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ "

انہوں نے بیروایت قاسم بن احمد بن عمر عبدالقد بن حسن - ابو حسین بن حمید - محمد بن ابرا تیم - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے ۔ \*

قاضی ابو بکر حمرین عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوغالب مبارک بن عبدالو ہاب - محمد بن منصور - ابوعبد نے مسین بن احمد بن محمد بن طحیہ - ان کے دادا ابومسن محمد بن طلحہ - قاضی ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب - ابواسحاق ابرا ہیم بن محمد بن علی - پی کی - ابو یونس ادریس بن ابراہیم مقانعی - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے ۔ \*

 حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔\*

حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلائل نے بیروایت اپنی '' مند'' میں۔ اپنے والدئیمہ بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن خلی محمد بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوصلیف ہے روایت کی ہے۔ \*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نتنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے \*

امام ابوطیف نے - زیاد بن علاقہ - عبداللہ بن حادث کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے - حصرت ابوسوکی بین تقدروایت کرتے ہیں: نجی اگرم خونجوز نے ارشاوفر بایا ہے:

''مردہ پیدا ہونے والا بچہ جنت کے دروازے پر رک جائے گا'اے کہا جائے گا: اندر داخل ہو! تو وہ یہ کیے گا: تی نیمیں جب تک میرے ساتھ میرے مان باپ بھی اعد داخل نیمیں جوتے'میں اندرنیمیں جاؤں گا''۔ (1217) - سندروا يت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ زِيَادِ بْنِ
عِكَرْفَقَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْنِ روايت إِنَّ السَّقَطَ لَيَكُونُ مُحَبَّنَطِناً عَلَى بَالْبِ الْجَنَّةِ فَيْقَالُ لَهُ أُدُخُلُ فَيَقُولُ لَا إِلَّا وَوَالِدَى مَعِى \*

ابو کھر بخاری نے بیروایت - احمد بن گھر - گھر بن احمد بن ہارون - ابن ابوغسان - ابو یکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

حافظ طلير بن محد نے بيروايت اپني "مسنه" ميں - ابوع إس بن عقده - محد بن احد - محد بن ابوضان - ابو يح به باني سے حوالے اعام ابوصنيف سے روايت كي ہے۔ \*

مَهَادٍ عَنْ امام ابوطنيف نے - تمادين ابوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے- ابراہيم نخى فرماتے ہيں:

'' بچہ ماں کے ساتھ رہے گا'جب تک وہ بے نیاز نیس ہو جاتا' جب کھانے پینے کے حوالے سے بچہ مال سے بے نیاز: و جائے ' تو پھر باپ بچے کا زیادہ حقد اربوگا''۔ (1218) - سندروايت: (أَسُوْ حَسِٰيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ اللهِ

مُثْنَ روايت: اَلُولَدُ لِأُوسِهِ حَشَّى يَسْنَغُنِى وَقَالَ إِسْرَاهِيْمُ إِذَا اِسْتَغُنْى الصَّبِيُّ عَنْ أَثِهِ فِى الْآكُلِ وَالشُّرُبِ فَالْآبُ اَحَقُّ بِهِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ -اما المذكر فهي احق به حتى ياكل وحده ويشرب وحده ثم ابوه احق به و اهاالحارية فامها احق بها حتى تمحيض ثم ابوها احق بها ولا خيار لواحد في ذلك فان تزوجت الام فلا حق لها في الولد والحدة ام الام تقوم مقامها وان كان للجدة زوج وهو الجدلم تحرم وان كان غير الجدفلا حق

لها وهو قول ابو جنيفة\*

ا م محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے۔ توانمبوں نے اس کوامام ابوطنیف، روایت کیاہے \* بھر . مؤرز ماتے ہیں: بم اس کےمطابق فؤیٰ دیتے ہیں۔ا ٹر تو لڑ کا ہوتو ہاں اس کی اس عمر تک حقد ارمو کی جب تک وہ خود کھانے پینے ئے قابل نہیں ہوجا تا۔ پھراس کا باپ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ لیکن اگرلژ کی ہوتو اس کی مال اس وقت تک اس کی حقدار ہوگی جب تک ن از کی کوشش نیس آ جاتا۔ پھراس کے بعداس کا باپ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس بارے میں کسی کوکوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اگر یجے کی ہ ب دوسری شادی کر لیتی ہے تو اب بیچے کے بارے میں اس عورت کوحق حاصل نبیں رہے گا۔ البتہ بیچے کی تانی اس کی مال کی تو تمقام شار ہوگی۔اگرچہاس نانی کا شو ہر موجود ہواور وہ بچے کا نانا ہے۔تو پھر پیرام نہیں نے کینن اگر بچے کے نانا کے علاوہ ( سوتیلا ن) ) بوتو نانی کوحق حاصل نبیں ہوگا امام ابو حذیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحنیفه نے- ابواسحاق- ابوبروه بن ابوموی - انہول نے اینے والد (حضرت ابوموی اشعری دانتینه) کے حوالے سے نى اكرم من الله كايفر مان قل كيا ب ''ولی کے بغیرانکاح نہیں ہوتا''۔

(1219) - سندروايت: (أبسو تحسين فَةَ) عَنْ أبسى إسْتَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُؤْسِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت الانكاع إلا بولي"

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- ابو بکراحمہ بن علی بن ثابت خطیب- قاضی ابو بکراحمہ بن عمر بن اساعیل موانوی - ابوحسن دارنطنی -سعید بن قاسم بن علاء بردی -ابوا حاق احمدا بن محمد بن ماسین قرشی سے مسمر تندیس - ابوغمیاث محمد ین نصر -مسلم بن عبدالرحمٰن بلخی -شداد بن تکم-زفر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے \*

امام ابوحنیفہ نے - نصیف - جابر بن عقبل کے حوالے ہے بدروایت تقل کی ہے:

حضرت على بن ابوطالب ذاتينية عبى اكرم منافيتكم كاليرفرمان نقل کرتے ہیں: 1221) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ خُصَيْفٍ علْ جَاهِر بُن عَقِيلُ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

الله عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

1217)قدتقدم في (1215)

1215)اخرجه محمدين الحسس الشيباني في الآثازر 716)في الميرات باب من احق بالولدومن يجبرعني النفقة

1219)اخرجية الطبحاوي في شرح معاني الآثار 9/3-والبحاكم في المستدرك 170/2-وابونعيم في تباريح اصفهان 12-1-واحدمد394/44-والسدارمي ( 2183)-والسومذي ( 1101)-واسن حبال ( 4077)-والسطيرانسي في الاوسط

6805)-والبهيقي في المئن الكبري 107/7-وفي الصغري (2368)-والخطيب في تاريخ بعداد 41/6

1225 ;اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينة 133/3-والبهينةي في السنن الكبري 111/7في النكاح \_ \_ حك - لامولي - وفي الصغرى 12/2 - وعبدالرزاق ( 10477) - وامن ابي شيبة 44/3 (15916) في النكاح : من قال الانكاح

متن روايت: لا نِـكَـاحَ إِلَّا بِـوَلِـيَّ وَشَـاهِدَيُنِ مَنُ نَكَحَ بِغَيْرِ وَلِي وَشَاهِدَيْنِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

" ولی اور دوگوامول کے یغیر نکاح ٹیش موتا کی خض ولی اور دوگوامول کے بغیر نکاح کر کے گا اس کا نکاح باطل شار موگا '۔

قاضی الویکر مجھے بن عبدالباقی انصاری نے بیرروایت اپنی''مسند'' میں - الویکر خطیب - ابویکر مجھے بن عمر بن مجھے بن اساعیل -اپوشسن دارقطنی - احمد بن مجھے بن اسحاق - احمد بن علی بن شعیب مدائن - احمد بن عبدالله حلاج - ابرائیم بن جراح - امام ابو یوسف کے حدال میں معاصد مقطانیا میں داروں کا رہ ہوئ

حوالے امام الوحقيقہ والفيا عددات كي ہے \*

(1221) - سندروايت: (البُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدٍ الْمُحْدَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا (عَنِ)النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَا (عَنِ)النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ:

مَثْن روايت: لَا يَسُوهُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيهُ وَلَا يَغُطُبُ عَلَى خِطْنَةِ آخِيهِ وَلا تَبَايَعُوا بِالْقَاءِ الْحَجْرِ وَلَا تَناجَشُوا وَإِذَا السَّاجَرَ اَحَدُكُمُ آخِيْرا فَلُيُعْلِمُهُ آجُرَهُ وَلَا تُسُكُحُ الْمُرْاةُ عَلى عَقِيتِهَ وَلا عَلى خَالَتِهَا وَلا تَسُالُ طَلاق أَحْتِهَا لِسُكُفِيءَ مَا فِي

ہیں۔ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم مخفی کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ و النظاء رحضرت ابوسعید ضدری بڑائیؤ نے نی اکرم منطقی کا کم میروں کا النظام کا میاہے:

'' کونی شخص اپنے بھائی کی پولی پر پولی ند لگائے اور اپنے بھائی کے بیغام نکاح نہ بھیج اور آم پھر ڈال کر کی جانے والی خرید و فروخت نہ کرواور آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مصنوئی بولی نہ نگاؤ اور جب کوئی شخص کی کو مزوور کے تو آس کو اس کے معاوضے کے بارے میں بتا دے اور کسی محورت کے ساتھ اس کی پھوپھی پر یا اس کی خالہ پر (لیمنی اپنی یوں کی بھائی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے ) اور کوئی گورت یوں کی بھائی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے ) اور کوئی گورت بھی بین (لیمنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرئے تا کہ اس نے بین میں آنے والی چز کوخود حاصل کر لیا کیونکہ اللہ نتو تا کہ اس نور قرق دیے والا ہے''۔

حافظ ابو یکراحمہ بن مجمہ بن خالد بن قلی کلاعی نے بید وایت اپٹی''مسند'' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن قلی۔ان کے والد خالد بن خلی کلاعی۔جمہز بن خالد وہ ہم کے حوالے سے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔\*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نسخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ رہائٹنزے روایت کیا ہے \*

(1221) خبر جمله البطنجياوي في شيرح معاني الآثار 4/3-و 11/4-واحمد 238/2-والشنافعي 146/2 - والتحميدي (1221) - والمحميدي (2180) - والمخاري (2140) - ومسلم (146/3) وايوداود (2080) - وايي ماجة (1867) - وفدمضي

1222) - سنرروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطِيَّةَ هَوِيْ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحَدِّدِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ خَيْ صَلِّى اللهُ عَلْيُهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنُ روايت: لَا تُتَوَوَّجُ الْمَرُا أَهُ عَلَى عَقَتِهَا وَلَا عَنه خَالَتِهَا\*

امام ابوصنیف نے عطیہ کو فی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حصرت ابوسعید ضدری والنظ عنی اکرم من النظیم کا بیرفر مان نقل کرتے ہیں:

'' کس عورت کے ساتھ اس کی چھوچھی پڑیا اس کی خالہ پر (لیٹی اپنی بیوی کی بھائی یا جیسی کے ساتھ ) نکاح نہ کیا جائے''۔

الله تحد بخارى نے بيدوايت-ابوسيد بن جعفر -موى بن ببلول - تكر بن مردان كے حوالے سے امام ابوضيفه رفي تواس وايت اب \*

1223)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِوَ هِنِهِ قَالَ:

سَنْ رَوايت: إِذَا أَذْ حَلَتِ الْمَرْ آلَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَنْهُمَا عَلَى غَيْرِ رَوْجِهَا فُوطِئَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَ تُرَدُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا خَنَحُلُّ مِنْ فُرْجِهَا وَلا يَقُرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْقَضِى

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت فقل کی ہے- ابراہیم خوفی فرماتے جیں:

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله تاخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے مجھرامام تیمز ، تے میں :ہم ان مبصورتوں کے مطابق فتو کی وہتے ہیں۔

الحرجة الحصكفي في مستدالاهام (270)-واحمد 73/6-وابن ماجة (1930)-وفي النكاح باب لاتنكح المرأة على المراة على ال

المسابق محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 411) - وابن ابي شبية 31/4 (17468) في النكاح : ماقالو الى رجلين تزوح محمد فقد خلت امرأة كل واحدمتهماعلي صاحبه

(1224) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: أنَّ أَعْرَابيًّا وَلَدَتُ إِمْرَاتُهُ فَمَاتَ وَلَـدُهَا وَكُثُرَ اللَّبِنُ فِي ثَدْيِهَا فَقَالَتْ لَهُ مُصَّهُ ثُمَّ مَجَّهُ فَفَعا ﴿ ذَٰلِكَ وَدَخَلَ حَلْقَهُ بَعْضَهُ فَآتِي آبَا مُوْسِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ اِمْرَاتُكَ ثُمَّ آتَے ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَالَهُ عَنْ ذِلْكَ فَقَالَ إِنَّمَا كُنْتَ مُدَاوِيًا إِنَّمَا يَحْرُهُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحَمَ وَالْعَظْمَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَام فَأَمْسِكُ إِمْرَ أَتَكَ فَأَتِي أَبُو مُوْسِي فَأَجْنَوَهُ بمَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَقَالَ لَا تَسْأَلُونِيُ عَنْ شَيْءِ مَا دَامَ هَلَا الْحِبُرُ فِيْكُمْ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماوین ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

ایک دیباتی کی بوی نے بیچ کوجنم دیا اس کا بیرفوت: و گیا'اس عورت کی جھاتیوں میں دودھ زیادہ آتا تھا' تو اس عورت نے اپنے شوہر ہے کہا: تم اس کومندلگا کر جوس لواور پھرکلی کردیۃ استخف نے ایب ہی کیا 'کیکن اس دوران اس کا کچھ حصہ اس کے علق مين حيلا <sup>ع</sup>ليا' وهمخض حضرت الومويٰ اشعري بناتنز كي خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے ہے فتوی و ما کہ تمہاری بیوی تمہارے لئے حرام ہوگئی ہے: کچروہ تخفی حضرت عبدالله بن معود بالتفاع إس آيا ان ساس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تم تو اپنی بیوی کا عل ج کرنہ عاہ رہے تھے اُس رضاعت کے ذریعے حرمت ثابت ہوئی ے جو گوشت اور مڈیوں کی نشو ونما کا باعث بنتی ہے اور جود وساں کے اندر ہو' دود ہے جیٹرا لینے کے بعد رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا اس لئے تہماری ہوی تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ مختص حفزت ابومویٰ اشعری را تا نیز کے باس آیا اور حفزت عبداللہ والتنز نے جومئلہ بیان کیا تھا'اس کے بارے میں آئیں بتایا' تو حضرت ابوموی اشعری برا الفندنے ایے قول سے رجوع کرایا اور بیفرہ جب تک یہ استے بوے عالم (بعنی حضرت عبداللہ من مسعود ) الناتنة تمہارے درمیان موجود ہیں تم لوگ مجھ ہے س

بھی چیز کے بارے میں دریافت شکرو۔

حافظ حسین بن خسرونے بیدوایت اپنی' مسند'' میں –ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللّٰد بن حسن خلال -عبدالرحس بن حمد بن تعرب محمر بن ابرا ہیم بن حبیش بغوی محمر بن شجاع پنجی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوضیفہ ڈلائٹز سے روایت کی ہے

<sup>(1224)</sup> اخبرجه عبدالرزاق 436/7 (13895) في النكاح :ساب رضاع الكيبر-ومالك في الموطا 40606/2 في الرضاع-والبهيقي في السنن الكبري 461/7في الرصاع.باب رضاع الكبير-وسعيدين منصورفي السنن(971)

1225) - سُمْرُوايت: رَابُو ْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِسْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ يَهُ عَنْهُ

متن روايت: فِي الْمَوْرَةِ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمُ يَفُرُصُ لَهَا فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا لَهُ رَصُّلُ فَعَلَمُ الْعِنْدَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِنَّةُ فَقَامَ مَعْقَلُ بُنُ سِنَانِ الْاَشْجَعِي فَقَالَ الشَّهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي بِرُوعِ اللهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي بِرُوعِ الشَّهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي بِرُوعِ النَّهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

امام ابوطنیف نے حماد بن ابوسلیمان - ابرا جیم خفی - علقہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن معود دلائٹو کے بارے میں سے باتے قل کی ہے:

دوہ الني عورت كے بارے مل فرماتے ميں: جس كا شوہرفوت ہوجاتائے جبكداس نے اس كامبر بھى نہيں اواكي تقااور اس كى رصق بھى نہيں كروائي تقى تو الى عورت كو اس جيسى ديگر عورتوں جتنا مبر ملے گااہے وراخت ميں حصہ ملے گا اور اس پر عدت كى اوائيگى لازم ہوگى۔

تو حضرت معقل بن سنان انجی والنیز (بید بات سنے کے بعد ) کھڑے ہوئے اور بولے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی اگرم من النیز نبی بروع بنت واشق المجعید کے بارے میں کی فیصلہ دیا تھا 'جوآ ہے نے ویا ہے'۔

\*\*\*----\*\*

ا پومجر بخاری نے میروایت محجر بن منذر محجر بن القد کندی - ابرا نیم بن جراح - امام ابو یوسف رحمداللہ تعالی کے حوالے <sup>6</sup> امام ابوصنیفہ ڈائٹنٹ روایت کیا ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة مفصلاً وقال في آخره فـفـرح عبـد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة رايه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" مین قل کی بئانہوں نے اسے امام ابوضیفہ تفصیلی طور برروایت کیا بے۔اس کے آخر میں انہوں نے بیر بیان کیا ہے:

. '' تو حضرت عبدالقد بن معود جھنٹوا تنے زیادہ خوش ہوئے کہ وہ اس سے پہلے بھی اپنے خوش نہیں ہوئے تھے۔اس کی وجہ سے تھی کہ ان کی رائے نبی اکرم منافیخ انکے فرمان کے مطابق تھی''۔

پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

انبول نے اے اپنے نسخ میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ بالتفویہ وایت کیا ہے \*

1225) اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار (406)-وابوداود (2114) في النكاح .باب قيمن مات ولم يسم صداقاً حتى مت-والتومذي (1145) في النكاح: باب ماجاء في الرحل ينزوج المرأة فيموت عنهاقبل أن يفرض لها - وعبدالرزاق (10898) مي كح : باب احدالزوجين يموت ولم يفرض لهاصداقاولم يدخل بها-واحمد 431/1

(1226) - سندروايت زابو خنيفة عن حَمَّادٍ عَنْ

مَثْنَ رَوَايِت فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ اِمْرَاَةً فِي عِلَتِهَا ثُمَّ بُطَلِقَهَا قَالَ لَا يَقَعُ طَلاقُهُ عَلَيْهَا وَلَا يُحَدُّ فَاذِفُهَا وَلا يُلاعِئُ

امام الوحليقة نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كي ہے:

جو شخص کمی عورت کے ساتھ اس عورت کی عدت کے دوران شادی کرلیتا ہے اور پھرا سے طلاق و رویتا ہے تو اہرا ہیم ختی فرمت پر اس عورت کو دی ہوئی طلاق اس عورت پر زنا کا الزام انگائے والے شخص پر عدد نف جاری نہیں کی جائے گی اوراس عورت کے مساتھ کی اوراس عورت کے مساتھ لعوان نہیں کی جائے گی اوراس عورت کے مساتھ لعوان نہیں کیا جائے گی اوراس عورت کے مساتھ لعوان نہیں کیا جائے گی۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله\*

امام مجمدا بن حسن نے ''الآ ثار'' میں نقل کیا ہے۔انہوں نے اےامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ پھرامام مجمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

انہوں نے اے اپنے ننے میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ بڑائٹوک روایت کیا ہے \*

(1227)- مندروايت (البو خييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ

مَرْضَ وَايت فِي رَجُلٍ تَرَوَّجَ إِمْرَامَةً فِي عِلَيْهَا فَوَلَـدَتْ قَالَ إِنْ إِذَعَاهُ الْأَوَّلُ فَهُوَ وَلَدُهُ وَإِنْ نَفَاهُ الْأُوَّلُ وَإِذَّعَاهُ الشَّائِيُ فَهُرَ وَلَدُهُ وَإِنْ شَكَا فِيهِ فَهُوَ وَلَدُهُمَا يَرِثُهُمَا وَرَوَانِهِ

ں نوام اپوصیفہ بی تفات روایت لیا ہے" امام اپوحلیفہ نے - حماد بن اپوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیم تخفی سے ایسے محف کے بارے مرکفل کیا ہے:

رو ان دونوں کا دارے بیٹ کا درود دونوں اس کے دورات ہوئے۔

'' جو کس محورت کی عدت کے دوران اس سے شادی کرلیت
بیٹ گار دہ محورت نے پہلے شو ہر نے بچکا دمولا کیا ہوئو وہ اس
کا بچہ شار ہوگا اگر پہلے شو ہر نے اس کی نئی کر دی ہواور دوسر بے
نے دموی کر دیا ہوئو دو دوسر بے شوہر کا شار ہوگا اور اگران دونوں
کو اس بچ کے بارے بیس شک ہوئو وہ ان دونوں کا بچہ شار ہوگا

(1226)اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار(410)-في النكاح .باب من تروج امراة في عدتهاثم طلقها (1227)اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار(408)-وعدالرزاق/214/6(10554)في النكاح :باب نكاحها في عدتها (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نرى اذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها فان جاء ت بولد ما بينها وبين استين منذ دخل بها الآخر فهو ابن الاول وان كان لاكثر من سنتين فهو ابن الآخر وكان ابو حنيفة يقول نحواً من ذلك في الطلاق البائن "

امام محمد بن حسن شیبانی نے مید دوایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے دوایت کیاہے \* پھوامام محمد نر ، ہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کن نہیں دیتے ہیں' ہم میہ تجھتے ہیں: جب شوہر طورت وطلاق دید سے اور دومراشخص اس طورت کی نے ت کے دوران اس کے ساتھ شادی کر لے اوراس کی رقعتی بھی کروا لے' تو آگر عورت نے اس دوسری شادی کے بعد دومر ہے شوہر کے اس کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد 2 سال گزرنے ہے پہلے بچے کوہنم دیا' تو وہ پہلے شوہر کا بچیشار ہو گا اورا آگر اس نے 2 سال تکر رنے کے بعد میچے کوہنم دیا' تو وہ دومر ہے شوہر کا بیٹا شار ہوگا۔

امام ابوصنيف فرمات إن ابائن طلاق كي صورت مين اى عيمطالق حكم موكار

(1228) - سندروايت: (اكبُو ْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْهُ: (لَوَ اهِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ: مَسْن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْآةِ تَتَزَوَّ جُ فِي عِلَيْهَا فَلَى يُعْدَلِهَا اللهِ عَنْ يَفْعُ وَلَيْهَا اللهِ عَنْهُ بِهَا اللهُ عَرْ وَلَهَا اللهِ عَلَى مِنْ فَرْجِهَا الآخرِ وَلَهَا اللهِ عَنْ مَنْ فَرْجِهَا وَتَسْتَكُمِلُ مَا بَهِيَ مِنْ عَرْجِهَا وَتَسْتَكُمِلُ مَا اللهَ عَلَى اللهُ وَلِ وَتَعَمَّلُ مِنَ الْآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْهَلَةً ثُمَّ عَيْدَ اللهُ وَلِ وَتَعَمَّلُ مِنْ الآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْهَلَةً ثُمَّةً عَنْهَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى وَتَعَمَّلُ مِنْ الآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْهَلَةً ثُمَّةً عَلَيْهِا اللهُ وَلَى وَتَعَمَّلُ مِنْ الآخِرِ عِدَّةً مُسْتَفْهَلَةً ثُمَّةً عَلَيْهِا اللهُ وَلَى وَتَعَمَّلُ مِنْ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَى وَتَعَمَّلُ مِنْ اللهُ وَلِي وَتَعَمَّلُ مِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا وَتَعَمَّلُ مِنْ اللهُ وَلَى الْحَمَالُ مَنْ اللهُ وَلِي وَلَعْمَلُولُ مَا اللهُ وَلَا وَلَا مَنْهُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى الْمَوْلَ وَلَوْلَ وَلَعْمَلُولُ مِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ا مام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراہيم تخيي كے حوال على الوطالب ﴿ اللّٰهِ كَا قُولُ لَقُلَ كِيائِهِ وَو السلام ورت كے بارے ميں ہے:

''جس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو حصرت علی رہ شخط فرماتے ہیں:اس عورت اور اس کے دوسر ہے شو ہر کے دومیان علیحد گی کروا دی جائے گی اس عورت کو مہر ملے گا کیونکہ اس کے شوہر نے اس کی شرمگاہ کو حال ل کیا ہے پھر وہ عورت پہلے شوہر کی عدت کو کھل کر لے گی پھر دوسر ہے شوہر ہے نئے سرے سے عدت کو گزارے گی پچر اگر وہ مرو چا ہے تو اس عورت کے ساتھ شادی کر لے گا'۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبهـذا كـلـه نـاخـذ الا انـا نقول يستكمل عدتها من الاول وتحتسب ذلك من عدتها من الثاني وتستكمل ما بقي من عدتها من الثاني\*

<sup>\$122)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيبابي في الأثارر 409)-وفي الحجة على اهل المدينة3 /191في المكاح :الوجل ينزوج المرأة يم عدتها-وابريوسف في الآثار (132)(609)-وابن ابي شيبة 4/4ر1719)في الشكساح:ماقسالوافي المرأة تزوج في علتها-الهاصداق ام لا؟-والهيقي في المئن الكيري 441/7

ا مام تحر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآ نار'' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔ مجر اں مجمد فرماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ہم یہ کہتے ہیں وہ پہلے شو ہرے عدت کمل کرے گی اور دوسرے شوہر سے عدت کا شار کرے گی۔ پھرووس سے شوہر سے باتی رہ جانے والی عدت کو مکمل کرے گی۔

امام ابوحنیفد نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی - اسود (1229) - ستدروايت: (أَبُو تَحنيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ڈائننو إِبْرَاهِيْمَ عَنُ الْآسُودِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ منی اکرم منافقة كارفرمان نقل كرتے ميں: اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْنُ روايت: ٱلْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "

" بيد فراش والے كو ملے كا اور زنا كرنے والے كومحروى

ا اپوٹھ بخاری نے بیدوایت مجمد بن ٹھر بخاری - ابوسعید بن جھفر - کیلی بن فروخ - مجمد بن بشر کے عوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روايت كى ب-"

(1230)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیقہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں.

"جس خورت كي ساتهوا بلاء كرابيا كيا جويا جس عورت ن خلع حاصل کرلیا ہواور اس کا شوہراس کے ساتھ نئے نکاح کے بغير رجوع نه كرسكتا بوتو اگروه دونول ميان بيوي انتقال كر جات ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے کیونک طلاق بائنة ثارموگی البنة اس عورت کی عدت کے دوران شو ہراس عورت كوطلاق دے سكتا ہے '۔

مَتْن روايت: أنَّ الْمُولِي مِنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا يَقْدِرْ زَوْجُهَا أَنُ يُُوَاجِعَهَا إِلَّا بِنِكَاحِ جَدِيْدٍ وَإِنْ مَاتَا لَمْ يَتَوَارَثَا لِأَنَّ الطَّلاقَ بَائِنٌ وَلكِنَّهُ يُطَلِّقُ مَا دَامَتْ فِي

ا مام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في ميروايت كتاب الأثار من تفل كي هيأنهون في اس كوامام ابوطنيف روايت كيا ب- \* (1231)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف في - جهاد بن الوسليمان - ابرائيم تخفي ك إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوفٍ ورضِي اللهُ عَنْهُ: حوالے يروايت على كى ب:

(1229)اخبرجمه المحصكفي في مسندالامام ( 283)-وابويعلي ( 199)-وابن ماحةر 2005 في السكاح .باب والو لد للفراش وللعاهر الحجر -و الطحاوي في شرح معاني الآثار 104/3-و البهيقي في السس الكبر ﴿402/7ك-الحميدي (1085)

(1230)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار ( 415)في الكاح :بات من نزوج مختلعة اومطلقة- وعبدالرزاق ( 11789)في الطلاق-باب المختلعة والمولى عليهايتز وجهافي العدة

مَشْن روايت. أنَّهُ قَالَ فِي مُشْعَة النِّسَاءِ إنَّهَا زَخِصَتُ لِأَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُهُ آيَّامٍ فِي عَزَاقٍ لَهُمُ شَكُوا إلى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ فِيْهَا الْعُزُوبَةَ ثُمَّ سَخُتُهَ آيَهُ النِّكَاحِ وَالصِّدَاقِ وَالْمِيْرَاثِ\*

حضرت عبدالله بن معود فللفؤف في قواتين كم ساته متعه كر في ساته متعه كر في بارے مل بيؤ مايا ہے:

"اليك جنگ كے دوران نبى اكرم طلق كا كتا كے اصحاب كوتين دن تك اس كى رخصت وى گئتى كي كيدانبوں في جرد بون كى شكى ايكر منابق في كرد كاتى اور مبراور وراشت كى شكى ايكر نكاتى اور مبراور وراشت كى شكى ايكر منابق في كردكاتى اور مبراور وراشت كى شكى ايكر شكى ايكر منابق في كردكاتى اور مبراور وراشت كى شكى ايكر منابق في كردكائى اور مبراور وراشت كى شكى ايكر منابق في كردكائى اور مبراور وراشت

حافظ حسین بن محد بن خسر و نے بیروایت اپنی'' مند'' میں - ابوقاسم بن احمد بن نمر - عبدالملک بن حسن بن محمد - عبدالرحمٰن بن نمر بن احمد - ابوعبدالقدمحمد بن ابراہیم بن مبیش بغوی - ابوعبدالقدمحمد بن شجاع مجلحی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیقد سے روایت کی ہے ۔ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآتار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔\* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں' امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابو یکراتیر بن محجر بن خالد بن طلی کا گل نے بیروایت اپنی'' مند' میں - اپنے والدمجر بن خالد بن ظل- ان کے والد خالد بن خلی عن محد بن خالد وہ بی تے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

امام محمد بن حسن نے اسے اپنے نسخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیا ہے۔\*

(1232) - سندروايت: (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيفد في - جادين الوسليمان - ابراتيم تخفي - اسود إبْرَاهِبْمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. كَ حوال سے يدروايت نقل كى سے - سيده عائشه صديقة

جب نبی آگرم طافی اس بیاری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا دصال ہوا تھا تو آپ نے اپنی از دارج سے اجازت کی کہ آپ میر ہے گھر میں رمین تو ان از دارج نے نبی اَسَرم طافیحۃ کو اس کی اجازت دکی تھی۔ سیّدہ عائشہ دیجھا بیان کرتی تیں: جب مَثْنُ روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمُا مَرِضَ الْمَرْضَ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ المُتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ تَكُونَ فِي بَيْنِي فَآخَلُنَ لَهُ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ قُمْتُ مُسْرِعَةً فَكَنْسُتُ بَيْنِي وَلَيْسَ لِيْ

ِ 1231)اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 432)-وابس حنان ( 4141)-والبخاري ( 4615)في تنصير سورة شمائلهذاباب (لاتحرمواطيبات مااحل الله لكم )-ومسلم ( 1404)في النكاح المتعة -وابن ابي شينة 292/4- والطحاوي في شرح معالى الآثار 24/3-واليهيقي في السنن الكبوي

(1232) خرجه البخاري ( 195)-ومسلم (418)-و بوغوانقفي المسند 144/(1640)-والبهيـفي في السنن الكبري 31/1في عليارة ، باب التطهير في ساتر الاواني -والنساني في الكبري/254/(7083)

خَادِمْ وَفَرَشْتُ لَـهُ فِرَاشًا حَشُوًّا مِرْفَقَتُهُ الْإِذْحَرُ فَـاَتَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُهَادِيُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَنِّى وُضِعَ عَلَى فِرَاشِهِ\*

میں ئے یہ بات کُ تو میں تیزی ہے آھی میں نے اپنے گفر میں ۔ جہارُہ دی کیونکہ میرے پاس کوئی خادم تو تھائیس اور میں نے نبی اکرم تؤلیخ کے لئے ایک ایسا بچھونا بچھایا جس کے اندراؤ خر گھاس بھری موئی تھی (لیٹنی جو گدے کے جیسا نرم تھا) بی اکرم مخلیخ دو آدمیوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لائے یہاں تک کہ آپ کواس بچھوٹے ہی چھادیا گیا۔

> (1238)- سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَ اهِيْمَ قَالَ:

مُتْنَروايت: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمُخْلِعَةَ وَالْمُولَىٰ مِنْهَا وَالَّتِيْ أُعْتِقَتْ فِي عِلَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الضِّدَاقُ كَامِلاً

امام ابوصنیف نے - حداد بن ابوسیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تنی فرماتے ہیں:

روی میں بات کی ایک میں است میں اور است کے ساتھ المالا المیاب کی المیاب کے ساتھ المیاب کی المیاب کا المیاب کی المیاب کی المیاب کی عدت کے دوران شادی کرے اور کی راس عورت کی رفصتی ہے پہلے اسے طلاق دیے کرے اور کیھراس عورت کی رفصتی ہے پہلے اسے طلاق دیدے آواس عورت کو کھمل مہر کھےگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة و كذلك في قوله كل امراة كانت في عدة من نكاح جائز او فساد او غير ذلك مثل عدمة ام الولد وتزوجها في عدتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليه الصداق كاملاً والتطليقة بملك فيها الرجل وعليها العدة مستقبلة يوم طلقها وهذا جائز في المسائل كلها \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ به ولكن عليه نصف الصداق ولا رجعة له عليها وتستكمل ما بقى من عدتها وهو قول حسن البصرى وعطاء بن ابو رباح واهل الحجاز ورواه بعضهم عَنْ عامر الشعبي رحمة الله عليهم

امام محجہ بن حسن شیبائی نے بیروایت کتاب ''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ پیجر امام محد فرماتے میں: امام ابوصنیفہ کا بھی یکی قول ہے۔اس طرح کا قول ہراس عورت کے بارے میں ہے جو کس بھی جا کزیافا سد نکات یااس کے علاوہ کوئی اورصورت کی عدت جسے ام ولدگی عدت میں مواور پھرکوئی شخص اس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ شاوی کر اجازی اخرجہ محمد میں المصن الشبیائی فی الآثار (416) فی النکاح باب من تزوج معتلفة او مطلقة -وسعید بن منصور فی السب (1588) باب ماجاء فی الایلاء ے اور پھراس عورت کے ساتھ صحبت کرنے ہے پہلے اے طلاق دیدے تو اس پرتعمل مہر کی ادائی گا زم ہوگی اور جس دن اس کو عدتی جو کی عورت پراس دن سے منز سرے سے عدت گز ارتالا زم ہوگا اور ان تمام صورتوں میں بہی تھم ہوگا۔

پھر امام مجر بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ٹیس دیتے ہیں۔ دوسرے شوہر پر نصف مبر کی ادا میگ لازم ہوگی اوراے عبرت سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مورت باتی رہ جانے والی عدت وکٹس کرے گا۔

حسن بصرى عطاء بن ابور باح اور ابل جازكا يبي تول ب بعض عفرات نے عام شعبى سے بھى يكى بات تقل كى ب-

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے- ابراہیم تختی فرماتے میں:

1234) - سنرروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَمَّادٍ عَنْ وَمَّادٍ عَنْ

سَن روايت: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَوَكَ إِهْرَآتَهُ قَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَنَاعِ اليِّسَاءِ فَهُوَ لِليِّسَاءِ وَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَنَاعِ اليِّجَالِ فَهُوَ لِليِّجَالِ وَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَنَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِليِّجَالِ وَمَا كَانَ مِنْ مَنَاعِ يَكُونُ لِلوَّجَالِ وَلِلنِسَاءِ فَهُوَ لَهَا لِأَبَّالِ مِنْ مَنَاعِ الرِّجَالِ وَمَا كَانَ فِي الْبَيْثِ مِنْ مَنَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِللِّجَالِ وَمَا كَانَ فِي الْبَيْثِ مِنْ مَنَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِللِّجَالِ وَمَا كَانَ مَنَاعِ الرِّجَالِ وَمَا كَانَ مَنْ مَنَاعِ الرِّجَالِ وَمَا كَانَ لَهُمَا فَهُوَ لِلرَّجُالِ وَمَا كَانَ لَهُمَا فَهُوَ لِلرَّجُولِ مِنْ الْمَنَاقِ لَلْمُ مَنَاعِ الرِّسَاءِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ لَهُمَا فَهُوَ لِلرَّجُولِ مَنْ الْمَنْ لَهُمَا فَهُو لِلرَّجُولِ وَمَا كَانَ لَكُمْ مَنَاعِ الرِّسَاءِ فَهُو لَلهَا وَمَا كَانَ لَهُمَا فَهُو لَلْمَالَ فَهُو لَلُهُ اللَّهُمَا فَهُو لَلُهُ اللَّهُ اللَّهُمَا عَلَى لَلْمَالُولُ فَهُمَا فَهُو لَلْمَالُولُ فَلَالَ مَالَّالَ لَهُمَا فَهُو لَلْمَالُولُ فَلَى الْمَنْ لَعُمْ عَلَى شَيْعِ الْمَنَانِ لَهُمَا لَهُمَا لَعُلَى الْمَنْ لَعُمْ عَلَى شَيْعِ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ لَعُمْ الْمُعَلَى الْمَنْ فَلَالَ مَنْ الْمُعَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ مَلْكِلِيلِ عَلَى الْمَعْلَى الْمَنْ الْمُعَلِيلُولُ عَلَى الْمَنْ الْمُعَلِيلُولُ مَا الْمُعَالَقِيلُولُ مَلْمَالُولُ عَلَيْلُولُ مَلْكُولُ مِنْ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُولُ مَا الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ لِلْمُ الْمُعْلِيلُولُ مَلْمُ الْمُعَلِيلُولُ مَا الْمَالَعُلُولُ مِنْ الْمُعْلِقُولُ مَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ مَالَعُلُولُ مَلْمُ الْمُعْلِقُولُ مَالَعُلُولُ مَالِمُ الْمُعْلِقُولُ مَلْمُ الْمُعْلِقُ لَلْمُ الْمُعْلِقُولُ مَلْمُ الْمُعْلِقُولُ لِلْمُ الْمُعْلِقُولُ لِلْمُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ مِنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعَلِيلُولُ مُعْلِمُ الْمُعْلِيلُولُولُ مَا م

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةثم قال ولسنا ناخذ بهذا ولكن ما كان من متاع السماء فهو للنساء وما كان لهما فهو للرجال فهو للرجال وما كان من متاع النساء فهو للنساء وما كان لهما فهو للرجال على كل حال سواء مات او ماتت او طلقها \* وقال ابن ابو ليلي المتاع كله للرجال الالباها \* وقال بعض الفقهاء ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما كان لهما فهو بينهما نصفان وممن قال ابن مالك وزفر وقد روى ذلك ايضاً عن ابراهيم النخعي وقد

<sup>423</sup> باخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 701) في العبرات. بات الرَّجل بموت ويترك امرأة فبختلفان في العناع –واس سي شيبة 241/5في الطلاق: باب في الرجل يطلق اوبموت وفي منز له مناع

قال بعض الفقهاء ايضاً جميع ما في البيت من مناع النساء والرجال وغير ذلك بينهما نصفان وقال بعض الفقهاء البيت بيت المراة فما كان من مناع الرجال والنساء فهو للمراة \* وقال بعض المفقهاء للمراة من مناع النساء ما يجهز به مثلها وما بقى في البيت فهو كله للرجال ان مات او ماتت وهو قول ابو يوسف

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ایو صفیفہ ہے روایت کیا ہے۔ پجم امام محمہ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوتی کنییں دیتے ہیں۔ ہروہ چیز جومرووں کے استعمال کی ہوتی ہے وہ ہر حالت میں مردوں ' خواتین کے استعمال کی ہوتی ہے وہ خواتین کو ملے گی اور جومرووخواتین ووٹول کے استعمال کی ہوتی ہے وہ ہر حالت میں مردوں' م لملے گی خواہ شو ہر کا انتقال ہوا ہوئیا بیوی کا انتقال ہوا ہوئیا شو ہرنے ہوئی کو طلاق دی ہو۔

ا بن الوليلي فرمات مين: سارا سامان مردول كو ملح گا'البته عورت كے لباس كا حكم مختلف ہے۔

بعض فقباء نے بیدکہاہے: مردول ہے متعلق چیزی مردول کولیس گئ عورتوں کے متعلق چیزیں عورتوں کولیس گی اور جو چیزیں دونوں کے لئے ہوتی میں و دونوں کونصف نصف ل جا 'می گئی۔ جن لوگوں نے بیاب کہی ان میں ابن ما لک اورز فرشامل ہیں۔ ابراہیم خفی کے حوالے ہے بھی بھی وایت نقل کی گئی ہے۔

بعض فقهاء نے بیکہا ہے: گھر میں عورتول اور مردول اور ویگر ہے متعلق تمام سامان دونوں کے درمیان نصف نصف تقیم ہوگا۔ بعض فقہاء نے بیکہاہے: گھر عورت کا ثنار ہوگا اور جوسامان مردول یا خواقین ہے متعلق ہوتا ہے وہ عورت کو ملے گا۔

بعض فقہاء نے بیر کہا ہے: عورت کوخوا تین ہے متعلق سامان میں ہے سرف وہ پھھ ملے گا'جس طرح کی چزیں جبیز میں دن جاتی میں'اس کے علاوہ گھر میں موجودتما م ساز و سامان مردول کو ملے گا'خواہ شو ہر کا انتقال ہوا ہونا پیوی کا انتقال ہوا ہو۔

امام ابو یوسف کا یمی قول ہے۔

(1235) - سندروايت: (أَسُو حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ الأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

مَعْن روايت: انَّهَا اَعْتَفَتْ بَرِيْرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ مَوُلَى لآلِ أَبِى أَخْمَهُ فَخَيَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرائیم نخی - اسود کے والے کی اسود کے والے کی اسود کے والے کی ایک انہوں نے بریرہ کو آزاد کر دیا اس کا شوہر آل ابواجم کے خام تھا تو ہی اگرم منظیقہ نے بریرہ کو اختیار دیا اس نے نئے والے کا اس کے بریرہ کو اختیار دیا اس نے نئے والے کی درمی کے درمی کے

(1235)اخسرصه المحصكفي في مسئدالاهمام ( 294)-والمطحاوي في شرح معانى الآثيار 82/3-والهيبقي في المسر. الكبري 338/10-وابين حيان ( 4271)-والبنحاري ( 6754)في المفسرانس : بياب ميبرات المسانية -واحمد 6/65. وابوداود (2916)في الفرائض :باب في الولاء -والترمذي (1256)في البيوع :باب ماجاء في اشتراط الولاء ا بوگھر بخاری نے بیردوایت عب س بن قطان محجمہ بن مها جرعلی بن بزید کے حوالے سے امام ابوصیفہ ڈٹائٹنٹ سے روایت کی .

> رِ 1236) - مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِيُرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ مَسْفُوْدٍ رَضِى اللهُّ عَنْهُ: مَّسَ روايت: فِي الْسَمْمُلُوْكَةِ ثُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ نَبْعُهَا طَلاَقْهَا ۚ

امام ابوضیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان - ابرائیم مخفی کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

'' (انہوں نے ) حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ فائی نے ایس کنیز کے بارے میں نقل کیا ہے جمعے قروخت کر دیا جاتا ہے اور اس کا شوہر موجود ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ را اللہ فائی فرماتے ہیں: اس کا فروخت کیا جانا ہی طلاق شار ہوگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخلة بهذا ولكنا ناخذ بحديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حين اشترت عائشة رضى الله عنها بريرة فاعتقتها فخيرها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بين ان تقيم مع زوجها او تختار نفسها فلو كان بيعها طلاقاً لما خيرها وبلغنا عن عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابو وقاص وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم انهم لم يجعلوا بيعها طلاقاً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام گرین حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایوصنیف سے روایت کیاہے بھرامام محمفر ماتے میں :ہم اس کے مطابق فتو گن نیس دیتے ہیں' ہم نی اکرم شیخ مے مقول حدیث کے مطابق فتو کی دیتے ہیں (جس می یہ خدورہے) جب سیّدہ عاکشہ بڑتھنا نے سیّدہ ہر رہ ٹرخ کا کوٹریڈ رائیس آزاد کیا تو نبی اگرم شیخ نے سیّدہ ہریرہ ٹرخنا کو بیافتیار دیا کہ یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا اپنے ذات کو اختیار کرلے تو اگر سیّدہ بریرہ ٹرخ کا گوڑوخت کرنا ان کی طلاق شار ہوتا تو نمی اگرم شیخ نے آئیس بیافتیارٹیس و بیا تھا۔

حفزت عراحضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن الجدوقاص حضرت حذیفه بن بمان جوائی کے حوالے سے جمعیت بھی دوایات کی جی کدان حضرات نے کنیز کی فروخت کواس کی طلاق شاد کیس کیا ہے امام ابوصیفید کا بھی بھی تول ہے۔ امام ابوصیفہ نے بیردوایت : (آبکو تحریفی فَدَی (عَنِ) الْفَهَنِیمَ میں امام ابوصیفہ نے بیردوایت نقل کی ہے: - بیٹم بیان کرتے

-1227)خرجه محمدابين البحس الشيبابي في الآثارر 748 في الايتمان والنذور بياب الفرقة بين الامة وزوجها وولدها-عند لرزاقيا 13169 في الطلاق:بات في الامة تباع ولهازوج-والطبراني في الكبير (9682)

1237 باخرجه محمديس المحسن الثيبابي في الآثارر 464 يقى النكاح : يناب الامه تباع اوتوهب ولهازوج -عمدالرواق 13175)في المطلاق : يناب الامة تباع ولهاروج - وابن ابي شيبة 85/5 في المطلاق : يناب من قبال : ليس هويطلاق-وسعيدين كور (1949)باب الامة تباع ولهازوج

مَّن روايت: أهْدى إلى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَامِلٌ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَىّ

" حصرت على بن ابوطالب الثانية كوايك كورنر في أيك کنیز تھنے کے طور برمجھوائی جس کا شوہر موجود تھا تو حضرت على والنون أ ات خط من الهاكم في ميرى طرف ايك التي عورت بجوائي ہے جوشغول ہے '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لا يكون بيعها ولا هبتها ولا هديتها طلاقاً وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔ پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔اس کوفر وخت کرنا 'یا اے ہیکرنا' یا اے تخفے کے طور پر دینا' اس ک طلاق شارنبیں ہوگا۔امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

> (1238)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

متن روايت: يُسمَةِ مُها ينصف صِدَاق مِفْلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفُرُضَ لَهَا

امام ابوطیقہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے-ابرامیم مخعی فرماتے ہیں:

" جسعورت كوآ وي طلاق ويدياوراس نے اس عورت کی رفعتی بھی نہ کروائی ہواورا بھی اس کامبر بھی مقرر نہ کیا ہوتو من اس عورت کواس جیسی عورتوں کے مہر کا نصف حصہ دے گا''۔

حافظ محمہ بن مظفر نے سیروایت اپنی 'مند' میں - ابو بمرمحمہ بن احمہ بن تیسیٰ بن عبدہ درازی -عمرو بن قمیم - احمہ بن یونس - مند . بن على كے حوالے امام ابو حذیفہ سے روایت كى ہے۔\*

حافظ حسین بن مجر بن خسرونے بیروایت-مبارک بن عبدالجبار-ابومجرحسین بن علی فاری-ابوحسین محمد بن مظفر سے حواب ے امام الوصنيفه تک مذكوره سند كے ساتھ فقل كى ب- \* (1239)- مندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوهنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - سعید بن جبیر ت حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ والتفوُّدی ب سَعِيْدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

رتے ہں: ''میں نے نبی اکرم سٰالیّٰتِامُ کوخوا تمین کے ساتھ متد کرنے متن روايت: سَيمِ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتَّعَةَ النِّسَاءِ \*

كرام قرارديج بوع ساعات

ا یو گھر بخاری نے بید دوایت مجدین منذرین معید ہروی - احمدین عبد اللہ کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو بیسف کے عوالے سے امام ابو حضیفہ کا انتخاب دوایت کی ہے \*

امام ابوصنیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیردوایت نقل کی ہے۔ حضرت عبدالقد بن تمریخ تناییان کرتے ہیں:

'' نبی اکرم کا تیج کے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے اورخوا تین کے ساتھ متعد کرنے سے منع کیا تھا' والدیکہ تم اس وقت زنا کرنے والے نہیں تیے' ۔

1240) - سترروايت زابُو حَنِيْفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنُ نِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: مثن روايت نهني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مُمُّن روايت: نهنى رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وُسَلَّمَ عَلَمُ عَزُووَ خَبْرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْحُمُو الْاَهْلِيَّةِ وَعَنْ مُتَمَّةِ النِّسَاءِ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ \*

حافظ الوبکرا حمد بن محد بن خالد بن خلی کلاگی نے بیروایت اپنی'' مسئد' میں -اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی-محمد بن خالد و بُری کے حوالے سے امام ابوصیفیہ ہے روایت کی ہے۔ \*

المام محمد بن حسن في اسيابي نسخ مين نقل كياب أنهول في اس كوامام ابوصفيف والتوزيف كياب \*

(1241)- مندروايت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ المَالِوطِيفِ فَ-عَبِد اللهِ بَنِ عَنْ عَنْ يُؤسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنْ الكِ كَوالَ سِيرِة وهمد فَيْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَالِمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَالْمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمَ عَلَا عَلَا

حقصة: متن روايت: أنَّ إِمْرَاةً أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ بَعْلِي يُأْتِينِيُ مِنْ دبرِي قَقَالَ لا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِيْ صِمَامٍ وَّاحِدٍ"

امام ابوطنیف نے عبد التدمین عثان بن خشیم کی - بوسف بن ما کب کے حوالے سے سیدہ دھھ نے خشا کا سیبیان نقل کیا ہے: ''ایک خاتون نی اگرم خلیجا کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا شوہر میر کی چھیلی شرمگاہ کی طرف سے حجت کرتا ہے تو نبی اگرم خلیجائی نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ حجت کا مقام ایک ہی ہو ( یعنی آگلی شرمگاہ ہو)''۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے میدروایت اپنی' مسند' میں- صالح بن احمد محمد بن شو کد- قاسم ابن تھم کے حوالے ہے اہم ابوحذیقہ ہے روا**ت کی** ہے۔۔

انہوں نے بیدروایت احمد بن محمد بن سعید-سری بن یکی - ابولیم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیدروایت صالح بن احمد شعیب بن ابوب - ابو یکن جمانی کے حوالے ہے امام ابوضیفیہ ہے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیدروایت صالح بن احمد عبد القد بن حمد دیہ بغلائی محمود بن آوم -فضل ابن موی بینانی کے حوالے ہے امام چھٹیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب (اور ) زیاد بن حسن بن فرات (اور ) خلف بن یاسین (اور ) قابوی (اور )ابو بوسف (اور ) سابق اس کوامام ابوحضیفہ سے روابیت کیا ہے۔

حافظ محرین مظفر نے بیروایت اپن 'مسند' ہیں جریر بن سعید حرائی - ابوفروہ پزید بن محمد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے- سابق کے حوالے سے امام الدھنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوطی حسن بن مجدین شعبہ محبرین تمران بهدانی - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوحشیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایٹ امام ابوحشیفہ کے واسطے کے نلاوہ ایک اور واسطے سے بھی روایت کی ہے۔

(وانحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة وقال محمد وبه ناخذ انما يعني بقوله في صمام واحد يقول اذا كان ذلك في الفرج وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن نے بیروہ میں مصلم و سعایہ و ان عالم میں سطریع و طوح ہوتی بر سعید الم محمد اللہ میں اللہ میں ا امام محمد بن حسن نے بیر روایت کیاب' الا تار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابو صفیفہ ہے روایت کیا ہے۔ امام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا: محبت کا مقام ایک ہواس سے مرادیہ ہے: جب و وصحبت اگل شرم گاہ میں کی جائے امام ابو حقیقہ کا مجمل ہی بھی اقراب ہے۔

حافظ ابو بکراحمہ بن محمہ بن خالہ بن خلی کلا کی نے بیدوایت اپنی'' مسئد' میں -اپنے والدمحمہ بن خالہ بن خلی - ان کے والدخالہ بن خلی - محمہ بن خالہ وہیں کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ گزانشزے روایت کی ہے \*

امام ابو حفیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخبی - اسود کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: سیدہ عائشہ صدیقہ فنظامیان کرتی ہیں:

'' بریرہ کا شوہرا کیک آزاد څخص تھالیکن نبی اکرم نظیمان اس خاتون کو اختیار دیا تھا (کہ اگر وہ جاہے تو اپنے شوہرے علیمہ کی اختیار کر کے )'' (1242) - سندروايت (أبو خييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةً:

مْتُن روايت : أَنَّ زَوْجَ بَوِيُومَةً كَانَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ا او محمد بخاری نے بیروایت - احمد بن یونس بخاری -صبیب بن عاصم کر مانی نے تقل کی ہے:

عن زيد بن حباب قال سمعت ابا حنيفة وهو في المسجد الجامع بالكوفة يساله قوم من اهل خراسان عن زوج بريس قاكان عبداً او حراً فقال كان حراً فخيرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حدثنيه حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الاسود عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها\*

زید بن حباب بیان کرتے ہیں میں نے امام ابوصنیف کوسنا' و واس وقت جامع مبحد کوفد میں موجود تصے فراسان سے تعلق رکھنے

ہ ہے پکھولوگوں نے ان سے بیہ سوال کیا سیّدہ بریرہ ڈیا گھا کا شوہر غلام تھایا آ زادتھا؟ تو امام ابوصنیف نے جواب دیاوہ آ زادتھی تھا سیّن نبی اکرم غالبیّدا نے اس خاتون کوافقیار دیا تھا۔ یہ بات حماد نے ابرائیم نختی کے حوالے سے اسود کے حوالے سیّدہ عاکشہ بڑتھا سے دواہت کی ہے۔

امام ابوطنیفہ نے۔ ایک (نامعلوم) شخص کے حوالے ہے۔ حصرت عمر بن خطاب ڈائٹنڈ کا بیول نقل ہے: ''میں صاحب حیثیت خواتین کواس بات کا پابند کر دوں گا کروہ صرف تفویش شادی کریں''۔ . 1243) - مندروايت: (أَيُو حَنِيْفَةَ) عَنُ رَجُلٍ عَنْ غَمَوَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: مَنْ روايت: لَامْنَعَنَّ فُرُوْجَ ذَاْتِ الْآخَسَابِ إِلَّا مِنَ الْآخُفَاءِ\*

(اخسوجه) الامهام مصصد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محصد وبد ناخذ اذا زوجت الممراة نفسها من غير كفوء فرفعها وليها الى الامام فرق بينهما وهو قول ابو حنيفة \*
امام محمد بن حسن شيائى نے يردوات كاب "الآثار" من أقل كى ب قوانهوں نے اس كواما م ايومنيف و دوات كيا ب علم امام محمد فرات بين: بم اس كم مطابق فتى ف ح بين جب كورت غير كفو من شادى كر لے اوراس كاولى حاكم وقت (يا قاضى) كم ساخ بيم قد حد مي شرك والى حاكم ان دونوں مياں يوى كر درميان عليم كرواد كا امام ايومنيف كا بھى جى تول ب

(1244) - سندروايت (ابُو حَينُفَة) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ الْهَيْمَ عَنْ الْهَيْمَ عَنْ الْهَيْمَ عَنْ الْهَيْمَ عَنْ الْهَيْمَ عَنْ اللهُ عَنْهَا: كالمعلوم) فخض كالما الإصلام المنافق كالمنافق اللهُ عَنْها: كالمنافق كالمنافق كالمنافق اللهُ عَنْها:

مَّتْنِ روايت: آنَّهَا زَوَّجَتْ رَجُلامُوْلاةً لَهَا عَذْرَاءَ فَذَكُرَ آنَّهُ لَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ فَحَزِنَتُ لِذَلِكَ عَائِشَةً وَحَزِنَ الْمَوْلِي حَتَّى رُوْىَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَتُ يَا هَذَا مَا يُحْزِنُكَ آنَّ الْعَذْرَةَ لَتَذُهَبُ بِالْوَثْبَةِ عَنِ الْحَوائِطِ مَرْتَهِيْهِ وَالْوَجْبَةُ تُشْعُرُ فِيهِ فَالُوجْبَةُ الْكُفَّ وَالْكُفُّ الْخَتَانُ "

امام ابوصیفہ ہے۔ یہ مالیہ (ناصوم) کے عوالے ۔ یہ بات نقل کی ہے:

"انہوں نے ابنی ایک کنیز کی شادی ایک شخص ہے کردی

اس شخص نے اس کنیز کواری ٹیس پایا اس وجہ ہے وہ شخص انکا او

بہت خت پریشان تھا یبال تک کہ اس کے چیرے پراس کی

پریشانی کا اظہار مور ہا تھا نیم معالمہ سندہ عائشہ ڈیٹھا کے سامنے

پریشانی کا اظہار مور ہا تھا نیم معالمہ سندہ عائشہ ڈیٹھا کے سامنے

پریشانی کا اظہار مور ہا تھا نیم معالمہ سندہ عائشہ ڈیٹھا کے سامنے

پریشان ہے؟ بعض اوقات پردہ بکارت یش کی وجہ ہے

پریشان ہے؟ بعض اوقات پردہ بکارت یش کی وجہ نے الگل

<sup>1243)</sup>اخبرجــه منحممديس النحسن الشبياني في الآثار (445)في النسكاح :بناب تنزوينج الاكتفاء وحق الزوج على زوجتة -وعبدالرزاق(10324)في النكاح :باب الاكفاء -وابن ابي شيئة 418/4في الكاح ،باب ماقالوافي الاكفاء في النكاح -والبيهقي في السنن الكبري 133/7

ي. 1244/انحرجه محمدبن المحسن الشيباني في الآثار (440)-واس ابي شيبة 491/5(28305)في الحدود:في الرجل يقول لاموتة أبر يجدك عذواء-وسعيدبن منصور في السنن 76/2(2118)

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت این "مسند" میں - ابوعبداللہ محمد بن مخلد - بشر بن مویٰ - ابوعبدالر من مقری کے حوالے ہے ال ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

ا بوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و نے بیروایت اپنی 'منه' میں – ابونلی حسین بن علی بن ایوب بزار – قاضی ابوالعلاء محمد بن علی واسطی-ابو بکراحمہ بن جعفر بن حمدان-بشرین مویٰ -ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوطنیفدے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں:ہم اس کےمطابق فتوی دیے ہیں۔

(1245)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

بعربيهم. متن روايت:فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقُولُ لَمْ أَجِلُهَا عَذْرَاءَ قَالَ لَا خَذَ عَلَيْهِ

امام ابوطیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے ایے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے: "جو کی عورت کے ساتھ دشادی کرتا ہے کھریہ کہتا ہے: میں نے اے کنواری نہیں پایا ہے تو ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: ایسے تخص ير حد جاري بيس ہوگی"۔

ا مام محمرین حسن شیبانی نے میردایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ مجھیا ہے۔ وایت کیا ہے۔ امام ابوحنيف نے -جماد بن ابوسليمان- ابراجيم تخعي -علقم ت حوالے سے -حصرت عبداللد بن مسعود بالنیز کے حوالے سے

بریات نقل کی ہے: "أكي فخص ان كے ياس آيا تاكمان سے الي عالون ك بارے ميں دريافت كرے جوكى مرد كے ساتھ شادى كرتى ہے اور مرد نے اس کا مبرمقررنہیں کیا اور اس کی رحستی بھی نہیں كروائي يبال تك كه مرد كا انقال ہو گيا اتو حضرت عبدالله بن مسعود دلتنون فرمایا: اس بارے میں نبی اکرم مظافیر کم حوالے ے تو کوئی روایت مجھ تک نہیں چینی ہے اس نے کہا: آپ اس (1246) - سرروايت: (ابسُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ

متن روايت: أنَّ رَجُلاً أتَّاهُ يَمْالُهُ عَنْ إِمْوَاهِ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَلَمْ يَفُرُضْ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ مَا بَلَغَنِيُ فِيُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْ فِيْهَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ آرِي لَهَا الصِّدَاقُ كَامِلاً وَآدِي لَهَا الْمِيْرَاتَ وَعَلَيْهَا الْعِلْمَةُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ وَالَّذِي يُحَلَّفُ بِهِ

(1245) اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الآثار( 444)في النكاح :بناب من تروج امرة فلم يجدها عذراء – وعبدالرزاق (12406)في الطلاق :باب قوله :لم اجدك عذراء-وسعيدين منصور 75/2ر2114)باب الرجل يجدامر أته عير عذراء

(1246)قدتقدم في (1225)

لَقَدْ قَصَيْتَ فِيُهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَايِّهُ وَسُلَّمَ فِي بُرُوع بِنُتِ وَاشِقِ الْاَشْجَعِيَّةِ \*

پارے بیں این رائے کے مطابق بیان کر ویں او انہوں نے فرمایا: بین ہیر جھتا ہوں کہ ایسی عورت کو کمل مہر لیے گا اور بی سے سجتا ہوں کہ اس کو وراشت میں حصہ بھی لیے گا اور اس پرعدت کی اور انگی لازم ہوگی او حضرت عبد اللہ فاتف کی تم جس کے نام کا حلف افراد میں ہے آیک نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے نام کا حلف افراد میں ہے آئے ہے اس صورتحال کے بارے بیس وہی فیصلہ دیا ہے جو نی اگرم میں بھی دیا ہے جو نی اگرم میں بھی دیا ہے اس صورتحال کے بارے بیل وہی ایسالہ بھی دیا ہے۔

ابومجر بخاری نے بیروایت-صالح بن منصور-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابومقاتل کے حوالے سے امام ابو صنیفہ بے روایت کی ہے۔

حافظ حسین 'بن مجر بن خسر دبلخی نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ ابوغن تم مجر بن علی بن حسن بن ابوعثان۔ ابوحسن مجر بن احمد بن مجر ابن زرقوبیہ۔ ابوہ ال مجر بن احمد بن زیاد قطان۔ بشرین مون ۔ ابوعبدالرحن مقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالقد بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -مجمد بن ابراہیم بیفوی -مجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ رفیفنڈ سے روایت کی ہے۔

> (**1247**)- *مشدروايت* زابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ:

'' ایک خاتون ان کے پاس آئی اور بولی: اے ابو عبدالر حمن ایر عبدالر عبدالر

مَّن روايت: آنَ إِمُ رَادَةً آتُفُ هُ فَقَالَتُ يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ إِنَّ رَوْجِي مَاتَ عَنِّى وَلَمْ يَدُخُلُ بِي وَلَمْ يَقُرُضُ لِيُ صِدَاقاً وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ مَا يُحِينُهَا بِهُ فَمَكَتُ يُرَوَّدُهَا شَهُرًا ثُمَّ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا وَسَاجَتَهِدُ بِرَ لِينَ قِانُ آصَبُتُ فَمِنَ اللهِ وَانْ آخَطانُتُ فَصِنْ قَبَلِ رَلْمِي فَقِلُ آصَبُتُ فَمِنَ اللهِ وَانْ آخَطانُتُ

(1247)قدتقدم في (1225)

وَكُسَّ وَلَا شَعَطٌ وَآنَّ لَهَا الْعِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِنَّةُ فَقَالَ بَعُحَفُ الْقَوْمَ وَالَّذِى يُحْلَفُ بِهِ لَقَدُ فَصَيْتَ فَقَالَ بَعُحَفُ بِهِ لَقَدُ فَصَيْتَ فِيهُا بِقَصَّاءِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهُ بِرُوعٍ بِنُبُ وَالْبِقِ الْالشَجَقِيَّةِ قَالَ فَقَرِحَ عَبُدُ اللهِ فَسَرَعَ فِيهُ اللهُ قَدْرَحَ بِهَا مُنذُ ٱسْلَمَ لِمُوافِقَتِه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَسُمَعُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَسُمعُهُ مَنْهُمُ

اپتی رائے کے مطابق ہی اجتہاد کروں گا اگریش نے تھیک فیصد
دیا تو پیالقد تعالیٰ کی طرف ہے ہوگا اورا اگریش نے تعلید و تو
بیری رائے کی طرف ہے ہوگا پھرانہوں نے فر مایا: پش سے بھت
بیری رائے کی طرف ہے ہوگا پھرانہوں نے فر مایا: پش سے بھت
بیری رائے کی طرف ہے ہوگا پھرانہوں نے فر مایا: پش ہیری ہو
گی اوراس محورت کو ورافت میں حصہ بھی لے گا اوراس پرعدت کی
اوراس محورت کو ورافت میں حصہ بھی لے گا اوراس پرعدت کی
اوراشی محمد از مہری کی تو حاضر بین بیس ہے ایک شخص نے کہا: اس
ذات کی تھے ! جس کے نام کا حلف انتحایا جا تا ہے آپ نے اس
بارے بیں وہی فیصلہ دیا ہے جو نبی آکرم شائی تی ہروگ بنت
بارے بیں وہی فیصلہ دیا ہے جو نبی آکرم شائی تی ہروگ بنت

رادی بیان کرتے ہیں: تو اس بات پر حضرت عبداللہ بن معدود خاتفوات خوش ہوئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعدوہ بھی کسی بات پر استے خوش دکھائی ٹیس دیئے تھاس کی وجہ بیتی کہ ان کی رائے ایک ایس چیز کے بارے میں نبی اکرم خاتیج کے حکم کے مطابق تھی جس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نیس کی موئی تھی 'جس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نیس کی ہوئی تھی' ۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوقائم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحمٰن بن عمر - ابوعبدالله محمد بن شجاع علی مجمد بن حسن کے والے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے -

انہوں نے بیردوایت مبارک بن عبدالببار صیر فی - ابو منصور محمد بن محمد بن عثبان سواق - ابو بکر احمد بن محمد بن جمد ان تعطیعی - بشرین موسیٰ - مقری کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے میروایت ابوطالب عبدالقادر بن مجد بن بوسف- ابوکھہ جو ہری - ابویکر ابہری - ابوعرو بہتر انی - ان کے دادا - مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

حسن بن زیاد نے سیدوایت این "مسند" میں امام ابوحفیفہ دائنڈ سے مکمل طور بنقل کی ہے۔

(1248) - سندروایت: رابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطيف نے - هماد بن الوسليمان - ابرائيم تُخل عَن إِنْوَاهِمْ قَالَ أَخْتِرَنِيْ شَيْخٌ مِنْ أَهُل الْمَدِينَةِ عَنْ حوالے بيروايتْ فَل كَي بِ: الله دينه كا كي بررگ ف

آيب بن ثَابتٍ:

مشن روايت: آنَّهُ جَاءَ إلني النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ زَ إِنهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إَسَلْمَ هَلُ تَنزَوَّجُتَ يَا زَيْدٌ قَالَ لَا قَالَ تَزَوَّجُ فْسَنَعِفُ مَعَ عِقَّتِكَ وَلَا تَزَوَّجَنَّ خَمْسًاقَالَ مَنْ هُنَّ قَالَ لَا تَصَرَوَّ مُ شَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَـةً وَلَا نَهْبَرَةً وَلَا نَهْبَرَةً ولَا هَيْدَرَةً وَلَا لَفُونًا قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَعُرِفُ خَبْنًا مِحَمًا قُلُتَ قَالَ بَلَى آمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ لْبَيدِيْنَةُ وَامَّا اللَّهُبَرَةُ فَالطَّوِيْلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَامَّا نَنْهُبَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبَرَةُ وَآمًّا الْهَيْذَرَةُ فَالْقَصِيْرَةُ وَآمَّا اللَّفُونُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ \*

حضرت زید بن تابت ٹالٹڑ کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی

ایک مرتبه وه نبی اکرم نگافیم کی خدمت میں حاضر موئ و نو نى اكرم ملى الله في ان سے دريافت كيا: زيد كياتم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں۔ نبی اکرم منافیز نے فرومایا: تم شادی کرلواس طرح تم یا کدامن رہو گے اورتم یا پنچ قتم کی خواتین میں ہے کی کے ساتھ شادی ندکرنا انہول نے وریافت کیا: وہ کوئی ہیں؟ نبی اکرم منافقی نے فرمایا: تم شہرہ لہم وانہم و میزرو الفوت کے ساتھ شادی ند کرنا۔حضرت زید برالنفذ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی میں اس میں سے مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ نبی ا کرم منافیج نے فر مایا: جہاں تک شہیر ہ کاتعلق ہے تو اس ہے مراد نیلے رنگ کی بھاری قتم کی عورت ہے جہاں تک ہبرہ کا تعلق ہے تو اس ہے مرادلجی اور تیلی عورت ہے جہاں تک نہیر ہ کاتعلق ہے تو اس سے مراد بوڑھی عورت ہے جہاں تک میذرہ کا تعلق ہے تو اس سے مراد چھوٹے قد کی عورت ہے اور جہاں تک لفوت کا تعلق ہے تو اس ہے مراد وہ عورت ہے جس کا تمہار ہے علاوہ کسی اورے کوئی بجہ ہو'۔

ا او گھر بخاری نے بیردوایت - ابوعهاس بن قضل بن بسرم بخاری - ابرانیم بن گھر ہروی - احمد بن حریش قاضی - قضل بن موی سانی کے حوالے امام الوطنیف دوایت کی ہے۔

ا بو تھر بخار کی بیان کرتے ہیں: اس روایت ( کو بیان کرنے کے بعد ) امام ابوصنیفہ خاصی ویر ہنتے رہے۔

قاضی ابو کر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیدوایت- ہناوا بن ابرا تیم سفی -احمد بن عمر بن عبداللہ-عثمان بن مجمد-ابوجھ محجد بن عد ز- احمد بن عبدالله فضل بن موی مینانی کے حوالے ہام ابوضیفہ بی نشخے سروایت کی ہے \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم کُفی فرماتے ہیں:

1249)-سندروایت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الرَحِنيف في الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم ال و هلك قَالَ:

متن روايت: لا بَالْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُوُ دِيَّةِ وَالنَّصُرَانِيَّةِ عَلَى الْمُحَرَّةِ يَعْنِي الْهُسُلِمَةُ

آزاد عورت پر (بینی آزادیوی کی موجود کی میں) کی یبودی یا عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابرائیم ختنی کی مواد آزاد سلمان بیوئ تھی۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمر بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب 'الآنار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے مجمراہ م محمد فرماتے میں :ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابو صنیف کا بھی یہی تول ہے۔ \*

(1250) – سندروايت: (اَبَوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِمْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَلِّفَةَ بِنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ:

مَّن روايت: أنَّهُ تَزَوَّجَ يَهُ وُدِيَّةً بِالْمَدَايِنِ فَكَتَبَ اللَّهِ عَمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ أَنْ خَلِّ سَبِئُلَهَا فَكَتَبَ اللَّهِ اَحْرَاهُ هِي يَا آمِبُرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ اللَّهِ عُمَرُ اعْزِمُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَضعُعُ كِتَابِي حَتَّى تُخَلِي سَبِئَلَهَا فَايَنى عَلَى تَعْلَى سَبِئَلَهَا فَايَنى المَّالَّهُ فَا لَمُ المُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا بِسَاءَ المُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا بِسَاءَ الْمُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا بِسَاءَ الْمُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا بِسَاءَ الْمُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا نِسَاءَ الْمُسْلِمُونَ فَيْخَتَارُوا نِسَاءَ الْمُسْلِمُونَ فَيْخَارُوا نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَكُونَى بِذَلِكَ فِيْتَدُّ لِنِسَاءِ الْمُسْلِمُونَ وَالْمَلَا لِمُنْتَالًا لِنَسْلَعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمَلَالَ فِيْتَدُّ لِنِسَاءِ الْمُسْلِمُونَ وَكُونَا لِلَاكُ فِيْتَدُّ لِنِسَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَكُونَا لِنَالَعُ فَيْتَا لَمُسْلِمُونَ وَكُونَا لِلْكَ فِيْتَدُّ لِنَاكُ فِيْتُونَا لِيسَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَكُونَا لِللَّالَةُ فِي فَالْمُ لَوْلَكُونَا لِيَعْتَمُ اللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَعُمْ الْمُعَلَّلُ لِلْكَ فَيْتُنَا لَعُنْ لَالِكُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعُونَ وَلَعُلُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَا الْمُعْلِمُ لِلْمُونَ الْمُعَلِيلُونَا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْتَالُونَ الْمُعَلِقُونَا الْمُؤْتِيلُونَ الْمُعْتَالُونَ الْمُعِلَّى الْمُعْتِلِي لَالْمُعُونَا لِيلِنَا لَعِلْمُ اللْمُؤْتِيلُونَ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا لِمُعْتَلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقِيلُ فَلِيلُونَا الْمُعِلَى الْمُعْلِقُونَا لَعُمْ الْمُعْلِقُونَا لَعُلُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا لَعْلَالَعُونَا الْمُعْلَقُونَا الْمُعِلْمُ الْمُعُلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقِيلُونَ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَعُونَا لَعْلَالُونَ الْمُعْلَقِيلُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَعُلُونَا الْمُعُلِيلُونَا الْمُعْلَعُونَا لَعِلْمُ الْمُعْلِعُونَا لَعُلْمُ الْمُ

" انہوں نے ایک یہودی خاتون کے ساتھ شادی کر لی تو حضرت مم بن خطاب بن تنظیٰ نے انہیں خط میں لکھا کہ آپ اس عورت کو چھوڑ دین انہوں نے جواب میں لکھا: اے ام الموشین! کیا ہے جام ہے؟ تو حضرت عمر التنظیٰ نے انہیں جواب دے اور خط میں لکھا: میں آپ کواس بات کی تا کید کرتا ہوں کہ آپ مے ا خط رکھنے ہے پہلے اس عورت کو چھوڑ دیں کیونکہ جھے بیا ندیشہ ہے ملمان آپ کی چیروی کریں گے اور وہ بھی ذی عوراتوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کردیں گے کیونکہ وہ خواصورت ہوتی ہیں۔ اور مسلمان خوا تین کے آنہائش کا شکار ہونے کے لئے ہے بات اور مسلمان خوا تین کے آنہائش کا شکار بونے کے لئے ہے بات

(1249) اخرجه محملين الحسن الشيبائي في الآثارر 414)-وسعيدين منصور في السنن 720,194/(720) بناب مكاح اليهرية والنصرالية - قلت: وقد اخرج ابن ابي شيبة 16164,463/3 ولي النكاح: من رحص في نكاح نساء اهل الكتاب عن جار لحديث حق حذيقة: إن نكح يهودية وعنده عربيتان

ل 1250) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (418) في السكاح اساب من تنزوج اليهودية النصر انية - وعبدالن الر (1057) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (418) في السكاح اساب من كان يكوه النكاح في صد الكتاب - ومعيد بن منصور (7191(716) - والبهقي في السن الكبرى 172/7 الكتاب - ومعيد بن منصور (7191(716) - والبهقي في السن الكبرى 172/7 (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لا نراه حراماً ولكنا نرى ان يختار عليهن نساء المسلمين وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ نے روایت کیا ہے' پھرامام ٹھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' ہم اسے حرام نیس بچھتے ہیں' ہم بیر بچھتے ہیں: آ دی کوان ( اہل کتاب خواتین ) کی بچے نے مسلمان خواتین کوافقیار کرنا جا ہے امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

1251)-سندروايت: (اَبُوْ حَيْنُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَرْهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ:

مَّنَ روايت: أنَّ سُبَيْعَة بِنْتَ الْحَادِثِ الْاسْلَمِيَّ فَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَمَكَثَ حَمْسًا فَعِنْ رِئِنَ لِيَلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ فَمَا بِهَا آبُو السَّنَابِلُ بْنُ مَعْكَ فَقَالَ تَشُوَّ فَتِ تَوْيِدِينَ الْبَاءَةَ كَالَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ خَمْدُ الْاَجْمَلِيْنِ فَآتَتِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَرْبُعُنِيْ وَلَكَ لَهُ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَسَلَّمَ فَلَا يُرْبُعُنِيْ وَاللَّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ

امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراہيم تختی - اسود کے حوالے سے بدوایت نقل کی ہے:

''میدہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر کا انتقال ہوگیا وہ خاتون حالم تھیں شوہر کے انقال کے پندرہ دن گزرنے کے بعد انہوں نے نیچ کوہنم دیا (اس کے پھر عمر صے بعد ) ایک مرتبہ ابو سنامل بن بعلیک کا گزران کے پاس ہے ہوا تو انہوں نے کہا بتم آرات ہو کر پیٹھی ہو کی ہو تو شاید تم شادی کرنا جا بتی ہو؟ ہرگز نہیں اللہ کی شم ! ایبا اس وقت تک نہیں ہو سکتا' جب تک وہ مدت نہیں گزر جاتی جو بعد میں پوری ہوتی ہے تو وہ خاتون نی مدت نہیں گزر جاتی ہو ہو بیا آئی اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو تی اگر م تابیخ نے نہیں اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو تی اگر م تابیخ نے نہیں اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو تی اگر م تابیخ نے نہیں اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا دی ہو تھے بھی اطلاع و بیا ''۔

ابو محمد بخاری نے بیروایت-اساعیل بن بشر-مقاتل بن ابرا تیم-نوح بن ابومریم کے حوالے ہے امام ابوطنیف روایت نیے ہے۔ \*

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے میں دوایت اپن ' مسند' میں - ابوغنائم محمد بن ملی بن حسن بن ابوعثمان - ابوحسن محمد بن احمد بن محمد کی ترقویہ - ابو بہل احمد بن محمد بن ابود - حامد بن موذ و بن خلیف کے حوالے ہے امام ابو حنیفه ٹرانٹونزے روایت کی ہے \*

1252)-سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوضيف نے - جماد بن ابوسليمان كے والے سے بير

ـ 125) اخرجه العصكفي في مسندالامام ( 927) - وابن حبان ( 4294) - والسماني في المجتبى 196/6 في الطلاق .باب عدة حد سل المتوفى عنهازوجها - وعبدالرزاق ( 1722) - واحمد 432/6 - والبخاري ( 5319)في الطلاق باب رواولات الاحمال حسور ن يضعن حملهن - مسلم ( 1484) في الطلاق باب انقصاء عدة المتوفى عنهازوجهابوضع الحمل - وابوداود ( 2306) في المحاصل

إِبْرَاهِيْمَ:

متن روايت: آنَّـهُ قَـالَ فِينَ السَّرُجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ صَحِيْحٌ أَوْ يَتَزَوَّجُ وَبِهِ بِلَاءٌ لَم يُخْبَرُ بِهِ إِمْرَأَتُهُ وَلَا آهُلُهَا آنَّهَا إِمْرَاتُهُ آبَدًا لا يُجْبَرُ عَلَى طَلاَقِهَا قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ هِنَّكَذَا فَهِيَ بِيَلْكَ الْمَنْزِلَةِ\*

روایت نقل کی ہے- ابرامیم تخفی نے ایسے مخص کے بارے میں

"جوتندرست ہونے کی حالت میں شادی کرتا ہے یا سمی یاری کا شکار ہوتا ہے اور شادی کرتا ہے اور اس بارے میں اپنی ہوی کو یا اپنے اہل خانہ کو اطلاع نہیں ویتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: و وعورت اس کی بیوی شار ہوگی اور اس شخص کوطلا ق ویے پرمجور نہیں کیا جاسکے گا'وہ یہ بھی فرماتے ہیں:اگر مرو ن عورت کے ماتھ شادی کی ہواورعورت کی بیصورتحال ہوتو عورت كالجعي يمي تحم بوگا"-

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حـنيـفة فـامـا في قولنا فان كانت المراة بها العيب فالقول ما قال ابو حنيفة \* وان كانٌ المزوج به العيب وكان عيباً يحتمل فالقول ايضاً ما قال ابو حنيفة \* وان كان عبباً لا يحتمل فهو بمنزلة المجبوب والعنين تخير امراته ان شاء ت اقامت معه وان شاء ت فارقته\*

ا مام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے بھر از محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

جہاں تک ہمارے قول کا تعلق ہے: تو اگر مورت میں کوئی عیب ہوئتو اس بارے میں امام ابوصنیفہ کا قول درست شار ہو گا اور آ شو ہر میں حیب ہواور وہ ایساعیب ہو کہ اس کا احمال موجود ہونتو اس بارے میں بھی امام ابوصیفیہ کے قول کے مطابق فتو کی دیا جائے ؟ لیکن اگروہ کوئی ایساعیب ہوجس کا احمال نہ ہو تو کچراہیا شخص تا مرد کی طرح شار ہوگا۔اس کی بیوک کوافقیار دیا جائے گا اگر دہ جا ت تواس کے ساتھ رہے اور اگر چاہے تو علیحد کی اختیار کرلے۔

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیمُخی ہے ایسے تھی کے بارے میں نقل کیا ہے:

'' جونسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اوراس عورت ہے۔

(1253)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنُ

مَتْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا عَيْبٌ

(1252)اخسرجية صحيمة بين الحسن الشبيباني في الآثار( 402)في الشكساح: بساب السوجل يشزوج وبيه العبسب والسد -وعبدالرزاق(10700)في النكاح :باب ماردمن النكاح

(1253)اخسرجمه محممادين الخسن الشيبياني في الأشار( 403)فسي الشكساح :بساب السرجل يشزوج وبه العبسب والمس -وعبدالرزاق(10687)في النكاح: باب ماردمن النكاح -وسعيدبن منصور 213/1(823)

کوئی عیب ہوتا ہے یا بیاری ہوتی ہے تو ایرانیم خنی کہتے ہیں: وہ عورت اس کی بیوی شار ہوگی اگر وہ چاہے گا' تو اسے طلاق دید ہے گا اورا گروہ چاہے گا تو اپنے ساتھ رکھے گا' اس بارے میں مخورت کا تھم' کنیز کی مانٹرٹیس ہوتا' جے عیب کی وجہ ہے واپس کی

وہ بیٹر ماتے ہیں: اس بارے میں تم کیا کہو کے کہ اگر مرد کے اندر نب موجود ہوئو کیا گورت کو بیر تن حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو کا لعدم قرار دے؟'' زِدَهُ آَهَا إِمْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَقَ اَوْ اَمْسَكَ وَلَا رَدُولَ فِي هِلَمَا بِمَنْزِلَةِ الْاَمَةِ يَرُوُهُمَا بِالْعَبْبِ وَحَدَّ اَرَايُتَ لَوُ كَانَ بِالزَّوْجِ عَيْبٌ اَكَانَ لَهَا اَنْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لان الطلاق بيد الزوج ان شاء طلق وان شاء امسك الا ترى انه لو وجدها رتقاء لم يكن له خيار ولو وجدته مجبوباً كان لها النجار لان الطلاق ليس بيدها وكذا لو وجدته مجنوناً موسوساً تخاف عليها قتله او وجدته مجذوماً متقطعاً لا يقدر على الدنو منها واشباه ذلك من العيوب التي لا تحتمل فهذا اشد من العنين والمجبوب \* وقد جاء في العنين الرعن عمر رَضِي الله عنه أنه اجلها ثم خيرها وكذلك يؤجل سنة \* وجاء ايضاً في الموسوس الرعن عمر رَضِي الله عنه أنه اجلها ثم خيرها وكذلك العيوب التي لا تحتمل هي اشد من المجبوب والعنين \*

ا مام مجمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام مجمد قراتے ہیں: ہم اس کے مطابق قو کیا دہے ہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہے: طلاق کا اختیار شو ہر کے پاس ہے اگروہ چاہئے طلاق دیدے اور اگر چاہے تو رو کے رکھے۔ کیاتم نے ویکھائیس ہے کہ اگر مرد عورت کو ایس حالت میں پاتا ہے کہ اس کی شرمگاہ میں صحبت نہ ہو عتی ہوئو مرد کے پاس حتیہ رئیس ہوگا' لیکن اگر عورت مرد کو نامر دیاتی ہے 'تو اے اختیار ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے: طلاق کا اغتیار گورت کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح اگر گورت مردکو پاگل یا ذہنی بیار کی کا شکار پاتی ہے جس سے اسے اندیشہ ہو کہ مردائے تل کرسکتا ہے یاوہ گورت مرد کوجذام یا کسی بیاری کا شکار پاتی ہے جس کا احتمال بھی ندہواور جس کی وجہ ہے مرد گورت کے ساتھ قربت بھی نہ کرسکتا ہوئو تھی بہتی تھم ہوگا۔ کیونکہ یہصورتحال تو نامر دہونے سے زیادہ مخت ہے۔ نام دیے بارے میں حضرت عمر بی بیٹی نہ کرسکتا ہوئو تھی بہتی تعلق سے نامبول نے اس محض کوایک سمال کی مہلت دی تھی۔ اس طرح ذبنی تو از ن میں خرائی کے شکار شخص کے بارے میں بھی یہ دوایت منقول ہے: حضرت عمر بی بیٹنڈنے تو ورت کو مہلت

دی تھی اور پھرا ہے اختیار و بے دیا تھا۔ وہ عیوب جن کا اختال نہیں ہوتا' وہ نامر دی ہے بھی زیادہ مخت ہوتے ہیں۔ امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابرا بیم تخی ہے ایسے تحص کے بارے میں نقل کیاہے:

'' جو شخص کسی عورت ہے شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اے معلوم ہوتا ہے کہ اسے جذام یا برص کی بیماری ہے ابراہیم بخی فر ماتے جین:وہ عورت اس کی بیوی شار ہوگی'اگروہ جاہے گا تواس عورت کوطلاق دیدےگا اورا گرجا ہےگا' تواپنے ساتھ رکھے گا'۔ (1254)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَثْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يَنَزَوَّ جُ الْمَرْ أَةَ فَيَجِدُهَا مَنْجُنُوْمَةً أَوْ بَرُصَاءَ قَالَ هِيَ اِمْرَاتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لان الطلاق بيد الزوج"

ا مام تھ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھراء م محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی وہتے ہیں اس کی وجہ بیہے: طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے۔

> (1255)-سندروايت: (أبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ آنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

ا مام ابوحنیفہ نے -حمادین ابوسلیمان - ابرا ہیم کنعی - عامّر کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے: حضرت عبدالقد بن مسعو. رالفزافر ماتے ہیں:

متن روايت: مَن شَاءَ بَاهَلُنهُ أَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصُرِى نَزَلَتُ بَعْدَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ \*

'' جو مخفس جا ہے میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے ت تیار ہول کہ جھونی والی سورہ نسا ؛ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوت

ا بوقحہ بخاری نے بیدروایت - احمد بن محمد بن سعید ہمدانی -محمد بن ابراہیم -عمر بن بکار- عتبہ بن سعید-محمد بن مرتص - اسامیل بن عياش كحوالي المالوطيف ودايت كاب-

انہوں نے بیدروایت احمد این محمد - احمد بن حازم - عبید اللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے ووسر کے فقطول میں (1254)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(406)في النكاح باب الرجل يتروج ويه العيب والمرأة- وسعيد بن منصور مي السي 213/1(823)

(1255) احرجه البحصكفي في مسندالامام ( 298)-و البخاري (4532)في التفسيس : في سورة البقرة -والنسالي في النحتير 196/6 وابن ماجة( 2030) لهي البطلاق بياب البحامل المتوفي عنهاز وجها-وابوداو در 2307) في البطلاق باب عدتة الحدر -واعبدالرزاق(11714)-والبهيقي في السنن الكيري/430

ے کیا ہے \*

سخت سورة النساء القصرى كل عدة (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ووفر ماتے بين: چيوني والى سوره نساء نے برتم كى عدت كومنسوخ كرديا بـ (ارشاد بارى تعالى بـ) - جمل والى عورتوں كى عدت بتر تتم موكى، جب وحمل كوتم ورے ديں' -

ا بوځير بخاري فرماتے مين : پيروايت زڤر (اور)اليوب بن باني (اور )حسن بن زياد (اور ) سعيد بن ابوټيم (اور )حفص بن عبد

جَن اورد يَّرُ مَصْرات نے امام ابوصنيفه بُنْ تَخْوُ نَـ تَثَلَّى كَ بِ\* **1256** - مندروايت: (ابُهوُ حَنِيْفُقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ﴿ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ

سَن روايت: إذَا كَانَ الزَّوْجَانِ يَهُ وَدِيَّنِ اَوْ مَسَانِ يَهُ وَدِيَّنِ اَوْ خَسَانِ يَهُ وَدِيَّنِ اَوْ خَسَانِ يَهُ وَدِيَّنِ اَوْ نَسُلَمَتِ الْمَرْاَةُ اَوْ لَمُ تُسُلِمُ فَإِذَا اَسْلَمَتِ الْمَرْاَةُ عُرِضَ عَلَى النَّوْجِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ اَسُلَمَ اَمُسَكَّهَا عُرِضَ عَلَى النَّوْجِ الْإِسْلَامَ فَإِنَّ اَسُلَمَ اَمُسَكَّهَا عُرِضَ عَلَى النَّوْلِ وَإِنْ اَبُو اَنْ يُسُلِمَ فُوقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ مَجُوسِيَّنِ فَاسُلَمَ اَحَدُهُمَا عُرِضَ عَلَى الآخِو لِنَا مَجُوسِيَّنِ فَاسُلَمَ اَحَدُهُمَا عُرضَ عَلَى الآخِو لِنَا مَجُوسِيَّنِ فَاسُلَمَ اَحَدُهُمَا عَرضَ عَلَى الآخِو لِنَا مَهُولُ اللَّهُ الْمَالِمَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَالَعَ وَانْ اللَّهُ الْمَالَعَ وَانْ اللَّهُ الْمَالَعُ لَعْلَى النِّكَاحِ وَانْ اللَّهُ الْمَالَعُ لَا مَعُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْلِيْ الْمُلْمُ الْمُعُلِي الْمُؤْلِي الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِلْمُ اللْمُ

امام الوحثيقہ نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بيہ روايے نقل كي ہے- ابراہيم تجھ فرماتے ہيں:

''جب میاں یوی دونوں سیبودی یا عیسائی ہوں اور پھر شوہر اسلام قبول کرنے وہ دونوں سینے نکاتی پر برقرار رہیں گئے خواہ عورت اسلام قبول کرنے یا اسلام قبول کرنے کیا ہیں اگر عورت کیا ہیں اسلام قبول کرنے کیا اسلام قبول کر لیتا ہے تو حرد کے سامنے اسلام قبیل کیا جائے گا گروہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ سابقہ نکاح کی بنیاد پر توورت کو سینے ساتھور کھے گا لیکن اگروہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرویتا اگر میاں یوی دونوں مجوک جوں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کرنے وہ دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کرنے وہ دونوں ایس نے کوئی ایک گیا گروہ دوم افرائی ہوگئش کی جائے گا گروہ افرائی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہو اور ان دونوں میں بر قرار رہیں گیا گروہ دوم افرائی ہوگئائی کیا گئی کیا گئی کہ دوم افرائی میں کے دونوں اپنے نکار کر دیتا ہو اوال

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد تن صن شیبانی نے میروایت کتاب "الآثار" بعر نقل کی سے انہوں نے اس کوامام ابوضیف سے روایت کیا سے مجم امام 125: احسر جمد صحصد بن المحسل الشیسانی فی الآنار 421) فسی المنکاح بساس من نسز وج فی الشرك فی المار الدی الماراة خسائوزاق (12650) فی الطلاق باب متی ادرك الاسلام من نكاح اوطلاق – وابن ابی شیبة 90/5 فی الطلاق باب ماقالوالی المراة مسئوقیل زوجها محرفر ماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

(**125**7)- *سندروايت*: (أَبُوْ تَحَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّمْنَ روايت: انَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَهُوْدِي وَالْيَهُودِيَ وَالنَّصْرَائِيِّ وَالنَّصْرَائِيَّة يُسُلِمَانِ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لَا يَزِيُدُهُمَا الْإِسُلَامُ إِلَّا خَيْرًا \*

ہ برسیستان کے بیان وں ہے۔ امام ابوطنیقہ نے -حیاد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابرا جیم ختی کے بارے میں بیدیائے تقل کی ہے:

''ان سے یمودی مرداور یمودی مودت اور عیسانی مما عیسائی مورت (لیحن میاں یمول) کے بارے میں دریافت 'یا' جب وہ دونوں اسلام تبول کر لیتے ہیں تو ابرا ہیم تخفی فریات ہے۔ وہ دونوں اینے سابقہ تکاح پر برقرار رہیں گے کیونکہ اس

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' من عُل ک ہے انہوں نے اس کوام ما بوضیفہ ہے۔ دوایت کیا ہے \*

(1258) – سندروایت زائبو کونیففة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ت بر ابوسیفان کے ابوائی کی ہے۔ ابوائیم مُحَمِّع فر ماتے ہیں:

روایت نقل کی ہے۔ ابوائیم مُحْمِق فر ماتے ہیں:

مُثَنَّ رَوَايِسَ: إِذَا اَسْلَمَ السَّرِّجُ لُ قَبْلَ اَنْ يَذُخُلَ بِالْمُسْرَاتِهِ وَهِى مَجُوسِيَّةٌ عُرِصَ عَلَيْهَا الْإِسُلامُ فَإِنْ اَسْلَمَ فَإِنْ اَسْلَمَ فَإِنْ اَسْلَمَ فَإِنْ اَسُلَمَ مَنْ تُسُلِمَ فَإِنْ اَسْلَمَ مُورِ لَانَّ الْفُرْقَةَ جَاءَ ن مِنُ بَيْسَهُمَ اوَلَمْ يَكُنُ لَهَا مَهُرْ لِآنَ الْفُرْقَةَ جَاءَ ن مِنُ فَجَلِهَا وَإِنْ اَسْلَمَ فَإِنْ اَلْفُرْقَةَ جَاءَ ن مِنْ عَلَيْهِا وَإِنْ اَسْلَمَ فَإِنْ اَسْلَمَ فَهِى إِمْ اللهُ وَالْ عَلَيْهِا وَلَمْ يَذُخُلُ بِهَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ فَإِنْ اَسْلَمَ فَهِى إِمْرَاتُهُ وَإِنْ عَلَيْهِا وَلَا الْإِسْلامُ فَإِنْ اَسْلَمَ فَهِى إِمْرَاتُهُ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِا وَلَا المَّاسِمُ فَإِنْ اَسْلَمَ فَهِى إِمْ لَائِهُ وَإِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَسِدَاقِ"

روایت کقل کی ہے۔ ابراہیم تحق قرماتے ہیں:

''جب مرد محورت کی رحق کروانے سے پہلے اسلام آنیہ ۔

مر لے اور وہ عورت بجوی ہو تو اس عورت کو اسلام کی جیشت ۔
جائے گی اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہتو وہ اس مرد کی بیوک تا ۔
گی اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے اٹکار کرویتی ہے تی ہے۔

یوں کے درمیان علیحد گی کورٹ کی طرف ہے آئی ہے تی ہے تو میا ۔

طرف کا کیونکہ اب علیحد گی کورٹ کی طرف ہے آئی ہے تی نیکن روائی تھی تو مرد کو اسلام کی جیشت کی ہے تی نیکن وہ اسلام قبول کر لیتی ہے اور اکوارٹ کی مرد ۔ ۔

وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو وہ عورت اس کی بیوک شربہو گئی ہیں ۔

وہ اسلام قبول کرنے ہے اٹکار کر ویتا ہے تو میاں بیوٹی ہے درمیان علیدگی کروادی جائے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور یہ چیز ایک بائنط ال تھ ۔

گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور عورت کونسف مجر سے گی اور عورت کونس بیوٹی ۔

<sup>(1257)</sup> اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار(422) في النكاح :باب من تروج في الشرك ثم اسلم (1258) اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار (423) في الكاح .باب من تزوج في الشرك ثم اسلم

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة فم قال محمد رحمه الله وبه ناخذ كل فرقة جاءت من قبلها وهي معصية فلامهر لها قبل الدخول وتكون طلاقاً وان كان من قبله يكون طلاقاً ولها نصف الصداق\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں۔

ہروہ علیحد گی جوعورت کی وجہ ہے ہوؤہ معصیت شار ہوگی اورا گر رخصتی نہ ہوئی ہوئتو عورت کو کئی مہزمیں ملے گا اور میہ چیز طلا ق شار ہوگی' لیکن اگر علیحہ گی مرد کی وجہ ہے ہوئتو پھر میہ چیز طلاق شار ہوگی اور عورت کونصف مہر ملے گا۔

ردایت تن کی ہے۔ ابرائیم تنی فرماتے میں:
''جب علیحدگی شوہر کی طرف ہے ہوگی تو پیطلاق شار ہوگی اور جب مورت کی طرف ہے ہوگی تو پیطلاق شارئیس ہوگی مورت کو مکمل مہر ملے گا اگر مردنے اس کے ساتھ صحبت کر کی ہواور اگر اس کی رفضتی ندکر وائی ہوتو مورت کوم نہیں لے گا''۔

امام ابوحنیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب

مَثْنَ روايت: إِذَا جَاءَ الْفُؤْقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهِىَ ظَلَاقٌ وَإِذَا جَانَتُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَيْسَتُ بِطَلَاقٍ وَلَهَا كَحَمَالُ الْمَهُورِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا فَلَا مُهُرَ لَهَا\*

راخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* تَم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حنيـفة الا فـي خـصلة واحدة فانه كان ابو حنيفة يقول اذا ارتد الزوج عن الاسلام لا يكون طلاقاً وبانت منه امراته فاما في قولنا فهي طلاق\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بی قول ہے۔

البت ایک صورت کامعاملہ مختلف ہے امام ابوصنیفہ بیفر ماتے ہیں جب شو ہراسلام کوچھوڑ کر مرتد ہو جائے ' تو یہ چیز طلاق شار نہیں بوگ البتہ اس کی بیوی اس سے عدا بوجائے گی تا ہم جمارتے تول کے مطابق یہ چیز طلاق شار ہوگی۔

, 1260) - سندروايت: (أَسُو تعنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنية في - حماد بن ابوسليمان - ابراتيم تخلي علقمه بنراهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُورِدِ: المعنودِ: المعنود الله المعنود الله المعنود المعنود المعنود المعنود ا

متن روایت: أنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ سُنِلَ عَنِ "جب حفرت عبدالله بن معود جلافظ عول ك

. 1259) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار(424) في النكاح باب من تروج في الشرك تم اسلم 1260) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 453) في النكاح بماي العزل -وعبدالرزاقي ( 1258) في الطلاق باب العرل

- 1200 ) موجمة محممتين تحصن السيباق في الا قارا (453)في السفاح جباب العزل - وعبدالرزاق ( 12586 )في الطلاق ناب العزل - والطبراني في الكبير (9664) - وسعيدين منصور 1982/2021) بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہوں نے فر مایا: اگر اللہ تعالی نے کسی چیز سے عبد لیا ہوا ہے اور پھر وہ اے کسی پھر کے اندر رکھ وے تو دہ اس میں ہے بھی لکل آئے گیا'۔ الْعَزْلِ فَقَالَ لَوْ آنَّ شَيْنًا آخَذَ اللهُ مِيثَاقَهُ قَدْ أُسُنُّودِ عَ فِي صَخْرَةٍ طَخَرَجٌ

الوثھ بخاری نے بیروایت علی بن حسن بن سعید - عمر و بن حمید - نوح بن دراج کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی \_\*

۔ حافظ حسین ہن مجھ بن خسر و نے ہیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمد بن تمر - عبدالللہ بن حن خلال - عبدالرحلن بن عمر -مجھ بن ابرا تیم بن حبیش بغوی - مجھ بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصلیف سے دوایت کی ہے۔ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار' بین نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ بے دوایت کیا ہے \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسئد' میں' امام ابوصنیفہ مراتشؤے روایت کی ہے \*

(1261)- سندروايت: (ابُو مَنينِفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنيف

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ:

مَثْنَ رُوايت: لَا يُعْزَلُ عَبِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِادْنِهَا وَامَّا

الْآمَةُ فَاعْزِلُ عَنْهَا وَلَا تَسْتَأْمِرُهَا \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - معید بن جیرفر ماتے ہیں:
'' آدمی آزاد عورت کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر عزان نہیں کرےگا جہاں تک کیز کا تعلق ہے تو آدمی اس کے ساتھ عزل کرسکتا ہے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں

(انحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ فان كانت زوجة لك فسلا تعزل عنها الا باذن مولاها ولا تستامر الامة في شيء وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیا ہے \* پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کی دیستے ہیں۔

اگروہ کنیزتمہاری بیوی ہونو تم اس کے آٹا کی اجازت کے بغیراس کے ساتھ عزل نہیں کر سکتے البتہ کنیزے کی معاملے کے بارے میں اجازت نہیں کی جائے گی امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1261) اخرجه محمدين الحسن الشيبابي في الآثار (452) في النكاح: باب من تزوج في الشرك ثم اسلم-وعبدالرزاق (1256) في الطلاق: باب تستأمر الحرة في العزل و لاتستامر الامة-وابن ابي شيبة 222/4 في المسكاح: باب من قال: يعزل عن الامةويستأمر الحرة

1262) - سندروايت: (اَبُّوْ حَيْنُفَةَ) عَنْ مَالِكِ بُنِ - حَيْ عَنْ عَبْدِ الْفُوبِي الْفَضْلِ عَنْ نَافِي بُنِ جُبْرٍ بُنِ سَطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ضَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

سَن روايت: ألاَيتمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُوُ خَذَذَ نُونِي نُفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِفْرُارُهَا\*

امام الوصيف نے مالک بن انس عبد اللہ بن فضل ب فع بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے بیدوایت فقل کی ہے: حضرت عبد اللہ بن عباس بھائیا، نبی اکرم منابیکی کا بی فرمان فقل کرتے ہیں:

''شیر عورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کا زیادہ حق رکھتی ہے اور کٹواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی اوراس کی خاموقی ہی اس کا افر ارشار ہوگی''۔

ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسرونی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوسن علی بن گھر بن خطیب انباری۔ ابوعمرو عبدالواحد بن تمرین مہدی۔ ابوعبداللہ گھر بن مخلد عطار۔ ابوگھر قاسم بن ہارون بن جمہور بن منصور۔ بکار بن حسن اصفہانی - حیاد بن ابوصنیفہ کے نولے سے۔ امام مالک بن الس نے تقل کی ہے انہوں نے اس میں امام ابوصنیفہ کاذکر نہیں کیا ہے۔

این خسر د کہتے ہیں: ابوعبیدہ بن مخلد عطار نے امام مالک ہے روایت کرنے والے اکابرین مے متعلق (کتاب میں )اس رن ذکر کیا ہے کہ بیدوایت ہمادین ابوضیف نے امام مالک نے قل کی ہے انہوں نے اس میں امام ابوضیفہ کاذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیروایت ابن خسرونٹی - ابوحسن مبارک بن عبدالمجار میں فی - ابوفر ج حسین بن علی بن عبیداللہ طنا جیری - ابوه ض نہ بن احمد بن عثمان بن شاہین - محمد بن مخزوم سے ''بھرہ' میں - ان کے دادا محمد بن شحاک - عمران بن عبدالرحمٰن اصبهانی - یکار بن ''سن - اساعیل بن حماد بن ابوضیفہ کے حوالے سے امام ابوضیفہ رحمداللہ سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر تھے بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - ہنادین ابراتیم - ابوقاسم علی بن ابرا تیم برزاز - تجرین شحاک-عمران بن - برارشن - بکارین حسن - اساعیل بن جمادین ابوصنیفہ کے والے ہام ابوصنیفہ اور سفیان تو رک سے روایت کی ہے۔

امام ابوصیفہ نے -عبر عزیز بن رقبع -محابد کے حوالے ہے میدروایت فقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹینیان کرتے

1263)- سنرروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْرِ \_ يَفِيعِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّامِي:

مَنْ رِوَّا يَسَدُ: أَنَّ إِمُرَاةً تَدَوَّلَى عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ جَاءَ د غَمُّ وَلَهِهَا فَحَحَطَبَهَا فَآبَى الْآبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا

'' ایک خاتون کےشوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس

125) انحرجه الطحماوي في شرح معامي الآثار 11/3-واحمد19/1-ومالك في الموطا 524/2-والشافعي في ---21/2-وعبدالوزاق(1028)-وسعيدابن منصور(556-وابن ابي شية 136/4-والدارمي (2188)

. ث.ث. باخرجه الحصكمي في مسئدالامام ( 269)-والبهيقي في السنن الكبرى 120/7في المنكاح :باب ماجاء في نكاح الثيب حسد 328/6-ومالك في المعوطا 535/2-ومن طريقة الشافعي في المسئد 12/2-وابن سعدفي المطبقات الكبرى \*52-والبخاري (5138)-وابوداود (2101) فاتون کے بچول کا (بیلی) اس مورت کے پاس آیا اورات شرکی بیات آیا اورات شرکی بیشام دیا تو فاتون کے باپ نے اس فاتون کی شاد کی اس ساتھ کرنے ہے ہے انکار کر دیا اس فاتون نے کہا آپ میرک شرف کردیا ہی فاتون نے کہا آپ میرک شرف کردی ہے ہے گئی اس کے والد نے اٹکار آب اوراس کی شادی دومری جگس اس کے والد نے اٹکار آب بیاس آئی اور نبی اکرم مخافیلاً کے سامنے میہ بیات ذکر کی تو نے اکرم مخافیلاً کے سامنے میہ بیات ذکر کی تو نے اکرم مخافیلاً کے سامنے میہ بیات ذکر کی تو نے دریافت کیا نہو ہوت کیا کہدری ہے جوا اس کے دریافت کیا نہو گورت کیا کہدری ہے جوا اس کے جوا (ربی ہے شرک کے بیاد یدہ رہے ہے دریاف کی شرک کے بیاد کی مورت کے باتھ کی کے جوا (ربی ہے کہا کہ بیان کے کہا ہے گئے گئے ان کی بیند یدہ رہے ہے دریاف میں علیم کی کروا دی اور پھر اس عورت کے بیال یوک کے درمیان میں علیم کی کروا دی اور پھر اس عورت کے میاتھ شاوی کی "۔

فَقَالَتْ الْمَرْاَةُ زَرِّجْنِي فَإِنَّهُ عَمُّ وَلَٰدِى وَهُوَ آحَبُّ إِلَى قَابِى فَزَوَّجَهَا مِنْ آخِرَ فَآتِ الْمَرْاَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَبَعَتَ إِلَى آبِيْهَا فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ هَذِهِ فَقَالَ صَدَقَتْ زَوَّجْتُهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَهِهَا \*

ا بوجمہ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ کی سئتہ بن عبداللہ بن پوسف بن میسی مروزی ان دونوں نے منتس بن موئی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے نقل کی ہے۔

اورانہوں نے بیروایت علی بن حسن بن عبدہ نجار بخاری - پوسف بن مویٰ - فقش بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوطنیف -رواقت کی ہے۔\*

> اورانہوں نے بیدوایت ہارون بن ہشام کندی-ایوجعفراحمد بن حفص بخار ک کے حوالے نے قُل کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمود بن والان- حامد بن آ وم کے حوالے نے قُل کی ہے۔ \*

انہوں نے بیروایت اسحاق بن عثان مسار بخاری -جمعہ بن عبداللہ کے حوالے نے قل ک ہے۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمہ -منذر بن مجمہ-ان کے دالد ان سب حضرات نے - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام اجھیہ سے روایت کی ہے' تا ہم انہوں نے بیالفا ذاتل کیے ہیں :

إن أسماء خطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها الحديث

'' سیّدہ اسا پڑتھنا کوان کے بچے کے پچانے شادی کا پیغام دیا تھا جبکہ دوسر سے تخش نے ان کے والدکورشتہ بھیجا تھا'۔ انہوں نے بیروایت اسرائیل بن سمیدع بغاری - کچل بن ایونسز - عیسیٰ بن سویٰ - حسین بن حسن بن مطیدہ فی کے \* سے ے اور ابوصنیف سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ قبل کیے ہیں:

فزوجها أبوها آخر بغير رضاها .....الحديث بتمامه

''س کے دالد نے اس کی رضامندی کے بغیراس کی شادی دوسر شخص کے ساتھ کردی''(اس کے بعد پوری روایت ہے) 'نبوں نے بیروایت مجمد بن قدامہ زامر بخی (اور) زید بن بیٹم بن خلف ان دونوں نے - ابوکریب-مصعب بن مقدام کے ''ولے ہے انام الوطنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے پیروایت گھ بن رہنے بن شریح -عقبہ بن مکرم- یونس بن مکیر کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الحمد بن الومقاتل - محمد بن شوکہ - قاسم بن تقلم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی

انبوں نے بدروایت اسحاق بن ابراہیم ابن مروان-انبوں نے اپنو والد کے حوالے ۔ مصعب بن مقدام کے حوالے بنام الوطنية رحمالله تعالى بدوايت كى ہے\*

حافظ کہتے ہیں: اسد بن عمر و ( اور ) پولئس بن بکیر ( ور ) امام ابو پوسف قاضی نے بید وایت امام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔ حافظ محمد بن منظفر نے بید روایت اپنی'' مسئد' میں ۔ حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللّٰد کند کی - ابراہیم بن جراح - امام ابو یہ سنت قاضی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ڈنائشز ہے روایت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیدوایت اپنی''مسند'' بیں۔ ابوغنائم مجمد بن علی بن حسن۔ ابوحسن مجمد بن احمد بن مجمد بن آبیہ ہے۔ ابوم اس احمد بن مجمد بن کی دونطان۔ حسین بن مجمد بن حاتم عبدالرحمٰن بن یجیٰ۔ ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوعلیف سے روایت کی ہے۔ \*

انہوں نے بدروایت مہارک بن عبد الجبار عمر فی - ابو تھر جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حنیف تک ان کی ۔ در جسند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

قاضی ابو بکر مجمد بن عبدالباتی انساری نے بیروایت - قاضی ابو سمین مجمد بن علی بن مجمد مبتدی بائند - ابوقاسم تینی بن علی بن تیسن بیا بوسن مجمد بن نوح جند بیابوری -مجمد بن عبد کے صیدالذین رشید - عبداللہ بن بزیع کے حوالے سے امام ابو صنیف سے عامت کی ہے۔\*

حافظ اليو بكراحمد بن مجحد بن خالد بن خلى كا عى نے بيروايت-اپنے والدمجمد بن خالد بن خلى-ان كے والدخالد بن خلى -محمد بن مد ه جي كے حوالے سے امام ايوضيفه رئي تنز سے روايت كى ہے \*

1264)-سندروايت: (أبو حَنِيفَةَ) (عَنِ) الْهَيْعَمِ الم الوضيف في عالم عند الله عند الله المستقل كي

- موی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں:

"أيك مرتبه حفرت عمر بن خطاب بالنفظ كا كزر حضرت عثمان غنی زلی نفت کے باس سے ہوا جو پریشان بیٹھے ہوئے تھے حفرت عمر بالتليائي في حفرت عثمان الانتفاسي دريافت كيا: آپ کیوں پریشان میں؟ انہوں نے جواب دیا: کیامیں پریشان نہ جاؤں جبکہ میرے اور نی اکرم مُلْقِیْقًا کے درمیان رشتے داری کی جونسبت تھی وہ ختم ہوگئی ہے۔راوی کہتے میں بیاس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم نا گیر کی صاحبز ادی کا انتقال ہوا تی جو حضرت عثمان بلانفيظ كي المي تحيس تو حضرت عمر بلانفيظ نے حضرت عثمان ڈالٹنزے ور یافت کیا: کیا آپ اس بات میں ولچیں رکھتے بین کہ میں اپنی بی هفصه کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں۔ حفرت عثمان بالفند نے جواب دیا جی ہاں تو حضرت عمر والقند كبانيس يبلي اس بارے ميں نبي اكرم مناتيم كي مرضى معلوم أ. ليتا بول پھر حضرت عمر بلانتياني اكرم مؤلينا كي فدمت ميں حاضہ ہوئے اور آپ کو اس بارے میں بتایا تو نبی اکرم ننافیظ نے ان ت دریافت کیا کیا می تمهاری دہنمانی ایک ایے رشتے کی طرف نہ کرول جو تمبارے لئے عثان سے زیادہ بہتر ہواورعثان کے لئے کس ایسے دشتے کی طرف رہنمائی نہ کروں جوتم سے بہتر ہوتہ حضرت عمر خالفنے نے عرض کی جی ہاں تو نبی اکرم مالیکی نے فروہ تم هفصه کی شادی میرے ساتھ کر دواور میں عثان کے ساتھا نی مِنْ كَي شَادى كرويتا مول تو حفرت عمر اللفظائي كها: للحيك ب، ق نی اکرم من الی کیا"۔ غَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ:

مَّن روانيت: أنَّ عُمَرَ بُنَ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِعُنَّ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِعُنَّ الْعَظْرِ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ فَالَ لَا أُحْوِلُ وَقَلْهُ إِنَّقَطَعَ الصِّهُرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ حَدَّانُ مَا تَتُ بِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ حَدَّانُ مَا تَتُ لَيْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ لَيْحَتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّ جَكَ حَفْصَة لَيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاتَلُ لَهُ هَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاكَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاكَ مَنْ عُدُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاكَ لَكُ مَنْ عُدْمَانَ وَأَذُلُ عَلَى مَهُ مِ هُو حَيْرٌ لَكَ مِنْ عُدْمَانَ وَأَذُلُ لَكُ عَلَى مَهُ مِ هُو حَيْرٌ لَكَ مِنْ عُدْمَانَ وَاذُلُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَقَالَ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ مُ فَقَالَ لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مُ فَقَالَ لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَى فَقَالَ لَهُ مُ لَلْهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَى مَلْهُ وَلَا لَهُ مُ لَلْهُ فَقَالَ لَهُ مُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ وَلَا لَهُ مَلْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وَلَهِ وَسَلَمَ وَلَهُ وَسَلَمْ وَلَهُ وَلَمَالُ مَلْكُونُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَمْ وَلَاهُ وَسَلَمُ وَلَا لَهُ عُلَيْهِ وَلَا لَعُلْمُ وَلَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللْهُ عَلَيْهُ وَل

ا بوقیر بخاری نے بیروایت - بارون بن بیشام- ابو حفص احمد بن حفص-اسد بن عمر و کے حوالے سام ابو صنیف سے روایت ا

. حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدروایت اپنی' مسند'' میں۔ ابوعباس احمہ بن عقدہ -جعفر بن مجمہ بن حروان-انہوں نے اپنے والد کے الاستان والله الله الله المنظمة المناس الم الم الم الم الم الم الم الم المنطقة المناس الله المنطقة الم

1265)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ آبِيْه عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: متن روايت: بِيمْ عُوَّا جَارِيَتِيْ هَاذِهِ أَمَّا آنِيْ لَمْ أَصُبُ مِنْهَا اللَّا مَا حَرَّمَهَا عَلَىَّ إِيْنِيُ مِنْ لَمْسِ أَوْ نَظُرٍ \*

امام الوصنيفدن - ابراجيم بن محجد بن منتشر نے اپنے والد ك حوالے ہے-مروق كے بارے ميں بيدوايت قل كى ہے: '' (ایک مرتبهانهول نے کہا:)تم میری یے کنیز فروخت کر دو کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی تھی کیکن میرے منے نے چھوکزیاد کھ کرا ہے میرے لئے حرام کردیا ہے"۔

(اخبرجه)الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبه ناخذ الا انا لا نرى النظر شيئاً الا ان ينظر الى الفرج الداخل بشهوة فان نظر اليه بشهوة حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے دروایت کیا ہے \* مجرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی ویے ہیں۔

البية ہم ديکھنے ميں کوئی حرج نہيں مجھتے ہيں'ا یک صورت کا معاملہ مختلف ہے' کہ دہ شہوت کے ساتھ عورت کی شر مگاہ کی طرف د کیجے اگر وہ شہوت کے ساتھ اس کی طرف و کیے لیتا ہے تو پھر وہ تورت اس کے باپ ادر اس کے بیٹے کے لئے حرام ہو جائے گی اور اس عورت کی ماں اس آ دمی کے لئے حرام ہو جائے گی امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

(1266) - سندروایت: (البُو تحنیففاً) عَن حَمَّادٍ عَن امام ابوحنیف نے - تماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بد روایت نقل کی ہے۔ ابرا ہیم مختی فرماتے ہیں:

''جب کوئی شخص اپنی بیوی کی ماں کا بوسہ لئے ہاشہوت کے ساتھاہے جھولے تواس کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے'۔ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذًا قَبْلَ الرَّجُلُ أُمَّ إِمْرَاتِهِ أَوْ لَمَسَهَا مِنْ شَهُوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِمْرَاتُهُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

(1265)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 440)في الشكياح .ياب ماييحرم على الرجل من النكاح -وعبدالرزاق (10842)في النكاح:باب مايحرم الامة والحرة -وابن حزم في المحلي بالآثار 138/9

(1266)اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الآثار( 441)في الشكاح :باب مايحوم الامة الحرة -وعبدالرزاق (10832)في النكاح بهاب (وربالبكم )-ابن ابي شبية334/4 في النكاح باب ماقالوافي الرجل يقيل المرأة-وسعيدبن منصور كمافي المحلي שניט (9/138 ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے \* بھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی کو اسے۔ \*

> (1267) - سنرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَقَةَ) (عَنِ) الْقَاسِمِ بُنِ عَبْلِهِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:

> مُنْن روايت: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْمُحَاجَةِ يَعْنِي النِّكَاحَ

> اَنَّ الْحَصْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْ بِدِيهِ وَنَعُوهُ بِالقِصِنُ شُرُورٍ الْفُيسَا وَعِنْ سَيِّشَاتِ اَعْصَالِنَا مَنْ يَهْدِى اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لا اللهَ إِلَّا اللهُ يُصْلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لا اللهَ إِلَّا اللهَ

﴿ إِنَّا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَق إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَى ﴾

وَيُ اللّٰهَ النَّاسُ إِنَّفُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ لَفُسِ أَنَّفُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ لَفُسِ وَأَحِسَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْشُوا اللّٰ الَّذِي تَسَائلُونَ بِهِ وَالثَّوْا اللّٰ الّذِي تَسَائلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالكُمْ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

امام الوحنيف في - قاسم بن عبد الرحمٰن - انهول في البيت والدك حوال سيد روايت نقل كى ب- حضرت عبد القد بن مسعود والتغليمان كرت بين:

نی اکرم طاققا نے جمیں خطبہ نکاح کی تعلیم دی تھی (جوان کلمات بیشترل تھا:)

"بے شک برطرح کی حدالا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے بم اس کی حمد بیان کرتے ہیں بہم اس سے مدد مانگلتے ہیں اس سے منفرت طلب کرتے ہیں اس سے بدایت چاہتے ہیں ہم اپنی ذات کے شرسے اور اپنے انتمال کی خرابی سے اللہ کی پناہ مانگلتے ہیں جے اللہ تعالیٰ ہدایت دید نے اسے کوئی گراہ بیس کرسکتا اور جے وہ گراہ رہے دے اسے کوئی ہدایت دیے والانہیں ہے اور ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور ہم اس بات کی بھی گوائی دیتے ہیں کہ حضرت محمد سنگلیزہ اس کے بند سے اور رسول ہیں۔"

(ارشاد باری تعالی ہے:)

''اے ایمان والو! اللہ ہے اس طرح ڈرڈ جیسا کہ اس ہے ذرنے کا حق ہے اورتم لوگ مرتے وقت صرف مسلمان ہونا۔' (ایک اور مقام پر اعرائ وباری تعالیٰ ہے:)

راید اور مقام پیدر او باری افاق ہے.)

"م لوگ اس اللہ سے ڈروا جس کے وسلے ہے تم آیک

دوسرے سے مانتھ بواور تم (لین رشتہ داری) کے تعلق کے
حوالے سے بھی اللہ سے ڈروا بے شک اللہ تعالی تمہارا تکہبان

"

(ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے)

(1267) اخرجــه الـحــــكفك في مسندالاسام ( 259) واسويتعلى (5233) و (حــد 1/432 وعــد الرراق (10449) و و ابوداود (2118) في النسكاح :بـاب في محتلبة النكاح -والبهبقي في السنن الكبري 146/7 في النسكاح .ماجاء في خطبة النكاح -والبغوي في شرح السنة (2268) ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیر سی ہات کہو وہ تمہارے اعمال درست کردے گا اور تمہارے گنا ہوں کی منفرت کردے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عظیم کام اپنی حاصل کر لیتا ہے۔''

ا بوجمہ بخاری نے بید دوایت - ابواسحاق ابراتیم بن مخلاصر پرٹیجری - ابواسحاق بن ابواسرائیل - ابوجعفر محمد بن علی بن مهدی بن بن مندی - ابواسباط بعقوب بن ابراتیم ہاتی (اور ) احمد بن محمد ابن سعید بهدانی - احمد بن محمد تن طریف (اور ) محمد بن علی کندی ابوصیف سے دوایت کی ہے - ابوباللہ بن محمد کا ابوصیف سے دوایت کی ہے - دوالے کے دوالے سے دوالے سے دوالے ابوباللہ بن محمد ابوباللہ بیروایت اپنی ''مسند'' میں علی بن عبداللہ انھر بیروایت کی ہے تا بام انہوں نے آغاز میں بیدالفاظ استعمال کیے ہیں:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يخطب الحمد للله وقال في آخره اما بعد ثم قال وكان ابن مسعود لا يتعداها\*

نى اكر خانينا خطيد يت موع أيدالفاظ استعال كرت تھے:

"برطرح كى حمد الله تعالى كے ليے مخصوص بـ" اوراس كي خريس بيكت تھ" اما بعد"

اس کے بعدرادی نے پیالفا خاتل کیے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رکھنٹوان سے زیادہ کوئی لفظ نہیں کہتے تھے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں محمد بن کلی بن مبدی بن زیاد کندی - ابواسباط لیقوب بن ابراہیم - ابویجی \*بد حمید حالی کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔ \*

ا وعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر و بختی نے اپنی' مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر نی - ابومجمد جو ہری- حافظ محمد بن مظفر امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو یکر حمد بن عبدالباتی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -عبداللہ بن مبارک علی بن احمد بن محمد بن قاسم بندار -محمد بن عبد تن ابن خشنام - ابو یکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی - ان کے والد محمد بن خالد - ان کے والد خالد بن خلی -محمد بن خالد و ہبی کے اوالے ہے امام ابو منیفیہ سے روایت کی ہے ۔ \*

عافظ ابو بكرا تحدين تحدين خالدين غلى كا كل ي نے بيروايت-اپنے والدمجمد بن خالد بن غلى-ان كے والدخالد بن خلى-محمد بن - - وبي كے حوالے ہے امام ابوصنيف سے روايت كى ہے۔ \*

امام ابوصیف نے -معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود کا مید بیان نقل کیا ہے: میں نے اپنے والد کی تحریر میں جے 1268)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيهُ فَةَ) عَنْ مَعَنِ بْنِ سِهِ الرَّحْمُن بْنِ عَيْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَجَدْتُ میں پہچانتا بھی ہوں میہ بات پائی ہے: حفزت عبداللہ : ١ مسعود المنطق مات بين:

'' جمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم خوا تین کی سیجینہ شرمگاہ میں ان کے ساتھ صحبت کریں''۔ بِخَطِّ آبِيٌّ آغُرِفُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ:

مَثْن روايت نُهِينًا أَنْ نَأْتِيَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ

ابوگھر بخاری نے بیدوایت مجمرین ابراہیم بن زیا درازی عمر و بن حمید -سلیمان بن عمر ضبعی کے حوالے ہے امام ابو صنیف روایت کی ہے۔\*

حافظ طلحہ بن گھرنے میدوایت اپنی'مسند''میں-احمہ بن مجمہ بن سعید ہمدانی عبداللہ بن احمد بن بہلول-ان کے دادااس میس بن جماد-امام ابو پوسف (اور )اسدین عمر و کے حوالے ہےامام ابو حنیفہ ہے دوایت کی ہے۔\*

حافظ مسين بن محمد بن خسرون نيدروايت اپني 'مسند' ميں - ابوسعد بن عبد المجبار هير في - ابوقاسم توفي - ابوقاسم بن علاق- اند بن محمد بن عقدہ محمد بن عبید بن عتب محمد بن بزید یعنی عونی سوید بن عبدعزیز دشقی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ برانشنے سے روایت ک

(1269)- مزروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمِيْدِ بْنِ قَيْسِ الْآعُوَجِ الْمَكْكِيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عِبُادُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنُ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مْتُن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِني عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ

امام ابوحنیفہ نے -حمید بن قیس اعرج کی - عباد بن عبه المجید نامی ایک شخص کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابوذر طالفَتْهٔ بیان کرتے ہیں:

'' ثبی اکرم مُلِیَّظِمُ نے خواتین کے ساتھ ان کی پچھلی شر میر میں صحبت کرنے ہے منع کیاہے''۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - صالح بن احمد - محمد بن شوکہ - قاسم بن حکم کے حوالے سے اہام ابوصنیف ت روایت کی ہے۔\*

۔ ' ہوں نے بی اس کو-ابوعبداللہ محمد بن مخلد-عبدالعزیز بن عبیداللہ ہا تی-ابویجیٰ حمانی کے حوالے ہے بھی امام ابوحذیفہ ۔۔ روایت کیا ہے۔\*

حافظ میں بن مجمد بن شرونے پیروایت اپنی''مند''میں۔اپوفٹسل احمد بن خیرون۔ابوئلی بن شاؤان۔اپونھراحمد بن اشاہے۔ -عبدالله بن طاہر قزوین - اسائیل بن تو بہ قزوین -مجد بن حس کے حوالے سے امام ابوصیفہ ، ڈائٹوزے روایت کی ہے \* 

حوالے سے - ثمامہ کے حوالے سے - ابوقعقاع کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود المالفية قرمات بين:

'' خوا تین کی پچپلی شرمگاہ میں محبت کرنا حرام ہے''۔

الَّـمِـنُهَـالِ بُـنِ خَـلِينُـفَةَ الْكُوْفِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَبِي الْـقَـعُـفَـاعِ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قال:

متن روايت : حَرَامُ إِنْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِهِنَّ

۔ حافظ طلحہ بن مجد نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ابوعباس احمد بن عقد ہ۔حسن بن مجمد عطار-عبدالعزیز بن عبیداللہ۔ یجیٰ بن لفر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں جمزہ بن صبیب ابولوسف حسن بن زیاد نے اس کوامام ابوحذیفہ سے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیدوایت مجمہ بن مخلد-ابوقائم عبدالعزیز عبای - یخیٰ بن لھر بن حاجب- امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے۔منہال بن عمروے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی سے اذن کے طور پر - ابوعبد القداحمد بن محمد بن علی قصری سے لفظی طور پر - محمد بن احمد بن سفیان - احمد بن محمد بن سعید - حسن بن محمد بن حسن قطان بغدادی -مبدالعزیز بن عبیدالقد - کینی بن نفر کے حوالے سے امام ابو حقیقہ ہے دوایت کی ہے۔ \*

حسن بن زياد نے بيروايت اپني مند ميں امام ابوطيف بالنوز سے روايت كى ہے \*

ادو الروطنية نے شيبان بن عبد الرحمٰن - مجيٰ بن ابوكثير -مها جربن عكر مدكے حوالے سے ميدوايت نقل كى ہے: حضرت ابو ہريرہ ڈائٹٹر دوايت كرتے ہيں: كي اكرم طالِقَتْل

تے ارشاد فرمایا ہے:

(1271) - سندروايت: (اَبُوْ حَينْفَةَ) عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ السَّرِّحْسَانِ عَنْ يَحْسَى بْنِ اَسِى كَثْنِسْ (عَنِ) الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَشْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ُ مَن رُوايت: لَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَرَضَاهَا مُكُونَهَا وَلَا تَنْكُحُ النِّيبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ \*

''کواری کی شادی اس وقت تک ند کی جائے' جب تک اس کی مرضی معلوم نہ کر لی جائے اور اس کی رشا مندی اس کی خاموثی ہوگی اور ثبیہ کا اکاح اس وقت تک نبیس کیا جا سکتا' جب تک اس سے اجازے نبیس کی جاتی''۔

1270) اخترجه المحصكفي في مستدالامام ( 282)-والدارمي 276/1137)-وابن ابي شيبة 252/4-والبهيقي في السس كبري 1997

1271) اخرجه ابويعلى ( 6013)-ومسلم ( 4191) في النكاح: باب استئدان النيب في النكاح -الترمذي ( 1107) في النكاح: باب سحاء في اشتئمار البكرو النيب-وابن ماجفز 1871) في النكاح: باب استئمار البكرو النيب-والدارمي 138/2- وعبدالرز اق 10285) - واحمد2/279-والمهيقي في السين الكبري 119/7 ا بوٹھ بخاری نے بیدوایت - محمد بن اشر سلمی - جارود بن پزید کے دوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت ٹھر بن صالح - عبدالند طبری - علی بن سعید کوفی کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت اساعیل بن بشر - محمد بن ابو محافی - ان کے والد کے توالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت ابو بکر رازی احمد بن محمد بن محمد بن بزید - ان کے والد خالد بن بہیارج بن بسطام - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن سعید بھائی حمزہ بن صبیب ( کتّح یر ) کے حوالے سے امام اوضیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب ابن ہائی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل-شعیب بن ابوب- ابو یخی عبدالخمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت عمیداللہ بن مجمہ بن بلی بخی ۔ یکیٰ بن موی -عبدالعزیز بن خالد کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ ہے روایت کی ۔۔۔

انہوں نے بیروایت ابواسحاق مسار- جمعہ بن عبداللہ- اسدین تمر و کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمرین حسن ہزار- ہنرین ولید-امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت سہیل بن پشر- فتح بّن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت محمد بن ابراہیم بن نیا دراز ک - عمرو بن حمید - نوح بن دراج ( اور ) ابوشباب خیاط ( اور ) سلیمان بن عمر و نخعی ان سب کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محر بن رجا ، بن قریش بخاری - ابوعبد ہ بن بزید - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے-

حافظ طید بن محمہ نے بیدوایت اپنی مسند ' میں - صالح بن احمد - شعیب بن ابوب - ابویکی تمانی کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت گھر بن مخلد- ابرائیم بن عبدالسلام عنبری- ابوفروہ پزید بن گھر- سابق کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ س روایت کی ہے انہوں نے اس کے آخر میں بیدالفاظ زائدنگل کیے ہیں :

وكان النبسي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا ذكرت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة فان سكتت زوجها\*

نی اکرم من تینه کوجب آپ کی صاحبز اول کے لیے شاد کی کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: فار

ملہ جن سے۔ قاضی عمرین حسن اشنانی نے میدروایت محمد بن عبداللہ یفلا کی محمود بن آ دم کشنل بن موکی سینانی کے حوالے سے امام البوحذیفہ بے رواجت کی ہے۔

حافظ ابو بکر احمد بن محد بن خالد بن خلی کلائی نے بیدروایت اپنی''مین'' میں - اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن خلی محمد بن خالد وہمی کے حوالے سے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے' جوان الفاظ تک ہے: ''محتبی تسستاذن''

(1272)-سندروايت: (البُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْينى بُنِ آبِي كَيْبِرٍ عَنْ الْمُهَاجِرِ بُنِ عِكْرَمَةَ عَنْ آبى هُرِيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَّلْ رُوايَّت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ تَزُويُهُ إِحُدى بَنَاتِهِ يَقُولُ إِنَّ فَلاَنَّا يَذُكُرُ فُلانَةً ثُمَّ زُوجَهَا

امام الوطنيف نے - شيبان - يحيى بن الوكثير - مهاجر بن عرمه كے حوالے سے ميدوات نقل كى ہے-حضرت الو جريره دلائنونيان كرتے ميں:

''نی اگرم مؤیق جب اپنی کی صاحبزادی کی شادی کروانے گئے سے تو یہ فرما دیتے تھے۔ فلال فخض نے فلال خات سے کہ فلال خاتون کا ذکر کیا ہے (لیمنی ان صاحبزادی کو یہ بتائے سے کہ فلال شخص نے تہارے لئے شادی کا پیغام بیجا ہے) پھر نبی اگر میں اگروایا کرتے تھے''۔ اگرم مختل اس صاحبزادی کی شادی کروایا کرتے تھے''۔

ابوجی بخاری نے میروایت محجر بن اشر سلمی - جارود بن بزید کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے سے روایت مجمد بن عبدالقد بن غلی بلخی ۔ کی بن مونی -عبدالعز بز بن خالد کے حوالے سے امام ابو حکیف سے روایت کی یئے تاہم اس بیس انہوں نے میدالفاظ تش کیے ہیں:

كَانِ النبيي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا زوج احدى بناته دنا من خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم يزوجها

'' نبی اکرم ٹائیٹا کو جب آپ کی صاحبزادی کے لیے شادی کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: فلال فخص نے فلال لاکی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے اگر وہ صاحبزادی خاموش رہتی تو نبی اکرم ٹائیٹیا ان کی شادی کروا دیتے''۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقاتل کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے 'تا ہم اس بی انہوں نے سے الفاظ قاتل کیے ہیں:

كـان الـنبــى صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا ذكرت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم يزوجها\*

نی اکرم خافیظ کو جب آپ کی صاحبز ادی کے لیے شادی کا پیغام آیا 'تو آپ پردے کے پاک تشریف لا کے اور فر مایا: فلال شخص نے فلال لڑی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے اگر وہ صاحبز ادمی خاموش رہتی تو نبی اکرم خلیج اس کی شادی کر وادیتے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن گرین پر بیررازی نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خالد بن بیان بن ابسطام-ان کے والد کے حوالے ا حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت ہارون بن ہشام-ابوحفص احمد بن حفص بخاری-اسد بن عمرو کے حوالے سے امام ابوحفیفہ ہے روایت کی ہے' تاہم اس میں انہوں نے بیدالفاظ نقل کیے ہیں:

كان النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا خطبت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم ذهب فانكحها\*

نی اکرم طُلُقِیْم کو جب آپ کی صاحبز ادل کے لیے شادی کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف لانے اور فرمایا: فلال محص نے فلال الرک کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے پھر آپ تشریف لے گئے اور اپ نے ان صاحبز ادی کی شادی کروادی۔

پدروایت مجمد بن صالح طبری نے علی بن سعید-ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدروایت احمد بن مجمد-جعفر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبداللّذ بن زیبر ڈٹائٹنا کے حوالے ہے

الهام الوصيفه سے روایت کی ہے۔

انہوں نے پیدوایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی حمزہ ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابو حذیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمر- منذر بن مجمر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- ایوب بن ہائی و کے حوالے سے امام اپوضیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سروایت احمد بن محمد -حسین بن علی (کی تحریر) - یکی بن حسن -ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حلیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ان کے بچا-ان کے والدسعید بن

مع يوالے الم ابوطنف سروايت كى ب

آ ہوں نے بیروایت احمد بن محمد - جعفر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوفروہ - سابق کے حوالے سے امام حمید ہے دوایت کی ہے۔

عافظ طحیرین محدثے میروایت اپنی ' مسند' میں - صالح بن احمد شعیب بن ابوب - ابویکی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام منیف سے روایت کی ہے' تا ہم انہوں نے اس کے آخریس سے الفاظ زائد نقل کیے ہیں:

فان اذنت زوجها\*

"اگروه اجازت دے دیتی تو آپ ان کی شادی کروادیے"

1273) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ عِنْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَّ الْمِينِ اللهُ مُنْكَتُ الْمِيكُ وَخَنَّى تُسْتَأْمَرَ وَخَاهَا سُكُونُهُا وَقَالَ هِيَ آغَلَمُ بِنَفْسِهَا لَعَلَّ بِهَا لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهَا الرُّجَالُ مَعَهُ "

امام ابوطنیفٹے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت فقل کی ہے- ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

''کواری اُڑی کی شادی اس وقت تک ند کی جائے' جب تک اس کی رضامندی حاصل ند کی جائے اس کی رضامندی اس کی خاموثی ہوگی۔

ابراہیم تختی یہ بھی فرماتے میں: عورت اپنی ذات کے بارے میں زیادہ ملم رکھتی ئے ہوسکتا ہے کہ اس مین کوئی ابیاعیب ہوجس کی وجہ ہے مرواس سے صحبت نہ کرسکتا ہو''۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ لا نوى ن تشزوج البكر البالغة الا باذنها زوجها والداو غيره ورضاها سكوتها وهو قول ابو حنيفة وضي الله عنه\*

، محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے' چرامام ۔ تے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' ہم میر بیجھتے ہیں: کئواری بالغ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے ساتھ ہی کی جاسکتی

- 12 حرحه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار ( 405)-و سعيدبن منصور في السنن 155/1 (560)-و ابن ابي شيبة139/4 في - جهاب في الهتيمة من قال : تستأمر في نفسها ہے اس کا والدنیا کوئی وومرا مزیز اس کی شاد کی کرواویں گے اوراس کی خاموثی اس کی رضامندی شار ہوگی امام ابوصنیفی کا جس بے نے

(1274)-سندروايت: (أبسو تحنييفة) عَنْ أَيُوب الطَّائِي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

مَعْن روايت: أتَستُ إِمْرَاةٌ النَّبيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ مَعَهَا اِبُنّ رَضِيعٌ وَإِبْنٌ هِيَ آخَذَتُهُ بِيَدِهِ وَهِيَ خُبْلَى فَلَمْ تَسْأَلُهُ شَيْنًا إِلَّا اعْطَاهَا إِيَّاهُ رَحْمَةً لَهَا فَلَمَّا ٱذْبَرَتْ قَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتُ رَحِيْمَاتٌ لَوْلاً مَا يَأْتِينَ عَلَى أَزُوَاجِهِنَّ دَخَلَتْ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ \*

امام اليصفيف ف- الوب طائي كحوالے سے مدوا۔ نقل کی ہے-مجامد بیان کرتے ہیں:

"ايك خالون ني اكرم مُنْ يَقِيلُم كَي خدمت مِن حاضر: • . ال کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جو دودھ پیٹا تھا اور ایک جہ تر جس کا ہاتھ اس نے بکڑا ہوا تھا اور وہ عورت حاملہ بھی تھی اجمی نے نی اکرم ٹائٹی ہے کہ بھی نیس ماٹکا تھا کہ نی اکرم ٹابھ ۔ ال پر رحمت كى وجدے اے كچھ عطا كرديا جب وہ مورت : منی تو نبی اکرم منافیظ نے فرمایا عورتیں حمل کی مشقت بروت كرتي بين بيجول كوجنم ديق ميں ان يرمهر بان ہوتی بين 🐍 \_ میں پیرخرانی ند ہوجو پیرایے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ ۔ جنت میں داخل ہوجا کیں "۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیاہے \* امام ابوحنیفہ تے - ابوعون محمر بن عبد اللہ - ابن مبروب حوالے ہے-ان کے والد کا پیمان لقل کیا ہے:

" لَتْحَ مَدِ كِ مال فِي اكرم مَثْلِهُمْ نِي خُواتَيْن كِ. ﴿ متعدر نے ہے مع کردیا تھا''۔

(1275) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ ابْنِ سَبْرَةَ عَنْ آبِيْهِ:

متن روايت أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ نَهنى عَاْمَ فَتُح مَكَّةَ عَنْ مُتُعَةِ النِّسَاءِ "

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیدووایت - احمد بن تحمد بن مقاتل رازی - اوریس بن ابراہیم -حسن بن زیاد کے حوالے ہے ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت حسن بن علی لؤلؤ ک - یکیٰ بن حسن بن فرات- ان کے بھائی زیاد بن حسن-ان کے والد کے حوا امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1274)اخوجه ابن ماجة ( 2013)في النكاح -والطبراني في الكبير ( 7985)-والحاكم في المستدرك 173/4 س والصلة-واحمد122/5

(1275)قدتقدم في (1190)

حافظ ابوعمبدالقد حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیدروایت - ابونقش احمد بن خیرون - ان کے مامول ابوعمبر الله بن روست طاف -- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

(1276) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ يُونُلُسَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ الرَّبْحِ بُنِ سَبْرُةَ

الُجُهَنِيِّ عَنْ سَبُوَةً قَالَ: مَثْن روايت: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ فَتْح مَكَّةً

والد کے حوالے ہے - رقع بن ہرہ جہنی کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے-حضرت ہرہ ڈٹٹٹٹنیان کرتے ہیں: '' نبی اگرم شکھٹٹا نے لٹتے مکہ کے سال خواتین کے ساتھ نکاح متحد کرنے ہے منع کر دیا تھا''۔

ا، م ابوصیف نے - یونس بن عبد الله بن ابوفروہ نے اینے

ا بوٹھر بخاری نے بیروایت - بیچیٰ بن صاعد ( اور ) محمد بن اسحاق ان دونوں نے مجمد بن عثان بن کرامہ-عبیداللہ بن مویٰ کے سچالے سے امام ابوضیقہ سے دوایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت اتحہ بن مجمد بن سعید بھدائی -عبداللہ بن احمہ بن بہلول - اسامیل بن حماد بن ابوحنیفہ نے - کی تحریر - ان کے والداور قاسم بن معن کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔ تا ہم انہوں نے بیالفاظ استعمال کیے ہیں: '' تج کے سال''

انہوں نے بیردایت احمد بن محجد-محود بن علی بن عبید ابوعبد الرحن-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-صلت بن جاج -ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ تا ہم انہوں نے بیالفاظ استعال کیے ہیں: '' جج کے سال''

(وہ بیان کرتے ہیں: )صلت بن تجاج - بینس بن عبداللہ- رقع بن سمر ہ کے حوالے سے ان کے والد ہے اس کی ما نندروایت ہے۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذی نون- ابرائیم بن سلیمان - زفر کے حوالے سے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے: تا ہم آمیوں نے بیالفاظ استعمال کیے ہیں ''فقتی کم کے دن''

انہوں نے میروایت صالح بن منصورین نصر صفافی - ان کے دادا - نصر بن عبدالملک کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت اہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی - احمد بن عب س-مسعود بن جویر بید-معانی بن عمران کے حوالے ہے امام البیحقیقہ سے دوایت کی ہے۔

انبول نے بدروایت اتھ بن مجر- اساعیل بن مجر بن اساعیل بن یکی - اساعیل بن یکی میر فی ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام الا و منیقہ سے روایت کی ہے:

انہوں نے بالفاظ قا کے بین: "فتح کم کے مال"

انہوں نے بیروایت حمان بن ذی ٹون- کی بن موک مقری کے حوالے ہام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

ا بوعبدالند تسین بن محمد بن خسرو بخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابو حسن علی بن حسین بن علی بن قریش بنا۔ ابو حسین محمد بن محمد بن موکی ابھوازی۔ ابوعباس احمد بن محمد بن محمد بن علی۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ صلت بن تجاج کے حوالے ہے امام ابوطنیف ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے سردوایت ابوطالب بن یوسف- ابوٹھر فاری - ابو بکر ابہری - ابوغر و بہترانی -ان کے داداعمر و بن ابوعمر و محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن طی انصاری (اور) شریف ابوسعادات احمد بن احمد متوکل علی الله ان دونوں نے -احمد بن عبدالله بن علی بن ثابت خطیب- قاضی امام ابوعبدالله عبری عبدالله بن محمد بن عبدالله معدل-احمد بن محمد بهرانی - احمد بن عباس-معدود بن جویر بید-معافی بن عمران-امام ابوعنیف کے والے ہے-موئی جنی -رتیج بن سرد-ان کے دالدے روایت کی ہے۔

ابن خرو کتے ہیں: انہوں نے ای طرح لفظ الوصنیف کے حوالے سے مول جہٹی سے منقول ہے' انقل کیے ہیں حالا تکہ ہید روا کی کاوہم ہے کیونکہ بیروایت-ابوصنیفہ نے محمد بن عبداللہ- ہمرہ- ان کے والد سے منقول ہے۔

وہ فرماتے ہیں: زفر بن بذیل' قاسم بن معن عبداللہ بن موک 'اورا بوعبدالرحمٰن مقری نے اس کواہا م ابوصیفہ سے درست طور پر مواہب کیا ہے۔

(**127**)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَقَّدِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: مُثَنِ روايت: نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَشْحِ مَثَّكَةً

امام ابوصنیف نے - محمد بن شہاب - محمد بن عبد اللہ کے حوالہ کا بید وایت نقل کی ہے - سبر وجنی نے اپنے والد کا بید ویال نقل کیا ہے:

'' نی اگرم نگایا نے فتح کمد کے دن خواتین کے ساتھ متعد کرنے مے مح کرد باقھا'' بہ

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے نئے میں بھی نقل کیا ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ رٹائٹنے سے روایت کیا ہے۔

(1278) - سندروایت: (اَبُو ْ حَنِيفَقَةَ) عَنْ الْحَكَم بْنِ الله الوضيف بيان كرتے بين: - هم بن زياد نے بَن زِيَادٍ رَفَعَهُ اِلْى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّمْ ثَابِيّهُ بَكَ مُوفِعُ حدیث كِطور پر بیروایت نُقَل كی به مثن روایت: أَنَّ إِمْرَاةً خُطِیتُ اِلٰی آبِیهَا فَقَالَتُ مَا "اَلِی مِرتِدایک فالون كے والدواس فاقون كے بار

(1277)قدتقدم

میں شادی کا پیغام دیا گیا (لعنیٰ اس خاتون کا رشتہ آیا) تو اس خاتون نے کہا: میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک یہلے نبی اکرم مُؤینی کی خدمت میں حاضر ہوکریدوریافت نہیں كرتى كه شوهر كا بيوي بركياحق موتا فيه؟ پھر وہ خاتون نبي اكرم مَا أَيْنِهُم كي خدمت عي حاضر جو أي اس في عرض كي: يارسول الله طاقط إشوبركا يوى يركياحق موتاع؟ في اكرم طاقط في فرمایا: اگروہ عورت ایے شوہر کی اجازت کے بغیرائے گھرے نکلتی ے تو اللہ تعالی ، فرشے اور روح الا من رحمت کے تکہان فرشة اورعذاب يرمقرر فرشة ال وقت تك مسلسل ال يرلعنت كرت رج بي جب تك وه عورت والبي نيس آ جاتي اس عورت نے عرض کی: یا رسول اللہ من اللہ اللہ عن کا بیوی بر کیاحق ہے؟ نبی اکرم مؤلیظ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ عورت کی قربت کی خوابش كا اظهار كرے اور وہ عورت اس وقت يالان يرجيني ہوئي ہو' تو عورت کو بیحن نہیں ہے کہ وہ اسے منع کرے۔اس خاتون نے عرض کی: یارسول اللہ ما فیٹم شوہر کااس کی بیوی پر کیا تق ہے؟ نبی اکرم ملاہم نے فرمایا: یہ کہ اگروہ غصے میں آ جائے تو عورت اس کوراضی کرے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: ا كرچه وه شو مرطالم بي مو؟ نبي اكرم خلافيز أن ارشاد فرمايا: جي

ہاں! اگر چہوہ ظالم ہی ہو۔اس خاتون نے کہا: بیس نے جو بات س لی ہے اس کے بعدتو میں مجھی شاد کی نہیں کروں گی' ۔ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهِي اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى وَوُجِتِهِ فَاتَنَهُ اللّهُ عَلَى وَوُجِتِهِ فَاتَنَهُ لَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى رَوُجِتِهِ قَالَ لَا حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا إِعَلَيْ وَأَنْ لِهُ لَمْ يَزَلُ اللهُ اللهَ عَلَى وَلَحَتَ اللّهُ وَاللّهُ وَحَ الْاَحِينُ وَحَزَنَهُ لَلْمَ يَزَلُ اللهُ وَمَنَهُ الْعَلَى وَاللّهُ وَمَ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى وَوُجَتِهِ قَالَ إِنْ سَالَهَا عَلَى نَفْسِها اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى وَوُجَتِهِ قَالَ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَوُجَتِهِ قَالَ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ا مجھ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب الآثار اس نظل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ رفائش روایت کیا ہے۔ 1218) - سندروایت: (اَبُو حَیدَیْفَةَ) عَنْ الْحَکمِ بنِ امام ابوضیفے نے جھم بن زیاد جزری کے حوالے سے میر

<sup>1.72)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 443)-وابويوسف في الآثار 202/10/10-والبهيقي في السنن الكبرى - 252 في النكاح :باب ماجاء في حقّه عليها-وابن ابي شيبة 552/3713) في النكاح :باب ماحق الزوج على الزوج تمن حيث ابن عمر-وعيدين حميلقي المسند258/281)

<sup>127</sup> بادتقدم - وهو حديث سابقه

زيادِ الْجَزَرِيّ:

روایت نقل کی ہے:

ایک خاتون کے لئے اس کے والد کوشادی کا پیغام ویلے

ایس خاتون کے لئے اس کے والد کوشادی کا پیغام ویلے

جواب ویا: میں ایسا اس وقت تک نمیں کروں گئ جب تک اس

بارے میں نی اکرم خاتی ہے مرضی معلوم نہیں کر لیتی اور آپ

بی اکرم خاتی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے یہ

نی اکرم خاتی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے یہ

بات ذکر کی تو نبی اکرم خاتی گئی نے ارشاد فر مایا: خو ہرکا میں آپ کو یائی باتھے

بوحانے، چلے، چنے، پہنے، کھانے خرض یہ کہ تمام معاملات میں

اللہ تعالی کا دھیان رکھے۔ اس کی حفاظت کرے اس کے لئے

ایٹار کرے اس کی موافقت کرے اس کا احترام کرے کو تک اس

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کی ایس ان میں سے کچھ بھی نہیں کر

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کی ایس ان میں سے کچھ بھی نہیں کر

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کی ایس ان میں سے کچھ بھی نہیں کر

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کے ایش ان میں سے کچھ بھی نہیں کر

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کے ایش ان میں سے کچھ بھی نہیں کر

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کے ایش ان میں سے کچھ بھی نہیں کر

عرض کی: یا رسول اللہ خاتی کے نے فرایا جمہیں زیادہ یہ ہوگا۔

مُعْن روايت : أنَّ إِمْرَاةً خُطِئت إلى آبِيهَا فَأَسْتَأَذَبَهَا فَقَالَتُ لَسُنَةً وَمَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْأَلُهُ عَنْ حَقِي الزَّوْجِ فَاتَنْهُ ذَا كِرَةً ذِلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلِهِ مُسرًا قِبَهَ اللهِ فِيلِهِ نَظُوا وَسَمْعًا وَنُطَقًا وَبَطْشًا وَسَعْمًا وَنُطَقًا وَبَطْشًا وَسَعْمًا وَمُطْقًا وَبُطُشًا مِنْ مَسِعْيًا وَمَشْمَعًا وَمُطُقًا وَبُطُشًا مِنْ مَسلَّعًا وَمُطُقَمًا وَرِعَايَةً لَهُ فِي مَسلَيهِ وَلِكَ وَحُوا فَقَالًا وَمَمُوا فَقَا وَبَطْشًا مَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فِي اللهُ اللهُ

أَوْ جَبِ اللهُ لَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْلِرُ أَنْ أَعُجُزَ

عَنْ بَعْضِ ذَٰلِكَ فَقَالَ آنْتِ آغَرَفُ \*

حافظ طبی بن مجرنے بیردوایت اپنی''مسند'' میں - احمد بن مجر بن سعید - قائم بن مجر - حماد -محمد بن مجر - امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

(1280)- سندروايت زابو خينيفة عن حَمَّادٍ عَنْ الدَّاهِ مَهُ:

مَنْ رُوايت: فِي الرَّجُلِ يَعَزَوَّ جُ الْآمَةَ ثُمَّ يُطَلِقُهَا وَاحِدَةً ثَمَّ يَشْتَرِيْهَا قَالَ يَطَاهًا وِإِنْ طَلَقَهَا ثَنتَين فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّطَاهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أُعْتِفَتْ فَيانُ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً فَلَهُ أَنْ يَتَنَوَّ جَهَا وَإِنْ كَانَ لَنتَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَتَنَوَّ جَهَا وَإِنْ كَانَ لَنتَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

ئنیز کے ساتھ صحبت کرنے کا حق اس وقت تک نہیں ہو گا' جب

(1280) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (425)في النكاح: باب الروح يتروج الامة تم يشتريها اويعنق- وابن ابي شي-154/4 في النكاح: باب الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها

خَتْي تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

تک وہ کنیز کسی دوسر یے شخص کے ساتھ نکائ نہیں کر لیتی (پھر اے طلاق نہیں ہو جاتی 'یا وہ بیرہ نہیں ہو جاتی )ای طرح اگر وہ کنیز کو آزاد کرویتا ہے تو اگر ایک طلاق دی ہوئی تھی تو اب اسے بیہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کنیز کے ساتھ شادی کر لیکین اگر دو طلاقیں دی ہوئی تھیں تو اب اسے بیتن حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کنیز کے ساتھ شادی کرے (جب بک وہ کنیز دوسری شادی کرنے کے بعد بچوہ یا طلاق یا فتہیں ہوجاتی )''

(اخسرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قبال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمدا بن حسن نے '' الآ ٹار' میں نقل کیا ہے' انہوں نے اس کوا، م ایوحنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فنو کی دیجے ہیں' امام ابو حنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> ، 1281) - سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ِ نِرَاهِيْمَ قَالَ:

مُثْنَ رُوايت إِذَا طَلَقَ الْحُرْ الْاَمَةَ فَا إِنَّهَا تَبِينُ مِلْكَافَةُ فَا إِنَّهَا تَبِينُ مِلْكَافَةُ وَالْحَدْ ثَالَتُ تَعِيْمُ فَإِنْ الْمُ تَكُونُ تَعِيْمُ فَإِنْ الْمُ تَكُونُ تَعِيْمُ فَإِنْ الْمُهُو وَيُصُفُ وَلَا تَعِيْمُ حَتَى الْمُهُو وَيُصُفُ وَلَا تَعِيْمُ حَتَى الْمُعَدِّ إِنْ كَانَتُ مَلَاثُ حَيْمِ إِنْ كَانَتُ مَا اللّهُ حَيْمِ إِنْ كَانَتُ مَا اللّهُ حَيْمِ إِنْ كَانَتُ مَا اللّهُ عَيْمُ وَإِنْ كَانَتُ اللّهُ عَيْمُ وَإِنْ كَانَتُ اللّهُ عَيْمُ وَإِنْ كَانَتُ اللّهُ وَهِمْ قَوْلَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ وایت نقل کی ہے۔ ایرا ہیم ختی فرماتے ہیں:

روایت تقل کی ہے۔ ایرا ہیم تخی فرماتے ہیں:

'' جب آزاد تحفی کنیز کو طلاق ویدئے تو موو طلاقوں کے ذریعے وہ کنیز بائے ہو جائے گیاس کی عدت دوجیش ہوگا اُر اے بیش ندآتا ہوتواس کی عدت ڈیڑھ اور گرا اور آگرائے بیش ندآتا ہوتواس کی عدت ڈیڑھ دوسری شادی کرنے کے بعد (بیوہ یا طلاق یا فیٹنیس ہوجاتی) دوسری شادی کرنے کے بعد (بیوہ یا طلاق یا فیٹنیس ہوجاتی) ہوجاتی کے دور ہو مورت آزاد دو گورت تین طلاقوں کے ذریعے بائند ہوگی اس کی عدت تین طلاقوں کے ذریعے بائند ہوگی اس کی عدت تین طلاقوں کے ذریعے بائند ہوگی اس کی عدت تین طروح تین طاہ ہوگی 'تا ہواتو اگرائے بیش ہوگی اگرائے بیش بوگی اگرائے بیش بائند ہوگی اس کی عدت تین عدل ہوگی''۔

<sup>. 1252)</sup> اخسر جمه محمد بن المحسن الشيباني في الآثار ( 426) في النكاح: ساب النروج يتزوج الامة ثم يشتريها – حدالرراق( 12878) في الطلاق باب عدة الامة -واابن ابي شيبة 82/5 في الطلاق بهاب مافيالوافي العبلة كون تحتة الحرة و تحر تكون تحته الامة كم طلاقها ؟

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثارفرواه عن ابي حنيفةتم قال محُمد وبهذا كله ناخذ الطلاق والعدة بالنساء وهو قول ابو حنيفة"

امام محد بن صن شيباني في ميروايت كتاب" الآثار" ميل نقل كى بئاتبول في اس كوامام الوصيف روايت كيائ ججراء محد فرماتے میں: ہم ان تمام صورتوں کے مطابق فتوئی ویتے ہیں طلاق اور عدت میں خواتین کی حیثیت کا اعتبار ہوگا امام الوصنیف ؛ بھی بہی تول ہے۔

> (1262) - سندروايت: (أَبُوْ حَينيُفَةً) عَنْ حَمِيْدِ بْن قَيْسِس الْآغْرَجِ عَنْ رَجُل يُسلُعْني عَبَّاهُ بُنُ عَبُدِ الْمَحِيْدِ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

الله صلى الله عليه و الله و سَلَمَ: مَنْن روايت: اللِّي كُورُ تُسْتَأْمَرُ وَ النَّيِّبُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا

امام ابوصیفہ نے -حمید بن قیس اعرج -عباد بن عبد انجید نامی ایک مخض کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حضرت الوور والتنوروايت كرت بين: نبي اكرم تنظيم في ارشاوفره

" کواری ہے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی اور ثیب عورت اینے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کے بارے میں نياده ق رصى بيا-

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ۔

حافظ طلح بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مند' میں- ابوعبداللہ مجمہ بن مخلد-عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبیداللہ ہاشمی- یکی بن نصر بن عاجب قرش کے حوالے سے امام ابوصنیفہ <sup>خالا</sup>فیز سے روایت کی ہے۔

> (1283) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

> متن روايت: فِسى السرَّجُ ل يَكُونُ عِنْدَهُ أَخْتَان مَـمُلُو كَتَان فَوَطِيءَ إِحُدَاهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ ٱلْانحُوىٰ حَتَّى يَمْلِكَ فَرْجَ الَّتِي وَطِيءَ غَيْرِهِ بِنكَاح أَوْ بَيْعِ وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَبْنِ إِحْدَاهُمَا إِمْرَآتُهُ فَوَطِءَ الْآمَةَ مِنْهُ مَا قُلْيَعْتَزِلْ إِمْرَاتَهُ حَتَّى تَعْتَدَّ الْآمَةُ مِنْ هَائِهِ وَأَنَّ الْمَاءَ يَغْنِي الْحَيْضَ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: "اليا الحف جس ك بال دوكنيزي مول جويبني مول او وہ خص ان دونوں میں ہے ایک کے ساتھ صحبت کر لے تو اے اب مدحق حاصل نہیں ہو گا کہ وہ دوسری بہن کے ساتھ صحبت كرے جب تك وہ اس كنيز كى شرمگاہ كا مالك نكاح يا فرونت کے ذریعے کسی دوسر مے خص کونبیس بنادیتا' جس کنیز کے ساتھوں صحبت کرتار ہائے اور اگر کسی خص کے ہاں دوہبنیں ہوں جن میں ہے ایک اس کی بیوی ہواور ( دوسری اس کی کنیز ہو ) پھر دو 🚊 اس کنیز کے ساتھ صحبت کرلے تو وہ اپنی بیوی ہے اس وقت تھے

<sup>(1283)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 459)في النكاح:باب مايكره من وطء الاختين الامتين وغير ذالك-وسعينس منصور في السنن 195/1 (1728)

جدا رہے گا جب تک کنیز بہن اپنی عدت نہیں گزار لیتی' جو (عدت)اس كے نطفے كے حوالے سے ہوكى "\_

> (اخرجه )الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ الا في خصلة واحدة لا ينبخي له ان يطا امراته اذا وطيء اختها حتى يملك فرج اختها غيره بنكاح او ملك بعدما تستبره بحيضة وهو قول ابو حنيفة\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہے ہیں۔

البیۃ ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے: آ دمی کے لئے بیمنا سبنہیں ہے کہ جب آ دمی نے کسی عورت کی بہن کے ساتھ صحبت کی ہو تو وہ اس عورت کے ساتھ بھی صحبت کر لئے جب تک وہ اس عورت کی بہن کی شر مگاہ کا مالک کسی دوسر مے محف کو ذکاح' یا ملکیت ک وجہ نے بیس بنادیتا' اوراس سے پہلے وہ ایک حیض کے ذریعے اس کا استبرا ءکرے گا' امام ابوضیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1284)-سندروایت: (اَبُو حَنِيفَقَة) عَنْ الْهَيْفَمِ عَنْ الم الوطنيف نے - بیثم كے والے سے بيروايت نقل كى ہے۔ حضرت عمر خلافظ فرماتے ہیں:

''اگر دو بہنیں جو کنیز ہوں اور ایک فخص کے ہاں ہوں اور وہ ان میں ہے ایک کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ دوسری کے ساتھ اس وقت تک محبت نہیں کرسکتا جب تک وہ اس کنیز کی شرمگاہ کا ما لک سی دومرے کونبیں بنا دیتا' جس کنیز کے ساتھ وہ صحبت کرتا

مُتَن روايت: إنَّهُ قَالَ فِي الْاَ مَتَيْنِ الْاُخْتَيْنِ يَكُونَانِ عَندَ الرَّجُلِ يَطُا إِخْدَاهُمَا أَنَّهُ لَا يَطَا الْاُخْرِي حَتَّى بْمْلِكَ فَرْجَ الَّتِي وَطِيءَ غَيْرُهُ

امام محمہ بن حسن شیبا نی نے بیدوایت کتاب'' الآ ٹار' میں لقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیقہ بڑاٹنٹوے روایت کیا ہے۔ 1285) - سندروایت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير

تـ22) اخبرجــه مـحـمـدبن المحسن الشبيباني في الآثـاد ( 640)في الـنـكــاح: بــاب مــايـكره من وطء الاختين الامتين وغير - ئ-وعبدالرزاق( 12733)في البطلاق:باب الحمع بين ذوات الارحام في ملك اليمين -وابن ابي شيبة 169/4في النكاح :باب مى رحل يكون عنده الاختان مملوكتان فيطأهماجميعاً-وسعيدين صصور (1727)-والبيهقي في السنن الكبوي/165/7 \$ 12% اخبرجه محمدابين الحسن الشيباني في الآثار (461)في النكاح: بياب مايكره من وطء الاختين الامتين وغير ذالك-

حد مرزاق(12748)في الطلاق باب الجمع بين ذوات الارحام في ملك اليمين حمامعناه؟

"ابراہیم کفی اس بات کو کروہ قرار دیتے ہیں کہ آ دئی آئی ئنىزادراس كى بنى ياس كى نبين يااس كى چوچھى يااس كى خە۔ کے ہاتھ (صحبت کرے)

مَتْن روايت: آنَّـهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبْطَأَ الوَّجُلُ آمَتَهُ وَإِبْنَتَهَا وَأُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا وَكَانَ يَكُرَّهُ مِنَ الإمّاءِ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْحَرَائِرِ"

وہ کنیزوں کے حوالے ہے بھی وہی چز مکروہ قرار دیتے یں جوآ زادمورتوں کے حوالے ہے آگروہ قرارد ہے ہیں''۔

> (اخبوجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حـنيفة كل شيء يكره من النكاح يكره من الاماء الا خصلة واحدة يجمع من الاماء ما احب ولا يتزوج فوق اربع حرائر واربع من الاماء وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے'مجراء م محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

ہروہ چیز جونکاح کے حوالے سے مکروہ ہؤوہ کنیز وا کے حوالے سے بھی مکروہ ہوگ ۔

البية ا يك صورت كاحكم فخلف ہے: اور وہ بركہ آ دمی جتنی جائے نیزیں بیک دفت رکھ سکتا ہے' لیکن ایک ہی وفت میں وہ ہ آ زادخوا تین یا چارکنیزوں ہے زیادہ خوا تین کے ساتھ شادی نہیں کرسکتا۔ امام ابوصیفہ کا بھی بجی قول ہے۔

(1286) – سندروایت: (اَبُوْ حَینِیْفَةَ) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ امام الوطنیفه نے -سلمہ بن کہل -مستورد بن احف ک

معنن روايت: أنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَلَقَالُ إِنِّي نَزَوَّجُتُ وَلِيْ لَسَةً لِعَيْمِي فَوَلَدَتْ مِنِّي وَأَنَّهُ يُرِيْدُ بَيْعَ وَلَدِي مِنْهَا فَقَالَ كَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ \*

كُهَيْـلِ عَـنْ الْمُسْتَوْرَدِ بْنِ الْآخْنَفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ﴿ ﴿ وَالَّهِ صَاحَتُهُ عَبِدَ الله بن صعود بْأَنْفُوْتَكَ بارے مِن يہ روایت تقل کی ہے:

''اکیک شخص حفرت عبدالله بن مسعود خانفتا کے پاس آیااور بولا: میں نے اپنے بچائی کئیز کے ساتھ شادی کر لی اس نے میرے بجے کوجنم دیا 'اب میرا چھا اس کنیز سے ہونے وا۔ میرے منے کو فروخت کرنا جاہتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿اللَّهُونِي فَرِما يا: وه غلط كبتا ے اے اس بات كاحق حاصف

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں- ابوحسن محمد بن ابرا تیم بغوی - ابوعبداللہ محمد بن شجاع بمجمل کے حوالے ہے ام

البعثيف روايت كي ہے۔

ا پوسبداللہ حسین بن مجھرین خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوکلی حسن بن احمد بن شرزان - ابونصراحید بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر - اساعمل بن تو برقزو نی - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی

انہوں نے بیردوایت مبارک بن عبدالجبارصیر فی - ابوٹھہ جو ہری- حافظ ٹھر بن مظفر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی.

(واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمہ بن حسن نے بیردوایت کتاب' الآ ٹا ڈ' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں' جوشخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے' تو اس کا رشتہ دار آزاد ثنار ہوگا'امام ابیر چنید کا بھی بھی آئول ہے۔

1287 ﴾ سندروايت زابُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَ لَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ ع

سَنَروايت: إِذَا طَلَقَ الْاَمَةَ زَوْجُهَا طَلَاقاً يَمْلِكُ نَرِّجُعَةَ فَإِنْ أَعْتِقَتْ فَعِلَّتُهَا عِلَّةَ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ لَزَّوْجُ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَأَعْتِفَتْ فَعِلَّتُهَا عِلَّةُ لَاَمَةُ

امام ابوصیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایہ نقش کی ہے- ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

'' جب کمی کنیز کواس کا شو ہرایی طلاق دے دے جس میں وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہوتو اگر وہ کنیز آزاد ہو جائے تو اس کی عدت آزاد مورت کی مانند ہوگی اور اگر شوہر کواس ہے رجوع کرنے کا حق نیس تھا اور چھروہ کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو اب اس کی عدت ایک کنیز کی عدت کی طرح ہوگی'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وضي الله عنه\*

ا ، م تحدین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواما م ابوصنیفہ سے روایت کی ہے پھراما م زرز ۔ تے ہیں: ہم اس کے مطابق فقز کی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی بھی قول ہے۔

امام الوصنيف نے - زياد بن علاق - عبدالله بن حارث كے حوال ہے اللہ على اللہ على

1201) - سندروايت: (أَبُو حَنِينُفَةَ) عَنْ زِيَادِ بْنِ رَحَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحَارِثِ عَنْ آبِي مُؤْمَنِي قَالَ

المَالَةُ المُعْدَمُ فِي (1281)

<u>ا تا</u> قىنقدم فى (1215)

روایت کرتے ہیں: تی اگرم خُلَقِتُمُ نے ارشادفر مایا ہے: '' تم لوگ فکاح کرو! تا کدافر اکثر نسل ہوفتیا مت کے ون بیس دوسری امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کا اظہار کرو۔ گا۔'' قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ روايت: تَنَسَاكَ حُوا تَنَاسَلُوا فَايِّنَى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمُمَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ"

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ' مند' میں۔ اجمہ بن مجمہ بن احمہ بن احمہ بن بارون۔ ابن ابوغسان۔ ابویکی حمانی حوالے سے امام ابوصلیفہ رکافیز سے روایت کی ہے۔

''ابرائیم خُنی نشے میں مدہوش مخص کے شادی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کا ہر کام داقع شار ہوگا 'جو دو مرب اِبِراهِيم: مُثْنُ رُوايت: آنَّـهُ قَالَ فِي الشَّكْرَانِ يَتَزَوَّ مُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ صَنعَهُ\*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الا خصلة واحدة اذا ذهب عقله من السكر فارتد عن الاسلام ثم صحا فقال ان ذلك كان منه بغير عقل قبل ذلك منه ولم تبن منه امراته وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام مجمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے کچراہ مجمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دہے ہیں۔

البنة ایک صورت کا حکم مختلف ہے؛ جب نشے کی وجہ ہے آ دمی کی عقل رخصت ہوجائے اوروہ اسلام کو چھوڑ کر مرقد ہوجائے'' پھر ٹھیک ہوجائے اور پہ کہے: اس سے بیٹلطی اس وقت سرز دہوئی' جب اس کے ہوش وحواس رخصت ہو چکے بتھ' تو اس کی ہیہ بت قبول کی جائے گی اور اس کی بیونی اس سے جدائیس ہوگی' امام اپوضیفہ کا بھی ہمی قبول ہے۔

(1290)-سندروایت: (البُوْ حَنِیْفَةَ) عَنُ اِسْمَاعِیْلَ المام ابوضف نے - اسائیل بن امیکی - معید بن ابوسعید بُنِ اُمَیَّةَ الْمَرْحِیِّ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ اَبِی سَعِیْدِ الْمُقْبِرِ ق مقبری کے حوالے سے بردایت قل کی ہے-حفرت عبداللہ: ۔

يس السيد المعرف من سريد بن العير الشياني في الآثار (442)في المسكاح: باب تزويج السكران- وعدالرزاق ( 12302 مي الطلاق: باب طلاق السكران و سعيدين منصور في السنر / 1270 (1103)

(1290)اخرجمه محمدين الحسن الشبياني في الآثار(396)في النكاح:باب هايحل للعيدمن التزويج -وابن ابي شبية 75/4: فو النكاح:ياب من كوه ان يتسري اللهيد عمر بي الرمات بن:

عَلَى بِي عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آلَّهُ قَالَ: سَن روايت: لَا يَسِحِلُ فَرْجُ الْمَمْلُوْ كَاتِ إِلَّا لِمَنْ ـ عَ أَوْ وَهَـبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ اَعْتَقَ يَعْنِي بِذَٰلِكَ

''مملو که عورتوں ( بعنی کنیزوں ) کی شرمگاہ صرف ا<sup>ی شخ</sup>ص كے لئے طال ہوتى ب جوفروخت كرتا ب يعنى ببدكرتا ب، صدقه كرتائ آزادكرتاب ان كي مرادمملوك تقا-

حافظ حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابوضل احمد بن خیرون – ابوعلی بن شاذان – ابونصراحمد بن اشکاب -عبداللہ بن طاہر قزویٰ - اساعیل بن توبہ قزویٰ مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوسعداحمد بن عبدالجبار علی بن ابوعل - ابوقاسم بن ثلاج - احمد بن گھر بن سعید حافظ جعفر بن محمد حسن : بن صالح - ابراہیم بن خالد- پوسف بن یعقوب صغانی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این مند' میں امام ابوصیفہ جانتیا ہے روایت کی ہے۔

عَنهُمَا قَالَ:

متن روايت: رُخِيصَ فِي نِكَاحِ الْآمَةِ لِمَنْ لَا يَجِدُ ضَوْلاً وَلِمَنْ خَشِيَ الْقَنَتَ وَجَعُلُ الصَّبْرِ خَيْرًا مِنْ بكاح الآمة

(1291) - سندروايت: (أبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ المام الوصْيف تـعَمروبن دينار - جابر بن زيد كوال دِيْنَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِيَ اللهُ على مدوايت ملى عبد حضرت عبدالله بن عباس بالفائرات

"جوفس (آزاد عورت) کے ساتھ شادی کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا اور اسے اپنی ذات کے حوالے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو حضرت عبداللہ بن عباس بھنجنانے اے کنیز کے ساتھ شادی کرنے کی رخصت دی ہے اور بیفر مایا ہے کہ کنیز کے ساتھ شادی کرنے کے مقالعے میں صبر کرنازیادہ بہتر ہے'۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیر دوایت اپنی''مند'' میں علی بن محمر بن عبید محمر بن عثان - بشر بن ولمید - امام ابو لوسف قاضی کے حوالے سامام ابر حقیقہ رفاقت کی ہے۔

امام الوصفيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراتيم تخعي كے 1292)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

129:)اخرجه البيهقي في السنن الكبري 173/7في الشكاح:باب ماجاء في بكاح اماء المسلمين –وعبدالرزاق ( 13102)في ــــلاقي باب نكاح الامة على الحرة -وسعيدبن منصورفي السنن (739)-وابن ابي شيبة 453/34(16052)في النكاح :باب الرجل جروج الامة-من كرهه؟

1251) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 453)-وابن ابي شيبة 523/3(16087) في النكاح: باب في الرجل ماله من د ته اذاكانت حائضاً واحمد33/6-وابن راهويه في المسيد (1492)-والبخاري (302)ومسلم حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

''نبی اکرم مرکی این ازواج میں ہے کسی کے ساتھ ماشرت كر ليتے تھے (يعنى جم كے ساتھ جم ملا ليتے تھے ا حالا نكه وه خاتون اس وقت حيض كي حالت ميس بوتي تحيين' -

مُثَنَّ روايت زَانَّ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ بَغْضَ أَزْوَاجِهِ وَهِي حَائِضٌ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ میں ہے۔ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بے (1293)- مندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت فل کی ہے-ابراتیم کفی فرماتے ہیں:

"ابعض اوقات میں این بیوی کے بید کے ساتھ انْصَلَيلِيان كرتا ربتا مون تا كه اپني شبوت كوادا كرلول ٔ حالانكه وه مورت اس وتت حیض کی حالت میں ہوتی ہے '۔

إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَثْن روايت إنِّي لَالْعَبُ عَلَى بَطْنِ الْمَوْاَةِ حَتَّى اَقْضِيَ شَهْوَتِي وَهِيَ حَائِضٌ \*

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل ک ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ میشند سے روایت کیا ہے۔ امام ابوصیفہ نے - کشِرر مات اصم کوفی - ابوؤ راغ - حضرت عبدالقدين عمر الخافف كے حوالے سے سيروايت تقل ك ہے: التدنعاني في ارشادفر مايات:

''تمہاری نیویاںتمہارے کھیت ہیں' تم اپنے کھیت مشر

( حضرت عبدالله بن عمر الأنظافر ماتے میں: ) اس ہے م یہے کہ خواہ آ گے کی طرف ہے آؤ کیا چھیے کی طرف ہے آؤ نو ایک کروٹ سے کروٹیا ووسری سے کرو۔۔ (1294) - مندروايت: (أبسو حنيفة) عَنْ كَيْنِ الرَّمَّاحِ الْاَصَةِ الْكُوْفِيِّ عَنْ آبِي ذَرَّاعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: فِنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْكَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرُثُكُمْ آنِّي شِنْتُمْ ﴿

قُبُلاً وَذُبُرًا فِي الْمَآتِي عَزُلاً وَضِدَّهُ \*

<sup>(293)(2)-</sup>وابوداود(273)-وابن ماجة(635)

<sup>(1293)</sup>اخرجية محتمديس المحسس الشيساني في الآثار ( 454)-وابن ابي شيبة 524/3 (16819)قبلت: وقيداخوج احت 132/3-ومسلم (302)-والترمدي (2977)-والطحاوي في نسر حمعاني الآثار 38/3عن انس فقال رسول الله صعى الله عليه وسم اصنعواكل شيء الاالنكاح

<sup>(1294)</sup>احرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثارر 451)-وابن ابي شيبة 510/3(16670)في النكاح في قوله تعالى :(بعده كم حرث لكم)

حافظ طلحه بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن مجمد بن سعید جمدانی -جعفر بن محمد بن حسن قیسی زعفرانی سهل بن عثمان ، ) گھر بن مروان (اور) ابراہیم بن موک 'ان سب حضرات نے - وکیع بن براح کے حوالے ہے' امام ابوطنیفہ سے روایت کی

حافظ اپوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و پنی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابونقش احمد بن ٹیرون - ابوغلی بن شاذان - قاضی ب نعراحمہ بن اشکاب-عبداللّذ بن طاہر قروی - اساعیل بن تو بہتر وین - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام الوضیفہ ہے روایت کی

الم محد بن حسن شعباني نے بيروايت كتاب "الآثار" مين غل ك ب- انہوں نے اس كوام م الوصفيف بروايت كيا ب-حافظ ابو بكراحمد بن مجمد بن خالد بن خلي كلا تى ئەپروايت اپنى''مند'' ميں۔اينے والدمجمد بن خالد بن خلي كلا ئى-ان كے : الدخالد بن على محمر بن خالد و بني كے حوالے سے امام ابوضيفه دائين سے روایت كى ہے۔

. 1285) - سندروايت: (أبو حَيْنَقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوضيف في - حادين الوسليمان - ابراتيم خُفي ك رْ وَاهِيْهَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُولِ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﴿ وَالْحِيهِ عِبِدُوا بِ اللهِ بَن

جھوٹی والی سورہ نساء نے قرآن میں موجود ہر عدت کو منسوخ کرویا ہے(ارشادباری تعالی ہے) ''اورحمل والىعورتون كالتقتآم إس وقت بو گاجب و وحمل

مَّن روايت: نَسَبَحَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرِى كُلَّ عِدَّةٍ فِي الْقُرْآن

وَ أُولَاثُ الْآخَمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

(اخرجه)الامنام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيقة \* ثم قال محمد وبه نماخمذ وهمو قول ابو حنيفة اذا طلقت او مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم او اقل او اكثر انقضت عدتها وحلت للرجال من ساعتها وان كانت في نفاسها\*

المام محمد بن حسن شيباني نے بدروايت كتاب" الآج را مين على ك ب انبول نے اس كوامام الوحنيف سے روايت كيا ب مجرامام مر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

جب عورت کوطلاق ہو جائے یا اس کا شو ہرانتقال ہو جائے اور دواس کے بعدا یک دن بعد یااس سے نم عرصے کے بعد یازیادہ م ہے کے بعد بچے وجمٰ دے تو اس کی عدت ختم ہوجائ گی اوروہ اس محے میں دوسری شادی مرنے کے لئے طال ہوگی اگر چیدوہ 1295) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 484 في الطلاق :باب عدة المطلقة الحامل -وعبدالرزاق ( 11716) في عجق. باب المطلقة يموت عبهازوجها-وسعيدين مصور في السس ( 1512)-والطبراني في الكبير ( 9641)-والبيهتي في السس تكرى 430/7 امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بد

'' جب کوئی شخص اینی بیوی کوطلاق دیدے اور پھر اس

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

اس وقت نفاس كى حالت يس بويه

(1296) - سندروايت: (ابسو حييفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ ابراهيم:

متن روايت: إذا طلق الرجل إمراته أمم آسفطت سَقَطاً فَقَدُ إِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا \*

عورت کے ہاں تاممل بچہ پیدا ہوتو اسعورت کی عدت پوری ہو جائےگن"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابو حنيفة لكن لا يكون السقط عندنا سقطأ حتى يستبين شيء من خلقه شعر او ظفر وغير ذلك فاذا وضعت شيئاً لم يستبن خلقه لم تنقض به العدة وهو قول عن أبي حنيفة

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیاہے چرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی و ہے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

تا ہم ہمارے نز دیک ناعمل پیدا ہونے والا بچیاس وقت تک ناعمل شار ہوگا 'جب تک بالوں' ناخنوں وغیرہ کے حوالے ہے اس کی تخلیق کے آٹار نمایاں نہیں ہو جاتے لیکن اگر عورت کسی ایسے بیچے کوجنم دے جس کی تخلیق مکمل نہ ہو تو پھراس کی ہیدائش کی وجد معورت کی عدت ختم نہیں ہوگی' امام ابوضیفہ کے حوالے سے بہی قول منقول ہے۔

## ٱلْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشُرُوْنَ فِي الطَّلاَقِ

## چوبیسواں باب: طلاق کے بارے میں روایات

1297) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ خَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَن روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَنَ لِسَوْدَةَ حِينَ طَلَّقَهَا اعْتَلِّينَ

امام ابوصنیفہ نے-ابوز ہیر کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے-حضرت جابر شاہنی بیان کرتے ہیں:

جب نبی اکرم منابی نے سیدہ سودہ زیکا کو طلاق دی تو آپ نے فرمایا:تم عدت شار کرو۔

الوجر بخاری نے بدروایت-زکریا بن میکی فیشا بوری - حسین بن بشر بن قاسم - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-معمد بن ورقاء کے حوالے ہے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں علی بن تحرین عبید احری بن عبید اللہ - احمد بن حفص - انہوں نے اپنے والد کے العالم المعلم المعلم المعلم المعلم الموضيف المنتفظ المعلم المعلم

1298) - سندروایت (البو تحییفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوضیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم خفی کے حوالے سے -حضرت عبدالله بن مسعود طالفت کے بارے میں سے بات نقل کی ہے:

" انہوں نے" ظہر خف" کے مقام سے بیوہ عورتوں کو والس كروا ديا تحاجوائي عدت كے دوران فح كرنے كے لئے بْوَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

متن روايت: أنَّا عُسالًا يَسرُدُ السُمَنَوَ فَلِي عَنْهُنَّ زُوَاجُهُ نَ مِنْ ظَهْرِ الْخَيْفِ يَخُرُجُنَ حَاجَّاتٌ فِي

عافظ میں بن مجمد بن خسر ویکی نے بیدروایت اپنی ''مسند' میں - ابوقائم این احمد بن مجمد بن عمر-عبدالله بن مسن-عبدالرحمٰن بن نہ بحجہ بن ابراہیم بن میش محمد بن شجاع بھی محسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ڈائٹٹٹ سے روایت کی ہے۔

(1297)اخرجه الحصكفي في مسدالامام (288)-والبهيقي السنن الكبري 297/8

1296) خسرجسه مسحسمدين المحسن الشبيساني في الأنسار ( 512)-وايسن ابي شيبة 162/4 ( 18858)- وعبسدالرزاق - 32(12068)-و سعيدبن منصور في السنس358/1(1342)-و البيهقي في السنن الكبري،7436/ حسن بن زیاد نے میروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفه اللیمنت روایت کی ہے۔

(1299)-سندروايت: (أبسو تحسيشفة) عَنْ أبسى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مَعَن روايت: مَسا بَسالُ اَقْوَام يَسلُعَبُونَ بحُدُودِ اللهِ تَعَالَىٰ يَقُولُ قَدُ طَلَّقُتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ \*

امام البوصنيف نے - ابواسحاق - ابو ہر دو - ان کے والد ک حوالے سے بیروایت تقل کی ہے. ني أكرم طالية في ارشادفر مايا:

''لوگوں کو کمیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کرد وحہ و ئے ساتھ تھیلنے لگ جاتے ہیں اور کوئی آ دی (اپنی بیوی ہے ) یہ كبتاب: من في تهمين طلاق وي مين في تم ي رجوع كيا" أ

ا لوقعہ بخاری نے بیروایت-صالح بن ابوریح- ابوعبداللہ بن ابوبکر بن ابوضیٹہ- عمر بن ابوحاتم بن نصر بصری-محمہ بن عباء ک حوالے سے امام ابو صنیفہ رفتان کی ہے۔

> (1300) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ النَّخْعِيِّ:

مَنْن روايت: أنَّـهُ آللي مِنْ إمْرَاتِـه ثُمَّ غَابَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشُهُر ثُمَّ قَدِمَ فَوَقْعَ عَلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَي أَصْحَابِ وَيَدُهُ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً قَالُوا أَصَبْتَ مِنْ فُلانَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالُوا آلَمْ تَكُنُ آلَيْتَ مِنْهَا قَالَ بَلَى قَسَالُوا فَسِانَسَا نَسَحَوَّفُ أَنْ تَكُونَ قَدْ بَانَتُ مِنكَ فَانُطَلَقُوْا إِلَى عَلْقَمَةَ فَلَمْ يَجِدُوْا عِنْدَهُ شَيْئًا فَانْ طَلَقُولُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرُوا امْرَهُ فَامَرُهُ أَنْ يَأْتِيَهَا فَيْخُبِرُهَا بِالنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَأَتَاهَا فَاخْبَرَهَا أَنَّهَا أَمْلُكُ لِنَفْسِهَا ثُمَّ خَطَّبَهَا فَتَزَوَّ جَهَا عَلَى مَثَاقِيْل فِصَّةٍ"

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے حوالے ہے۔عبداللہ بن الس كے بارے ميں بديات نقل كى ت "انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایلاء کرلیا پھروہ یا تی . . تک اس خاتون سے دور رہے چھرود آئے اور انہول نے ا مورت کے ساتھ صحبت کر لی چھروہ اپنے ساتھیوں کے یاس آ ۔ ھاا؛ نکدان کے باتھوں اور سرے یانی کے قطرے ٹیک رہے تھ لوگول نے دریافت کیا: کیاتم نے فلال عورت کے ساتھ صحبت ک لی ( یعنی این بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے ) انہوں نے جواب دیا جی بان الوگوں نے کہا جم نے تواس کے ساتھ ایل نہیں کیا قہ ؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں تو لوگوں نے کہا: ہمیں تو نچہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ خاتون تم ہے بائنہ ہو چکی ہوگی پھروہ لوگ پلقمہ کے یاس گئے تو ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نیس ملا۔

(1299)اخبرجه الحصكفي في مسندالامام (291)-وابن حيان (4265)-وابن ماجةر 2017)في اول الطلاق واليهبي في است الكبرى 7/322

<sup>(1300)</sup>اخبرجيه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 538)-وعبدالرراق6/459(1167)فيي الطلاق باب الرجل يجهل الايد حتى ينصيب امنزأته أولايصيب-وابن ابي شيبة132/4(18550)-وسعيندين منصور في السنن 35/2(1933)-والبطير ني تر الكبير 9/383(9640)

گیرده اوگ حضرت مجداللہ بن مسعود رفاتھنے یاس کے اور ان کے سامنے بیصور تحال ذکر کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تنز نے اس شخص کو بیہ ہمایت کی کدوہ اپنی بیون کے پاس جائے اور اس بی بیتا ہے کہ دوہ اس سے با کند ہو چکی ہے گیر دہ اس عورت کوشادی کا پیغام بیسجے تو وہ صاحب اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس ف تو ن کو بیتا یا کدوہ اپنی ذات کی زیادہ مدک ہے گیران صاحب نے اس فاتو ن کوشادی کا پیغام بیسجا اور پھر چاندی کے صاحب نے اس فاتو ن کوشادی کا پیغام بیسجا اور پھر چاندی کے چھوشمال کے محوض اسے شادی کر گیا '

حافظ حسین بن مجمد بن خسر وبخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابوقائم بن اتھد-عبدالقد بن حسن-عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن 'براہیم بغوی-مجمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوطنیفدر حمد القدے روایت کی ہے۔

: 1301) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطِيَّةَ لَعَوْفِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْن روايت : طَلَاقُ الْآمَةِ ثِنتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَنَان \*

امام ابوصنیف نے عطیہ تو ٹی کے حوالے سے بید وایت طل کی ہے - حضرت عبد اللہ بن عمر بھات کرتے ہیں: می اکرم سائیف نے ارشاوفر مایا ہے:

'' بَنیْرُکودی جانے والی طلاقیں دوہوں گی اوراس کی ع**دت** دوچھے ہوگ'' یہ

\*\*\*---\*\*

ابو گھر بخاری نے بیروایت - صالح بن ابورمج - عبدالقدین ابو بکر بن ابوظیشد احمد بن محمد بن زبیر- بارون بن جمید-فضل بن عین کے حوالے سے امام ابوطیفید نگانشزے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیف نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم تخفی فرماتے ہیں: . 1**302**)–*شدروايت*:(اَبُـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ:

1301)اخرجه ابن ماجة ( 2079)هي البطلاق باب في طلاق الامة وعدنها-والبيهقي في السنن الكبري 369/7في الرجعة باب عندظلاق العبد-ومالك في الموطار50)في الطلاق باب ماحاء في طلاق العبد

1302) حرجه محمدين الحسن الشباني في الآثار( 498)-وابن ابي شيبة 17993(17993) وعلى الطلاق باب في الرجل يكتب حلاق اموأته-وعبدالرزاق 413/6 (11434)-ابن حزم في المحلى بالآثاو454/9في الطلاق-وسعيدين منصور 1185، 1286، 1189،باب الرجل يكتب بالطلاق امرته

مَعْن روايت: إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ بطَلاق إمْراَتِه إنْ آتَ الْ كِتَابِيْ فَآنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ بَدَا لَـهُ أَنْ لَّا يَبْعَتَ بِـه فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَيْسَتُ بِطَالِقِ وَإِنْ كَتَبَ اللَّمَا بَعْدُ فَآنُتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ اتَّاهَا اَوْ

"جب کوئی تحص اپنی بیوی کوطلاق تحریر کرے دے کہ جب میرے پاس تہارا ہے کتوب آئے تو حمہیں طلاق ہے اور پھر وہ كمتوب ضائع بموجائ يام دكوبه مناسب للكح كمه وه عورت كوبيغام نہ مجھوائے اور وہ مکتوب عورت تک نہ بھنے سکے تواس عورت کوطلاق نبیں ہوگی نیکن اگر مرد نے پر کاھا ہو: اما بعد! تمہیں طلاق ہے تواس عورت کوطلاق ہوجائے گی خواہ وہ مکتوب اس تک پہنچے یانہ پہنچے'۔

حافظ حسن بن مجمہ بن خسر و نے بیروایت این ' مسند' میں-مبارک ابن عبدالبجار حیر فی - ابومنصور محمد بن محمال - ابو مجر احمد بن جعفر بن حمدان مطبعی -بشرین مویٰ -ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ دلائٹیزے روایت کی ہے-

امام الوصيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے ابراہیم تخفی ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے:

"جوای بیوی کو به کہتا ہے: اگر اللہ نے حایا او حمہیں تین طلاقیں میں تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: یہ پچھ بھی شار نہیں ہو گا عورت كوطلاق دا قع نبيس بوگي "- (1303)-سندروايت (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: فِي رُجُلِ قَالَ لِإِمْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ لَيُسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا

(اخرجه) الامام محمد محمد بن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان موصولاً بمشئية قدمه او اخره\*

ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الآثار میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے بچر امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیے ہیں۔

> (1304)-سندروايت:(أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

امام الوصنيفه نے - حماد بن ابوسليمان - ابراتيم تخعی -اسود کے حوالے ہے سیدہ عائشہ بنگافنا کا یہ بیان بقل کیا ہے: "الله کے رسول نے ہمیں اختیار دیا تھا تو ہم نے

(1303)اخىرجىـه محمدين النحسن الشيباني في الآثبار ( 514)-وابن ابي شيبة 84/4 (18016)في البطلاق -وعبدالرز افي 3/98(11327)-ابن حزم في المحلى بالآثار 485/9في الطلاق

(1304)اخبرجمه محمدين النحسن الشبياني في الآثار( 546)-والبخاري (4962)و (4963)في النظلاق: يساب من حير ازواجه-ومسلم ( 1477)في الطلاق: باب التخيير-واحمد 45/6-والدارمي في السنن 85/2 (2274)في الطلاق باب في الخيار -والترمذي 474/3 (1179)-وعبدالرزاق 11/7 (11984)-ابن ابي شيبة 59/5

تُن روايت: خَيْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴿ فِي الرَّمِ تُؤَيِّظُ كُوافتيار كرليا ُتُواس چِر كوطلاق ثار نبين كيا

رِسْتُمْ فَاخْتُرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّ ذَٰلِكَ طَلاقًا

ا ابو کھے بخاری نے بیدوایت -عباس بن عزم یہ قطان مروزی -محمد بن مہاجر - ابوعاصم کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔ حافظ حسین بن مجمر بن خسرو بخی نے بیردوایت اپنی''مسند' بیں - ابوطالب بن پوسف- ابومجمہ جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوعرو بہ حرانی -ان کے داداعمر و بن ابوتمر و حجمہ بن حسن شیبانی کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابراہیم -محمد بن شجاع -حسن بن فياد كحوال يام الرحنيف سروايت كى ب

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مند' میں' امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوا مام ابوصفیفہ بڑائنڈنے روایت کیا ہے۔

. 1305) - سندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

بْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: متن روايت: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ شَيْنًا مِنُ إِمْوَاتِهِ فَسَدَ النِّيكَاحُ وَإِذَا مَلَكَتْ شَيْنًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدُ فَسَدَ النِّكَاحُ\*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخفی فرماتے ہیں:

" جب آ دمي عورت كے جسم كے كسى بھى حصے كا ما لك بن جائے (لیعنی وہ عورت اس کی کنیز بن حائے ) تو نکاح فاسد ہو جائے گا اورا گرعورت شوم کے کسی جھے کی مالک بن جائے تو بھی 3 5 B - 18 2 B'-

حافظ حسین ہن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار حیر فی - ابومنصور محمد بن عمر بن عثان -و بکرا حمد بن جعفر بن حمدان قطیعی - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابوصیفیہ مزانون سے روایت کی ہے۔

1306)-سندروايت: (أبُورُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ا مام الوحنيفہ نے - حماد بن ابوسليمان - ابرا ہيم تخعی - اسود لْ اللهُ عَنْ الْأَلْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا: کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بناتفنا بيان كرتي مين:

مْمَن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه " نبی اکرم سکھ نے جب سیده سوده بھی کوطلاق وی تھی تو ان سے بیفر مایا تھا: تم عدت گزار نی شروع کرو (یا تم رِسُتُم قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا اعْتَدِّيْ \* عدت کے ایام تنتی کرنا شروع کرو)"۔

1306)ئدتقدم في (1297)

ا پوٹھ بخاری نے بیروایت مجمد بن ابراہیم بن زیا درازی عمر و بن حمید سلم بن سالم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ جنائف روایت کی ہے۔

(1307) - سندروايت: (أَبُو تَخِيفُلَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً:

مُتُنَروايت: أَنَّ الْمُولِلِيُ قَيْنُهُ الْجَمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذُرٌ \*

اں م ابوضیفہ نے - ہماد بن ابوسلیمان - ابراہیم خفی کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے۔علقہ فریاتے ہیں:

"ایل ایم رنے والے خض کا رجوع میہ کا کہ وہ صحبت مُر
کے اگراہے کوئی عذرالاحق ہوتو تھم مختلف ہوگا (اس صورت میں زبانی بھی رجوع کیا جاسکتاہے)"

حافظ مسین بن مجمہ بن خسر و نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ احمہ بن علی بن مجمد خطیب محجمہ بن احمد بن خطیب علی بن ر مجد۔ حسن بن رشیق مجمہ بن مجمد بن حقص۔ صالح بن مجمد حماد بن ابوصنیفہ کے والے ہا ام ابوصنیفہ ڈائٹنٹ روایت کی ہے۔

. امام اوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرائیم مخفی - ایک (نامعلوم) مختص کے حوالے ہے - حضرت عبداللّٰہ بن عمر ویجفئے کے بارے میں بیدیات فقل کی ہے:

'' انہوں نے اپنی ہیوی کوشِش کے دوران طلاق وے دئی
سخی اس حوالے سے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے اس خاتون سے رجوع کر لیا جب وہ خاتون اس حیض سے پا س جوئی جس میں انہوں نے اسے طلاق دی تھی تو انہوں نے اس طلاق کوشار کیا تھا' جو انہوں نے اس وقت اس خاتون کو دئی تھی جب وہ خاتون حض کی حالت میں تھی''۔ (1308) – مندروايت:(أَبُوْ حَيْفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ:

متن روايت: الله طلق إمراته وهي حايض فعيب ذلك عَلَيْهِ فَرَاجَعَها فَلَمَّا طَهُرَتُ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا فَاحْتَسَبَ الطَّلَقَةُ الَّيِيْ كَانَ ٱوْقَعَ عَلَيْهَا وهي حايض"

ابو مجر بخاری نے بیروایت عبدالقدین مجرین عبدالقد خبروانی - سلیمان بن فضل - داؤداین اسد- حمادین ابوصنیف کے حو ب ے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے ۔

<sup>(1307)</sup> اخسرجه الحصكفي في مسدالامام ( 310)-وعبدالرزاق462/6 (11677) و (11677) في الطلاق- وسعيد بن مصدرين السنن 54/2/1901)-ابن ابي شيبة/135(18589)

<sup>(1308)</sup> اخبر جه المحصكفي في مستدالامام ( 290) - واسن حيان ( 4263) - واحمد 54/2 - والمنساني / 137 في اول اعدر و 2/212 باب الرجعة - والدارقطي 7/4 - والطيالسي ( 1853) - وابن ابي شبية 32/5 - ومسلم ( 1471) (2) في الطلاق: باب تحرك طلاق الحائض - والطحاوي في شرح معاني الآثار 53/3

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ لا نرى ان يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيها ولكنه يطلقها اذا طهرت من حيضة اخرى\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد قرط تے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہیے ہیں۔

ہم یہ بچھتے ہیں: آ وی عورت کو اس کے حیض کے بعد والے اس طبر میں طلاق نہیں دے گا 'جس حیض کے دوران اس نے عورت کو طلاق دی تھی بکہ جب ا مجھ حیض کے بعد وہ عورت یہ ک ہوجائے گی تو اے طلاق دے گا۔

> . 1309)-سندروايت: (أَبُو خَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بِرَاهِنِمَ قَالَ:

> مَثْنِ رِوَايِت: إِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنُ يُنْطَلِقَ إِمْرَاتَهُ بِللْمُنَّةِ تَرَكَهَا حَتَى تَحِيْضَ وَتَطْهُرَ مِنْ حَيْضَةَ أَمْ يَطَلِقُهُمَا تَطُلِيْقَةً مِنْ خَيْرِ جَمَاعٍ ثُمَّ يَتُرُكُهَا حَتَى نَنْقَضِى عِدَّتُهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَقْهَا ثَلَاثًا عِنْدُ كُلِّ طُهُرٍ تَطُلِقَةٌ حَتْى بُطَلِقَهَا ثَلاثًا

اہ م ابوضیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایت آقل کی ہے- اہرائیم تخفی فرماتے ہیں:

''تم میں ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کوست کے مطابق طابق دینا ہو ہے ہے اس کورت کو چھوڑ دے گا بیہاں تک کراس کو حیض آ جائے چھروہ عصرت اس کی جو جائے چھروہ اس کورت کے ساتھ سحبت نہ کی جو چھراس خورت کو ایسے تی رہنے دے گا۔ یہاں تک کراس کی عدت گزر جائے 'لیکن اگر وہ جائے تو خورت کو تین طابق میں دیدے گا ویباں تک کروہ وہ جائے گا وہ بیال تک کروہ ہے گا وہ بیال تک کروہ ہے گا وہ بیال تک کروہ ہے گا وہ بیل طابق ویدے گا نیبال تک کروہ ہے گا وہ بیل طابق ویدے گا نیبال تک کروہ ہیں طابق ویدے گا نیبال تک کروہ ہیں طابق ویدے گا نیبال تک کروہ ہیں۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ . 1310ء – سندروایت: رائبو کے حینے فیفة کی تحقیادی عن میں امام ابوطنیفہ نے - سماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

بُواهِيْمَ قَالَ: رابو سييعه عن سعاي عن روايت قل ب البايم تخوفرمات مين . بُواهِيْمَ قَالَ: دوايت قل ب - ابراميم تخوفرمات مين

ستن روايت: إِذَا أَزَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنْطَلِقَ إِمْرَاتَهُ نُحَامِلَ لِلسُّنَّةِ فَلَيُطَلِقُهُا عِنْدَ غُرَّهُ كُلِّ هَلالٍ\*

'' جب وکی شخص اپنی حاملہ بیوی کوسنت کے مطابق طلاق دیے کا ارادہ کر ہے وہ مربہ کی کے جاند کے ساتھ اسے طلاق دیگا''۔

1309) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (462) و ابن ابي شيبة 457في الطلاق: باب مايستحب من طلاق السنة -وكيف هـ \* -وعبدالرزاق 601/1092 (10921) في الطلاق: باب المسارء ق-و ابن حزم في المحلي بالآثار 401/9في الطلاق

1310) خرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار ( 464)-وابن ابي شينة /58 (17743) في المطلاق: ماقالوافي الحامل كيف

(اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كان ياخد ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كان ياخد ابو حنيفة اما في قولنا طلاق الحامل للسنة طلقة واحدة في غرة الهلال او متى شاء ويتركها حتى تنضع حملها وكذلك بلغنا عن حسن البصرى (و) جابر بن عبد الله وبلغنا نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم\*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ تار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے' پھراء محد فرماتے ہیں: امام ابوطنیف اس کے مطابق فوتی و یا کرتے تھے۔

تا ہم ہماری پیرائے ہے: حاملہ عورت کوطلاق دینے کا سنت طریقہ بیہے: آ دمی مہینے کے آغاز ٹیں ٹیا جب چاہے ایسے طلاق دید ئے اور پھر یو ٹی رہنے دیئے یہاں تک کہ دہ عورت بچے کوجتم دیدے۔

حسن بھری کے حوالے ہے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈٹٹٹنے ہا کی ما نندروایت ہم تک پیٹی ہے اوراس کی ما نندایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹٹو بھے حوالے ہے ہم تک پیٹی ہے۔

(1311)- مندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

مُثْنُ روايت: أنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَا فَوَلَدَثُ لِحَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا فَمَرَّ بِهَا اَبُوْ السَّنَائِلُ فَقَالَ لَهَا تَزَيَّنْتِ وَتَصَنَّعْتِ تُورِيدِيْنَ الْبُاءَةَ كَلَّا وَرَبِ الْكَعْبَةِ حَثَى يَبُلُغَ أَقْصَى الْاَجَلَيْنِ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ اَبُوْ السَّنَابِلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ

. امام ابوطیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی ک حوالے سے بردوایت قعل کی ہے:

سیدہ سیعہ بنت حارث اسلمیہ کے شوہر کا انتقال به گیا انتہاں نے شوہر کا انتقال به اوراس کے بعد شادی کے گیم بند اوراس کے بعد شادی کے لئے تیار ہو کر بیٹھ گئیں) ابو سائل کا اس خاتون کے پاس سے گز رہوا تو انہوں نے اس خاتون کہ کہا: تم آ راستہ اور تیار ہو کر بیٹھ گئی ہوئی تم شادی کرنا چاہ رہی ہو رب کعبدی قسم وہ وہ الی عدت نہیں گزرتی جو بعد جس پوری ہوئی اس وقت تک تم آ گے شادی نہیں کر سکتی ہوؤہ خاتون نید اکرم طابقی کی خوصت میں حاضر ہوئی نی اکرم طابقی کو انہ اس ماطر ہوئی نی اکرم طابقی کو انہ بارے میں بتایا (تو نی اکرم طابقی نے ارشاوفر مایا) ابوسنا بل نے علام کہا ہے جب بیصورتحال ہو (یعنی جب تہاری شادی ہو) آ تی خوصے میں بتایا۔

حافظ ابن خسرونے بیرروایت اپنی''مسند'' ملس-ابوغزائم بن ابوعثمان-ابوسین بن زرتوبیہ-ابوہمل بن زیاد-حامد ترسیر بغوی-بوزہ کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن اجمہ بن عر-عبدالله بن حس عبدالرحن بن عر-محمد بن ابرا ہیم-محمد بن شجاع تنجی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سام ابوعنیف روایت کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ آئے ہیں:

ولدت بعد وفاته بسبع عشرة ليلة الحديث

"ال خاتون نے اپنے شوہر کے انقال کے 17 دن بعد بچ کوجتم وے دیا"۔

انہوں نے بیروایت احمد بن علی بن مجمد خطیب محجمہ بن احمد خطیب علی بن ربیعہ حسن بن رشیق مجمہ بن مجمد بن حفص – صالح بن مجمد حماد بن ابوصلیفہ کے حوالے سے امام ابوصلیفہ نے کہلی روایت کے الفاظ کے مطابق نقل کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے -علقمہ بن مرشد -سعید بن میتب کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حفرت عبدالله بن عمر ﷺ روایت کرتے ہیں: می اکرم منﷺ نے ارشاوفر مایاے:

''لعان کرنے والے دونوں افراد (لینی میاں بیوی) کبھی ''کھٹیمیں ہو کتے ہیں''۔ (1312)-سندروايت: (البُوْ حَينِفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْئِيهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت : المُتَلاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ ابَدًا

\*\*\*---\*\*

ابوگھے بخار کی نے بیروایت محکمہ بن منذر بن معید ہروی -احمد بن عبداللہ کندی اور ابرا نیم بن جراح - ابوسعیر کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔

امام اوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- ابرائیم تخفی بیان کرتے ہیں:

عردہ بن مغیرہ نے قاضی شرک کو پیغام بھیجا عروہ ان دنوں کوفہ کے امیر تھے انہوں نے قاضی شرک سے دریافت کیا: ایک شخص اپنی بیوں کو کہتا ہے: جمہیں طلاق بتدے تو قاضی شرک نے بتایا کہ حضرت علی بن ابوطالب ڈالٹیڈاسے تین طلاقی شار کرتے تھے جبکہ حضرت عمر ڈالٹیڈا ہے ایک طلاق شار کرتے تھے اور ریہ کہتے تھے کہا کے صورت میں مرد کو گورت کے ساتھ رجوع کرنے کا حق (**1313**)- *مندروايت*:(اَبُـوُ حَـنِيفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّنَ رُوايت: أَنَّ عُورَوة بُن الْمُ فِيْرَةَ أَرْسَلَ إِلَى فَسُرَةً وَرُسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ وَهُوَ آمِسُو عَلَى الْكُوفَةِ فَسَالَهُ يَقُولُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المُراتِبِ أَنْدِتِ طَالِقَ ٱلْبَتَّةَ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُهَا قَلُولُ وَكَانَ عَمْرُ وَحَلَى اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُهَا قَلُولُ وَكَانَ عَمْرُ وَحَلَى اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً وَهُو اَمْلَكُ بِرَجُعَتِهَا وَعَلَى اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً وَهُو اَمْلَكُ بِرَجُعَتِهَا عَقُلَ عُرُوةً بُنُ الْمُغِيْرَةِ فَمَا تَقُولُ ٱلْآتَ قَالَ شُرِيَّةً

1312) اخرجه البهقى فى السنن الكبرى 7409/7-ومسلم (1493)عن ابن جبير سعن ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه ومسلم قر-حسابكماعلى الله—احدكماكادب-لاسبيل لك عليها-والبحارى(5312)-وابن حبان (4287)

1313)اخرجسه منحسديس المحسن الشبيابي في الآثاور (497)-وعبدالرزاق,356/6(11176)في البطلاق:باب طلاق البتة خطية-وابن ابي شبية/382(1364)في الطلاق:باب البتة والبريةالخلية والحرام-ومعيدس منصورفي السنل 1664/429/1

آخُبَوْتُكَ بِمَا قَالَا فَقَالَ عُرُوةً بُنُ الْمُغِيْرَةِ عَزَمُتُ عَلَيْكُ لِمَا قُلْتَ فِيْهَا قَالَ شُرَيْحُ أَرَاهُ قَلْ حَرَجَ مِنْهُ الطَّلَاقُ وَقَولُلُهُ ٱلْبَقَةِ بِدُعَةٌ فَنِيْتُهُ عِنْدِ بِدُعَتِهِ فَإِنْ كَانَ آرَادَ ثَلَاثًا فَفَلَاتًا وَإِنْ كَانَ آرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهُو خَاطِبٌ

ثُمَّ قَسَالَ السِرَاهِيْمُ وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمَا

حاصل جوگا۔ عروہ بن مغیرہ نے دریافت کیا: آپ اس بارے میں
کیا کہتے ہیں؟ قاضی شریح نے بتایا: میں نے آپ کو بیہ بتا دیا ہے
جوان دونوں حضرات کی رائے ہے۔ عروہ بن مغیرہ نے کہا: میں
آپ کوتا کید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے زیان
کریں تو قاضی شرح کے نے کہا: میں بیہ بھتا ہوں کہ طلاق کے لفظ
کریں تو قاضی شرح کے نے کہا: میں بیہ بھتا ہوں کہ طلاق کے لفظ
کے ذریعی طلاق واقع ہوجائے گئ البتہ لفظ ''بنہ' ایک ایما لفظ
ہے جو بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ تو ایمی صورت میں آ دی کی نیت کا
اختبار ہوگا اگر اس نے تین طلاقوں کی نیت کی ہوگی تو تین طلاقی سے
شار ہوں گی اور اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہوگی تو ایک
ہانہ طلاق شار ہوگی اب وہ خض اس مورت کوشادی کا پیغا م و
ہانہ طلاق شار ہوگی اب وہ خض اس مورت کوشادی کا پیغا م و
ہر اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے)

(اس کے بعد ایرالیم خفی کے بید بات میان کی:) اس بارے میں قاضی شرت کا فتو کی میرے نزدیک ان دونوں صحبان (مینی حضرے مر بیشنا دور حضرت علی بیشنا) کے قول کے مقابے میں زیادہ پہندیدہ ہے۔

حافظ میں بن مجمد بن خسرونے میدوایت اپنی''مند'' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر۔عبدالقد بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر۔ محمد بن ابراہیم۔مجمد بن شجاع۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے اس کوسن بن زیاد کے حوالے نے امام ابو حقیقہ رٹی فیزے روایت کیا ہے۔

(1314) - سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِيُلَ بْنِ مُسْلِمِ الْبَصَرِيِّ وَيُعْرَفُ بِالْمَكِيِّ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن:

امام ابوطنیفہ نے - اساعیل بن مسلم بھری جو کی (سے اسم منسوب کے ساتھ ) معروف ہیں -حسن (بھری) کے حوالے سے بیردوایت نقل کی ہے - حضرت عمران بن تصیین جی آتئے بیان

متن روايت: أنَّ إِمْرَأةً ذَكرَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ لَيْكَاوَل فِحرت عربن خطاب اللَّافذ كما منه

(1314) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 493) والبيهقي في السس الكبرى 226/7في السكاح باب احل العسر -وسعيدابين منصور في السنن 27/2 (2010) - اسن ابي شبية 494/3 (16486) في النظلاق بساب مساقسالوافي امرأة عسر -وعبدالرزاق 25/3/(27/1072) و(2070) في الطلاق باب احل العنب

ُ صِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ زُوْجَهَا لَا يَقُرُبَهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلاَفَلَمُ يَغَرِبُهَا فَخَيَّرُهَا فَاخْنَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وِحَعَلَهَا تَطُلِفَةً بَالِنَةً\*

بات ذکر کی کداس کا شوہراس کی قربت حاصل نہیں کرسکتا اقو حضرت عمر بڑاتین نے اس سے فوہراس کی قربت حاصل نہیں کرسکتا اقو دو چر بھی اس عورت کی قربت حاصل نہیں کرسکا اقو حضرت عمر بڑاتین نے اس عورت کو اضیار دیا اس عورت نے اپنی ذات کو اختیار کرلیا تو حضرت عمر بڑاتین نے ان میاں بیوی کے درمیان علیدگی کردادی اورانہوں نے اس چیز کوایک با شعطال قرار دیا۔

حافظ طلحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی''مند'' میں-اجمہابن مجمہ-احمہ بن حازم-عبداللہ بن زبیر پڑپھنے کے حوالے سے امام ابو صنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و بنخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابوفضل احمد بن حسن بن خیرون۔ ابونکی حسن بن احمد بن ابرائیم بن شاذ ان - ابونصر احمد بن اشکاب بخاری - عبدالله بن طاہر قزویی - اساعیل بن توبیقز ویں -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابیر شیفیہ سے روایت کی ہے۔

اورانہوں نے اس کو-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبدالقہ بن حسن حافظ-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم-محمد بن شجاۓ-حسن بن ازیاد کے حوالے سے امام ایوصلیف سے روایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی' سند' میں امام ابوضیفے ہے روایت کی ہے۔

امام ابوضیقہ نے - ابو بکر ابوب بن ابو تمیمہ کیسان بھر ک کے دوالے سے میروایت نقل کی ہے:

حضرت نابت بن قیس بن ناس و و المید نی اکرم توقیق کی المید اور نابت الیہ جیت کے نیچ اسمین میں اور علیہ اگرم توقیق کے دریافت کیا: کیا تم اس باغ کے موش میں اس سے شاخ حاصل کروگی ؟ جواس نے تمہیں ہم کے طور پردیا تھا۔ اس خاتون نے خرض کی: تی ہاں بلکہ عربیہ تھی تھدد سے دوں گی تو تی اگرم تاقیق

1315) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيُ فَةَ) عَنْ آبِي بَكُرٍ 'يُوْبَ بْنِ آبِي تَعِيْمَةَ كَيْسَان الْبَصَرِيّ:

مَشْن روايَتَ. آنَّ إِمْ رَاةَ ثَابِتِ الْمِن قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مَن سَمَّاسٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا يَجْمَعُنِي وَثَابِتُ سَقَفُ ابَدًا فَقَالَ اتَخْتَلِمِيْنَ مِنهُ حَدِدُ فَقِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الرَّيَادَةُ فَلا ثُمَّ اشَارَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ المَّا الرَّيَادَةُ فَلا ثُمَّ الْمَارَ

1215) خرجه الحصكفي في مسئدالامام ( 301)-وابن حبال ( 4280)-ومالك في الموطا 564/2في الطلاني ما ماجاء في المعلق من العلاني ما ماجاء في المعلق من العلاق بهات في العمد -وابن حماط ( 2227) في الطلاق بهات في العمد -وابن عملية على المعلق من العمد -وابن المعلق المعلق من العمد - وابن المعلق المعلق المعلق من العمد من العمل من 313/7

نے فرمایا: جہاں تک مزید ادائیگی کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگ ہے آپ نے حضرت ثابت رہائن کواشارہ کیا ( کہ وہ انہیں طہ آ دے دیں تو انہوں نے ایابی کیا)

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں-احمد بن محمد بن سعید ہمدانی محمد بن حسن بزار محمد بن عبدالرحمٰن محمد بن مغیر و ظم بن ابوب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی مسند' میں-مبارک بن عبدالببار صیر فی -حسن بن مجمد فاری - حافظ محمد ا بن مظفر عبد العمد بن على بن احمد محمد بن احمد بن احمد بلدى - صالح بن احمد تر فدى - حماد بن ابوهنيف كي حوالے ا ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن علی بن مجمد خطیب محمد بن احمد خطیب - ابوللی بن ربیعہ - حسن بن رهبوق محمد بن حفص - صالح بن محر-حماد بن الوحنيف كحوالي الم الوصيف بروايت كى ب

انہوں نے بدروایت ابوضل احمد ابن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی - ابوعبداللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشانی -منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ یوٹس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابوحنیفہ تک اپنی ندکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1316)-سندروايت (البو حَينيفَة) عَنْ جَعْفَرَ بْنِ الم الوصنف في - المام بعفر (صادق) بن محر (باقر) مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اليّ والدك والعرب بيروايت عَلَى كي براح فرمائے ہیں:

متن روايت: يَسنُكُحُ الْعَبْدُ زَوْجَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ

'' نمام دوعورتوں کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے اور ووطلا قبر و بيمكنا ہے"۔

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابوع ہی احمہ بن محمر بن سعید – احمہ بن حازم – عبیداللہ کے حوالے سے امام منیقہ سے فقل کی ہے۔

(1317) - سندروایت: رابُل حینیقَهَ) عَن إِبْرَ اهیمَ بْنِ امام الوضیفد نے - ابراتیم تخفی بن بزید تی - عظ، ن (1316)اخرجه صحمدين الحسن الشيباني في الآثاور 427)-في السكاح:بناب النزوج يتزوج الامة ثم يشتريها اويعتق-وتي الموطا187(1558)-ابن ابي شيبة 81/5 في النكاح:باب ماقالوافي العبدتكون تحته الحرة اوالعرتكون تحته الامة-ك طلاقها؟ وعبدالرراق (12955) في الطلاق باب طلاق الحرة - وسعيدابن منصور 1/316 (1340) (1317)قدتقدم ابورباح كے حوالے سے بيروايت نقل كى ہے: حضرت على بن ابوطالب كرم الله وجيد فرماتے ہيں:

''طلاق کا حکم' خواتین کی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا' اور عدت کا تھم بھی خواتین کی حیثیت کے اعتبار ہے ہوگا۔ بَرِيْدَ الْمَكِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ آبِي رَبَاحٍ يَعُولُ:

مشن دوايت: قَسَالُ عَلِيُّ بُسُ اَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ اَلطَّكُولُ بِالنِّسَاءِ وَالْجِلَّةُ بِالنِّسَاءِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كانت المراة حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض حراً كان زوجها او عبداً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام گرین سن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام گھرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' جب مورت آزاد ہونتو اس کو تین طلاقیں دی جا کیں گی اور اس کی عدت تین حیض ہوگی خواہ اس کامثو ہر آزاد ہوئیا غلام ہوفامام ابوصنی کے کئی بھی بھی ہی قول ہے۔

امام الوضيف نے حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بيد روايت نقل كى ہے - سعيد بن جير بيان كرتے ہيں:

''ایک مرتبہ مل عہداللہ بن عشبہ کے پاس موجود تھا ایک
خفس ان کے پاس آیا اور ان سے ایسے خفس کے بارے می

دریافت کیا: جوائی ہوں کو دوطلا قیس دے دیتا ہے گھراہ ویہ

ہی ترک کر دیتا ہے بہاں تک کداس عورت کی عدت گر دوبرا شوہراس کی

ہی ترف کر دواہ یتا ہے بھر وہ دوبر احفس اے طلاق دے دیتا ہے یا

اس کو جھوز کر انتقال کر جاتا ہے بھر پہلا شوہر عورت کے ساتھ

دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو عبداللہ بن عشبہ نے جھے

وریافت کیا: کیا آپ نے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر

وریافت کیا: کیا آپ نے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عشبہ نے جھے

خاش کے عبداللہ بن عباس بی تی تی کو یہ فریاتے ہوئے سات کے دوبر میں مرتبہ کی شادی دوبای دوبای کا دوبر کردی ہے۔ تو

(1318)- *مندروايت*: (أَبُوْ حَـنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ آلَّهُ قَالَ:

مَّن روايت: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتُبَةً إِذَ اللهِ مُن عُتُبَةً إِذَ آتَكَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ مِن عُتُبَةً إِذَ آتَكَ اللهِ عَنْ وَجَا مَلَقَقَ إِلَمْ آتَةَ تَطْلِيْقَتَين ثُمَّ مَن وَكَهَا حَتْم إِنْ قَصَلْتُ عِلَّتُهَا ثُمَّ مَن وَجَعَت وَيْهَا مِنْ البِّن عَبْدَ وَ فَهَا عَلَيْكُ السّمِعُت فِيْهَا مِنْ البِّن عُمْسَ اللهِ عَمْسَ اللهِ عَلَيْكُ السّمِعُت فِيْهَا مِنْ البِي عُمْسَ اللهِ عَمْسَ اللهِ عَمْسَ اللهِ عَمْسَ اللهِ عَمْسَ اللهِ عَمْسَ اللهُ عَنْ وَلِكَ رَحِيتَ اللهُ عَنْ وَلِكَ وَلِكِنَى سَمِعُت اللهُ عَنْ وَلِكَ رَحِيتَ اللهُ عَنْ وَلِكَ وَلِكَنَى اللهُ عَمَّا عُولِ اللّهَ عَلَى اللهُ عَمْسَ اللهُ عَمْسَ وَهُ اللهُ عَنْ وَلِكَ وَلَكِنَا اللهُ عَمْسَ وَهُ اللهُ عَنْ وَلِكَ وَلَكَ اللهُ عَمْسَ وَهُ اللهُ عَنْ وَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>1315)</sup> خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 467)-وابن ابي شيبة (18380) في الطلاق باب من قال:هي عنده على طلاق حتيد-وعبدالرزاق(11168)-واليهقي في السنن الكبرك/3557

عبدالله بن منتب نے کہا: جب تبهاری طاقات حضرت عبدالله بن عمر گذافیات ہوتو ان سے اس بارے میں دریافت کرنا۔ راوی کہتے میں میری طاقات حضرت عبدالله بن عمر فیافنا سے ہوئی میں نے دریافت کیا تو انبول نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس جینحر کے لوگ کے مطابق جواب دیا'۔

حافظ این خسر و نے بیہ روایت اپنی 'مسند' میں - ابوق ہم بن احمہ بن عمر -عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر - محمد بن ابراہیم -محمد بن شجائے سن بن زیاد کے حوالے ہے اما ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے ۔

(واخوجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كُله كان ياخذ ابو حنيفة اما قولنا فهي على ما بقى من طلاقها اذا بقى منه شيء وهو قول عمر بن الخطاب وعلى بن ابو طالب ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وعمران بن حصين وابي هريرة رضى الله عنهم \*

ا مام مجرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوا، م ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے چجراء محد فرماتے میں: امام ابوحنیفہ ان سب صورتوں میں بی کی فتو کی دہتے میں۔

تا ہم ہماری بیدائے ہے: باتی رہ جانے والی طلاقوں کی بنیاد پڑو واس کے پاس آئے گی جبکہ ایک طلاق بڑی ہوئی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی بن ابو طالب ' حضرت معاذ بن جبل حضرت الی بن کعب ' حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہر برہ ڈنائی کا کی فقو کئی ہے۔

(**1319**) - سندروايت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَامِ الْمُوارِينَ المَّامِ الْمُوارِينَ المَّامِ الْمُورِينَ المَّامِ المُورِينَ المَّامِ المُورِينَ المُورِينِ المُورِينَ المُورِينِينَ المُورِينَ المُورِينِ المُورِينَ المُورِينِينَ المُورِينَ المُورِينِينَ المُورِينَ المُورِينَ المُورِينِينَ المُورِينَ المُورِينِين

مُثُنَّ روايت زادًا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْواتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَقَدُ إِنْهَدَمَ مَا مَصى مِنْ عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَقَهَا إِسْتَأَنْفَتِ

امام ابوحنیف نے - تمادین ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم تخفی فرماتے ہیں:

رویان کا میں اور کیم کا دوست ہیں۔ '' جب کو نگخض اپنی بیوی وطلاق دے دے اور پیم اس سے رجوع کر لے تو اس کی گرشتہ عدت کا تعدم ثنار: وتی ہے پیم اگر وہ اس محورت کو طلاق دے دیتا ہے تو محورت شئے سرے سے

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

عدت گزارے گیا'۔

إنْفِضَاءُ أَرْبَعَةَ أَشُهُر \*

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه

ا مام مجمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الآثار میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیقہ ہے روایت کیا ہے گھر ان مجمد فرماتے میں :ہم اس کےمطابق فتو کی ویتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی بری قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفے نقل کی ہے۔

: 1320) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنُ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ مِفْسَمٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: مَثْنِ روايت: أَنَّ الْفَفَى ءَ الْجَمَّاعُ وَعَزِيْمَةُ الطَّلاق

''رجوں معجت کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور طلاق کا پختہ عزم' طار مہینے کا گر رجاتا ہے''۔

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی' 'مند' ہیں۔علی بن محمد بن عبید علی بن تعبد الملک بن عبدر بـ - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ دلائٹنٹ سروایت کی ہے

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی'' مسند' میں - ابوسعد احمد بن عبدالجبار بن احمر - قاضی ابوقاسم خلی بن ابوغلی -بوقاسم ابن ثلاج - ابوعباس احمد بن عقدہ -عبدالوا حد بن حارث فجند کی - انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابراہیم بن مغیرہ مروز کی محمد بن مزاحم کے حوالے کے امام ابوصنیفہ ڈاکٹنڈے روایت کی ہے۔

> , **1321**)- *سندروايت*:(أَبُـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مُشْنَرُواٰ بِسَ : فِئِ الرَّجُ لِ يَتَزَوَّجُ الْاَمَةَ فَتُعْتَقُ قَالَ نَخَشَر وَالْمِهُ فَقِيى اِصْرَاتُهُ وَإِنْ اَخْشَارَتُ وَوْجَهَا فَهِى إِصْرَاتُهُ وَإِنْ مَاتَ وَخَسَارَتُ لَلْعَ مَلْنِهَا سَبِيلًا وَإِنْ مَاتَ وَفَدُ إِخْشَارَتُهُ فَعِيدَتُهُمَا أَوْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشَرٍ وَلَهَا نَجِيدُ رَاثُ فَضَمَةً اَفْهُمُ وَعَشَرٍ وَلَهَا نَجِيدُ رَاثُ فَضَمَةًا فَعِلَّاتُهَا نَجِيدُ رَاثُ فَضَمَةًا فَعِلَّاتُهَا نَجَدُ ثُونَ مَاتَ وَقَدُ إِخْشَارَتُ نَفْسَهَا فَعِلَّاتُهَا نَجَدُ ثَنَا مَاتَ وَقَدُ إِخْشَارَتُ نَفْسَهَا فَعِلَّاتُهَا نَجَدُ مُنْ وَكَلْ مِيرَاتُ لَهَا \*

امام الوحنيفہ نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے -ابرائيم تخلی سے البیے تخلی سے الرے میں نقل كيا ہے:

امام الوصفيف نے تھم بن عقيبة مقسم كے حوالے سے بير روايت ُقل كى سے حضرت عبداللہ بن عباس بين فضافر مات بين:

''جونسی کنیرسے شادی کرتا ہے بھروہ کنیر آزاد ہوجاتی ہے تو ابراہیم تحقی فرہاتے ہیں: اس کنیر کو اختیار ریا جائے گا اگر وہ اسپنے شوہر کو اختیار کر لے تو اس کی بیوی شار ہوگی اور اگر اپنی ذات کو اختیار کر بیتی ہے تو اب مرد کا اس پر کوئی اختیار کر لیا تھا: گا اگر مرد کا اختیال ہوجائے اور عورت نے شوہر کو اختیار کر لیا تھا: تو اب اس عورت کی عدت جارہ اہ دس دن ہوگی اور اس کو وراثت می حصہ ملے گا کیس اگر مرد کا اختیال ہوجاتا ہے اور عورت نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا تھا: تو اس کی عدت تین چیش ہوگی! لیکن

1321) خرجه ابن ابي شيبة 136/4 (1859ه) في الطلاق - وسعيدين صنصور 1893 (1893) - و البيهة في السن الكبري 379/7

<sup>1321)</sup>اخبرجمه محمدسن المحسن الشيباني في الآثارز 428)في الشكاح بهاب يستروج الإمة شم يشتريهااو يعتق-وابي ابي ســة168/5 في الطلاق اباب ماقالوافي الامة تكون للرجل فيعتقها-نكون عليهاعدة ؟

## اے درافت بیل حصرتیں ملے گا''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه(عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواما م ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بچراہ م محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی ہیں تول ہے۔

> (**1322**)- *سندروايت*:(أَبُّـوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت: إذَا أَعْتَقَتِ الْمَهُمُلُوْكَةُ وَلَهَا زَوْجٌ خُيْرَتُ فَإِنْ إِخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَهُمَا عَلَى ذِكَاجِهِمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَانَ الصِّدَاقُ لِمَوْلَاهَا وَإِنْ إِخْتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكُنُ لَهَا صِدَاقٌ مِنْ يَوُمِهَا ذَلِكَ\*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نظل کی ہے- ابرا ہیم ختی فرماتے ہیں:

''جب کی کنیز کو آزاد کر دیا جائے اس کا شوہر موجود : وو اس کوافتیار دیا جائے گا اگر وہ اپنے شوہر کوافتیار کر لیتی ہے تو یہ دونوں اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے اگر مرد نے کورت کی ڈھستی کروالی جوئی تھی تو مہر کی قر کنیز کے آقا کو سطے گی اور اگر عورت اپنی ذات کوافتیار کر لیتی ہے اور مرد نے اس کی رفستی نہیں کروان تھی تو ان دونوں میاں بیوئی کے درمیان علیحد گی کروا دی جائے گی اور چھراس مورت کوئوئی مہر ٹیمیں سطے گا''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے چھراء محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

> (**1323**)- *سندروايت*: الَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ:

امام ابوصیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیم نخف ہے ایس کنٹر کے بارے میں نقل کیا ہے :

(1322) اخرجه محصدبين المحسن الشيباني في الآثار (429) في السكاح: باب النووج يتزوج الامة له يشتريها او يعنق -وعبدالوزاق (13004) باب الامة تعنق عندالعبد-وابس ابي شيبة 97/5 في الطلاق: باب ماقالوالي الامتنغير فتختار نفسها (1323) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (430) في النكاح: باب الزوج ينزوج الامة ثم يشتريها او يعتق وابن ابي شية 188/5 في الطلاق: باب ماقالوافي الامة تكون للرجل فيعنها - تكون عليها عدة؟

بِيٰ عِـدَّتِهَا أَنَّهَا تَعْتَلُ عِلَّةَ الْأَمَةِ وَلَا تَرِثُ وَإِنْ عَنَّقَهَا تَطْلِيْقَتَنِ ثُمَّ أَعْتَقَتْ إِعْتَكَتْ عِلَّةَ الْآمَةِ

وہ مورت آ زاد ہو جاتی ہے تو وہ یہ فرہاتے ہیں: وہ کنیز کی مدت کی طرح کی عدت گز ارے گی اور دووارٹ نیس سے گی لیکن اگر مرد نے اسے طلاق دے دی چھروہ مورت آ زاد ہو جاتی ہے تو وہ کنیز کی محدت گز ارے گئے''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محجہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

> : 1324) - سندروايت : (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ لِوَ اهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ:

مَّنَ روايت: أَنَّهُ طَلَقَ إِمْرَ أَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاصَتَ خَيْضَةً ثُمَّ إِلْ تَفَعَ حَيْضُهَا سَبَعَةً عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيْضَ غَيْرَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلْقَمَهُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُو ورضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هذه إمْرَ أَةٌ خَبْسَ اللهُ مِيْرَاثَهَا عَلَيْكَ فَكُلُهُ

ں ہیں۔ ں ہے۔ امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخعی کے حوالے ہے۔علقہ کے ہارے میں بیروایت نقل کی ہے:

''انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی اور پگراس عورت کو ایک حیض آیا چرسترہ ماہ تک اسے حیض نہ آیا پھراس کے بعد حیض آنے ہے پہلے اس عورت کا انتقال ہو گیا عاقمہ نے اس صورتحال کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹیز ہے کیا تو انہوں نے فرمایا: بیدہ عورت ہے جس کی وراثت کو اللہ تعالٰ نے تہارے لئے روک لیا تھا تو تم اس کو حاصل کراؤ'۔

حافظ حسین بن مجمد بن خسرونے میروایت-ایوقاسم بن احمد بن غمر-عبدالقد بن حسن خلال-عبدالرحمن بن غمر-محمد بن ابراہیم-محمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخد تمتد بالمحيض ابداً حتى تنس من المحيض فتعتد بالشهور ويرثها زوجها ما كانت في عدته وهو قول ابو حنيفة\*

 حیض ہے مایوس نہیں ہو جاتی' بھر وہ مہینوں کے حساب ہے عدت گز ارے گی' جب تک اس عورت کی عدت پوری نہیں ہوجاتی '۔ کامثو ہراس کا واوت ہے گا'امام ایوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپلی 'مسند' میں' امام ابوطنینہ جھٹھڑے روایت کی ہے۔

(1325)-سندروايت: (اللهُ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا: مَنْمَ مِنْ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا:

مْنْ روايت ُ اللهُ أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ طَلَقْتُ إِمْ آلِينَ فَلاَنَا فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرُمَتُ عَلَيْكَ حَنى

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ"

امام الوضیف فی سبت الله بن عبدالرحمٰن بن الوضیق تن این دینار عطاء کے حوالے ہے مصد الله بن عبدالرحمٰن بن الوضیق تن بن دینار عطاء کے حوالے ہے مصد تعبدالله بن عباس فی تن کے پاس تنظیم کے پار دینا کے پار دینا کے بار دور داکار دینا کے بار دینا کے بار دور داکار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور دور کار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور دور کار دینا کے بار دینا کے بار دینا کے بار دور دور کے بار دور دور کی بار دور دور کی دور دور کار دینا کے بار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور کی بار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دور دور کار دینا کے بار دینا کے بار دینا کے بار دینا کے بار دور دور کی دور دور دور کے بار دینا کے بار دور دور کی دور دور کے بار دینا کے بار دینا کے بار دور دور کی دور کے بار دور دور کی دور کی دور دور کے بار دور دور کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے بار دور دور کی دور ک

تمہارے علاوہ دومری شادی (کرنے کے بعدیوہ یا طلاق

نہیں ہوجاتی ہے)

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپٹی''مسند'' میں-احمد بن مجمد بن سعید-حسن بن سلام-نیسٹی بن مجمد بن حسن-ا م ابوسیہ گفل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کرتے ہوئے پیرکہا ہے: - بیاعبدالقدین ابوحسین - نسط عطاء کے حوالے ہے۔ حضرت این عماس دلائیٹو سے متقول ہے (حافظ کہتے ہیں: ) تاہم پہلی روایت ورست ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر دلیخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں -ابونفش احمد بن حسن بن خیرون - ابونلی حسن نت نم شاذان - قاضی ابونصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر قزوین - اسائیل بن تو بہ قزوین -محمد بن حسن کے حوالے ہے است مطاقع نے روایت کی ہے -

الم البوطنية في المثان الم البوطنية في المثان الم البوطنية في المثان بن مهران المش - ابها يه آما المثان المثلث ال

ر 1325) اخرجه محمدان العسن الشبياني في الآنار (486)-والطحاوى في شرح معاني الآنار 42/2-والبيهني في السي ب (1325) اخرجه محمدان العسن الشبياني في الآنار (486)-والبيهني في السي ب (1325) اخرجه عبدالرزاق (1352) 1352) في الطلاق باب نسخ المراجعة – وعبدالرزاق (1395/2502) في الطلاق باب نسخ المراجعة – وعبدالرزاق (1226) 395/7 (1226) اخرجه عبدالرزاق (1226)-وابس ابي شبية /74/36/76) والبيهقي في السنى الكرى (4479) (310/35). المعرفة (4479) 498/5 وسعيدين منصور (310/35). المحدفي المسند /120/(742)

المحلى بالآثار 473/9

اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" برقتم کی دی ہونی طلاق واقع ہوجاتی ہے سوائے باگل کی دی ہوئی طلاق کے''۔

متن روايت: كُلُّ الطَّلاقِ جَانِزٌ إِلَّا طَلاَقُ الْمَعْتُوفِ

ا بوعبدالله حسن بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''مسنه'' میں - ابوسعیداحمد بن عبدالببار- قاضی ابوقاسم تنوقی - ابوقاسم بن الل ج- ابوعباس احمد بن عقده- محمد بن عربن عثان حرائى - انبول نے اپنے والد کے حوالے نے قل كى ب

على بن الربيع عَرُّ ابيه قال كنت عند ابو حنيفة فسئل عَنْ طلاق السكران فقال حدثني الهيثم المصيرفي عَنْ عامر وشريح انهما قالا طلاق السكران جائز فقلت له قال الاعمش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عامر ابن ربيعة عَنْ على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه \* فقال ابو حنيفة هذا احسن مما في يدنا ثم ذهب الى سليمان الاعمش فساله عن هذا الحديث\*

علی بن ربیج این والد کا بد بیان نقل کرتے میں: میں امام ابوصیف کے باس موجود تھا ان سے نشے کے شکار تحف کی دی مولی طلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا بیٹم صیر فی نے عام قعمی اور قاضی شریح کے بارے میں ہیا بات نقل کی ہے: بید دونوں حفزات فرماتے ہیں: نشے کی حالت میں دک گئی طلاق واقع بوجاتی ہے۔

میں نے ان سے کہا: اعمش نے ابراہیم تختی کے حوالے ہے مامرین ربید کے حوالے سے حضرت علی بھائنڈ کا بیفرمان فقل کمیا ہے: برخض کی دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے البتہ اس شخص کی دی ہوئی طلاق واقعے نہیں ہوتی 'جس کی عقل پر پر دہ ہو۔

توامام ابوصیفد نے فرمایا: ہمارے پاس جومعلومات ہیں میان سے زیادہ بہتر موقف ہے بھروہ ملیمان اعمش کے پاس گئے اور ان سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا۔

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم صرفی کے حوالے ہے - عام طعمی (1327) - سُدروايت: (أَبُو حَنِينُفَةَ) عَنْ الْهَيْفَ اور قاضی شری کے بارے میں سے بات نقل کی ہے سے دونوں الصَّيْرَفِي عَنْ عَامِرٍ وَشُرَيْحِ أَنَّهُمَا قَالَا: حضرات فرماتے ہیں:

'' نشخے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے''۔ متن روايت: طَلاقُ السُّكْرَان جَائِزٌ \*

ابوعبدالله حسين بن محر بن خسر وفئی في امام ابوصنيف تك سابقد سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

امام ابوصلیفہ نے عمروین مرو - ابوعبید و بن عبد اللہ بن , 1328) - سندروايت : (ابدؤ حييفة ) عَنْ عَمْرِو بني معود کے حوالے سے مدروایت قل کی ہے-حضرت عبداللد بن مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْدَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ 1327)اخرجه ابن ابي شيبة 4/78(4/17964)في الطلاق بات طلاق السكران -وعبدالرزاق 7/3(8(12302)-ابن حزم في

مسعود التفني فرماتے ہيں:

اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّهُ قَالَ: مَنْ رَوايت: إِذَا آلَى الرَّجُلِّ مِنْ إِمْرَاتِهِ وَانْقَضَتْ أَرْبَعَةَ اَشْهُ رِ وَلَـمْ يَفِىءَ اِلْيَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيْقَةٍ وَعَلَيْهَا الْعِلَةُ قَلَاتُ حَيْضٌ

" جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھا بلاء کر لے اور جارہ او گزرجا کمیں اور مروثے عورت سے رجوع شکیا ہو تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی اور عورت پر عدت گزار نالازم

· (B)?

حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی'' مسند' میں - ابوعباس احمد بن محمد بن معید - احمد بن محمد بن عبیدہ فیشا پوری - احمد بن جعفر - انہوں نے اپنے والد کے والے ہے - ابراہیم ابن طبہان کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے ۔

ا یوعبداللہ خسین بن تھر بن ضروبلخی نے بیروایت اپنی'' مند' میں - ابوُضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن ابراہیم ابن شاذان - ابونصراحمد بن نصر بن اشکاب' قاضی بخاری -عبداللہ بن طاہر قزو بنی -حمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے' تاہم انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ زائد فقل کے ہیں :

بانت منه بتطليقة وكان خاطبها في العدة ولا يخطبها في العدة غيره\*

'' وہ ایک طلاق کے ساتھ مرد ہے جدا ہو جائے گی البتہ اس کی عدت کے دوران وہ اس عورت کوشاد کی کا پیغام دے سکتا ہے تا ہم اس کی عدت کے دوران کوئی دوسر افخض اے شادی کا پیغام نہیں دے سکتا'' ۔

انہوں نے بیردوایت ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال- ابوعبیداللہ احمد بن مجمد بن یوسف-حسین بن مجی بن عباس - ابوعلی حسن بن احمد - ابونصر احمد بن اجماب -مجمد بن ربعیہ کے نوالے سے امام ابوعلیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم' اوران کے بھائی عبراللہ' بیدونوں احمد بن عمر کے صاحبز ادے ہیں' ۔عبداللہ بن حسن خلال -عبد الرحمٰن بن عمر -حجمہ بن ابراہیم -حجمہ بن حجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردایت آپی ' مند' میں امام ایوطیف کا مام محجہ بن حسن کے ردایت کردہ الفاظ میں بی کقل کی ہے۔ (1329) – سندروایت: (ابّو حینیفَة) عَنْ عَمَّارِ بُنِ امام ایوطیف نے - عمار بن عبداللہ بن یمار جَنَ کوفی نے عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارِ الْسُجُهَنِيِّ الْمُحُوفِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ: عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارِ اللّهُ عَنْهُ:

بارے میں بید عَلَی رَضِی اللهُ عَنْهُ:

(1328)اخسرجمه مسحمدين المحسن الشيباني في الآثار( 539)-والبهقسي في السنن الكبرى 789/7- وعبدالرزق (11641)454/6)في الطلاق: باب انقضاء العدة -وابن ابي شيبة/31/(18537)في الطلاق: باب ماقالوافي الرجل يؤلي من امراته فتعضي عدة الايلاء -وسعيدين منصورفي السنن 1862(1886)

(1329) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 522)-واين ابي شيبة 128/4 (18507)-(180508) وعيدالور ع 503/6(11844)ور(11845)-وابن حزم في المحلي بالآثار (519كفي الخلع '' وہ اس بات کو کر وہ قرار دیتے ہیں کہ عورت کو ہمرے طور پر جو بچھ دیا گیا تھا'اس سے زیادہ لے کرعورت کو فلع دیا جائے''۔ مَّن روايت: أنَّهُ كَرِهُ أَنُ تَخْلَعُ الْمَرْأَةَ بِاكْثَرِ مِمَّا عَطَيْتُ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیرروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن محمد - تاسم بن محمد - ابو بلال - امام ابو بیسف کے حوالے سے امام پوشیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالندسین بن محمدابن خسرونے بیدوایت اپنی''مسند''میں-ابوسعیداحمد بن عبدالبجار صرفی - قاضی ابوقاسم توخی-ابوقاسم ین طاح - ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن محمد بن عبداللہ بن سعید کندی - عبداللہ بن عامر بن زرارہ-میتب بن شریک کے حوالے سے امام ابوصلیف سے روایت کی ہے۔

ام ابوصنف ن على بن بذير - ابوعبيده ك حوال ي الم ابوصنف ن - على بن بذير - ابوعبيده ك حوال ي عبد من أبي عُبين مَ مُسُووُ فِي أَنَّهُ قَالَ: يردايت فَلَى عَلَى مَسُووُ فِي أَنَّهُ قَالَ: يردايت فَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیردوایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر عبدالله بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر حجمد بن ابراتیم بن حیث حجمد بن شجاع علی حسن بن نہاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بزوند باد نسب دوارت اپنی مسئد'' میں العمال حضفہ کا تنظیمات کی سے

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مسند' میں' امام ابوطیفہ ڈگائٹؤ سے روایت کی ہے۔ امام ابوطیفہ نے نے مُفام کی بُن امام ابوطیفہ نے۔

عَقِيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ:

مَنْ رُوايت : أَنَّ مَنْ طَلَقَ إِمْرَاتَهُ وَاحِدَةً يَنُوِي ثَلَاثًا

ا مام الوطنيف نے موی بن عقبل عمر و بن عبيد كے حوالے سے بدوایت نقل كى ہے۔ حسن (بھرى) فرماتے ہيں:

د بوقت الى بيوى كوايك طلاق ديدے اوراس نے نبيت مين طلاق ريدے اوراس نے نبيت مين طلاق ريدے اوراس نے نبيت مين طلاق ريدے کي بوقو بدايک بي طلاق شار ہوگ'۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی'' مسند' میں۔ ابو بکرا حمد بن علی بن علی بن انشید۔ قاضی قاسم بن کا تَن- رئیج بن سلیمان برسیمان بن رہے' ان دونوں نے۔ ابوشطیع بٹنی نے قتل کی ہے:

1333) اخرجه ابن ابي شيبة 132/4 (1854ه) - وسعيلبن منصور 52/2 (1889)

(1331) اخرجه ابن ابي شيبة 115/4 (18362)عن الحسن

عَـنُ موسىٰ بن عقيل قال سالت ابا حنيفة عن رجل طلق امراته واحدة ينوى ثلاثاً قال هي ثلاث فحدثته عن عمرو بن عبيد عن حسن انها واحدة فكان يفتى انها واحدة بعد ذلك."

موں بر عقل بیان کرتے ہیں ہیں نے امام ابوضیفے ہے اسے خض کے بارے میں دریافت کیا 'جوابی بیوی کواکی طلاق نے۔ ہواراس کی نیت تین طلاقوں کی ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا بیتین طلاقیں شار ہوں گی۔

میں نے آئیس عمروین عبید کے حوالے سے بیروایت سنائی: حسن بھری بیفر ماتے ہیں: بیدا یک طلاق شار بوگ تو اس کے بعد امام ابوضیفہ یکی فتو کا دینے لگے کہ دوا کیک طلاق شار ہوگ -

> (1332)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَبْسِ الْهَ مُسَدَانِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَامِرِ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ:

> مُتْنَرَوايَّتَ: اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِإِمْرَا قِ ذُكِرَتُ لَهُ إِنْ عَزَوَجُتُهَا فَهِى طَالِقٌ فَلَمْ يَرَ الْاَسُودُ ذَلِكَ شَيْنًا وَسَالَ اَهْلَ الْمِحَازِ فَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ شَيْنًا فَنَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا فَلُكِرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَدَخَلَ بِهَا فَلُكِرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَامَرُهُ اَنْ يُنْجُرِهَا اللهِ الله

ں ہواری ہے۔ امام ابوطنیفہ نے محمد بن قیس ہمدائی - اہرا بیم نخی اور نہ م طعمی کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔ اسود بن بزیعہ بید نہ کرتے ہیں:

''آلی شخص نے ایک عورت کے بارے بھی سر کھا' جمیہ عورت کا ذکر اس کے سامنے ہوا تھا' کہ اگر بیس نے اس کے سامنے ہوا تھا' کہ اگر بیس نے اس کے سامنے ہوا تھا' کہ اگر بیس نے اس کے سمبیں کیا' انہوں نے اہل جہازے اس بارے بیس دریافت ' بیت انہوں نے کہا: ان کے نزد کیک بھی ایک صورت بیس چھر بھی جہیں۔ ہوتا۔ وہ مرداس عورت سے شادی کر کے اس کی رفعتی کرواست ہوتا۔ وہ مرداس عورت سے شادی کر کے اس کی زخعتی کرواست ہوتا۔ وہ بیس نے اس بات کا ذکر حضرت عبدالشہ :۔ مصود رفاق نے کہا تو انہوں نے اس بات کا ذکر حضرت عبدالشہ :۔ عورت کو بتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی ما لگ بے ( لیتی ا سے تھورٹی ہے )''

ا بوعبد الله بن خسر و بخی نے بیدوایت - ابوضل احمد بن خیرون - ابوعلی بن شاذان - قاضی ابولصرا تعد بن اشکاب - عبد طاہر قز و نئی - اساعیل بن تو بیقز و نئی - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے -

انہوں نے بیردوایت و بھائیوں عبداللہ اور ابوقائم بیدونوں احمد بن عمر کے صاحبز ادے ہیں۔عبداللہ ابن صن خلال- مد الرحمٰن بن عمر محمد بن ابرا ہیم محمد بن شجاع -حسن بن زید کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت ای "مند" میں امام ابوصلیفہ ملاکھٹے روایت کی ہے۔

<sup>(1332)</sup>اخرجه محمداين الحسن الشيباني في الآثار (508)—وابن ابي شيبة (17838)في الطلاق: باب من كان يوقعه عليه وجم م الطلاق اذاء قمت

امام ابوحنیفے نے-ابوخو پطر بن طریف-ابن ابوملیکہ کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ فرماتے ہیں:

'' جو خص حاے میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ جو مخص اٹی کنیز کے ساتھ ظہار کرتا ہے اس پر کفارہ لازم نبيس ہوتا''۔

امام ابوطنیفہ نے - بیٹم سے میروایت نقل کی ہے:

اً زارنی شروع کرواتو وہ ایک مرتبہ نی اکرم نابی کے راہے

میں میٹو منس کداے اللہ کے نبی! آب مجھ سے رجوع کرلیں میں

تقسيم ميں اپنامخصوص دن عائشہ کو ہبہ کر تی ہوں نو نبی اکرم مناقیظ

" نی ا رم نوافیا نے سیدہ سودہ ڈھٹا سے فرمایا: تم عدت

1333) - مندروايت: (أبسو حسنيسفة) عسن أبسى حُويُكُو بُس طُويُفٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ

عَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: سَن روايت: مَنْ شَاءَ بَأَهَلْتُهُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ"

حافظ طیرین محمد نے بیدوایت اپنی '' مسند' میں - ابوعب س احمد بن عقدہ - اساعیل بن حماد - امام ابدیوسف قاضی کے حوالے ے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ادرای سند کے ساتھ- اسدین عمر و کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

اورای سند کے سماتھ - اسدین عمر و کے حوالے ہے- ابوخو بطر سے براہ راست روایت کی ہے۔

ا 1334) - سندروايت: (أبو حينيفة) عَن الْهَيتُم:

مُمَّن روايت: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ لِسَوْدَةَ اعْتَاتِي فَقَعَدَتْ لَهُ عَلَى طَرِيْق وَقَالَتُ

يَا نَبِيٌّ اللهِ رَاجِعْنِيُ فَإِنِّي قَدُ وَهَبُتُ يَوْمِي فِي الْقَسْمِ بِعَاتِشَةً فَرَاجَعَهَا"

نے اس خاتون سے رجوع کرلیا"۔

حافظ ابوعبدالله حسين بن محمد بن خسر وبخي نے بيروايت اتي "مند" ميں - ابوحسين على بن حسين بن ابوب بزار- قاضي ابوالعلاء ممر بن علی بن یعقوب واسطی - ابو بکراحمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن سوی - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے عقل

امام ابوصف نے - زید بن ولید کے حوالے سے میروایت 1335) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْهُةً) عَنُ زَيْدِ بْن

1333)اخسرجمه ابويوسف في الآثار 151(697)-والبهقسي فيي المنن الكبري 383/7 في الطهمار-والمدارقطني في شسنز(/191(3816)في النكاح

\$133) اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الآثار (516)-والحصكفي في مسندالامام (289)-والبيهـقي في السنن الكبرى 297/7 - وابن سعدفي الطبقات 530/8

1335)وسىعيىدېىن منىصبور 1926/59/2)-وعبىدالرزاق 466/6/(11697)عنىن اسىن مستعودموقوفساً-وايىن ابىي شيبة ¥ 138 (18616)عن على موقوفاً نقل کی ہے۔ حضرت ابودرواء رفائقہ 'می اکرم شائیلم کا بیرفرہ نہ نقل کرتے ہیں:

'' جب کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ ایلاء کر لے اور پھ اس عورت کو طلاق ویدے تو طلاق اور ایلاء دونوں کی مثال عز دوڑ میں حصہ لینے والے دوگھوڑ دل کی طرح ہوگی ان میں ہے جم میںلے آھے فکل جائے گاوہ واقع ہوجائے گا''۔ الْـوَلِيْـيِدِ عَـنُ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مُثْنَ روايت: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ اِمْرَاتِهِ ثُمَّ طَلَقَهَا فَالطَّلَاقُ وَالْإِنْكُاءُ كَفَرَسَي رِهَانٍ أَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی ''مسند' بیس-ابوعباس احمد بن مجمد بن سفید-منذرین مجمد-ایمن-بونس بن مجیر- کے حوا ہے امام ابو مغیقہ نے قبل کی ہے۔

امام ابوضیقہ (کے بارے میں بیندکورہے:)

الله المراب المستور ا

راوی کہتے ہیں: گھردہ مختص امام ابوصنیف کے پاس سے تھ کر سفیان اوری کہتے ہیں: گھردہ مختص امام ابوصنیف کے پاس سے تھ کیا تو انہوں کے پاس گیا اور ان سے اس بارے بھی دریا ہت کیا تو انہوں نے المراگر آم نے اے طلاق دی ہوئی ہوگی تو اب ہم اس سے دجوع کرنا ہمہمہ کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے گا اس شخص نے انہیں بھی چھوٹ مشرکی یہ بن عبداللہ کے پاس آیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمن ہے شرکی بن عبداللہ کے پاس آیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمن ہے طلاق دی ہوئی تو انہوں نے فرمایا: تم جاؤ اور اس حور طلاق دی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: تم جاؤ اور اس حور طلاق دو اور پھر جوع کر لؤ پھروہ شخص امام زفر کے پاس آیا۔ طلاق دو اور پھر جوع کر لؤ پھروہ شخص امام زفر کے پاس آیا۔

(1336)-سندروايت: (اَبُو حَنِيفَة)

متن روايت: جَاءَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا حَنِيْفَةَ شَوبُتُ الْبَارِحَةَ نَبِيْلًا فَلا اَذْرِى اَطَلَّفْتُ اِمْوَاتِي اَمُ لَا فَقَالَ لَـهُ ٱلْمَرُالَةُ إِمْرَاتُكَ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ آنَّكَ طَلَّقْتَهَا قَالَ فَتَرَّكُهُ نُمَّ جَاءَ إِلَى سُفْيَانَ النُّوريّ فَسَالَهُ عَنْهُ فَقَالَ رَاجِعُهَا فَإِنْ كُنْتَ قَدُ طُلَّفْتَهَا فَقَدْ رَاجَعْتَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَدُ طَلَّقْتَهَا فَلا تَضُرُّكَ الْـمُوَاجَعَةُ شَيْئًا ثُمَّ تَرَكَهُ وَجَاءَ اللي شَرِيْكِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شَرِبْتُ الْبَارِحَةَ نَبِيُذًا فَلَا أَدُرِي أَطَلَّقُتُ إِمْرَاتِي أَمْ لَا فَقَالَ إِذْهَبْ فَطَلِّقُهَا ثُمَّ رَاجِعْهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى زُفَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلُ سَأَلْتَ آحَـدًا قَبْلِيْ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ مَنْ ؟قَالَ ابَا حَنِيْفَةَ، قَالَ مَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِي ٱلْمَرْاَةُ إِمْرَاتُكَ حَتَّى تَسْتَيْهِنَ آنَّكَ قَدُ طَلَّقْتَهَا آمُ لَا قَالَ اَلصَّوَابُ مَا قَالَ لَكَ ثُمَّ قَالَ هَلْ مَالُتَ غَيْرَهُ قَالَ سُفْيَانَ النَّوريَّ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِيْ إِذْهَبْ فَرَاجِعُهَا قَالَ مَا آخْمَنَ مَا قَالَ قَالَ هَلُ سَأَلْتَ غَيْرَهُ قَالَ شَرِيْكُ

بُنْ عَبُدُ اللهِ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِي إِذْهَبُ فَطَلِقُهَا ثُمَّ رَاجِعَهَا قَالَ فَعَنجِكَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ ثُمَّ فَالَ لَاضُرِبَنَّ لَكَ مَثلاً رَجُلٌ تَوضَّا مِنْ مِشْعَب يَسِيلُ قَالَ أَبُو حَنِيْفَة تَوْبُكَ طَاهِرٌ وَصَلاتُكَ تَامَّةٌ حَتَّى تَسْتَيْقَنَ آهَرِ الْمَاءِ وَقَالَ سُفْيَانُ إِغْسَلُهُ قَالُ كَانَ نَحَسًا فَقَدُ طَهُرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجَسًا فَقَدْ زِدْتَهُ طَهَارَةٌ وَقَالَ شَرِيْكَ بُلُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِغْسَلْهُ

ے اس بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے دریافت کیا: کیا تم

فی جھے ہے پہلے کی سے مید مسلد دریافت کیا؟ اس نے جواب

دیا: آمام ابوضیفہ سے ۔ امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے جہیس

دیا: آمام ابوضیفہ سے ۔ امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے جہیس

کیا جواب دیا؟ اس نے بتایا: انہوں نے جھے فرمایا: تمہاری

ہوتا کہتم نے اسے طلاق دے دی ہے یہیں دی ہے؟ امام زفر نے

دریافت کیا: انہوں نے تہیں ٹھیک جواب دیا ہے؛ گھرامام زفر نے

دریافت کیا: کیاتم نے اس کے علاوہ کی اور سے بھی دریافت کیا

ہوتا کہ جواب دیا: مغیان توری سے کیا ہے۔ امام زفر نے

دریافت کیا: انہوں نے تہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: انہوں

زریافت کیا: انہوں نے تہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: انہوں

امام زفر نے کہا: انہوں نے کتی ایچی بات کی ہے۔ پھر
امام زفر نے دریافت کیا: کیا تم نے ان کے علاوہ بھی کی لے
دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا: شریک بن عبداللہ ہے کیا ہے۔
امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے جہیں کیا جواب دیا؟ اس
نے بتایا: انہوں نے جھ ہے کہا کہ تم جاو اوراس فورت کوطلاق
نے بتایا: انہوں نے جھ ہے کہا کہ تم جاو اوراس فورت کوطلاق
انہوں نے فرمایا: میں تمہیں ہیا کہ متال کے ذریعے جھا تا ہوں:
انہوں نے فرمایا: میں تمہیں ہیا کہ متال کے ذریعے جھا تا ہوں:
امام الوصنیف کہتے ہیں: تم ال کے دھوکر لیتا ہے تو
جاتا اور مفیان قوری ہی ہے ہیں: تم اے دھولوا گروہ نجس ہوا تو
جاتا اور مفیان قوری ہی ہے ہیں: تم ال کی طہارت میں اضافہ ہو
جاتا گا اور شریک ہے کہدر ہے ہیں: تم ال کی طہارت میں اضافہ ہو
جائے گا اور شریک ہے کہدر ہے ہیں: تم ال کی طہارت میں اضافہ ہو

قاضی ابو کر مجد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ ابو حسین بن مہتدی باللہ۔ ابو حفص عمر بن ابراتیم کنائی۔ ابو کی اور اللہ بن مغول۔ کے ابو کیراحمد بن عبدالرحمٰن بن ما لک بن مغول۔ کے حوالے ہے اللہ بن مغول۔ کے حوالے ہے اللہ بن مغول۔ کے حوالے ہے امام ابو عنیف نے کھی گئے ہے۔

(1337)-سندروايت: (أَبُّوُ حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْمَم بُنِ حَبِيْب عَنْ عَامِرِ الشَّغِيّ:

مُثْنَ رَوَايِت : اَنَّ رَجُلاً اَتنى شُرِيْحَ ا فَقَالَ لَهُ إِنِّى صَلَّقَتْ إِمْرَ آتِي عَدَدَ النِّجُوْمِ فَقَالَ لَهُ يَكُفِيْكَ مِنْ ذِلِكَ ثَلاكٌ فَقَالَ بَيْنَ لِي فَيْنِي مَرَّكُ رَاحِلَتِي فَقَالَ إِنْ بِ رَاحِلَتَكَ فَشُدَّ عَلَيْهَا ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَعِلَّ بَوْ إِدِى الشَّوْرِيَى \*

امام البرصنيف نے - يشم بن صبيب - عامر ضعى كے حوالے سے بيروا يہ نقل كى ہے:

''اکی فخص قاضی شریح کے پاس آیا اور ان سے کہا: میں نے اپنی یوی کوستاروں کی تعداد میں طلاقی دے دی ہے قو قاضی شریح نے اس سے کہا: ان میں سے تین طلاقیں تو تمبارے لئے کفایت کر جا نیس گی۔ اس نے کہا: میر ساسنے بیان کریں کیونکہ میں اپنی سواری چھوڑ کر آیا یموں تو انہوں نے فریایا: تم اپنی سواری کے پاس جا و اور اس پر پالان یا کہ ہواور پھر روانہ ہو جا و 'یباں تک کہ تم کا نوں والی وادی میں ( یعنی یہاں سے دور جا کر پہلا) پڑاؤ کرنا۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروانیت اپنی قسمتہ میں - ابوعبداللہ مجر بن مخلد بہتر بن مویٰ - ابوعبدالرسن مقری کے حوالے سے اس ابوصفیف سے روایت کی ہے۔

۔ ابوعمیداللہ حسین بن مجھ بن خسر و نمخی نے بیدوایت اپنی'' مسند' میں۔ابوٹلی حسین بن ملی بن ابوب بزار- قاضی ابوالعلا مجھ بن ملی بن لیفقو ب واسطی۔ابو کیرا حجہ بن جعفر بن حمدان۔بشر بن موک ۔ ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - تھادین ابوسلیمان - ایراہیم تخفی - علقہ کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت عبد الله بن مسعود الثانية روايت كرتے عيں اتنى اكرم خالفين نے ارشاد فرمايا ہے:

''جب کوئی شخص آئی یوی سے سیہ جہیں القد تعالیٰ ن مشیت کے مطابق یا اللہ تعالی کے ارادے کے مطابق ی کیہ ایک مشیت جوالقد تعالیٰ کے ساتھ خاص ہواس کے مطابق عد ت (1338)- سندروايت:(اَبُسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْسَرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْــُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

متن روايت إذا قال الرَّجُلُ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقَ بِمَشِيئَةِ اللهِ أَوْ يَارَادَةِ اللهِ الْمَشِيَّةُ خَاصَّةً لِلْهِ تَعَالَى لَا يَقَمُ بِهِ الطَّلاقُ وَالْإِرَادَةُ يَقَمُ بِهِ الطَّلاقُ

(1337)وابن ابي شيبة 64/4(17806)في الطلاق–وعبدالرزاق ٢

<sup>(1338)</sup>رواه ابن حزم في المحلى بالآثار 485/9عن ابراهيم

ہے تو ایس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیکن اگر لفظ 
"اراده" استعال کیا ہؤتو اس کے ذریعے طلاق واقع ہوجائے 
گی۔ جب کوئی شخص ہے کہ: جمہیں اللہ کی مشیت یا ارادے کے 
مطابق طلاق ہے تو مشیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس 
لئے" مشیت" کے لفظ ہے طلاق واقع نہیں ہوگی اور لفظ 
"ارادے" کے ساتھ طلاق واقع ہوجائے گئ"۔

قاضی ابو کرمجر بن عبدالباتی انصاری نے بیردوایت- ابو بکراحر بن علی خطیب بغدادی - محر بن علی بن احرمقری - محر بن اسحاق قطیعی - ابوحامد احمد بن حامد بن احر بلخی - محمد بن صالح بلخی - ابوسلیمان جوز جانی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفد نے قل کی

> (1339) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنُ عَمْوِ و بَنِ فِينَارٍ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَثْنُ روايت: إِذَا حَيَّرَ إِمْرَآتَهُ لَهَا الْنَحْيَارُ مَا دَامَتُ فِي مُعْلِيسِهَا فَإِذَا قَامَتْ فَلاَ خَيَارً لَهَا \*

امام اپروضیفہ نے حکم وین دین رکے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر رفتائنڈ قرماتے ہیں:
'' جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دی تو عورت جب تک اس کیل میں پیٹھی ہوئی ہے' اس دقت تک اسے اختیار حاصل ہوگا' جب دو اٹھ جائے گی تو اس کا اختیار باتی شمیس رہے۔
گا'۔

حافظ مجد بن مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں -حسن بن مجرکوئی -حسن بن ملی بن عفان - ابویجی عبدالحمید حمانی کے حوالے \_\_\_\_ امام الاحقیقہ بے دوایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالتدسین بن محمد بن خسر و بخن نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں – ابوسین علی بن ابوب قزاز – ابوقاسم عبدالله بن احمد بن عثان – ابوبکر محمد بن اساعیل بن عباس وراق – اسحاق بن محمد بن مروان – ان کے والد – نصر بن مزاتم – امیش بن اغر کے حوالے سے امام ابوعنیف نے فقل کی ہے۔

(1340) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المم الوصنيف - تعادبن الوسليمان كحواك ي

، 1339) اخرجه محمدين الحسن الشيامي في الآثار (533) - ومعيدين منصور في السس 376/1 (1640) بناب: الرحل أمر امراته بيسلهسا - والبيهسقى في السنن الكبرى 437/7 في السحيليج واللطلاق. بناب مساحياء في التمليك - واسن ابني شبية 1810/ 1810) - عبدالرزاق 52/6/25/1935)

١٦٩٥٠) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (474) في الطلاق: باب من طلق ثم راحع -من ابن تعتد؟

إبْرَاهِيَّمَ:

مُثْنَ رَوايت: إذَا طَلَق إمْرَاتَهُ وَلَمْ يُرَاجِعُهَا وَطَلَّقَهَا تَطْلِيْفَةً أُخُرى فَعِلَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ التَّطْلِيْفَتَيْرِ وَإِنْ طَلَّق ثُمَّ رَاجَعٌ ثُمَّ طَلَّقَ فَعِلَتُهَا عِنَّةَ مَوْتِيْفَةٌ\*

روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم خی فرماتے ہیں: ''جب کو کُ شخص اپنی ہوک کوطلاق دے دے اور اس سے رجوع ند کرے چھروہ اس کورت کو دوسری طلاق دے دے تو اس محرت کی عدت پہلی طلاق ہے شروع ہوگی کین اگر وہ مورت کو طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع کرلے اور پھر دوبارہ طلاق

دے دے اواب اس مورت کی عدت نے سرے سے شروع ہوگی '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے میں دوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیاہے کچرا، محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1341) - سندروايت (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ الْعَادِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ

مْتُن روايت: عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ إِمْوَاتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَّدُخُلَ بِهَا بَانَتْ بِهِنَّ جَمِيْعُارَكَانَتْ حَرَامًا عَلَيْهِ حَتْى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِذَا فَرَّقَ بَانَتِ بِالْأُولَا وَوَقَعَتْ الثَّانِيَةُ عَلَى غَيْرٍ إِمْرَاتِيهِ

امام ابوحنیقدئے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے ۔ ابراہیم تختی ہے ایٹے تخص کے بارے بیر نقل کیا ہے: ''جواچی بیوی کواس کی رخصتی ہے پہلے تمین طلاقیں دے ویتا ہے' تو ابراہیم تختی فرماتے ہیں:وہ ان تمام طلاقوں کے ہمر ، بائن ہو جائے گی اور وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک

بائن ہو جانے کی اور وہ تورت اس مردئے سئے اس وقت تلک حرام رہے گئ جب تک وہ خورت ووسری شادی نہ کر لئے لیکن اگر اس نے دہ خورت اگر اس نے دہ تی تقورت اگر اس نے وہ تی الگ الگ کر کے دی تیجیں تو خورت مجلی ہی طلاق کے ذریعے بائندہ وجائے گی اور دوسری طلاق الہ وقت واقع ہوگی جب وہ خورت اس کی بیوی تہیں تھی ''۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

امام تحد بن حسن رحمد القد تعالى نے بروایت كتاب الآثار طرفقل كى سے انہوں نے اس كوابام ابوصنيف سے روایت كيا سے نيم (1341) اعرب عد محمد دن الحسن الشبياتي في الآثار (475) في الطلاق: باب من طلق ثلاثا فيل ان يدخل بها - وابن ابي شبية 426 تو الطلاق: باب في الرجل يقول لامرأته: انت طلاق - انت طائق - انت طائق - قبل ان يدخل بها - متى يقع عليها ؟ وعبد الرزاق ( 1068 تو الطلاق: باب طلاق البكر - وسعيد بن منصور ( 1078 ) باب العدى في الطلاق: باب طلاق البكر - وسعيد بن منصور ( 1078 ) باب العدى في الطلاق . ا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئ ویتے ہیں امام ابوطنیفہ کا کھی یہی تول ہے۔

مُّ مَنَّ رَوانِت: فِي الْمَرِيْضِ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ فَمَاتَ قَبَلَ أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا آنَهَا تَرْفُهُ وَتَعْتَلُهُ عِلَّةَ الْوَفَاةِ \*

امام ابوعنیف نے - تھادین ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے-ابرا میم تخفی فرمات میں:

''جو شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا ہے اور پھراس مورت کی عدت گر رنے سے سیلے انتقال کر جاتا ہے تو ابرا ہم خفی فرماتے ہیں: دو عورت ال شخص کی وارث ہے گی اور وہ میوہ عورت کے طور برعدت گرارے گی''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذا أ كان طلاقاً يملك الرجعة فان كان الطلاق بائناً قعليها من المدة بعد الاجلين من ثلاث حيض من يوم طلق ومن اربعة اشهر وعشراً من يوم مات وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد قرماتے میں: ہم اس کےمطابق فتو کی وہے ہیں۔

جب آ دمی نے ایسی طلاق دمی ہوئ<sup>ہ جس می</sup>س اے رجوع کاحق حاصل ہو ( توبیقکم ہوگا ) کیکن اگر آ دمی نے عورت کوطلاق بائند دمی ہوئتو اب اس عورت پر دہ مدت پوری کر مالازم ہوگا 'جو دونوں مدتوں کے بعد ہوگی' کیتی جس دن اسے طلاق ہوئی اس دن کے بعد تین چیش نیا جس دن مر دکام نقال ہوا اس دن کے بعد چار ماہ دس دن ۔

امام الوطنيف كالبحى يكى تول ب-

(1343)- مندروايت (أبو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْوَاهِنُهُ:

مَّنَ رَوَايت: فِنَى الْسَرِيْضِ طَلَقَ إِمْرَاتَهُ ثَلاثاً فِي مَرْضِ مَوْتِهِ ذَلِكَ قَبْلَ اَنْ مَسَاتَ فِنى مَرْضِهِ ذَلِكَ قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِى عَلَّمُ الْمُتُوفِّى عَنْهَا وَرِثَتْ وَاعْتَلَاتْ عِلَّةَ الْمُتُوفِّى عَنْهَا وَرُفْتُ وَاعْتَلَاتُ عِلَّةَ الْمُتُوفِّى عَنْهَا وَرُفْتُ لَمُ تَرِثُهُ وَلَيْكَ اَنْ يَمُونَ لَمُ تَرِثُهُ وَلَيْ اللهِ مَرْفُهُ وَلَكَ اللهُ تَرِثُهُ وَلَكَ مَنْ مَنْ فَا اللهُ تَرِثُهُ وَلَمْ مَرْفُهُ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

امام الوطنيفہ نے - حمادين الوسليمان كے حوالے ہے -ابراتيم تختى ہے اپنے فخض كے بارے ميں نقل كياہے:

''جوانی یوی کومرض الموت کے دوران طلاق دے دیتا ہے اگر تو وہ اس بیاری کے دوران اس مورت کی عدت گر رئے سے پہلے مرجاتا ہے تو وہ عورت وارث بھی ہے گی اور بیوہ کی عدت گزارے گی کیکن اگر مرد کے انتقال کرنے سے پہلے عوت کی عدت گزرجاتی ہے تو وہ عورت نہ تو اس کی وارث ہے گی اور نہ بی اس م بیوہ عورت کی طرح عدت گزار نالازم ہوگا''۔

(1342) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 471)-وابن ابي شيبة 177/(19032)- وعبدالرزاق 342/6 (11106) في الطلاقي ( 1343)قتقدم (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثـم قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة اذا ورثت اعتدت بابعد الاجلين كما وصفت لك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کمآب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیف سے روایت کیا ہے بھراہ م محمد فرماتے ہیں: ہم ان نتمام صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

البت ایک صورت کا تکم مختلف ہے: وہ یہ کہ جب مورت وارث بنے گی' تو وہ عدت گز ارے گی جو بعد میں پوری ہوتی ہو جیسہ کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا سنزام ابو صنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (**1344**)- *مندروايت*: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُثْنُ رَوَّا بِتَ لَا الْحُسَلَقِتِ الْمَوْاَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيْطٌ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ فَلاَ مِيْرَاتَ لَهَا \*

امام ابوعنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم تحق فرماتے ہیں:

'' جب مورت اپنے شوہر سے خلع حاصل کر لے اور شوہ بیار ہواور پھراس بیاری کے دوران انتقال کر جائے تو عورت کو وراثنت نہیں طے گی''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ لانها طلبت ذلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیاہے بچراہ محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں' اس کی وجہ یہ ہے: عورت نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

خالِدِ بْنِ الم الوصنية نے - خالد بن معید - امام قعی سے حوالے: اُعَنْهُ أَنَّهُ صِيدوايتُ عَلَى ہے - حضرت عُمر ﴿ الْأَتَّوَا فُرِ مَاتَ جِينَ: ''جب کوئی آدی لیے بحرے لئے کس نیچ کے بارے شر قَعَیْنِ لَمُ افْرار کر لِوّاب اے اس نیچ کی فئی کرنے کا حق حاصل نیم س

(1345)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيُهُفَةً) عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّهُ قَالَ:

مُتْنَ روايت: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طُرْفَةَ عَيْنٍ لَمُ يَكُنُ لَهُ أَنْ يُنْفِيكُ \*

<sup>(1344)</sup>احرجه عبدالرزاق65/5 (1221) (1221) في الطلاق باب من تخلع من زوجهاو هومريض -اوتقول الاصداق لها-واس ابي شيبة 27/5 في الطلاق:باب ماقالوافيه اذااختلعت من زوجهاو هومريض -فيمات في العدة ؟

<sup>(1345)</sup> احرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينه 97/4-وعبدالرزاق 65/7(1221)عن الثوري

حافظ محدین مظفرتے بیردوایت اپنی 'مسند' میں مجمد بن ابراہیم احمد بغوی مجمد بن شجاعظ بھی حسن بن زیاد لؤلؤی کے حوالے سے امام الاصفیف نے قبل کی ہے۔

(1348)-سندروايت (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

مَّنَ رَوايت: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَهِيَ جَارِيَةٌ لَمْ تَرِحِضُ فَلْتَعْتَدُ بِالشُّهُورِ فَإِنْ حَاصَتُ قَبُلَ أَنْ تَمْصِى الشُّهُورُ لَمْ تَعْتَلُهُ بِالشُّهُورِ وَاعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ \*

امام ابوطیقہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے توالے سے میہ روایے نقل کی ہے-ابرا جم ختی فرماتے ہیں:

''جب کو گی تخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی بیوی کو کی ایک لڑی ہو جے ابھی حیض ند آیا بھو تو وہ مہینوں کے حساب سے عدت تہیں گرزرنے سے بہلے اسے عدت تہیں گرزرے گی بکہ چیش کے حساب سے عدت تہیں گرزرے گی '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ر میں ہوں ہوں اور ایس کی سے ایس اللہ اور ایس کیا ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق قتوی دیے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1347)- مثرروايت: (أبُوْ حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الدَّاهِ عَنْ الدَّاهِ عَنْ الدَّاهِ عَنْ الدَّاهِ عَنْ

مُمْنَى رَواْ مِن إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَقَدْ يَفِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ اِعْتَدَّتْ بِالشَّهُورِ فَإِنْ هِي حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اِعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ فَإِنْ هِي يَسِسَتْ مِنْ قَبْلِ اَنْ فَلِكَ اِعْتَكُم لِ عِدَّةُ الْحَيْضِ اِسْتَانَفْتْ بِالشَّهُورِ فَإِنْ هِي تَسَتَّكُمولَ عِدَّةُ الْحَيْضِ اِسْتَانَفْتْ بِالشَّهُورِ فَإِنْ هِي حَاصَتْ بُعَدَ ذَلِكَ اِعْتَلَاتْ بِمَا مَضَى مِنْ حَيْضَتِهَا

الاولى

امام الوطنيف في حداد بن الوسليمان كرحوالے سے بيد روايت نقل كى ب-ابرائيم خونى أخراح مين:

''جب کو گخش اپنی یوی کوطلاق دید اوروه حیض سے مایوں ہو تو وہ مبینوں کے حساب سے عدت گزارے گا اگر اس کے بعدائے معرت کر ارب گی اور اگر وہ حیض کے حوالے سے عدت مکمل ہونے سے مہینوں کے مہائے پھر چین سے مایوں ہوجاتی ہے تو وہ شئے ہر سے مہینوں کے حساب سے عدت گزارے گئ اگراہے اس کے بعد پھر چین آ جا تا سے بھر عدت گزارے گئ 'اگراہے اس کے بعد پھر چین آ جا تا سے بھر عدت گزارے گئ'۔

(1346) اخر صده محمد بين الحسن الشياسي في الآثار ( 471) في الطلاق بياب طلاق المجارية التي كم تحض وعدتها -وعبدالرزافي (11107)-وابن ابي شيبة 4/54في الطلاق باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ماتعتد؟

<sup>. 1347)</sup> اخرجه منحمدين الحسن الشيباني في الآثارر 481) في الطلاق: بناب عندة المنطلقة التي فدينست من المعيض – وعندالرزاق(11099) في الطلاق: بناب المرأ قيحسبون ان يكون المعيض طفادير عنها

(احرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کا دہتے ہیں امام ابوصنیفد کا بھی بھی تو ل ہے۔

(1348) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ الْمِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ:

مَنْ روايت: إذا طَلَقَ الرَّجُلُ إِسْرَاتَهُ فَاعْتَدَّتُ بِشَهُ رِ أَوْ شَهْرَ يُنِ ثُمَّ حَاضَتُ حَيْضَةً أَوْ ثَنَتُنِ ثُمَّ يَئِسَتُ إِسْتَانَفَتُ الشَّهُورَ وَإِنْ حَاضَتُ بَعْدَ ذَلِكَ إغْتَذَتُ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ\*

امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم خونی فرماتے قین:

"جب کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور وہ مجورت دیک یا دو ماہ تک عدت گرزارے اور پھراس کوا کیک مرتبہ یا دومرتبہ حیض آیا ہو پھر وہ مایوں ہو جائے تو وہ نے سرے مہینوں کے حساب سے عدت گرزارے کی اگراس کے بعدامے چیش آجا تہ ہے تو پھر وہ گزشتہ چیش شار کرکے (حیض کے حساب سے عدت گزارے گی۔)

\*\*\*----

(اخسرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ سے روایت کیا ہے پھراء م محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1349)-سندروايت (اَبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُعْنَنَدُولَيت: فِئ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَآتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَالَ وَكَذَٰلِكَ اِذَا اِسْتَحَاضَتْ بَعُدَمَا طَلَّقَهَا \*

امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے -ابراييم تخنى سے اليے شخص كے بارے ش نقل كيا ہے:

''جوائی یوی کوطلاق دے دیتا ہے اور اس کی عورت کو استان میں کو گئی ہے تو اہراہیم ختی فرماتے ہیں وہ اپنے حیف کے شکایت ہوتی ہے تو اہراہیم ختی فرماتے ہیں وہ اپنے فرماتے ہیں ای طرح اگر مرد کے عورت کوطلاق دینے کے بعد اے استان خاص کی شکایت ہوجائے تو بھی یہی تھم ہوگا''۔

(1348) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (486) في الطلاق: باب عدة المطلقة التي قدينست من الحيض

(1349) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (486)في البطلاق بياب عبدة المستحاضة -وابن ابي شيبة 158/5في الطلاق باب ماقالو افي الرجل يطلق امراته وهي مستحاضة -بماتعتد؟ راخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فو کی دھے ہیں'امام ابوطنیفہ کا بھی بی تول ہے۔

> ، 1350) – سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ قَالَ:

> مُثَّنَ رَوَايت: تَعْتَذُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ ٱقْرَائِهَا فَإِذَا فَرَائِهَا فَإِذَا فَرَعَتُ مُثَلِّينًا مِثَاثِهِمَا فَرَائِهَا فَإِذَا فَرَعَتُ مُثَلِّينًا مُثَاثِقًا فَإِذَا

امام ابوهنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایے نقل کی ہے۔ ابرا تیم خونی فرماتے ہیں:

''استحاضہ والی عورت اپنے جیف کے مخصوص ایام کے حساب سے عدت گز ارسے گی اور جب وہ اس سے فارغ ہو جائے گئ '۔ جائے گئ آتو وہ شادی کرنے کے لئے حلال ہوجائے گئ'۔

امام ابوصنیفہ نے - تمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخعی کے

ہوئی اور میں نے کیڑے اتار دیے تو میرا شو ہرمیرے پاس آیا

اور بولا: میں نے تم سے رجوع کرلیا ہے سیمیرے اسے جسم پر

یا فی بہانے سے پہلے کی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت

\*\*\*----\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔

> (**135**1) – *سندروايت*:(اَبُـوُ حَينيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اليَّاهيُّةِ:

حوالے سے پیروایت تھل کی ہے:

''انیک خاتون حصرت محر بن خطاب ڈناٹٹٹٹ کے پاس آئی اور
پولی: میرے شوہر نے جھے طلاق دے دی چگر جھے دومرتبہ چین آیا جب میں تیمرے چین میں داخل ہوئی اور میرا خون منقطع ہو کیا اور میں خسل خانے میں داخل ہوئی اور میں یانی کے قریب

مَّنْ روايت: أَنَّ عُمَو بَنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَنَهُ إِمُرَاةٌ فَقَالَتُ طَلَّقَنِى زَوْجِى وَحِطْتُ حَيْضَنَيْنِ وَدَحَلْتُ فِى النَّالِقِةِ حَتَّى إِنْقَطَعَ دَمِى وَدَحَلْتُ مُفْتَمَلِى فَادْنَيْتُ مَايِى وَوَضَعْتُ ثَوْبِى آتَانِى فَقَالَ مُفْتَمَلِى فَادْنَيْتُ مَايِى وَوَضَعْتُ وَبِي آتَانِي فَقَالَ عُمَرُ فَدْ رَاجَعْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَفِيْصَ عَلَى الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ إِخْدِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قُلْ فِيْهَا فَقَالَ آزَاهُ آمَلَكُ مَرَّحَتِهَا اللهَ بْنِ مَسْعُودٍ قَلْ فِيْهَا فَقَالَ آزَاهُ آمَلَكُ مَرَّحَتِهَا المَّلاةُ

و1350) قد تقدم – وهو الاثر السابق

. 135) اعرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 488) في الطلاق: باب من طلق ثم راجع في العدة -وعبدالرزاق ( 10988) في مصلاق: باب الاقتراء والمددة-وابن ابي شيبة 192/3في الطلاق: بساب من فسال هواحق يترجعتها مالم تغتسل من المعيضة شفة-والطيراني في الكبير (9616)-والبيهقي في السنن الكبر 247/7

فَقَالَ غُمَرُ وَآنَا أرىٰ ذَلِكَ أَيْصًا فَرَذَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ كَنِيْفُ مَمْلُوْءٌ عِلْمًا

مر والتنوف نے حضرت عبداللہ بن مسعود ولائلوں نے فرمایا: تم اس بارے میں فتو کی دوتو انہوں نے کہا: میں یہ جھتا ہوں کہ مرو و عورت سے رجوع کرنے کا حق اس وقت تک حاصل ہوگا جب سیک عورت کے لئے فماز ادا کرنا حلال ٹیٹل ہوتا۔ لو حضرت عر والتنونے کہا: میری بھی اس بارے میں سیکی رائے ہے وانہوں نے اس خاتون کو اس کے شوہر کی طرف دائیں جھوا دیا اور بج فرمایا: (حضرت عبداللہ بن مسعود والتنو) ایک ایسابرتن بیں جونم نے جمراہوا ہے''۔

\*\*\*----\*

(اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الزوج احق برجعتها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة فان اخرت الغسل حتى يمضى وقت الصلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل ان يمضى فقد انقطعت الرجعة وحلت للرجال ووجب عليها الصلاة وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ فار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوضیفے سے روایت کیا ہے بچر · · محمد قرواتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں۔

جب تک کورت تیرے چیف کے بعد عسل نہیں کرتی اس وقت تک مردکواس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا اگر وہ مسے
کومؤ خرکر و بق ہے بہاں تک کہ (اس کے پاک ہو جانے کے بعد )اکیٹ نماز کا وقت گزر وہا تا ہے عالانکہ وہ اس وقت کے دمہ عسل کر علی تھی تو اب رجوع کا حق فتم ہوجائے گا اوروہ عورت دوسری شادی کرنے کے لئے طال ہوجائے گی اوراس پرنس ز واجب ہوگا اُمام ابو عشیقہ کا جس کی آئول ہے۔

(1352)- سندروايت (البور خيفةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ

مَثْنَ رَوايت: آنَّ آبَا كَنْفِ طَلَّقَ إِمْرَآتَهُ تَطُلِيْفَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا وَاَشُهَدَ عَلَى رَجُعَتِهَا فَلَمْ يَنْكُفَهَا ذلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَتُ فَجَاءَ وَقَدْ هُيِّنَتْ لِتُرَفَّ إِلَى زَوْجَهَا

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرا تیم نخی ۔ حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

ابوکنف نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دکی کچے ۰۰ ۔ چیور کرغائب ہو گئے گھرانہوں نے اس خاتون کے ساتھے۔ کرنے کے بارے میں اس عورت کو گواہ بھی بنالیا کئے۔

(1352) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (489) في الطلاق : باب من طلق وراجع وله تعلم -وعبدالرزاق ( 7 ؟ مر المطلاق: بناب او تنجعت وليم تنعلم حتى مكحت -وابن ابي شيبة 194/5 في المطلاق: بناب مناقبالو افي الرجل يتعرب من فيعلمها الطلاق -وسعيدين منصور 11/13 (1314)

فَّأَتُمَى عُمَرَ بِّنَ الْخَطَّابِ فَلَكُوۤ ذَٰلِكَ لَهُ فَكَتَبَ اللَّي عَامِلِهِ إِنَّ أَدْرَكُهَا فَإِنْ وَجَدْتُهَا وَلَمْ يَدْخُلُّ بِهَا فَهُوَ آحَتُّ بِهَا وَإِنْ وَجَدُّتُّهَا وَقَدَّ ذَخَلَ بِهَا فَهِيَ إِمْرَاتُهُ قَالَ فَوَجَـلَهَا لَيُلَةَ الْبِنَاءِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَغَدَا إِلَى عَاصِل عُسَمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَٱخْبَرَهُ فَعَلِمَ اللهُ جَاءَ بأمر بين

عورت كواس بات كى اطلاع نهيس السكى يبال تك كداس عورت نے دوسری شادی کرلی' پھر جنب ابو کنف آئے' تو وہ عورت تیار تھی' تا کہ اس کی دوسر مے مخص کے ساتھ رخصتی ہو جائے تو ابو کنف حفرت عمر والنفذ كے ياس آئے تاكد أنبيس بتاكي اور آكر يہ بات ذکر کی تو حضرت عمر التفنف نے ان کے علاقے کے گورنر کو خط میں لکھا کہتم اس عورت کے پاس جاؤاگرتم اے ایس حالت میں یاتے ہو کہ ابھی دوسرے شو ہرنے اس کی خصتی نہیں کروائی تھی تو اس کا میبلاخف اس برزیادہ حق رکھتا ہے لیکن اگرتم اس عورت کو الی حالت میں یاتے ہوکداس کے دوسرے شوہرنے اس کی خصتی کروالی تھی تو وہ اس کی بیوی شار ہوگی۔ راوی کہتے ہیں: تو اس عامل نے اس عورت کو پایا کہ اس کی زخصتی کی رات تھی اس کے دوس سے شوہر نے اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر ا گلے دن حضرت عمر ملافقة ك كورز كے ياس آيا اور انہيں اس بارے میں بتایا تواہے یہ یہ چل گیا کہ وہ ایک واضح معاملہ لے كرآ يا ہے۔

ا مام محمہ بن حسن شیبا نی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوحلیفہ ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے سدروایت نقل کی ہے۔ امیر المؤمنین حصرت علی بن

ابوطالب للفنز فرماتے ہیں:

جب کوئی مرداین بیوی کوطلاق دیدے اور پھروہ رجوع کر لے اور گواہ قائم کر لے اور بیٹورت کی عدت گزرنے سے پہلے ہو تو اگر چہ مرد نے عورت کو اس بارے میں نہ بتایا ہو یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جانے اور وہ دوسری شادی کر لے تو ان (1353) - سندروايت: (أبو تحنيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِلْوَاهِيْمَ عَنُ آمِيْوِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مُمَّن روايت: آنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَآتَهُ نُمَّ اَشُهَدَ عَلَى رَجُعَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِيَ عِلَّتُهَا وَلَمُ يُعْلِمُهَا حَتَّى إِنْقَضَتْ عِلَّاتُهَا وَتَزَوَّجَتَّ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ تَنْتُهُمَا وَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا إِسْتَحَلُّ مِنْ فَرْجِهَا وَهِيَ

. 1353) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 490)في الطلاق: باب من طلق وراجع ولم تعلم -وعبدالرزاق ( 10979)في ـطلاق:باب ارتجعت وقبلم تنعلم حتى بكحت -وابن ابي شيبة 194/5-سنيندين منصور 312/1- والبيهيقي في السنن لكرى 7/3/3

اِمْرَاةُ الْاوَّلُ تُسَرَّةُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُرْبُهَا حَتْى تَنْقَضِى وونول ميال يوى ك درميان علىدى كروا دى جائ كى او. عورت کووہ مبر ملے گا جودوسرے خاوند نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھااوروہ پہلےشو ہر کی بیوی شار ہوگی اوراس عورت کو پہلے شو ہ کی طرف بھجوا دیا جائے گا البتہ پہلاشو ہراس کے ساتھواس وقت تک صحبت نہیں کر سکے گا جب تک دوم ہے شوہر سے اس عورت کی عدت گزرئیں جاتی ہے۔

عِدَّتُهَا مِنَ الآخَرِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبقول عملي. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يجب الآخذ وهو احب الينا من الْقُول الاول وهو قول ابو حنيفة رضي اللَّه

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹاز' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجراء س محمر ماتے ہیں: حضرت علی نٹائٹنے کے قول کوا ختیار کرنا واجب ہادر بیقول ہمارے زدیک پہلے قول کی بہ نسبت زیادہ پندیدہ ہ امام ابوحنیفه کاتبھی یہی قول ہے۔

## ٱلْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي النَّفَقَاتِ پیسواں باب:خرچ سے متعلق احکام

امام ابوحنیفے نے محجمہ بن منکدر کے حوالے سے میدوایت (1354) - مندروايت: (أَبُو تَعِينُفَةَ) عَنْ مُحَمَّد بن نقل کی ہے - حفرت جابر النظاف روایت کرتے ہیں: نبی الْــمُنْكَـدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اكرم مَثَالِينَا في إرشاد فرمايات: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: متن روايت: أنْتَ وَمَالُكَ لِآبِيْكَ

''تم اورتمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے'۔

ا ایوتھ بخاری نے بیروایت - ابوضل جعفر بن مجر بن احمد - یعقوب بن شیبر منسلی بن موک کسٹی کے حوالے ہے - امام ابوصلیف والفنز بروايت كى ب

> (1355)-سندروايت: (أبُسؤ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

متن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً إِنَّا لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا بِفَولِ اِمْرَاةٍ لَا نَدْرِى أَصَدَقَتْ أَمْ لَا فَجَعَلَ لَهَا النَّفُقَةَ وَالسُّكُني

امام ابوطنیفد نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب ڈانٹنڈ کے بارے میں بیہ بات

'' تین طلاق یا فت<sup>ع</sup>ورت کے بارے میں وہ بیفر ماتے ہیں ہم کی عورت کے بیان کی وجہ ہے اپنے پروردگار کے علم کوڑک نہیں کریں گئے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا بیعورت سیح بیان کر ر بی ہے یانہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب خاتفائے نے ایس عورت ك ليخرج اورر بالشكاحي ويا"-

قاضى عمر بن حسن اشنانى نے بيروايت - قاسم بن زكريا مقرى - احمد بن ختان بن حكيم - عبيدالله بن موى كے حوالے سے امام ابوطنیفدے روایت کی ہے۔

(1354)اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 157/4 (6150)-وفي مشكل الآثار 158/2-(1728)و البيهفي في السنن الكبري 48/7-وابن ماجة (2292)في التجارات

(1355)اخسرجسه البطبيحياوي فسي شسرح معانبي الآثيار 432/2(4432)فسي البطيلاق –ومسيلم ( 1480)(36)-والتسرمذي 484/3 (1180)في الطلاق-و احمد 415/6-الدارمي (2277)-و البيهقي في السنن الكبر ني 475/7 في النفقات حسین بن مجرین ضرونے بیردوایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ ابو نقشل احمہ بن خیرون- ان کے ماموں ابوعلی- ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ تک ان کی سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔

(1356) - سنرروايت: (أَبُّو تحنيفَةَ) عَنْ عَطَاء بْنِ السَّالِبِ عَنْ اَبْسِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَسِي وَقَاصِ (عَنِ) النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ روايت: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةٌ تُوينَدَ بِهَا وَجُهَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أُجِرُت عَلَيها حَتَى اللَّقَمَةَ تَرْفَعَها إلى فِي اللهِ عَنْ اللَّقَمَةَ تَرْفَعَها إلى فِي الْمَاتَكَ

(1357) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْن روايت: إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسَبِكُمْ وَهِمَهُ اللهِ

امام الوطنيف نے - عطاء بن سمائب - ان كے والد كے حوالے ہيں سمائب - ان كے والد كے حوالے ہيں سمائب - ان كے والد ك الوقاص خالات ہيں:
الووقاص خالات تي اكرم خالات كا يقر مان نقل كرتے ہيں:
"تم جو بھى خرج كرو كے جس كے ذريع تم اللہ تعالى كى رضا كا ارادہ ركھتے ہوتہ تمہيں اس پراجر ديا جائے گا يہاں تك كم وہ اللہ جو تم اللہ تعالى كم اللہ حوالے بنى بيوى كے منہ كی طرف بلند كرو گے ۔ (اس كا بھى

\*\*\*---\*\*

ابوتھ بخاری نے بیروایت - احمد بن تھ بن سعید جعفر بن تھ بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے عبداللہ بن زیر بڑائٹنا کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیروایت - اجمد بن مجمد بن محید - جعفر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عبداللہ بن زبیر بڑھنے کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبراللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت این 'مسند' میں – ابوضل احمد بن خیرون – ان کے ماموں ابوعلی – ابوعبداللہ بن دوست علاف – قاضی عمراشنانی کے حوالے کے امام ابوصیفے تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

ر الم ابوعنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخعی - اسود کے حوالے سے به روایت نقل کی ہے - سیّدہ عائشہ صدیقتہ فریخناییان کرتی ہیں: نبی اکرم شائیخ کے بیادشاد فر مایاہے:

'' بے شک تمہاری اولا وتمہاری کمائی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کا تمہیں ویا گیاعطیہ (یاتھنہ) ہے۔

﴿ يَهَا بُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَا بُ لِمَنْ يَّشَاءُ الرَّادِ بِالِي تَعَالَى إِنَ

(1356) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (303) و الطحاوى في شرح معاني الآثار /3794 وابن حيان ( 4249) احمد 179/1 والمحميدي ( 66) وابن سعدفي الطبقات الكبري 144/3 والبخاري ( 6733) في الفرائض: باب ميراث البنات ومسلم ( 1368) (5) في مالا يجوز للموصى بماله - وابن ماجة ( 2708) في الوصايا: باب الوصية باكلث ( 2560) اخرجه ابن مساجة ( 2290) المطيب السبي ( 580) أو السحميدي (246) - واحمد 31/6 والسدار مي ( 2540)

( 1528) احتوجته ابن هناجه ( 2590) انتظيالتين ( 1800 ) و التحميدادي (440) – و احتمداط) 15-و استدار من ( 1540) – و ابو داو د (3528) – و ابن حبان (4259) – و الحاكم في المستدر كـ 46/2 – و البيهقي في المنن الكبراي 479/7 "الله تعالى جي عامة ائي درية إورجي عامة

-جاتيء <u>م</u> وعام

الذُّكُورَ﴾

ابوتھ بخاری نے بیروایت - صالح بن ابورش ( کی تحریر کے حوالے ہے ) - مجمد بن مجمد بن سلیمان - حسین بن عبداللہ بن شاکر -ان کے پچااحمد بن شاکر - ابومعاذ نحوی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے قبل کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفاتم قال محمد لا باس اذا كان محتاجاً ان ياكل من مال ولده بالمعروف واذا كان غنياً قاحد منه شيئاً فهو دين عليه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

۔ امام تھے بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' بیل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: جب آ دمی مختاج ہوئو بھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مناسب طور پر اپنی اولا دکے مال میں سے پھھ حاصل کر لے' کیکن جب وہ خوشحال ہواوراولا دکے مال میں سے پھھ حاصل کرلے تو ہیر اس کے ذمہ قرض کے طور پر لازم ہوگی۔

امام ابو حنیفہ کا بھی مہی تول ہے۔

امام ابوصنیف نے - حناد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت فقل کی ہے- ابراہیم خفی فرماتے ہیں: '' آ دی کو ہر محرم رشتے وار کوخرج فراہم کرنے پر مجبور کیا

(1358) - مندروايت: (أَبُوْ حَيْفَةٌ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَنْ

مُعْنَ روايت أَجْبِرَ عَلَى النَّفْقَةِ كُلَّ ذِي رَحْمٍ

جائےگا۔'

(اخرجه) الأمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد اما نحن فلا نجر على النفقة الاكل ذي رحم محرم وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: جہاں تک ہمار آنعاق ہے تو ہم اسے صرف محرم رشتے وارکوٹری فراہم کرنے کا پابند قرار دیتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا بھی یجی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایے نقل کی ہے۔ ابرا جیم خونی فرماتے ہیں: (**1359)**- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَهُ قَالَ:

(1358) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (707)في الميراث: باب من احق بالولدومن يجبرعلى النفقة -وابن حزم في المحلي بالآثار 270/9

(1359) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (876)

متن روايت: لَنِسَ لِلَابِ مِنْ مَالِ الْإِنْنِ شَىْءٌ اِلَّا أَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَوَابٍ أَوْ كِمْنُوَةٍ \*

''باپ کو بیٹے کے مال میں سے پیچی بھی حاصل کرنے کا تق نہیں ہے ماسوائے اس چیز کے کہ جب وہ کھانے یا پیٹے یا لباس کے حوالے ہے کسی کا مختاج ہو ( تو بیٹے کی اجازت کے بیٹیر بھی اس کے مال سے پیچیز ہیں حاصل کرسکتا ہے)''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فنو کا دھیے میں امام ابوطیفہ کا مجلی بی تول ہے۔

(1360) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِلَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَّن روايت: قَالَ عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَا نَدَةُ عُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلَّمَ لِفَولِ إِمْرَاقٍ لَا نَدْرِى اصَدَقَتُ آمُ كَذَبَتُ الْمُطَلِّقَةُ ثَلاثاً لَهَ السُّكُني وَالثَّفَقَةُ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد ین ابوسلیمان - ابراہیم نخفی کے حوالے سے پردوایت نقل کی ہے-اسود بیان کرتے ہیں:

'' حضرت عمر جلائفز نے فرمایا: ہم اپنے پروردگار کی کتاب اوراپنے نبی کی سنت کو کسی مورت کے بیان کی وجہ سے ترکسنہیں کریں گے کیونکہ ہم میٹیس جانے کہ وہ چ کہر ہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے تین طلاق یا فتہ عورت کور ہائش بھی لے گی اور خرچ بھی

الوثیمہ بخاری نے بیہ روایت-احمہ بن مجمہ بن سعید-حسن بن حماد بن حکیم طالقانی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-خلف بن پاسین زیات کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ججائفٹ سے روایت کی ہے۔

(**1361**)- *سندروايت*:(أَبُّـوُ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

مَثْن روايت: فِئ الْمُطَلَّقَة وَالْمُخْلِقةِ وَالْمُولَى مِنْهَا إِنْ كَالَتُ لَيْ

امام ایوضیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایت نقل کی ہے: ''در ایم تخف نے مارات انہ خطاعہ ساسل کے نہ مال کا

''ابراہیم نخفی نے طلاق یافتہ خلع حاصل کرنے وال اور جس عورت کے ساتھ ایلاء کیا گیا ہوان کے بارے میں میہ بات

(1360)قدتقدم في(1355)

(1361)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 470)في الطلاق:باب من طلق امرأته وهي حبلي –وعبدالرزاق ( 11865)في البطلاق:باب نفقة المختلعة الحامل –ومعيدين منصور 227/1389)باب ماجاء في نفقة الحامل –وابن ابي شبية 120/5في الطلاق:باب ماقالوالهي المختلعة تكون لهاتفقة أم لا؟ بیان کی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہویا نہ ہوئو بھی انہیں رہائش یا خرج لیے گا 'جب تک وہ بچے کوجم نہیں دیتی ہیں البت اگر خلع حاصل کرنے والی عورت کے شوہر نے خلع کے وقت پیشرط عائد کی ہو کہ عورت کوخرج دیا جائے گا تو پھر محم مختلف ہوگا'۔ وَالنَّفَهُ مَنَّى تَضَعُ إِلَّا آنُ يَّشْتَرِطَ زَوْجٌ الْمُخْتَلِعَةَ عِنْدَ الْمُخْتَلِعَةَ عِنْدَ الْخُلُع آنُ لا نَفْقَةَ لَهَا \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' بیل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیاہے بھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1362) - سندروايت: (الله حَيْفَةَ) عَنْ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالِهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَالِمُ عَلَالِهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَمُ عَلَالِمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَمُ عَلَالّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَالّهُ عَلَا

مَثْن روايت: أَفْسَلَ زَيْدُ بُنُ حَادِثَةَ بِرَقِيْقٍ مِنَ الْيَمْنِ فَاحْتَاجَ اللَّى نَفْقَةٍ يُفْقِقُها عَلَيْهِمْ فَكَاعَ غَلَاماً مِنَ الرَّقِيْنِ لَا مَعَ أَرِّده فَلَشَّا قَدِمَ عَلَى اللَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَصْفَحُ الرَّقِيْقَ وَقَالَ مَالِى أَرَى هليه وَالِهَا قَالَ إِحْتَجْنَا إلى نَفْقَةٍ فَيِعْنَا إِبْنَهَا فَامَرَهُ آذَ ذَدٌ ذَهُ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدروایت اپنی''مسند'' میں – احمد بن محمد بن محید سازم – عبیداللّذ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصفیف نیقل کی ہے۔

> (1383) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي ثَانِيتٍ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: روا

امام ایوصنیفہ نے - حبیب بن ابواثابت کے حوالے سے مید روایت نقل کی ہے- حضرت عبد اللہ بن عباس پھی فیافر ماتے ہیں:

(1362)اخرجه عبدالرزاق307/8(15316)في البيع -وابن ابي شيبة4 /527(22797)في البيوع

'' بوہ گورت اگر حالمہ ہوئو وراثت میں ہے اس کے ھے میں ہے اس برخرج کیا جائے گا''۔ مَثْن روايت: الْمُتُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَىٰ

حافظ محمد بن مظفر نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں محمد بن ابراہیم محمد بن شجاع محسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی''مند'' میں امام ابوصیفہ نے قل کی ہے۔

(1364)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْنَعِ بْنِ حَبِيْسِ الصَّيْرِفِيّ (عَنِ) الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ:

''میرے شوہر نے جھے تین طلاقیں دے دیں میں نبی اکرم ٹاکھا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی اکرم ٹاکھانے کے خرج یار ہاکش کاحی نہیں دیا''۔

حوالے ہے۔سیدہ فاطمہ بنت قیس فی شاک کا مید بیان قل کیا ہے:

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر فی - امام صعبی کے

مَّنَّ روايت: طَلَّقَنِى زَوْجِي ثَلَاثًا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي نَفْقَةً

وَلَا سُكُنَى ۚ

حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوعبداللہ حسین بن ابوب بن عبداللہ ہاشی - ابوعہاس یکیٰ بن علی بن مجمہ بن ہاشم حرانی – ان کے نانامجہ بن ابراہیم - محمہ بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

امام ابوعبدالفد حسین بن محمد بن خسر و پخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ مبارک بن عبدالجبار هیر نی -ابومحمد جو ہری - حافظ محمد این مظفر' کے حوالے سے'امام ابوحیفیڈ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت این خسرو- ابومعالی ثابت بن بندار- ابوعلی حس تعمانی - ابوجعفر مجھ بن حس بن علی یقطینی - یجی بن علی بن مجھ بن ہاشم- احمد بن مجھ بن ابراتیم- ابوسکینہ-مجھ بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر محد بن عبدالباقی نے بیروایت-اپنے والدابوطا ہرعبدالباقی بن محد-ابوحس بن عبدالعزیز ظاہری-ابوجھفرمحد بن حسن بن علی بن علی بن علی بن محد بن محد بن محد بن محد بن علی بن محد بن محد بن علی بن محد بن

(1363)اخرجه عبدالرزاق 777(12082)في الطلاق-ومعيدين من منصور ( 1376)-وابس حزم في المحلي بالآثار 86/10 في العدة -وابن ابي شيبة171/4 (1897)في الطلاق

(1364) اخرجمه ابن حبان (4290)-ومالك في الموطا 58/2في البطلاق :بناب مناجناء فني نبفيقة المصطلقة -والشافعي في المسند 18/2-واحمد412/6-ومسلم ( 1480)(36)-وابوداود(2284)-واطسرابي في الكبير 913/24-والبيهقي في المسنر الكبري 135/7

(1365)-سندروايت: (أبو حَنيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِ مَ أَنَّهُ قَالَ:

بِرَ الْمُعَلَّقَةِ ثَلَاقًا هَلُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاقًا هَلُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاقًا هَلُ اللهِ المُطَلَّقَةِ ثَلَاقًا هَلُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا نَفْقَةَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- ابرائیم شخصی بیان کرتے ہیں:

روری من با جبر بر بہاں پی کوسک ہیں۔
'' علقمہ سے تین طلاق یا فتہ عورت کے بارے میں پو چھا
گیا: کیا اسے خرچ یا رہائش کا حق ملے گا؟ انہوں نے فر مایا: سیدہ
فاطمہ بنت قیس ڈجھٹن تو نبی اکرم ٹرائیٹی نے بیچھے رہائش یا خرچ
منیس دیا تھا تو حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹوٹ نے بیکہا: ہم اللہ کی
کتاب سے تھم کوکی عورت کے بیان کی وجہ سے ترک تہیں کریں
گئے کیونکہ بھیں تہیں معلوم کہ یہ شیخے کہدری ہے یا غلط کہدری

رادی کہتے ہیں: انہوں نے تمن طلاق والی عورت کوٹر ج اور ہاکش کا حق دیا تھا جب تک اس کی عدت باتی رہتی ہے۔

حافظ حسین بن گھر بن خسر دینجی نے بیدروایت اپٹی''مسند'' میں۔ابوقا ہم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حس-عبدالرحمٰن بن عمر حمحمد بن ابراہیم بن حمیش حمیر بن خیاع کمجی حسن بن زیا د کے حوالے سے امام ابوصفیدے روایت کی ہے۔ حسن بن زیا دنے بیدروایت اپٹی''مسند'' میں امام ابوصفیفہ نے قل کی ہے۔

## ٱلْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْعِتَاقِ چِسِيوال باب: غلام آزاد كرنے كابيان

(1366)- *مندروايت*: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَلَّمُوهُ وُ

متن روايت: أنَّ عَسْدَ اللهِ بُن رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ لَهُ رَاعِيةٌ تَسَعَاهَدُ شَاةً مِن بَيْنِ رَاعِيةٌ تَسَعَاهَدُ شَاةً مِن بَيْنِ الْمُعَنَّمِ فَنَعَاهَدُ فَامَ وَالْمَرَهَا انْ تَعَعَاهَدُ شَاةً مِن بَيْنِ الْمُعْنَمِ فَسَعَاهَدُ فَا عَنَى سَمُنَتُ الشَّاةُ وَاشْتَعْلَتِ الشَّاةَ وَاشْتَعْلَتِ الشَّاةَ وَاشْتَعْلَتِ الشَّاةَ وَقَشَلَهُ الْعَبْرَةُ اللَّهِ بِنُ رَوَاحَةً وَفَقَدَ الشَّاةَ فَا عَبْدُ اللهِ بِنَ مَا عَلَى ذَلِكَ فَا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وَلِكَ فَقَالَ فَعَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا مَوْلُولُ اللهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُا وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّهَا وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُا مَوْلُولُ اللهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةً فَاعْتِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهَا مُعْتَلَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُ السَّمَاءِ فَالْ إِنَّهُ السَّمَةِ فَقَالَ إِنْهُ السَّمَةُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعْتَلِيْهُ وَاللهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنْهُ السَّمَاءِ وَاللهُ وَسَلَمَ عَلَى السَّمَاءِ اللهُ الْمُعْتَلِمُ السَّمَاءُ اللهُ الْمُعْتَلِيْهُ اللهُ الْمُعْتَلَا اللهُ الل

امام ابوصنیفہ نے-عطاء این افی رہاح کے حوالے ہے۔ روایت تقل کی ہے:

حفرت عبدالله وفافق عرض کی: وہ ایک ساہ قام عورت بے اے ذری احکام شیں ہے)

(1366) قلست: وقداخرج احمد 447/5-وابن حبان ( 165)-واليهقى فى السنىن اللكبرى 57/10-والطبراني فى الكبر 938/19 الكبر 938/19 الكبر 938/19 الكبر 938/19 الكبر والية -فاطلعت عليهاذات يوم وقدذهب الذئب منهايشاة

نی اکرم من النظار نے اس کیز کو بلوالا اور اس سے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: آگا ان شرب آپ نے دریافت کیا: اللہ کے دریافت کیا: آپ اللہ کے رسول جیں تو نی اکرم من النظار نے فرمایا: میدمؤس ہے تم اسے آزاد کروؤ۔

ابوجمر بخاری نے بیروایت-احمدابن سعید نیشا پوری مجمد بن حمید-بارون بن مغیرہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نقل کی

حافظ طیرین مجرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں- ابن عقدہ -عبداللہ بن مجد بن عبداللہ- ابن منع حکمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوط نیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبد الله حسين بن محمد بن خرونے مدروایت اپنی "مسند" میں - ابونفش احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شاذان - قاضی ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب بخاری -عبدالله بن طاہر قزویی - اساعیل بن توبه قزویی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابومنیقہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں:

'' ربید الرائے اور یکی بن سعید جو کوف کے قاضی سے وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ربیدے کہا: کیا آپ کواس پر جرا گئی نیس ہوتی ہے جب یہاں کے لوگ کی ایک چز پر اکٹیے ہوتے ہیں تو آپ اس کی طرف زفر اور یعقوب کو بھیج ویتے ہیں۔ تو یعقوب نے کہا: قاضی الیے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہم جو اور دو آومیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں کے کوئی ایک اس کو آزاد کرو نے تو قاضی نے کہا: اس کی آزاد می نافذ نہیں ہوگ کی دیکھ ایک صورت میں ضرر لاحق ہوتا ہے اور نبی نافذ نہیں ہوگ کیونکہ ایک صورت میں ضرر لاحق ہوتا ہے اور نبی اندرش کی آزاد کی

''اسلام بل نہ تو ضرر پہنچایا جائے گا' اور نہ ہی ضرر حاصل کیا جائے گا''۔

تو يعقوب ( يعني قاضي ابو يوسف ) نے كہا: اً رووسر اُخض

(1367) - سندروايت: (ابو حينيفة) قال:

مَّن روايت: قَدِمَ عَلَيْنَا رَبِيعَهُ الرَّاي (و) يَحْيىٰ بَنُ سَعِيدٍ قَاضِى الْكُرْفَةِ فَقَالَ لِرَبِيعَةَ الاَ تَعْجَبُ لِهِنَا الْمُحِصْرِ إِذَا إِجْتَمَعَ اَهْلُهَا عَلَى رَاْي رَجُلٍ وَاحِدٍ الْمِصْرِ إِذَا إِجْتَمَعَ اَهْلُهَا عَلَى رَاْي رَجُلٍ وَاحِدٍ فَارَسُلُتُ النِّهِ زُفَرَ وَيَعَفُوبَ فَقَالَ يَعْفُوبُ مَا يَقُولُ الْقَاضِى فِي عَيْدٍ بَنِنَ إِنْنَيْنِ اعْتَقَهُ إِحْدَاهُمَا فَقَالَ لا الْقَاضِى فِي عَيْدٍ بَنِنَ إِنْنَيْنِ اعْتَقَهُ إِحْدَاهُمَا فَقَالَ لا وَسَعْرَ وَلاَ عَرْوَارَ فِي الإسلامِ فَقَالَ لا وَسَرَر وَلا صَرَارَ فِي الإسلامِ فَقَالَ لَهُ عَلْمُ وَلَهُ عَلَى الْمَعْرَارَ فِي الإسلامِ فَقَالَ لَهُ عَلَى الْمَعْمَدِهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ وَلَا نَفَدَ عَنْفُهُ فَقَالَ لَهُ مَرَّ كُنَ الْمَعْرَارَ فِي الإسلامِ فَقَالَ لَهُ مَنْ وَلَا نَفَدَ عَنْفُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ فَلَ وَلَهُ عَنْفُولُ الْآوَلَ قَالَ وَلَمْ ؟قَالَ لَهُ وَلَهُ النَّانِي الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ الْقَعْلُ عَجَدًا الْآوَلَ لَا وَلَهُ الْعَمْ عَنْ وَقَلْ اعْتَفَهُ النَّانِي فَالْقَمَهُ حَجَرًا وَلا فَوْقَ الْقَعْمُ الْعَنْ وَلَهُ الْقَالِي وَلَا الْقَالَ لَهُ اللّهُ وَلَا الْعَرْقُ وَقَلْ الْعَمْ عَلَى الْعَالَ اللّهُ وَلَا الْعَرْقَ اللّهُ وَلَا الْعَرْقَ الْعَلَى الْعَالَ اللّهُ وَلَا الْعَرْقَ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْعَرْقَ الْعَمْلُ اللّهُ وَلَا الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْ الْعَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَلَى الْعُمْ الْقَعْلُ الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَالِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْ

بھی اے آزاد کرویتا ہے تو قاضی نے کہا: اس کی آزادی ہائیہ ۔
جائے گی۔ تو قاضی ابو بوسف نے ان ہے کہا: آپ نے پہیج قب ۔
کو ترک کردیا ہے۔ قاضی نے دریافت کیا: وہ کیے؟ قاضی نے
بوسف نے کہا: کیونکہ پہلا کلام آویٹا ہی کردہا ہے کہ آزادی ہنہ
نہیں ہوگی تو جب اس کے ذریعے آزادی واقع بی ٹیس ہوئی 'ق دوسر شخص نے جب اے آزاد کیا ہے تو اس وقت تو وہ شخص ایک غلام آھا کو ایک صورت میں دونوں صورتوں میں کوئی فر تی

حافظ طبی بن مجمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔احمد بن مجمد بن سعید۔عمر بن جعفر مدنی -ابراہیم بن مجمدز ارع - یوسف بن خاند سے حوالے نے فقل کی ہے۔

(1368)-سندروایت: (أَبُو حَنِيفَفَة) عَنْ الْهَيْنَمِ عَنْ الْهَيْنَمِ عَنْ الْهَيْنَمِ عَنْ الْهَيْنَمِ عَنْ اللهَيْنَمِ عَنْ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَيْنَمِ عَنْ اللهَيْنَ اللهَيْنَ عَلَيْمِ عَنْ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَيْنَ اللهَائِمُ عَنْ اللهَيْنَ اللهَائِمُ عَنْ اللهَيْنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مَثْنِ روايت: أَنَّ عَبُدُ اللهِ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ ثُمَّ قَالَ المَّا لَمُ اللهِ اللهُ وَكَالِّوْ اللهِ عَللم كوآزادكر ديا كجرار آنَّ مَالَكَ كَذَا وَلِكِنْ سَنَدَعُهُ لَكَ \* حَرْمانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

上でしてんしょう

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر وبلخی نے بیدروایت اپنی''مند''میں-ابوگیررزق اللہ بن عبدالوباب بن عبدالعزیز -ابوحسین بلی بن مجمد بن بشر - ابوحس علی بن مجمد بن احمد -احمد بن سیکی بن خالد بن حسان - زمیر بن عباد -سوید بن عبدالعزیز کے حوالے سے اماما بو حذیفہ سے نقل کی ہے -

(1369)-سندروايت (اَبُوْ حَينْفَة) عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسَادِ (عَنِ) ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عبدالله بن عر الله عن الدي الله عنه الله عنه الله

امام الوحنیفہ نے -عطاء بن بیار کے حوالے ہے - حضرت فریز روز کھ چھنک کر ماں سرطیل سالہ انقل کی ہے:

(1368) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (664) باب: فضل العتق وابن ابي شبية (21510) و (21513) في الرجل يعتق العبدوله مال -وعبدالرزاق (14618) باب بسع العبدوله مال -واليهقي في السنن الكبرى 326/5 في البيوع :باب ماجاء في ما العد-وابن ماجة (2530) باب: من اعتق عبداً وله مال

(1369)اخسرجه مالك في الموطا 814/2في السمدير باب مس الرجل ولينته اذاديرها—ومن طريقه الشافمي في الام 29/8—واس حجرفي تلخيخ الحبير 515/4-والبيهقي في السنن الكبر 315/10وفي المعرفة530/7 '' ووا پی ایمی دوکنیزوں کے ساتھ محبت کرلیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے مدبر کے طور پر آزاد کیا تھا'۔ مَثْن روايت: الله كَان يَطلُ جَادِيَتَيْنِ اَعْتَقَهُمَا عَنُ فَيْدُ مِنْ اَعْتَقَهُمَا عَنُ

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی ومسند' میں۔ احمد بن مجمد بن معید حجمد بن حسن بن جعفومخلال۔ ابراہیم بن سلیمان میمی ۔ مست بن علاء کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفرنے بیروایت اپنی ' مسند'' میں -حسن بن قاسم -محمد بن مویٰ -عباد بن صبیب کے حوالے ہے امام ابوعنیف بے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر فی-ابومجمہ جو ہری-حافظ محمد بن مظفر کے والے سے ان کی سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

اورانہوں نے بیردوایت ابوسعیداحمد بن عبدالجبار بن احمد-ابوقائم تنوخی-ابوقائم بن مثل ج-ابوعباس احمد بن عقدہ -حمد بن سن بن جعفرخلال-ابرائیم بن سلیمان جمی -صلت بن علاء کو ٹی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نے قبل کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں' امام ابوحنیفہ سے قل کی ہے۔

(1370) - سندروايت: (اَبُّوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ سَلْمَةُ بْنِ المَّالِي صَنِيد فَ سَلْمَةُ بْنِ المَّالِي صَنِيد فَ عَلَى اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَا عَنْ عَلْمَ عَلَا عَا عَلَا عَا

ایک فخص ان کے پاس آیا اور بولا: پیس نے اپنے بچپا کی کنیز کے ساتھ شادی کرئی ہادراس نے میرے بچپا کو کنی دیا ہے ا ہے اب میرا پچپا میرے بچ کوفروخت کرنا چاہتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود دلائفٹ نے فر مایا: وہ غلط کہتا ہے اے اس بات کا حق حاص نہیں ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن دمند' میں امام ابوصفید نقل کی ہے۔

(1371) - سندروايت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عِمْوانَ بْنِ غَمَيْرٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ هَدِ بْن مَسْمُوْدٍ:

ا مام ابوصفیہ نے عمران بن عمیر (جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹئز کے آزاد کردہ غلام میں ) - انہوں نے اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹنز کے بارے میں بیہ بات نقل کی

مَثْن روايت: آنَّهُ اَعْتَقَ عَبُدًا فَقَالَ إِنَّ مَالَكَ هُوَ لِيُ وَلِكِنْ سَادَعُهُ لَكَ وَفَعَلَ

ہے۔ ''انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا اور بولے: تمہارا ، یہ میری ملکت بنتا ہے لیکن میں اے تمہارے لئے چھوڑ دوں: گھرانہوں نے ایسانی کیا''۔

حافظ طبحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی' مسند' ہیں۔ احمد بن مجمد بن سعید بهدانی - احمد بن نعیم - بشر بن ولید- امام ابو یوسف قاشند کے حوالے ہے امام ابوطیف ہے وابت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتحد بن محمد بن صد-احمد بن حازم- حبیداللہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت اسحاق بن محمد بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیر روایت- بشر بن موی - ان کے بیچابشر بن غیاث - قاضی ابو پوسف کے حوالے ہے است ابوصفیقہ ہے روایت کی ہے۔

۔ حافظ ابوعبد الندحسن بین مجر بن خسر و کئی نے بیروایت اپنی' 'مسند' میں۔ ابوضل احمد بن خیرون - ان کے مامول ابونلی- ابوعبد اللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے سے امام ابوصلیف تیک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ من اعتق مملوكاً وكاتبه فماله لمولاه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

چراہام مجرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں جو خص کی غلام کوآ زاد کرے اور اس کے ساتھ کتابت کا معامد ہ لے تو اس کا مال اس کے آتا کو لیے گا' مام ایو صنیفہ کا بھی بی تو ل ہے۔

(1372) - سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ الل

مَّسُ روايت: مَنْ اَعْتَقَ نَسْمَةً اَعْتَقَ اللهُ تَعَالَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا خُضُوًّا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتِّى إِنْ كَانَ الرَّجُلَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلَ لِكَمَالِ اَعْضَائِهِ وَالْمَرْاةُ تُعْتِقُ لِكَمَالِ اَعْضَائِهَا

ے۔ امام ابو حنیفہ نے - حماد کے حوالے سے بیر روایت نقل ن ہے-ابرا تیم تحقی فرماتے ہیں:

'' چوشن کسی ایک جان کو (مینی خواه ده مرد ہو یا عورت بر آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس (آزاد ہونے والے) کے ہرائید عضو کے عوش میں اس (آزاد کرنے والے) کے ہرعضو وجسم سے آزاد کردے گا' یہال تک کہ آدی کے لئے یہ بات ستے۔

(1372) خرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (665)-والطحاوى في مشكل الآثار 310/1-والبخارى (6715) في كتار -الإيمان :باب قول الله تعالى . (وتسحرير قبة)-ومسلم ( 1509)(23) في العنق: باب فيضل العنق -والترمذي ( 1541 في النفوروالإيمان :باب ماجاء في ثواب من اعنق رقبة -واحمد 420/2 ہے کہ وہ کسی الیے شخص کو آزاوکرے جس کے اعضاء کھل ہوں اور عورت کسی ایسی عورت کو آزاد کر ہے جس کے اعضاء کھل ہوں''۔

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' هم نقل کی ہے'انہوں نے اسے امام ابوضیفہ کیا ہے۔

امام ابوصنیف نے - عطاء بن افی رباح کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے - حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹائٹنانیان کرتے ہیں :

میں: حضرت ابرا تیم بن قیم نحام دلائٹونے اپنے غلام کو مد بر

(ہونے کا معاہدہ کرایا) پھرانیس اس کی قیت کی ضرورت پیش آئی تو نبی اکرم ٹائیٹر نے اس غلام کو آٹھ سودرہم کے عوض میں فروخت کروادیا۔ (1373) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مُس روايت: أَنَّ عَبْدًا كَانَ لابُ وَاهِيْمَ بُنِ نَعِيْمِ النَّكَامِ دُبُرَهُ ثُمَّ إِخْتَاجَ إِلَىٰ ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِ مِاتَةِ دِرْهَمٍ

حافظ محرین مظفر نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - سین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی - علی بن معبد - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو عضیفہ سے روایت کی ہے -

ا پوعبدالندسین بن مجر بن خسر و پنجی نے میروایت اپنی' مسند' میں - ابوسین مبارک بن عبدالمجبار صیر فی - ابومجہ جو ہری - حافظ محر بن مظفر کے حوالے ہے- فدکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے -

(1374) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهُ بُنِ عَلَاء بَن يار عَادِ بَن يَسَادٍ عَلَاء بَن يار عَوَالَ - عَلَاء بَن يار عَوَالَ - عَلَاء بَن يار عَوَالَ - وَعَنِي اَبْن غَمَر رَضِي اللهُ عُنْهُمَا: بار عَلَى ياتُ اللهُ عَنْهُمَا:

مَّنَ رُواَيِت: آنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ فَذَبَّرَهُمَا فَكَانَ يَطُاهُمَا \*

امام ابو صنیفہ نے -عبداللہ بن سعید بن ابوسعید مقبری - عطاء بن ایسار کے حوالے ہے - حصرت عبداللہ بن عمر ڈگائھنا کے بارے میں میں بارے میں میں بارے میں کی ہے:

''ان کی دوکنیز می تھیں جنہیں انہوں نے مد بر ( کرنے کا معاہدہ) کرلیا تھا' لیکن وہ ان دونوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے

اپوعبراللہ حسین بن محر بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' ش – اپوقائم بن اتحد بن عمر عبداللہ بن حسن ظال – عبدالرحمن بن (1373) اخبر جه العصديد و الدومذي (1219) في البوع عبدالامام ( 304) و البخاري ( 2545) في العقون باب بيع المعدير – و الدومذي (1825) ( 1222) – و ابو يعلي ( 1825) ( 1324) ( 1365) من المعتون بابيع المعدير – و الحصيدي ( 1322 ( 1222) – و ابو يعلي ( 1825) ( 1365)

عمر مجمد ابن ابراہیم بن حبیش بغوی مجمر بن شجاع تکجی ۔حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ نے قل کی ہے۔

(1375)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: أوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمَوْلُودَةِ فِي حَالِ تَدُبيرهَا بِمَنْزِلِهَا \*

امام ابوعنیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے -روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: '' مد برہ کنیز کی اولا واور اس کے مدیر ہونے کے دور ن پیدا ہونے والی اولا داس کی ما نند ہے'۔

> (اخــرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار عَنُ الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابوحنيفة رضي الله عنه"

امام محد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار'' میں امام ابوطیفے سے روایت کی ہے پھر امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

امام ابو حنیفہ نے - حماد- ابرائیم تخی کے حوالے ت (1376)- مندروايت: (ابدو حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مُنْن روايت: آنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبَر رَسُول اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ أُمُّهَاتِ الْأَوْلَادِ أنَّهُ حَرَاهُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا عُتِقَتْ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ رِقْ

حضرت عمر بن خطاب تعافذ کے بارے میں سے بات عل کی ہے "انبول نے نبی اکرم مظالیظ کے منبر پر بلند آواز میں" -ولد' کوفروخت کرنے کے بارے میں بیکہا: بیرام ہے جب ٠٠ ایے آقا کے بچے کوجنم دیدئ تو وہ آزاد شار ہوگی اس کے حم اس كنير يرغلاي باقى نبيس ريكى "-

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیررہایت کتاب'' الآثار'' میں تقل کی ہے انہوں نے اس کواما ابوصنیفہ ڈائٹنٹ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفدئے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب (1377)-سندروايت: (أَبُو حَينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

(1375)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 666)-و ابويوسف في الآثار( 194)-وعبدالرزاق(13259) باب عنق - -الولـد-والبيهـقي في السنن الكبري( 10349)في عتق امهـات الأولاد:بـاب ولـدام الـولدمن غيرمـيـدها بعد الاستيلاد-و- ح هيبة (22603)في ولدالمكاتبة اذاماتت وبقي عليها

(1376)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 668)-و الدارقطبي ( 4205)في المكاتب-ابن ابي شيبة 404/4 المستد و(21472) في بيع ام الولداذا اسقطت -واعبدالوزاق (13224) بساب بيع امهات الأولاد-والبيه في السنن الكبرى 10 يتشرس عتق امهات الأولاد: باب الخلاف في امهات الاولاد

(1377) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآلار (523)-وفي الطلاق: باب عدة ام الولد-وعبدالرزاق 296/7، \$245 عر الطلاق: باب ما يعتقها العقط

متن روايت : فِي السَّقَطِ مِنَ الْآمَةِ آنَّهُ مَا كَانَ لَا يَسْتَبِيْنُ مِنْهُ إِصْبَعْ أَوْ عَيْنْ أَوْ فَمْ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ وَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ \*

"جب كنيزكى نامكىل بح كوجنم دے توجب تك اس بچ کی انگلیاں' آئکھیں نمایاں نہیں ہوتے' اس وقت تک وہ کنیز آ زاد څارځیں بوگی اورام ولد څارځیں بوگی' په

(1378) - سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُثْنَروايت فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ قَالَ لَا تُبَاعُ بِحَالٍ

ا مام محمد بن حسن شبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو صنیفہ مجیشینے ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیہ ردایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے میں:

''اً کرکوئی ام ولد گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے بارے میں وہ بیفر ماتے ہیں: پھر بھی کسی صورت میں اے فروخت نہیں

ا مام محمد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ رفائشنے سے روایت کیا ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم مخعی کے (1379) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْقَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

حوالے ے - حضرت عمر بن خطاب ڈائٹن کے بارے میں بیہ مَنْ روايت: فِي رَجُل يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبُدًا لَهُ فَتَلِدُ روایت تقل کی ہے: أَوْلَادًا ثُمَّ يَمُوثُ قَالَ هِيَ حُرَّةٌ وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارًا

وَهِيَ بِالْخَيَارِ إِنْ شَاءَ تُ كَانَتُ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ تَكُنُّ

'' جو خفس اپنی ام ولد کی شادی اینے غلام کے ساتھ کرویتا ہاور پھر وہ مورت کچھ بچوں کوجنم دیتی ہے پھر اس کا انقال ہو جاتا ہے' تو حضرت عمر بن خطاب بڑا شینہ قرمائے ہیں: وہ عورت اور اس کی اولا د آزاد شار موں کے اگر وہ کسی غلام کی بیوی تھی تو عورت کو اختیار ہوگا اگر وہ جا ہے تو اس کے ساتھ رہے اور اگر واعقوال كماتهدرك

> (اخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام (1378) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (670)-وابن ابي شيبة (21593)

(1379) اعرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (671)

محرفر ماتے ہیں:ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کابھی یہی تول ہے۔

(1380) - مندروايت: (أبسو حنيشفة) عَنْ يَنزِيْدَ السُّلَمِيُّ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ عَنَّ الْأَسُودِ: متن روايت: أنَّ نَفَراً مِنَ النَّجَعِ إِنْطَلَقُوا حَجَّاجًا فَلَمَّا قَطُوا تَفْنَهُمُ آرَادُوا عِنْقَ رَقَبَةٍ فِيْهَا نَصِيبٌ لِغَائِبِ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَامَرَهُمْ بِعِنْقِهِ وَأَنْ يَضْمَنُوا نَصِيْبَ الْغَائِبِ وَلَهُمْ وَلَاؤُهُ \*

امام ابوصنیفہ نے- یزید ملمی-ابراہیم تخفی کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے: اسود بیان کرتے ہیں:

" کخ ہے تعلق رکھنے والے پکھ لوگ فج کرنے کے لئے ميخ جب انہوں نے ج كے اركان اداكر لئے 'تو انہوں نے ايك غلام کوآ زا دکرنے کا ارادہ کیا'جس میں کسی ایسے مخص کا بھی حصہ تھا جو و بال موجو رئيس تھا انہوں نے اس بات كا تذكر وحضرت ° عمر بن خطاب ملاتنزے کیا تو انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ وہ غلام کوآ زاد کردیں اور غیرموجود تحض کے جھے کی جگہ تاوان ادا کردیں تو اس غلام کی ولاء کا حق ان لوگوں کومل جائے گا (جنہوں نے اے آزاد کیا ہے)"

حافظ طلحہ بن مجھرنے بیروایت اپنی''مند'' ہیں-احمہ بن مجمہ بن سعید ہمدانی -مجمہ بن عبداللہ بن صباح بنخی - احمہ بن لیقوب-عبدع بربن داؤد بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفے سے روایت کی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - یزید بن عبدالرحمٰن - ابرا جیم کے حوالے

(1381)-سندروايت (أبسو حينيفة) عن يَزِيدَ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ (عَنِ) الْأَسُودِ: مِنْن روايت: آنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُونَكَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِخُوةٍ لَهُ صِغَارٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ وَأَنْ يُرْجِنَهُ حَتَّى تُدِرْكَ الصَّبِيَّةُ فَإِنْ شَازُوْا اَعْتَقُوا وَإِنْ شَازُوا ضَمِنُوا

ے بیروایت نقل کی ہے-اسود بیان کرتے ہیں: "انہوں نے این ایک غلام کوآزاد کردیا جوان کے اوران كي كمن (عبالغ) بهائيول كامشترك غلام تهااس بات كالذكرو حضرت عمر بن خطاب والتنزي كيا كيا تو حضرت عمر والتنزية انبیں مدایت کی کہ وہ اس غلام کی قیت کانعین کریں اور پھراس

قیت کوسنجال کرر تھیں جب تک بیج بڑے بیں ہوجائے بڑے مونے کے بعداگر وہ جا ہیں گئے تو غلام کوا جی طرف سے بھی آزاد

(1380) قسلست: وقداخرج احمد 255/2- والبيهـ قسى في السنين الكبري 280/10- والحميدي (1093)- وابن ابيي شيبة 481/6 والمطحاوي في شوح معالى الآثار 107/3-وابن حبان (4318)عن ابي هويرة –عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ص كاله شقص في مملوك فاعتق تصفه-فعليه خلاصه ان كان له-فان لم يكن له مال استمع العبدفي ثمن رقبته غيرمشقوق عليه (1381)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(682)في العتق باب العبديكون بين الرجلين فيعتق احمدهما لصبه-والبيهقي في السنن الكبرى 278/10 قرار دیں کے اور اگر چاچیں گے تو اس کے تاوان کی رقم وصول

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اذا كان المعتق موسراً واما في قولنا فاذا اعتق احدهم فقد صار العبد حراً كله ولا سبيل للباقين الى عتقه بعد ذلك فان كان المعتق موسراً ضمن حصص اصحابه وان كان معسراً سعى العبد لاصحابه في حصصهم من قيمته\*

امام محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" بيل نقل كى بئانبول نے اس كوامام الوصيف روايت كيا ب جھرامام محر فرماتے ہیں: امام ابوطنیف کا بھی بہی تول ہے۔

جب آزاد کرنے وال مخض خوشحال ہو ( تو یہ عظم ہوگا ) جہاں تک ہمار ہے تول کا تعلق ہے تو وہ میہ ہے کہ جب کو کی شخص آزاد کر دے 'تو غلام عمل طور پر ہم زادشار ہوگا اور اس کے بعد باتی لوگوں کواہے آ زاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔اگر آ زاد کرنے والا مخض خوشحال ہوگا' تواینے ساتھیوں کے جھے کا تاوان ادا کر دے گا'لیکن اگر وہ تنگدست ہوگا' تواس غلام کی قیمت میں ہےاس کے آ قا کے ساتھیوں کے حصے کی رقم کی ادائیگی کے لئے اس غلام سے مزدوری کروائی جائے گا۔

(1382) - سندروايت : (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مننن روايت: فِي الْعَسْدِ بَيْنَ إِثْنَيْنَ اعْتَقَ أَحَلُهُمَا نَصِيْبَهُ قَالَ الآخَرُ بِالْنَحِيَارِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ يَضْمِنَهُ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِلصَّامِن وَإِنْ كَانَ مُغْسِرًا اِسْتَسُعٰى وَكَانَ الْوَلَاءُ

امام ابوحنیفنے-تماد کے حوالے سے- ابراہیم سے ایسے غلام كيارك مين تقل كياب:

''جودوآ دمیول کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے اور ان دوسرے آ دمی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جا ہے تو وہ بھی آزاد كردے اس طرح ان دونوں كے درميان ولاء برابر تقيم ہوگی کیکن اگروہ جاہے گا تو تاوان کی رقم وصول کرلے گا اور پھر ولاء کاحق تاوان ادا کرنے والے مخص کو ہوگا' اگر وہمخص تنگدست ہو تو اس سے مزدوری کروائی جائے گی اور ولاء کاحق ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ايو حنيفة فاما في قولنا فلا سبيل الى عتقه بعد عتق صاحبه فصار حراً حين اعتقه صاحبه فان كان المعتق موسراً ضمن حصة صاحبه وان كان معسراً استسعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك والولاء في الوجهين جميعاً للمعتق الاول\*

امام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' می نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے چھرامام محرفر ماتے ہیں: امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

البنة بمارا قول یہ ہے: اس کے ساتھی کے آزاد کرنے کے بعد اس کے آزاد کرنے کی تخیائش نہیں ہوگی جب اس کے ساتھی نے اس غلام کو آ زاد کردیا تو غلام آ زاد ہوجائے گا۔اگر آ زاد کرنے والاقتحض خوشحال ہوئو وواپنے ساتھی کے جھے کا تاوان ادا کرے گا تو اگر وہ تنگدست ہوتو اس کے ساتھی کے حصے کے حوالے ہے اس غلام سے مزدوری کردائی جائے گی۔اس کے علاوہ اسے کچھے حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ولاء کاحق پہلے آزاد کرنے والے خض کو ملے گا۔

مْتْنَ روايت إذَا أَعْتَقَ السَّرَّجُلُ نِصْفَ عَبُدِهِ فِي صِحَتِهِ لَهُ يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا مَا اعْتَقَ مِنْهُ وَسَعَى فِي الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يُعْتَقُ

(1383)-سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنيفه نے -جمادين ابوسلمان كے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

" جب کوئی مخص اپنی تندری کے دوران اپنے غلام کے نصف جھے کوآ زاد کردیے تو اس کا صرف وہی حصہ آزاد شار ہوگا جوآ زاد کیا گیا ہے باقی جھے کے بارے میں جوآ زاد نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں وہ غلام مزدوری کرے (اپنی رقم ادا کرے

(اخبرجه) الامام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اما في قولنا اذا اعتق منه جزء اعتق كله ولم يسع له في شيء \*

ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالٰی نے بیروایت کتاب الآ ثار میں نقش کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے کچم ا مام محمر فر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

البته بهاراتول بيهے: جب اس کا ایک حصه آزاد ہوگا'تو اس کا پوراو جود آزاد ہوجائے گا اوراس ہے کوئی مزدوری نہیں کرو

<sup>(1383)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 684) في العتل :باب عتل نصف عبده -رابن ابي شببة 496/6 في ليز والاقضية: باب اذاعتى بعض عبده في مرضه

(1384)-سندروايت: (اَبُو حِنِيْفَةَ) عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ جُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عِكْرَمَةً: مُعْن روايت: أَنَّ عُممَر بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ لِنِي أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا وَلَلُهَا وَإِنْ كَانَ سَقَطًا \*

امام ابوحنیفدنے- ابوسفیان-شریک-حسین معلم-عکرمه كحوالے يدوايت الل كى ب: '' حضرت عمر بن خطاب بخائفیہ نے اکسی ام ولد کے بارے میں بیفر مایا ہے: اس کے بچے اسے آزاد کروادیں گے اگر جدوہ بحة المل عدا بوا بوا بوا

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت - ابوعبد اللہ مجر بن مخلدعطار - مجرین احمر بنی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عصام بن بوسف كحوال سام الوحنيف روايت كى ب

امام ابوحتیفہ نے - حماوین ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے- اسود نے سیّدہ عا کشہ بی تھا کے بارے س بیات فل کی ہے:

"انہوں نے" بریں" کوٹر بد کراہے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تواس کے مالکان نے کہا: ہم اے اس شرط پر آزاد کریں گے كداس كى ولا وكاحل جميس حاصل جوگا\_

رادی بیان کرتے ہیں:سیدہ عائشہ فائنے اس بات کا تذكره ني اكرم منطق على الوني اكرم منطق في ارشادفر مايا: "ولا وكاتن اعمامل بوتائي جوآ زاد كرتائ توسیّدہ عائشہ نجائے اس کوخرید کراہے آزاد کردیا اس خاتون كاشوم " أل الواحم" كا غلام تها ' نبي اكرم مَا يَقِيْلُ ني اس خاتون کواختیار دیا اس نے اپنی ذات کواختیار کرلیا کو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحد کی کروادی گئی۔ (1385) - سندروايت: (ابسو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَة :

مَعْن روايت: أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْعَرى بَرِيْرَةَ فَتُعْتِقُهَا فَهَالَ مَوَالِيهُا لَا نَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتُرطِي لَنَا وَلَاءَ هَا قَالَ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلْوَلاءُ لِمَنْ آغْتَقَ فَاشْتَرَتُهَا عَائِشَةُ فَاعْتَقَتْهَا وَلَهَا زَوْجٌ مَوْلَى لآل اَسِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا \*

<sup>(1384)</sup> احرجه عبدالوزاق (13243) باب ما يعتقها المقط -والبيهةي في السن الكبرى 346/10 في عنق امهات الأولاد: باب الرجل يطني امته بالملك فتلذله-وسعيدابن منصور 3: (2046)

<sup>(1385)</sup>اخرجه ابن حبان ( 4271)-و البيهقي في السنن الكبري 223/7-و احمد186/6-و البخاري(2536)في العنق باب ببع الولىلوهيمه -وابوداود(2916)فيي الفسراليض:بياب في الولاء -والشرمذي(1256)فيي البيوع:بياب ماجياء في اشتراط الولاء-والطحاوي في شرح معاني الآثار 82/3

حسن بن نریاد نے سدروایت اپنی''مسند'' بین امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔' حافظ ابو بکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا کی نے میدروایت اپنی''مسند'' بین –اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی –مجمد بن خالد وہ بی کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ نے نقل کی ہے۔

## ٱلْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُكَاتَبِ ستائيسوال باب: مكاتب غلام كالحكم

(1386)-سندروايت: (ابدو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِلْسُواهِيْسَمَ عَنُ الْإَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا

مُثْن روايت: تُصُدِّق عَلَى بَرِيْرَةَ بِلَحْمٍ فَرَآةَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَا

امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابرائيم تخفي كے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے۔ اسود نے سیدہ عائشہ والفہا کا بدبیان قل کیاہے:

" بریرہ" کوصدقہ کے طور پر گوشت دیا گیا نبی اکرم سُلُالْیُمْ ا نے اے ملاحظ فرمایا تو ارشاد فرمایا: "بیاس کے لئے صدقہ ہے ادرمادے لئے بریے "۔

ا پوٹھ بخاری نے یہ روایت مجمد بن حسن ہزاز بلخی - ہلال بن کیجیٰ - بیسف بن خالدسمتی کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت زیدین 🖰 بت دلافین فرماتے ہیں:

''مكاتب علام شار موگا'جب تك اس كے ذے كتابت كا

ایک درجم بھی ادا کرنالا زم ہو'۔

(1387)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْسَمَ عَنُ زَيْسِهِ بُسِنِ ثَسَابِسِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَانَ

متن روايت: ٱلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا يَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ مِنَ الْكِتَابَية

حافظ حسین بن مجمد بن خسرو نے بیدوایت اپنی''مسند' میں – ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبدالله بن حسن –عبدالرحمٰن بن عمر بن احمد (1386)اخرجه ابن حبان( 4269)-احمد4645/6-ومسلم ( 1075)(172)في الزكلة:باب اباحة الهديه للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني عبدالمطلب-والنساني 162/6في الطلاق:باب خيار الأمة

(1387)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (679)و الطحاوي في شرح معاني الآثار 112/3-وابن ابي شيبة ر 20559)في الممكناتب :بسابٌ عبندمسابقي عليه شيء -وعبدالرزاق( 15821)بساب عبجزالمكناتب وغيرذلك-والبيهقي في المنن الكبرك324/10في المكاتب: باب المكاتب عبدمابقي عليه درهم-وفي المعوفة ( 6099)في المكاتب: باب المكاتب عبدمابقي عليه درهم - ابوعبدالله محمد بن ابراہیم بن میش بغوی - ابوعبدالله محمد بن شجاع مجلی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت ک

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیفہ بھیانت سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بدروایت اپنی "مسند" میں امام ابوطنیفد نقل کی ہے۔

(1388) - سندروایت: (ابُو حَینُفَدَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم ابوطیف نے - حادین ابوسلیمان - ابراتیم فحی کے اِبْرَ المِسْمَ عَنْ عَلِیّ بْنِ آبِی طَالِبِ رَضِی اللهُ عَنْهُ:

عوالے سے حفرت علی بن ابوطالب رُفَاتُوْ کَ بارے علی سے مثن روایت: فِی الْمُکَاتَبِ یُفْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا اَذْی باتْ اَللّٰ کی ہے:

ویُرُقُ مِنْهُ بَقَدْرٍ مَا عَجَزَ " " وومکاتِ غلام کے بارے بیفرماتے میں جَنی رقم ووادا

'' وہ مکا تب غلام کے بارے بیفرماتے ہیں: جتنی رقم وہ ادا کردے گا'اس کا'انتا حصہ آزاد شار ہوگا اور جتنی رقم کی ادائیگی ےوہ عاجزرہ جائے گا'انتا حصہ غلام شار ہوگا''۔

ا مام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في بيروايت كتاب الآثار من نقل كي بئ انبول في اس ام ابوعنيفيه مُورَ الله عند وايت كيا

(1389) - سندروایت: رابُو خنیفَهَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیقد نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے اِنْوَاهیمَ عَنْ عَبْد الله بُنِ مَسْمُو دِرَطِی اللهُ عَنْهُ: حوالے بیروایت لِقَل کی ہے:

مَنْ رَوایت: فِی الْمُكَاتَبِ قَالَ إِذَا أَذِی قِیْمَةَ مَنْ رَوایت: فِی الْمُكَاتَبِ قَالَ إِذَا أَذِی قِیْمَةَ مُنْ رَفَیْتِ فَلِم کے بارے میں مصرد کانٹونی فرماتے ہیں: معود کانٹونی فرماتے ہیں:

"جب وه اپنی غلامی کی رقم ادا کردے گا تو وه آزاد شار

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابي حنيفة \* ثم قال محمد وقول

(1388) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 377) - وعبدالرزاق 406/8/1572) بناب عبجز المكاتب وغير ذلك - والبيهقي في السنن الكيرى 331/10 في المكاتب: باب موت المكاتب - وفي المعرفة في المكاتب : باب موت المكاتب- واس ابي شيبة (20577) باب من قال: اذا ادى مكاتبته فلار دعليه في الرق

(1389) اخرجه محمدة بن الحسن الشبباني في الآفار (687) حبدالرز اق (15721) - وابن ابي شيبة (20568) من قال: ادا دى مكاتبته فلاردعليه في الرق-و البيهقي في السنن الكبرائي 326/10- والبغوى في شرح السنة في ذيل(2422) - والطحاوى في شوح معاني الآفار 112/3/179 في العتاق: باب المكاتب على يعتق؟ ريمد بن ثابت احب الينا والى ابو حنيفة من قول على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما \* قال ابو حنيفة وهو قول عائشة رضى الله عنها فيما بلغنا وبه ناخذ \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب ' الآ ثار' هم نقل کی ہے' انہوں نے اس کواما م ابوطنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فر ماتے ہیں: حضرت علی فاتونا ورحضرت عبداللہ بن مسعود فاتونا کے قول کی بینسبت حضرت زید بن ٹابت ٹائٹنا کا قول ہمارے نزد یک اور امام ابوطنیف کے زدیک زیادہ پیشد بیدہ ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں: ہم تک جو روایات بیٹی ہیں' ان کے مطابق سیّدہ عائشہ ڈیٹھا کا بھی بیمی قول ہے اور ہم اس کے مطابق فتوی ویتے ہیں۔

، 1390) - سنرروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ لَام الوحنيف في العالم الوحنيف في العالم الوسليمان الدائية في التعلق التعلق

مَثْنَ رَوَايت: آنَّهُ قَدَالَ فِي الْمَمْلُولِكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَا يَجُوّزُ مُكَانِكُةً آحَدِهِمَا الَّا بِإِذْنِ شَوِيْكِهِ \*

امام ابوحنیفہ نے - تمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے- ایراہیم ختی فرماتے ہیں: ''جوغلام دوآ دمیوں کی ملکیت ہو تو اس کے بارے میں وہ

''جوغلام دوآ دمیوں کی ملکیت ہو تو اس کے بارے میں وہ بی فرماتے میں: ان میں ہے کی ایک کے لئے کتابت کا محامدہ کرنا جائز نہیں ہے البتہ وہ اپنے شراکت دار کی اجازت ہے ایسا کرسکتا ہے''۔

> (اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثنم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام گھے فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہتے ہیں۔

> (1391)- سندروايت: (اَبُـوُ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ:

> مُثْنَ رُوايت فِي الْعَيْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ اَحَلُهُمَا نَصِيْبَهُ قَالَ لِشَرِيْكِهِ أَنْ يَرُدَّ الْمُكَاتِبَةَ إِذَا عَلِمَ وَإِذَا كَانَ الْمَمُلُوكُ بَيْنَ إِثْنِينَ فَآرَادَ آحَدُهُمَا أَنْ يُكُاتِبَهُ عَلَى نَصِيْهِ قَالَ لَا يَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ عَلَى نَصِيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ

امام الوطنيف نے حمادين الوسليمان كے حوالے ہے۔ ابرائيم تختى ہے اليے غلام كے بارے بيش تقل كيا ہے: ''جو دو آدميوں كے درميان مشتر كہ ملكيت ہوتا ہے ان بيس ہے كوئى ايك شخص اپنے جھے بيس كمابت كا معاہدہ كرليما ہے تو دو اسے شراكت دارے ہے كئے گا: جب علم ہونے يرده تھى

کتابت کا ارادہ کرتا ہے تو تھیک ہے لیکن جب غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکت ہواوران میں سے کوئی ایک شخص اپنے

(1390) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (675) - وابويوسف في الآثار 191 (675) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (676) - وابويوسف في الآثار 191

ھے میں کتابت کا معاہدہ کرنے کا ادادہ کرئے تو ایر ایم اُلی فر فرماتے میں: اپنے تھے میں کتابت کا معاہدہ کرنا اس کے سے جائز نمیں ہوگا البتہ اپنے ساتھی کی اجازت سے وہ ایس کر سرّ

-"-

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا ما مجمر بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ تار' میل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پجراء م محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (1392) – سندروايت: (أَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادِ عَنُ اِبْوَاهِيْمَ عَسُ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَشُرِيْع رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ:

> مَّن رَوَّا يَتَ: أَنَّهُ مُ كَانُوا يَفُو لُوْنَ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتِبُ وَرَبِي مَا يَقِي مِنْ الْمُكَاتَبُ وَرَبَ فَي وَفَاءً أَخِذَ مِمَّا تَرَكَ مَا يَقِي مِنْ مُكَاتَبِهِ فَدُفِحَ إِلَى مَوْلاهُ وَصَارَ مَا يَقِي بَعْدَهُ لِوَرَثَةِ الْمُكَاتَب

امام اپوضیف نے جہاد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تمخی بیان کرتے ہیں:
حضرت علی ابن ابی طالب جلائٹو، حضرت عبراللہ بن مسعود دلائٹو اور قاضی شرح (بیتیوں حضرات) بیفر ماتے ہیں:
''جب مکا تب فلام فوت ہوجائے اور وہ ترکے میں آئی بھی چھوڑے جس کے ذریعے اس کی کہا تی محاوف ادا کیا جا سکہ سے تو اس کے ترکے میں ہے وہ رقم لے کی جائے گئی جو مکا جب شہ

ے لگایا ہے اور وہ اس کے آقا کواد اکر دی جائے گی اور جو مال . نے

بيح كا وواس مكا تب غلام كورثا وكقيم بوكا".

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآ تا رُ' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصفیف روایت کیا ہے پچرا، محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوصفیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

(1393)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیم تخفی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں نقس یہ

(1392)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (680)-وابن ابي شبية ( 21509)في البيوع والاقضية باب في مكاتب صر وترك ولداً حواراً ہے: ''تم ان سے ساتھ مکا تبت کا معاہدہ کرلؤ اگر تنہیں ان میں بھلائی کاعلم ہو'۔ ابراہیم تختی فریاتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے:اگر تنہیں اس کاعلم ہوکہ وہ اس کی ادائیگی کرسکیں گے۔( تو تم بیہ معاہدہ کرلو!)

مُعْن روايت: فِي قَوْلِهِ تَعَالٰي ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَبْرًا﴾ قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدُهُمُ أَدَاءٌ

امام محرین حسن شعبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ بھالتہ ہے۔ دوایت کیا ہے۔ (1384) - سندروایت: (اَبُو حَنِیفُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیفہ نے - حمادین ابوطنیمان کے حوالے سے بیر (بوایت نقل کی ہے۔ ابراہیم مختی سے ایسے شخص کے بارے میں میں

متن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ عَلَى
الْفِ دِرْهَمِ مُكَاتِهَةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ نُجُومُهُمَا وَاحِدَةً
وَقَالَ إِنْ أَذَيَا فَهُو حُوَّانِ وَإِنْ عَجَزَا رُدًّا فِي الرِّقِ
قَالَ إِنْ أَذَيَا فَهُو حُوَّانِ وَإِنْ عَجَزَا رُدًّا فِي الرِّقِ
قَالَ إِنْ أَذَيَا فَهُو حُوَّانِ وَإِنْ عَجَوْا رُدًّا فِي الرِّقِ
قَالَ إِنْرَاهِمِهُمُ لَا يُعْتَقَانِ حَتَّى يُؤَقِيَانِ جَعِيْعًا ٱلْأَلْفُ

''جواپند دوغلاموں کے ساتھ الیک بڑار درہم کے عوض میں کتابت کا ایک ہی معاہدہ کرتا ہے اوران دونوں کی قسط ایک ہی قرار دیتا ہے' تو اہرا ہیم تحقی فرماتے ہیں:اگر وہ دونوں ادا کردیں کے' تو وہ دونوں ادا شار ہوں گے' اگر وہ دونوں عاجز ہو چا ہیں بڑو وہ دونوں قلام رہ جا کیں گے'۔

ابرا ایم تخفی فرمائے ہیں: دہ دونوں اس وقت تک آزاد نیس ہوں گئے جب تک دہ دونوں ایک بڑارادا نیس کردیتے۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گھہ بن صن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کمآب الآ ٹاریٹن نقل کی ہے انہوں نے اس کواہ م ابوحثیفہ ہے روایت کیا ہے' پھر امام گھرفر ماتے ہیں: ہم اس کےمطابق نقو کی دیتے ہیں امام ابوحثیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

- سندروایت: (اَبُوْ حَدِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الرحنيف في - حماد بن الرسليمان كحوال -

(1393) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور (681)-وعبدالرزاق(15575) في المكاتب :باب قوله للمكاتب :(ان علمتم فيهم خيراً) وابن ابي شيبة/531/422840) في البيوع والاقضية -والبيهقي في السنن318/10

. 1394) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 682)-و ابويوسف في الآثار 191-وعبدالوزاق (15645)في المكاتب :باب كتابته وولده فعات منهم احداواعتي

مَتَن روايت: فِي الرَّجُولِ إِذَا كَالَبَ عُلامَيْن لَهُ عَلَى الْفِ دِرُهَم ثُمَّ مَاتَ اَحَدُهُمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ قَالَ إِذَا أَذَيْتُمَا الْآلُفَ فَالنُّهُمَا حُرَّانِ وَإِلَّا فَٱلنُّهَا مَمْلُوْكَانِ ثُمَّ مَاتَ آحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيّ الْآلُفَ كُلُّهَا فَإِنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى الْآلُفِ وَلَمْ يَشْتَرِطُ لَمَانَّهُ لَا يَمَانُحُذُ إِلَّا بِالْحِصَّةِ بِنِصْفِ الْآوَّلِ آوُ بِقِيْمَةِ

ابراہیم نخمی سے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے: "جودوغلامول كے ساتھ كتابت كامعابده كرتا ہے كدان ير ایک بزار درہم کی ادائیگی لا زم ہوگی مجران دونوں میں سے ونی ایک آدی انقال کرجاتا ہے تو اگر تو آدی نے پر کہا تھا: اً رقم دونول نے ایک ہزارادا کے تو تم دونوں آزادشار ہو گے ورنہ تم رونوں غلام رہو گے اور پھران دونوں میں سے ایک انقال کر ج -ے تو وہ مخص زندہ مخص ہے پورے ایک ہزار لے گا' کیکن آ پر اس نے ان دونوں کے ساتھ ایک ہزار کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کیا تھا اور کوئی شرط عائد نہیں کی تھی تو وہ صرف اُس کا حصہ ہے گا'جو پہلے کانصف ہوگا'یا بھر باتی کی قیت ہوگ۔

> (اخرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثـم قال محمد وبه ناخلافي جميع الحديث اذالم يشترط شيئاً ومات احدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما فيبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت ووجب على الآخر حصة قيمته وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' کچرا، م محمد فرماتے ہیں: ہم اس پوری روایت کے مطابق فتویٰ ویتے ہیں۔

جب آ دمی نے کوئی شرط نہ عائد کی ہواور ان دونوں میں ہے کسی ایک کا انتقال ہو جائے ' تو کتابت کا معاہدہ ان دونوں ئ قیت کے حساب سے تقتیم ہوجائے گا اور کتابت کے معاہدہ میں سے مرنے والے کی قیت کا حصہ کا لعدم قرار پائے گا اور دوسر س یراس کی قیمت کے جھے کی ادائیگی لازم ہوگی امام ابوحنیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

(1396) - سندروايت: (آبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

منن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْمُكَاتِية لَيْسَتُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ كُفِلَ لَكَ بِهِ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیم بختی کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:

" كتابت مين كفالت كے بارے مين وہ بيفرمات : \_

اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہتمہارامال ہے اور یمی چیز تمہ، ب (1395)اخىرجە محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 683)-وعبدالرزاق(15645)في الممكاتب باب كتابته وولده فمات ميم

(1396) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (684)-و ابويوسف في الآثار 191و 196

لئے کفالت کے حوالے سے کافی ہے وہ مید کہ اگر وہ عاجز آ ہوائے کا است کے کھالت کے کھر آم تو حاصل کر گی ہے۔ اور وہ مکاتب غلام دوبارہ غلام رہ جائے گا تم نے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارانییں ہوگا 'کیونکہ تم نے ان لوگوں سے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارانییں ہوگا 'کیونکہ تم نے ان لوگوں سے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارے غلام میں خلاص کیا ہے گئی '۔

وَذِلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ وَقَلْهُ آخَذُتَ مِنَ الْكُفَالَةِ بَمُضَ مُكَاتِيَهِ رُدَّ الْمُكَاتَبُ فِي الرِّقِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مَا آخَـدُّتَ لِآنَّ مَا آخَذُتَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِلْكُ لَهُمُ وَهِيْ رَقَيْةِ عَبْدِكَ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة وهو قول ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه والله اعلم"

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ب انہوں نے اس کوامام ابوطنیف روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں جب آ دی کس کے مکاتب غلام میں سے کتابت کی رقم کی اوا میگی کا کفیل بن جائے 'تو یہ کفالت کا لعدم شار ہوگی امام ابوطنیفہ کا بھی بہی قول ہے واللہ اعلم\*

# ٱلْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَلاءِ

اٹھائیسواں باب: ولاء کے احکام

(1397)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْحَكَمِ بُنِ غُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ضَدَادٍ:

مْتَن روايت: أَنَّ إِبْسَةً لِحَمْزَ ةَ بُنِ عَبِيدِ الْمُطَّلِبِ أَغْسَقَتُ مَمُمُلُوكًا فَمَاتَ وَتَرَكَ بِنِثَا فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٱلْبِئْتَ النِّصْفَ وَأَغْطَى إِبْنَةً حَمْزَةَ النِّصْفَ\*

امام ابوضیفہ نے جھم بن عجیبہ - عبداللہ بن شداد کے حوالے ہے بیروایت قل کی ہے:

حضرت حزہ بن عبدالمطلب بالنفیا کی صاحبزادی نے ایک غلام کوآزاد کردیا مجراس غلام کا انقال ہو گیا اس نے پسماندگان میں ایک بٹی چھوڑی تو تبی اکرم مؤلفی نے اس کی بٹی کونصف حصد دیا اور حضرت حزہ وٹی تنڈ کی صاحبزادی کواس کا نصف ترک

وبا\_

ابو تحریخاری نے بیروایت - احمد بن محمد- احمد بن حازم - عبیرانند بن موکی کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ب انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بزار - بشر بن ولید - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی - \*

انہوں نے بیردایت احمدا بن محمد-منذر بن محمد-حسن بن محمد بن علی-امام ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-حسن بن گھر بن علی- اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام الوحشیفہ ہے روایت کَ ہے۔۔\*

انہوں نے بیدروایت تھادین احمدمروز ک-ولیدین تھاد-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیدروایت گھربن رضوان-گھربن سلام-گھربن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انبول في سروايت الترين محر حسين بري على بهاشم حسين بري على - يحي بن حسن - زياو بن حسن - ان كوالد كور الدي (1397) احرجه احمد 6/25 ابن ابي شبية 267/11 والمدين من ماجة (2734) - والطبر الى في الكبير 2874) و والسبس في الكبرى ( 6398) - والمسال ( 6394) - والسبس في الكبرى ( 6398) - والمسال ( 6394) - وعبد الور و ( 174) - والمودود و في المراسيل ( 364) - وعبد الور و ( 1621)

سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر- عزہ بن حبیب زیات (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد- منذر بن مجمد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوھنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے بیچا-ان کے والد سعید بن ایوجم کے حوالے کے امام ابوطنیقہ بے روایت کی ہے۔ \*

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی "مند" ہیں۔ علی بن مجر بن عبد علی بن عبد الملک بن عبد ربہ-انہوں نے اپنے والد ک حوالے ب-امام ابو بوسف قاضی کے حوالے بام ابو عنیف نقل کی ہے۔

حافظ حسن بن مجر بن خسرونے بیردوایت اپنی''مسند' میں۔ابوغنائم مجمد بن علی بن میمون۔شریف ابوعبداللہ علوی۔جعفر بن مجمد این حسین بن حاجب سے اذ ن کے طور پر۔ ابوعباس احمد بن مجمد بن مقدہ - فاطمہ بنت مُحد بن حبیب-ان کے والد-محزہ این حبیب (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن مجمد بن عمر-ابو یکرعبداللہ بن حسنْ-عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن ابرا تیم -مجمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الاحقیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ قاتنی عمر بن حسن اشنائی نے بیروایت - قاسم بن زکریا - احمد بن عثمان بن حکیم - عبیدالللہ بن مویٰ کے خوالے سے امام ابوطنیفیہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی مسند "میں امام ابوصنیفہ مخالفند سے روایت کی ہے۔

(**1398**)-سندروايت:(أَبُوْ حَيْنُفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ يُنِ دِيْسَادٍ (عَسِنِ) ابْسِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى:

متن روايت: أَلُولَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُنْ وَلَاءُ لُحْمَةً النَّسَبِ لَا يُنَاءُ وَلَا يُوهَبُ

امام ابوطنیف نے عبداللہ بن دینار کے حوالے سے سیہ روایت نظم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا اللہ اس کے حوالے سے سیہ روایت نظم کی ہے: آپ مؤلیج نے ارشاد فر مایا ہے:

(وایت نظم کی ہے: آپ مؤلیج نے ارشاد فر مایا ہے:

(ولا مجمی نسی رہتے کی طرح ایک تعلق ہے جے فروخت

نہیں کیا حاسکتااور ہے نہیں کیا جاسکتا''۔

حافظ محرین مظفر نے بیروایت اپنی 'مند' میں - ابوع باس محرین احرین عمروین عبدالخالق - احمدین محمدین مجابع بی رشیدین سعید علی میں سلیمان انجمی مشخصہ بن اور کی شافعی محمد بن حس - امام ابوابوسف کے خوالے سے امام ابوضیف نیقل کی ہے - (1398) احرجه حصد کفی فی مسند الامام (306) - وابن حبان ( 4948) - والسطان ای (2535) فی العتنی باب بیع الولاء وهبته - والبیه تقدی فی السن الکبری 29/10 وابد او داو (2919) فی الفتر النص : بیاب فی بیع الولاء - واحمد 29/10 والسطیال میں (1805) فی العتنی ناب اللهی عن بیع الولاء وهبته (1865)

ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و پنجی نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالبحبار صیر فی - ابومحمد جو ہری - حاف محربن مظفر کے حوالے ئے امام ابو صنیفہ تکان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

البو بمرقحه بن عبدالباتى \* قاضى بيارستان - ابوقتح عبدالكريم بن مجمه بن احمه بن محالمي - ابوحسن دارقطني - ابوعباس مجمه بن احمه بن عمر و بن عبد خالق رزاز - احمد بن مجمد بن حجاج - على بن سليمان -مجمد بن ادريس شافعي -مجمد بن حسن - امام ابو يوسف كے حوالے ہے ا ، م ابوطنیفہ سے قبل کی ہے۔

> (1399) - سلاروايت: (أبسُو تحنيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابر اهيم قال:

متن روايت: ٱلْوَلاءُ لِللِّينِينَ الذَّكُور دُوْنَ الْإِنَاثِ فَإِذَا ذَرَجُوا وَذَهَبُوا رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصْبَةِ \*

امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

'' ولاء کاحن صرف بیٹوں کو ہی ملے گا' بیٹیوں کونہیں ہے ؛ اور جب وہ درج کرلیں اور طلے جائیں تو ولاء کا حق عصہ کی طرف لوث آئے گا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناحَذُ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ہے روایت کیا ہے' بجرا، م محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: إذًا تَوَلَّاكَ السرَّجُلُ مِنْ أَهُلِ اللِّمَّةِ فَعَلَيْكَ عِقْلُهُ وَلَكَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّل بِوَلَائِهِ \*

(1400) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جب ذميوں ميں ہے كوئى شخص تمبارے ساتھ وا - وَ `` ر کھے تواس کی دیت کی ادا کیگی تم پرلازم ہوگی اوراس کی ور جنہ كاحت تهبيل ملے كا اورا ہے اس بات كاحق حاصل ہوگا ۔ وہ

<sup>(1399)</sup> خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (693)-وابن ابي شيبة ( 31502)في الفرائض :فيماترث النساء س وماهو؟-وعبدالرزاق(16261)في الولاء باب ميراث الموالي للمرأة -والبيهقي في السنن الكبري 306/10في الولاء با - "- -النساء الامن اعتقن

<sup>(1400)</sup> اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (705)-في الميراث: باب ميراث المولى-وعبدالرزاق(9873)في 1.5 --التصراتي يسلم على يدرجل

(اخرجه) الامام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے میروایت کتاب الآخار ش نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھر امام محد فرمانے ہیں: ہم اس کےمطابق فقو کی وہیے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

ا مام ابوهنیف نے عطاء بن بیار کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈکھ جندیان کرتے ہیں: '' نبی اکرم خل جنگر نے والا ء کوفر دخت کرنے اور اسے ہیہ

كرنے ہے تع كياہے"۔

(1401) - سندروايت: (ابُسُو حَنِيسُفَةً) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا:
مثن روايت: آنَ النبَّى صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

<u>ان روایت.</u> آن النبی صلی ا نهی بَیْعَ الْوَلَاءِ وَهیّتِه

فَقَالَ ٱلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

-----

ا بوتھ بخاری نے بیروایت -منذر بن مجھ-ابراہیم بن بوسف- یونس بن بگیر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے نقل کی ہے۔ 14) سندروایت: (اَبُسُو حَینیْفَا مَی عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم فتی کے

بارے میں بیات اقل کی ہے:

'' انہوں نے ''بریرہ'' کو آزاد کرنے کے ارادے سے خریدنا چاہا تو ان کے ماکان نے سیدہ عاکشہ ڈی ٹھا کے کہا: ہم اسے صرف اس شرط پر فروخت کریں گے کہ اس کی ولاء کا حق میرے پاس رہے گا۔ سیدہ عاکشہ ڈی ٹھانے اس بات کا تذکرہ نمی اکرم من ٹھی ارشاد فرمایا:
اگرم من ٹھی کے کیا تو نمی اکرم من ٹھی کے ارشاد فرمایا:
دلاء کا تی آزاد کرنے والے واصل ہوتا ہے''۔

(1402) - مندروايت: (اَبَوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِلْرَاهِيْمُ عَنْ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: مثن روايت: اثّهَا اَرَادَتُ اَنْ تَشْفَوى بَرِيْرَةَ لِتُعْفِقَهَا فَقَالَ لَهَا مَوَ الِنْهَا لَا نَبِيعُهَا الَّا اَنْ تَشْعَرِطَ الْوَلاءَ لَنَا فَلَكَرَتْ وَلِلْهِ لِللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ابوتھ بخاری نے بیروایت - احمد بن ابوصالح بلخی - احمد بن یعقو ب- ابویکی عبدالحمید حمانی کے حوالے ہے امام ابوصنیف روایت کی ہے۔

حافظ شین بن مجمد بن خسر و پنتی نے بیر دایت! پنی ''مند'' میں - ابوقاعم بن احمد بن غمر -عبدالله بن حسن-عبدالرحمٰن بن عمیر -(1401) قلد مقده لمی (1398)

. 1402) اخبر جمه المحصكفي في مسندالامام ( 305)و المطحاوي في شرح معاني الآثار 82/3-و ابن حيان ( 4271)- والبيهقي في المسنن الكبرى/2237-والمبخاري(6754)في القرائض: باب ميراث السانية-واحمده/1866- و ايو داو د (2916)في الفرائض: باب في الولاء-والمرمذي (1256)في البيوع: باب ماجاء في اشتراط الولاء محجہ بن ابرا میم بن حیش – ابوعبداللہ محر بن شجاع علی –حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے اوراس کے آخر بھی مدالفا ظار ار کفل کے ہیں: بھی مدالفا ظار ار کفل کے ہیں:

واشترتها عائشة واعتقتها ولها زوج مولى لآل ابو احمد فخيرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ فَاحْتارت نفسها فَفْرق بينهما\*

''سیّدہ عانشہ ڈگانٹانے اس خاتون کوٹر بدکراہے آزاد کر دیا 'اس خاتون کا ایک شوہرتھا' جوآل ابواحمد کا غلام تھا' بی اکرم سنجنخ نے اس خاتون کواختیار دیا' تو اس خاتون نے اپنی ذات کواختیار کر لیا' تو نبی اکرم ٹاکٹیٹا نے ان میاں بیوی کے درمیان علیحد کہ ''۔ دی''۔

انبول نے بدروایت اس سے زیادہ طویل سند کے ساتھ بھی فقل کی ہے دہ بیان کرتے ہیں:

ارادت عائشة ان تشترى بريرة فتعقها فابى اهلها ان يبيعوها الا ولهم والاؤها فذكرت ذلك للبيع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق \*

''سیّدہ عائشہ فری نے بریرہ کوٹر ید کرآ زاد کرنے کا ارادہ کیا گواس کے مالکان نے اسے فروخت کرنے سے اٹکار کردیا او۔ شرط عائد کی کہ بریرہ کی ولاء کا حق ان کے پاس رہے گا۔ سیّدہ عائشہ فریکٹا نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم طافیکا سے کیا گئی۔ اکرم طافیکا نے ارشاوٹر مایا: یہ چرتہمارے لئے رکاوٹ نہیں بن کئی کیونکہ والاء کا حق آزاد کرنے والے کو ماتا ہے۔

(قال) الحافظ حسين بن محمد بن خسرو قال ابو عبد الله محمد بن شجاع التاويل في ذلك عند اهل المعلم انهم ارادوا شيئاً لا يجوز فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا يمنعك الذي قالوا فانه لا يجوز فلما اخبروا بانه لا يجوز رجعوا وباعوا على ان الولاء لمن اعطى الثمن\*

حافظ حین بن تحمد بن خسر و بیان کرتے ہیں: ابوعبدالقد تحمد بن خجاع نے اہل علم کے بزد میک اس کی وضاحت یول بیان کی ب وہ لوگ ایک ایک چیز کا ارادہ رکھتے تھے جو جائز نہیں آتو نبی اکرم مؤلٹی نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو کہ رہے ہیں ہی بہت تمہارے لئے رکاوٹ نہیں بن عتی ہے کیونکہ و بیا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ جب ان لوگوں کوائی بات کا پید چلا کے ایبا کرنہ قوج بی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے موقف ہے رجوع کر لیا اور اس شرط پر فروخت کیا کہ اس کی ولاء کا حق اس کو لیے گا جوائ کی تجت ادا کرے گا۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی دمند "میں امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

(1403) - سترروايت: (ابُو حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الوطيف في - جادين الوطيمان - ابراثيم تَعْ يَ - والم الوطيف في - حوالم الموطيف في المُوالم والموالية الموالية في المُوالم والموالية في الموالم والموالية والموالية الموالم الموالم والموالم والموا

منتن روايت : أنَّ عَلِي بْن أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الرَّاسِ وَالزُّبِيْرَ بْنَ الرَّاسِ ال

(1403) اخرجه منصفدين الحسن الشيباني في الآثار ( 702)-في النمينزات: بناب ميزات المولى-وعبدالرزاق: 15255 مي الولاء: ياب ميزاث المرأقو العبديمتاع نفسه و(16295) باب الرجل يلدالأحراروهوعبدتي يعتق-وسعيدين منصور 274)94/1

الْعَوَامِ اِنْحَتَصَ مَسا فِي مَوْلَى لِصَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ الْمَهُ فَلِهِ لِلْهِ فَالَّهِ بِنْتِ عَبْدِ الْمُهُ فَلِلِ لِلْهُ عَلَيْ وَأَمُّ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعُوَامِ فَقَالَ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَقَيْقُ وَآنَا عَصْبَتُهَا الْمُقَلِّمُ عَنْهَا فَلِي وَلاءً مَوَالِيُهَا آنَا ارِثُهُ وَقَالَ النَّرِيْدُ وَقَالَ النَّرِيْدُ وَقَالَ النَّرَيْدُ وَقَالَ النَّرَيْدُ وَقَالَ النَّامِيْرَ وَضِى اللهُ عَنْهُ مَوَالِيُهَا آنَا ارِثُها فَلِي وَلاءً مَوَالِيْهَا أَلَيْ وَلاءً مَوَالِيْهَا أَلَيْ وَلاءً مَوَالِيْهَا أَلِيلُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَمْدُ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ " اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

کے درمیان سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کے غلام کے بارے میں اختلاف ہوگیا تھا۔ سیدہ صفیہ خضرت علی بارے علی بخالف کی پہری تھی۔ میں اور حضرت زبیر بن موام ڈائٹونڈ کی والدہ تھیں تو حضرت علی ڈائٹونڈ کی ہادہ میرک چھوپھی بین میں ان کا عصب ہوں میں نے ان کی طرف سے دیت اداکر فی تھی اس لئے ان کی طرف سے دیت اداکر فی تھی اس لئے ان کی طرف سے دیت اداکر فی تھی اس لئے مال میں میں کے دلاء کا حق میرے پاس ہوگا اور میں اس کا

حضرت زبیر و کافتهٔ کامید کہنا تھا: وہ میری والدہ بین بیں ان کا وارث بنآ ہول 'تو ان کے نفاصول کی ولا علاجق بھی <u>جھے ملے گا</u> اور بیں اس مرحوم نفام کا وارث بنول گا' تو حضرت عمر رفافتهٔ نے وراشت کا حق حضرت زبیر برفتهٔ کو دیا اور دیت کی ادا میگی حضرت علی خافشہ کے لئے لازم تم اردی۔

حافظ صین بن محمد بن خسرونے میروایت اپنی' مند' بیس-ابوقائم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا بیم بن میش بنوی -ابوعبدالله تحمد بن شجاع تلجی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ رواخر جه) الامام محمد بن المحسن فی الآفار فورواہ (عن)الامام ابو حنیفة \* ثم قال محمد و بھذا

ناخد وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کےمطابق فتری دیے جین امام ابو صنیفہ کا تھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مند' میں امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

(1404) - سندروايت: (بَسُو حَنِيفَقَهُ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المَام الروضيفة في يدوايت عَلَى بي - محر بن قيس بهدانى قيل المدانى قيل المدانى قيل المدانى قيل المدانى عبين المدانى عبين المدانى المدانى المدانى المدانى عبين المدانى المد

مَثْنَ روايت: أَقْسَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهُ لِ الدِّمَةِ فَاسُلَمَ عَلَى يَدَى ابُنِ عَمْ مَسُرُوقٍ وَتَوَلَّاهُ فَمَاتَ وَنَرَكَ مَسَالًا قَسَانُ طَلَقَ مَسْرُوقٌ فَسَسَانَ عَبْدَ الْهُ بُنَ

ہیں سے بین اسے بین اوراس نے مسروق کچیا زاد نئے ہاتھ ''ایک ذکی مختص آیا اوراس نے ساتھ نبست ولاء قائم کر لی پراسلام قبول کیا اوراس نے ان کے ساتھوز اتو سروق گئے اور اس کا انتقال ہو گیا 'اس نے کچھ مال چھوڑ اتو سروق گئے اور

(1404)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (704)-في الميراث:باب ميراث المولى

مَسْعُوْدٍ عَنْ مِيْرَاثِهِ فَامَرَهُ بِأَكْلِهِ"

انہوں نے حفرت عبداللہ بن مسعود رفائفت اس کی وراشت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انہیں اُس کی وراخت صاصل کرنے کا تھم دیا۔

(1405)-سندروايت: (البو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

إِبْرَاهِيمْ قَالَ: مَنْنَ روايت: إِذَا تَدَوَّلَاكَ السَّرَجُلُ مِنْ أَهْلِ اللِّمَّةِ فَعَلَيْكَ عِقْلُهُ وَلَكَ مِيْرَاثُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَاثِهِ مَا لَمُ يُعْفَلُ عَنْهُ فَإِذَا عَقَلْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهُ

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے ب روايت نقل كى ہے- ابراہيم خونى رائے يں:

" بب کوئی ذی فخض تنهارے ساتھ نبست ولاء قائم کر۔ تو اس کی دیت کی ادائی تم پر لازم ہوگی اوراس کی وراث حسبت طے گی اوراس کو بیر حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نبست ولاء کوخفن کردۓ جب تک اس کی طرف ہے دیت ادا نہیں ک جاتی 'لیکن جب تم اس کی طرف ہے دیت ادا کردو کے تو اب اے بی تن حاصل نہیں ہوگا کہ وہ آئی ولاء کوخفن کردے'۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت-وو بھائیوں ابوقائم (اور) عبداللہ پیدونوں احمد بن عمر کے صاحبر اوے ہیں-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن ابراہیم بن حیش -مجمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صفیف روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو حفیفہ سے روایت کیا ہے' کچر گھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حفیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپٹی 'مسند' میں امام ابوحنیفہ سے تقل کی ہے۔

<sup>(1405)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (705) - في العير اث: باب مير اث العولى - وعبدالرزاق ( 9873) في كاب عر الكتاب: باب من اسلم على يدرجل فهومو لاء

# ٱلْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي الْجَنَايَاتِ

## انتیسواں باب: جنایات کے بارے میں روایات

(1408) - سنرروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَثْنَ روايت: مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَوَابٌ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْحَنَّدُ

فرمان تقل کرتے ہیں: ''جو شخص خون ( یعنی قبل ) کومعا ف کردئے تو اس کا اثو اب صرف جنت ہے''۔

نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹافٹنا 'نی اکرم مُثالِقَافِم کا پیہ

امام ابوصنیف نے -عطاء بن بیار کے حوالے سے سروایت

\*\*\*---\*\*

ابونگر بخاری نے بیروایت-صالح بن ابورشح -محمد بن اسحاق صفانی - احمد بن ابوظ بیه - ابواسحاق فزاری کے حوالے سے امام ابوصفیفہ لے قبل کی ہے۔

> (1407) – سندروايت: (أَبُو حَنِينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ فَالَ:

> مَثَنَ روايت: مَا تَعَمَّدَ بِهِ الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ فَقَنَكُهُ فَهُرُ شِبْهُ الْعَمْدِ تَعُلُطُ فِيْهِ الدِّيَةُ وَلَا يُفْتَلُ بِهِ\*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایت فقل کی ہے۔ ابراہیم ختی فرماتے ہیں:

''جب آ دئی جان بو جھ کر کسی دھار دار چیز کے علاوہ کسی کو مارے اور قتل کردے' تو بید شہر عمد ہوگا' جس میں دیت' مغلظہ'' ہوگی البتہ اس کے عوض میں اسے قبل نہیں کیا جا سکتا''۔

حافظ حسین بن مجمہ بن خسر دینے بید دایت اپنی' مسئد' میں – ابوقاسم بن احمہ بن عمر – عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – علیہ بن ابراہیم بن حیش – عجمہ بن شجاع عجمی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطیفیہ نے قبل کی ہے ۔ محمہ بن ابراہیم بن حیش – عجمہ بن شجاع عجمہ بن زیاد ہے میں اور اس کے مقالے کے اسام ابوطیفیہ نے قبل کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مسند' میں امام ابوعنیفہ نے قل کی ہے۔

، 1406) اخرحه الحصكفي في مسندالامام ( 486) والخطيب في (تاريخ بغداد) 29/4-والسيوطي في الدراالمنثور 289/2-وعلى المتقى في الكنزy39854)

( 4077) اخرجه عبدالرزاق 280/9 (17206) في العقول: باب شبه العمد-وابن ابي شبية 27673)427/5 (27673) في المديات: من قال: العمليالحديد (1408) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الزُّهُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَثْنِ رُوايت: دِيَةُ الْيَهُ وَدِي وَالنَّصْرَائِي مِثْلُ دِيَةٍ الْمُدُنِا. \*

امام ابوصنیفہ نے - (این شہاب) زہری کے حوالے ہے پیروایت نقل کی ہے: بی اکرم مانتیکا نے ارشاوفر مایا ہے: '' یہودی اور عیسائی کی دیت' مسلمان کی ویت کی مانند ہوگئ'۔

\*\*\*---

ا بوٹھر بخاری نے بیروایت-ابوکلی وقاق-حسن بن یز بد بن یعقب ہمدانی-ابوکلی حسن ابن یز دادخشاب ہمدانی-محمد بن عبید ہمدانی-ابومذیفہاسحاق بن بشر بخاری کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ نے قل کی ہے۔

> (**1409**) *– مندروايت*:(أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَّنَ رُوايت: اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى شَيْبَانِ قَلَلَ رَجُلاً نَصْسُوانِيًّا مِنْ اَهٰلِ الْجُوْيَةِ فَكَتَبَ وَالِى الْكُوفَةِ اللَّى عُمْسَ بْنِ الْمُحَطَّابِ بِلَالِكَ فَكَتَبَ اللَّهِ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْدُهُ أَنْ إِدْ لَهُ عَلَى اللّهِ الْقِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَانْ شَاهُ وَا قَسَلُوهُ وَإِنْ شَاوُا عَفَهُ إِلَى اَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ مَاهُ وَا بِاللّهِيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوْلِكَ اللّهُ بَلَغَهُ اللّهُ فَارِسٌ مِنْ فُوسَان الْعَرَبُ \*

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے سير روايت نقل كى ب- ابرائيم تحقى بيان كرتے ہيں:

'' بوشیبان نے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اہل جزید میں سے ایک عیسائی شخص کو تل کردیا تو کوفہ کے گورز نے اس بارے میں حضرت ہم بن خطاب ڈاٹھنڈ کو کھا کھنا محضرت ہم ڈلٹھنڈ نے اسے خط میں لکھا کہتم اس ( قاتل کو ) مقتول کے ورثاء کے بردکرد ذاگر وہ چاہیں گے تو اسے تمل کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو اسے معاف کردیں گے بھر انہوں نے اسے خط میں لکھ ٹم بیت المال میں سے اس کی ( مقتول کی ) دیت اوا کردو۔

(راوی بیان کرتے ہیں)اس کی وجہ پیتی: انہیں ہے پہ چا. تھا کہ وہ گاتل شخص مر بوں کے شہمواروں میں سے ایک تھا''۔

حافظ حسین بن گھر بن خسرونے بیدوایت اپن''مسند''میں۔ابوقائم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر محمد بن ابرا تیم بن خیش بغوی۔گھر بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں امام ابوحذیفہ سے نقل کی ہے۔

<sup>(1408)</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 487) والبيهقي في السنن الكبرى /102 في الديات باب دية اهل الدمة -عن الرهوي موسلاً

ر 1409) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 590)-وابن ابي شيبة 27454/408/5) في الديات. من قال: اذاقتل الدمي المصلم قتل به -وابن عبدالوفي الاستذكار 212/8-وعبدالوراق101/10 (18515) في العقول. بناب قودالمسلم بالممي -والبيهقي في السنن الكبرى32/8

(1410)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّأْي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلْكَمَانَ قَالَ:

متن روايت: قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ آنَا اَحَقُ مَنْ وَفَى بِلِمَّتِهِ

امام ابوطیقہ نے - رمیعہ بن ابوطید الرحمٰن الرائے کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔عبد الرحمٰن بن سلیمان بیان کرتے ہیں:

'' نی اکرم خافیظ نے ایک ذمی کے عوض میں ایک مسلمان کونل کروا دیا تھا اور ارشاوفر مایا تھا: میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا جول کہ دی ہوئی چناہ کو پورا کرول''۔

ابوٹھر بخاری نے بیروایت مجمرین قد امیزامربلخی مجمرین عبرہ بن پٹیم - شابیہ بن سوار کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ انگانٹنے روپات کی ہے۔

> (**141**)- <u>سندروايت:</u>(اَبُوْ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مُثْن روايت: أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي شَيْبَانِ قَنَلَ نَصْرَانِيًّا مِنْ آهٰلِ الْجَزْيَةِ فَكَتَبَ وَالِي الْكُوْفَةِ فِي ذَلِكَ إلى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ إِدْ فَيْعُهُ إِلَى اَوْلِيَالِهِ فَإِنْ شَاءُ وَا قَنْلُوهُ وَإِنْ شَاءُ وَا عَضَوْا عَنْهُ فَلَدَفَعَهُ إلى وَلِي يُقَالُ لَهُ خُنَيْنٌ فَجَعَلُوا يَقُونُونَ لَهُ أَقْتُلَ فَيَقُولُ حَتَّى يَجِيءَ الْفَصَبُ فَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ حَتَّى يَجِيءَ الْفَصَبُ فَقَالُوا

امام ابوطیقدنے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے- ابرائی تختی بیان کرتے ہیں:

''بوشیبان نے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اٹل حرب یس سے ایک عیسائی کوئل کر دیا تو کوفہ کے گورز نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب بٹائٹو کو خدالکھا تو حضرت عمر ڈرائٹونٹ نے جوالی خط میں لکھا: تم اس قاتل کو مقتول کے در دا ہے سپر دکر دو' اگر وہ چاہیں گے تو ائے تی کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو اسے محاف کردیں گے تو گورز نے اس شخص کو'' حنین'' نامی ایک حربی کے سپر دکردیا تو لوگوں نے اس سے کہنا شروع کیا: اگرتم بھی تمل کروئو اس نے کہا: بی نہیں! جب تک خصر نیس آتا لوگ اس سے سلسل بی کتے رہ اور وہ جواب میں بی کہتا رہا کہ جب سے خصر نہیں آتا ت کے نہیں' کچراس نے اسے تی کردیا''۔

حافظ حسین بن مجمد بن خسرونے میدوایت ایل' مسئد' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -

1410) امرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 195/3(5045) في الجنبايات باب المومن يقتل الكافر متعمداً - والبيهقي في حسنن الكبري /30-وعبدالرزاق 101/101(18514)-وابن ابني شيبة 27451(27451)-والدار قبطنني 166/3219 في الحفود والديات

(1411)قدتقدم في (1411)

محجرین ابراہیم بن حبیش محجرین شجاع کمی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے زوایت کی ہے۔ حسن سندند نامہ نامہ میں مدارجہ اپنی 'مورن'' میں بالصلاحة نام کلیٹنٹ سیدواریت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپلی' مسئد' میں امام ابوصنیفہ رکا تُقدُّے روایت کی ہے۔ 4)۔ سندروایت : (اَبُو حَنِیْفَةُ) عَنْ الشَّعْبِیّ عَنْ المام ابوصنیف نے - امام معنی کے حوالے سے بیروایت نقل

(112) - سندروايت: (اَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنِّ الشَّهْيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: لايُسْتَقَادُمِنَ الْجَرَّاحِ حَتَّى تَبُرَا

کی ہے: حضرت جابر بن عبد الله افساری وَاللهُ روایت کرتے بین: نِی اکرم مُؤَلِّیُغُ نے ارشاوفر مایاہے: '' زُمْم کا قصاص اس وقت تک نمیس لیا جاسکتا' جب تک زُقْم

ٹھیک نہیں ہوجا تا''۔

ابوچی بخاری نے بیروایت-صالح بن اپوری (کی تحریر کے حوالے سے) - محجہ بن ابراہیم بن عبد الحمید ابوبكر قاضی حلوان-مهدی بن جعفر - ابن مبارک کے حوالے سے امام ابوضیفہ رفاقت سے روایت کی ہے۔

(1413) - سندروايت: (اَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنيا إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ: حوالے ع-حف

مَثْنَ روايت: الله قَالَ فِي دِيَةِ الْحَطَاعَلَى الْهِلِ الْبَعِيْدِ مِسَانُةً بَعِيْدِ عِشْرُونَ إِنْنَةً مَحَاضٍ وَعِشْرُونَ

إِلْمَنَهُ لَكُون وَعِشُرُونَ إِبْنُ مَخَاضٍ وَعِشُرُونَ حِقَةٌ وَعِشُرُونَ جَذْعَةٌ وَفِى شِبْهِ الْعَمَدِ اَرْبَاعٌ حَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ إِبْنُ مَسَحَاضٍ وَحَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ إِبْنَهُ

رَحِمُرُون وَحَمُسَةٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ وَحَمُسَةٌ وَعِشْرُونَ كَبُون وَحَمُسَةٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ وَحَمُسَةٌ وَعِشْرُونَ

امام ابوحنیف نے جہاد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے حوال کے سے حوالے سے حصرت عبداللہ بن مسعود دگافتو کے بارے میں یہ نقل کیا ہے:

دو قبل خطا کی دیت کے بارے میں وہ بیر فرمات ہیں اور خوا کی دیت کے بارے میں وہ بیر فرمات ہیں اور خوا کی شکل میں اور نگی کرنے والے پر ایک سواونوں و اور نگی کا زم ہوگی جن میں بنت کاش ہوں گے ہیں جند عمر ہوں گے ہیں جند عمر ہوں گے ہیں جند عمر ہوں گے شہر ہوں گے ہیں جند عمر ہوں گے شہر ہوں گے بیس میں جارتھ کے اور شے ہوں گے بیس حقہ ہوں گے بیس حقب ہوں گے بیس حقہ ہوں گے بیس حقب ہوں گے بیس کے بیس

\*\*\*---\*\*\*

حافظ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی' مسند' میں-ابوقائم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن تھ-محمد بن ابراء بیم بن حیش لیغوی مجمد بن خیاع شکی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قل کی ہے۔

(1412) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (488) والطحاوى في شرح معاني الآثار 184/3باب الرجل بقتل الرجل كبت يقتل؟ - والبيهفي في المسن الكبرى 66/8- وابن ابي شية 36/96- والدارقطني 89/3- والطبراني في الصغير 135/1

(1413) اخرجه ابوداود48/4/454 (4545)-والترمذي 10/4 في المدينات: بناب مناجناء في الدية كم هي من الابل؟- والتسائي في المجتبي8/480ر4859)-وابن ماجةر 2631 في الدينات: بناب دية الخطأ-و احمد 384/1هـ- والدارمي (2372) حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مند' میں امام ابوطنیفد نے قل کی ہے۔

(**1414**)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيْبِ السَّمِيْرِفِي عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَثْنَ رَوَايِت: انَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْتَحَطُّلِ مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِي آهُ لِ الْإِبِلِ وَعَلَى آهْلِ الْبَقَرِ مِانَّكَ بَقَرَةٍ وَعَلَى آهُلِ الْفَنَمِ ٱلْفَاشَاةِ وَعَلَى آهْلِ الْوَرَقِ عَشْرَةُ آلاَفٍ دِرْهُم وَعَلَى آهُلِ الذَّهَبِ ٱلْفُ دِيْنَارٍ \*

ے س ن ہے۔

ام ابوضیقہ نے ۔ پیٹم بن حبیب صیر فی ۔ عام شععی کے

حوالے ہے بدروایت نقل کی ہے: انہوں نے قبل خطا کی دیت

کے بارے میں محضرے عمر بن خطاب خطافیو کا بیقو انقل کیاہے:

دقتل خطا کی دیت میں ایک سواونٹ دیئے جا کیں گئے جو

ادخوں والوں کے بارے میں حکم ہے گائے والوں کے بارے

میں حکم ہے کہ وہ دوموگائے اوا کریں گے اور وہ مکر بوں والوں

پرا برا ریکر یوں کی اوا گئی لازم ہوگی اور چاندی والوں پردی ہزار

درہم کی اوا نیگی لازم ہوگی اورسونے کی شکل میں اوا نیگی کرنے

والوں پرایک بڑارو بیارکی اوا گئی لازم ہوگی:

حافظ طحہ بن مجد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوعبدالقدمجہ بن مخلدعطار - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسر وہلخی نے بیروایت اپنی' مسند' میں – ابوحسین علی بن حسین بن ابوب – قاضی ابوعلاء محمہ بن علی بن یعقو ب واسطی – ابو بکر احمہ بن جعفر بن حمدان – ابوعلی بشر بن موئ – ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے نقل کی

> (**141**5)- *مندروايت*:(اَبُـوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْسَرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ .

مَّن روايت: جَرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَرَاحَاتِ الرِّجَالِ مَا دُوْنَ النِّفْسِ\*

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:
حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:
حضرت علی بن ابوطالب دیافتو قرماتے ہیں:
''خوا تین کوزشی کئے جانے کی سزائسردوں کے زخموں سے نصف ہوگ' جبکہ یہ جان کے علاوہ ہو (یعی قمل کا تھم مختلف ہوگا)''

حافظ حسين بن محد بن شروت بيروايت اين "مسند" شرا - ابوقاسم بن احمد بن عمر عبد الله بن خل ل عبد الرحم بي عمر مر (1414) اخرجه محمد بن الحسن الشبياني في الآثار ( 554) - وابن عبد البوفي التمهيد 324/17 - والمحداث بن ابي اسامة في مسمد الحارث زوالذ الهيشمي 572/2 بياب المديات والطير اني في الكبير 7507 ( 16664) - وعبد الرزاق 9/1925 ( 17255) في العقول : باب كيف أمر المدية 9 و ابن ابي شيخ 26718 (26718) في الديات

(1415)اخرجه البيهقي في السنن الكبري 96/8في الديات:في جراحات الرجال والسناء

محدین ابراتیم بن میش بغوی محمد بن شجاع بحی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این "مند" میں امام ابوضیف سے قتل کی ہے۔

امام الوحنيف نے - حماد بن ابوسليمان - ابراہيم تحقي كے (1416) - مدروايت: (أبو حينيفة) عَن حَمَّادِ عَنْ حوالے سے بیروایت تقل کی ہے: إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ

حضرت عبدالله بن مسعود النفيافر ماتے إن

متن روايت: تَستوى جَرَاحَاثُ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ '' مردول اور خوا تین کے زخم دانتوں اور موضحہ نامی زخموں فِيْ السِّنِّ وَالْمُوْضِحَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا سِوى ذلِكَ میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں البتہ اس کے علاوہ جوزخم ہیں ان میں خواتین کا حکم مردول کے زخمول سے نصف ہوگا''۔ فَالِّسَاءُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَراحَاتِ الرِّجَالِ"

حافظ مسین بن محمد بین خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں سابقہ سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

(1417)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:

مَتَن روايت: جَواحَاتُ اليِّسَاءِ مِثْلُ جَرَاحَاتُ

الرِّجَالِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ثُلُثِ اللِّيَةِ فَإِذَا زَاذَتُ الُجَرَاحَةُ عَلَى الثَّلاثِ كَانَتْ جَرَاحَاتُ الْمَرْاَةِ

عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَرَاحَاتِ الرِّجَالِ"

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی''مند''میں'امام ابوطیفہ سے قبل کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے:حضرت زید بن ثابت رفاتن فرماتے ہیں:

'' خواتین کے زخموں کا تھکم مردوں کے زخموں کی ما نند ہوگا' جبكدوه ايك تبالى ويت تك كدرميان من مول جب كوكى زخم ایک تہائی ویت سے زیادہ ہوجائے تو اس صورت میں عورت کو لَّكَ والا زخم مردكو لَّكَ والے زخمول كا نصف شار موكا "\_

> حافظ حمین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں سابقہ سند کے ساتھ فقل کی ہے۔ حسن بن زیاد نے میدروایت اپنی ' مسند' میں امام ابوطنیفد سے قبل کی ہے۔

(1418) - سندروات: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْشَمِ عَنُ امام ابوصنیفہ نے - بیٹم - شعبی کے حوالے سے میدروایت

(1416)اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 96/8في الديات :باب ماجاء في جراح المرأة -وابن ابي شببة 411/5 (27486)في الديات :باب في جراحات الرجال والنساء-

(1417)اخرجه ابي شيبة 411/5 (27489)في المدينات:باب في جراحات الرجال والنساء-والبيهقي في السنن الكبري 96/8في الديات: باب ماجاء في جراح المرأة

متن روايت: أنَّ عَمْرُو بِن حُرَيْثٍ إِخْتَفَرَ بِنُرُا يَفَناءِ دَارِ أَسَامَةَ فَعَطَبَ فِيهَا فَرَسٌ فَرُفِعَ إِلَى شُرِيْعِ فَقَالَ عَمْرُو إِنَّمَا إِحْتَفَرْتُهَا لِأَصْلِحَ وَأَنْصِفَ بِهَا الطُّرُقُ قَقَالَ شُرِيْعٌ صَدَقَّت إِنَّمَا تَضُمَنُ الْفَرَسَ الطُرُقُ قَقَالَ شُرِيْعٌ صَدَقَّت إِنَّمَا تَضُمَنُ الْفَرَسَ

عروہ بن حریث نے حضرت اسامہ رفائٹنڈ کے گھر کے صحن میں کواں کھودا اس میں گھوڑا گر گیا' میہ مقدمہ قاضی شرق کے سامنے چیش ہوا تو عمرو نے کہا: میں نے تو اے بہتری کے لئے کھودا تھا اور راستہ الگ رکھا تھا' تو قاضی شرح نے کہا: تم نے ٹھیک کہا ہے' لیکن ایک مرتبہ تم گھوڑے کا تاوان ادا کرو کے تو انہوں نے اس کا تا وان ادا کیا۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعبداللہ مجہ بن کلدعطار - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

الوظاہد القد سین بن مجد بن خسر و لی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاہم بن احمد بن عرب عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عرب مجد بن ابراہیم بن حیش بنوی مجر بن شجاع شکی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوحسین علی برحسین بن ابوب بزار- قاضی ابوعلاء تھر بن علی واسطی - ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمن مقری کے حوالے سے امام ابوحنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مند" میں امام ابوطنیف نفل کی ہے۔

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- ابراہیم تخفی بیان کرتے ہیں:

'' حضرت عمر دلائٹو کے حہد خلافت میں ایک کوئی میں میں ایک متوئی میں ایک متوئی میں ایک متوئی میں ایک متوئی ایک متوئی ایک متوئی ایک متوثی ایک متوثی اور حیران کے درمیان میں کسی جگہ پر پایا گیا تا میں احداث میں ایک جگہ پر پایا گیا تا میں احداث میں اور وہ میں اور اور کسی کے خط میں انھوں کے بیائی کروان میں ہے جو عال قد متحقول کے زیادہ قریب ہو وہاں کے بیچاس افراد مکل کر اللہ کے نامی قتم ایک تمیں کے کہم نے اسے قبل نہیں کیا ہے اور استہاری میں اس کے قبائل کر کھی اس کے تعلیم اس کے قبال کے بارے میں کوئی علم ہے بچران

يَوْرَمِيهِ . مُثُنَّ روايت: آنَّهُ وُجِهَ قَيْلٌ عَلَى عَهْدِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بِسُولَا يَهُرُونَ مَنْ قَتَلَهُ بَيْنَ وَادِعَةِ وَجِيْرَانِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ فَكَتَبَ انْ قِيْسُوا مَا بَيْنَهُما قَاتُهُمَا كَانَ آقْرَبُ إلى الْفَيْلِ يَخُرُجُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً قَلْقُصِهُونَ بِاللهِ مَا قَتَلُنهُ وَلا مَعْلَمُ

لَّهُ قَاتِلا وَعَلَيْهِمُ الدِّيَّةُ"

(1419) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

<sup>(1419)</sup> احرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5054)2012 في الجمايات: بناب القسامة كيف هي او البيهقي في السنن الكبرى 123/8 في الديسات بساب أصل القسسامة والبداية فيهسامع اللوت بسايسمان المدعى والدارقطى في السنن 169/3 وعبدالرزاق 35/10 (1826-1926) وابن ابي شببة 4/045 (27804) في الديات: باب ماجاء في القسامة

### لوگول پردیت کی ادا لیکی لا زم ہوگی''۔

حافظ حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند''میں۔ابوقائم بن احمد بن عمر۔عبدالقد بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر۔ محمد بن ابراہیم بن جیش بغوی۔محمد بن شجاع علمی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی''مسند'' میں امام ابوحنیفہ سے فقل کی ہے۔

الم البوطية المسترواية المسترواي

حسین بن خسرونے بیردوایت اپنی 'مسند' میں' امام ابوحنیفہ تک مابقہ سند کے ساتھ نقل کہ ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی' مسند' میں امام ابوحنیفہ نقل کی ہے۔

(**1421**)-*سندروايت*:(أُسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَّنَ رُوايت: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيْهِ الدِّيَةُ فَهُوَ مِنَ الْحَبُّدِ فِيْهِ الْقِيْمَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيْهِ نِصْفُ الذِّيَةِ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيْهِ نِصْفُ الْقِيْمَةِ

امام ابوصنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے- ابراہیم خفی فرماتے ہیں:

" آزاد محض پہ جس صورت میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی غلام پراس میں قیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور آزاد محض کے جس جرم میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگی او غلام میں نصف قیت کی ادائیگی لازم ہوگی "۔

حافظ حمین بن خسرونے بیروایت اپن ''مسند' میں - ابوقائم بن احمہ بن عمر کے حوالے سے امام ابو حفیفہ تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

حسن بن زود نے بیروایت اپنی اسند علی امام ابوطیفیہ روایت کی ہے۔

(1422)- سندروايت: (أَبُو تَحْنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّهُ هَٰرِيْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَوَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالًا:

امام ابو حنیف نے - ابو بکر (نامی راوی) زبری کے حوالے سے - حفرت ابو بکر بخاتین اور حفرت عمر بخاتین کے بارے میں سے بات نقل کی ہے بیدونوں حفرات بیقر ماتے ہیں:

ر (14321) اخرجه مسحمه بين الحسن الشيباني في الآثار (581)-وعبدالرزاق 8/10(18168) بهاب جواحبات العبد-واس سي شيبة/738(18168) بهاب جواحبات العبدوجواحية

امام ابوحفیف نے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

متن روايت: دِيَّةُ آهُلِ اللَّهِ مِثْلُ دِيَةُ الْمُحْلِّ " " وَمِول كَى دِيت آزاومسلمان فَخْص كى ديت كى ما نند ما "أُمُسُله"

حافظ طلحه بن مجمد نے میدروایت اپنی'' مسند'' عیں - ابوعباس احمد بن عقدہ - قاسم بن مجمد - ابو ہلال - امام ابو یوسف کے حوالے ے امام ابو حنیفہ کے لکی ہے۔

(1423) – سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ آنَهُ قَالَ:

روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں: '' دیت کی ادائیگی ان لوگول پرلازم ہوگی' جنہیں تخواہیں متن روايت: ٱلْعِقْلُ عَلَى آهُلِ الْعَطَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ لتی ہیں ہر محض کی تخواہ میں سے (حیار درہم) لے لئے جانمیں عَطَاءِ كُلِّ رَجُلِ اَرْبَعَةٌ \*

قاضی ابو بر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔ قاضی ابوسین محمد بن علی بن محمد بن مهتدی بالغد-ابوسن ا جرین محققتی - ابوحانداحیه بن<sup>حسی</sup>ن بن علی مروزی -عباس بن احمد بن حارث بن محمد بن عبدالکریم مروزی عبدی - اب<sup>وجه</sup>فرمجمد بن عبد الكريم - يعم بن عدى كے حوالے سے امام ابوطیف سے دوایت كى ہے۔

(1424)-سندروايت: (اَبُسوُ حَسِنِيْفَةَ) عَنْ اَبسى الْعَطُوفِ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنِ الزَّهْرِيْ عَنْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: أنَّ دِيَةَ الْيَهُوْدِي وَالنَّصْرَانِي مِفْلُ دِيَةُ الُحُرِّ الْمُسْلِمِ

امام ابوحنیفہ نے - ابوعطوف جراح بن منہال-ز ہری کے حوالے ہے-معزت الوہکر ڈائٹنٹ اور جعزت عمر نگافٹنڈ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے (بیدونوں حضرات بیفر ماتے ہیں:) '' بیبودی اور عیسا کی تخص کی دیت' آ زادمسلمان کی دیت

کی ما تند ہوگیا'۔

حافظ مسین بن څمر بن خسرو نے میدروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابونشل احمد بن حسن بن خیرون - ابوکلی حسن بن احمد بن اہرا تیم بن (1422)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار( 589)-وعيدالرزاق95/10(18491)في العقول:باب دية المجوسي -والبيهقى في السنن الكبرى 102/8في المدينات: باب دية اهل الذمة -وابن ابي ضيبة 406/5 (2744)في المديات: من قال دية اليهودي والنصرائي مثل دية المسلم؟

(1423)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآلار (571)-و-رعبدالرزاق(410/917215)في العقول: باب عقوبة القاتل -وابن ابي شيبة 5/405(27430) في الديات. الدية في كم تؤدى؟ (1424) قدتقدم في (1422)

شاذان-ابونفراتھ بن اشکاب بخاری-عبداللہ بن طاہر قزو نی-اساعیل بن توبہ قزو نی-محجہ بن<sup>حس</sup>ن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے تقل کیا ہے۔

> (**1425**)- *مندروايت*:(اَبُسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِمُرَاهِيْمَ:

يعربيه. مَّسَن روايت: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى حَانِطَةِ الصَّخُرَيةِ يَسْسَرُ بِهَا مِنَ الْحَمُولَةِ اَوْ يَخُرُجُ الْكَنِيْفَ إِلَى الطَّرِيْقِ قَالَ يَضْمَنُ كُلَّ شَيْءً اصَابَ هذا الَّذِي ذُكِرَ لِآنَهُ اَحْدَت شَيْنًا فِيْمَا لا يَمْلِكُ فَقَدْ صَعِنَ مَا اصَابَ

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت فقل کی ہے-ابراتیم ختی فرماتے میں:

رودیہ بن اس کو بی اسپ احاطے میں کوئی بقر ر کا دیا ہے تا کہ

اس کے ذریعے وہ اوٹوں سے بی کے پاوہ راستے میں بیت الخلاء

بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ ہے کی کونشسان پہنچتا ہے تو ابرا بیم خفی

فرماتے میں : و فیضی ہراس چیز کا جرمانداداکر ہے گا' جس کواس کی

وجہ سے نقصان پہنچ گا' کیونکہ اس نے ایک ایس جگہ پر سے چیز

تعمیر کی ہے جس کا وہ مالک نہیں تھا تو اس کے نتیجے میں جونقسان

ہوگااس کا وہ تا وان اداکر ہے گا''۔

\*\*\*----

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1426) - سندروایت: (اَبُوْ حَیْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَّامِ البِعَنِفِد نے - حمادین ابوسلیمان - ابرایم تخی کے اِبْسُوا اِبْسُ فَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حوالے سے بروایت تُقَلَی ہے: بی اکرم وَ اِنْ اِللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا اِبْسُوا اِبْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا اِبْسُوا اِبْسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِي

ج. متن روایت: آلْعُخَمَاءُ جُسَارٌ وَالْقَلِیْبُ جُسَارٌ وَالرِّجُلُ جُسَارٌ وَالْسَعْدَنُ جُسَارٌ وَفِی الرِّکَانِ کَا الْرُحِ مِن الرَّرَمِ نَ والا رائِگال جائے گا (جانور کے) الْعُصُسُ \* ناکہ والا رائِگال جائے گا ' کان (یعنی

(1425) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ( 787) سوابن ابي شبهة 398/5 (27345) في الديات: باب الرجل يحرج من حده شيافيصيب انساناً - و 3/23/3 (27630) في الديات: الحاقط المائل يشهد على صاحبه

(1426) احراحه محمدس الحسن الشيباني في الآثار( 557) وفي الموطأر 677) والطحاوي في شرح معاني الآثار 203/3 - وابن حبان (6005) والبغوى في شرح السنة (1586) والدارمي 393/1 والبخاري في الزكاة :باب في الركار الخمس وابن خويمة (2326) والبيهقي في السنن الكبرك/155/ واحمد2/292 معدنیات) بن گر کرم نے والا رائیگاں جائے گا اور فزانے میں خس کی اوا میگی لازم ہوگی''۔

حافظ ابو بکراحمہ بن مجمر بن خالد بن محلی کلا گل نے میں روایت اپنی ''مسند'' میں -اپنے والدمجمر بن خالد بن محلی بی خلی -مجمر بن خالد و ہی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ مزاہند ہے روایت کی ہے۔

## اَلِّبَابُ التَّكَاثُونَ فِي الْحُدُودِ

#### تیسواں باب: حدود کے بارے میں روایات

(127) - سندروايت: (أَبُو حَينُفَةَ) عَنْ مِفْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَ اقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: إِذْرَوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

امام ابوصنیفہ نے مقسم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عہاس ڈٹائٹ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیڈنم نے ارشادفر مایا ہے: ''شیر کی وجہ سے صدود کو پر سے کرویا کرو''۔

ابوگھ بخاری نے بیدوایت-ابوسعید بن جعفر جری - یخیٰ بن فروخ - محمد بن بشر کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ....\*

(1428) - سندروات: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) وَمِسْعَرُ بُنُ كِنَدَاهِ وَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَيَّاشٍ كُلُهُمْ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَلَّدَادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ آلَهُ قَالَ:

مَّن روايت: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ لِمَيْنِهَا الْقَلِيْلُ مِنْهَا وَالْكِيْدُو وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَاب

امام ابوصنیفه مسع بن کدام اور عبدالله بن عیاش نے - ابد عون کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے: حضرت عبدالله بن شداو ڈلائٹو رائٹ والے استان کی آب ارشاد فرمایا:
"شرار کو ابعینہ حرام قرار دیا گیا ہے خواہ اس کی مقدا، جسوڑی ہوئیا زیادہ ہواور ہر شروب میں سے نشر آ ور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے ''۔

قاصفی ابو بکر محمد بن عبدالباتی انصار ک نے بیدوایت- قاصنی بنادین ابراہیم-ابومجہ جعفر بن محمد بن حسین ایہری-ابوعبداند محمد بن علی بن محمد -احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن کی جبائی -ان کے والد اور حماد بن ابوصنیفه اور صعر اورعبداللہ بن عیاش کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قبل کی ہے۔

(1427) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (317) وعلى المتقى في الكنز (12972)

<sup>(1428)</sup> اخرجه الطبراني في الكبير (10837) و (10839) – وابو نعيم في الحلية (تقريب البغية بترتيب الحلية ) 292/2 (2287 - 2287) والنسائي 287285/56 في الاشرية: بياب ذكر الاخبار التي اعتبل بهامن اباح شراب المسكر – والدار قطني 146/2 (619 عمر الاشرية وغيرها

امام ابوصنیفه اور سفیان توری نے -عون بن الی جھید کے حوال بن الی جھید کے حوال کی الی جھید کے حوال کی الی جھید کے دوارے میں الی بھی کا کہ میں الی کی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں: بی اگرم میں کھیٹا نے ارشاد فر مایا ہے: میں میں کہ کہ دواور ہر شروب میں سے نشے کو حمام قراد دیا گیا ہے ''۔ زیادہ ہواور ہر شروب میں سے نشے کو حمام قراد دیا گیا ہے ''۔

1121) - سندروايت: (أبُوْ حَيْنِيْفَةَ) وَسُفْبَانُ خَيْرِيْفَةَ وَسُفْبَانُ خَيْرِيْفَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّسٍ خَيْفَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّسٍ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَسْنِ روايت: حُرِّمَتِ اللهَ عَمْدُ لِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَيَعْنُهُا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا وَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا فَعَنْهُا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا وَيَعْنُوهَا قَلِيلُهَا فَالسَّعْرُ مِنْ كُلِّ شَوَابِ

حافظ طلحہ بن محمر نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابن عقدہ - احمد بن محمد بن ثابت ضبعی - محمد بن شبح کے حوالے سے امام ابو صنیفہ اور مقیان سے روائے کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں:امام ابوصنیقہ ہے محفوظ روایت میں منقول ہے کہ بیر (روایت ) ابوعون -عبداللہ بن شداد کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن عباس درائٹنٹ منقول ہے۔

م بسیا کہ صالح بن احمد بن طاعب نے - ہوذہ بن خلیفہ-امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے-ابوعون سے روایت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں: اسحاق بن ثیمہ بن مروان نے اپنے والد کے حوالے ہے-مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے-ابوعون سے روایت کی ہے۔

وہ یہ کہتے ہیں: این مخلد عباس بن محمد مصعب بن مقدام کے حوالے ہے ۔ امام ابو حنیف کے حوالے ہے۔ ابومون سے معاہت کی ہے۔

امام الوصنيف نے - نافع كے حوالے سے بير دوايت نقل كى ب: حضرت عبدالله بن محر رفيج نايان كرتے ہيں:

'' نبی اگرم مَلَیُّیْمُ نَهُ دباءاور طلقم (نامی برتن میں تیار کئے جانے والے شروب)' ' دنقعے'' نے منع کیا ہے''۔ (**1430**)- *مندروايت*:(أَبُـوْ حَنِيْــَفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ رَضِعَ اللهُ عَنْهُمَا:

مُتَن روايت: أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ نَقِيْعِ النُّبَّاءِ وَالْحَنْمَمِ

الوثير بخاري نے بیروایت-صالح-محمد بن نفرتاجر- خالد بن خداش-تها دبن زید کے حوالے سے امام ابوصنیفہ لے قبل کی ہے۔

(1429) اخرجه ابن حبان ( 5356)-و احمد 316/1-البطبراني في الكبير (12976)-و البحاكم في المستدرك 145/4- وعبدس حميد(686)-و الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب250/3

امام ابوحنیقہ نے - یحیٰ بن عامر - ایک فخص کے حوالے

"جب حاكم وقت كے سامنے دولتم كى حدود كا مقدمہ چيش

ہے بیروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن مسعود دلائنڈروایت كرتي بن اكرم منظم فارشادفر ماياب: کیا جائے 'تو بیمناسب نہیں ہے کدوہ ان کو قائم کرنے سے پہلے

(1431)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَـَامِـرِ عَنُ رَجُلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

متن روايت: يَنْبَعِي لِلإِمَام إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حَدٌّ أَنْ لَا يَقُومُ حَتَى يَقِيمَهُ\*

ا پوعبد الذهسين بن مجمر بن خسر و بلخي نے بيروايت اپني'' مسند' پيس- ابوضل احمد بن خيرون- ابوعلي بن شاذ ان- قاضي ابونصر احمد بن اشکاب- ابواسحاق ابراہیم بن مجمد بن علی صیر فی - ابو پونس ادر ایس بن ابراہیم مقانقی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو منیفہ ہے۔

ائي جگه سے اٹھ جائے'۔

(1432)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ النَّيْمِينِ الْكُولِيِّ الْجَابِرِ عَنْ أَبِي مَاجِدِ الْـحَنَفِيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت إذًا إنتهلى المحدث إلى السُلطان فلا سَبِيلَ إلى دَرْنِهِ

امام ابوحنیقہ نے - یجیٰ بن عبداللہ تیمی کوفی جابر - ابو ماجد حفى كے حوالے سے بدروایت نقل كى ہے: حفرت عبدالله بن معود دالفي روايت كرتے ميں: أى اكرم مَنْ يَعْمُ فِي ارشاد فرمايات:

'' جب حد کا مقدمہ حاکم وقت کے سامنے ہینی جائے' تو کچر اے برے کرنے کی کوئی تنجائش نہیں ہے"۔

حافظ طلحد بن مجدنے میروایت اپنی 'مند' میں-صالح بن احمد-شعیب بن ابوب-ابو یکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوضیف ہے لکی ہے۔

(1433)-سندروايت :(أبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوطنیف نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بے روایت نقل کی ہے- ابراہیم تخفی نے ایسے مخص کے بارے ش

(1431)اخـرجه البيهقي في المنن الكبري 331/8هي الاشسرية :باب ماجاء في السترعلي اهل الحدو د-وابويعلي ( 5401)-و في المقصدالاعلى 743/2(2832)في الحدود: باب العفو عن الحدوث المدارة تبلغ السلطان – واحمد 438/1 و الحميدي 49/48/19: (1432)قىتقدم

(1433)اخرجه ابن ابي شيبة 475/5(28116)في المحدود:في المرحل يسرق ويشرب المخمرويقتل -و 478:(28161)بلي المحدود: في الرحل يسوق مراراً ويزني ويشرب-ماعليه ٩-وعبدالرزاق19/10/18217)باب الذي يأتي الحدودثم يقتل

ستن روايت: اتَّسهُ قَسالَ فِي رَجُلٍ قَلَاتَ رَجُلاً سالْكُوْفَةِ وَآخَرُ بِالْبَصُرَةِ وَآخَرُ بِوَ اسِطٍ فَضُرِبَ لَحَدُ قَالَ هُوَ لِلَاكِ كُلِّهِ وَكَالِكَ إِنْ سَرَقَ غَيْرَ مُرَّةٍ مِنُ انَّاسٍ شَتْى وَقُطِعَ كَانَ الْقَطْعُ لِلْلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ الزَّنَا وَكَذَلِكَ شُرْبُ الْحَمْرُ

''جواکیگ شخش پر'' کوف''میں زنا کا الزام لگا تا ہے' دوسرے پر'' بھرہ'' میں لگا تا ہے اور تیسرے پر'' واسط''میں لگا تا ہے اور پھراس پر حد جاری ہو جاتی ہے' تو اہرا ہیم خخی فرناتے ہیں: بیر صد ان سب کے لئے برابر ہوگی۔

ای طرح اگر کوئی شخص کئی مرتبہ چوری کرتا ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف چزیں چوری کرتا ہے اور پھراس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ثنا ان سب سے حوالے سے کفایت کرجائے گا'زنا کرے اور شراب چنے کا تھم بھی اس کی مانند ہے'۔

حافظ ابوقائم عبدالللہ بن مجمد بن ابوعوام سغد کی نے بیر روایت اپنی 'مسند'' میں -مجمد بن احمد بن حماد - بعقوب بن اسحاق -ابواسرائیل - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابو مطبع قاضی بلخ' کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ نے قل کی ہے۔

الله عن الم الوطنيف نے - تمادين الوسليمان - ابرائيم تخى ك حوالے علقه كابيال فق كيا ب

''میں نے حفرت عبداللہ بن مسعود دفی تقید کو دیکھا وہ کھانا کھارہ سے تھے گھرانہوں نے نبید منگوائی اوراسے کی لیا میں نے کہا: آپ کی زندگی کی تم آپ نبید کی رہے ہیں؟ حالا تکدامت نے آپ کی چیروی کرئی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود براتھیئے نے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول منا لیکھ کو نبید پیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو ہے اگر میں نے آپ تی تھی کو اس کو پیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہیں ہی اے نہ بیاتا'۔

(1434)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ:

مَّنَ رَوَايت: رَايَّتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَاكُلُ طُعَامًا ثُمَّ دَعَا بِنَبِيْدٍ فَشَرِبَ فَقُلْتُ لَعَمْرُكَ تَشُرَبُ النَّيِّيلَ وَالْاُهَةُ تَقْتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْسُهُ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ النَّيْسِةَ وَلَوْلَا آيِّى رَايَتُهُ يَشُرَبُهُ مَا وَسَلَّمَ يَشُرَبُهُ النَّيْسِةَ وَلَوْلَا آيِّى رَايَتُهُ يَشُرَبُهُ مَا

ایو مجمد بخاری نے میروایت محمد بن منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی -محمد بن اسرائیل بلخی - ابومعاؤنموی - امام ابو پیسف قاضی کے حوالے ہے - امام ابو عنیفہ بڑائٹوئے نقل کی ہے۔

<sup>1434)</sup> انحسر جمله احمد 145/1 وعبد الوزاق (693) - والشساشي (828) - والطبر التي في المكبير ( 9963) - وابين ابي شيبة 25. وابو داو د(84) - وابن ماجة ( 384) عن ابين مسعود قال: كنت مع التي صلى الله عليه وسلم ليلة لفي الجن فقال: امعك سه مخفت : لافقال ماهذا في الاداوة؟ فلت: نبيذ - قال أو بها - ثم طبية - وماء طهور - فتوضأمتها ثم صلى بنا

(1435) - مندروايت: (أَبُو حَرِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْكُولِيم بْنِ آبِي الْمُخَارِقِ يُرْفَعُ الْحَدِيْثَ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْن روايت: آنَّهُ أَتِي بِسُكْرَانِ فَامَرَهُمَ أَنْ يَضُرِبُوهُ بِنَهَ الِهِمْ وَهُمْ يَوْمِنِهُ آرَبُعُونَ رَجُلاً فَضَرَبَهُ كُنُّ وَاحِيهٍ بِنَهْلَهُمِ فَلَمَّا وَلِيَ أَبُوْ بَكُرٍ أَتِي بِسُكُرَانٍ فَسَامَرَهُمْ فَصَرَبُوهُ بِنِهَا اللهِمْ فَلَمَّا وَلِي عُمْرُ وَامْنَهُورَجَ النَّاسُ ضُرِبَ بِالسَّوْطِ"

امام ابوصنیف نے -عبدالکریم بن ابوعارق سے بیدروایت نقل کی ہے: انہوں نے بیدروایت نبی اکرم مُؤاثِثاً کک''مرفوع'' حدیث کے طور بیقل کی ہے:

ایک مرتبہ ہی اگرم خلافی کے سامنے ایک فحض کو نظے کی حالت میں لایا گیا تو آپ خلافی نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے جوتوں کے ذریعے اس کی چائی کریں اس وقت چالیس افرادآپ خلافی کے پاس موجود تھے تو ان میں سے ہرایک نے افرادآپ خلافی کی جب حصرت ابو بر حلائش کو کوفیفہ بنایا گیا اوران کے پاس نظے کا شکار فحض لایا گیا تو انہوں نے بھی لوگوں کو تھم دیا تو انہوں نے اپنے جوتوں کے ذریعے اس کی چائی کی جب حضرت عمر خلافی کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کی چائی کی جب حضرت عمر خلافی کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کی چائی کی جب حضرت عمر خلافی کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کو شکے کے دریعے جات

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخلد نرى الحد على السكران من النبيذ او غيره ثمانين جلده بالسوط يحبس حتى يصحو او يذهب عنه السكر ثم يضرب الحد ويفرق على الاعضاء ويجرد الا آنَّهُ لا يضرب الفرج ولا الوجه ولا الراس وضربه اشد من ضرب القاذف\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ایوحنیفدے روایت کیا ہے' پھراما محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

ہم بیتھے ہیں: نشرکا شکار شخص کو حد کے طور پر 80 کوڑے لگائے جا کیں گے خواہ وہ فشر نبینہ پینے کی وجہ ہے ہوا ہوایا کی اور چیز کے پینے کی وجہ ہے ہوا ہوا ہے پہلے قید کیا جائے گا جب وہ ٹھیک ہوجائے اور اس کا نشر ختم ہوجائے تو پھر اس پر صد جاری کئ جائے گی اور بیصد اس کے متفرق اعضاء پر جاری کی جائے گی اس کے اضافی کپڑے اتار لئے جاکیں گئے البت اس کی شرعہ و ب چیرے پر یاسر پر ضرب نہیں لگائی جائے گی اور اس کو جو ضرب لگائی جائے گی وہ صد قذف سے زیادہ شدیدہ دگی۔

(1436) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضيف في - حماد بن ابوسليمان كحوال ي

<sup>(1435)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) - واحمد 350/5- وابن ابي شيبة 342/3 - ومسلم ( 977) ( 30: - و والنساني 89/4- وابوعوا تار (7883) - وابن حبان (5391) - والبيهقي في السن الكبرى 29/88

<sup>(1436)</sup> احرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (636)في الحدود: باب حدالسكران

روایت نقل ک ہے-ابرائیم خُفی فرماتے ہیں: ''اگر کوئی خُف شراب کا ایک گھونٹ کی لے گا' تو اس پر حد حاری ہوگی''۔

بُرَاهِيْمَ قَالَ: مَثْنَ روايت: لَوُ آنَّ رَجُلاً شَرِبَ حَسُوةً مِنْ خَمْرٍ ضُرِبَ الْحَكُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة يضرب الحد في الحسوة من الخمر فاما من السكر فلا يحد حتى يسكر ولكنه يعزر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فقو کی دیتے ہیں' امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے شراب کا آلیک گھونٹ پینے پر بھی حد جاری کی جائے گی نکین جہاں تک نشے کا تعلق ہے ' تو بیر حد صرف اس وقت جاری کی جائے گی' جب آ دگی کونشد ہوجائے گا البندو سے اسے سزا دی جاسم ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (**1437**) – سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحُنَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَجَابِرِ الْكُوْفِيِّ عَنْ اَبِي مَاجِدِ الْحَجَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ اِنْ ِمَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثْن روايت: إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السَّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالمُشَيِّعَةً

ا مام ابوصنیفہ نے - یکیٰ بن عبد اللہ جابر کوئی - ابو ماجد حقٰ کے حوالے سے بیروایٹ نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود المنطقة روايت كرتے ميں نمي اكرم خافیج نے ارشاوفر مایا ہے:

"جب حد کا مقدمہ حاکم وقت کے سامنے پیش ہوجائے اُتو پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں شفاعت (لیخی سفارش) کرنے والے اور سفارش قبول کرنے والے مرکعت کرے "۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - صالح بن احمد-شعیب بن ایوب-ابویجیٰ حمانی کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ کے لقل کی ہے۔

امام ابوصفیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم مخی فرماتے ہیں:

''اگر کوئی شخص کچھ لوگوں سے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے: ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص زانی ہے تو ابرا بیم خعی فر ماتے ہیں: ایسے شخص پر حدجاری تیس ہوگی''۔ (**1438**) – *سندروايت*:(أَبُّـوُ حَيْيَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ:

مُثْن روايت: فِي رَجُلٍ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ اَحَدُكُمُ وَانٍ قَالَ اَحَدُكُمُ وَانٍ قَالَ لَا حَدُ

حافظ ابوقائم عبداللہ بن مجمد بن ابوعوام سغدی نے میدوایت اپنی ''مسند' بیس-احمد بن مجمد بن حماد-احمد بن منصور ریادی محمد بین سعیداصغبانی -ابن مبارک میسنی بن مابان کے حوالے سے امام ابوصنیف نے تقل کی ہے۔

حافظ نے یکی روایت مجمد بن احمد بن حماد مجمد بن شجاع - اسحاق بن سلیمان رازی - امام ابوصنیف کے حوالے ہے تھا دے ب روایت نقل کی ہے:

ا برا پیم خفی الیے تخف کے بارے میں فرماتے ہیں: جو تین آ دمیول سے ملتا ہے اور سے کہتا ہے؛ تم میں سے کوئی ایک زانی ہے تو ابرا بیم خفی فرماتے ہیں: ایسے خف سرحد جاری نمیں موگی۔

(1439) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے -جماد بن ابوسلیمان - معید بن جیر کے سیوٹید بُنِ جَبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ والے سے بروایت اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ حَالَ بِی والے سے بروایت اللهُ عَنْهُمَا اِنَّهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

متن روايت: لُعِنَتِ الْحَمْرُ وَعَاصِرُهَا وَمُعْمَصِرُهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَالَّالِ وَالْمَا وَمُعْمَعِ وَالْمَا وَمُعْمَعِ وَالْمَا وَمُعْمَعِ وَالْمَا وَمُعْمَعِ وَالْمَا وَمُعْمَعِ وَالْمَا وَمُعْمَعِ وَالْمَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّلْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِ الللَّهُ وَاللَّالِي اللللَّالِي الللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

پڑاے پلانے والے پڑاے پینے والے پڑاے فروخت کرنے والے پڑاور اسے تریدنے والے پر(ان سب لوگوں پر) لعنت کی گئی ہے۔"

ابو گھر بخاری نے بیدوایت - بہل بن بشر کندی بخاری - فتح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ حافظ شمین بن مجمد بن ضرو پنجی نے میدروایت اپنی ' مسند' میں ابوقائم بن احمد بن عمر عبدالله بین خلال - عبدالرحمٰن بن عمر - مجمد بن ابراہیم بن خبیش حجمد بن شجاع علی حسن ابن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زياد نے بيردوايت اپني "مسند" ميں امام ابوصنيف في كا كى بـ

(1440)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْعِ عَنْ ابْغِ عَنْ ابْغِ عَنْ ابْغِ عَنْ ابْغُ عَنْ

مَثْن روايت: لَا بَـأُسَ بِالنَّـمْرِ وَالزَّبِيْبِ يَحُلُطَانِ وَإِنَّمَا يُكُرُهُ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الزَّمَانِ\*

'' کھیور اور مشمش (کی نبیذ کو) ملانے میں کوئی حرج نبیں ہے بیداس وقت کر دہ ہے جب وقت گزرنے کے ساتھ اِس میں شدہ ساتو مجل میں ا

امام ابو حنیفہ نے - نافع کے حوالے سے میروایت لقل کی

ب: حضرت عبدالله بن عمر بي في في التي بين:

(1439)عرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار( 3343)-وابن ماجة (3380)في الاشرية:باب لعنت الخمر عشرة أوجه-واس الى شيبة 447/6-واحمد 25/2-وابوداود(3674)-والحاكم في المستدرك 144/4-واليهقى في السنن الكبرى 287/8-وابويعلى (591)والطبراني في الصغير (753)

(1440) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) في الاشرية: باب الاشرية والأتبذة والشرب فالمأومايكره في الشراب

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت-ابولیقوب قاضی شنوی علی بن مجر ہ- داؤ دین زبر قان کے حوالے سے امام ابوصنیفد سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن خسرونے اپنی ' مسند' میں-ابوفضل بن خیرون-ان کے مامول ابوکلی-ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر اشانی کے حوالے ہے'امام ابوطنیفہ تک ای سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوضیفہ نے نافع کے بارے میں میروایت نقل کی

ہے: نافع' حضرت عبداللہ بن عمر نظافیٰ کے لئے تھجور اور سشش دونوں کی نبیڈ تیار کیا کرتے تھے اتو ہواسے کی لیتے تھے۔ (1441)- سندروايت: (اَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَنْهُمَا:

مُعْنَّ روايت: أنَّ لهُ كَانَ يَنْبُلُ لَا إِنِّ عُمَرَ الزَّبِيْبَ وَالْتَمَرَ جَمِيعًا فَيَشْرِبُهُ\*

\*\*\*---\*\*

حافظ محمد بن مظفر نے بیدروایت آئی ' مسند' میں – ابوقاسم حسین بن محمد بن بشر بن داود۔ جعفر بن مجمد بن سواء بن سنان میشا پوری علی بن مجر و کے حوالے نے قبل کی ہے:

داود بن الزبرقان قال سئل ابو حنيفة عن الخليطين خليط البسر والتمر وخليط الزبيب والتمر فقال حدثنا حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمَ انه كان لا يرى بذلك باساً فقلت له هل كان ابراهيم يحدث فيه بسرخصة كسما كان يحدث في تبيذ التمر وقد قيل ما قيل في نبيذ التمر قال لا اعلمه قلت ما تصنع بحديث ابراهيم وقد جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال ابو حنيفة اما اني ازيدك حدثني نافع ان ابن عمر خلطهما انما صنع ذلك مرة واحدة من وجع راسه وقيل من وجع اصاب صدره\*

داؤد بن زبرقان بیان کرتے ہیں: امام ابوطنیفہ ہے دوسلے ہوئے مشروبات کے بارے ہیں دریافت کیا گیا 'لینی خٹک مجمور اور مجمور کا طاہموامشروب' یا ششش اور مجمور کا طاہم اوامشروب (پنے کا حکم کیا ہے؟ ) تو انہوں نے فرمایا: حماد نے ابراہیم ختی کے بارے ہیں نہیں ہے بتایا ہے: وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔

میں نے ان سے دریافت کیا: کیا ابراہیم خفی نے اس بارے میں رخصت ہے متعلق کوئی حدیث بھی بیان کی ہے؟ جیسا کہ انہوں نے بھورکی نبیذ کے بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ حالا نکہ بھور کی نبیذ کے بارے میں جو پھھ کہا گیا ہے وہ تو کہا ہی گیا ہے 'تو انہوں نے جواب دیا: جھھے اس بارے میں کوئی ملز نہیں ہے۔

میں نے دریافت کیا: آپ اہراہیم کی نقل کروہ اس روایت کا کیا کریں گے؟ جبکہ اس کے یارے میں ممالعت کی حدیث خی اگرم خلیج کے معقول ہے؟ تو امام ابوطنیفہ نے فریایا: میں تہمیں ایک اضافی بات بتادیج اموں۔

<sup>: 1441)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشربة: باب الاشوية الانبذة ومايكره في الشراب

نافع نے ریہ بات مجھے بتائی ہے: حصرت عبدالقدین عمر المنٹنڈ کے لئے وہ ان دونوں چیزوں کامشروب ملاکرتیار کرتے تھے اور و ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے جب ان کے سر میں ورد کی شکایت ہوتی تھی۔ (اورایک روایت کے مطابق)ان کے بینے میں در د کی شکایت ہوتی تھی۔

دی سے بیت اول ہی۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن اہرا ہیم-ابوعبدالغد بخی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ ا پوعبدالله حسین بن خسر و نے میروایت اپنی''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوځر جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے نے امام ابو حذیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ داس کور وایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے محماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے سے (1442)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم محفی فرماتے ہیں: إِبْوَاهِيُّهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنَ روايت: قَوْلُ السَّاسِ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ خَطَا "الوگول كايدكهنا: هرنشدآ ورچيزحرام موتى هيايوگول كي عَلَظَى ہے وہ لوگ پر کہنا جا ہے ہیں: ہرفتم کے مشروب میں ہے مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَقُولُوا اَلسُّكُرُ حَرَامٌ مِنْ نشآور چزحرام ب-"-كُلِّ شَرَاب ْ

ا مام حافظ حسین بن خسر و نے میدوایت اپنی ''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالبجبار صیر فی - ابومنصور محمد بن محمد بن عثان -ا ہو بکراحمہ بن جعفر بن حمد ان قطیعی - بشر بن موی عبداللہ بن پر پیمقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔

(1443)-سندروایت: (ابو خینفقهٔ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے: سعید بن جبیر فرماتے ہیں: سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ:

مَنْ روايت: إِذَا عَتِقَتْ نَبِيلُهُ الزَّبِيْبِ فَهِيَ الْحَمْرُ \* '' جب تھجور کی نبیذیرانی ہوجائے' تو وہ شراب شار ہوگی''۔

حافظ حسین بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند' میں-مبارک بن عبدالجبار هیر فی - ابومنصور محمد بن محمد بن عثمان مواق- ابو بگر احدین جعفر بن حمدان قطیعی - بشر بن مویٰ - عبدالله بن یز بدمقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ لے قل کی ہے۔

(1444)-سندروایت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ) عَنْ سُلَيْهَانَ امام ابوطيف نے -سليمان شيال كحوالے سے- ابن (1442)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (853)في الاشربة باب الشرب ف، الأوعية والظروف والجر وغيره

(1443)اخرجه ابن ابي شيبة 75/5(23829)و (23832)في الاشترية: في نيقعي الزبيب ونبيذالعنب قلت: وقداخرج ابن حبان (5384)-ومسلم(2004)(83)فيي الاشسرية:بناب ابناحة النبيذالذي لم يشتدو لم يصرسكراً عن ابن عباس مرفوعاًفكان ينبذله مي اليل-فيبح قيشريه يومه ذلك وليلة التي يستقبل -ومن الفدحتي يمسي فاذاامسي فشرب وسقى فاذااصبح منه شيء اهراقه

زیاد کے بارے میں یہ بات حق کی ہے:

ایک مرتبدال نے حفرت عبداللہ بن عمر الجافیا کے ال افطاری کی تو انہوں نے اے ایک مشروب طایا تو اس سے أے شاكد كھونشہ ہوگيا الله دن صحال نے كہا: وہ مشروب كيا تفا؟ میں بزی مشکل ہے اینے گھر تک پھنے یایا تھا او حضرت عبدالله ذالفيز نے فرمایا: ہم نے تو اس میں صرف عجوہ اور تشمش ملائي تحي-

النُّيْبَانِيُّ عَنَّ ابْنِ زِيَادٍ: مَثَّن روايت: آنَّــهُ ٱ فُيطَرَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فَسَقَاهُ شَرَابًا لَهُ فَكَانَّهُ آخَذَهُ فِيْهِ فَلَمَّا آصْبَحَ قَالَ مَا هٰذَا الشُّوَابُ مَا كِدُتُ آنُ اَهُتَدِى إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ

عَبُدُاللَّهِ مَا زِدُنَاكَ عَلَى عَجُوَةٍ وَزَبِيِّبٍ"

(اخـرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثاز فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' چھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

> (1445) - سندروايت: (أبُو تَعِنيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَتْن روايت: أنَّهُ كَانَ نُبِذَ لَهُ نَبِيْذُ الزَّبِيْبِ فَلَمْ يَكُنُ

يَسْتَمْرِنُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ ٱلْطُرُحِي فِيْهِ تَمَرَاتٌ \*

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم نخعی - نافع کے حوالے ہے۔ حضرت این عمر ٹٹانٹنا کے بارے میں یہ بات نقل

'' '' نافع ان کے لئے مشش کی نبیذ تیار کرتے تھے تو اس کو ینے سے پہلے وہ کی کنیز ہے کہتے تھے:تم اس میں پچھ کھجوری جھی ڈال دو''۔ م

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرمائے ہیں:

د بھجورا در تشمش کی نبیذ اگر ملاوی جائے ' تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کو مکروہ اس صورت میں (1446) – سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنَ روايت: لا بَاسَ بشُرْب نَبيْدِ التَّمَر وَالزَّبِيْب إِذًا خَلَطَهُمَا فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا كُرِهَا لِشِلَّةِ الْعَيْشِ فِي

(1444) خرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار(839)في الاشرية:باب الاشرية والانبذة والشرب قائما اومايكره في الشراب (1445)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشرية:باب الاشرية والانبذة والشرب قاتماومايكره في الشراب (1446) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) في الاشربة: باب الاشربة والانبذة والشرب قالماو مايكره في الشراب

الزَّمَنِ الْآوَّلِ كَمَا كُرِةَ السَّمَنُ وَاللَّحَمُ فَإِمَّا إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلا بَأْسَ بِهِلْدًا \*

قراردیا گیائے جب کافی دریک پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جوش آ جائے میسا کہ چر فی اور گوشت کے بارے میں مکروہ قرارديا گياہے البتہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت عظ کردی تو پھراس ش کوئی حرج جیس ہے"۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وقول ابو حنيفة "

امام محمد بن حن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

حسن بن زیا دنے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابو حنیفہ نے قل کی ہے۔

(1447)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مَثْنَ روايت: آنَّـهُ كَمانَ يَنُولُ عَلَى آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ بِوَاسِطٍ لَبَعَثَ بِرَسُوْلِ إِلَى السُّوُقِ لِيَشْتَرِىٰ لَهُ النَّبِيْذَ مِنَ الْعَوَابِيُّ \*

امام ابو حنیفہ نے - حماد کے حوالے سے - حفرت الس والعن كبارك من بيات تقل كي :

''ایک مرتبه وه'' واسط''میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈائینو کےصاجز ادے ابو بکر کے ہال تھبرے تو انہوں نے کسی ملازم کو بازار بھیجا' تا کہ وہ ان کے لئے خوالی (بڑے برتن ) کی نبیذے

حافظ حسین بن مجمد بن ضرو نے بیروایت اپنی'مسند'' میں - ابوسعد احمد بن معید - احمد بن عبد الحبارصر فی - ابوقاسم توفی -ا بوقائهم بن ثلاج – ابوعیاس احمد بن عقده – احمد بن عبد الممید بن گهر حارثی حجمه بن عمر بن عقبه – عبد الرحمن بن معن البوز ببیر دوی را زی كروالے سام الوطنيف الل كى ہے۔

(1448) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں: حماد فرماتے ہیں: متن روايت كُننتُ أَتَّقِيمُ النَّبِيدُ فَدَخَلْتُ عَلَى "يس نبيذ سے بيخ كى كوشش كرتا تھا ايك مرتبه ش اِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ يَطُعَمُ فَطَعَمْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَنِي قَدْحًا فِيْهِ ا براہیم کے بال گیا 'تو وہ کھانا کھارہے متھے' میں نے بھی ان کے نَبِينُ لَا فَلَمَّا رَآنِي ٱتَعَافَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ عَنْ ساتھ کھانا کھایا کھر انہوں نے میری طرف بیالہ بڑھایا جس عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدِ آنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَعِمَ عِنْدَهُ ثُمَّ میں نبیز موجود تھی جب انہوں نے جھے دیکھا کہ میں اس شے

(1448)اخر جه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(832)-وابويوسف في الآثار ص223-وابن حزم في المحلي بالآثار 189/6

دَعًا بِنَيِهُ إِلَهُ تَنْبُدُهُ لَهُ سِيْرِينُ أُمُّ وَلَدِهِ فَشَرِبَ وَسَفَائِهُنْ

ے بچنا چار ہا ہوں تو انہوں نے بتایا علقہ نے جھے حضرت عبداللہ بن مسعود فرائشڈ کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ بعض اوقات علقہ دھنرت عبداللہ بن مسعود فرائشڈ کے ہاں کھانا کھاتے سے کھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرائشڈ نیز منگوایا کرتے سے جوان کی ام ولد میرین نے ان کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی سے تھے اور چھے تھی ہینے تھے کے لئے دیا کرتے سے "

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا قول ابو حنيفة وابي يوسف\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے بھرامام

محرفر ماتے ہیں: امام ابوصنیفہ اور امام ابولوسف کا یکی قول ہے۔ 1840ء میں میں مارسی کا میں میں ایک کا میں اور اساسی کا میں اور اساسی کا میں اور اساسی کا میں اور اساسی کا میں

(1449) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَةً) عَنْ مُوَاحِع بني الم ابوطيف في -مرا زُفَر عَنْ الصَّحَاكِ بْنِ مُرَاحِع قَالَ: بن مراقم كاليه بال فَقَل على الم

مُثْنُ روايت: إِنْ طَلَقَ الْكِيَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ فَآرَاهُ جَرَّةً خَضْرَاءَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَتْ لَهُ يُنْبُدُ فِيْهَا\*

امام ابوطیفہ نے - مزاحم بن زفر کے حوالے ہے۔ ضحاک بمن مزاحم کا مید بیان فقل کیاہے:

''ایک مرتبه ده ابوخبیده کے ہاں گئے' تو انہوں نے انہیں وہ گھڑ ادکھایا' جو ہزرنگ کا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹو' کا تھا' جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹٹو کے لئے نبیذ تیار کی حاتی تھی۔

امام ابوطنیف نے - ابو اسحاق سیعی کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے:

حفرت عربن خطاب الليخوفر ماتے ہیں:

'' تیز نبیذای المارے پیٹ میں اوٹول کے گوشت کو بھنم کنیں ہے'' (1450)- مندروايت: (اَبُسُوْ حَدِيْسُفَةَ) عَنْ اَبِسَىٰ إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ:

متن روايت: لا يُقطعُ لُحوُّمُ هذه الإبل فِي بُطُولِنا

. 1449) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (832) -وعبدالرزاق 207/9(161951) في الاشرية: باب الظروف و الاطعمة - وابن ابي شيبة/82/39(23903) في الاشربة: من رخص في نبيذالجرالاخضر

: 1450) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 844) في الاشربة: باب النبيذالشديد-وابن ابي شبية 142/7 في الاشربة: باب في الرحضة في النبيلومن شربه-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 218/4 في الاشربة: باب مايحرم من النبيد (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما\*

ا مام محمد بن حسن شعبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیاہے کھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیفہ اور امام ابو پیسف کا بھی یہی قول ہے۔

(1451) - سندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

مَتْنَ روايت: آنَّهُ كَانَ يَنْسِرَبُ الطَّلَاءَ قَلْهُ ذَهَبَ ثُلُفَاهُ وَبَيقِيَ ثُلُثُهُ وَيُجَعَلُ لَهُ مِنْهُ نَبِيْذٌ فَيَتُرُكُهُ حَتَّى يَشْتَذَ ثُمَّ يَشُرَبُهُ وَلَمْ يَرَ بِذَٰلِكَ بَأْسًا

امام ابوحنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ۔ -ا براہیم مختی کے بارے میں پیات نقل کی ہے:

'' وہ طلاء (مخصوص تشم کامشروب) بی لیا کرتے تھے جس كادوتها كي حصه رخصت بو جيكا موتا تفااورا بك تها كي باقي ره جيكا موت تھا' پھراس کے ذریعے ان کی نبیذ تیار کی جاتی تھی اور اسے یوں بی رہے دیا جاتا تھا'یہاں تک کہ جب اس میں شدت آ جاتی تھی تو پھروہ اے بی لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں جھتے

(اخترجه) الامام متحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما"

امام محمر بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے مجراء محمر فرماتے ہیں. تم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے۔

> سَرِيْعِ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْن خُرَيْثٍ عَنْ أَنْس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

> متن روايت: آنَّــهُ كَــانَ يَشْرَبُ الطَّلاءَ عَـلى

(1452) – مندروایت: (أَسُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ الْوَلِیْدِ بْنِ الْمَالِدِ مِنْ الْمُولِیْدِ بْنِ میں ان کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رہائٹھا کے بارے ميں بيات فل كى ب:

" وهطلاء في ليت تفي جبكه وه نصف باتى ره حكاموت تحد"

<sup>(1451)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 837)-وابن ابي شيبة 89/4(23985)في الاشبرية :في الطلاء- من في : اذاذهبت ثلثاه فاشربه؟

<sup>(1452)</sup>اخسرجمه منحمدين النحس الشيباني في الآثارر 838)-والبطبيراني في الكبير 242/1672)-وايس الي نسم 93/5(24027)في الاشوبة :من رخص في شرب الطلاء على النصف؟

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولا ينبغي ان يشرب من الطلاء الا ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ابوحنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں وسے ہیں' بیرمناسب نہیں ہے کہ آدمی طلاء پے' البتداس صورت میں بی سکتا ہے' جب اس کا دو تبائی حصہ رخصت ہو چکا ہوا درایک تبائی حصہ باقی روگیا ہوا مام ابوحنیف کا بھی یہی قول ہے۔

> (1453)-سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَالَ:

مَّنْنَ دوايت: رُبَسَسَا دَخَلُستُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ مِنْزِلَهُ وَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَدُعُوْ بِنَبِيْدٍ تَنْبُذُهُ لَهُ سِيْدِيْنُ أَمَّ وَلَذِهِ فَيَشْرَبُ وَشَرِبْتُ مَعَهُ

بعض اوقات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رکھنٹن کے گھر اُن کے ہاں جاتا تھا اور ان کے ہاں کھانا کھا لیتا تھا کچروہ نبینہ مگواتے تھے جو ان کے لئے ان کی ام ولدسیرین نے تیار کی مقدم تھے۔

حافظ مسین بن گھے بن خسرونے بیدوایت اپٹی''مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبداللّٰہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا تیم - محمد بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں' امام ابوصیفہ رکافٹنے سے روایت کی ہے۔

(1454)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِبُمَ قَالَ:

مَثْنَ رَوايت: كَنَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى عَمَّادِ بْنِ يَاسِوٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوْفَةِ آشًا بَعْدُ فَيَانَّهُ إِنْتَهِى إِلَى شَوَابٌ مِنَ الشَّامِ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَقَدْ طَيِحَ وَهُوَ عَصِيْرٌ قَبْلَ انْ يُغْلَى حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَيَقِى ثُلُثُهُ فَلَاهَبَ شَيْطَانُهُ وَيَقِى حُلُّوهُ وَحَلالُهُ فَهُو صَيِيْهٌ بِطَلاءِ الْإِيلِ فَهُو مِنْ قِيلِكَ حُلُوهُ وَحَلالُهُ فَهُو صَيِيْهٌ بِطَلاءً الْإِيلِ فَهُو مِنْ قِيلِكَ

فَلْيَتَوَسَّعُوا بِهِ شَرَابَهُمْ \*

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے- ابراہیم خفی بیان کرتے ہیں:

حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنڈ نے حضرت عمار بن یا ؑ ر ڈٹائٹنڈ کوخط لکھا جوان کی طرف ہے کو فد کے گورنر تھے۔

و لا لا یا بول کی حساس کا ایک مشروب آیا جوانگور کا نیج در انگور کا نیج در به بیار بین می می کا ایک مشروب آیا جوانگور کا نیج در جوان بیس جوش نہیں آتا اس وقت تک وہ نچوڑ رہتا ہے بیاں تک کہ جب اس کا دو جائے تو اس کی حصد باتی رخصت ہوجائے تو اس کی شیطا نیت رخصت ہوجائی ہے اور اس کی مشیاس اور حلال کی حصد باتی رہ وجائے ہوجائے تو حصد باتی رہ وجائے ہے والا یا کہ مشابہ ہوجاتا ہے تو

(1453) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (832) - وابويوسف في الآثار ص223 وابن حزم في المحلى بالآثار 189/6 (1454) اخرجه ابن ابي شيبة 89/58(23978) (24000) في الاشرية في الطلاء - من قال اذا ذهب ثلثاه فاشريه ؟ تم این طرف کے رہنے والے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس حواب ہے ٰایے مشروب میں تنجائش اختیار کریں''۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و نے بیر وایت ایٹی' مسند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللّٰد بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – محمد بن ابراہیم بن میش بغوی – ابوعبداللہ محمد بن شجاع بھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابو حنیفہ رکاٹھڑے روایت کی ہے۔

(1455)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت إذا طبخ الْعَصِيْرُ فَلَهَبَ ثُلُقاهُ وَبَقِي

ثُلُّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُغْلَىٰ فَلا بَأْسَ بِشُرِّبِهِ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

"جب (پھل کے) نچوڑ کو پکایا جائے اور اس کا دو تہائی حصه رخصت جو جائے اور ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اس کے جوش میں آنے ہے پہلے اسے پینے میں کوئی حرج نہیں

> (اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف

ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآٹار'' میں نُقل کی ہےانہوں نے بیدوایت امام ابوعنیفہ نے نقل کیا ہے' کھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی ویتے ہیں امام ابوصلیفداور امام ابو پوسف کا بھی یہی تول ہے۔

حافظ ابو بكر احمد بن مجمد بن خالد بن خلى كلاع نے بيروايت اپني ''مند' ميں -اپنے والدمجر بن خالد بن خلى-ان كے والد خالد بن قلی محمد بن خالدوہی کے حوالے ہام ابوصیفہ فائٹنے ہوایت کی ہے۔

مُتَن روايت : أَنَّ عُمَمَ وَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أَتِي سِاعُرَابِيّ قَدُ سُكِرَ فَطَلَبَ لَهُ عُذُرًا فَلَمَّا اعْيَاهُ

(1456) - سندروایت: (ابُو تخنیفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوهنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت نقل کی ہے-ابراہیم کنی بیان کرتے ہیں:

" حضرت عمر بن خطاب والتنويك ياس أيك ويهاتي كوايار گیا'جو نشے میں مبتلا ہو چکاتھا' حضرت عمر دلانٹیڈنے اس سے عذر

(1455) اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار ( 836) - ابن ابي شيبة 89/5 (2398) في الاشربة : في الطلاء من قال : اذاذهب

(1456)اخبرجيه منحممدين الحسن الشيباني في الآثار (845)-ابن ابي شيبة 146/7عن ابن عنمىر-والبيهقي في السنن الكبري 305/8 في الاشرية: باب ماجاء في الكسرو الماء ما تگا کین وہ کوئی جواب نہیں دے سکا مصفرت بھر رالنظر نے فر مایا:
اسے قید کروؤجب بیٹے تھیک ہو جائے گا تو اسے کوڑے لگانا کچر
حصزت بھر رالنظر نے اس کے بچائے ہوئے مشروب کو متکوایا اور
کھر انہوں انے وہ مشروب بی لیا اور اسپے ساتھیوں کو تھی
کردیا کچر انہوں نے وہ شروب بی لیا اور اسپے ساتھیوں کو تھی
وٹر کوتو ٹر دیا کرؤجب اس کا شیطانی حصہ تم پر غالب آئے۔
جوش کوتو ٹر دیا کرؤجب اس کا شیطانی حصہ تم پر غالب آئے۔
دادی کہتے ہیں : وہ تیم مشروب کو پہند کرتے تھے:

قَالَ فَاحْبِسُوهُ فَاِنُ صَحَا فَاجْلِدُوهُ وَدَعَا عُمَرُ بِفَطْلِهِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى جُلَسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ إِذَا غَلَبَكُمْ شَيْطًانُهُ قَالَ وَكَانَ يُحِبُّ الشَّرَابَ الشَّدِيْدَة

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' کیس - ابوقاسم بن احمد کے حوالے ہے' امام ابو حفیفہ تک ' سابقہ سند کے ماتھ اس کوروایت کیا ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' بیل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے میروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصنیفہ ڈائٹونٹ روایت کی ہے۔

(1457)- سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إبْرَاهيُّمَ:

مُثَّنَ رَوايت: آنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ النَّبِيلَةَ حَتَّى يَسْكُرَ مِنْهُ قَالَ الْقَدْحُ الْاَحِيْرُ الَّذِي سَكَرَ مِنْهُ هُوَ الْحَرَامُ

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ابراہیم تختی کے بارے میں ہیات بیان کی ہے:

رام ثارة وكا"\_

יוןאנונפס

حافظ حسن بن خسرونے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوقائم بن احمہ کے حوالے ہے' امام ابو حذیفہ نک مُدکورہ سند کے ساتھوا س گوروایے کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوحنیفہ ڈائٹٹنزے روایت کی ہے۔

(1458)اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (752)-ابن ابي شيبة 464/4 (22126)في البيوع والاقضية: باب في بيع العمير حدود کے بارے شرو یت M Label H جهاتميري جامع المسانيد(بددم) " ( كلول ك ) نجوز من كوئي حرج نبيس ب كرتم ات متن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي الْعَصِيْرِ لَا بَاسَ بِأَنْ تَبِيْعَهُ فروخت کردواگر چداس کے ذریعےشراب بنائی جاتی ہو'۔ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْرًا (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفدے روایت کیا ہے نجر ٠٠ محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔ ا مام ابوحنیفہ نے - میشم بن معید کے بارے میں یہ : ت (1459)- مندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنُ الْهَيْثَمِ بن تقل کی ہے: مَتْنَ رُوايت : أنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ صُفْرٌ فَسَالَهُ عَنِ "ان کے پاس ایک فخص آیا' جے برقان تھا'اس نے ے نشے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے أے السُّكَرِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ ہے منع کردیا''۔ (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وقول ابو حنيفة رضي الله عنه" ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے مجراء م محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں'امام ابوعنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوصیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان-علقمہ بن مرشدہ نہ -عبداللدين بريد واسلمي-ان كے والد كے حوالے سے ساروز يت اعل کی ہے:

> تى اكرم مَنْ يَعْمُ فِي ارشاد قر مايا ب: ''تم لوگ نشهآ ور چیز نه پو''۔

(1460) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَـلُـقَـمَةَ بُـنِ مَـرُثَدِ الْكُوفِيّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ

الْآسْلَمِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا"

(1459)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 849)-ابن ابي شيبة 23/7لي الاشبرية:باب في المكرماهو؟ والبيقهير عي المسنن الكبرى 5/10في النصحابا: باب النهي عن التداوي بالسكر -وعبدالرزاق 250/9(17097)في المناسك. باب التدري

(1460)اخرجه المحصكفي في مستدالامام ( 423)-ابس حبان (3168)-ومسلم ( 977)-والترمذي ( 1054)- والسجسي (807)-والحاكم في المستلوك 375/1-واحمد 359/5-وابوداود (3235)-والبيهقي في السنن الكبوي 76/4 ابو محمد بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن سعید جمدانی - محمد بن اساعیل ترفدی - عبدالله بن صالح - لیث - ابوع بدالرحنی شماسانی کر حوالے سے امام ابوصنیقہ سے روایت کی ہے۔

صافظ اپوعبداللہ حسین بن مجمد بن ضرو پکنی نے بیروایت اپنی''مسند' میں –عبداللہ بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبد الرضن بن عمر حجمد بن اپر اللہ عندے روایت کی ہے۔ الرضن بن عمر حجمد بن ابرائیم بن حیش ابوعبداللہ مجمد بن حبداللہ میں بن قراء ان قاضی ابو برخمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت – قاضی ابوحسین بن مہتدی باللہ (اور) ابو بیعلی مجمد بن حسین بن فراء ان دونوں نے میسنی بن محل وزیر – ابوحس مجمد بن نوح جندیب بوری – فضل ابن عباس شیسینی – کیجی بن غیلان –عبداللہ بن بزیع کے دونوں نے سے بن من فیلان –عبداللہ بن بزیع کے دونوں نے اس میں باروں کی بن غیلان –عبداللہ بن بزیع کے دونوں نے اس میں باروں کی بیروں کی بیروں کی بن غیلان – عبداللہ بن بزیع کے دونوں نے اس میں بن اللہ بن باروں کی بیروں کیا کی بیروں کی

حوالے سام الوحثيق روايت كى ہے۔ (1461) - سندروايت: (أبُو حيثيقة) عَنْ عَاصِم بْن

رَ (1461) – سَمَدُرُوا بِيتَ: (ابُو خَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِمِ بَنِ اَبِى النَّجُوَدِ عَنْ اَبِى رَزِيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُ قَالَ:

متن روايت: مَنْ أَنَّى بَهِيْمَةً لَا حَدَّ عَلَيْهِ

امام ابوصف نے عصم بن ابو نجود - ابورزین کے حوالے سے بدروایت افغال کی ہے:

حفزت عبداللہ بن عباس رُکافِخافر ماتے ہیں: '' جوُشف جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے' تو اس پر صد جار می نہیں ہوگ''۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسر و نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ابوضل احمہ بن خیرون -ابوعلی بن شاذ ان- قاضی ابولھر احمہ بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-ا ساعیل بن تو بیٹرویی جمہہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ نے قبل کی ہے۔

(1462)- مندروايت: (أبُو حَينُفَة) عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ ثَنَاسِتٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَبْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُعْنُ روايت َ إِنَّا غَزْوَةَ تَبُوْكِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ يُرَقِّتُونَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا آصَبْنَا مِنْ شَرَابِ لَهُمْ فَنَهَاهُمُ أَنْ يَشْرِبُوا مَا إِشْتَدَ فِي الثَّبَّاءِ وَالْحُنَّمِ وَالْمُزَقَّتِ فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا مِنْ غَزَاتِهِمْ شَكُوْ اللَيهِ مَا لَقُوْا مِنَ التَّجْمَةِ فَاذِنَ لَهُمْ أَنْ يَشُرَبُوا مَا يُنْبُذُ فِي الذَّبَاءِ

امام ابوصنیفہ نے - اسحاق بن ٹاقب - ان کے والد کے حوالہ ین کو الد کے حوالے ہے۔ حضرت علی بن حسین (سید سجاد امام زین العابدین) کے حوالے ہے - نبی اکرم سُخانیجا کے بارے میں سہ بات نقل کی

' جب آپ طالط غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے' تو آپ طالط کا گز ریکھ لوگوں کے پاس سے ہوا' جومزفت تیار کر رہے تھے۔ ہی اکرم موافق نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بیان لوگوں کا مشروب ہے تو ہی اکرم مؤلیخ نے

(1461) خرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (625) - وعبدالرزاق 7/366 (13497) بناب المذى يأتي اليهيمة - وابن ابي شيدة 5/10 (8552) في الحدود: باب من قال: لاحدعلى من اتى بهيمة - والبيهقى في السن الكبرى 234/8 - في الحدود: باب من اتى الميهمة

(1462)ر لمي جامع الآثار(2155)

وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَنَهَاهُمُ أَنْ يَشْرِبُوا مُسْكِرًا \*

ان لوگوں کو الیا مشروب پینے ہے منع کردیا جو وہاء یا طقتہ نیے
حرفت نامی برتن میں شدت اختیار کر چکا ہو غزوہ ہے واپتی
پڑجب نی اکرم ساتھ کا گزران لوگوں کے پاس ہے ہوا تو آن
لوگوں نے نی اکرم ساتھا کو نی سامنے اس پریشانی کی شکایت
کی جس کا آئیس سامنا تھا تو نی اکرم ساتھا نے نے ان لوگوں کو
اجازت دی کہوہ اس نبیز کو پی سکتے ہیں جو نبیذ دباء طقم یا مرفت
میں تیار کی جاتی ہے۔ البتہ نی اکرم ساتھ نے ان کونشر آور چیز
میں تیار کی جاتی ہے۔ البتہ نی اکرم ساتھ نے ان کونشر آور چیز

حافظ حیین بن مجمد بن خسر و نے بید دوایت اپنی' 'مسند'' ہیں۔ابوقاسم بن احمد بن عمر۔ابوقاسم عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرمنی بن عمر مجمد بن ابراہیم بن حمیش مجمد بن شجاع شکی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔۔" امام مجمد بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کیا ہے' الآٹار'' ہیں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔۔"

حن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

امام محمدنے اے اپنے سنتے میں نقل کیا ہے انہوں نے اے ام ابوضیفہ بُوَاللہ سے روایت کیا ہے۔

(1463) - سندروايت: (أَسُوْ حَيَيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَلِ عَنْ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ:

مَثْنُ روايت: أَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ آلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الآخَرَ قَدْ زَنَى فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَحَدَّ فَرَزَنَى فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَحَدَّ فَرَدَّةُ وَرَهُمُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّدُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّدُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

امام ابوطیف فی عاقم بن مردم - این بریده کروائے سان کے دالد کا بیان تقل کیا ہے:

حضرت ماعزین مالک فیکشونی اگرم خالیخی کی خدت سے حاضر ہوئے اور عرض کی: میں نے زنا کا ارتکاب کرلیا ہے " پ جھے پر حد جاری کرویں۔ نبی اگرم خالیجی نے آئیس واپس ترزیہ پھر دوسری مرتبہ وہ نبی اگرم خالیجی نے آئیس پھر و ت ۔ اور دوبارہ وہی کلمات کے نبی اگرم خالیجی نے آئیس پھر و ت ۔ کردیا بھروہ تیسری مرتبہ حاضرہ و نے اور اس کی ما نندگلات ت تو نبی اگرم خالیجی نے ان کو واپس کردیا بھروہ چوقتی م تب سے خالیجی کی خدمت میں حاضرہ و نے اور عرض کی: دور شے نئے۔ نبی کی کا کار دکا ہے کہ کا کہ ان کا ارتکاب کیا ہے تو آپ خالیجی اس برحد جاری کرتے۔ نبی

1463) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (318)-والطحاوى في شرح معانى الآثار (432) و (437)- واحمد 347/5-و ند سر (2320)-وابوعواتة (6294)-ومسلم (1695٪ (23)-وابوداود (4434)-والحاكم في المستدر ك362/4

الْحِجَارَةِ فَقَامَ فِيْهِ فَاتَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَمُوْهُ بِالْحِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّم فَقَالَ هَلَّا خَلَيْتُمْ سَبِيلَهُ فَاحْتَلَفَ النَّسُ فِيْهِ فَقَالَ قَالَ هَلَّا حَلَيْتُمْ سَبِيلَهُ فَاحْتَلَفَ قَالِلْ هَذَا مَاعِزْ اَهْلَكَ نَفْسَهُ وَقَالَ فَاللهَ قَالِلْ النَّي مُوتِهُ سَبَبُ تَوْيَتِهِ فَبَلَغَ وَاللهَ اللهُ ال

ا کرم می پیخ نے اس کے ساتھیوں ہے دریافت کیا: کیاتم کواس کی عقل میں کچھے فتورلگتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! نبی اکرم می پیخ نے فرمایا: اے لے جاؤاورا ہے سنگسار کردو۔

رادی بیان کرتے ہیں: لو لوگ اس کوساتھ لے گئے اور اس وقت انہیں پھر مار نے گئے توجب ان کے تقل میں تا خیر ہوئی اس وقت انہیں پھر مار نے گئے توجب ان کی رادہ تھ اور اس لوہ دایک ایک جگر زیادہ تھ اور اس جگر کے درمیان میں جا کرکھڑے ہوگئے مسلمان الذہ کے پاس اس کا دوہ مارے گئے جب اس بات کی اطلاع نی اکرم خلافی کو ہوئی تو آپ خلافی نے بار فرمایا: تم نے اے چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ تو ان صاحب کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگیا تو ان صاحب کے تھا کہ وگوگوں کا بد کہنا تھا کہ وگوگوں کا بد کہنا تھا کہ وگھ ہے امریدے کا سی کا شکار کیا ہے جبکہ کھی لوگوں کا بد کہنا تھا کہ بھی ہے امریدے کا سیکہنا ہے۔

جب اس بارے میں نبی اکرم خلیجاً کو اطلاع کی تو آپ خلیجاً کو اطلاع کی تو آپ خلیجاً کو اطلاع کی تو آپ خلیجاً کی لوگ ایک تو برک ہے کہ اگر تو وہ اُن (سب) کی طرف ہے بھی تجول ہو جاتی 'جب اس بات کی اطلاع حضرت ماع دفتات کے اُن ماتھوں کوئی تو اُن کو اس بارے میں دلچیں ہوئی اُنہوں نے اُن کے جم کے بارے میں نبی اگرم خلیجاً ہے دریافت کیا کہ وہ اس کا کیا کریں؟ تو نبی اگرم خلیجاً نے فرمایا: تم لوگ جا واوراس کے ساتھ وہی پھی کو جو اپنے مردول کے ساتھ کرتے ہوائے گئی دواس کے اُن کردو۔

رادی بیان کرتے ہیں: تو ان کے ساتھی انہیں لے گئے اور انہوں نے ان کی نماز جناز وادا کی۔

صفانی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عباس بن عزیر قطان-بشرین یکی عبداللہ بن مبارک اوراسد بن عمر وَاورنسر بن محمد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے جوان الفاظ تک ہے: ھلا محلیت مسبیلہ\*

انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بزار - بشر بن ولید - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت محمد بن جابر بن ابوخالد بخاری - ابو حسین عمر بن شقیق -امام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوصفیف ئے مکمل طور مرروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقاتل بے بغداد میں'' درب ابو ہریرہ' میں۔ شعیب بن ابوب- ابویجیٰ حمانی کے حوالے ہے اما بوضیفہ بے دوایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے: ھلا محلیت مسیله

انہوں نے بیروایت صالح بن ابومقائل - شعیب بن ابوب - ابو یکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے: فامو بعد فوجم بعد

> (1464)-سندروايت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَادٍ عَنْ سُلَّخَمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ ابْنِهِ قَالَ:

> مَنْن روايت: لَمَّا هَلَكَ مَاعِدُ بَنُ مَالِكِ إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلٌ هَلَكَ مَاعِزٌ وَاهْلَكَ نَفْسَهُ وقَالَ قَائِلٌ تَابَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ تَأْبَ تَوْبَةً لُو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ أَوْ تَابَهَا فِنَاهٌ مِنَ النَّاسِ

ا مام ابوصنیفہ نے -علقمہ بن مرشد -سلیمان بن ہریدہ-ان کے دالدے روایت نقل کی ہے:

''جب حضرت ماعزین مالک دلی فی انتقال موگیا' تو ان اعز انتقال موگیا' تو ان کے بارے یس لوگوں کا اختلاف موگیا' کسی کا یہ کہنا تھا: ماعز لہاکت کا شکار کیا' کسی کا یہ کہنا تھا: ماک فی ایک تو بہر کی جہال بات کی اطلاع نبی اکرم شکا فیٹم کو ملی تو آئی تو بہر کی ہے کہ اگر کیا تھی تھی ( بھتہ وصول کرنے والا شخص ) ایک تو بہر کرتا' تو بیاس کی طرف ہے تھی تو بہر کرتا' تو بیاس کی طرف ہے تھی تو بہر کرتا' تو بیاس کی طرف ہے تھی تو بہر کرتا' تو بیاس کی طرف ہے تھی تو بہر کرتا' تو بیاس کی طرف ہے تھی تو بہر کرتا' تو بیاس کی

رادی کوشک ہے شاکدیہ الفاظ میں: اگر کی لوگ بھی ایسی تو پسر سے تقریبائ کی طرف ہے تھی تیول ہوجاتی ''۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- احمد بن حفص - ابو معاویہ کے حوالے سے امران اللہ عبداللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ عبداللہ

والصلاة عليه والدفن ففعلوا"

"اس کی نماز جناز ہ اداکرنے اور فن کرنے ( کا تھم دیا) تولوگوں نے ایسا ہی کیا''۔

انہوں نے بیروایت مجمہ بن قدامہ بن سیارزام بنی -ابوکریب-ابومحاویہ کے حوالے سے امام ابوحذیفہ ہے اس کی مانندروایت ک ہے۔

انہوں نے بیروایت حسن بن سفیان نسوی (اور) علی بن مجر سمسار ان دونوں نے -ابویکر بن ابوشیب-ابومعاویہ کے حوالے ہے امام ابوصیف نے سے دوایت کی ہے۔

بروایت کان الفاظ تک بن جماس کا کیا کریں '۔

انہوں نے بیروایت اس طرح – حاتم بن زید بن خطاب تر مذی (اور ) تھے بن مکتوم بن تنحلب تر ندی ان دونوں نے – جاروو بن معاذ – ابومعاویہ کے توالے سے امام ابوعنیفہ نے روایت کے ان الفاظ تک نقل کی ہے۔

لینی روایت کے بیالفاظ' جب ماعز کا نقال ہوگیا' تولوگوں نے دریافت کیا: ہم اس کا کیا کریں' ۔

انہوں نے بیروایت ابراہیم بن علی بن نجی نمیثا پوری- جارود بن بزید کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیروایت عمیداللہ بن عبیداللہ علیہ کی بنا جمہ مقر کی کے حوالے سے امام ابوصنیفد سے روایت کی ہے۔

علقہ نے عبداللہ بن بریدہ کے حوالے ہے'ان کے والدے مثر وع سے لے کر آخر تک مکمل حدیث روایت کی ہے۔

انہوں نے بدروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدائی - فاطمہ بنت مجمد بن صبیب زیات سے روایت کی ہے: وہ بیان کرتی ہیں: حمزہ بن صبیب زیات کی تحریم میں بدروایت ہے؛ میں نے اس میں پڑھاہے کدامام ابوصنیفہ نے ہمیں صدیث بیان کی، جوصدیث کے ان الفاظ تک ہے' دحم لوگوں نے اسے چھوڑ کیول نہیں ویا''۔

انہوں نے بیروایت ہل بن بشر - فتح بن عمر و- احمد بن مجمد - منذ رین مجمد - ان کے والعدان وفوں نے - حسن بن زیا و ک حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیردوایت جمدان بن ذی نون-ابرا ہیم بن سلیمان-زفر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد-حسن بن علی جسین بن علی - یخیٰ بن حسن-ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے ویچا - ان کے والد سعید بن ایوجم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دواہت کی ہے۔

انہوں نے سردایت اتحد بن محر-منذر بن محر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابوب بن ہائی کے حوالے سے امام ابو حنیف نظل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مروق - ان کے دادامحمد بن مروق ( ی تحریر) کے حوالے امام

ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طیر بن محمد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔ صالح بن ابومقاتل۔ شعیب بن ابوب- ابویجی تمانی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے مختصراور طویل روایت ( کیجنی ووٹوں طرح سے ) روایت کی ہے۔

حافظ کتے ہیں جزہ بن حبیب زیات-زفر-ابو پوسف-حس-ابوب بن ہانی -ابوعبدالرحمٰن خراسانی -مصعب بن مقدام نے اس کو امام ابوهنیفہ نے تقل کیا ہے-

صافظ ابوعبد الله حسين بن مجمد بن خسرو ينخي نے بيد روايت اپني ''مسند'' ميں - ابوقائم اورعبد الله' بيد دونو ∪احمد بن عمر کے صاحبر ادے ہیں۔عبد الله بن عمر الله بن عمر الله عبد الرحن بن عمر الحمد بن عمر الله عبد الرحن بن عمر الله عبد الرحن بن عمر الله عبد الرحن بن عمر الله عبد الله المعاملة عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوطنیفے سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بدروایت اپنی ' مند' میں -اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی -محمد بن خالدو ہی کے حوالے ہے امام ابو حلیفہ نقل کی ہے -

> (1465)-- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ:

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں: ''لوگوں میں ہے کوئی بھی آزاد یا غلام کسی عورت کو غصب کرلے تو اس پر حد جاری ہوگی البتة مهر کی ادائیگ لازم نہیں ہوگئ'۔

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سیر

مَّرُنَ رَائِهِمُ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ حُرًّا أَوْ مَمْلُوْكًا غَمْسَبَ إِمْرَاةً نَفْسَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صِدَاقَ عَلَيْهِ \* قَسَالَ وَإِذَا وَجَبَ الشِّدَاقُ دُرِاَ عَنْهُ الْحَدُّ وَإِذَا ضُربَ الْحَدُّ سَقَطَ عَنْهُ الضِّدَاقُ \*

ابرا بیمخم فی فرماتے ہیں: جب مہر کی ادائیگی لازم ہوجائے' تو اس سے حدیرے ہوجائے گی اور جب حد جاری ہوجائے' تو مہر کی ادائیگی ساقط ہوجائے گی۔

> (اخرجـه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا كله قول ابو حنيفة\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' می نقل کی ب انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سروایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں:ان سب صورتوں میں امام ابوصنیف کا قول بھی یہ ہے۔

<sup>(1465)</sup> اخوجه محمدين الحسن الشياني في الآثار ( 612) - وفي الموطأ 309 - وعبدالرزاق 410/7 في الطلاق: باب الامة ستكره - وابن ابي شيبة 51/10 ( 8418) في الحدود: في المستكره

(1488) – سندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَلْوَاهِبُهُ قَالَ:

مَشْنَروايت: إِذَا شَهِدَ اَرْتَعَةٌ بِالزَّنَا اَحَدُهُمْ زَوْجُهَا أَيْشَمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِذَا شَهِدُوا وَاَحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُجِحَتُ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا دَحَلَ بِهَا وَجَازَتُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا عَدُولاً

امام ابوطیفے نے حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے مید روایے تقل کی ہے۔ ابرا جم ختی فرماتے ہیں:

'' چب چارآ دی زنا کے بارے میں گواہی وے دیں اور
ان میں سے آیک مورت کا شو ہر ہوئو عورت پر صد چاری ہوجائے
گی اور جب چارآ دی گواہی دے دیں اور ان میں سے آیک
عورت کا شوہر ہوئو اس عورت کوسنگار کر دیا جائے گا' خواہ اس
کے شوہرنے اس کی رُھٹی کروالی ہو جبکہ دہ گواہ عادل ہول' تو ان
کی شیادت (یعنی گواہی) درست شار ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قولنا وقول ابو حنيفة اذا كان دخل بها زوجها رجمت والاجلدت مائة جلدة \*

ا مام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیف سے روایت کیا ہے مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہمارااورامام ابوطیفہ کا تول بھی بھی ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کی رقعتی کروالی ہو' تو گھراسے سنگسار کیا جائے گا'ورنہ اے 100 کوٹرے گائے جا کمیں گے۔

> (**1467**) – سندروايت: (أَبُوْ حَيْيَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

> مُثْنَّىٰ رَوَايت: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى الْبِكْرِ يَفْجُرُ بِالْبِكْرِ انَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَيُنْفَانِ سَنَةً \* وَقَالَ عَلِىُّ بُنُ آبِی طَالِب رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ نَفْیَهُمَا مِنَ الْفِشْنَةِ \*

امام ابوطنیقہ نے حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایے نقل کی ہے۔ ابرائیم تختی فرماتے میں:

''کواری گڑی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن معود خاتئو بیٹر ہاتے ہیں: اگر کو کھنے کواری کڑی کے ساتھ وزتا کرتا ہے' تو ان دونوں کوکوڑے لگائے جا کیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا''۔

مین ان کوجلا وطن کرنا حضرت علی بن طالب جی تفوفر ماتے ہیں: ان کوجلا وطن کرنا فتے کا ماعث ہوگا۔

(1466) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (613) و ابويوسف في الآثار 165 - وعبدالرزاق 333(73367) في الرائد المطلاق: باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثا يشهدو اعلى امرأته بالزناحدهم زوجها - وسعيدين منصور 34/1 (380)

(1467) خبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 614)-وعبدالرزاق/312(13313)باب البكر- و( 13327) باب النفي -راليهفي في المعرفة 5071(5071)في الحدود: باب جلدالبكرونفيه

المام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کماب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ میں تنہ ہے۔ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: '' جلا وطنی کی صورت میں فتنہ کفایت کر ہے گا ( یعنی اس یں فتنے کی گنجائش زیادہ ہے)''۔

(1468) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْبُقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت كفي بِالنَّفِي فِينَةً

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد قلت لابي حنيفة ما يعني ابراهيم بقوله كفي بالنفي فتنة اي لا ينفيا قال نعم\* قال محمد وهو قول ابو حنيفة وقولنا ناخذ بقول على ابن ابي طالب رضى الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب' الآثار' مل نقل کی ے انہوں نے اس کوامام ابوصیفدے روایت کیا ہے چھرامام محمد فرماتے ہیں: میں نے امام ابوحنیفہ ہے دریافت کیا: ابراہیم تحق کے اس قول سے مراد کیا ہے۔ جلاو کھنی آنر مائش ہونے کے لئے كافى ب\_ يعنى ان دونول كوجلا وطن نبيس كياجائ كا؟ انهول في جواب دياجي بال!

امام محمر فرماتے میں: امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے اور مهارا قول سے بے ہم حضرت علی بن ابوطالب والتفريح قول کے مطابق فتوى دية بي-

> (1469)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ روايت: لَا يَسَحُصُنُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُوَ دِيَّةِ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةِ وَلَا يَحْصُنُ إِلَّا بِالْمُسْلِمَةِ \*

امام ابوحنیفہ نے-جماد بن ابوسلیمان کےحوالے سے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"كى يېودى يا عيسانى عورت كى وجد سےمسلمان محصن نہیں ہوتا ہے وہ صرف کسی مسلمان عورت کی وجد سے محصن ہوتا

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب" الآثار' مين نقل كي ہے انہوں نے اس كوامام ابوصنيفدے دوايت كيا ہے پيجرام (1468)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(624)في الحدود: باب البكريفجر بالبكر

(1469)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 419)في النكاح باب من تبروج اليهودية والتصرانية انها لاتحصر البرجل-وعبدالوزاق( 13300)في البطلاق: بياب الاحصان بالموأة من اهل الكتاب -وابن ابي شيبة 65/10في الحدود: باب في الرجل يتزوج الامتليفجر-ماعليه؟ محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی میں تول ہے۔

(1470) - سندروايت: (أبو حَينيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

مِثْن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ فِي الشِّوْكِ وَيَسَدُخُسُلُ بِامْرَاتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَزُنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُحْصَنَ بِإِمْرَاقِ مُسْلِمَةٍ \*

امام ابوحنیفدنے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے۔ ایراہیم تخی فرماتے ہیں:

"جوال مخص کے بارے اس ہے: جوز ماند شرک میں شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کی رفعتی کروالیتا ہے اس کے بعدوہ اسلام قبول کرلیتا ہے چمروہ زنا کرتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے بیں: اسے سنگ از بیں کیا جائے گا'جب تک وہ کسی مسلمان عورت ( کے ساتھ شادی کے ذریعے ) کھن نیں ہوتا ہے۔''

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوی ویتے ہیں امام ابوطنیف کا بھی یمی قول ہے۔

(1471)-سندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْتَدِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُن بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ:

مَتَن روايت: نَهَيْ نَاكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقَدْ أَذِنَ لِـمُحَـمَّـدٍ فِـنَى زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا وَلَا تَقُوْلُوْا هَلَجُرًا وَعَنْ لُحُوم الْأُصَاحِيْ أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوُقَ ثَلاثَةِ أَيَّام وَإِنَّـمُا نَهَيْنَاكُمْ لِيُوَسِّعَ مُوْسِعُكُمْ عَلَى فَيقِيُركُمْ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنْتَم

وَالْـمُـزَقَّتِ فَاشُرَبُوا فَإِنَّ الظُّرُفَ لَا يَجِلُّ شَيْنًا وَلَا

يُحَرِّمُهُ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا"

کے دالدے بیروایت تقل کی ہے:

نى اكرم مَا لَيْنِيمُ فِي ارشادفر مايا ب:

"جم نے مہیں قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا"تو محمد منافیظ کوان کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے تو اہتم ان قبروں کی زبارت کرو' البتہ کوئی بری مات نہ کہنا (اورہم نے حمہیں) قربانی کے گوشت کے مارے میں منع کما تھ كهُمْ تَيْنِ دن سے زيادہ اے نه رکھنا'ہم نے تنہيں اس لئے منع کیا تھا' تا کہ تمہارے غریب لوگوں کے لئے گنجائش ہو جائے' ابتم اے کھا بی لواورز ادراہ کے لئے بھی ساتھ رکھو( اور ہم نے تمہیں) خطم اور مزفت میں بینے ہے منع کیا تھا'ا ہے تم ان میں

امام ابوحنیفہ نے -علقمہ بن مرجر -سلیمان بن بریدہ-ان

<sup>(1470)</sup>اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثارفي النكاح:باب من تزوج في الشرك ثم اسلم- وعبدالرزاق ( 13303)في الطلاق:باب الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الاسلام (1471)قدنقدم في (1460)

## بی او کیونک برتن کی چیز کوحلال یا حرام نیس کرتا ہے البسیتم کوئی نشر آور چیز شیعیا''۔

حافظ الویکراتھ بن مجرین خالد بن علی کلا گی نے بیدوایت اپنی ''مند'' میں۔ اپنے والدمجمہ بن خالد-ان کے والد خالد بن فلی۔ محمہ بن خالد وہی کے حوالے نے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔۔

ابوتھ بخاری نے بیروایت-صالح بن احمد قیراطی (اور )محمد بن عرشی ان دونوں نے -شعیب بن ابوب-مصعب بن مقدام - داؤ دطائی کے حوالے ہے امام ابوعنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میدوایت احمد بن محمد بن محمد برن انی - احمد بن محمد بن صالح - شعیب بن ابوب - مصعب بن مقدام- وادّ د کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت تمدان بن فری تون-ابراہیم بن سلیمان زیات- زفر بن بذیل کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفا خاتق کیے ہیں:

نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ونهيتكم ان تمسكوا لحوم الاصاحى فوق ثلاثة ايام فامسكوها وتزودوا فانما نهيتكم ليوسع غنيكم على فقيركم ونهيتكم ان تشربوا في الدباء والمزفت فاشربوا فيما بدا لكم من الظروف فان الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولا تشربوا مسكراً "

'' میں نے تہمیں تین چیز وں سے مع کیا تھا' قبروں کی زیارت کرنے ہے'ابتم ان کی زیارت کروالبتہ وہاں کوئی غلط ہات نہ کرنااور میں نے تہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے منع کیا تھا' ابتم اسے رکھا بھی سکتے ہواورزا دراہ کے طور پر بھی لے جاملتے ہوڈ میں نے تہمیں اس لئے منع کیا تھا' تا کر تمہار نے خوشحال لوگ تمہار سے تنگدست لوگوں کے لئے گئجائش فراہم کریں اور میں نے تہمیں دیا ، اور مزفت (مخصوص قتم کے برتوں) میں چیئے ہے منع کیا تھا' ابتم جس برتن میں چاہؤاس میں ہو' کیونکہ برتن کی چیز کو طال نیا حرام نہیں کرتا ہے' البیتم نشرآ ور چیز نہیا''۔

انہوں نے بیروایت اُنمی الفاظ میں عبدالصمد بن نضل اوراساعیل بن بشر اوراحید بن حسین ان سب نے - کلی بن ابراہیم امام ابوضیفہ کے حوالے سے -علقمہ عبدالغد بن بریدہ سے روایت کی ہے۔

تاجم انہوں نے بیالفاظ زائد قل کے ہیں: 'حضتم میں'

انہوں نے بیروایت اتھ بن مجمد بن سعید ہمدانی -عباس مغدی انطا کی اور مجمد بن اساعیل بن بوسف ان دونوں نے -عبداللہ بن صالح -لیٹ بن سعدعباس کیتے ہیں: - ابوعبداللّٰہ فراسانی 'اور مجمد بن اساعیل کہتے ہیں: ابوعبدالرحمٰن فراسانی - کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد بن معید ہمدانی - احمد بن معید-احمد بن جنادہ - عبیدالله بن مویٰ کے حوالے سے امام البوضیفد بے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ لمجنی - مجی بن مویٰ - ابوطیع بلخی کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی -- \*

انہوں نے بیروایت محمد بن علی بن شاذان تنوخی - حامد بن آ دم - نصر بن محمد کے حوالے سے امام البوصنیفہ سے روایت کی ------

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-اساعیل بن مجمد بن اساعیل بن یجیٰ-ان کے دادا ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابو حفیفہ بے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن جمر حسین بن علی حسین بن علی (کتر میر) - یکی این حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد حسن بن فرات ان کے والد حسن بن فرات کے بعد الے سے امام ابوطیفہ ہے وایت کی ہے۔۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمر وقی -ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔۔

انہوں نے بیروایت صالح بن معید بن مرواس- صالح بن مجر- حماد بن ابوطنیفہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی

۔ انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بنی - بشر بن ولید-امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔ انہول نے بیروایت احمد بن محمد- منذر بن محمد- حسین بن محمد- اسد بن عمرو کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی \*

انہوں نے بیردوایت کمل بن بشر کندی - فتح بن عمر و-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیردوایت تھر بن رضوان - محمد بن سلام - حمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چیا - ان کے والد سعید بن ابدہم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ابوب بن ہانی کے حوالے ہے امام ابو حذیقہ سے دوایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حسین بن ابراہیم مقری -ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجمد بن علی حافظ - عبداللہ بن احمد کل -مقری کے حوالے سے امام ابیحنیف سے روایت کی

انہوں نے بیروایت سبل بن متوکل شیبانی بخاری مجمد بن سلام- قاسم بن عبادہ ترمذی (اور)حسن بن عبدالاول (اور) بدر

ا بن پیٹم-ابوکریب ان سب نے-ابومعاویہ ضریر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ نقل کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كما مناخذ لا باس بزيارة القبور والدعاء للميت لتذكيره الآخرة وهو قول ابو حنيفة \* ثم قال

محمد الدباء القرع والحنتم جرار خضر كان يؤتي بها من مصر\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نظل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس سب کے مطابق فتو کی دیتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے میں اور مرحومین کے لئے دعا کرنے میں کوئی حرت نہیں ہے کیونکداس سے آخرت کی یا دیپدا ہوتی ہے۔ امام ابوطنیف کا بھی بی قول ہے۔

> پھرامام محمفر ماتے ہیں:'' دباء' ، ہمراد کھو کھلا برتن ہے اور 'حفتم' ، ہم مراد ہزگھڑ اہے جومصرے لایا جا تا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

عن ابىي حنيفة عَنْ علقمة بن مرثد عَنْ ابن بريدة عَنْ ابيه لكن بلفظ آخر قال خرجنا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في جنازة فاتى قبر امه فجاء وهو يبكى اشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه قال قلنا يا رسول الله ما يبكيك قال استاذنت ربى في زيارة قبر امى فاذن لى فاستاذنته في الشفاعة فابي على\*

''امام ابوصنیف نے علقمہ بن مرثد کے حوالے ہے ابن بریدہ کے حوالے ہے ان کے والد سے بیروایت نقل کی ہے: تا ہم اس میں الفاظ مختلف میں ۔ راوی بیان کرتے میں:''ہم نبی اگرم شائیلائے کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہونے کے لئے گئے۔ نبی اکرم شائیلائی پی والدہ کی قبر پرتشریف لے گئے جب آپ واپس تشریف لائے' تو آپ شدت ہے رور ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ چسے جان نگل جائے گئ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے عرض کی: پارسول القد! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ شائیلائم نے ارشاوفر مایا۔ میں نے اپنے پروردگارے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ما تکی ' تو وہ اس نے ججے دے دی' میں نے اس ہے شفاعت کی

انہوں نے بیروایت ان الفاظ کے ساتھ - بدر بن پیٹم حصری - ابوکریب - مصعب بن مقدام کے حوالے ہے 'امام ابوصیف کے حوالے سے ان الفاظ تک نقل کیا ہے'' وہ اسے حرام نہیں کرتاہے''۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی''مند''میں-اسحاق بن مجمد بن مروان-انہوں نے اپنے والد کےحوالے ہے-مصعب بن مقدام-امام ابوطیفہ کے حوالے ہے پکلی روایت کے الفاظ کے مطابق شروع ہے آخر تک نقل کیا ہے۔

انہوں نے سیروایت صالح بن ابومقاتل شعیب بن ابوب مصعب بن مقدام- دادد طائی کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابن عقدہ - احمد بن حازم - عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابو عنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ابن عقدہ - اساعیل بن محمد بن ابوکیٹر - مکی بن ابراتیم کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ب

حافظ کہتے ہیں:حزہ بن حبیب زیات - زفر - نضر بن مجمد - اورحسن بن زیاد نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے۔

حافظ الوعبد الله حسين بن محمد بن خسرونے بیدوایت اپن ''مسند' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شاذان - قاضی ابولھر احمد بن اشکاب - عبد الله بن طاہر قزوین - اساعیل بن توبه قزوین - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سدروایت الوغنائم مجمد بن الوعثان – ابوحسن مجمد بن احمد بن مجمد بن زرقوبیہ۔ ابو بہل احمد بن مجمد بن زیا د۔ اساعیل بن مجمد - کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

انہوں نے بیردوایت ابوطالب بن بوسف- ابوگر جو بری - ابوبکر اببری - ابوعروبر حرانی - ان کے دادا - محد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیقہ نقل کی ہے۔

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب الأثار عرب الله علی بے انہوں نے اس کوام م ابوضیف روایت کیا ہے۔

امام الوحنيف نے - بچیٰ بن عبداللہ کے حوالے سے - ابو ماجد حفی کے حوالے سے - حضرت عبداللہ بن مسعود و باللفؤ کے بارے میں میربات نقل کی ہے:

'' ایک شخص ان کے پاس اپ نوتمر بھتیج کو لے کر آیا ، جس کی عقل رخصت ہو چکی تھی ( یعنی اس نے نشہ کیا ہوا تھا) تو حضرت عبداللہ ڈالٹوئ کے حکم کے تحت اسے قید کر دیا گیا ' یہاں تک کہ جب وہ تھیک ہوا ( یعنی اسے ہوش آ گیا) تو انہوں نے شاخ مگوائی اس کا پھل کو ایا اور جب وہ پتلی ہوگئ تو جلا و کو بلایا اور فرمایا: اس کواس شخص کی جلد پر ماروا ورتم اپنا ہا تھر بلندر کھنا اور اپ پہلوؤں کو نمایاں شہوئے دیا''۔

راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عبداللہ دلی تُفافِّ نے کوڑے لگوانے شروع کئے پہاں تک کہ اتن مرتبہ وہ شاخ مروائی' پھر اسٹخض کوچھوڑ دیا 'قواس پوڑھے آدی نے جواس نوجوان کو لیے (**1472)**- سندروايت: (اَبُوْ حَينِفَةَ) عَنْ يَحْيى بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِى صَاجِدِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ:

مَّن روايت: قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ آخِ لَهُ يَشُونَ قَدُ

ذَهَبَ عَفَلُهُ فَآهَرَ بِهِ فَحُسِسَ حَتَّى إِذَا صَحَادَ عَا

بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ تَهُرَتَهُ ثُمَّ دَقَّهُ وَدَعَا جَلَّادًا فَقَالَ لَهُ

مَبْعَيْكُ قَالَ وَآنَشَا عَبْدُ اللهِ عَفْدَ حَتَّى اكْمَلَ

ضَبْعَيْكَ قَالَ وَآنَشَا عَبْدُ اللهِ عَفْدَ حَتَّى اكْمَلَ

شَمَانِيْنَ جَلْمَتُ قَعَلَى سَبِيلَهُ فَقَالَ الشَّيْحُ يَاابَا

عَبْدِالرَّحْمَنِ وَاللهِ إَنَّهُ لِابْنُ آجِى وَاللهِ وَاللهِ عَبْدُ اللهِ عَمْدُ وَللهُ عَبْرُهُ

مَا احْسَنْتَ الْعَمُ وَاللهِ وَالِى الْبَيْمِ أَنْتَ كُنْتَ وَاللهِ مَا الْمَنْدُة كَبِيرًا أَمْ النَّهُ وَللهُ وَاللهِ وَالا سَعْرَتُهُ كَبِيرًا أَمْ الْمَشْرَة وَاللهِ مَا الشَّيْرَة عَيْرًا وَلا سَعْرَتُهُ كَبِيرًا أَمْ النَّسَارَة وَاللهِ مَا الشَّيْرَة عَيْرًا وَلا سَعْرَتُهُ كَبِيرًا أَمْ النَّسَارَة وَاللهِ مَا الشَّيْرَة عَيْرًا وَلَا سَعَرَتُهُ كَبِيرًا أَمْ النَّسَارَة وَاللهِ اللهُ ا

(1472) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 315)-واحمد 419/1-والطبراني في الكبير ( 8572)-والبهقي في السن لكبرى 231/8-والحميدي (89)-وابويعلي (5155)-واورده الهيشمي في مجمع الزوائد 275/6-والمتقى الهندي في الكنز (1296)

أَتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَامَتُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ بِهِ عَلَيْهِ الْمُعَوَّدُهُ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ بِهِ فَاقَطَعُوهُ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ بِهِ لِيَفْطَعَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَّهَا سُفِيَ عَلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْمُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَهَا سُفِيَ عَلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْمُنُ عُلَيْكَ وَسَلَّمَ كَانَهُ المُعْمُ عُلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْمُنُ عَلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْمُنُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْمُنُ عَلَيْكَ وَاللّهَ المَّمَادُ فَقَالَ بَعْمُنُ عَلَيْكَ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿وَلَيْحُفُوا وَلَيَصْ فَحُوا اللَّا تُرِجُبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُهُ

کے آیا تھا اُس نے یہ کہا:ا ہے ابوعبدالرحمٰن الشدی قتم یہ میرا بعقیم ہے اور میرک اس کے علاوہ اور کوئی اولا دئیس ئے تو حضرت عبداللہ ڈاٹھڑنے فرمایا:تم بہت کرے پچا ہواللہ کی فتم اور بہت برے پیٹم کے والی ہواللہ کی فتم 'تم نے اس کی کمنی بیس اس کہ تربیت ٹھیک ٹیس کی جب یہ داہوا تو اس کی پروہ پوٹی ٹیس کی۔

گر حفرت عبداللہ واللہ اس بنانے گئے اور فرمایا: اس میں میں ہے کہ اور فرمایا: اس میں میں میں ہے کہ اور فرمایا: اس میں میں میں ہے کہ اگر جود پر جاری کی گئی والیے ہے اس کے خلاف گواہیاں چیش ہوگئی تو نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: اے لے جو ادر اس کا ہاتھ کاف دو جب اے لے کر جانے گئے تا کہ اس ہاتھ کاف دو بر آئو نور کا تو نور کافیائی تکلیف ہوئی ہے۔

حاضرین علی ہے ایک صاحب نے عرض کی: اللہ کی تمم یارسول اللہ! لگتا ہے نہ بات آپ کو بہت گراں گزری ہے نہ بن اکرم خلیج آنے فرمایا: میرے لئے یہ بات گراں کیوں نہ گزرے؟ جبحہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بنہ ہولوگوں نے عرض کی: تو پھر آپ نے اے چھوڑ کیوں نہیں دیا ؟ تو نبی اکرم خلیج آنے فرمایا: بیرتو تم نے اے چھوڑ کیوں نہیں ہے پہلے کرنا تھا، جب حاکم وقت کے پاس قابل حد مقد د آجائے تو پھر اس کو بہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ حد کو معشل کردے پھر آپ کو بہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ حد کو معشل

''اورانیش چاہے کہ وہ معاف کردیں اور درگر رکردیں' کیاتم بیٹیس پیند کرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ تہماری مففرت کردی'۔

ابو کھر بخاری نے بیروایت-احمدین ٹھرین سعید بھرانی -حسین بن علی ( کی تحریر) - یکیٰ بن حسین - زیاد بن حسن - ان ت دالد حسن بن فرات کے حوالے ہے - امام ایو صنیف ہے وایت کی ہے ۔ ۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-حسین بن محمد-امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ۔۔ \*

انہوں نے سیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے دالد کے حوالے ہے۔ان کے پچا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابو صفیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجمہ بن علی - کی بن مویٰ -مجمہ بن میسر ابوسعد صفانی - امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے - یکیٰ تیمی بے روایت کی ہے۔

> (1473) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بَنِ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَيِسى مَاجِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْ دِرَضِى اللهُ عَنْهُ:

> مَثْن روايت: أَنَّ رَجُلاً اتنى بِإِنِن آخِ لَهُ سُحُرَانُ فَقَالَ لَهُ رَبِّرُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَاسْتَنَكَهُوهُ فَتَرَبُّرُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَاسْتَنَكَهُ شَرَابِ فَلَمَرَ بِحَجُسِهِ فَلَدَمَ المَّذَ بِحَدُيسِهِ فَلَدَمَ المَّذَوْدُ المَنْ المَعَدُومُ المَحدُنِكَ بَطُولُهُ فَلَمَرَ بِهِ وَدَعَا بِسَوْطٍ فَلَمَرَ بِهِ وَدَعَا بِسَوْطٍ فَلَمَرَ بِهِ فَقَطِعَتْ لَهُرَبُهُ السَّفَلَ كَمْ وَلَهُ المَحدَيثَ بَطُولُهُ \*

امام ابوحنیفہ نے۔ یکیٰ بن عبداللہ کے حوالے ہے۔ ابو ماجد کے حوالے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹٹ کے ہارے میں میدوایت نقل کی ہے:

آیک شخص کے بھتنج کو نشے کی حالت میں لایا گیا تو حضرت عبداللہ دیکھنے نے فرمایا : تم لوگ اس کا جائزہ لواس کو دیکھو کہ اس کا جائزہ لواس کو دیکھو کہ اس کا جائزہ لیا اوراس کو موٹھا تو اس میں ہے جب ان لوگوں نے اس کا حضرت عبداللہ دی تو شوق تو اس کو کو قید کرنے کا تھم دیا جب اس کو جوش آیا تو انہوں نے اس کو بلوایا اور چھڑ کی منگوائی ان سے تھم کو تار لاگیا ۔۔۔۔ اس کے بعد راوی نے حول میں حدیث و کرکی ہے۔

خول میں حدیث و کرکی ہے۔

حافظ طحہ بن چھر نے بیروایت اپنی ''مسند'' بیس-الوعهاس احمد بن عقدہ- فاطمہ بنت مجمر بن حبیب-ان کے پچا حمزہ بن حبیب کے حوالے سے امام الاحضیف نے کہلی روایت کے الفاظ کے مطابق نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق - ابوعباس احمد بن عقدہ - عبید اللہ بن مجمد بن علی - محمد بن موی -ابوسعد تھر بن میسر صفائی کے توالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابوعبد التدخيين بن محمد بن خسر و فخي نے بيروايت اپني 'مند' ميں - ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبد الله بن حسن خلال -

عبدالرحمٰن بن نمر مجھ بن ابراہیم بن حیش - ابوعبداللہ بھر بن شجاع کمجی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحشیف سے روایت تی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفه برالفنز سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن مجمہ بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ''مسئد' میں –اپنے والدمجمہ بن خالد بن خل – ان کے والد خالسہ بن خل مجمہ بن خالد وہ بی کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ ''ڈائنٹزے روایت کی ہے۔

> (**147**4)- *سندروایت*: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَیْسٍ:

مَّنَ روايت: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي ثَقِيْفٍ يُكُنى آبَا عَاصِرِ كَانَ يُهُدِي إلى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنَ الْحَمْرِ فَاهْداى لَهُ فِيْ الْسَعَامِ اللَّذِي حُرِّمتِ الْحَمْرُ فِيْه رَلِيةً مِنَ الْحَمَرِ كَمَا كَانَ يُهُدِيْهَا فَقَالَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ يَاالِها عَامِرٍ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْحَمْرَ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِي حَمْرِكَ فَقَالَ خُذُهَا وَيعُهَا وَاسْتَعِنُ مِنْهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ الْكَلَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ الْكُلُ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْفَهَا وَحَرَّمَ الْكُلُ فَعَيْهَا وَاسْتَعِنُ

امام الوصنيف نے محمد بن قيس كے حوالے سے يدروايت س كى ہے:

''بنوثقیف سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جم کی کنیت! و عامر تھی وہ نبی اکرم طالبیٹا کو جر سال شراب کا ایک مشکیزہ شخف کے طور پر چیش کیا کرتا تھا' جس سال شراب کا مشکیزہ تھنے کے طور سال بھی اس نے نبی اگرم طالبیٹا کو کشراب کا مشکیزہ تھنے کے طور پر چیش کیا 'جس طرح بہلے چیش کیا کرتا تھا' تو نبی اکرم طالبیٹا نے فرمایا: اے ابو عامر! ہے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے ویا ہے تو اب ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی قیمت کو اپنے استعمال میس لے آئیں اور اے فروخت کرویں اور اس کی قیمت کو اپنے استعمال میس لے آئیں اور اے فروخت کرویں اور نوفی ان

'' بیش کا اللہ تعالیٰ نے اس کے پینے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو فروخت کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی قیت کھانے کو حرام قرار دیا ہے''۔

حافظ الوعبد الله حسين بن محمد بن خسر و بلخی نے بیردایت اپنی'' مند'' میں – دو بھائیوں عبداللہ اورا ابوقا ہم' بیددؤوں احمد بن عمر ب صاحبز اوے میں –عبداللہ بن حسن خلال –عبد الرحمن بن عمر –محمد بن ایرا تیم بن حبیش – ابوعبداللہ محمد بن شجاع – حسن بن ذیاد ب حوالے سے امام ابوطنیقہ سے دوایت کی ہے۔۔ \*

(1474) اخرجه ابويعلى (2468) واحمد 230/1-والدارمي في السنن 114/2 ألى الاشوبة باب النهى عن النحم وشوانها وصنت (147) اخرجه ابويعلى (2468) تحريم النحمر - والبهيقى في السسر (12) في المساقلة : بياب تسحريم النحمر - والبهيقى في السسر الكبرى 11/6 في البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر الكبرى 11/6 في البيوع: باب تحريم التجارة في المخمر

(واخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن صن شیبانی نے میروایت کتاب ' الآثار' هم نقل کی ہے' انہوں نے اس کواما م ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پھراما م محمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے میں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحثیفہ نے -مسلم بن ابوعمران - سعید بن جبیر کے

حوالے سے بیروایت فقل کی ہے:

حفرت عبدالله بن عباس بيض ' نبي اكرم طبيعًا كايد فرمان لقل كرتے ميں:

''اللہ تعالی نے تمہارے لئے شراب اور چوئے کو ہ آلات سومیقی کو بکو بد( نامی آلہ سومیقی کو ) اور وف کو حرام قرار دیاہے'۔ (1415) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيفَةَ) عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي عِسْمُوانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبُوعَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس

رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ مَا عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مَّتَن رُوايت: إِنَّ اللهَّ تَعَسالُسى كَسرِهَ لَكُمُ الْخَمُسرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْمِزْمَارَ وَالْكُوْبَةَ وَالذَّكَ

ابو محد بخاری نے بدروایت - صالح ابن ابور سے -محد بن ابومر-سلیمان نے آل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت جج بن ابراہیم-شرع بن سلمد-ہیاج بن بسطام کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام ابوطیفہ نے عامر بن شرصیل قنعی کے بارے میں سیہ نقل کی ہیں۔ (1478) - سندروايت: (أَيُّوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَامِوِ بُنِ شُوّا حِيْلَ الشَّعْيَ:
مثن روايت: أَنَّهُ قَالَ يَا نُعْمَانُ إِشْرَب النَّبِيْذَ وَإِنْ

كَانَ فِي سَفِينَةٍ مُقَيَّرَةٍ \*

''انہول نے ( امام ابوطیقہ ہے ) فرمایا: اے نعمان! تم نبیز لیالواگر چہوہ مقیر سفینہ (مخصوص برتن ) میں ہو' ۔

حافظا یوعبدالند حسین بن مجر بین خسر دلیخی نے بیدوایت اپنی''مسند''میں-ابوُضل احمر بن خیرون-ان کے ماموں ابوعلی-ابوعبد الله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنا فی -عبدالقہ بن احمد بن خبل-ابرا تیم بن سعید جو ہری-ابومعاویہ ضریر کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔

قاض عمراشنانی نے امام ابوطنیفہ تک اپن سندے ساتھداس کوروایت کیا ہے۔

(147) - سندروایت: (اَبُوُ حَنِیْهُ فَهَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام ابوضیفه نے - نافع کے حوالے ہے - حطرت عبداللہ ابنِ عُمَر دَخِنی اللهُ عَنْهُمَا: بن عَمر ﴿ وَاللّٰهِ عَنْهِ اللّٰهِ عَنْهُ مِهِ اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنْهُمَا

(1475) انحرحه المحصكفي في مسئدالإمام ( 314)-والسطىحاوى في شرح معاني الآثار 223/4-وابن حبار ( 5365)-واحمد 274/1-وفي الاشرية (192)-وابوداود(3696)في الاشرية : مات في الاوعية-والبيهقي في السنس الكبرى 221/10 (1477) خرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشرية: ماب الاشرية والنهذة والشرب فاتماًومايكره في المشراب

مُثْن روايت: أنَّـهُ كَـانَ يُسْبَـدُ لَـهُ الزَّبِيْبُ فَقَـالَ لِلْحَادِمَةِ ٱلْقِي فِيهِ تَمَرَاتُ فَانِيْ لَا ٱسْتَمْرِثُهُ وَحُدَةٌ

''نافع' حضرت عبدالله بن عمر الله کے لئے کشش کی خیذ تیار کیا کرتے بیٹے تو وہ کی خادمہ سے کہتے بیٹے: اس میں پکھے تحجورین بھی ڈال دؤ کیونکہ میں صرف اس کوئیس کی سکتا''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -صالح بن احمہ۔ شعیب بن ابوب -مصحب بن مقدام-واؤد طائی کے حوالے سے امام ابو صنیف سے الم

امام ابوصف نے - حرائم بن زفر - ضحاک بن مزائم کے حوالم بن اور کری ہے وہ بیان کرتے ہیں:
''ابوعبیدہ مجھ اپنے گھر لے گئے انہوں نے مجھے وہ منکا دکھیا 'جس میں وہ حضرت عبداللہ رکائن کے نبیڈ تیار کیا کرتے

(1478) - سندروايت: (أَسُوْ حَنِيفَةَ ) عَنْ مُوَاحِم بْنِ زُفَرَ عَنْ الصَّحَّاكِ بْنِ مُوَاحِم آنَّهُ قَالَ: مثنن روايت: أَذْ حَلَيْ أَبُو عُبَيْدَةَ مَنْ لِلهُ فَأَرَانِي الْجَوَّ

الَّذِي كَانَ يَنْبُذُ فِيْهِ لِعَبْدِ اللهِ"

•

حافظ ابوعبدالله حسین بن مجر بن ضروطنی نے بیردایت اپنی ''مسند'' میں عبداللہ بن احمدابن عمر'اوران کے بھائی ابوقاسم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابراہیم - ابوعبداللہ محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوهیشہ سے دوایت کی ہے۔۔\*

(وأخرجه) المحسن بن زياد في مسنده (عن)أبي حنيفة ثم قال الحسن بن زياد في مسنده كان أبو حنيفة يأخذ بهذه الأحاديث ويقول لا بأس بشرب نبيذ التمر ونبيذ الزبيب إذا طبخ بالنار ثم يجعل فيه الدردى ثم يترك حتى يشتد فلا بأس بشربه ما لم يسكر منه وما لم يجلسوا حولهم الرباحين كما يصنع الشياطين وكان يكره الاجتماع

وقال الحسن بن مالك سمعت الشافعي يسأل أبا يوسف رضى الله عنهما هل في نفسك شيء من النبيل فقال أبو يوسف كيف لا يكون فينفسي شيء من النبيذ وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ في نفسي منه مثل الجبال

قال الحسن بن أبي مالك إذا وضع النبيذ وأراد الشارب أن يسكر منه فالقليل منه حرام كالكثير وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه

(1478) اخترجته متحمدين الحسن الشيباني في الآثاور 843) في الاشترية إباب البيذالشديد-وعبدالرزاق ( 16951) في الاشربة : ياب الظروف والاشرية والاطعمة-وابن ابي شيبة 150/7 في الاشرية إباب من رخص في نيبذالجر الاخضر حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی''مسند' میں المام ابو صنیفہ کے حوالے ہے روایت کی ہے' پھرحسن بن زیاد کہتے ہیں: الم م ابو صنیف نے ان روایات کے مطابق فتو کی ویا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں: مجبور کی نبیذیا کشکش کی نبیذ کو چینے ہیں کوئی ترج نہیں ہے' جب انہیں آگ پر پکایا گیا ہو۔ اور پھران میں کچھٹ ڈال دی جائے' پھراسے یو نہی چھوڑ دیا جائے میاں تک کداس ہیں شدت آجائ 'تو اس میں کوئی ترج نہیں ہے' لیکن شرط ہیہ کہ بیڈشہ آور نہ ہواور آ دمی کے اردگرد آوارہ گردلوگ نہ ہوں' جیسے شیاطین کرتے چین کے تکھاس کے لئے انہی ہوں کا حروجہ

حسن بن ما لک بیان کرتے ہیں: میں نے امام شاقعی کوسنا۔انہوں نے امام ابو یوسف سے موال کیا: کیا آپ کے ذہن میں نبیذ کے حوالے ہے کوئی الجھن ہے؟ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا: میرے ذہن میں نبیذ کے حوالے ہے کوئی المجھن کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے پہاڑوں جنٹی المجھن ہے۔ حسن بن ابو مالک بیان کرتے ہیں: جب نبیڈ کور کھا جائے اور پینے والے کا ارادہ میں ہوکہ اس سے نشر کرے گا' تو بھر اس کی

ن یاده مقدار کی طرح اس کی تصورت مقدار تھی حرام ہوگی امام ابو صنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔ زیادہ مقدار کی طرح اس کی تصورت مقدار تھی حرام ہوگی امام ابو صنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

ن امام ابوطنیف نے - ابوعون محمد بن عبد الله تقفی - عبد الله بن الله بن الله عبد الله بن الله بن الله عبد الله بن الله بن الله الله بن الله بن

ء عماس بنی بخافر ماتے ہیں:

''شراب ن تعوزی یا زیادہ مقدار کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہر خم کے شروب میں سے جو بھی چیز نشے کی حد تک پینی جائے

اے حرام قرار دیا گیاہے'۔

(1479) - سندروايت: (أَسَوْ حَنِيهُ فَلَهُ عَنْ اَبِي عَوْنَ مُعَدِّ اللهِ بْنِ صَلَّادٍ مَعَدِّ اللهِ بْنِ صَلَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَلَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اللهُ قَالَ: مثن روايت: حُرِّمَتِ الْمُحَمُّرُ فَالِيلُهُ وَكَوْيُرُهَا وَمَا

مَمَّن روايت: حُرِّمَتِ المحمَّرُ قَلِيْلُهَا وَكَلِيْرُهَا وَمَ بَلَغَ السُّكُو مِنْ كُلِّ شَوَابٍ \*

حافظ ابو بکرا ہمرین محمد بن خالد بن قلی کلا گی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں -اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن خلی -مجمد بن خالد دی برے سحوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔ \*

ابوٹھر بخاری نے بیروایت-احمد بن ٹھر بن سعید بھدانی - ابراہیم بن عبداللہ بن ابوشید ( اور ) احمد بن زیاد بزاران دونوں نے - ہوزہ بن ظیفہ کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے محمد بن حسن ہزار-ابوہشام راقعی- یحیٰ بن یمان کے حوالے-اے امام ابوھنیفدے روایت کمیا ہے جو مختلف الفاظ اہے-

قال حرمت النحمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شواب\* وهرمت المجموب من من المجموب من من من المرابع و ورجيز و فرمات بين المرابع المرابع المرابع و المرابع المرابع المرابع المرابع و المرابع المرابع

(1479)قدتقدم في (1429)

حرام ہے۔

۔ محمد بن حس بردارنے اس روایت کوائ طرح - اسحاق بن ابواسرائیل - اسحاق طالقانی - میاج بن بسطام کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے -

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شریح - ابوغالب محمد بن سعید عطار - ابوظن عمر و بن بیم قطیعی کے حوالے سے اہام ابوضیفہ سے اس کی ماشھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل - احمد بن ملاعب بن حیان - بوذہ بن خلیفہ - امام ابوضیفہ ہے اسے کیلی روایت کے الفاظ کے مطابق روایت کیا ہے:

حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب\*

''شراب کی تھوڑی یازیادہ مقدار کوحرام قرار دیا گیا ہے اور ہر شروب کی وہ صدحرام ہے جونشہ آورہو'۔ : : شراب کی تھوڑی اپنے ایک مقدار کوحرام قرار دیا گیا ہے اور ہر شروب کی وہ صدحرام ہے جونشہ آورہو'۔

انہوں نے بیروایت ابوٹھر ہمدانی -عبدالقد بن احمد بن بہلول-اساعیل بن جماد بن ابوطنیفہ سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں. بیروایت میرے دادااساعیل بن حماد کی تحریر میں ہے میں نے اس میں پڑھا ہے (وہ بیان کرتے ہیں: ) میرے دالدادر قاسم بیان کرتے ہیں:

امام ابوصنف نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے: انہوں نے سفر مایا:

حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب\*

''ثمر'' (لیخی شراب) کی اورتھوڑی اور زیادہ مقدار کواور دیگر مشر دبات میں ہے جو نشے کی صدتک پہنچے اسے حرام قرار دیا گیا '''۔

شخ ابوم بخاری فرماتے میں: ایک جماعت نے بدالفاظ امام ابوضیف روایت کے میں:

(ان میں سے ایک) ابیق بن اخر میں ( جبیہ کہ اس بارے میں ) احمد بن گھر بھدائی نے ۔ لیعقوب بن بوسف-نصر بن مزاحم - ابینن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دایت نقل کی ہے۔۔ \*

(ان میں سے ایک ) عبیداللہ بن موی میں (جیبا کہ اس بارے میں ) یکی بن محمد بن صاعد نے - محمد بن عثان بن کرامہ اورابراہیم بن ہائی اوراجہ بن حازم ان سب نے - نبیداللہ بن موی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت نقل کی ہے - - \*

(ان میں ہے ایک) ابو یوسف میں (جیسا کہ اس بارے میں) محمد بن حسن بزار نے - بشر بن ولید-امام ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابو مغینیہ ہے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں ہے ایک) اسدین عمرہ ہیں (جیسا کہ اس بارے میں )محمد بن اسحاق سمسارنے - جمعہ بن عبداللہ-اسدین عمرہ کے وال حوالے سے امام ابوطنیفہ ہے روایت نقل کی ہے۔

(ان من سے ایک) وقر میں (جیرا کر اس سے اس احمران من ای دن فید ایرائیم من سیمان دور سے والے سے

امام ابوضیفہ سے روایت تقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک )حسن بن زیاد ہیں (جیسا کہ اس بارے میں ) احمد بن عمر نجارنے -حسن بن حماد- ابن زیاد کے حوالے سے مام الوحیفیڈ سے دوایت تقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک ) حبان بن علی میں (جیسا کہ اس بارے میں ) احمد بن محمد نے - زکریا بن شیبان - ابراہیم بن حبان - ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت نقل کی ہے۔۔\*

(ان میں ہے ایک) نضر بن مجمد ہیں ( جبیبا کہ اس بارے میں ) سعید بن سعود بنیدی نے -عبدالواحد بن حماد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-نضر کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ ہے۔ واریے نقل کی ہے۔۔ \*

(ان میں سے ایک) سعید بن ابوجہم میں (جیسا کہ اس بارے میں) احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے امام ابوجنیفہ سے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں ایک) ابوب بن ہائی میں (جیسا کہ اس بارے میں) احمد بن محمد نے منذر بن محمد انہوں نے اپنے والد کے حوالے ام ابوضیفہ ہے والد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے وہ ایت نقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حمزہ بن حبیب ہیں (حبیبا کہ اس بارے میں ) احمد بن مجمد -حمزہ بن حبیب ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حسن بن فرات ہیں ( جیسا کہ اس بارے میں ) احمد بن مجمہ حسین بن علی ( کی تحریر ) - یجی بن حسن -زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے حوالے ہے امام البوعنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ طحہ بن جمر نے میروایت اپن ''مسند'' ش - اسحاق بن مجمد بن مروان غز ال-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-۔ مصعب بن مقدم کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

انہوں نے بیروایت علی بن مجد بن عبید - احمد بن حازم - عبیداللہ ابن موکی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے بیروایت علی بن مجد بن عبید - احمد بن طاعب - بوذہ بن خلیفہ کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے بیروایت علی بن مجد بن عبید - احمد بن حمر ب - بوذہ ابن خلیفہ کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔
ابو عبد اللہ حسین بن مجد بن خبر و بلخی نے بیروایت اپن 'مسند' میں - ابو فضل احمد بن حسن بن خیرون - ان کے ماموں ابو علی
با قلانی - ابو عبد اللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشنانی - احمد بن مجمد بن غابت - ان کے دادا مجمد بن غابت - امام
ابو حقیقہ اور مشیان تو دی کے حوالے سے روایت کی ہے۔

قاضى عراشنانى نے امام ابوصفيفہ تک ان كى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

قاضی ابو کر محد بن عبد الباتی انصاری نے بیروایت - ابوسیس بن مقری - قاضی ابوعبد التدسین بن ہارون بن محرضی - احمد بن محد بن معید - یچی بن زکریا بن شیبان - ابراہیم بن حبان بن عل-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - امام ابوضیفہ سے نقل کی حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مند' میں امام ابوصیفہ کے آگی ہے۔

(1480) – سندروايت: (أَبُوْ حَيِيفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ آبِي مَحْرَمَةَ الْهَمُدانِيّ:

مَنْ رَوايت الله عَنهُمَا ابْن عُمْرَ دَضِى الله عَنهُمَا يُسْخَلُ عَنْ رَضِى الله عَنهُمَا يُسْخَلُ عَنْ بَعْع المُعَمَّرِ وَآكُول ثَمْتِهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ النه وُسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ النه وُسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ النه وَهَا المُنتَحَلَّمُ وَالْكَلَمَ وَاسْتَحَلُّوا الْكَلَمَة وَالْكَلَمَة وَالْكَلَمَة وَالْكَلَمَة وَالْكَلَمَة اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَشُرْبَهَا وَاكْل ثَمَنِهَا "

امام ابوصیفہ نے مجھ بن قیس- ابو مخر مہ بھدائی کے حوالے سے بیدوایت قبل کی ہے:

"انہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر بھا اللہ کو سا میں سے مشاب کو سا میں سے شراب کو فرونت کرنے اور اس کی قیمت کھانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھا آتات فرمایا: میں نے نے اکرم شافع کی کو سازت اور ماتے ہوئے سنا ہے:

''اللہ تعالیٰ یہود یوں کو برباد کرے جب ان پر چی بی کو حرام قرار دیا گیا' تو انہوں نے اس کے کھانے کو حرام قرار دیا اوراس کی قبت کھانے کو حلال قرار دیا' بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب فروخت کرنے کو اس کو پینے کو اوراس کی قیت کھانے کو حرام قرار دیائے''۔

حافظ طبحہ بن مجمہ نے بیردوایت اپنی ' مسئد' بیں۔احمد بن مجمہ بن سعید ہمدانی -احمد بن عبداللہ بن صباح -علی بن ابومقا تل-مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیقہ سے روایت کی ہے۔۔\*

قاضی ابو کر حمد بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت-ابو بکرا حمد بن علی خطیب بغدادی-حسین بن علی صیری عبدالله بن محمد بن عبدالله طوافی - احمد بن محمد بن سعید بهدانی - احمد بن عبدالله بن صباح - علی بن ابومقائل - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

(واخسرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام مجھے بن حسن نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ایوصیفہ سے روایت کیا ہے مچمر امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتری ویتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(**1481**) - سندروا بیت: (اَبُوْ حَینیْفَةَ) عَنُ جَعْفُو بُنِ امام ابوطیفد نے -جعفر (امام جعفر صادق) بن محمد - ان (1480) فدخنده فی (1439)

(1481)اخرجه اليهقي في السنن الكبري 251/8بـاب الـعبديقذف حرا-وعبدالرزاق 437/7 (13788)في ابواب القذف:باب العبديفتري على الحر مُّحَمَّدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كوالد (امام باتر) كوال ي- حضرت على ولا الله

مْتَن روايت: ضَرَبَ عَبْدًا فِي فَرْيَةٍ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا

بارے میں بیریات تقل کی ہے: '' انہوں نے ایک غلام کو ( زنا کا ) جمعوثا الزام عائد کرنے بر' جالیں کوڑ رکگول کر تھڑ''

پڑ چاکیس کوڑ ہے گئوائے تھے''۔ \*\*\* — • • •

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ احمہ بن مجر بن محید۔ مجمہ بن احمہ بن تیم - بشر بن ولید- امام ابولیوسف قاضی۔ کے حوالے سے امام ابوطیفہ نے قبل کی ہے۔

> (1482)- سندروايت: (أَبُو حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ:

مَثْن روايت: أَنَّ مَعْقَلَ بُنَ مُفُون الله عَمْدَ الله بَنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي اَمَهُ لِلهُ زَنَتُ فَقَالَ اجْلِلْهُ عَا حَمْسِينَ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنُ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِسْلامُهُ الْحَصَانُهَا قَالَ الْإِنَّ عَبْدًا لِي سَرِقى مِن عَبْد لِي آخَرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَمَالُكَ بَعْصُهُ فِي لَي آخَرَ قَالَ اللهِ عَلَمُكُ أَنُ لا آنَامُ عَلَى فَرَاشٍ ابَدًا أُولِدُ الْجَبَادَةَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّفُوا كِيْبَاتِ مَا اَحَلُ

اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعَتِدِينَ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ لَوْلا هذِهِ الآيةُ لَمْ آسَالُكَ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِآنَهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا فَآمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْ رَقَيْةٍ وَأَنْ يُنَامَ عَلَى فِرَاشِ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان نے حوالے سے ہید روایت نقل کی ہے- ابرا تیم مختفی فرماتے ہیں:

معقل بن مقرن حضرت عبدالله بن مسعود ولالفؤك باس الى ايك كنر كسليط من آئے جس نے زنا كا ارتكاب كيا تھا، تو حضرت عبدالله ولائفنے نے مايا بتم اے پہاس كوڑے لگاؤ۔

انہوں نے کہا: وہ محصنہ نہیں ہے حضرت عبداللہ ڈاٹھؤنے فر مایا: اس کا اسلام اس کا ''احصان' ہے تو انہوں نے کہا:
میرے ایک غلام نے میرے دوسرے غلام ہے کوئی چیز چوری
کرلی ہو (تو اس کی کیا سزا ہوگی؟) حضرت عبداللہ ڈاٹھؤنے فر مایا: اس کا ہاتھ نیش کا ٹا جائے گا' کیونکہ تبہارامال آیک دوسرے کا حصہ ہے مجمعتل نے کہا: میں نے میصف اٹھایا ہے کہ شل
کا حصہ ہے مجمعتل نے کہا: میں نے میصف اٹھایا ہے کہ شل
کرتارہوں گا' تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤنے نے فر مایا: (ارشاد
کرتارہوں گا' تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤنے نے فر مایا: (ارشاد

''اے ایمان والو! تم ان پاکیزہ چیز ول کوحرام قرار ند و جو اللہ تعالیٰ نے تہارے لئے حلال قرار دی میں اور تم صدے زیادہ نہ بوھو کیونکہ اللہ تعالیٰ صدے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پہند نہیں کڑا''۔

ال فخص نے کہا:اگر یہ آیت نہ ہوتی او میں آب ہے

سوال نہ کرتا'ان صاحب نے میہ بات اس لئے کہی تھی کہ وو ایک خوشحال مخص تھے'تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹونٹ نے انیس میہ ہدایت کی کہ وہ ایک غلام آزاد کرکے کفارہ ادا کردیں اور اپنے بستر پرسویا کریں۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة وبه ناخذ الا في خصلة واحدة لان الحدود لا يقيمها الا السلطان فاذا زني العبد او الامة كان السلطان هو الذي يحددون المولى\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: امام ابوھنیفہ کا بھی یکی تول ہے اور ہم اس کے مطابق نوٹی دیتے ہیں۔ البتہ ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے اور وہ یہ کہ صدود کا اجراء صرف عالم وقت کرسکتا ہے لیکن جب غلام یا کنیز زنا کا ارتکاب کریں تو ان کوسر ابھی حاکم دے گا'ان کا آثانیس وہ ہے گا۔

> (**1483**)- *مندرواي*: (أَبُو ْ حَيِيْفَةَ) عَنْ جَعْفَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عِلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ آنَّهُ قَالَ:

(زین العابدین) بن (حضرت امام) حسین بن (حضرت) علی
بن ابوطالب کے حوالے سے بید دوایت نقل کی ہے: حضرت
علی میں الشقر ماتے ہیں:

امام ابوحنیفہ نے-امام جعفر (صادق) بن محمد (باقر) بن علی

متن روایت: حَدُّ الْمَمْلُوْكِ إِذَا قَذَفَ يِصْفُ حَدِّ ' نْغَام جَبْزنا كالزام لگائے واس كى مديہ كهاس الْمُحَرِّ ' رَائِدَ الْمُعْلَوْكِ اِذَا قَذَفَ يِصْفُ حَدِّ مِرَّارَا الْحُمْنِ كَالْصَفْ صِعِارى كى جائے''۔

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت این ' مسند' جس – ابوغنائم محمد بن علی بن میمون – شریف علام ابوعبد التدعجر بن علی بن عبدالرحمٰن علوی – جعفر بن محمد بن حبیب سے نقل کی ہے وہ بیان کر تی بیس نے اسے والد کو بیر بیان کر تے ہوئے سام اسے: بیر حمر و بن ریاست کی تحریف سے ناس بیر پڑھا ہے: انہوں نے اس المحمد و بیان کر بیٹ میں نے اسے فالد و قالد کو بیر بیان کر سے بیس نے اس بیر پڑھا ہے: انہوں نے اس المحمد و بیان محمد بن المحسن المسیانی فی الآثاد ( 627 ) فی المحدود: بیاب حد لامة ادازنت – و عبد المرزة و 1847 و 1848 و 544 و 1848 و 1948 و 194

(1483)اخرجه ابن ابي شبية 3/823(28217)في الحدود:في العبديقذف الحوكم يضرب؛-وعبدالرزاق 437/7(1378)باب العبديفتري على الحر-والبهيقي في السنن الكبري/25/28في الحدود.باب العبديقذف حرا

کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقائم بن احمد بن عر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عر-محمد بن ابرا تیم - ابوعبداللہ محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی مسند 'میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1484)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ صَالِح بْنِ حَيِّ عَنْ الْفَصْلِ بْنِ مُحَقَّد بْنِ عَلِيِّ الْهَمُدَانِيِّ اللَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:

مَثَنُ رُوايت: وَقَدْ رَجَمَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَائِيَّةَ هَيْئًا لَهَا لَا تُسْئَلُ عَنْ ذَنْهَا اَبَدًا \*

امام ابوضیفہ نے - صالح بن تی کے حوالے ہے۔فضل بن علی بن بمدانی کے بارج میں سے بات نقل کی ہے: انہوں نے حضرے علی دائشتہ کو سا:

انہوں نے دشراحہ بھدائیہ 'کوسٹگسار کرداتے ہوئے بیرکہا: اس کے لئے مبار کباد ہے کداب اس سے اس گناہ کے بارے میں موال نہیں کیا جائے گا۔

حافظ طحہ بن گھرنے بیروایت اپنی'' مسند' میں - ابوعہاس احمد بن عقد ہ - احمد بن عبداللّٰد بن صباح - احمد بن لیعقوب - عبد العزیز بن خالد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے فٹل کی ہے۔

(1485)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روايت فَلَ يَعَالَى اللهِ المِعَالِي اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ روايت فَلَى: روايت فَلَى ب-ابرايم خُتَى فرات بين:

مَتْنُ روايت اللَّوَطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيُّ

روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: ''قوم لوط کا ساتھل کرنے والا تخف زنا کرنے والے کے ''گام میں ہے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان محصناً رجم وان كان غير محصن جلد\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوٹی دیتے ہیں' جب وہ محسن ہوٹو اسے سنگسار کیا جائے گا اور اگر غیر محسن ہوٹو اسے کوڑے (1484) احسر جه الطحاوی فی شرح معانی الآثار 1403-واحمد 93/1-اور النسانی فی الکبری (7141)-وابوالفاسم البغوی فی الجعدیات (505)-وابونعیم فی العحلیة 329/4- والحاکم فی المستدر کے 365/4

(1485)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 616)-عبدالرواق/363/363)باب من عمل عمل قول لوط -والبيهقي في السنن الكبوك 233/8في الحسدود: بماب ماجاء في الحدالوطي -وابن ابي شيبة 493/5(28333) في المحدود: في اللوطي حدكحدالزاني

لگائے جائیں گے۔

(1486)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيقَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَلَّهُ قَالَ:

مَنْنَ رَوايت مَنْ قَدَف بِاللَّوطِيَّةِ صُوبَ بِالْحَدِّ

امام ابوصیقہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیں روایت تقل کی ہے۔ ایرائیم تختی فریاتے ہیں: ''جوفض قوم لوط کے علم کاکمی پرجھوٹا الزام لگائے' تو اس پر حدجاری کی جائے گ''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وهو قولنا اذا بين اما اذا قال يا لوطي فهذه لها مصدر غير القذف فلا نحده حتى يبين"

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیف سے روایت کیاہے مجموامام محمد فرماتے ہیں: ہمارا بھی بھی تول ہے جب کہ بیرجم ثابت ہوجائے لیکن جب اس نے بیکہا: استقوم لوط کا ساتمل کرنے والے ابق اب اس کا مصدر' مدفقہ ف سے مختلف ہے تو اب ہم اس پر مدفقہ ف جاری نہیں کریں گئ جب تک وہ بیان نہیں کردیا۔

امام ابوصفیفہ نے حماد- ولید بن عبداللہ بن جیج نرمری کوئی کے حوالے ہے - حصرت ابوطفیل واثلہ بن اسقع بری کھنٹن کا سے بیان نقل کیاہے:

'' آیک مرحبہ ایک خاتون اپنی بھائیوں کے ساتھ نگلی تو ان لوگوں نے سواری کے حوالے سے ترجی سلوک کیا ' پھر کھانے کے حوالے سے اسے بھوکا رکھا' چنے کے حوالے سے اسے پیا سا رکھا' جب اس خاتون کوشد پدشقت لاحق ہوگی' تو وہ واپس چلی مجنی' راستے میں اس کی طاقات بحریوں کے ایک چرواہ سے ہوئی' اس نے اس چرواہ سے چنے کے لئے پچھ مانگا' تو چرواہ نے انکار کردیا اور بیشر طاعا کدکی کہ وہ انٹے آپ پہاس کو تا کو دیے گی' تو خورت نے ایسانی کیا' چرواہ نے اس کے ساتھ زنا کر لیا' وہ خورت جب شیر میں داخل ہوئی' تو وہ حالمہ ہوچی تھی' اس کے بھائی حضرت بحر بین خطاب ذائون کو وہ حالمہ ہوچی تھی' (1487)-سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةُ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمَوْلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمِيْعِ الرُّهْرِيِّ الْكُوْفِيِّ عَنْ اَبِي الطَّقَيْلِ وَالِلَّذَ بْنِ الْأَسْقَع:

مُمْن روايت : إَنَّ رَأْسُوا أَهُ حَسْرَ جَستُ مَع الْحُوةِ لَهَا فَاسَتْ الْحُرَةُ الْمِالُحَةُ مَا الْحُرَةُ اللهُ عَلَى اللَّعَامِ فَآجَاعُوهَا وَاللَّمَ اللَّهُ اللهُ ال

(1486) اخرجه محمدين الحسن الشياتي في الآثار (626) في الحدود: باب حداللوطي-وابن ابي شية 634/9

(1487) احرجه عبدالرزاق 13654)407/8 (13654) باب الحدفي الضرورة -والبهيقي في السنن الكبرى 235/8في الحدود: باب من زني يامرأمة مستكرهة آئے تو اس خانون نے بوری صور تحال ذکر کی تو حضرت عمر بلا تیننے نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر حد جاری نہیں کی'۔

حافظ طلحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ''مند'' ہیں۔ ابوعباس احمہ بن عقدہ - احمہ بن محمد بن عبید منیثا پوری - احمد بن جعفر -انہوں نے اینے والد کے حوالے ہے-ابراہیم بن طہمان کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے تق کی ہے۔

امام ابوحنیف نے -عطاء بن ابی رہاح کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے - حضرت جاہر بن عبداللہ بڑیجٹنا بیان کرتے جن:

یں.

"تی اکرم مُلَّا ﷺ نے کشش اورانگور کی تقیع (یعنی ملا کرتیار کی ہوئی نید ) تیار کرنے ہے کہ کہورکو کی جنگ اور تنار کرنے ہے منع کیا ہے اور خشک اور تنار کرنے ہے منع کیا ہے '۔
ای طرح تنار کرنے ہے منع کیا ہے'۔

(1488) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ

آبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا:

مَثْن روايت: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُه وَ آلِه وَسَلَّم اللهُ عَلْيُه وَ آلِه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَ اللهُ وَالتَّمَر نَقِيْقًا وَعَنِ البُسْرِ وَالتَّمَر نَقِيْقًا وَعَنِ البُسْرِ

حافظ طلحہ بن مجھ نے بیروایت اپنی''مسند''شں-احمہ بن مجمہ بن معید جعفر بن مجمہ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-ابوخا قان بن تجائ کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے قل کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر و نے بیر روایت اپٹی''مسند'' میں۔ ابونضل احمد بن خیرون۔ ان کے ماموں ابو کلی با قال فی۔ ابوعبد اللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشانی -جعفر بن محمد بن مروان- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے۔ ابو خاقان بن حجاج کے حوالے سے امام ابوحلیفۂ اورصعر لے لیکل کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابوحنیفه تک ندکوره سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

''ان ہے آ دمی کی بیوی کی کنیز کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہوں نے فرمایا: میں اس بات کی پرواہ ٹیس کرتا کہ میں (1489) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: مَّنْ روايت: أَنَّهُ سُنِهَلَ عَنْ جَارِيَةِ إِمْرَاتِهِ لَقَالَ مَا

ٱبْالِيْ إِيَّاهَا ٱتَيْتُ أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ وَعَوْسَجَةً

(1488)/خرجه الحصكفي في مسندالامام (426)-وابن حبان (5379)-وابن ماجة (3395)في الاشرية :باب النهي عن الخليطين -ومسلم (1986)(17)و(19)في الاشوية :باب كراهية انباذالتمروالزبيب مخلوطين - وابوداود ( 3703) في الاشرية :باب في الخليطين-والبيهقي في السنن الكبرى 306/8-واحمد294/3

(1489)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 628)في الحدود:باب من اتى فرجاًبشهوة -وعبدالرزاق ( 13462)-وابن ابي شيبة1/10في الحدود:باب الرجل يقع على جارية امراته

مِنْكُبُ حَيَّةٍ

اس کی کنیز کے ساتھ صحبت کرتا ہول یا عوجہ کی کنیز کے ساتھ کرتا مون ' ـ ( يعني دونو ل ميس كو كي فرق نبيس دونو ل ممنوع بيس ) راوی بیان کرتے ہیں عوجہ قبیلے کے بڑے تھے۔

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة وقولناجارية امراته وغيرها سواء الاآتُّه اذا اتاها على وجه الشبهة درانا عنه الحد وكذلك بلغنا عَـنُ عـلـي بـن ابـو طـالـب وابن مسعود ثم روى محمد عَنْ سفيان الثوري عَنْ مغيرة الضبي عَنْ الهيشم بن بدر عَنْ حرقوص عَنُ امير المؤمنين على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انه اتته امراته يعني امراة حرقوص فقالت زوجي وقع على جاريتي فقال صدقت هي ومالها لي فقال اذهب فلا تعد \* قال محمد درا الحد عنه لانه ادعى شبهة \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

آ دمی کی بیوی کی کنیز یااس کےعلاوہ کی بھی کنیز کے بارے میں ہمارافتو کی ایک ہی جیسا ہے کیکن جب مرونے کنیز کے ساتھ سی شبر کی وجہ ہے صحبت کی ہواتو ہم اس سے حدکو برے کردیں گے۔

حضرت علی بن ابوطالب ڈلٹھٹٹا ورحضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹٹؤ کے حوالے ہے اس کی ما مندروایت ہم تک پیٹی ہے۔ مچرا مام محمد نے اپنی سند کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابوطالب ڈانٹنز کے بارے میں بیدوایت نقش کی ہے: ایک خاتون یعنی حقوص کی اہلیہ اُن کے پاس آئی اور یولی: میرے شوہر نے میری تنیز کے ساتھ محبت کر لی ہے تو حرقوص نے کہا: پر ٹھیک کہدرہی ہے اس کا مال میرا مال ہے تو حصرت علی بڑھنٹو نے فر مایا: تم جا وُاوردو بارہ ایسانہ کرنا۔

ا مام محمد فرماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹنڈنے اس سے صدکواس لیے پرے کیا تھا' کیونکہ اس نے شبہ کا دعویٰ کیا تھا۔

(1490)-سندروایت: (أَبُوْ حَنِیْفُة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیفہ نے - حماد- ابراہیم تخبی کے حوالے سے بیہ

حضرت عمر بن خطاب المنافظة فرماتے ہیں:

" جہال تک تم ہے ہوسکے مسلمانوں سے صدود کو برے کرو ٔ کیونکہ حاکم وقت کا معاف کرنے میں غلطی کر جانا 'اس ہے زیادہ بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں فلطی کر نےاور جب تم سی

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ روايت اللهُ عَنهُ آنَّهُ دوايت الله

مُمَّن روايت: إِذْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَ طَعُتُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ آنُ يُنخُ طِءَ فِي الْعَقُوبَةِ فَإِذَا وَجَدُتُمْ لِلْمُسْلِم

(1490)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (630)في المحدود:باب درء الحدود- وعبدالوازق( 13641)- وابن ابي شيبة567/9في الحدود:باب في درء الحدو دبالشبهات

## مسلمان کے لئے کوئی گنجائش یاؤ ' تواس ہے سز اکودور کردؤ'۔

مَخْرَجًا فَاذْرَءُ وْ عَنْهُ

حسن ابن زیاد نے بیروایت این 'مسند' میں امام ابوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ (1491)- مندروايت: (أَبُو تحيينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

براهِيم. متن روايت آنَّهُ قَالَ فِي جَلْدِ الْحُرِّ يُفَرَّقُ عَلَى '' آ زاد شخص کوکوڑے لگانے کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: وہ اس کے متفرق اعضاء پرلگائے جا کیں گئے'۔

حافظ ابو بكراحمه بن محمد بن خالد بن خلي كلاعي نے بيروايت اپني "مند" من اينے والدمجمہ بن خالد بن خلي -ان كے والد خالد بن ظی۔ محمد بن خالد وہبی کے حوالے ہے ٰ امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوقائم عبدالله بن مجمه بن ابوعوام سغدي نے بيروايت اپني''مند'' ميں – ابوجعفر احمد بن مجمه بن سلامه طحاوي – سليمان بن شعیب کیمانی-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن مجمہ بن خسرونے بیدروایت اپنی' مسند' میں – ابوقاسم بن احمہ بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – مجرین ابرا تیم بن حبیش - ابوعبدانڈمجرین شجاع بھی حسن بن زیاد کے حوالے سے اما ابوطنیف ہے روایت کی ہے۔

ام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے۔

(1492) - سندروایت: (أَبُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الإطنيف في حماد بن الوسليمان كي حوال سي روایت نقل کی ہے-ابراہیم کفی فرماتے ہیں: اِبُرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَتْنَ روايت إذا قالَ الرَّجُلْ لَسُتُ لِفُلانٍ فَلَيْسَ "جب كوئى فخص به كمين فلال كے لئے ميں كھ فہيں بول تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی''۔

المام تحد بن حسن نئيماني نے بروايت كتاب "الآثار معين نقل كى ہے انہوں نے اسے امام ايوضيف روايت كيا ہے۔ (1493)- سندروايرت (أبو حَينَفة) عَنْ الْهَنَّم بن المام الوصيف في الله المام الموصيف في المام المعلم

(1492) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثارز 632)في الحدود باب درء الحدود-وانن ابي شبية 63/10 في الحدود.بات

في الرجل يقول للرجل:لست بابن فلانة-وعبدالرزاق(13735)عن الشعبي (1493) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (624) - وابن ابي شيبة 508/5 (28498) في الحدود: من قال لاحدعلي من اني

مهيسمة فللت وقداخر - الويعلي في السندر 5987)عن ابني هريبر دققال -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر وقع على لهيمة فاقتلو هامعه

آبِي الْهَيْشَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

مُثْن روايت الله ألتى برَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَدَرَا عَنْهُ الْحَدَّ وَالْعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

کے حوالے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رفاعد کے بارے میں سید. روایت نقل کی ہے:

" حضرت عمر بن خطاب بالتفاك إس ايك ايما محض لايا گیا'جس نے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی تھی' تو انہوں نے اس سے سزاکو مرے کردیا اور جانور کے بارے میں علم ویا کہ اے جلادیا جائے''۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ (کافٹوئے سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - عاصم بن ابونجود - ابورزین کے حوالے ے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن عباس بالفنافر ماتے ہیں: " جو تحف جانور کے ساتھ برافعل کرتا ہے اس پر حد جاری (1494)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِم بْن اَبِي النُّجُوَدِ عَنْ اَبِي رَزِيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ:

متن روايت ِمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ \*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب 'الآثار'' میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - ابواسحاق سبعی عرو بن میمون کے حوالے سے بیدوایت مقل کی ہے:

حضرت عمر بن خطاب دالفنافر ماتے ہیں:

''مسلمانوں کے لئے روز اندایک اونٹ قربان کیا جائے گا اور اس میں ہے'' عمر'' کے گھر والوں کے لئے بھی حصہ ہوگا' تمہارے پیٹ میں' اونوں کے اس گوشت کوصرف تیز نبیذ ہی (1495)- مندروايت: (أبُسؤ حَسِينَفَةَ) عَنْ أبسي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مُتَن روايت: أنَّ لِللَّهُ مُسْلِمِيْنَ فِي كُلْ يَوْم جَزُوُرًا وَلاَّلِ عُسَمَـرَ فِينِهِ الْمُعِنَّقُ وَآنَّتُهُ لَا يَقُطُعُ لُحُوْمُ هَذِهِ

الإبل مِنْ بُطُونِنَا إِلَّا النَّبِيْدُ الشَّدِيْدُ"

(1494) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الأثارر 625)-وعبدالور اق 366/7 (13497)باب الذي يأتي البهيمة -وابن ابي شيبة 8552)5/10)في المحدود: يناب من قال لاحدعلي من اتي بهيمة -والبيهقي في النسن الكبري 234/8في الحدود: ياب من الي

(1495)اخرجه محمدس الحسن الشيباني في الآثار، 834)والبطحاوي في شرح معاني الآثار 218/4-والبيهيقي في السني الكبرى 299/8-والدارفطني 259/4-واين الى شيئة 78/5 (23865)في الاشربة:في الرحصة في النبيذو من تركه حافظ طیحہ بن محمہ نے پیروایت اپنی 'مند' میں - اجمہ بن محمر بن سعید - قاسم بن مجمر - ولید بن تماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الوحنيف بروايت كى ب-

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف اور اسد بن عمرونے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ محرین مظفرنے بیروایت اپنی' مسند'' میں۔محرین ابراہیم۔محرین شجاع عجمی حصن بن زیاد کےحوالے سے امام ابو حلیفہ سےروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر عبدالقد بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابراہیم بن حمیش -محمد بن شجاع تلجی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں'امام ابوصنیفہ «النفزاے روایت کی ہے۔

ا مام ابوطنیفہ نے - ولید بن مربع مخز ومی (جوعمر و بن حریث (1496) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْوَلِيْدِ بْن

كوفى كے غلام بيں ) كے حوالے سے حصرت الس بن مالك والليك

ك بارے يس بيات قل كى ب:

'' وه طلاء ال وقت پيتے تھے' جب وه نصف باقی ره جاتا

سَرِيْعِ الْمَخُزُوْمِيِّ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ الْكُوْفِيّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ:

منن روايت :انَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الطَّلاءُ عَلَى النِّصْفِ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں - ابوعباس احمد بن عقدہ - لیچیٰ بن رہیج برجمی -محمد بن عاصم - بوسف بن خالد کے حوالے سامام ابد حنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوعباس بن عقدہ علی بن عبیدُ ان دونوں نے - میثم بن خالد- ابوقیم کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے

روی ہے۔ ابوعبدالقد حسین بن مجدین ضرو کمخی نے بیروایت اپنی ''مسند' بھی۔ابوسعداحیہ بن عبدالحبار- قاضی ابوقاسم تنوخی۔ابوقاسم بن ثلاج -ابوعباس احمد بن عقدہ-عبداللہ بن ابراہیم بن قتیہ۔ابوعلاء بن عمر-سعید بن موکی کو فی کے حوالے ہے امام ابوعنیف۔۔۔

قاضی ابو بمرتجر بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- ہناد-ابراہیم-ابوحسن-ابو بکرشافعی-احمد بن اسحاق بن صالح- خالد بن خداش-خویل صفار کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیفہ بڑ اللہ سے روایت کیا ہے۔

## البَّابُ الْحَادِي وَالشَّكَاثُونَ فِي السُّرُقَةِ

اکتیسواں باب: چوری (کی سزا) ہے متعلق روایات

(**1497**)- *سندروايت*: (اَبُـوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبُـدِ الرَّحْمَانِ عَنْ آبِيْـهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَثْن روايت: كَانَ تُفْطَعُ الْيَدُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

امام الوصنيف في - قاسم بن عبدالرحمن - ان كوالدك حوالدك حوال سي دوايت نقل كي ب: حضرت عبدالله بن مسعود والتفايلات كرتے مين:

'' نِی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں دی ورہم ( کَی چوری کی وجہ ہے) ہاتھ کا طب دیا جاتا تھا''۔

ابو مجد بخاری نے بیروایت -صالح بن منصور بن نفر صغانی - ان کے دادا- ابو مقاتل کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ ہے روایت ال ہے-

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بھ انی -حسن بن حماد بن تکیم -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- خلف بن پاسمین کے حوالے ہے امام اپوطنیڈ ہے ووایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت محمد بن ابومقاتل - انہول نے الد کے حوالے ہے- ابومطبع کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ کی بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید بهدانی -حسن بن حیاد بن حکیم -سلمہ بن عبدالرصن تر ندی-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-خلف بن یاسین کے حوالے ئے امام ابو صنیفہ بے روایت کی ہے۔۔\*

قاضی عمر بن حسن اشانی نے بیردوایت-ابوحسن بن علی بن مالک-ابوسالم بن مغیرہ-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حیف ہے روایت کی ہے۔

ابوعبدالقد حمین بن محمد بن خسر و بخی نے بیدروایت اپنی ' مسند' جس – ابوضل احمد بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی با قلاقی -ابوعبدالقد بن دوست علاف – قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے کے امام ابوعیفیة تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

ر 1497) حرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 268) - و إبويوسف في الحراج 182 - وعبدالرزاق 23/10 ( 1890 في الملطة: باب في كم تقطع يدالسازق - و الطبراني في الكبير ( 9742) - و ابن ابي شيبة 3473/5 (2809) في الحدود: من قال لاتفعع في اقل من عنسرة دراهم - و البهيقي في السنن الكبري 260/8 - و البطحاوي في شرح معاني الآثار 167/3 في الحدود - حالمقدار الذي يقطع فيه السازق

انہوں نے بیردوایت ابوفضل احمد بن تیرون-ابونلی بن شاذ ان-ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللّٰد بن طاہر قزویتی-اساعیل بن وَبِوَرُو نِی حَمِد بن حَسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

امام محمر بن حسن شیرانی نے بید دایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1498) - سندروايت: رابسُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الرحنيف في - جماد بن الوسليمان كروالي سير المواهِيمَ : دوايت قُل كي - الرابيم خي فرمات بن:

متن روایت: أَنَّ النَّبِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

قَالَ اِبْرَاهِیْمُ کَانَ نَمَنُ الْمَجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ " ایرانیمَنْ بیان کرتے ہیں: (اس زمانے میس) و هال کی قیت وال در جم تھی '۔

حافظ حسن بن محمد بن خسرونے بیر روایت اپنی '' مسند' میں - ابوقائم بن احمد بن عمر - ابوقائم عبد الله بن حسن طال - عبد الرحمٰن بن عمر - محمد بن ابرا تیم بن خیش - ابوعبدالقد محمد بن شجاع کیلی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار'' میں فقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند'' میں' امام ابو صنیفہ کی شخائے سے روایت کی ہے۔

> (1499) - سندروايت: (اَبُوْ حَينِفَةَ) عَنْ يَعْنى بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِسى مَاجِدِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ:

> مَنْ روايت: انسَهُ حَدَّفَهُمْ اَنَّ اَوَّلَ حَدِ اَقْيْمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

امام الوصف نے کی بن عبداللہ کے حوالے ہے۔ ابو ماجد حقٰی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن معود رہائٹوز کے بارے میں بدیات قل کی ہے:

انہوں نے ان لوگوں کو یہ بتایا: اسلام میں سب ہے پہلی صد جب جاری کی گئی تھی اس کی صورت یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک چورکو نبی آرم من تالیق کے کا سال کیا نبی آرم من تالیق کے کا حالے کیا تھی اس کا ہا تھی کا تا جائے لگا جب اے لے کرجائے گئے تو تی اگر من من تھا تھے کے ہوا میں اور جسے آپ کو اختبائی تنکیف بوئی ہے لوگوں نے دریافت کیا: یار سول اللہ ایول محسوس تو رہا ہے نہیں بار سول اللہ ایول محسوس تو رہا ہے نہیں ارس من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات آپ پرگراں گزری ہے نبی اکرم من تا تیک کے بات کے بیک کے بات کے بیک کے بات کے بیک کے بات کے بیک کے

<sup>(1498)</sup> اخترجه محمه بين التحسن الشبياني في الآثار ( 638) في المحدود: باب حدمن قبطع الطويق اوسرق -وعبدالرزا في ( 1895) - وابن ابي شينة 475/94 في الحدود: باب من قال لاتقطع في اقل من عشرة دراهم ( 1499) قدتقدم في (1472)

ٱللَّالاَ كَانَ هَٰذَا قَبَسَلَ أَنُ يُّوْنَى بِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ الْحَدُّ فَلَيْسَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَّذَعَهُ حَتَّى يُمُضِيَهُ ثُمَّ لَلاهِ وَلَيْعَفُوْا وَلَيْصُفَحُواهِ..... إِلَى آخِوِ الآيَةِ \*

''انیس چاہے کروہ جاف کردیں اور درگز رکریں''۔ بیآیت کے آخرتک ہے۔

ابونچر بخاری نے بیروایت - احمد بن مجر سعید بھرانی - احمد بن عبداللہ بن مستورد - عقبہ بن مکرم - یونس بن مکیر کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجربن علی فقیہ (اور )عبداللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ عن عربے ان دونوں نے عیسیٰ بن احمد سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بروایت اپنے والداور سعید بن ذاکر بن سعید ان دولوں نے - احمد بن ز بیر سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن گھرین معید (اور)عبداللہ بن گھر بن علیٰ ان دونوں نے -احمد بن عبداللہ کی اُن سب نے -مقری کے حوالے سام الاحقیقہ سے روایت کی ہے۔

المحديث من اوله ان رجلاً اتى بابن اخ له نشوان الى عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ عَنْهُ فطلب له عبد الله عنداً فلم يجد له عذراً فامر بحبسه فلما صحا دعا به ودعا بسوط فامر به فقطعت شمرته ثم دعا بجلاد فقال اجلده ولا تمد ضبعيك ثم انشا عبد الله يعد له حتى اذا اكمل ثمانين جلدة خلى سبيله فقال الشيخ يا ابا عبد الرحمن والله انه لابن اخى ومالى ولد غيره فقال له عبد الله بنس العم والله والى اليتيم انت والله ما احسنت ادبه صغيراً ولا سترته كبيراً ثم انشا عبد الله يحدث قال ان اول حد اقيم فى الاسلام لسارق اتى به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ سَلَّمَ اللهِ عَرَدُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَرَالهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَالهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِم وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہیدروایت شروع سے بیل ہے: ایک شخص اپنے کم عمر بیٹیج کو لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود لا اللہ کا یاں آیا۔ حضرت عبداللہ اللہ اللہ اللہ اس کے لئے کوئی عذر تلاش کیا' کین آئیس کوئی عذر نہیں ملائو انہوں نے اس کر کے کوقید کرنے کا تھم دیا' جب و و دوش یں آگیا' تو حضرت عبدالشدائش نے اے بلوایا اور کوڑا امتلوایا' ان کے علم کے تحت اس چھڑی کی شاخیس کاٹ دی گئیں چرانہوں نے طاد کو بلوایا اور کوڑا امتلوایا ان کے علم کے تحت اس چھڑی کی شاخیس کاٹ دی گئیں چرانہوں نے طاد کو بلوائس لائس کی باز اللہ کا تحدید الشدائش کتی کرتے رہے جب پورے 80 کوڑے ہو گئے تو حضرت عبدالشدائش نے اسے چھوڑ دیا۔ اس بوڑھے نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اللہ کا تم ابھیجا ہے' میری اس کے علاوہ کوئی اولا دئیس ہے تو حضرت عبدالشدائش نے فرمایا: تم برے پہاوائد کی تم ابھی تیم کے برے والی ہو۔ اللہ کی تیم اجب بیچھوٹا تھا' تو تم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی اور جب بیپڑا ہوا' تو تم نے اس کی پردہ پوٹی تہیں کی اور جب بیپڑا ہوا' تو تم نے اس کی پردہ پوٹی تہیں کی ۔ پھر حضرت عبدالشدائش تیم سے باس لایا گیا ( اس کے بعد پور پر جاری ہوئی تھی نے نے اگرم کے باس لایا گیا ( اس کے بعد بور پر جاری ہوئی تھی نے نے اگرم کے باس لایا گیا ( اس کے بعد بور پر واری ہوئی تھی نے نے اگرم کے باس لایا گیا ( اس کے بعد بوری روادے ہو

۔ انہوں نے بیردوایت بمل بن بشر - فتنی بن مروحت بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت تماد بن احجر مروزی - ولید بن تماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ تا ہم آنہوں نے بیدالفاظ فی کے ہیں:

حاء بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله وقال ارفع يدك في جلدك و لا تبد ضبيعك \* وقال اعوان الشيطان على اخيكم المسلم \* وقال فليس له ان يعطله حتى يقيمه \*

'' وہ اپنے کم س بھتیج کو لے کر آیا جس کی عقل رخصت ہو پھی تھی تو حضرت عبداللہ 1 نے فر مایا: اپنے چھڑی والے ہاتھ کو بلند کرو اور پہلوؤں کو ظاہر نہ کرنا اور اس میں میدالفاظ ہیں: اپنے مسلمان بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار (ند بنو) اور اس میں میدالفاظ ہیں: اے میڈق حاصل نہیں ہے کہ وہ حدکو قائم کرنے کی بجائے اسے معطل کردئ'۔

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر بن معید ہمدانی - منذر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیرواے احمد بن محمد نے تھی کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں: ابوعبد اللہ سروتی نے مجھے بتایا: بیرمیرے دادا محمد بن مسروق کی تحریب نے بیرے دادا محمد بن مسروق کی تحریب نے میں بیرواے سے بمیں بیرواے سے ممبل حد ''اس کے بعد کی روایت اس دوایت کی مانند ہے جوزیا و نے اپنے والد حسن بن فرات کے حوالے سے امال موسیفہ نے تاکی ہوئے۔ بعد کی روایت اس دوایت کی مانند ہے جوزیا و نے اپنے والد حسن بن فرات کے حوالے سے امال موسیفہ نے تاکی کی ہے۔

شخ ابو محد بخاری فرماتے ہیں: اس کی سند ش امام ابوصنیفہ پر اختلاف کیا گیا ہے۔

بعض حضرات نے اس کوامام ابو حذیفہ نے - کی بن عبداللہ تھی - ابو ما جد خفی کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود الاثنیاے وابعت کماہے۔

> بعض حضرات نے اس کو یخییٰ بن عبداللہ - ابو ماجد ہے روایت کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کو یخیٰ بن حارث -عبداللہ بن ابو ماجد ہے روایت کیا ہے۔

بخاری کہتے ہیں بھیج روایت وہ ہے جس نے اس کو میکی بن عبد القدیمی - ابو ماجد حفی کے حوالے سے خوضرت عبد الله بن مسعود دانلان سے دایت کیا ہے-

سفیان توری ٔ زہیر بن معاویۂ جربر بن عبدالحمید ٔ سفیان بن عیینداور دیگر حضرات نے اس کوائی طرح روایت کیا ہے۔ جس نے اس کوائں سے مختلف طور پر روایت کیا ہے تو اس میں خلطی اس راوی کی ہے امام ابوصنیفہ کی نہیں ہے۔ جس طرح اس کوسفیان توری اور زہیر نے نقل کیا ہے اس طرح امام ابو حنیفہ ہے اس کو ترزہ بن مجیب ذیات ۔ حسن بن فرات

-ابو پوسف-سعید بن ابوجم -ابوب بن ہانی - یونس بن بکیر-ابوسعدصفانی نے روایت کیا ہے۔ ان حضرات نے اس کے لام الوحنیف ہے- یخیٰ بن عمد الند جاہر-ابو ماحد فنی کے حوالے ہے حضرت عبدالند بن مسعود رفائقنڈے

ان حضرات نے اس کوامام ابو حنیفہ ہے۔ یخیٰ بن عبداللہ جا بر-ابو ما جد حنفی کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رکائٹنڈے رواہے کیا ہے۔

> ا او محمد بخاری کتیم میں: جس نے اس کواس سے مختلف طور پر روایت کیا ہے تو اس میں خلطی اس راوی کی ہے جس نے اس کو بچی بن حارث سے روایت کیا ہے تو وہ بچی بن عبدالند الوحارث ہیں۔

ز ہمیر نے ای طرح بیان کیا ہے: کی تیمی 'یہ ابوحارث جابر بین انہوں نے - ابو ماجد ُ جن کا تعلق بنوطیفہ سے ہے' (ے یہ روایت نقل کی ہے۔)

ابو گھر بخاری فرماتے ہیں:عبداللہ بن گھر بن تھر ما لکی نے -حمیدی کے حوالے ہے - سفیان بن عیینہ کے بارے میں میدوایت لقل کی ہے: یکی چاہرے دریافت کیا گیا: ابو ماجد حفی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک دیہاتی ہے جو یمن سے ہمارے پاس آیا

> (1500) – مشرروايت: (اَبُوُ حَيْنُفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ الشَّعْبِتِي يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

ممنن روايت إلا يُقطعُ السَّارِ في فِي كَشِرٍ وَلا تُمَرٍ

امام ابو صنیف نے - بیٹم - صعبی کے حوالے ہے - نبی اکرم مل بیٹی کک مرفوع حدیث کے طور پر بید روایت نقل کی ہے: آپ مل بیٹی نے ارشاد فرمایا ہے: در کٹر الش کھیور کا گوند ) اور چسل کی چور کی پر چور کا ہا تھ نبیس

-"182 1086

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ والشمر ما كان في رؤوس النخل والشجر ولم يحرز في البيوت فلا قطع على من سرقه والكثر هو جمار النخل فلا قطع على من سرقه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

(1500) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (639) -وهي الموطا 237 (683) -ومالك في الموطا ص 604 (1536) -واحمد 140/2 والوهذي ( 1449) وعبدالرزاف (1891) -وابن ابن شبية 199/1 هي المحدود بياب الرجل يسرق الثمروالطعاء -والطواني في الكير (4277) -والبهقي 236/8 -والطحاوي في شرح معاني الآثار في الحدود. باب سرقة الثمروالكنز امام محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب "الآثار" میں عمل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصلیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام گھر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں' کھل وہ ہوتا ہے' جو مجور کے یا کسی بھی درخت پر لگا ہوا ہوا ہے گھر میں محفوظ نہ کیا اليامو جو خص اے چوري كرتا ہے اس كا ہا تھ نہيں كا ٹا جائے گا كثر ہے مراد مجور كے درخت كا گوند ہے جو خص اے چوري كرتا ہے اس کا ہاتھ تھے گا اوا ہے گا۔امام ابوصنیف کا بھی یہی تول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے -عبدالرحمٰن بن عبداللّٰد بن عتبہ مسعودی -قاسم (بن عبدالرحمٰن) - أن كے والد كے حوالے سے بيروايت تقل کی ہے: حضرت عبداللہ جالتی فرماتے ہیں:

'' دس درہم (راوی کوشک ہے شائد بیالفاظ ہیں: ) ایک دینارے کم چیز کی چوری میں ہاتھ کہیں کا ٹا جائے گا''۔ (1501) – سندروايت: (أبسو حَديث فَهَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَان بُن عَبْدِ اللهِ بُن عُتْبَةَ الْمَسْعُوْدِي عَنْ الْقَاسِم عَنْ آبيه عَنْ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: لَا تُفْطَعُ الْيَدُ فِي اَفَلِ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوُ دِيْنَارِ \*

حافظ کلی بن محمہ نے بیروایت اپنی'مسند' ہیں-احمہ بن محمہ بن سعید ہمدانی جعفر بن محمہ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب -ابو یوسف-عبداللہ بن زبیر ﷺ حسن بن زیاد-اسد بن عمرواورایوب بن موکیٰ نے بیہ ردایت امام ابوصنیفہ کال کی ہے۔

> (1502)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

> متن روايت: أيسى أبو مسعود الأنصاري بسارق فَقَالَ اَسَرَقُتَ قُلْ لَا فَقَالَ لَا فَخَلَّى سَبِيُلَهُ \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد - ابرا بیم تخعی کے حوالے ہے میہ روایت مل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں:

"حضرت ابومسعود انصاري بنافشك ياس ايك چوركولايا اليا انہوں نے دريافت كيا: كياتم نے چورى كى بع؟ تم كبو: جى نہیں! اس نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضرت ابومسعود بلانٹیزئے اے چھوڑ دیا''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة فقال محمد رحمه الله وامـا نـحـن فنقول لا ينبغي للحاكم ان يقول اسرقت ولكنه يسكت عنه حتى يقر او ينكر \* قال وكذلك قال ابو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم لا ينبغي ان يقول له اشهد بكذا وكذا

(1501)قدتقدم في (1497)

(1502)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الأثار( 634)-وعبدالرزاق24/10(18921)-وابن ابي شيبة 514/5 (25866)في الحدود:في الرجل يؤتي به فيقال:اسرقت؟قل:لا-والبيهقي في السنن الكبرى276/8 ولكنه يسكت حتى ياتي بما عنده فان كانت الشهادة صحيحة نفذها والا ردها وكذلك في الحدود\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ تار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوضیفہ بروایت کیا ہے امام محمد فرماتے ہیں: ہم تو یہ کہتے ہیں: عالم کے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ وہ بیدریافت کرے: کیا تم نے چوری کی ہے بلکہ ھاتم رہے گا جب تک طرم خود ہی اقراریا افکارٹیس کردیتا۔

وہ بیان کرتے میں: جب کوئی گواہ حاکم کے سامنے گوائی دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی امام ابوصنیف نے بہی کہا ہے: حاکم کے لیے بیر مناسب نہیں ہے کہ وہ گواہ سے بیہ کہ جہے بھر بیہ گوائی وؤ بلکہ حاکم خاموش رہے گا اور گواہ اپنے پاس معلو مات خود ظاہر کرے گا آگراس کی گوائی درست ہوگی تو حاکم اسے نافذ کردے گا ورندا ہے مستر دکر دے گا۔ صدود کا حکم بھی اس طرح ہے۔

(**1503**)-س*ندروایت*:(اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی کَبْشَةَ عَنْ اَبِی الذَّرْدَاءِ:

مُمْن روايت: أنَّ عُسَمَر رَضِى اللهُ عَنهُ أَتِي بِسَارِقَةٍ فَقَالَ اَسَرَفْتِ فُولِي لَا فَقَالَتُ لَا فَقَالُوا تُلَقِّنُهَا قَالَ جِئْتُسُمُونَا بِإِنْسَانِ لَا يَدْرِىٰ مَا يُرَادُ بِهِ الْحَيْرَ اَمُ الشَّرِيْقِيَّ حَتَّى اَقْطَعَهَا \*

امام الوصنيف نے - ابرانيم بن محمد بن منتشر - انہوں نے
اپنے والد - الوكبش كے حوالے ہے - حصرت الوور داء برالتؤك بارے ميں بدبات تقل كى ہے : وہ بيان كرتے ہيں:

''حضرت عمر خالفنٹ کے پاس ایک چور مورت کو لایا گیا تو انہوں نے فر مایا: کیا تم نے چوری کی ہے؟ تم یہ کہدو: جی ٹیش ا تو اس مورت نے کہددیا: بی ٹیس لوگوں نے کہا: کیا آپ خوداے تلقین کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: تم میرے پاس ایک انسان کو لے کے آئے ہو جوٹیس جانبا کہ اس کے ذریعے کیا مراد کی جائے گی' بھلائی یا برائی؟ اگروہ اقر ارکر لیتی' تو ہیں اس کا ہا تھ

حافظ حسین بن مجمد بن خسر و نے بیروایت اپنی ''مسند''ش—ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللندین حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – محمد بن ابرا عیم –محمد بن شجاع نجمی –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوھنیفہ ہے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة غير انه لم يرفعه الى عمر بل قال اتى ابو الدرداء وهو على دمشق بجارية سوداء قد سرقت فقال لها اسرقت قولى لا .....الحديث الى آخره\*

امام گذیر من شیبائی نے بیروایت کتاب "الآثار، میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام الوطنیفرروایت کیا ہے تا ہم انہوں (1503) اخرجہ محمد بن العصن الشبیانی فی الآثار( 633) - وابس اہی ضید 28474/23/10 فعی المحدود: باب السارق یؤنی م فیقال: اسوقت مخل لا - وعدالرزاق 18922/225/10 - والمبیعنی فی السنن الکبری 276/8 نے اے حضرت عمر رفائنٹو کے حوالے نے نمین کیا ' بلکہ یہ کہا ہے : حضرت ابودرداء دفائنٹو جب دمثق کے گورز تنے اتو ان کے پاس ایک سیاہ فام کنیز کولا یا گیا' جس نے چوری کی تھی' تو انہوں نے اس کنیز ہے فر مایا : کیا تم نے چوری کی ہے؟ تم ریہ کوو : بی نور اوا قدے۔ بعد لوراوا قدے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپل' مسند' میں امام ابوصیفہ بڑھٹنے سے روایت کی ہے۔

(1504) - سندروايت (أَسُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدِ عَنْ عَائِشَةَ بَنْتِ عَجْرَدِ قَالَتْ:

مُّ مَّنَ رُوايت : قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُحَتِلِسِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَالْمُغْتَسِلُ إِذَا نَسِى الْمُضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ جُنُبًا\*

امام ابوصیفہ نے -عثمان بن راشد- عائشہ بنت مجر و کے حوالے سے بیروایت قال کی ہے:

'' حضرت عبدالله بن عباس فی الله نه أچک کر کوئی چیز (صاصل کر لینے والے خض) کے بارے میں فرمایا ہے: اس پر ہاتھ کانے کی سزالازم نہیں ہوگی ای طرح عسل کرنے والاخض جب کلی کرنا 'یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو اس پر دوبارہ عسل کرنالازم نہیں ہوگا البتا اگر و وضی ہوتہ تھم مختلف ہوگا'۔

و من المالمة المراد المالمة المن المالمة المالمالمة المالمة ال

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔مجمہ بن مخلد۔حسن بن صباح زعفر انی - اسباط کے حوالے سے امام ابوعنیفدے نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت علی بن مجر- قاسم اور خالدان دونوں نے - ابراہیم کے حوالے سے ام ابوضیفہ نے قال کی ہے۔ (1505) - سندروایت: (ابُو حَنِیْفَدَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیفہ نے - حماد کے حوالے سے - ابراہیم خی کا بید (فِرَاهیْمَ: قُولُقُل کیا ہے:

ول صلی کیا ہے:

''بب کوئی چور چوری کرتے ہوئے کوئی چیز پکڑ کر کھک
جائے کی مر وہ بعد میں دوسری مرتبہ چوری کرنے کو ابراہیم خفی

فرماتے ہیں: اس کا ماتھ کا ان ویا جائے گا'۔

مُّنَّنَ رُوايت: آنَّـهُ قَـالَ فِي سَارِقِ سَرَقَ فَانْخِذَ فَانْفَلَتُ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً انْخُرى قَالَ يُفْطَعُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لا نرى عليه الا قطعاً واحداً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

(1504) قالمت: وقداخرج محمدبن المحسن الشيباني في الآثارر 637) وعبدالرزاق 208/10(1885) في اللقطة: باب الاختلاس - والبيهقي في السنن الكبرى 280/8-عن على ابن ابي طالبإانه قال: لايقطع مختلس

(1505) اخرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار ( 645) في الحدو د.باب حدمن قطع الطريق اوسرق - وابن ابي شبية 849/9في الحدود: باب في الرجل يسوق مراراً امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے کھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں 'جمارے نزویک اس کا صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ کا ٹا جائے گا امام ابوصنیفہ کا بھی یمی تول ہے۔

(1506) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بَنِ مُسْرَحة عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُسْلَمَةَ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤُمِنِيْنَ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنُ رَوَايِتَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرَانُ عَادَ يُحْبَسُ وَلِنُ عَادَ يُحْبَسُ وَلِنُ عَادَ يُحْبَسُ وَلِنْ عَادَ يُحْبَسُ حَتَّى يُحُدِثُ حَيْرًا إِنِّى لَاسْتَحْبِى مِنَ اللهِ تَعَالَى اَنْ اَتَحْمُهُ لَيْسَنُ لَهُ يَدُّ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِجُلْ بَهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِجُلْ بَهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِجُلْ بَهُا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِجُلْ بَهُ يَعْشِيعُ عَلَيْهَا وَ

امام ابوصنیفہ نے - عمر وین مروکے حوالے ہے - عبداللہ بن مسلمہ کے حوالے ہے - حصرت علی بن ابو طالب بنائنڈ کا بی تول نقل کیا ہے :

''جب کوئی خص چوری کرئے تواس کا دایاں ہاتھ کا ط دیا جائے گا اورا گروہ دوبارہ چوری کرئے تواس کا دایاں ہاتھ کا ط دیا دیا جائے گا اورا گروہ چرچوری کرئے تواسے قیدر کھا جائے گا جب تک سے چیز ظاہر ٹیس ہوجاتی کداب وہ بھلائی کے رائے پرآگیا ہے؛ مجھے اللہ تعالیٰ ہے اس بارے میں حیا آتی ہے کہ میں اے ایک حالت میں چھوڑ دوں کہ اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو'جس کے ذریعے وہ استخباء کرئے یا کوئی اربعہ وہ می کھائے کیا جس کے ذریعے وہ استخباء کرئے یا کوئی یا تھ نہ ہو'جس روہ چل کے اس

ا بوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسرونے میردایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوفضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شاذان - قاضی ابوفصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر قزوینی - اساعیل بن تو به قزوینی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخمذ لا يقطع من السارق الا يده اليمني ورجله اليسرى ولا يزاد على ذلك شيء فان كرر السرقة مرة بعد مرة يعزر ويحبس حتى يحدث خيراً وهو قول ابو حنيفة\*

<sup>(1506)</sup>اخرجه محمد بن المحسن الشيباني في الآثار ( 640) في المحدود: بناب حدمن قبطَع الطريق او سرق -رعبدالرزاق 1887(4)186/4)في القطة: باب قطع السارق-و البيهني في المنن الكبرى275/8

(1507)- سنرروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنُ الْهَيْمُ بِنِ حَبِيْ الصَّيْرِ فِي عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال

> متن روايت: لَيْسَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كَثْرٍ قَطْعٌ الْكُثُرُ الْجُمَّارُ

امام ابوطیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر فی - عامر شعبی کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے:

حضرت على بن ابوطالب والتختيروايت كرت بين: بي اكرم التنافي في المناوفر ماياب:

'' کھل یا کٹر ( محجور کے درخت کا گوند ) کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا چاہے گا''۔

رادی کیتے ہیں: کشرے مراد جمار ( مجور کے درخت کا گوندے )

حافظ طبی بن محد نے پیروایت اپنی'' مسند' میں – ابوعبداللہ محجہ بن مخلد عطار – بشر بن مویٰ – ابوعبدالرحمٰن مقبری کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر دبلخی نے بیروایت اپنی' مسند' بیں۔ ابوغزائم بن ابوعثان۔ ابوحسٰ بن زرقویہ۔ احمد بن مجمد بن زیاد قطان۔ بشرین موئ - ابوعبدالرحن مقری کے حوالے سے اہام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت ابوقضل احمد بن خیرون - ایونلی بن شاذ ان - قاضی ابونصر احمد بن اشکاب -عبداللہ بن طاہر - اساعیل بن تو بیقزو نی محجد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے ۔

> مُصْن روايت إذا خَرَجَ الرَّجُلُ فَقَطَعَ الطَّرِيْقَ وَاحَدَ الْمَصَالُ وَقَسَلَ قَالَةٍ شَاءَ إِنْ الْمَصَالُ وَقَسَلَ قَالَةٍ شَاءَ إِنْ كَانَتُ قَشَلُهُ اللَّهُ إِلَى إِنْ شَاءَ قَسَلُهُ بِعَيْرٍ قَطْعِ وَالا صُلْبٍ وَإِنْ شَاءَ قَسَلُهُ بِعَيْرٍ قَطْعِ وَالا صُلْبٍ وَإِنْ شَاءَ قَسَلُهُ بِعَيْرٍ فَطْعِ بَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ صُلْبٍ وَإِنْ شَاءَ قَسَلُهُ بَعَمُّلُ قَطْعَ بَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ فَسَلُبٍ وَإِنْ شَاءَ قَسَلُهُ وَلَهُ بَقَمُّلُ قَطْعَ بَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ عَلَافٍ فَعَلَى المَالُ وَلَمْ بَقَمُّلُ قَطْعَ بَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ عِلَافٍ فَعَلَى اللهُ الْمَالُ وَلَمْ بَقَمُّلُ قَطْعَ بَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ وَعَمْ مَعْمَلُ أَوْمِعَ عَقُوبُهَ عَلَيْهُ وَيُحْدَثُ مَنْ عَلَى الْمَالُ وَلَمْ بَقَمُّلُ الْمَالُ وَلَمْ بَقَمُّلُ أُوحِعَ عَقُوبُهَ وَيُخْرَسُ حَتَى مُعَمِّدًا مُعَلَى الْمُعَلِيْكُ الْمَالُ وَلَمْ بَقَمْلُ الْمَالُ وَلَمْ بَعْمَلُوا الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُونَهُ مَا عَلَيْهُ مَلْ مَنْ مَا مُعَلِّمُ الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُونُ مَلْمُ اللّهُ الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُونُ الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُ الْمُعْلَى وَالْمَالُ وَلَمْ بَعْمُونُ اللّهُ الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُ لَا الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُ لَا الْمَالُ وَلَمْ مَعْمَلُومُ اللّهُ الْمَالُ وَلَمْ بَعْمُ لَالْمُ اللّهُ الْمِ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى وَلَمْ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمِى الْعُلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلَى الْمُعْمِعِ مُعْمُونُهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

(1507)قلتقدم في (1507)

ر 1506) اخرجه محمدين المحسن الشبياني في الآثار ( 635)-وابن ابي شبية 448/(32783) في السير :ماقالوافي المحارب اذاقتل وأخلما الأشم الطبراني في التفسير 211/6

امام ابوضیقہ ئے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سے

امام ایو تحقیقہ ہے جمادین ایوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ اہرا جیم خمی فرماتے ہیں: ''جب کوئی شخص نکلے اور ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کر لے

اورْتَلَ كردے ُ تو حاكم وقت كو بياختيار ہوگا كہ وہ اسے جس طرح

ے چاہے تل کرے اگر چاہے تو اے مصلوب کر کے مار دے یا

اگر جائے تو اس کا ہاتھ کائے بغیر مصلوب کئے بغیر اے قبل

كردے اگر جاہے تو اس كے ہاتھ اور ياؤں كومخالف سمت ميں

كوادئ چرائيل كري ليكن اگر دا كونے مال حاصل كيا ہو

اور کسی کوتل ند کیا ہو تو اس کے ہاتھ اور یا وَ ل کومخالف سمت میں

کٹوا دیا جائے گا'اگراس نے مال بھی نہ لیا ہوا ورقل بھی نہ کیا ہو تو ا برادي جائے گي اور قيد كيا جائے گا'جب تك بير پيزنبيس لگ جاتا كماس فقيركل ب- ا

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كمله ناخذ وهو قول ابو حنيفة الا في خصلة واحدة اذا قتل واخذ المال قتل صلباً ولم يقطع يده ولا رجله واذا اجتمع حدان احدهما اتي على صاحبه بدء بالذي ياتي على صاحبه و درء الآخر\* ا مام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الّا ٹار میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیاہے ، پھر ا مام محمر فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوحنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

البيته ايك صورت كانتكم مختلف ہے جب وہ قل كردے اور مال حاصل كر لے تو اے سولى پراٹكا پا جائے گا'اس كے ہاتھ يا ياؤں کوٹیس کا ٹا جائے گا' کیونکہ جب کمحض میں دونتم کی' حدک سزا کیں انٹھی ہو جائیں'جن میں سے ایک سزا دوسری کواپے اندر سوتے ہوئے ہوئوا می کودے دیا جائے گا اور دوسری کویرے کردیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر فی - عام معنی کے

حضرت على بن ابوطالب ﴿اللَّهُ وَمُ مَاتِحَ مِينَ ا ''چورخض ہے جو مال ضائع ہو چکا ہوُ اس کا وہ تاوان ادا

(1509) - سندروايت: (أبو خييفة) عَنْ الْهَيْشَم بْن حَبِيْبِ الصَّيْرَفِي عَنْ عَامِر الشَّغْبِي عَنْ عَلِي ابْن والى يروايت اللَّ كى ب:

أبي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

مَنْ روايت: لَا يَنْهُمُ نُ السَّارِقُ مَا ذَهَبَ مِنَ

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی'' مسند''ہیں- ابوعبداللہ مجر بن گلدعطار-بشر بن مویٰ- ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام الوصف سے روایت کی ہے۔

ا بوعبدالله حسین بن محمد بن خسر دفتی نے میدوایت اپنی' مسند' میں۔ ابوعلی حسین بن ابوب بزار۔ قاضی ابوعلا محمد بن علی واسطی۔ ابو بكراحمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن موى - ابوعبدار حمٰن مقرى كے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت كی ہے۔\*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہے روایت تقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: (1510)- سندروايت: (ابسو حينيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ قَالَ:

متن روايت: يُقْطَعُ السَّارِينَ وَيَضْمَنُ الْهَالِكُ "چور كا باته كاث ديا جائے كا اور جو چيز ملاك ،وكي

(1510)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار ( 614)في المحدود:باب حدمن قطع الطريق اوسرق -وعبدالرزاق 219/10(18900)في اللقطة:باب غرم السارق-وابن ابي شيبة 482/9(818في الحدود:باب في السارق نقطع يده

## ے اس کا تاوان بھی لیاجائے گا"۔

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخله بهذا بل يقطع السارق ولا يضمن المتاع الهالك واذا وجدناه ردعلي صاحبه وهو قول عامر الشعبي وابي حنيفة رضي الله عنهما"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمفر ماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کانہیں دیتے ہیں' بلکہ چور کا ہاتھ کا نا جائے گا اور وہ ہلاک ہونے والے سامان کا تاوان ادانہیں کرےگا' جب ہم اس سامان کو پائمیں گئے تو وہ اس کے مالک کو دالیس کردیں گے اما شعبی اور امام ابوصیفہ کا بیکی فتو کی ہے۔

(1511) - سندروایت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المام الرَّعِيفِ في - ابوز بير كرحوالي سيروايت تقل كي عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ بِ: حَفْرت جابِر ذَكْ تَغَيْرُ روايت كرتے ميں: نبي اكرم مُثَافِيِّ كم ارشادفر مایاہے:

'' جو خص کی کا مال لوٹ لئے وہ ہم میں نے ہیں ہے''۔

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

منتن روايت : مَنْ إنتهب فَكَيْسَ مِنَّا \*

قاضی ابو بمرحمہ بن عبدالباتی انصاری نے بیردایت- قاضی ابو حسین بن مجتدی بالله-ابوقائم عبیدالله بن مجربن اسحاق بن حباب بزار عبدالله بن محمد بغوی - ابوموی - ابونصر عے حوالے سے امام ابوصنیف نقل کی ہے۔

امام ابوهنیفہ نے- ایک ( نامعلوم ) شخص کے حوالے ہے-حسن بقري كے حوالے سے - حضرت على بن ابوطالب بناشد كابيہ قول تقل كياب: ''ا چک کرلے جانے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا''۔

(1512) - سندروايت: (اَبُو حَينيفَةَ) عَنْ رَجُل عَنْ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ آنهُ قَالَ:

متن روايت: لا يُقطعُ مُعْتَلِسٌ \*

(اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* لم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے گھرامام (1511)اخرجه البطيحاوي في شرح معاني الآثار 171/3وفي شرح مشكل الآثار(1314)-وعبدالرزاق(18844)- وابن ابي شيه 45/104- والدارمي (2310)- وابوداود (4393)- وابن ماجة (591)- وابن حيان (4456)

(1512) اخبرجه محمدبن الحسن الشبياني في الآثار( 64/16)في الحدود: باب حدمن قطع الطريق اوسرق -وابن ابي شبية 64/10 (8712) و(8713)-والبيهقي في السنن الكبري 280/8

محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوحنیف کا بھی ہی قول ہے۔

(1513)- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ جَمَّادٍ عَنْ

مُثْنَى رُوايت: آنَّهُ قَالَ فِي النَّبَاشِ إِذَا نَبَشَ عَلَى الْمَثَاشِ إِذَا نَبَشَ عَلَى الْمَوْنِي فَسَلَبُهُمْ فِيْلَ يُقْطَعُ

روایت کفّل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فر ماتنے ہیں: ''کفن چورشخص جب قبر کھود کر مردے کا کفن چرائے تو ایک قول ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا''۔

امام ابوحنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

\*\*\*---

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار عَنُ الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وقال ابو حنيفة لا يقطع لانه متاع غير محرز ولكن يوجع ضرباً ويحبس حتى يحدث توبة " قال محمد و كذلك بلغنا عَنْ ابن عباس انه افتى مروان بن الحكم ان لا يقطع وهو قولنا"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: امام ابوصیفہ کہتے ہیں: اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا' کیونکہ بیا کیا ایسا سامان ہے' جے محفوظ نہیں کیا گیا' البتدا سے مارا چیاجائے گا اور قید کیا جائے گا' جب تک وہ تو نہیں کر لیتا۔

ا مام محمد بیان کرتے ہیں: حفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کے حوالے سے بیردوایت ہم تک پیٹی ہے کہ انہوں نے مروان بن علم کو یہ فوٹل دیا تھا کہ نفن چورکا ہاتھ نہ کا نا جائے تو ہمارا بھی بھی فوٹل ہے۔

<sup>(1513)</sup> خرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ( 638) - وعبد الرزاق 214/10 (18888) في اللقطة : باب المختفى وهوالباش والبيهقي في السن الكبرى 269/8 له السرقة: باب الباش يقطع اذااخرج الكفن - وابن ابي شيبة 18/5 (28609 و (28609) و (28610 ما 2778) و (28613 في المعدود: باب ماجاء في النباش يؤخذ ماحدة التخريج جامع المسائيد اردو جلدسوم حديث نمبر 1514 تا 1778)

## اَلْبَابُ النَّانِيُ وَالنَّلاثُونَ فِي الْأَضْحِيَّةِ وَالصَّيْدِ وَالنَّبَائِحِ بَيْعِوال باب: قرباني، شكاراورذبيحة علق روايات

(1514)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنُهُمَا قَالَ: مَثَن روايت: نُهِيئًا عَنْ أَكُلِ حَشَاشِ الْآرُضِ\*

امام ابوحنیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے-حضرت عبدالغدین عمر بھی فناف فرماتے میں: ''جمیں زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے سے منع کیا گیا

ا پوگھر بخاری نے بیردوایت محجمہ بن قاسم عبداللہ بن محمد طیالی پنی - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی

(1515) - سندروايت (اللو حَينِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ جُنَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَعِيدٍ بُنِ جُنَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

مَثْن روايت: آتَاهُ عَبْدٌ اَسْوَدُ فَقَالَ آنَا فِي مَاشِيَةٍ وَآنِي بِسَبِيلٍ مِنَ الطَّرِيقِ اَفَاسْقِي مِنُ اَلْبَانِهَا قَالَ لَا قَالَ فَارْمِي الصَّيْدَ فَاصْمِي وَانْمِي قَالَ كُلُ مَا اَصْمَیْتَ وَدَعُ مَا اَنْمَیْتَ

امام ابوطنیف نے - تماد کے حوالے ہے - سعید بن جیر کے حوالے ہے - سعید بن جیر کے حوالے ہے - سعید بن جیر کے حوالے ہے اس میں سے اللہ بن عباس بڑا بنانا کی ہے:

ا کی سیاہ فام غلام ان کے پاس آیا اور بولا: پیل سفر

کرتے ہوئے کی جگہ پر جانوروں کے پاس پہنچتا ہوں تو کیا
میں اُن کا (وودھ ان کے مالک کی اجازت کے بغیر ) پی سکتا

ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس ڈرائجین نے جواب دیا: جی

نیس!اس نے دریافت کیا: بیس شکار کو تیم مارتا ہوں پھر میس
اصمانیا انما ، کردیتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عباس ٹرائجنانے

فرمایا: تم نے جے "اصماء" کیا ہواور جے تم نے "انماء" کیا ہوا
اسے تم چھوڑ دو۔

(1514) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (399)

<sup>(1515)</sup> حرجه محمدين الحسن الشيبابي في الآثار (832)في الاطعمة باب الصيديرمية -وعبدالرزاقر 8453)في المناسك :باب الصيدينغيب مقتلة -والبيقهي في السن الكبرى 241/9في الصيد:ساب الارسال على الصيد-والطبرابي في الكسر ( 12370) 27/12،

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة\* قال محمد معنى قوله ما احسميت ما لا يتوارى عن بصرك وما انميت ما يتوارى عن بصرك فاذا توارى عن بصرك وانت في طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير سهمك فلا باس باكله\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے امام محمہ فریاتے ہیں بمتن کے الفاظ ''مااصمیعہ'' کا مطلب ہیہ ہے: جوتہباری نگا ہوں ہے اوجھل نہ جواور ''ماائمیت'' کا مطلب ہیہ : جو تمہاری نگا ہوں سے اوجھل ہوجائے لیعنی جوتہباری نگا ہوں ہے اوجھل ہوجائے اور تم اس کی تلاش ہیں اس تک پہنچ جاؤا تواگر تمہارے تیم کے علاوہ اس پر کسی اور زخم کا نشان شہوئو اس کو کھانے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' عیل امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

(1518) - سندروايت زابُو حَنِيْفَةً) عَنْ فَتَادَةً عَنْ اللهِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ اللهِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَثْنِ روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَاكُلُ لُحُومً المُحُمْرِ الْإِهْلِيَّةِ "

امام ابو طنیفہ نے - قمادہ - ابو قلابہ کے حوالے ہے سید روایت نقل کی ہے - حضرت ابولغلبہ خشنی مظامینیاں کرتے ہیں: ''نجی اکرم منافیظ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے' کہ ہم یالتو گدھوں کا گوشت کھا کیں''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابوعباس احمد بن عقدہ - احمد ابن حازم-عبید اللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی -منذر بن محمد حسین بن محمد-امام ابو یوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے ے امام ابوصنیفہ نے تقل کی ہے۔

(1517)- سندروايت (أبُو حَينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهُ ال

مُثْنِ روايت: آنَّهُ قَالَ فِئَ الْجَيِيْنِ تُلْبَحُ أَمُّهُ وَهُوَ فِئَ بَعْنِهَا آنَهُ لاَ تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِهِ وَلا تَكُونُ ذَكَاةً نَفْسِ ذَكَاةُ نَفْسَيْنِ

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر ردایت نقل کی ہے- ابرائیم خفی فرماتے ہیں:

''جب جانور کے پیٹ میں موجود بچے بواور پھراس کی مال کو ذخ کر دیا جائے 'اور وہ پچہ جانور کے پیٹ میں موجود ہواتو اس کی مال کو ذکح کرنا 'اُ اے ذرخ کرنا شارنبیں ہوگا' کیونکہ کی ایک چیز کو ذیخ کرنا 'ووچیز ول کو ذرخ کرنا شارنبیں ہوتا''۔

(1516) اخسر جسه السطسحاري في شرح صعائي الآثار 206/4 - واحسد194/4 - وابوعو انق7/53 - والطبواني في الأحاد (1546) والبيهقي في السنن الكبري 931/2 - وابن ابي عاصم في الآحاد والمطاني (2630) - وابن حيان (5279) (1577) الكبري 2630) - وفي الآفاد (884) - وغيد الرزاق 550/4 (8645) في المناسك: باب المجتن - لكن بحلاف قوله: هنا - والبيهقي في السنن الكبري 36666 في الضحايا باب ذكاة ما في بطن الذبيحة

عاق حين بن محر بن ضروبح في في روايت افي "مند" من الإقائم بن احد بن عمر الإقائم عبدالله بن صن خلال عبد المرسن من عبد المرسن عبد المرسن عبد المرسن من عمر المرسن عبد المرسن عبد المرسن عبد المرسن عبد المرسن عبد المرسن المر

ہ مور نہ ت سن شیبانی نے بیر دوایت کتاب'' الآٹار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ایوصنیف سے روایت کیا ہے گھرامام محر فریات ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی نہیں دیتے ہیں' جانور کے پیٹ میں موجود ہے کی ماں کا ذرع ہی اس ہنچے کا ذرع شار ہوگا بتارہ ما وصنیف نے اہرا ہیم تحق کے قول کے مطابق فتو کی دیا ہے۔

حن بن زیاد نے بیروایت اپی ''مند'' میں' امام ابوصیفہ نے قل کی ہے۔

(1518) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ نافع عَنْ ابْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

مُثَّنِ روايت : أَنَّ تَكَهُبُ بُنَ مَالِكٍ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ عَمَّةً لِى كَالَثُ وَاللهِ أَنَّ عَمَّةً لِى كَالَثُ رَاعِيَةً فَحَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمُوتَ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَذَاتِهُ وَلَهُ وَاللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِاكْلِهَا \*

امام ابوحنیفد نے - نافع کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللدین عمر بی تختایان کرتے ہیں:

'' حضرت کعب بن ما لک ڈٹائٹو نبی اکرم شائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی نیار سول اللہ امیری کھو پھی نے (راوی کو شک ہے شائد میدالفاظ میں) میری کنیز نے جو میری بکریاں چرار بی تھی اسے ایک بکری کی سوت کا اندیشہ ہوا تق اس نے پھر کے ذریعے اسے ذرائ کردیا تو نبی اکرم شائیٹی نے اس جانور (کا گوشت) کھانے کا تھی دیا''

ابو محمہ بخاری نے بیروایت - محمہ بن منذر بن معید ہروی - احمہ بن عبداللہ کندی - علی بن معید - مُحد بن حسن کے حوالے سے امام الیوطیف نقل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن گرین سعید ہمدائی ۔ ٹیرین مغیرہ - قائم بن تھم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔
امام گھر قرباتے ہیں: بعض او قائت امام ابوصنیف نے اس کے اور بافع کے درمیان عبدالملک بن عمیر بوداغل کیا ہے۔
حافظ طحمد بن ٹیر نے بیردوایت اپنی ''مسند'' علی ۔ ٹیرین گلاعظار - احمد بن ٹیر بن موی ۔ ٹیرین موی اصطح کی - اساعیل ابن سے کہا از دی لیے بین برجاد سام ابولیوسف قاضی - امام ابوصنیف کے حوالے ہے۔ عبدالملک بن عمیر - باخع سے روایت کی ہے۔
انہوں نے بیردوایت صافح بین احمد - ٹیرین معاویہ انماطی - ٹیرین تن - سام ابوصنیف کے حوالے ہے۔ عبدالملک بن ابو بکر
یعنی ابن برج کی باقع - حصر سے عبدالمد بن عمر دلائوں سے سے دوایت کی ہے۔

(1518) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 814)-وفي الموطا 218-والبخاري (2181) في الوكالة: باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاةتموت اوشينا يفسد-وابن حبان (5862)-والدارمي /(1977) وعبد الرزاق ر8549)- وابن ابي شيبة 392/3 انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد بن معید - احمد بن خازم - عبیدالله بن مویٰ - ابن میسرد - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ کہتے ہیں:حمزہ بن حبیب زیات (اور )ابو یوسف (اور )حسن بن زیاد (اور )ابوب بن ہانی (اور )اسد بن عمرو (اور ) یاسین بن معاذ زیات (اور )سعید بن غمرو (اور )محمد بن حسن نے پیروایت امام ابوحینیفہ کے قبل کی ہے۔

حافظ نے بیدروایت حرف نون کے تحت 'نافع کے حالات میں-صالح بن احمد ہروی - محمدا بن شوکد- قاسم بن حکم-امام ابوصنید کے حوالے ہے-نافع سے دوایت کی ہے۔

حافظ تحدین مظفرنے بیروایت اپنی' مسند' میں حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو پوسف - ابوعنیف کے حوالے ہے -عبدالملک - نافع کے حوالے سے حضرت عبدالقد بن عمر رفاشفات روایت کی ہے ۔

انہوں نے سدروایت بیچیٰ بن مجرین عثبان - عبیدالقدین مجر کے حوالے ہے۔ ابوصیفیہ کے حوالے ہے۔ عبدالملک - نافع کے حوالے ہے حصرت عبداللہ بن عمر برگانتین ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد الندسين بن محمد بن خسرون بيدوايت اپي ''مسند' مين ''حرف مين' ميں عبد الملک بن ابوبکر- ابونسل احمد بن خيرون - ابوعلى حسن بن احمد بن شاذ ان - ابونصر احمد بن اشكاب وضي بخارى -عبد الله بن طام قزو ين - اساعيل بن توبيقزو ين - محمد بن حسن كے حوالے سے امام ابوضيفه سے روايت كى ہے ۔۔ \*

انہوں نے مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابوٹھہ جو ہری- حافظ محمد بن مُظفر حسین بن حسین انطا کی کے حوالے ہے 'مام ابوطیفہ تک ان کی نہ کورہ سند کے ساتھواس کورواجہ کہا ہے

انہوں نے سیروایت الوطالب بن پوسف- ابوگھر جو ہری -ابو بکرا بہری -ابوعرو بے حرافی -ان کے دادا-عمرو بن ابوعمرو-امام ابوصفیفہ کے حوالے ہے-عبدالملک بن ابو بکر لینی این تریخ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت 'حرف نون' میں - نافع ( کے حالت میں ذکر کی ہے ) ابو حسین مبارک بن عبد الجبار صرفی نے - ابوجمر جو ہری - امام عافظ محربین منظفر کے حوالے سے امام ابو جنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے

امام محد بن حسن شیبانی نے میں دوایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ کے دوایت کیا ہے۔ حافظ ابو یکر احمد بن گلد بن خالد بن خلی کلا گل نے میدوایت اپنی''مسند'' میں -اپنے والد محمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن خلی - محمد بن خالد و بحک کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قبل کی ہے۔

امام محمد بن حسن نے اے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ مراہدتہ ہے روایت کیا ہے۔

(1519)- سندروایت: (أَبُو حَنِیْفَة) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام ابوضیفے نے تافع کے حوالے نے - حضرت عبداللد ابنی عُمَر رَضِی الله عَنْهُمَا قَالَ: بین عُریْق کا بیدیان فَل کیا ہے:

(1519) احرجه الطحاوي في شرح معاني الآنار 204/4-واحمد21/2-والبحاري (5522)-والنساني 203/7-وابن عبدالبرفي التمهيد10/126-واس ابي شبية21/8-وابوعوالة10/5- والطيراني في الكبير (1342) '' نی اکرم ٹائٹی نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے اورخوا تین کے ساتھ متعد کرنے سے منع کردیا گھا''۔

متن روايت: نَهِلى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامُ خَيْسَ عَنْ لُحُومُ الْحُمُو الْاَهْلِيَّةِ وَعَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ"

ا بوگھ بخاری نے بیردایت مجمد بن فضل (اور )ا سائیل بن بشر (اور ) محمد بن منصوراورا بوسلیمان نخبی - کمی بن ابراتیم بن بشر بے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے پیدوایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی - فاطمہ بنت حبیب -حز ہ کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد کوفی (اور )محمد بن عبدالله بن نوفل - ابویجیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردایت علی بن گرمز من سے حسن بن صباح -عمر دبن پیٹم کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیردوایت ٹھر بن حمدان سے ممار بن رجاء - ٹھر بن اسحاق نیشا پورک - ٹھر بن عثمان (اور ) عبداللہ بن ٹھر بنگی - ٹھر بن ابان (اور )احمد بن ٹھر بن سعید بھرانی (اور )احمد بن بیکی بن زکریا ان سب نے -عبیداللہ بن موئی کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بھدانی -جعفر بن محمد-ان کے والدخا قان بن تجاج کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی \*

۔۔۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجر حسین بن علی ہے کی بن حسین ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجر سوسف بن ایعقوب عبید بن یعیش - یونس بن مکیر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت ہے۔

، اُنہوں نے بیروایت احمد بن مجمد محمد بن احمد بن عبدالملک-احمد-اسحاق بن یوسف کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

ن بول نے یہ روایت علی بن عبرہ بخاری - بوسف بن نیسیٰ - نفل بن مویٰ کے حوالے سے امام ابو تعنیقہ سے روایت کی ہے۔۔\*

' انہول نے بیروایت علی بن حسن سروری ۔فشل بن عبدالجبار - یکیٰ بن نفر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوحلیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردوایت جمدان بن ذکی نون-شداد بن حکیم-زفر کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت مجمد بن احمد-منذر بن مجمد-حسین بن مجمد-امام ابو یوسف (اور )اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن رضوان -مجمد بن سلام -مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -حسن بن زیاد اور ابوب بن ہائی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر - جعفر بن مجر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عثمان بن دینار کے حوالے سے امام ابوطنید سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن لیعقوب عبداللہ بن میمونہ صالح بن احمد بغدادی - احمد بن اسحاق بن صالح - خالد بن خداش - احمد بن محمد - ابراتیم بن اسحاق حربی - خالد بن خداش - ان سب نے خوبل صفار کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد مجمد بن اساعیل -ابویکیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی --\*

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجمد بن علی -عبداللہ بن احمد -مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ - \* انہوں نے بیروایت احمد بن منذر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عنبان بن مجمد - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

ابو مجر بخاری کہتے ہیں: حزه-ابن موی -ابن فرات-ابن بیر-ابو بوسف فضل بن موی -ابن حاجب-زفر-ابو بوسف - محر-اسدابن عمرو-حسن بن زیاد-ابن بانی - حمل -ابونز براسدی -ابن ابوجهم -اورابراہیم نے روایت کے ان الفاظ "محمد النساء" كما تحد" و ما كنامسافحين اكافاظ زائد قل كے ہیں -

احمد بن محمد کی روایت کے مطابق خویل صفار نے بھی ای طرح نقل کیا ہے (احمد بن محمد کے علاوہ ) دوسرے راویوں کی روایت میں (بیاضا فی الفاظ تیمین میں )۔

حافظ طحدین محمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعبداللہ محمد بن مخلد - عبداللہ بن محمد - مکی بن ابراہیم کے حوالے سے الام ابوه نیف سے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ تحدین مظفر نے میروایت اپنی 'مسند' میں-اجمدین محر-یشم بن صالح اور حسین بن حسین ان دونوں نے-احمدین عبد اللہ کندی علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن اہرائیم ابن اجمد محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمد بن جعفر - احمد بن اسحاق - خالد بن خداش - خویل صفار کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی

۔ حافظ ابوعبد القد حسین بن محمد بن خسر و بنی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوغنائم محمد بن علی بن حسین بن ابوعثان - ابوحس بن محمد بن احمد حسن - ابو بہل احمد بن محمد بن عبد الله بن از وقطان - اساعیل بن محمد بن ابو بکر قاضی - کئی بن ابرا جیم کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیردایت مبارک بن عبدالجبار- ابو مجرجو ہری- حافظ محد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حذیفہ تک ان کی سند کے ساتھ علی کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت ابوفضل احمد بن خیرون - ابوعلی بن شاذان - قاضی ابولصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طا مرقز ویی -اساعیل بن توبیقز ویٹی -محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے اس کے آخر میں پالفاظ زا کرفقل نہیں کے:

وماكنا مسافحين

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوقاسم عبداللہ بن مجد بن ابوعوا مسغدی نے بدروایت اپنی 'مسند' میں مجمد بن احمد بن جماو- احمد بن یکی از وی عبیداللہ این موئ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

(1520) - سندروایت: (اَبُوْ حَینِیْفَةَ) عَنْ اَبِسی امام ابوطنیفینے - ابواساق کے حوالے بروایت نقل اِسْحَاق عَنْ الْبَرَاءِ رَضِی اللهٔ عَنْهُ قَالَ: کی ہے- حضرت براء بن عازب ڈالٹیزیان کرتے ہیں:

مَثْن روایت: نَهای دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ `` نَی اکْرم تَالِیَّا نَے پالتُو گدھوں کا گوشت کھانے ہے متع وَسَلَّمَ عَنْ اَکْحَلُ لُحُوْم الْکُحُمْ الْکُومُ الْاَهُ مِلِیَّة \* کیائے ' ۔

\*\*---

الوثیم بخاری نے بیدوایت جمحہ بن حمید بن محمد بن اساعیل بغدادی -ابوصا بر -علی بن حسن -حفص بن عبدالرحمٰن کے حوالے ےامام ابوصلیف سے روایت کی ہے۔

الم العضيف في مندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ مُوْسَى بْنِ الم العضيف في مندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ مُوْسَى بْنِ المام العضيف في عَبَيْد الله عَنْ ابْنِ الْمَحُونَكِيَّةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الله عَنْ الله ع

. 1520 أخرجه المحصكفي في مسندالامام ( 398)-والطبحاوى في شرح معانى الآثار 205/4-وابن حبان ( 5277)- واحمد 4. 1520- والبهد والمحاول عن شرح معانى الآثار 205/4-وابن حبان ( 1938)- واحمد 4. 1938 والبهد والبهد والبهد والمحاولة المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة والبهد والمحاولة المحاولة المحاولة

£ تحرحه البيهقي في السنن الكبراي 321/9في الضحايا: باب ماجاء في الارتب-وابويعلي

مَثْن روايت: أنَّهُ سُنِلَ عَنْ لَحْمِ الْإِرْنَبِ فَقَالَ لَوْلَا إِنِّي آلْمَ خُوَّاتُ أَنْ أَزِيْدَ أَوِ انْفُصَ مِنْهُ لَحَدَّثُتُكُمُ وَلَكِينِي مُوسِلٌ إِلَى بَعْضِ مَنْ شَهِدَ الْحَدِيْثَ فَارْسَلَ إِلَى عَمَّار بْن يَاسِر وَامَرَهُ أَنْ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ عَمَّازٌ اَهْدىٰ اَعْرَابِيُّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِرْنَا مَشُويًّا فَآمَرَ بِأَكْلِهَا"

"أن ے فركوش كا كوشت كھانے كے بارے ميں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہو کہ میں الفاظ میں کچھاضا فہ کردول گا' یا کی کردوں گا' تو میں تہمیں حدیث بیان کردیتانیکن میں کسی ایسے فخص کو پیغام بھیج کر بلوا تا ہوں' جو ال موقع پرموجودتھا' پھرانہوں نے حضرت ممارین یاسر خاتفنا کو پغام بھجوایا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ حدیث بیان کریں تو حصرت عمار بھی شنے نے بتایا: ایک ویہاتی نے نبی اکرم مظافیا کم خدمت میں بھنا ہوا خر گوش پیش کیا تھا تو نبی اکرم مل فی ا اے کھانے کا حکم دیا تھا''۔

حسین بن محمہ بن خسر دنتی نے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومحمہ فاری - حافظ محمہ بن مظفر - محمد بن ابراہیم بن مبیش - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت ایٹی ''مسند''میں' امام ابوھنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکر احمد بن مجمد بن خالد بن تھلی کلا گی نے بیر دوایت! پنی''مند'' میں – اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن فلی محمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن رحمه الفد نعالي نے بیروایت اپنے اسنح یکن نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیقہ ڈی فیز کے سے ا (1522)-سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ قَنَادَةَ عَنْ امام ابو حنيف نے - قاده - ابو قلاب كے حوالے سے س روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابولغلبہ حشنی ﴿النَّهُونُ نِي اكرم مَالَيْجُمُ ك بار عين نقل كرتي بين:

" نى اكرم ما النيات في مرنوكيليدانتول والع ورند اور نو کیلے پنجوں والے برندے کا گوشت کھانے ہے منع کیا ہے اور مال فنیمت میں ہے حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے ہے منع كيا ہے اور يالتو گدھوں كا كوشت كھانے ہے منع كيا ہے "۔ أبِي قِلَابَةَ عَنْ أبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْن روايت: أنَّهُ نَهلي عَنْ أكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ أَوْ مِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ وَأَنْ تُوطَى الْحُبَالِيٰ مِنَ الْفَيْءِ وَأَنْ تُؤْكُلُ الْحُمُرُ الْآهُلِيَّةُ \*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں-احمد بن مجمر حسن بن عبید بن عبدالرحن حسن بن زیاد کے حوالے سے امام

(1612)-والطيالسي 1/196(942)-واحمد1/13 (1522)قدتقدم في (1516)

الدهنيف عددايت كاسب

یو صدانته حسین بن خسرو پنجی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ایفشل احمد بن خیرون۔ ابوعلی بن شاذ ان۔ قاضی ابونصر احمد ابن اٹے ہے۔ عبد انتد بن طاہر۔ اسا عمل بن توبہ محمد ابن حسن۔ امام ابوضیفہ سے تکمل طور پرنقل کی ہے۔

ہ صنی عمر بن حسن اشنانی نے میدروایت -عبداللّذ بن کثیر تمار - یجیٰ بن حسن بن فرات - زیاد بن حسن -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - امام ابوطنیفہ سے ان الفاظ تک فقل کی ہے:

وان توطىء الحبالي من الفيء

'' پیکہ مال فے میں سے حاملہ مورتوں کے ساتھ صحبت کی جائے''۔

(1523)- سندروایت: (أَبُو تَحنِيفَقَةَ) عَنْ مُتحارِبِ اللهم الاِحنيف نے - محارب بن وال کے حوالے ہے مید بُن دَثَارِ عَنْ الن عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: دوایت فَلَ کی ہے- حضرت عبدالله بن عمر رُالله عَنْهُما قَالَ:

مُثَّن رُوايت: نَهِ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَاوُمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحُمُر الْاهْلِيَّةِ \*

...

گوشت کھانے ہے منع کرد ماتھا''۔

ابوگھ بخاری نے بیروایت - احمد بن گھر - قاسم بن گھر - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی -

حافظ طحرین محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابوع ہاس احمد بن عقدہ - دلید بن حماد -حسن - کے حوالے ہے امام ابو صنیف ب روایت کی ہے۔

امام ابوصنیفہ نے - پیٹم کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن عباس ڈکھنا کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: '' ( انہوں نے ) گھوڑ ہے کا گوشت کھانے کو مکر وہ قرار دیا

'' نبی ا کرم مٹالیکا نے غزوہ خیبر کے موقع پریالتو گدھوں کا

(**1524**)- سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْشَمِ عَنُ انْ عَنَّاسٍ رَضِرَ اللهُ عَنْفَمَانِ

انِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَثَن روايت: آنَّهُ كَرِهَ لَحْمَ الْفَرَسِ"

7

(اخـرجـه) الامـام محمد بن الحـسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وهذا قول ابو حنيفة ولسنا ناخذ بهذا لا نرى بلحم الفرس باساً وقد جاء في احلاله آثار كثيرة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ایو طبیغہ سے روایت کیا ہے' پھرامام . 5231 بقد تقدم فی (1519)

1524) خرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار( 818)-ابن ابي شيبة 24308(24308) في الاطعمة :ماقالوافي اكل لحوم حين -واس حويوفي التفسير 53/14-والسيوطي في الدرالمتور 111/4 محد فرماتے میں: امام ابوصنیفہ کا مبکی تول ہے ہم اس کے مطابق فتو کی ٹیس دیتے میں ہم گھوڑے کے گوشت میں کوئی حرج نہیں سجھتے میں اس کے حلال ہونے کے بارے میں بہت ہے آثار منتقول میں۔

(1525) - سندروايت: (البُو حَينُفَةَ) عَنْ فَعَادَةَ عَنْ الْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَبِي نَفْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّى:

مَنْسُ روايت اَنَّهُمُ قَالُوْ الِنَّا بِأَرْضِ شِرْكِ اَفَنَاكُلُ فِيْ آلِيَتِهِمْ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ طَهْرُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا\*

امام ابو حنیفہ نے - قارہ - ابو قلابہ کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے: حضرت ابولغلبہ مشتی ڈائٹیؤ 'نبی اکرم مان فیٹنز کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

''لوگوں نے نبی اگرم مٹائیلم کی خدمت میں عرض کی: ہم مشرکین کی سرزمین پر رہتے ہیں' تو کیا ہم ان کے برتوں میں کھائیا کریں؟ نبی اگرم ٹائیلم نے ارشاد فرمایا: اگرتمہارااس کے علاوہ اورکوئی چارہ نہ ہو' تو تم آئیس دھوکر پھر آئیس پاک کرلواور اُن میں کھال کرؤ'۔

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیردایت اپنی 'مسند' میں۔ ابن عقدہ - احمد بن حازم - عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوصنیقہ ہے روایت کی ہے۔

ابوعبرالله بن خسرو بلخی نے بیروایت اپنی''مسند' میں-اپونضل بن خیرون-ابوعلی بن شاذ ان-ابونصر بن اشکاب-عبدالله بن طاہر-اساعیل بن تو یتروین مجرین حسن کے حوالے سے امام ابوحیفیہ سے روایت کی ہے۔

الم حجر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔

(1526) - سندروايت (البُوْ حَنِيْفَة) عَنْ مَكْحُوْلِ الشَّامِيِّ عَنْ النَّبِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ

متن روايت : أَنَّهُ نَهْ يَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطُّيُّورِ وَأَنْ تُؤْطى الحَبْالِي مِنَ الْفَيْءَ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَأَنْ تُؤْكَلُ

ام الوضيف نے کول شای کے حوالے سے بدروایت نش کی ہے - حضرت ابولغلبہ حشی الانتوائی اکرم خالفا کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

'' آپ سُنَقِیْاُ نے نوکیلے دامتوں والے درمندوں اور نوکیلے پنچوں والے پرندوں کو کھانے سے منع کیا ہے اور مال نے میں سے حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے منع کیا ہے'جب تک

(1525) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (828) - وابن حبان ( 5879) ومسلم (1930) في الصيد: باب الصيدبالكلاب المعلة - وابن الجارود (917) والبهبقي في السنن الكبرى 244/9 واحمده 195/4- والبخاري ( 5478) في الصيد: باب صيدالفرس - وابرداود (2855) في الصيد: باب في الصيد

(1526)اخرجه محملين العسن الشيباني في الآثار (850)-وابن ابي شيبة 149/5(24615)في اللياس والزينة:من رخص في لبس الخز؟-والزيلعي في نصب الراية29/4-وابن سعدفي الطبقات الكرى في ترجمة عبدالله بن ابي اوفي وہمل کوجنم نہیں دیتیں اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع کیاہے'۔ لخاه لخدرالالهلية

، مجمہ بن سن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں:

" یالتو گدهول کے گوشت اور ان کے دودھ میں بھلائی

. 1527 - سندروايت: (أبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ بِيرُ هِيْمَ آنَهُ قَالَ:

مَّن روايت: لاَ حَيْسَرَ فِنِي لُمُحُومِ الْمُحُمُو الْإَهْلِيَّةِ

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو بکراحمہ بن مجمہ بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والدمجمر بن خالد بن خلی۔ان کے والدخالد بن تلی محمد بن خالدوہ بی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ بٹائٹیڈ سے روایت کی ہے۔

(1528) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيُفَةَ) عَنْ مُحَارِب بْنِ دَثَّارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا:

مَن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ نَهِنِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ

امام الوحنيف نے - محارب بن دار كے حوالے سے بيا روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر دی شخابیان کرتے ہیں: ''نی اکرم مُثَاثِیُّا نے غزوہ خیبر کے موقع پر ہر نو کیلے دانتوں والے درندے کا گوشت کھانے ہے منع کردیا تھا''۔

ا پوٹھر بخاری نے بیردوایت - احمد بن مجمد - قائم بن مجمد - ولید بن عماد -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو علیف سے روایت کی

حا فظ طلحہ بن مجمد نے بیردوایت اپنی 'مسند' ہیں۔ ابوعباس بن عقدہ۔ ولید بن حماد۔ حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیقہ فل كي ب تا م انبول في بالفاظ فل كي بين:

نهي عن كل ذي ناب من السباع وعن متعة النساء و عَنُ كل ذي مخلب من الطير\* '' نبی اکرم من ﷺ نے ہر نو کیلے دانوں والے درمدے خواتین کے ساتھ متعہ کرنے اور نو کیلے پنجوں والے پرمذے (کا

(1527) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (819)

(1528)قدتقدم في (1523)

گوشت کھانے ) ہے منع کردیا"۔

مِنَ الطُّيْرِ \*

ا بوعبدالله حسین بن مجمه بین ضرو بلخی نے بیروایت اپنی''مسند'' هن- ابوضل بن خیرون- ابوبکر خیاط- ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشناتی حجمہ بن عبداللہ بن سلیمان حضری - ولید بن حمادلوکؤ ی-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى عمرا شنانى نے امام ابوحنيفة تك ان كى سند كے ساتھواس كوروايت كيا ہے۔ امام ابوحنیفے نے - قادہ کے حوالے سے مدروایت نقل کی

(1529) - سندروايت: (أبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ فَتَادَةَ عَنْ آيِـى تُعْلَبَةَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

ہے- حضرت ابولتعلیہ حشنی بنائنو، نبی اکرم مناثیناً کے بارے میں نَقُلُ كُرِيِّ فِينَ آبِ مَا يُعْلِمُ نِي وَمِ مايا:

'' تمہارا تیراورتمہارا گھوڑا' جسے تمہارے لئے روک لیں' اسے تم کھالو'۔ متن روايت: كُـلْ مَـا أَمْسَكَ عَـلَيْكَ سَهَـمُكَ وَفُرَسُكَ

حسن بن زیاد نے بیروایت (این 'مند' میں ) امام ابوحنیفہ ﴿النَّهُ لِعَلَّى ہے۔

حافظ ابوبکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت-ایپنے والدمجمر بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد بن خلی-مجمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نینے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - قناوہ بن دعامہ کے حوالے سے سیر (1530) - سرروايت: (ابسو حينيفة) عَنْ قَادَة بن روایت نقل کی ہے-ابوقلا بہیان کرتے ہیں: دِعَامَةَ عَنْ آبِي فِلَابَةَ قَالَ:

متن روايت نَهني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ "نبي اكرم ظَيْظُمْ نے برنو كيلے دائتوں والے ( درندے )اورنو کیلے بنجوں والے برندے (کا گوشت کھانے سے )منع کیا عَنْ اكْلِ كُلِّ فِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَب

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند'' میں- صالح بن احمہ بن محمہ بن سعیدعو فی -انہوں نے ایپے والد کے حوالے ہے-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا پوعبدالله حسین بن محمد بن خسرو پخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں -ابوقضل بن خیرون -ابوعلی بن شاذان -عبدالله بن طاهر-(1529 ؛ )قدتقدم في (1525)

(1530)اخرجمة البطحماوي في شرح معاني الآثار 206/4-واحمد194/4-وابوعوانة139/5-والبطيراني في الكبير 22(562)-والبهيقي في السنن الكبري/331/9-ومالك في الموطا2/496-والدارمي (1980)-وابن حبان (5279) اساعیل بن قوبیقرو بی محمد بن سن کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے میر وایت اپنی ''مسند' میں' امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

حافظ الو بکرامچر بن محل بن خالد بن خل کلا گل کے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والدمجر بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن خلی محجر بن خالد و بی کے حوالے سے امام ابو صیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام تحدین من نے اے اپنے نسخ میں اُقل کیا ہے اُنہوں نے اے امام ابوضیفہ بیات کے روایت کیا ہے۔

اد آپ سی اور و کیلے دانوں والے در ندے اور لو کیلے بچوں والے برندے ( کا گوشت ) کھانے ہے مع کیا ہے''۔ الله على الله الله الله الله عن من الله عن منك و الله عن منك مخول عن أيسى نَعْلَبَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى: وَسَلَّمَ:

مَّمْن روایت: آَنَّهُ نَهٰی عَنْ اَکْلِ کُلِّ ذِیْ نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِیْ مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ْ

حافظ طحیرین مجمہ نے بیروایت - ابن عقدہ - احمد بن حازم- تعبیداللہ کے حوالے سے امام ابو صفیفہ نے قل کی ہے۔ تاضی عمر بن حسن اشغائی نے بیدوایت - مجمد بن علی - بشر بن ولید - امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصفیفہ نے قل کی ہے۔ ابوعمبداللہ حسین بن مجمد بن خسر دبنتی نے بیروایت اپن ''مسند'' عمر - ابوضل بن خیرون - ان کے ماموں ابوطی - ابوع بداللہ بن دوست علاف - قاضی اشنائی کے حوالے ئے امام ابوصفیہ تنک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام الوصنيف نے - محارب بن دخار کے حوالے سے سے روایت فقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عمر ڈیٹھنا بیان کرتے ہیں: ''غروء خیبر کے موقع پر نبی اکرم مُنافیٹا نے ہرنو کیلے بنجوں والے برندے کا گوشت کھانے سے شع کردیا فقا'۔ (1532) - سندروايت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ ذَنَّارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: مَثْن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى يُوْمَ خَيْرَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبِ مِنَ

ا بوجی بخاری نے بیروایت - احمد بن مجر - قاسم بن مجر - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیف سے روایت ک

ہے۔ احمہ بن مجمد کتبے ہیں: حسن بن زیاد نے اپنی تصنیف کتاب' المغازی' میں بیردوایات ای طرح امام ابوصنیف سے روایت کی میں لیکن دیگر تمام کتابوں میں بینا فع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر الکافخة سے منقول ہیں۔

(1533)- مندروايت: (أَبُو ْ حَيِفَةَ) عَنْ عَلْفَمَةَ بُنِ مَـرُنَــ لِـ عَـنُ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَّتَنَّ رَوَايِت: كُنُنُثُ لَهَنُنُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَصَاحِيُ اَنُ نُسُمْسِكُوْهَا فَوْقَ ثَلَائِةِ آيَامٍ فَامُسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوْا فَيَاتَسَمَا نَهَيْنُكُمْ لِيُوَسِّعَ مُؤْسِرُكُمْ عَلَى مُعْسِركُمْ

امام ابوصنیفہ نے علقہ بن مرشد - ابن بریدہ - ان کے والد کے حوالے سے یہ روایت تعلق کی ہے: نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے ارشاؤٹر مانا:

''میں نے تہمیں قربانی کا کوشت تین دن سے زیادہ رکھنے
سے منع کیا تھا اب تم جتنا منا سب بھوا تے عرصے تک اس کور کھو
اور اُسے زادراہ کے طور پر بھی استعال کرلؤ میں نے تہمیں اس
لے منع کیا تھا'تا کر تمہارے خوشحال لوگ تمہارے تنگدست
الوگوں و منع کیا تھا'تا کر تمہارے خوشحال لوگ تمہارے تنگدست

حسن بن زياد في بيدوايت ائي "مسند" من امام ابوصفيف في عيد

(1534) - مندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبِيْرٍ عِن ابنِ عَبَاسٍ اللهُ قَالَ:

مَثْنُ رُواَيِتُ: كُنُ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كُلْبَكَ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِذَا اكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

ام م ابوضف نے - حماد - سعید بن جیر کے حوالے ہے -حضرت عبدالقد بن عباس بڑا اسک بارے میں سے بات نقل کی ہے:

'' وہ یہ فرماتے ہیں: تمہارا کتا تمہارے لئے جس شکار کو روک لئے جب کہ وہ کتا تربیت یافتہ ہواس نے شکار کو مار دیا ہو لیکن خوداس میں سے ندگھایا ہو' تو تم اسے کھالو' کیکن اگر وہ خوواس میں سے کچھ کھالیت ہے' تو تم اسے ندگھاؤ' کیونکہ یہ اُس نے اپنے لئے شکار کمائے''۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ محمد بن ابرا ہیم - ابوعبد الندمجمد بن شجاع عجمی حسن بن زیاد کے حوالے سے الم م ابوع نیفر سے روایت کی ہے۔

حافظ حمین بن مجمہ بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند'' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومجرحسن بن علی فاری - حافظ حمد ابن مظفر -مجمہ بن ابرا تیم -مجمد بن شجاع -حسن بن ذیا دے والے سے امام ابو حلیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

(1533) اخرجه محمد بن الصن الشيباني في الآثار ( 269)-و-مسلم ( 976)-وابوداو د(3234)- وعبدالرزاق ( 6708) في الجنائز باب في ريارة القبور -وابن ابي شبية 342/3 في الجنائز باب من رخص في زيارة القبور

(1534)اخبر جنّه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 826)-وعبدالرزاق/473/4(8514)في الممتناسك: باب الجارح ياكل -والبهيقي في المنن الكبرى/238/-وابن ابي شيبة 38/4(1952)في العبد:ماقالو افي الكلب يأكل من صيده ، معمر بن حسن شیبانی نے بیروایت آباب 'الآ ٹاز' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایو صفیقہ ہے روایت کیا ہے۔ حسن میں زید رہے میرو بیت اپنی 'مسند' میں امام ابو صفیفہ نے قل کی ہے۔

ا 1535 - سندروايت (أبو حينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِنْ هِيْمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

مشن على الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَنَّمَ أَكَلَ ( قَالَ صَالِحٌ وَاَحْمَدُ) مِنْ ذَبِيْحَةِ اِمْرَاَةٍ \* وَقَالَ عَبُدُ اللهِ وَمُحَمَّدٌ) مِنْ ذَبِيْحَةِ الْمَرُاةِ \*

امام ابوضیفے نے حماد - ایرائیم خی کے حوالے ہے - عاقبہ کے حوالے سے - عاقبہ کے حوالے سے - عاقبہ کے حوالے سے - عالقبہ من حواللہ بن مسعود والشنایان کر تے ہیں:

مسعود والشنایان کر تے ہیں:

"" نی اکر م خانفان نے ایک خانون کے ذراع کے بوئے

''نی اکرم نظیم نے ایک خاتون کے ذرائ کے مونے جانورکا گوشت کھالیاتھا''۔

يبال راوى نے ايك لفظ مختلف نقل كيا ہے۔

ابوگر بخاری نے بیروایت - صالح بن اجمه اورابوه قاتل اوراحیہ بن مجمہ بن سعیدان دونوں نے -سعید بن عثمان بن مکیراموازی - زید بن ترکیش - ابوہام ماہوازی - حجمہ بن زبر قان - مروان بن سالم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔ - \* افرون سالم نے اسلام اور انتخاع مالا سر محرس ملح ملح نظم میں اعجمہ وزیر کی سریح اس میں امام اسکار میں امام کے میں نوع مقال سے

انہوں نے سیروایت انوغل عبداللہ بن تکر بن علی بنٹی حافظ سنیم بن ناعم سرفقری - یچیٰ بن بزیداً مام مجدا ہواز - محمد بن زبر قان -مروان بن سالم کے حوالے ہے اما میں وضیفہ ہے روایت کی ہے۔۔ \*

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیدوایت اپنی''مند' میں – صالح بن احمداور علی بن مجمد بن عبیدان دونوں نے - سعید بن عثمان بن مجیر ایموازی - زید بن حریش – ایو ہمام ایموازی - محمد بن زبر قان - مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ \* حافظ سیس بن مجمد بن خسر و بختی نے بیدوایت اپنی'' مسند' میں – ابوغزائم کجھر بن علی بن حسن بن ابوعثان – ابو سن مجھر بن احمد بن مجمد بن زرقویہ – ابو بمل احمد بن مجمد بن زیاد – ابو بمل سعید بن عثمان – زید بن حریش – ابو ہمام مجمد بن زبرقان – مروان این سالم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عربین حسن اشنائی نے بیردوایت - ابو بہل سعید بن بکیر ابوازی - ابوام مجھ بن زبرقان - مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو کر حجد بن عبدالباتی نے بیدروایت- قاضی ابویعلی حجد بن حسین بن فراء-ابوقاسم علی بن علی بن عیسی وزیر-مجد بن حجد خیشا پوری -عبدالله بن احمد بن موی - زید بن حریش - ابو ہم م ابوازی - مروان بن سالم کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے نقل کی

(1536)-سندروايت: (أبو بحيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام ابوطيف في-جاد-ابرابيم تخي كاوال سيره

(1535) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (409)

(1536)اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الموطا 281-والمحصكفي في مسندالامام( 401)-والطحاوي في شوح معاني الآلا201/واليهفي في المسن الكبري 9.325/ واحده/1056-وابويعلي (4461) عائشہ فی تناک بارے میں بہبات قل کی ہے:

'' انہیں گوہ تھنے کے طور پر دی گئی انہوں نے می نے اے کھانے ہے منع کردیا مجمر ایک سائل آیا تو سیدہ عا کنٹہ جھنبانے وہ گوہ اسے دینے کی مدایت کی تو نمی اکرم مناتیج نے ان سے فر مایا: کیاتم ایک ایسی چز کھانے کے لئے دے رہی ہو؟ جوتم خورتیس کھاتی ہو'۔

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مُتَن روايت: آنَّهُ أُهُدِي إليَّهَا ضَبٌّ فَسَالَتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَهِى عَنْ ٱكُلِهِ فَجَاءَ

سَائِسٌ فَامَرَتُ لَهُ بِهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَتُطْعِمِينَ مَا لَا تَأْكُلِينَ \*

بخاری نے بیردایت - صالح بن منصور بن نصر صغانی حم بن نوح - ابوسعد صفانی کے حوالے ہے امام ابوحنیف ہے روایت کی

حافظ حسین بن مجمہ بن خسر دلین نے بید دوایت اپنی' مسند'' بیس-ابوطالب بن پوسف-ابومجمہ جو ہری-ابو بکرا بہری-ابومرو بہ حرانی -ان کے داواعمرو بن ابوعمرو حجر بن صن کے حوالے سے امام ابوضیف روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوا بت ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا تیم محمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة"

المام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" ميں نقل كى بئانبول نے اسے امام ابوصنيف سے روايت كيا ہے بھرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حسن بن زیاد تے اس کوامام ابوصیفہ ہے دوایت کیا ہے۔

حافظ ابو یکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلائل نے بیروایت اپنی' مند' بیں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد ین کلی محمد بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابوضیفہ کے قبل کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نیخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیف نے حماد- ابراہیم کے حوالے سے میدوایت (1537) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

مُعْن روايت : ٱلْبَقَرَةُ تُجْزىءُ عَنْ سَبُعَةٍ "

نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹیا فر ماتے ہیں: '' گائے کی قربانی سات آومیوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے''۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں – اپوشس محمد بن ابراتیم بن احمد بغوی –محمد بن شجاع مجلمجی حسن بن زیاد اوُنوک ک سے حوالے سے امام اپوسٹیفیہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے اپنی' مسند' میں -مبارک بن عبدالجبار صیر نی - ابو محمد سن بن علی فاری - محمد بن منظفر صافظ کے حوالے ہے' امام ابوضیفہ تک فیرکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے -

(1538)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ مُسْلِم

الْآعُوَرِ عَنُ رَجُلٍ عَنَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِب رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَتَنَّ روايت : ٱلْبَقَرَةُ تُجْزِءُ عَنْ سَبْعَةٍ يُضَخُونَ بِهَا

. امام ابوحنیفہ نے -مسلم اعور- ایک (نامعوم) شخص کے حوالے سے امیر المونین حضرت علی بن طالب ڈائٹٹؤ کا بی فرمان لفل کیا ہے:

'' گائے کی قربانی سات آومیوں کی طرف سے ورست ہوتی ہے'وہ (سات افراد)اس کی قربانی کریں گئے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله"

ا مامجرین مسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمر قرباتے ہیں ہماس نے مطابق فوق نوجے تیں امام ابو حنیفہ کا بھی بین تول ہے۔

(1539)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةٌ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:

مَعْن روايت: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَبَعَثُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةِ آفَنَاكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِذَا ذَكُرْتَ إِسْمَ اللهِ فَكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْكَ مَا لَمُ يُشْرِكُهَا كَلُبٌ مِنْ عَيْرِهَا قُلْتُ وَإِنْ قَلَلْكَ مَا لَمُ يُشْرِكُهَا

امام ابوصنیف نے -حماد- ابراتیم - جمام بن حارث کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے-حضرت عدلی بن حاتم رداشتند میں بیان کرتے ہیں:

''مِن نے نی اکرم نظافہ ہے سوال کیا' میں نے عرض کی: یا رمول اللہ اہم تربیت یافتہ کتے کو تیجیج ہیں تو وہ ہمارے لئے جو شکار روک لیتے ہیں' کیا ہم اے کھا لیں؟ تو نی اکرم تھی نے فربایا: جبتم نے اس پراللہ کا نام ذکر کرلیا ہو تو جو وہ تمہارے لئے روکیس تم اے کھالؤ جبد اس کے شکار میں

(1538) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (792)-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 175/4 (6119) في الصيدو الديائح والاضاحي

(1539) احسر جمه المحصكفي في مستدالاسام (402) - وابين حيان (5881) - ومسلم (1929) (1) في الصيد بسالكلاب المعلمة - والبيهفي في السنن الكبرى 235/9 - وابو داو در 2847) في الصيد: بياب اتخاذ الكلاب للصيد وغيره - را لطيالسي (1031) - واحمد 258/44 - والبخارى (5477) في الذبائع - وابن ماجذ (3215)

فُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَحَدُنَا يَرُمِى الْمِعْرَاصَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ فَسَشَيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَإِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلُ

اس کتے کے علاوہ کوئی دومراکما حصددار ندہؤیش نے دریافت
کیا: اگرچہ وہ کما شکار کو ہار وے؟ ہی اگرم فائٹی نے فرمایا:
اگرچہ وہ کما اُس شکار کو ہاروئ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!
ہم میں سے کوئی ایک شخص تیر مارتا ہے؟ ہی اگرم فائٹی کے فرمایا:
جہ میں سے کوئی ایک شخص تیر مارتا ہے؟ ہی اگرم فائٹی کے فرمایا:
جہ کو) چیر دے تو تم اس کو کھا لؤاور اگروہ چوڑ ائی کی سس میں لگا
ہوئو چھڑتم اسے نہ کھاؤ'۔

ابو محمد بخاری نے بیروایت - حسن بن علی ترفدی - عبدالعزیز بن خالد ترفدی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمد بن بوسف سرخس - احمد بن شعب فضل بن موک کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بزار - محمد بن شجاع - حماد بن قیراط خراسانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ۔ \*

' حافظ طلحہ بن مجرنے اس کوا پی ''مسند'' میں - صالح بن احمد - مجمد بن شوکہ مؤ دب- قاسم بن تکم کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے مختصر دوایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

قـال سـالت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن صيد قتله كلب قبل ادراكي ذكاته فامرني باكله\*

'' وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ٹائٹی کے اس شکار کے بارے میں دریافت کیا' جے کتامار ویتا ہے اور مجھے اے ذک کرنے کاموقع نہیں ملتا 'تو نبی اکرم ٹائٹی کے تجھے اس کو کھالینے کی اجازت دی''۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسر و پنجی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوقائهم بن احمد بن عمر۔ عبد اللهٰد بن مسین -عبد الرحمٰن بین عمر بن احمد۔ ابو سن مجمد بن ایرا تیم بن احمد۔ ابوعبد اللہٰ مجمد بن شجاع -حسن بین زیاد کے والے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت ای مضمون میں مختصر طور پز - ابوطالب بن پوسف - ابو مجر جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوعر و برحرانی - ان کے داداعمر و بن ابوعمر و محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے ۔

امام محمر بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب ' الآ اور' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو حضیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1540) – سندروایت: (ابُو تَحَرِیفُلَة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابو صفیفہ نے - جماد - ابراہیم تحقی کے حوالے ہے -

(1540) اخرجه محمدين التحسن الشيباني في الآفار (824)-وابس حبان ( 5880) والنداد قنطني 294/4-وعبدالرزاق (8502)-واحمد 257/4-والبخارى ( 5484) في الذنائج والصيد باب اذاغاب يومين اوثلاث -وابن ماجةز (3213)-والطيراني في الكير 17(154)-والبهيقي في السن الكيري 236/9

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ: مَنْ روايت: آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ إِذَا لَّتَلَهُ الْكُلْبُ قَبُلَ اَنُ

تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا"

حفزت عدی بن حاتم ڈالٹنز کے بارے میں سیات تقل کی ہے: "انہوں نے نی اکرم سل ہے شکار کے بارے میں در بافت کیا کہ جب جانور کوؤن کرنے سے پہلے ہی کتا ہے لگ كرچكا بو؟ تو ني اكرم مُؤلِّقِيمُ نے انہيں مدايت كى كداگر وہ كتا تربيت يا فنة ہوئوتم شكاركا گوشت كھالؤ' ـ

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة"

الم محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب'' الآ ثار' می نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی ہجی قول ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گل نے میروایت اپنی ''مند'' میں - اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن طی محمر بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔۔\*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نسخے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ دلائفڈ سے روایت کیا ہے۔

(1541)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذا أمسك عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ وَإِذَا اَمُسَكَ عَلَيْكَ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَكَا تَأْكُلُ \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر روایت نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں:

"جب تمهارا تربيت مافته كما (شكاركو) تمهارك كل روک لے ٹو تم اے کھا لؤ اور جب غیر تربیت یافتہ کتے نے تمہارے لئے روکا ہؤتو تم أے نہ کھاؤ''۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔۔\* حسن بن زیاونے بیدوایت اپنی 'مسند' میں' امام ابوحنیفہ جھٹھٹے ہے وایت کی ہے۔

(1542) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِینُفَة) عَنْ حَمَّادٍ امام ابوضیفنے - حمادادرملقمہ بن مرشد کے دوالے سے بد روایت نقل کی ہے:ان دونول حضرات نے -عبداللہ بن بریدہ وَعَـلُـقَـمَةَ بُنِ مَـرُثَـدٍ آنَّهُمَا حَدَّثًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كوال - ال كوالد كوال - بى اكرم ما الله بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ

(1541)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (825)-وابن ابي شيبة 241/4 (1959)في المصيد:في الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره

(1542)قدتقدم في (1533)

آنَهُ قَالَ:

متن روايت: إنَّهَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْم الْأَضَاحِي أَنْ تُـمْسِـكُـوْهَا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لُيَوَسِّعَ مُوْسِّعُكُمْ عَلَى فَقِيْر كُمْ

کار فرمان نقل کیا ہے:

''میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تمن دن سے زیادہ رکھنے مے مع کیا تھا' تا کرتمہارے خوشحال لوگ تمہارے غریوں کوزیادہ (گوشت دس)"

ا پوچر بخاری نے بیدوایت-احمہ بن مجر-مجر بن اساعیل-ابوصالح-لیث-ابوعبدالرحمٰن خراسانی کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہےروایت کی ہے۔

> (1543)- سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: آنَّـهُ سُئِل عَنْ ذَبَائِح نَصَارى بَنِي تَعْلَب وَالْفَلَاحِيْنَ وَلَمْ يُقِرُّاوُا إِلانْجِيْلَ فَقَرَا هَذِهِ الآيَة ﴿وَمَنْ يَّتَوَلُّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ وَلَا بَأْسَ

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم - عکرمہ کے حوالے ہے - حضرت عبدالله بن عباس فلفناكے بارے ميں بيد بات عل كى ہے: '' ان سے بنوتغلب سے تعلق رکھنے والے میسائیوں کے فی بچرکے بارے میں اوران کا شتکاروں کے بارے میں دریافت كيا كيا ، جوانجيل نهيس يره هي جي أتو حضرت ابن عباس بالفن في به آیت تلاوت کی:

''تم بیں ہے جو تحض ان کو دوست بنائے گا'وہ اُن بیں ے بی شار ہوگا''۔ (اور پھرانہوں نے بدفر مایا:) اُن کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قاضي عمر بن حسن اشنانی نے میر روایت -محمر بن علی - بشر بن ولید - امام ابو بیسف قاضی کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسر ونتی نے پیروایت -ابوُضل احمد بن خیرون-ابو بکر خیاط-ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہام ابوطنیف کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے۔ بیٹم کے حوالے سے بیروایت نقل کی (1544)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَم عَنْ ب-حفرت جابر بن عبدالقدانساري فينفن ني اكرم ملكفي كابي

جَابِر بُس عَبُدِ اللهِ الْآنُصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (1543) اخرجه ابن جريرقي التفسير 18/5 (12169)

(1544) اخرجمه ابن حباز( 4004)-والمحماكم في المستدرك 230/4-والمدارمي 78/7-والبيقهي فسي المنان الكبرمي 78/6-واحمد292/3-ومسلم (1318)(351)(351)في السحيح بنات الاشتراك في الهندي-والبيهـ في في السنين الكبري 234/5-وابوداود(2807)في الاضاحي باب في البقرو الجزورعن كم تجزي

فر مان غُل کرتے ہیں: ''مات آ دگی ایک اونٹ میں حصد دار بنیں گے''۔ رَسُوٰنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُتَن روايت: يَشْتَوِكُ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي جَزْوُرٍ \*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ابوکل بن مجمد بن معبیر۔حمد بن مجمد بن مجمد بن مسلت-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ جم بن ایشر-اہام ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے اہام ابوضیغہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت ابوعباس احمد بن عقدہ - یکی بن اسائیل حسن بن اسائیل حسین بن حسن بن عطیہ کے حوالے ہے۔ امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مُظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں -عثان بن مہل بن مخلد حسن بن محمد بن صباح - اسد بن عمر د کے حوالے امام ابوطنیفیہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالتدسین بن ثحر بن خسر و پنگی نے بیدوایت اپن` مسند` ش—ابوسین مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابوٹھہ جو ہری - حافظ محمہ بن مظفر کے حوالے ہے' مام ابوصنیفہ تک نذکور وسند کے ساتھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت حسین بن خسرو-ابوالمعالی ثابت بن بندار بن ابراہیم-ابوگھرحسن بن مجمد خلال-ابوهمر بن حیوبیہ-ابوقاسم عثان بن مہل بن مخلد ہزاز حسن بن مجمد بن صباح زعفر انی -اسد بن عمرو کے توالے سے امام ابوعنیفہ نے قل کی ہے۔

امام ابوہ نیفہ نے -حماد- ابرا بیم خفی شعبی کے حوالے سے - حضرت ابو بردہ بن نیار ڈائٹونٹ کے بارے میں بیہ بات نقل کی - م

''انہوں نے نمازعیدے پہلے بحری ذیج کر لی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم طریقی کے کیا تو آپ شائیل نے فرمایا: یہ تہاری طرف سے (درست) ہوگی ہے لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف ہے درست نہیں ہوگی '۔ (1545) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ اِلْوَاهِيْمَ وَالشَّعْبِي عَنْ اَبِي بُرُدَةَ بُنِ نَيَّارٍ:
مَثْنَ روايت: أَنَّهُ ذَبَعَ شَاةً قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُجْزِءُ عَنْكَ وَلَا تَحْدِدُءُ عَنْكَ وَلَا تَحْدِدُءُ عَنْكَ وَلَا تَحْدِدُءُ عَنْكَ وَلَا تَحْدِدُهُ عَنْكَ وَلَا تَعْدِدُهُ عَنْكَ مَنْكَ مَنْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُجْزِءُ عَنْكَ وَلَا تَعْدِدُهُ عَنْكَ مَنْكَ مَنْ لَكُونُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُعْدِدُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تُعْدِدُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تُعْدِدُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّمَ فَقَالَ لَنْعُونُ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَقَالَ تُعْدِدُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَالًا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الوقح بخاری نے بیروایت محمد بن ایرانیم بن زیاد رازی - ابوبال- امام ابولیسف قاضی کے حوالے سے امام ابو مغیفہ سے روایت کی ہے۔

(1545) خوجه المحصكفي في مستدالامام (412) والطحاوى في شرح معاني الآثار 172/4في الطنابا: باب من تحرم يوم التحرفيل ان ينحر الأمام - وابويعلى ( 1661) - والترمذي ( 1508) في الاضاحى: باب ماجاء في الذبح بعد الصلاة واحمد 297/40- ومسلم ( 1961) في الاضاحى: باب وقتها - والبخارى ( 5556) في الاضاحى - وابوداود ( 2801) في الضاحى: باب ما يجوز من السن في الطنحايا - والبهيقي في المن الكبرى 269/9

امام ابو حنیفہ نے - پیٹم بن حبیب کے حوالے ہے میہ روایت تقل کی ہے: امام طعمی فرماتے ہیں: ''(الله تعالیٰ نے ان اہل کتاب کے ) ذیجے کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں (لیعنی کس عقیدے کے قائل ہں؟)''

(1546) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْنَم بْن حَبِيب عَنْ الشَّعْبِيِّ آنَّهُ قَالَ: مُتُن روايت: قَدْ اَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا

حافظ ابوعبد القدحسين بن مجمد بن خسر و بخي نے بيروايت اپني ''مسند'' ميں - ابومعيد احمد بن عبد البجار - ابوقائم تنوخي - قاضي ا بوقاسم بن ٹلاج- ابوعباس احمد بن عقدہ محمد بن حسن- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ یحیٰ بن مہا برعبدی کو فی کے حوالے ے امام ابو حنیفہ ہے قال کی ہے۔

(1547) - سندروايت (أبلو حَينيفة) عَنْ حَبيب بن ٱبىي عَمْرِو الْاَسَدِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُتَن روايت: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَخَّى بِالْبُنَّيْرَاءِ \*

"اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دم کئے جانور کی قربانی كرلى حائے"۔

امام ابوحنیفہ نے-حبیب بن ابوعمر واسدی-معید بن جبیر

ك حوالے ہے بيدوايت تقل كى ہے: نبي أكرم مُناتِقِيمٌ نے ارشاد

امام ابوحنیفہ نے- ہیٹم کے حوالے سے بیدروایت نقل کی

ب:امام عنى بيان كرتے إلى: '' بنوسلمہ ہے تعلق رکھنے والے ایک مختص نے خر گوش کا شکار کیا'اے چھری نہیں ملی تو اس نے دھاروالے پھر کے ذریعے اے ذرج کرلیا اس نے اس بات کے بارے میں بی اکرم مانیکا ے دریافت کیا' تو نبی اکرم منافیظ نے اُس شخص کواس خرگوش کا گوشت کھانے کی ہدایت کی '۔

حا فظ طلحه بن محمر نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں - ابوعباس احمد بن محمد بن معید به مانی محمد بن عبید بن عیبین- ابوفروه - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوحنیفہ بھٹنے سے روایت کی ہے۔ (1548)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْفَم عَنْ

متن روايت: أنَّ رَجُلاً مِنْ بَينِيْ سَلْمَةَ أَصَابَ إِرْنَبًّا وَلَمْ يَجِدْ سِكِيْنًا فَلَبَحَهَا بِمِرُوةٍ فَسَالَ عَنْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا"

(1546)اخرحه ابن ابي شيبة 437/6(22685)في السير :ماقالوافي طعام اليهودي والنصراني -وعبدالرزاق 487/4(8575)في المناسك : باب ذبيحة اهل الكتاب

1548 . احد حدمحمسس الحسس لشيباني في الآثار (802)-وابن حيان(5887)-وابو داو در2822)في الاضاحي عاب في اللبيحة 119 - احد أن في 8692)- واحمد 471/3-واين ابي شيبة 389/5-واين ماحة (3175)

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسئد'' میں ۔ محمد بن مخلد - بشر بن موی ۔ مقری کے حوالے سے امام الوحنیف سے روایت کی . .

۔ ابوعبداللہ حسین ہن مجر ہن خسر و بخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوغنائم مجر بن ابوعثان - ابوحسن بن زرقوبیہ - ابو بہل احمہ بن مجر بن زیاد قطان - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت اپوسین مبارک بن عبدالجبار میر فی -ااوٹھر جو ہری - حافظ تھر بن مظفر - ابوظی حسن بن تھر بن سعدان-حسن بن علی بن عثمان - ابو یکی عبد حمید حمانی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

قاضی الویکر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپن "مسند" میں - ابومحد حسن بن علی جو ہری - ابو یکرا حمد بن مجمد بن جعفر بن حمدان طبیعی -بشرین مویٰ - ابوعبدالرحن مقری کے حوالے ہے امام ابوعنیذ ہے روایت کی ہے ۔

(وانحرجمه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمدین حسن شیبانی نے سیروایت کتاب 'الآ ٹار' می نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمر فرماح میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے میں امام ابوصیفہ کا بھی میں قول ہے۔

(1549) - سندروايت: (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ رَجْلٍ عَنْ جَابِرِ اللَّهُ قَالَ:

متن روايت فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى أَوْلَمُ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى أَوْلَمُ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى أَوْلَمُ مُسْلِمِ التَّسْمِيَةُ سَمَّى

امام ابوحنیف نے - یز بید بن عبدالرحمٰن - ایک شخص - حضرت جابر جلائف کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ بیٹر ماتے ہیں: '' برمسلمان کے دل میں'' بسم القہ'' لکھی ہو کی ہے' خواہ وہ '''لِسم اللّہ'' یا قاعدہ طور بریز ھے'یانہ برھے''۔

\*\*\*---\*\*

(اخوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ اذا ترك التسمية ناسياً"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' بھرامام محمد فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' جبکہ اس نے بھول کر'' ہم اللہ' 'ترک کی ہو۔

(1550)-سندروایت: (اَبُو حَنِیفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیف نے - عماد - ایک شخص کے حوالے سے سید رَجُلِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دورے عَالَ: دورے عَنْ کَابِرِ قَالَ:

1549) اخرجه محمدين الحسل الشيباني في الآثاور 800)-و العتماني في اعلاء السمر 79/17 (5475)في الذيائح: ماب في حل متروك التسميقاسية

1550) تحرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (801) في البديائج باب الديائج. وعد أن و. 8540، في الساسك باب التسمية عبدالقبائج " (كسى بعيى)مسلمان كاذ نح كرنا جي (اس ذبيحه ) يوحلال

متن روايت: ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِم حَلَّنهُ

كرد \_3"\_

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد يعني بذلك ان الرجل يذبح وينسى اسم الله تعالى قال لا باس باكل ذبيحته\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محمر فرماتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے کہ آ دمی ذبح کرتے ہوئے الشتعالی کانام لینا بھول جائے 'تواس ذبیحہ کو کھانے میں کوئی حرج

> (1551) - سندروايت: (أبُو حَينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

متن روايت :إذْ بَعْ بِكُلْ شَيْءٍ أَفُوى الْأَوْدَاجَ وَٱنْهَرَ الدُّمَ مَا خَلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَالْعَظْمَ فَإِنَّهَا مُدَى الْحَبْشَة"

امام ابوحنیفہ نے - حماد - ابراہیم تخعی کے حوالے ہے میہ روایت عل کی ہے۔علقمہ فرماتے ہیں:

''تم ہراس چیز کے ذریعے ذرج کراؤجورگوں کوکاٹ دے اورخون کو بہادے البتان ظفراور مڈی ہے ڈی نہ کرنا کیونکہ میر عبشیوں کی مخصوص جمری ہے' ( بیعنی وہ لوگ اس کے ذریعے

عانورون کرتے ہیں)''

المام محمر بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوحنیفہ میں بیٹ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - بیٹم بن صبیب صیر فی - امام شعبی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت جابر بن عبدالله تلافیا

"انصار ع تعلق ر کھنے والا ایک نوجوان أحد بباڑ کی طرف گیا'اس نے ایک فرگوش شکار کیا'اس کوؤئ کرنے کے لئے کوئی چزنہیں ملی' تو اس نے پھر کے ذریعے اس کو ذیج

(1552) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْشَم بُن حَيِيْبِ الصَّيْرِ لِي عَنْ الشَّغِيقِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ

مَعْن روايت: حَرَجَ عُكَلامٌ مِنَ الْأَنْسَادِ إلى قِبَلِ أُحُدٍ فَاصْطَادَ إِرْنَبًا فَلَمْ يَجِدُ مَا يَذْبَحُهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بحَجَر فَجَاءَ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(1551) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 803) في الذبائح واحمد 463/3 والبخاري (5543) في الصيد اذااصاب المقوم غنيمة-ومسلم (1968)(20)في الاضاحي :باب حوار الذبائح بكل ماابهر الدم- وابوداود ( 2821)في الاضاحي:باب في الذبيحة بالمروة-والترمذي(1491)في الاحكام والفوائد: باب ماحاء في الذكوة باالنصب وغيره

(1552)اخرجه الحصكقي في مسمدالامام ( 408)-والترمذي (1472)في الذبائح: باب ماحاء في الذبيحة بالمروة -والبهيقي في السنن الكبرى 321/9في الضحايا کرلیا بھروہ نی اکرم ٹانیخا کی ضدمت میں حاضر ہوا جیکہ اُس نے اس خرگش کو اپنے ہاتھ میں لٹکایا ہوا تھا تو نمی اکرم ٹانیخانے اے اُس (خرگوش کا گوشت) کھانے کی اجازت دی'۔

وسنترفذ فنقف بنبء فعزة بأنحيها

ابو تد بخاری نے بیروایت محمد بن اشرس بن موی اسلمی حفص بن عبداللہ نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت صالح بن محمد اسدی قطن بن ابراہیم نیٹا پوری حفص بن عبداللہ - ابراہیم بن طبهان کے حوالے سے امام ابوعلیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن عقبہ ہمدانی -نصر بن محمد بن محمد بن نصر کندی -محمد بن مہا جر -حفص بن عبد الرحمٰن - امام ابوصلیفہ کے حوالے ہے ۔ پیٹم -قعمی ہے دوایت کی ہے:

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ان رجلاً اصاب ارنبين فذبحهما بمروة يعنى بحجر فامره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِاكْلَهِمَا \*

حصرت جابرین عبداللہ تا بین کرتے ہیں: ایک شخص نے دوفر گوش کچڑے اور انہیں پھر کے ذریعے ذرج کرویا تو می اکرم منافظ نے اسےان دونوں کوکھالینے کی اجازت دی۔

انہوں نے میدروایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی -حمز ہ بن صبیب کی تحریر – کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے میدروایت احمد بن محمد ہن محمد ہ -حسن بن علی بن عفان -عبدالحمید ابویکی حمانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت اساعیل بن بشر اور حمال بن ذی نون کی بن ابرا تیم کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن گھ۔ بشر بن موی - مقر کی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-احمد بن حازم- عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوحذیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد حسن بن عمر بن ابراہیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے دادا ابراہیم بن طعیمان کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حمد بن عبد الندسروق - ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت محمد بن یزبید بن ابو خالد بخاری - حسن بن عمر بن شقیق - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

حافظ گھرین منظفر نے بیردوایت اپنی' مسئد' میں -حسن بن مجر بن سعدان -حسن بن علی بن عفان - ابو بیکی کے حوالے سے امام 'چوضیقہ سے دوایت کی ہے۔

(**1553**)- *مندروايت*:(اَبُـوْ حَيْفَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْـدِ الرَّحْسِفْنِ بُـنِ سَـابِطٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا:

رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: مُثْن روايت: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَـحُى بِكَبْشَيْنِ ٱجْلَعَيْنِ الْهُرَنَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ آحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالآخَرُ عَنْ مَنْ شَهِدَ آنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ مِنْ أُمَّنَهُ

امام الوصنيف نے - يشم -عبدالرحمٰن بن سابط كوالے سے موالے سے دوايت نقل كى ہے: حضرت جابر بن عبدالله بي تخذيبان كرتے ہيں:

''نی اکرم طُلُقیم نے ایک ایک سال کے سیاہ و سفید رنگت والے دوونیوں کی قربانی کی اُن میں سے ایک آپ سُلُقِیم نے اپنی طرف سے کی تھی اور دوسری' آپ کی امت میں ہے' ہراُس شخص کی طرف ہے کی تھی' جواس بات کی گوائی دیتا ہو کہ اللہ تو اُن کے علاوہ اور کوئی مجوونیس ہے''۔

ا بوجمد بخاری نے بیدوایت - صالح بن احمد ہروی - محمد بن شوکد - قاسم بن حکم عرنی - امام ابوصفیفہ نے نقل کی ہے انہوں نے حضرت جابر دفاقات کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے سیروایت تھرین اہراہیم بن نیاد-ابوہ ہام ولید بن شجاع-ان کے والد-امام ابوحفیفہ کے حوالے ہے۔ بیٹم -عید الرحمٰن بن سابط-حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندار ہے۔

حافظ ملی بن محمر نے میروایت اپنی ''مسند'' میں - صالح بن احمر - مجمر بن شوکد - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوصیف نیقل کی ہے۔

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔

(1554) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ سُفْیَانَ امام ابوضیفہ نے سفیان تُوری عبداللہ بن محجد بن عقل ۔ الشورِیّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَقَدِ بُنِ عَقِیلٍ عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ اَبِعَ اللهُ عَنْ اَبِعَ مَا اللهِ عَنْ اَبِعَ عَنْ اَبِعَ عَنْ اَبِعَ مَنْ اللهِ عَنْ اَبِعَ عَنْ اَبِعَ مَنْ اللهِ عَنْ اَبِعَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلْمَا عَلْمَ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْمِ الللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْمَ عَلْمَا عَلَيْمِ عَلْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلْمَا عَلَيْمِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَا عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلْ

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روایت: آنسهٔ اِذَا صَـخْسی اِشْتَری کَبْشَیْنِ سِینَّوں والے بھاری بھرکم د نے لئے ... ۱۰س کے بعد راوی نے عَظِیمَیْنِ اَفُونَیْنِ ..... وَذَکرَ الْحَدِیْتَ اِلٰی آخِرِهِ \* تَرْتَك مدیث ذَکرک ہے '۔

ايو بكر محد من عبد الهاتي الصارى في بيروايت التي "منذ" بيل - ايو بكر الهرين على بن ثابت خطيب - ايوسعيد مالتي - عبد الرحم ن (1553) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (790) - والسلحاوي في شوح معاني الآثار 1774- وابو داود ( 2785) في الضحايا: باب مايست حب من الضحايا - وابن ماجذ (3121) في الإضاحي: باب اضاخ رسول الله صلى الله عليه وسلم (1554) فقد تقدم في (1553) من حديث جابر بن عبدالله بن مجر – مجد بن سعید حافظ ہے' ' سمرقند'' ہیں –مجمد بن سعید بخار کی –مجمہ بن منذ ر – خالد بن حسن سمرقند کی – داؤ د بن ابوداؤ دنجار کی – کیل ا بن نفرین حاجب کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے قل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-حماد کے حوالے ہے بیر روایت نقل کی (1555) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت الأصْعِيةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ''تمام علاقوں کے رہنے والوں پر قربانی لازم ہے ٔ صرف إِلَّا الْحَاجُ حاجیوں کامعاملہ مختلف ہے'۔

حافظ حسین بن مجمہ بن خسرونے بیدوایت اپنی''مسند''میں- ابوقاسم بن احمہ بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-ا بوعبدالله محدین ابراجیم بغوی-ابوعبدالله محدین شجاع تلجی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔۔\* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمر فراتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سے (1556)- مدروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُعْنَ روايت الْاصْحِيةُ قَلاللهُ أَيَّامٍ يَوْمَ النَّحْرِ '' قربانی تین دن تک ہوگی' قربانی کا دن اور دو دن اس وَيُوْمَان بَعُدَهُ\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو صنیف سے روایت کیا ہے چھرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1557)-سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المام الوطنيف نے-سعيد بن سروق توري كے حوالے ي

(1555) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (788) -وعبدالرزاق/382 (8142) في المناسك: باب الضحايا

. 1556) اخرجه محملين الحس الشيباني في الآثار (789) - وابويوسف في الآثار 61- وابن حزم في المحلي بالآثار 737/7

7557) خرجه الحصكفي في مستدالامام (405) - وابن حيان ( 5886) - والبخاري ( 2488) في الشركة: بــاب قسمة الغنائم

سر بر داو دالطيالسي (963)-وعبدالرزاق (8481)-والحميدي (411)-واحمد 463/3-والطبراني في الكبير (4380)

عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ:

مَسْـرُوْقِ الشَّوْرِيِّ وَالِدِ سُفْيَانَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ جوسفیان (توری) کے والد میں،عبابیبن رفاعہ کے حوالے سے حفرت رافع بن خدت کے طابقہ کے حوالے سے بدروایت تقل کی

> مُتُن روايت: أنَّهُ شَرَدَ بَعِيْرٌ مِنْ إِمِلِ الصَّدَقَةِ فَطَلَبُوهُ فَلَمَّا أَعْيَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهَمِ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَسَالُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِٱكْلِهِ وَقَالَ إِنَّ لَهَا آوَالِكٌ كَاوَالِدِ الْوُحُشِ فَإِذَا أَحْسَسْتُمْ مِنْهَا شَيْنًا فَاصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهِلَا"

" ایک مرتبه صدقے کے اونوں میں سے ایک اونٹ سرکش ہوگیا 'لوگ اس کے پیچھے گئے لیکن جب وہ اسے نہیں پکڑ سكے تو ایک شخص نے اسے تیر مار كراہے مار دیا' لوگوں نے اس بارے میں بی اکرم طابق اے دریافت کیا او نی اکرم طابق نے اں کا گوشت کھانے کا حکم دیا' آپ طَالْتِیَا نے فرمایا: یہ (پالتو جانور بھی ) بھی وحثی جانوروں کی طرح بھی سرکش ہو جاتے ہیں او جب تم ان میں اس طرح کی کوئی صورت محسوں کرواتو تم وی کرو جوتم نے اس کے ساتھ کیاہے "۔

ا پوتھے بخاری نے بیروایت –حماد بن ذکی نون اورا ساعیل بن بشران دونوں نے سکی بن ابراتیم کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ ہےروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمدین اشرس ملمی - جارودین یزید کے حوالے سے مام ابوصیفیہ سے روایت کی ہے۔

اورانہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید بمدانی - فاطمہ بنت محمد بن حبیب - حزہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمر- احمد بن حازم اور لیجیٰ بن صاعد-محمد بن عثمان ان دونوں نے -عبیداللہ بن موسیٰ کے حوالے ے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوحس صالح بن احمد بن ابومقاتل سرقندی -محمد بن شوکد- قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے تاہم اس میں انہوں نے سالفاظفل کیے ہیں: فاصنعوا هکذا

انہوں نے بیردوایت احمد بن ابوصالح - بیقتو ب بن اسحاق -عثان بن ابوشیب-علی بن مسیر کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ہے روايت كى ب جوان الفاظ تك ب: كاو ابد الوحش\*

انہول نے بیدوایت احمد بن مجمد محمد بن عبدالرحلٰ بن مجمد بن مسروق-ان کے دادامجمہ بن مسروق ( کی تحریر ) کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت اپنے والد کے حوالے ہے۔ احمد بن زبیر -عبیدالقد بن موی اورعبدالقد بن بزیدمقری ان دونوں کے

جوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ابوعبدالندگر بن عمرال بخی -لیٹ بن مساور-اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

روبیت ں ہے۔ حافظ طحہ بن محمد نے میردوایت اپنی''مسند' میں - صالح بن احمہ - محمد بن شوکہ - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

روریات کی ہے۔ حافظ کتبے بیں :حمزہ بن حبیب علی بن مسبر -اسد بن عمر و -عبیداللہ بن موئی -محمد بن حسن نے بیر دوایت امام ابو حذیفہ نے قبل کی ہے۔

ے ہے۔ حافظ محمد بن مظفر نے بیدروایت اپنی''مسند' میں - ایوعلی حسن بن محمد بن شعبہ انصاری - محمد بن عمران ہمدانی - قاسم بن عکم کے حوالے سے امام ایوصفیقہ ہے دوایت کی ہے۔

، انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - اجر بن عبداللہ کندی علی بن معبد - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابو صفیف ہے دوایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت ابوقائم عمر بن احمد بن ہارون-اساعیل بن تھر بن کشر- کی بن ابرا تیم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمر بن ابراہیم حمر بن شجاع - ابن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت طویل روایت کے طور پر - محمد بن محمد بن سلیمان - محمد بن عبدالملک بن ابوشوار ب - ابومواند - سعید بن مسروق کے حوالے ہے - حوالیہ بن رفاعہ نے قبل کی ہے:

ان رافع بن حديم قال كنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَآلِه وَسَلَّمَ بذى الحليفة قال واصاب الناس جوع واصبنا عنماً وابلاً قال وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ آخر القوم قال فع جلوا وذبحوا ونصبوا القدور فوفعوا الى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ فامر فاكفنت الله عَدل عشرة من الفنم بعير فند منها بعير وفي القوم خيل فطلبوه فاعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ ان لها اوابد كاوابد الوحش فاذا ند عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فقال رجل انا نلقى العدو وليس معنا مدى فندبح بالقصب فقال رسول الله عليه وآله وسلم ما انهر المنم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة\*

حضرت رافع بن ضرق کانٹو بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم ٹائٹٹا کے ساتھ ذوالحلیفہ میں موجود منے لوگوں کو بھوک لگ گئ ہمیں یکریاں اور اوث لمے۔ نبی اکرم ٹائٹٹا چیچے والے افراد کے ساتھ منے (آگے والوں نے) انہیں جلدی ہے پکڑ کر ڈنم کیا اور ہنڈیا چڑھادیں۔انہوں نے بیہ حاملہ نبی اکرم ٹائیٹرا کے سامنے چیش کیا تو نبی اکرم ٹلٹیٹر کے تھم کے تحت ہنڈیاؤں کوانڈیل دیا گیا۔ پھر نی اکرم مُن فیٹا نے تقیم کی قو 10 مجر یوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا ان میں سے ایک اونٹ سرکش ہوگیا الوگول میں گھڑ سوار بھی تھے انہوں نے اس کا پیچھا کیا' لیکن اے قابونیس کر سکے تو ایک فخص نے اس اونٹ کو تیر مارا تو وہ رُک گیا' نبی اكرم الكل في ارشاد ماا:

''وٹٹی جانوروں کی طرح بیر پالتو جانوریھی ) بھی سر کش ہوجاتے ہیں تو جب ان میں ہے کوئی سر کش ہوئو اس کے ساتھ یمی

ایک صاحب نے عرض کی: ہم نے رشمن کا سامنا کرنا ہے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو کیا ہم کانے کے ذریعے ذکح كركيس؟ تونبي اكرم مُتَاثِيَّةً إنه ارشاد فرمايا: جوچيزخون كوبهاد ساورجس پرانند كا نام ليا گيا ہوا ہے كھالو البتدين يا ظفر كے ذر ليع ذئ نہ کرنا (شایدراوی کہتے ہیں:) میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں: اس سے مراد کیا ہے؟ س سے مراد: بڈی ہے اورظفر سے مراد: عبشیو ل کی مخصوص چیمری ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن محر بن خسر و بنی نے بیروایت اپنی استد اسل میں ابوضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاؤان -ا پونصر احمد بن اشکاب-عبد الله بن طاہر قزوینی-اساعیل بن توبہ قزوینی-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی

انہوں نے بیروایت ابوسین مبارک بن عبدالجبارمیرنی - ابومجہ جو بری- حافظ مجر بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حذیقہ تک ان عظر ق عراته الآل ك ب-

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ تار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفے سے روایت کیا ہے پھرامام محرفرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مند' میں امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراجیہ بن مجمد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن فلی محمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے قل کی ہے۔

(1558) - سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنُ سَعِيْدِ بن امام ابوضيف في سعيد بن مروق تورى - عبايد بن رفاعد مَسُرُون النَّوْرِي عَنْ عَبَايَة بُنِ رِفَاعَة عَنْ ابْن عُمَرَ ﴿ كَوَالَمْ سِي حَفْرِت عَبِدالله بن عمر برَا أَنْهَا كَ بارك مِن بير

(1558)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (806)-وابن ابي شيبة 261/4(19831)في الصيد:من قال تكون الذكوة في غير الحلق واللبة -والبيهقي في السنن الكبرى 246/6في الصيدو الذبائح :باب ماجاء في ذكاة مالا يقدرعلي ذبحة الابرمي اوسلاح -وفي المعرفة 183/7 (5606)في الصيد: باب محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه

رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَشْرًا بِدِرْهَمَيْن

روایت تقل کی ہے:

مُثْنُ روايت: أَنَّ بَعِيْرًا تَرَدُّى فِي الْمَدِيْنَةِ فِي بِيْرٍ فَكُمُ يَفُدِرُوْا عَلَى نَحْرِهِ فَوْجِيَ بِسِكِّيْنٍ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ حَتَّى مَاتَ فَآخَذَ مِنْهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرً

د نیست کی ب ایک اونٹ کنو کس میں گرگیا اوگ اے قربان کرنے پر قادر نہیں ہو سکٹا تو انہوں نے اس کی پشت کی طرف ایک چھری ماری یہاں تک کدوہ مرگیا او حضرت عبداللہ بن عمر داچھنانے دودر ہموں کے عوض میں اس کا دسوال حصہ حاصل

كيا"\_

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسرو نے بیردوایت اپٹی''مسند'' میں۔ ابوقائم بن ابوبکرمقری۔عبداللہ بن حسن خلال۔عبدالرحنن بن عمر مجمہ بن ابراہیم بن خیش مجمد بن شجاع کبلی حسن بن ذیا دیے حوالے ہام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہے ہیں' امام ابوطنیفہ کا مجمی بی قول ہے۔

(1559) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام الوصنيفه نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے ميد روايت نقل كى ہے- ابرائيم تخي فرماتے جيں:

مَثْنَ روايت فِي الْبَعِيْرِ يَصَرَّذَى قَالَ إِذَا لَمْ تَقُدِرْ عَلَى مِنْحَرِهُ فَحَيْثُ مَا وَجَاتُ فَهُوَ مِنْحَرُهُ

''جب کوئی اونٹ کئویں میں گر جائے ' تو اگرتم اسے قربانی کے مقام سے قربان کرنے پر قادر نہ ہوئتو جس جگہ سے بھی تم اس کوزٹی کرو گئے وہی اس کی قربانی کی جگہ ہوگی''۔

(احرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \*

امام محد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب'' الآثار''میں نقل کی ہے؛ تو انہوں نے اس کوامام ابو حنیف سے روایت کیا ہے؛ مجرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں'امام ابو حنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔ ۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

1560)-سندروایت: (أَبُو تحنيفَةَ) عَنْ جَبْلَةَ بْنِ المام ابوطيف نے - جبلہ بن تیم كوالے يروايت

(1559)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار ( 817)-في البذيبائح والمصيد: باب الذبائح -وابن ابي شيبة 386/5لى الصيد: باب ماقالوالهي الانسية توحش من الابل والبقر نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر نظافی فرماتے ہیں: '' قربانی کے بارے میں نبی اکرم مُلیکی کم کرف سے سنت جاری ہے''۔

سُحُمْ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مُتَن روايت: جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِى الْأُصْحِيَةِ

ط الوجير بخاري نے بيروايت محجمہ بن ابراہم بن زياد -عمرو بن حميد قاضي دينور-سليمان څخې کے حوالے ہے امام ابوضيفہ نے قل

(1**561**)- *سندروايت*:(أَبُـوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

متن روايت فين الرَّجُلِ يُطُومُ أُضْحِيَتِهِ وَلاَ يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْنًا قَالَ لا بَأْسَ بِهِ \*

امام ابوصیفہ نے - حماد کے حوالے ہے - ابراہیم خعی ہے ایسے خص کے بارے میں نقل کیا ہے: ''جوابی قربانی کا تمام گوشت کھلا دیتا ہے اور خوواس میں

ہے چھٹیس کھاتا ہے تو اہراہیم مختی فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج ٹیس ہے ''۔

\* \* \* ------ \* \* \* ------ \* \* \*

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآخر' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بی تول ہے۔

(1562) - سنرروایت: (ابُو حَنِیْفَة) عَنْ کِدَاهِ بُنِ اما ابوضف نے - کدام بن عبدالرحل سلمی کے حوالے سے عَبُدالوَّ حَمٰنِ السُّلَمِي عَنْ أَبِي كَبَّاشِ: - ليكبريون والے كيارے سريا يا تُقَلَى كى ہے: - ليكبريون والے كيارے سريا يا تُقَلَى كى ہے:

مَثُن روايت: آنَّهُ جَلَبَ كَبَاشًا إلى الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ وه ابْنِ بَكِريول و مدينه موره كَرَّيَا وَ لَوگول نَهِ النَّاسُ لَا يَشْتَرُونُ فَهَا فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَسَّهَا فَقَالَ دو و جانورتين خريد كِ حضرت الو بريره ولاَيْمُونُ آئے اور انہوں يَعْمَ الْأَصْحِيةِ الْجَدُ عُ السَّحِينُ فَاشْتَرُ وُ النَّاسُ " فَي اِنْ اللَّهُ مَا الْمَاسُ " فَي اِنْ اللَّهُ مُولُمُ

السَّمِينُ فَاشْتَوَوْا النَّاسُ \* نے ان جانوروں کوروک لیا اور فرمایا: بہترین قربانی موٹے تازے جانورکی ہوتی ہے تولوگوں نے انیس خریدنا شروع کیا۔

ے حافظ طلحہ بن مجھ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابن عقدہ - جعفر بن مجمہ -حسین بعظمی - عبداللہ ابن عمر - اسد بن عمر و - کے

(1561)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(793)في الاضحية:باب الاضحية واخصاء الفحل (1562)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (791)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل

والے سے الم الد منیف سے اللہ ہے۔

ے فقے وصیرا مذہبین بن مجر بن خسر وفتی نے میدوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوفعنل احمد بن خیرون۔ ابونلی بن شاؤان۔ ابونھراحمد بن شکاب- مبریہ نہ نن عاجر-اساعیل بن تو بہ قووین مجمدا بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيقة مختصراً قال سمعت الماهريرة يقول نعم الاضحية الجذع السمين من الضان ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيقة رضى الله عنه \*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار' میں خل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے مختفر طور پر روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے میں: میں نے دھنرت ابو ہر یہ دی ٹیٹنا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: بہترین قربانی موفے تازے مینڈ سے ک ہوتی ہے۔ بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے میں امام ابوطیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

ی امام ابو حنیفہ نے - گؤل بن راشد - مسلم بطین - معید بن جبیر کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنا روایت کرتے ہیں: ٹی اکرم سائیڈ نے ارشاد فرمایا ہے:

''الله تعالی کے نزویک قربانی کے دیں دنوں (لیعنی ذوالح کے ابتدائی دیں دنوں) سے زیادہ فضیلت والے دن اورکوئی نہیں جیں تو تم ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کنٹر سے سے کرؤ'۔ (1563)- مندروايت: (أَبُوْ حَيْفُةٌ) عَنْ مِغُولِ بُنِ رَاشِيدٍ عَنْ مُسُلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَنْوٍ عَنْ

اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنُهُ مَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُثَنَّ روايت نَمَا مِنْ آيَّامِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰي مِنْ آيَّامِ عَشْرِ الْأَضْخَى فَاكْتِرُوْا فِيْهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَأَنُ

الوجمد بخاری نے بیروایت - احمد بن مجمد بن صبیب نسوی - غسان بن بج نسوی - عبدالکریم جرجانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ بے دوایت کی ہے۔

(1564)- سندروايت: (أبو حنيفة عن حَمَّادٍ عَنْ الْمَاهِ عَنْ الْمَاهِ عَنْ الْمَاهِ عَنْ الْمَاهِ عَنْ

مَّنُ روايت نِفِي الْأُضْحِيَةِ يَشْتَرِيْهَا الرَّجُلُ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ ثُمَّ يَعُرضُ بِهَا عَوْرٌ أَوْ عَجَفٌ أَوْ عَرَجٌ

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرائیم تخفی کے بارے میں میروایت نقل کی ہے: ''انہوں نے ایسے قربانی کے جانور کے بارے میں بیان کیا ہے: جے جب کوئی آ وکی خربیرتا ہے تو وہ جانور ٹھیک ہوتا ہے

(1563) احبرجيه العصكفي في مستدالامام ( 410)-واس حيان ( 324)-واحمد24/1-والترمذي ر 757) في الصوم ياب في العمل في ايام العشر -والبغوى في شرح السنة ( 1125)-واس ماحة ( 727) في الصيام: باب صيام العشر - والبهقي في السس الكبرى 284/4-والبغاري (969) في العيدين "باب فضل العمل في ايام التشريق

(1564) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثارر 794) في الاضحية: باب الاضحية والحصاء الفحل

اور بھراہے کا تا بن یا ایا جی بن یا لنگڑ این لاحق ہو جاتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے میں: اگر اللہ تعالیٰ نے جابا 'تو بیقربانی اس کی طرف ہے کفایت کرجائے گی''۔

> (اخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخىذ بهذا لا تجزء اذا اعورت او عجفت بحيث لا تنقى او عرجت حتى لا تستطيع ان تمشي

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیاہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں' جب جانور کا ناپائنگڑ ابو جائے' یوں کہاس کےجم میں گودا ندرے میہاں تك كدوه چلنے كے قابل ہى ندر ب تواس كى قربانى جائز نبيس ہوگى امام ابو حذيف كا بھى يبى قول بـــ

(1**565**) – سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الله الوضیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

> متن روايت: لا بَاسُ أَنْ تَشْتَرِي بِجِلْدِ أُصْحِيَعْكَ مَتَاعًا وَلَا تَبِيْعُهُ بِدَرَاهِمَ

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَأَمَّا أَنَا فَأَتَصَدَّقْ بِجِلْدِ أُصْحِيَتَى \*

روایت فقل کی ہے- ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

''اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم اپنی قربانی کے جانور کی کھال کوسامان کےطور برخریدلو'البنةتم درہم کے عوض میں اسے فروخت نہیں کر سکتے''۔

ابرانبیم تخفی فرماتے ہیں: میں اپنی قربانی کی کھال کوصدقہ

كردية بول-

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة\* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا ، مجمر بن حن شیبانی نے میدروایت کتاب'' الآثار' همل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے میں امام ابوطیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

(1566)- سندروایت: (أَبُو حَيْيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفد نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے انراهيم:

حوالے ہے ایک سالہ میڈھے کے بارے میں نقل کیا ہے: اس متن روايت في الْجَذْع مِنَ الصَّنَّانِ يُضَعِي بِه قَالَ كَلَّرِ بِانِي كَى جِائِقَ مِنْ والتَّرِينِ بِيَلِفاتِ كرجائي كُلُّ

 احو- ، محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (795) في الاصحية ، باب الاضحية واحصاء المحل حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (796)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل

البية دودانت والازياده فضيلت ركفتا ب\_

المُورُّةُ وَالنِّي الْمُسَالِّ "

الم محدين حن شياني نے بيدوايت كتاب" الآثار" مر نقل كى ب أنهوں نے اسے امام البوحنيفه تريينيت سے روايت كيا ہے۔ (1567)-سندروايت : (أبو حَنِيفة) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَتْن روايت: سُيْلَ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْخَصِيّ وَالْفَحْلِ أَنَّهُ مَا أَكُمَلُ فِي ٱلْأُصْحِيَةِ فَقَالَ ٱلْخَصِيُّ لِآنَّهُ إِنَّمَا طُلبَ صَلاَحُهُ

امام ابوطیفہ نے - امام ابوطیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔ ''ابراہیم تخفی ہے قربانی کے جانور کے (خصی ہونے یا نہ ہونے کے بارے) میں درمافت کیا گیا کہ ان میں سے قربانی ك حوال يكون سازياده كالل حيثيت ركمتا يج انهول في فر مایا بخصی جانور' کیونکہ اس کی بہتری مطلوب ہوتی ہے'۔

المام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ مُناتیہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-(1568)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابرا بیم تخعی کے بارے میں میہ بات تقل کی ہے: ابراهيم: متن روايت: آنَهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَّذُكُو اِسْمُ اِنْسَانِ '' وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ قربانی پر اللہ تعالی ك ، م كے ساتھ كى انسان كا ذكر بھى كيا جائے اور بيكہا جائے: مَعَ اِسْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَبِيْحَةٍ بِأَنْ يَقُولُ بِسْمِ اللهِ الندتعالى كنام بركت حاصل كرتے ہوئے اے اللہ!ا ہے ٱللَّهُمَّ مَقَبَّلُ مِنْ فُلارِ \*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

فلاں کی طرف ہے تبول کر لئے"۔

المام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار امیں نقل ک بے انہوں نے اس کوام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے جرامام محرفرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں اوام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

(1569) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام الوطيف في حادين الوسليمان كرحوالي --

(1567)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار, 797 في الاصحية باب الاضحية واحصاء الفحل

(1568)اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار؛ 799 في الديامج والتسديات الديامج

1569)اخرجه محمدين الحيس الشيبابي في الآثار، 827- إلى التي شبية 241/4, 1959، في الشبيد بالمانسي أن سمعي لم سے قبل اور بقتار

إِبْرَاهِيْمَ:

مَّتُنَ رَوايت: فِي الَّذِي يُوْسِلُ كَلُبَهُ وَيَنْسَى ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى فَاحَدَ فَقَتَلَ قَالَ اكْرَهُ ٱكْلَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُوْدِيَّا وَ نَصْرَائِنَّا فَهِشُلُ ذٰلِكَ

ا پرائیم تحق کے حوالے ہے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے: ''جواسے کے کو مجھوڑ دیتا ہے تو اُس کو چھوڑ کے وقت القد اتعالٰی کا نام ذکر کرتا نبول ہوتا ہے چھر جانور کو پکڑ جاتا ہے اور وہ مرابوا ہوتا ہے' تو ابرائیم تحقی فرمات ہیں: میں اسے ھائے کو تکروہ قرار دول گا'اگر کے کو چھوڑنے والاُٹنص یہودی یا عیسانی ہوا تو یہ حکم اس کی مانٹر ہوگا''۔

(اخرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا لا باس باكله اذا ترك التسمية ناسباً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' بین قل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے چرامام محمفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کنمیں دیتے ہیں اس کو تعانے میں کوئی حربی نہیں ہے جبکہ بھول کرتسمیدرہ کی ہوامام ابوطیفہ کا مجمل میں قول ہے۔

امام ابوصنیف نے -جماد -سعیدین جبیر -حصرت عبداللہ بن عیاس بھیجنافر مات میں:

" تہہ راشکرانی تمبارا باز جس شکار کوتمبارے لئے روک ۔ ' خراس میں سے تصالوخواہ اُس نے خود بھی اُس میں سے کھایا ہوا ہو شکر نے باباز کے تربیت یافتہ ہونے کی نشانی بیہ کہ جب تم اے بلاؤا توہ تمبارے پاس آجائے اس کی وجسیہ کے تم اُن کی اس بات پر بٹائی نمین کر سے کوہ شکار کوکھانا چھوڑ ہیں'۔ (1570) - سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آتَهُ

مُتَن روايت: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ صَقَرُكَ أَوْ بَازِيْكَ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَإِنَّ تَعْلِيْمَ الصَّقْرِ وَالْبَازِيّ إِذَا دَعَوْتَهُ أَنْ يُتَجِيبُكَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبهُ لِيَدُ مُ الْاَكُنَ"

حافظ حسین بن محمد بن خسرونے بید واپت اپنی ''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد ابن ابرا بیم بغوی - ابوعبداللہ محمد بن شجاع ملتی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمدوبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

المام محد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآ تار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الاصنیف سے روایت کیا ہے پھرامام

محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یکی قول ہے۔ حسن بن زیاد نے بیدردایت اپنی' مسئر' میں امام ابوصنیفہ سے نقل کی ہے۔

> (1571)- سندروايت: (البُو حَيْنُفَةَ) عَنُ اِبْرَاهِيُمْ بُنِ مُصَحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ الِيهِ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَه وَسَلَّمَ:

> متن روايت: كُلُ مَا أَمُسَكَ عَلَيْكَ الْجَارِحُ إِنْ فَقَالَهُ الْجَارِحُ إِنْ فَقَا \*

امام ابوصنیفر نے - ایرا پیم بن گھر بن منتشر - ان کے والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حضرت عدلی بن حاتم بن شخ روایت کر تے ہیں: ٹی اگرم منگ پینائے نے ارشاوفر مایا ہے:

" حملہ آور (شکاری جانور) جے تمبارے لئے روک لئے اسے تم کھالواگر چہاں نے (شکار ہونے والے جانورکو) ماردیا ہو'۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے میدوایت اپلی قسمند " میں - ملی بن مجمد بن عبید - مجمد بن کیٹیر بن سبل - ان کے بچلا ابوصالح بن سبل - صباح بن محارب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ کیلائوئیے روایت کی ہے ۔

مُشْن روايت: فِي رَجُلٍ بَرْمِي الصَّيدَ أَوْ يَضْرِبَهُ قَالَ الْفَالَدَ الْوَيَصُوبَهُ قَالَ الْفَا الْفَالَدَ الْوَالْمَ الْفَالَدَ الرَّالُسَ الْوَّالُسَ الْفَلْهُ مَا جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلِيٰ الرَّالُسَ اكْتُرُ فَكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّالُسَ وَعَعِ الْبَاقِيَّ مِمَّا يَلِيٰ الرَّالُسَ وَعَعِ الْبَاقِيَّ مِمَّا يَلِيٰ الرَّالُسَ وَعَعِ الْبَاقِيَّ مِمَّا يَلِيٰ الْوَالْسَ وَعَعِ الْبَاقِيَّ مِنْهُ فَطُعَةً أَوْ عُضْوٌ فَبَانَ فَالْا يَتَلَىٰ الْمِحْرَ فَإِنْ فَطِلَمَتْ مِنْهُ فَطُعَةً أَوْ عُضْوٌ فَبَانَ فَالْا يَتَلَىٰ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَا لَوْ كَانَ مُعَلَّقًا فَكُلْ

<sup>(1571)</sup>قدتقدم في (1539)

<sup>. (1572)</sup>اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثارر (831)في الاطعمة :باب الصيديرميه الطبع الجديد- وعبدالرزاق ( 8453)في المناسك :باب الصيديقطع بعضه

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں' امام ابوصیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1573) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنُ قَنَادَةً عَنُ المَّامِ الدِ صَفِف نے - ثمَّادہ - ابو قلاب - حضرت ابو تُطبہ اَئِمِ عَنُ اَبِي مُنْفَلِمَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِي فَلَابُهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

ام صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مثن روایت: اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا إِنَّا بِاَرْضِ صَیْدُ فَقَالَ کُلُ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ الله اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

منن روایت: آنهٔ قَالَ قَلْنَا إِنَّا بِأَدْ ضِ صَیْدٍ فَقَالَ کُلُ نَعْرُضُ کی: ہم ایک ایے علاقے میں رہے ہیں جہاں شکار کر مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ سَهَ مُكَ وَقَرَسُكَ وَكُلْبُكَ إِذَا كَ (خوراك عاصل كى جاتى ہے) تو بى اكرم نَا ﷺ نے فرمایا: كَانَ مُعَلِّمًا

لیں' تو تم اے کھالو' جبکہ و مگھوڑ ااور کیا ( تربیت یا فتہ ہوں )''

حافظ طبی بن گھرنے میروایت اپنی''مسند''جس۔علی بن گھر بن عبید - گھر بن علی مدینی - سعید بن سلیمان - گھر بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفے سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوحنیفہ نظامینے سروایت کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم\*

## اَلْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّكَ الثَّالِثُ وَالثَّكَ الْمُونَ فِي الْإِيْمَانِ تَنْتِيوال باب:قمول كنار عين روايات

(1574) - سندروايت (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

> مَثْنِ رُوايت: سَمِعْنَا فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ الَّا وَاللهِ بَلَى وَاللهِ

امام ابوضیفئے - حماد - ابراہیم - اسود کے حوالے سے ہیں روایت نقل کی ہے:

سيّده عا كشه فخالبيان كرتى مين:

''ہم نے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں بیسنا ہے: ارشاد باری تعالی ہے:

''الله تعالی تبهاری لغوقسمول کے حوالے سے تمہارا مواخذ ونیس کرےگا'۔

اس سے مراد آ دی کا ( تھیہ کلام کے طور مر) میہ کہنا ہے: خردار!اللہ کی تم ، بی ہاں!اللہ کی تم ۔

ابو تھے بخاری نے بیروایت اپٹی ''مند'' میں - ابوعباس احمد بن تھد ہو تھے بن عبدالرحمٰن بن تھے بن مسروق - ان کے دادا تھرابن سروق کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خروبگی نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔احمد بن علی بن محمد خطیب۔محمد بن احمد خطیب۔ نلی بن رمیعہ۔ حسن بن رشیق محمد بن محمد بن حفص۔صالح بن محمد-حماد بن ابوصنیفہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے نقل کی ہے۔ تاہم انہوں نے اس کے خرجی بیدالفاظ فقل کیے ہیں:

" بلي والله مما يصل به كلامه و لا يعقد به قلبه "

'' (آ دی میں کیے ) تی ہاں اللہ کی تم اور وہ یہ بات کلید کلام کے طور پر کیجاس کے ذہن میں اس کا پخته ارادہ نہ ہو'۔ (1575) – سندروایت: (ابْسوْ حَسِیْنَ هَامَ عَنْ أَبِسی المام ابوطنیفہ نے - ابوطعوف جراح بن منہال شامی کے

(1913) - سمارروایت (ابسو حسینیسفه) عن ایسی امام ایوهییقد نے - ایوهوف برار) بن مهال ترا ی لے (1973) اخرجه الحصکفی فی مسئدالامام ( 310) - وابن جان ( 4333) - وابن داو د ( 3254) فی الایسمان والتفور : باب لغوالیمین

- ومن طريقة البيهقي في السنن الكبر 49/1-وابن جرير في التفسير ( 4382)-والشافعي في المسند 74/2- والبخاري ( 6663) في لايدن والدور باب (لايواخذكم الله بالغوفي ايمانكم )-وابن الجارو ( 925)

الْعَطُوفِ الْجَرَّاحِ بُنِ الْمِنْهَالِ الشَّامِيِّ عَنْ الزُّهْرِيّ:

مَتْنَرُوايت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنُّ لا يَدْخُلَ عَلَى أَزُوَاجِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ يْسْعَةٌ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ الشَّهْرُ يَكُوْنُ كَلْالِكَ وَيَكُوْنُ

حوالے ہے- زہری کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:وہ بال كرتين:

'' نبی اکرم مَنْ تَقِیْلُ نے بیتم اٹھائی کہ آپ ایک ماہ تک اپنی ازوج کے پاس تشریف نہیں لے جائیں گئ جب انتیس دن گرر گے او آپ من الفاق نے ارشاد فرمایا: مبیند کھی اتنا بھی ہوتا ہےاور بھی تیں دن کا بھی ہوتا ہے"۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی''مسند'' میں - ابوعہاس احمد بن عقدہ - جعفر بن مجمد بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبداللہ بن زمیر ظافخنا کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''منه' میں - ابوفیش احمد بن خیرون - ابوکل حسن بن شاذ ان - ابولی احمد بن اشكاب عبداللدين طامر-ا ماعيل بن توبه محمر بن حسن كيهوا ليه سے امام ابومنيفه بالتين سروايت كى ب-

(1576)- سندروايت: (أبو تخيففة) عن القاسم أن الما الدمنية ن - قائم بن عبدالرطن - ان كوالدك

حضرت عبدالله بن مسعود التفيُّذ روايت كرتے ميں: مي

اكرم مَنْ فَيْمُ فِي ارشاد قرمايات: '' جِوْحُصُ فَتَمَ الْعَاتِّةِ بُوئِ اسْتُنَاءِكَرِكِ تُواہےاسْتُنَاءِكَا حق حاصل جوگا"۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حوالے عيروايت الله كا ي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

> وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مُثْن روايت إمّ نُ حَلَفَ عَللي يَمِيْنِ فَاسْتَثْنَى فَلَهُ

ا پوٹھ بخاری نے بیدروایت حجمہ بن ایراتیم بن زیاد رازی - عمر و بن حمید - علی بن فرات کے حوالے ہے امام ابوحفیفہ ہے روایت کی ہے۔ابومحہ بخاری کہتے ہیں:اس روایت کو'مند'' (یعنی مرفوع حدیث ) کےطور پرصرف علی بن فرات نے قتل کیا ہے۔ حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں - ابوعهاس احمہ بن عقدہ - منذر بن مجمہ -حسن بن مجمد - امام ابو پوسف اور اسد بن عرو کے حوالے سے امام البوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1575)اخره البخاري ( 2468)في المظالم باب الغرفة والعلبة المشرقة -وفي الادب المفرد ( 835)- واحمد 34/1- ومسلم (479)(34)في الطلاق :باب في الايلاء -والتومذي ( 3388)في الشفسير 'باب ومن سورة التحريم -والبيهقي في السن الكبر'ي 37/7-رابويملي (164)

(1576)اخرجه محمدين الحسن النبياني في الآتار (713)-و الحصكفي في مسندالاه ( 312)-واليهشي في السنن الكبري 46/10في الايمان :باب الاستناء في اليمين -والطبراني في الكبر (9199)-وعبدالر (افر 16115) حافظ ابوعبد التدهيين بن محمد بن خسر وللخي نے بيروايت ابني 'مند' ميں۔ ابونفس احمد بن خيرون۔ ابونلي بن شاذ ان- قاضی ابونصر احمد بن اشکاب-عبد الله بن طاہر۔ اساعيل بن تو بقروين محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوضيف سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة لكن مقصوراً على ابن

مسعود فقال قال ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عُنهُ من حلف وقال ان شاء الله فقد استثنى "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو حنیف سے روایت کیا ہے لیکن سے حضر ہے عبداللہ بن سعود دلائلٹئیر' موقوف' ہے۔وہ فرماتے ہیں:

'' جُوْحُص حلف اٹھائے اوران شاءاللّہ کہدد ئے تواس نے اسٹنی کرلیا''۔

(1577) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ لِمُولُّل:

قَالَ اَبُوْ حَنِيْ فَقَا فَقُلْتُ لَهُ اَلْكَ قَالُكَ فَكَ ذُكِرَ فِي الظِّهَارِ ﴿ وَاَنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُوا مِنَ الْقَوْلِ وَذُورًا ﴾ وَجَعَلَ فِيْهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ اَقْيَاسٌ أَنْتُ \*

ا مام ابوطیفہ نے - امام شعبی کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: میں نے انہیں میڈر ماتے ہوئے شا:

''اللد تعالیٰ کی معصیت کے بارے بیس نذر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اوراس کا کفارہ بھی لازم ٹیس ہوتا۔

امام ابوضیفہ کہتے ہیں: میں نے ان سے کہا: کیا ظہار میں کفارہ الزمنہیں ہوتا؟ اورلوگ ہے کہتے ہیں کہ یہ باتوں میں مشکر اور جمونی بات ہے اور پھر بھی الند تعالیٰ نے اس میں کفارہ الازم کیا ہوا ہے؟'' والم شعبی نے کہا: کیا تم بہت زیادہ قیاس کرنے والے ہو؟''

حافظ ابن خسرونے بیدوایت اپنی 'مسند' میں-ابوسعیدا تھر بن عبدالجبار بن احمد-ابوقا تم علی بن حسن تنوقی - ابوقا تم بن ثلاث -ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن عبدالقد بن ابوعکیمہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -محمد بن بیٹم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دواہ ہے کے ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا عليه الكفارة ومن ذلك اذا حلف الرجل ان لا يكلم اباه وامه وان لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من انواع البر فليفعل الذي يحلف ان لا يفعله وليكفر عن يمينه ثم قال محمد الا ترى ان الله جعل الظهار منكراً من القول وزوراً وجعل فيه الكفارة وكذلك هذا امر هذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

<sup>(1577)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (720) - وابن ابي شيبة (12149) في الايمان والنذور. من قال الانذر في معصية الله والافيمالا يملك - وعبدالرزاق (15842) 442/9 - والبيهقي في السن الكبر ك7/10

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے کیحرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں الیصخص پر کفار والازم ہوگا۔

ای میں سے ایک صورت ہیہے: جب آ دمی پی حلف اٹھائے کہ وہ اپنیا بال کے ساتھ کلام نہیں کرے گا 'یاوہ جج نہیں کرے گا' یاصد تہنیں کرے گا'یا اس طرح کی کوئی اور نیکی نہیں کرے گا' تو اے چاہئے کہ اس نے جو نیکی نہ کرنے کا حلف اٹھایا تھاوہ نیکی کر کے اور این قتم کا کفارہ ویدے۔

پھرامام تحمد فرماتے ہیں: کیاتم نے دیکھائیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے'' ظہار'' کوایک منحر قول اور جھوٹی بات قرار دیا ہے' کیکن اس میں کفارہ مقرر کردیا ہے' تو اس طرح ند کورہ بالاصور توں میں بھی یہی تھم ہوگا۔ ان سب صور توں میں امام ابوطنیفد کا بھی یہی قول ہے۔ 1578) - سندروایت: (اَبُو وَ حَنِیفَفَة) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ امام ابوطنیف نے محمد بن زبیر نظلی تھی ۔ حسن بھری کے

لَلِيِّ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْوَ انَ حوالے سے بیروایت اُلَّل کی ہے: مِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حفرت عمران بن حمین ﴿ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِن اِن

اكرم مالكاني فرمايا ب:

"الله تعالیٰ کی معصیت کے بارے میں مذرکی کوئی حیثیت مبیس ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے چوقتم توڑنے کا کفارہ ہوتا مَنْ عَادُهُ مُرَوَّدُ عِلَيْهِ وَالْ مِنْ عَالَمُوْهُ وَالْوَلُوْلَ اللهِ وَالْوَلَوْلَ اللهِ وَالْوَلَ اللهِ النُّرُيْشِرِ الْحَنْظَلِي التَّيْمِي عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَ انَ البنِ الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ:

مت*ن روايت*:لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيُمِيْنِ\*

ابوتھر بخاری نے بیروایت -ہارون بن ہشام کلشانی - ابوشفس احمد بن حفص (اور) قاسم بن عباوتر ندی -مجھر بن امید ساوی-غیسی بن موئی غنجار (اور) مجھر بن عبد الله بن مجمد سعدی - احمد بن جنید تظلی (اور) مجھر بن احق سسار کمجی - جمعہ بن عبدالله - ان کے احمد بن مجھر ہمدانی - سین بن مجھر بن علی (اور) زکریا بن سیکی بن حارث نیشا پوری - منڈر بن مجھر- احمد بن حفص بن عبدالله - ان کے والد ان سب حضرات نے - اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے ۔

انہوں نے بیردوایت محمد بن رشح -عبدالحمید بن بیان واسطی - اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے'انہوں نے دوسری روایت کے الفاظ قُل کے ہیں:

أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين\*

نی اکرم منطقی نے ارشاد فرمایا ہے: ' فضب میں نذرالازم نہیں ہوتی اوراس کا کفارہ تم کا کفارہ ہے'۔

انہول نے پردوایت علی بر صن بن عہدہ بخاری - یوسف بن سینی (اور) - عبداللہ بن محمد بن علی - محمد بن حرب مروزی - (1578) خور اللہ علی مستقالا (388) - وابن حیان ( 4391) حرجہ معجمہ نین المحسن الشیبانی فی الآفار (751) - والمحصد نفی مستقالا (3814) وابن حیان ( 4391) وعدالرزاق ( 1841) و المحسن الشياعی 75/2 واحمد 430/4 و المحصدى ( 829) - ومسلم ( 1641) فی النفور: باب لاوفاء لنار فی معصد - وابو داود (3316) فی الایمان والناور: باب النفروخمالا بسلك

(اور) اسرائیل بن سمیدع - صامد بن آ دم'ان سب حضرات نے۔ فضل بن مویٰ سینانی کے حوالے سے 'امام ابوصیفہ سے پہلی معاہدے کے الفاظ قل کیے ہیں:

آنَّهُ قَالَ لا نَفْر في معصية الله وكفارته كفارة يمين\*

نبی اکرم سُلِی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:''اللہ تعالی کی معصیت کے بارے میں نڈرلاز منہیں ہوتی اوراس کا کفارہ تھم کا کفارہ ہے''۔

انہوں نے محمد بن خزیمہ قلائی حم بن نوح - ابوسعد صفائی کے حوالے سے امام ابوضیفہ اور سنیان توری سیبلی روایت کے الفاظ قل کیے میں:

لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين"

"الله تعالى ك معصيت كے بارے ميں نذرلا زم نہيں ہوتی اوراس كا كفارہ فتم كا كفارہ ہے "۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذی نون-ابراہیم بن سلیمان زیات- زفر-امام ابوصنیفہ سے ان کی سند کے ساتھ' بیالفاظ قل کیے ہیں۔

أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا نلر في معصية وكفارته كفارة يمين\*

'' نبی اکرم خَالِیْخُ نے ارشاد فر مایا ہے: معصیت کے بارے میں نذرلا زمنہیں ہوتی اوراس کا کفارہ فقم کا کفارہ ہے'۔

انہوں نے بدروایت ای طرح - احمد بن محمد - فاطمہ بنت محمد بن عبیب - تمزہ بن صبیب کی تحریر کے حوالے سے امام ابو صنیفد سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

یست میں ہے۔ انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل۔شعب بن ابوب-ابو یکی حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ۔۔\*

ہے۔ انہوں نے بیروایت یکیٰ بن محر بن صاعد محر بن عثان بن کرامہ عبیداللہ بن موکٰ کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

و المراث المراث المرين مجرد حسين بن على - يجلى بن حسن - زياد بن حسن بن فرات - ان كروالد كرحوال سام المراث المراث

انہول نے بیدروایت احمد بن مجمد-منذر بن مجمد-انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے چھا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

انبول نے بردوایت جمر بن منذر بین کے بی این ابوب حمد بن بزید کے حوالے سے امام ابوصیف نظل کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت محمد بن حسن بزار - بشر بن ولید - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو عنیف سے روایت کی \*

انہول نے بیدوایت مجمد بن رضوان مجمد بن سلام مجمد بن حسن کے دوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہول نے بیدوایت جماد بن احمد - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے دوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

انبول نے بیروایت ان کے پچاجریل بن یعقوب - احمد بن نفر - ابومقائل کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی

' انہوں نے بیردوایت رجاء بن پزید نظی - پوسف بن فرج کشی -عبد الرزاق-امام ابوطنیفہ کے حوالے ہے - محد بن زبیر خطنی - حسن (بھر کی) سے روایت کی ہے:

عن عمران بن حصين قال من نذر ان بطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه و لا نذر

حضرت عمران بن تصیمن خانیخافر ماتے ہیں: جو تخص سینفر رمانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا'تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے کین جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی نفر رمانتا ہے'وہ اس کی نافر مانی نیئر سے اور غضب میں نفر رکی کوئی حثیت نہیں ہوتی۔ مناطلہ جمہ میں میں دور دور عاملہ میں کور رہے ہیں۔

حافظ طلحہ بن جمد نے اپنی'' مند''یں - صالح بن احمر - شعیب بن ایوب - ابویکیٰ تمانی - امام ابوصنیفہ کے حوالے سپہلی روایت کے الفاظ قال کے جن:

لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين"

''معصیت کے بارے میں نذرلاز منہیں ہوتی اوراس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے''۔

حافظ حسین بن مجمد بن خسر و پنخی نے بیروایت-ابوفعنل احمد بن خیرون-ابوعلی حسن بن شاذ ان-قاضی ابونھر احمد ابن اشکاب-ابوحفص عمر بن مجمد بخاری -ابوطا برا سباط بن میع -احمد بن جنید خطلی -اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوحنیفه سے روایت کی ہے۔ انہول نے بیروایت ابوسعید احمد بن عبد المجبار-ابوقائم تنوخی -ابوقائم بن عمل خ-احمد بن محمد بن محمد بن معید-عبد الرحمن بن روح ابن حرب-شرح محمد بن یزیدواسطی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشانی نے میروایت بچمر بن جعفر بن غسان - تل ربن خالد – اسحاق از رق کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت محمد بن زرعہ بن شداد بلخی - اساعیل بن عبدالقد ہروی - علی بن مصعب - خارجہ بن مصعب کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔

قاضی ابو بکرمجر بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی'' مند' میں۔مبارک بن عبدالو ہاب بن مجمد بن منصور-ابوعبداللہ بن احمد بن محمد بن ملحد-ان کے داوامجمہ بن طلحہ- قاضی ابونصر احمد ابن اشکاب ( اور ) ابوشفس عمر بن مجمد-ابوطا ہراسباط بن سمع -احمد بن جنیر خظلی - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوصیفے سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة"

امام محدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الا کار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محرفر ماتے ہیں: ہماس کے مطابق فو کل دہتے ہیں امام ابوضیفہ کم بھی بھی تول ہے۔

حافظ ابو بکرا جمہ بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیرروایت اپٹی''مسند'' میں –اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی –ان کے والد خالد بن خلی –مجمد بن خالد وہمی کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے خل کی ہے ۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے میں امام ابوصیفہ سے حال کیا ہے۔

(1579) - سندروا يت: (آبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ نَاصِح بْنِ عَبِيْدِ اللهِ وَيُفَالُ الْمُنْ عَجْلانِ عَنْ يَحْنَى بْنِ اَبِي كَيْدِ وَمْنَ يَحْنَى بْنِ اَبِي كَلَيْدٍ وَمْنَ يَحْنَى بْنِ اَبِي مَلْمَةَ عَنْ اَبِى هُرَّيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَى قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
مَثْن روايت: لَيْسَى فِيْمَا عُصِى اللهُ تَعَالَى بِهِ أَعْجَلُ
عِقَابًا مِنَ الْبَعْيِ وَلَيْسَ فِيْمَا أُطِيعَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ
عِقَابًا مِنَ الْبَعْيِ وَلَيْسَ فِيْمَا أُطِيعَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ
شَيْءٌ اللهَ عَنْ الْمَعْمِ القِسَلَةِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام ابوصنیف نے - ناصح بن عبیدالقد (اورایک روایت کے مطابق ناصح ) بن عجلا ان - یکی بن ابوکٹیز - ابوسلم کے حوالے سے مطابق ناصح کی ہے: حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹیئر روایت کرتے ہیں: میں روایت نظل کی ہے: حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹیئر روایت کرتے ہیں: نبی اکرم شائٹیئل نے ارشاوفر مایا ہے:

بن الله تعالی با فرمانی میں نے کوئی بھی نافر مانی ایمی نیس کے جس کی سرکتی (یہاں سرکتی سے زنا مراہ بوسکتا ہے) سے زیادہ جدی سزا ملتی ہوا اور جن چیزوں میں بھی الله تعالی کی اطلاعت کی جاتی ہے ان میں سے سی بھی چیز کا تواب صلدر حی سے زیادہ جدی نہیں ملتا اور جھوٹی قسم شہروں کو ہر باد کرکے رکھ دیتے ہے'۔

ابو مجر بخاری نے بیروایت-احمد بن لیعقوب بن زیاد پخی - یعقوب بن حمید کوفی -علی بن ظبیان کے حوالے ہے امام ابوصلیف ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت محمد بن کل بن مہل مروزی - تحد بن عمر درازی - حکام بن سلم کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے: تا ہم انہوں نے بیدالفاظ کیے چین:

ليس شيء اعبجل ثواباً من صلة الرحم وليس شيء اعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم"

(1579) اخرجه الحصكڤي في مسندالامام ( 307) والبيهقي في السن الكيزى 30/35في الايمان :باب ماجاء في اليمين الغمو س - وفي شعب الايمان (4842)-و الطبر اني في الاوسط9610-وعدالوزاق711/11(20203)في الجامع:باب صلة الرحم

واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع"

''صله رحی سے زیادہ جلدی تو اب کسی چیز کائبیں ماتا اور کسی چیز کی سزا 'سر کٹی اور قطع دحی سے زیادہ جلدی نہیں ملتی اور جھوٹی فتمشروں کو برباد کر کے رکھ ویتی ہے''۔

انبول نے بیردایت مجمدین رضوان -مجمدین سلام-مجمدین حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے ان کی سند کے ساتھ روایت كى ب على المول في الفاظف كي عين:

قال عليه الصلابة والسلام ما من عمل اطبع الله فيه اعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل

عصى الله فيه اعجل عقوبة من البغي\* واليمن الفاجرة تدع الديار بلاقع\*

'' نجی اکرم مُنَاقِیمُ نے ارشادفر مایا ہے: جن کا موں میں القد تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے ٔان میں ہے کسی کا بھی تو اب صله رحی ے زیادہ جلدی نہیں ماتا 'اور جن کاموں میں امتد تعالیٰ کی نافر مانی کی جاتی ہے ان میں ہے کسی کی بھی سزا' مرکثی ہے زیادہ جلدی نہیں ملق اورجھونی قتم شہروں کو ہر باد کر کے رکھ دیتی ہے '۔

انہوں نے بیردوایت بھے بن رہی (اور )احمد بن بھی بن بل تر ندی ان دونوں نے -صالح بن مجمر- حماد بن ابوصیفے کے حوالے المام الوضيفة في الله المام الوضيفة في الله المام الوضيفة المام الموضيفة في المام ال

انَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع"

'' نی اکرم من تینا نے ارشاد فر مایا ہے: جبوئی قتم شہوں کو بر باد کر کے رکھ دیت ہے''۔

انہوں نے بیردوایت مجمدین رہے اوراحمہ بن مجمران دونوں نے-صالح بن مجمد-حمادین ابوحفیفہ نے-امام ابوحفیفہ نے-ایک (نا معلوم خفس) - یخی بن ابوکیتر کے حوالے ہے- ابوسلمہ ہے روایت کی ہے: حضرت ابو ہریرہ دلیکٹنے روایت کرتے ہیں: می اكرم الله كارثادفر مايات:

ما من عمل اطبيع الله فيه اعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل عصى الله تعالى فيه اعجل عقاباً من البغي"

''جن کامول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے'ان میں ہے کسی کا بھی تو اب صلہ رحی ہے زیادہ جلدی نہیں ملت' اور جن کاموں میں انلد تعالٰی کی نافر ہانی کی جاتی ہےان میں ہے کسی کی بھی سزا'سرکٹی سے زیادہ جلدی نہیں ملتی''

انہوں نے بیرروایت صالح بن احمد بن ابومقائل حجمہ بن شو کہ - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوحفیفہ سے روایت کی ب جوان الفاظ تك ب بلاقع \*

انہوں نے بیہ روایت احمد بن محمد بن محمد بمدانی -عبدالقد بن احمد -مقری - امام ابوھنیفہ نے - ناصح - یکیٰ بن ابوکیٹر - مجاہد اور عکرمہ کے حوالے ہے۔حضرت ابو ہر یرہ ڈھائٹنے ہے اس کی مانند غل کی ہے۔

حافظ طحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں-صالح بن احمد ابو بکر محمد بن صالح کی عبیدہ بن یعیش - یونس بن بکیر کے

حوالے ہام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن تخلدعطار محمد بن فضل - معید بن سلیمان -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ے۔۔ \*

ں۔۔۔ انہوں نے بیروایت این عقدہ -حسن بن جعفر بس حمید علی بن ظبیان- امام ابوصفیفہ سے اس مضمون میں روایت کی ۔ ا۔

. حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں-ابوعبدالرحنٰن رملی۔ محمد بغدادی - قاسم بن محم کے حوالے سے امام ابوعنیقہ بے روایت کی ہے۔

۔ '' انہوں نے بیردایت عبدالصد-احمد بن محمد بن نفر تر فدی -محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت حسین بن حسین انطا کی -احمد بن عبداللہ کندی -علی بن معبد-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

سے دوریت نے ہیں واپت کے بین شعبہ جمیرین عمران - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ ابوعبداللہ بن حسین بن جمیر بن خسر ونخی نے میروایت اپنی' مسند'' میں - ابوفضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاذ ان -قاضی ابونصر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر - اساعیل بن تو بہ قزو بن - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی

انہوں نے بیدوایت ابوحسن مبارک بن عبدالهجار-الوثیر جو ہری- حافظ محرا بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ان کی ٹدکورہ مند کے ساتھا سی کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو کر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - ابو یکراحمد بن علی بن ثابت خطیب - محمد بن احمد بن رزق الله - قاضی ابولامر احمد بن نفسر بن اشکاب زعفرانی - عبدالله بن طاہر قزوینی - اساعیل بن تو به قزوینی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراحمہ بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے میدروایت اپنی' 'مسند'' میں -اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی حجمہ بن خالد وہبی کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن نے اے اپنے نسخ مل تقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ دلائشڈ سے روایت کیا ہے۔

امام ابوصنیف نے یکی حدیث ایک اور تحف کے حوالے سے یکی بن ابو کر کے حوالے سے - ابوسلمہ کے حوالے سے -حضرت ابو ہر رہ دفائقٹ نقل کی ہے۔ (1580) - سندروايت: (أَبُّ وَ حَنِيْ فَقَهُ) رُوىَ هَنَا الْحَلِيثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْفِىٰ بْنِ آبِى كَيْنُو عَنْ آبِى الْحَلِيثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْفِىٰ بْنِ آبِى كَيْنُو عَنْ آبِى سَلْمُمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ\* حافظا ابوعبدالند حسین بن تھر بن خسر وہنی نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ ابو بکرا تھر بن علی بن مجر خطیب - ابوطا ہر تھر بن اتھر بن ابولھر - ابو حسین علی بن ربیعہ بن علی - حسین بن رشیق - ابوعبدالندمجہ بن حفص طالقا نی - صالح بن محمد آئم ندی - تماد بن ابو صنیفہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ لے قتل کی ہے۔

(1581)-سندروايت: (اَبُو حَنِيْفُةٌ) عَنُ الْحَسَنِ بَّنِ اَسِىُ الْحَسَنِ عَنُ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْن رَوَايت: لَا نَـذُرَ فِـ يُ مَعْصِيةِ اللهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَكَفَّارَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ بَمِينٌ

امام ابوصیفہ نے -حسن بن ابواکسن کے حوالے ہے -حضرت عمران بن حسیسن بڑائٹیڈ کے حوالے ہے ہی اکرم ٹریٹیڈ کا میر فرمان قبل کیا ہے:

''اللہ تعالٰی کی نافر ہائی کے بارے میں اور جس چیز کا آو می مالک نہ ہوا اُس کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت ٹیس ہوتی اور اُن دونوں میں سے ہر ایک کا کفارہ وہی ہے جوقتم تو ڑنے کا کفارہ ہوتا ہے''۔

حافظ طیر بن مجرنے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ نفی بن مجر بن عبید بن نفی - معید بن سلیمان - مجد بن حسن کے حوالے سے امام الوطیط سے دوایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی مسند' میں امام ابوصنیفہ نے قال کی ہے۔

(1582)- سندروایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المِ الروضية. نـ - حاد بن ابوسلیمان كروالے سے بير اِبْرَ اهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: روایت نقل كى ب- ابراہيم تَخْفِر اِتَ مِين:

مُعْن روايت: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ﴿ وَ ﴾ فَصَاحِبُهُ فِيْهِ بِالْحَيَارِ أَيُّ ذِلِكَ شَاءَ فَعَلَ يَغِني فِي الْكَفَّارَةِ

روایت کی ہے۔ ابراہیم می خریائے ہیں:
'' قرآن میں جن بھی چیزوں کے کفارے کے بارے میں
لفظ ''او ''استعمال ہوا ہوئو ان کاموں میں آ دی کو اختیار ہوتا ہے
کہ آ دی اُن میں کے کوئی بھی کام کر گئے''۔

رادی کہتے ہیں: اس سے مراد کفارہ ہے ( مینی جن کفارہ جات میں لفظ ''او ''استعمال ہوائے' ان میں سے کوئی ایک کفارہ اداکیا جاسکتا ہے )۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ومن ذلك

(1581)قدتقدم في (1578)

(582) اخرجه محمدين الحصن الشيباني في الآثار (721)-وابن ابي شيبة/98(12458)في الايمان والنذور :ياب ماقالوا:ماكان في القرآن :او-فصاحبه مخير فيه قو لـه تـعالى في كفارة اليمين (اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة) فاي الكفارات كفر بها يمينه اجزاه ولا يجزيه الصيام ان كان يجد بعض هذه الاشيماء لان الله تعالى يقول (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ولم يخيره في الصوم وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کیا ہے' تحرِفر ماتے میں: التد تعالیٰ کار فرمان بھی اس حکم نے علق رکھتا ہے جوٹتم کے کفارے کے بارے میں ہے:

''10 مسكيفوں كوكھانا كھلانا' جواس كا درميانہ ہؤجوتم اپنے گھر والوں كوكھلاتے ہؤيانتيں بيبناتے ہؤيا نھام آزا وكرنا''۔ تو آ دی ان میں ہے تم کے کفارے میں جو چیز بھی اداکرے گا'دہ جائز ہوگی البتداگراس کے پاس ان میں سے کی ایک فتم کے کفارے کی ادائیگی کی گنجائش ہواتو پھراس کے لئے کفارے کے طور پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرہ یا

" بوخص اس کی مخوائش نبیس یا تا ٔ وه تمین روزے رکھ لے ''۔

توالله تعالی نے روز ور کھنے کے حوالے ہے آ دی کواختیار نہیں دیائے ان سب صورتوں میں امام ابوحنیف کا بھی بھی فتو کی ہے۔ امام ابوصنیفہ نے- حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ (1583) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل ک ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

"جب آ دی ایے مال کوسکینوں میں صدقہ قرار دیدے تو أس كواس بات كاجائزه لے لينا جاہئے كه أس كے لئے اور أس کے اہل وعمال کے لئے کتنی ضرورت ہے؟ اثنا حصدروک لے اور جواضافی چیز ہوا ہے صدقہ کردے بعد میں جب اس کے یاس منجائش ہواتو جتنا حصداً س نے روک کے رکھاتھا اُ اسے پھر صدقه کردے''۔

متن روايت إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَكُهُ فِي الْمَسَاكِين صَدَقَةً فَلَينُهُ لُل مَا يَسَعُهُ وَيَسَعُ عَيَالَهُ فَلْيُمْسِكُهُ وَلْيَسَصَدَّقْ بِالْفَصْلِ فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآخار" مين نقل كى بے انبول نے اس كوام م ابوطنيف سے روايت كيا ب ججرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتونی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

(1583)اخبرجمه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(272)-ابويوسف في الآثار 92- وعبدالرزاق 484/8 (15993)في الايمان والتذور: باب من قال: مالي في سبيل الله-تحوه ₩ F 97

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت فقل کی ہے- ابرا بیم خمخی فرماتے ہیں: معتدا

معقل بن مقرن حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنتی کے پاس آھے اور بولے: میں نے میرحلف اٹھایا ہے کہ میں اپنے بستر پر نہیں سودل گا' تو حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنتی نے میہ آیت حماوت کی:

''اےا بیان والواقم أن پا کیزہ چیز وں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ تعالی نے تمہارے کئے حلال قرار دی چین'۔ (1584)- مندروايت: (أَبُوْ حَيِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: مِنْدُ بِينَ مِنْدَ مِنْ مَنْدُ مِنْ مِنْدُ مِنْ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مِنْد

مُمْن روايت: أنَّ مَعْقَلَ بُنَ مُقُون أَتَى عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ حَلَفُتُ أَنْ لا آنَامُ عَلَى فِرَاشِى فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الا تُحَرَّمُوا طَيْبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت جعفر بن محمد بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبد اللہ بن رہیر بڑی جن کے حوالے سے امام ابوضیفہ لے تقل کی ہے۔

حافظ ابوعبد النداين خسرونے بيروايت-ا يوفضل بن خيرون-ان كے ماموں ابوللي با قلانی -عبد القدين دوست علاف- قاضى عمرا شنانی كے حوالے ئے امام ابوحد نيشة تك أن كى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد في آخره وجعل عليه كفارة عتق رقبة "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھر اس کے آخر میں امام محمد فرماتے ہیں: اس برغلام آز اوکرنے کے کفارے کو مقر رکیا گیا ہے۔

(1585)- مندروايت: (اَلُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ زِينَاهِ بُنِ كُلُنِهِ الْكُوْتِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْبِي عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ .

مَّنْ روايت: مَنْ أَوْجَبُ نَـٰذُرَ عَبْدٍ فَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الْاَنْعَسَانِ فَاِنْ لَمْ يَعِدْ فَالَّذِي يَلِيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَالَّذِي يَلِيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعِدْ

امام ابوصنیفہ نے - ابو معشر زیاد بن کلیب کو کھی کوئی - سعید بن جبیر کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے- حصر ت عبداللہ بن عمر مختلف نبی اکرم خانیجا کا میرفر مان نقل کرتے ہیں:

''جو شخص پینڈر مانے کہ وہ کی غلام کو آزاد کرے گا' تو اس پر اُس غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا 'جس کی قیمت زیادہ ہوڈاگر اس کے پاس وہ چیز ندہو تو جو اُس کے بعد کے مرجے کی ہے اگر وہ بھی ندہو تو تجرائس کے بعد کے مرجے کی ادا یکی لازم ہوگی''۔ حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی ' مسند' میں احمہ بن مجمہ بن سعید - اسد بن مجمہ بن مجمہ بن منتی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے - سینب بن شریک کے حوالے ہے امام ابوطیفہ نے قل کی ہے۔

> 1588 - سندروايت (الله حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِرَاهِيْمَ الله قَالَ:

> مُسْنَ رُواْيِت : أُفِّيسِمُ وَٱفْيسِمُ بِساللهِ وَاَشْهَدُ وَاَشْهَدُ سه فِ وَاَحْلِفُ وَآخُلِفُ بِاللهِ وَعَلَى عَهْدُ اللهِ وَعَلَى عَهْدُ اللهِ وَعَلَى دِمَّهُ اللهِ وَعَلَى نَذَرُ اللهِ وَهُو يَهُوْدِي وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَهُو مَحُوْيِسِيٌّ وَهُو بَرِئٌ ءٌ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ كُلُّ هذَا يَعِيْنُ يُكِفِّرُ لَهَا إِذَا حَنتَ \*

امام ابوطنیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہید روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں:

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محدین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دہے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔

(1587)- سندروايت (أَسُوْ حَيْنِفَةَ) عَنُ حَفَادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَفَادٍ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مَثَّنَ رُوايت: آنَّهُ قَدَالَ فِى كَفَّارَةِ الْيَحِيُنِ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِدُنَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍ اَوْ كِسُوتُهُمْ وَهِى نُوْبٌ لُوْبٌ اَوْ تَحْوِيْرُ رَقَبَةٍ فَعَنْ

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے- ابراہیم خمنی فرماتے ہیں:

'''قتم کا کفارہ دس مسکیٹوں کوکھانا کھلانا ہے' جس میں سے برسکیین کوگندم کانشف صاع کھلایا جائے گا'یا آبیس کپڑے پہنانا ہےاوردہ ایک کپڑا ہوگا'یا فلام آزاد کرنا ہےاور جوخض اس کی

(1586) اخرجه محملين الحسن الشبياني في الآثار (709)-وعبدالرراقي 480/8(15973) في الايمان والتذور :باب من حلف على منة غير الاسلام -وابن ابي شبية 8/38(12335) في الايمان والندور من قال. اقسم باالله ولله عي نذر - سواء

1587) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (710)-وابن ابي شيبة 73/3(12194)في الايمان والندور: في كفاره اليمين سمر قال: نصف صاع -وعبدالرزاق75.12(16097)

مخبائش نبیں یا تا 'تو وہ تین دن مسلسل روزے رکھے گا'اس کے لئے ان روزول کے ورمیان فرق کرنا ( یعنی کوئی روز ہ چھوڑنا) جائز تہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بنائند کی قرات ين بيالفاظ بين-

'' تو تین دن کے ملسل روزے ہول گئے''۔

لَمْ يَسجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّام مُتَنَابِعَاتٍ لَا يُجْزِيْهِ آنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُ نَّدَلَانَّ فِي قِرَاءَ ةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ آيَّامِ مُتَابِعَاتٍ \*

(اخرجه) الامام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثم قال محمد وبه ناحذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے مجرامام محمر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

> (1588)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم قال:

> مْتْنَ رُواْيِت إِذَا أَرَدُتَّ أَنْ تُطُعِمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فَغَدَاءٌ وَعَشَاءٌ \*

ا، م ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت الل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

''جب تم قتم کے کفارے میں کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو صبح اورشام ( دووقت کا کھانا ) کھلاؤ''۔

> (اخىرجمه)الامام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثمم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبا کی نے بیردایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے' مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں' امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔

> (1589)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ سِمَاكِ بُن حَرْبِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ:

مَنْن روايت : جَاءَ رَجُلٌ إلى ابني عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ مَا فَقَالَ إِنِّي نَلَرُتُ أَنْ أَنْحُرَ إِيْنِي فَقَالَ لَهُ

ا مام ابوصیفہ نے - ساک بن حرب بکری - محمد بن منتشر کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

'' ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس بڑ نخبن کے یاس آیا اور بولا: مل نے بینذر مانی ہے کہ میں اپنے بیٹے کوقربان کردوں گا او

(1588)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (711)-وابوبوسف في الآثار 168

(1589)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 725)-وعبدالرزاق(15905)في الإيمان والندور:باب من نذرلينحرن نفسه -وابن ابي شبية 104/3؛ 12512)في االايمان والمدور في الرجل يقول .وهويـحرابنه -والبيهقي في السني الكبري 73/10-و في المعرفة (5834)-والطبراني في الكبير (11443)

إِذْهَبْ إِلَىٰ مَسْرُوْقِ فَسَلْهُ ثُمَّ آخُيرُنِيْ بِقَوْلِهِ فَفَعَلَ فَقَالَتُهَا مُؤْمِنَةً فَقَتَلْتَهَا عَضَالَ لَهُ مَسْرُوُقْإِنْ كَانَتْ نَفْسًا مُؤْمِنَةً فَقَتَلْتَهَا عَجَدُتُ النَّارِ وَإِنْ كَانَتْ فَاجِرَةً عَجَلْتَهَا إِلَىٰ النَّارِ فَانْحَرْ كَبْشًا يُجْوِيْكَ فَاخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ وَإِنْ كَذِلِكَ فَاخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ وَآنَا أَفُولُ كَالِكَ

انہوں نے کہا:تم سروق کے پاس جاؤ اوراس سے دریافت کرو! پھراس کے جواب کے بارے میں جھے بھی بتانا اس شخص نے ایسا ہی کیا تو سروق نے اس سے کہا:اگر تو وہ کوئی موٹ بوا ( یعنی تمہارا بیٹا اگر موٹ بہوا) اور تم نے اس کوئل کرویا تو تم جہنم کی طرف جلد کی بھیج دو جاؤ گے اور اگر وہ کافر بہوا تو تم اسے جہنم کی طرف جلد کی بھیج دو گااس شخص نے حضرت عبداللہ بن عہاس بیٹنجنو کواس بارے میں گااس شخص نے حضرت عبداللہ بن عہاس بیٹنجنو کواس بارے میں بتایا تو آمہوں نے فرمایا: ہیں جمیل ہی کہتا ہوں '۔

حافظ طحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابن احید بن کاس - احمد بن حازم - عبید اللہ بن موی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ الوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و پنخی نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ ابوفضل احمد بن حسن بن خیرون۔ ابوعلی حسن بن احمد بن شاذ ان۔ ابونھر احمد بن نھر بن اشکاب قاضی بخاری۔عبداللہ بن طاہر قزویٰی۔ اساعیل بن تو بیڈزویٰی۔ محمد بن حسن کےحوالے سے امام ابو حقیقہ سے دوایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ بریافیہ سے روایت کیا ہے۔

امام الوصفیف نے - ساک بن حرب - عمد بن منتشر کے حوالے ہے - حوالے منتشر کے حوالے ہیں منتشر کے اس کی اس

'' وہ ایش خص کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: جوش اللہ کے نام پر اسپ ذے یہ بات لازم کرتا ہے کہ وہ خود کو ذیخ کروے گا' تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ قرماتے ہیں: ایسے مختص پر بیلاؤم ہے کہ وہ دخیہ یا کمرک ڈیٹ کرے۔ المام مدن من يبان عيد ووجت ماب المارك. (1590) - مندروايت: (البُو حَنِيْفَةَ) عَنْ سِمَاكِ مُنِ حَرْبٍ عَنْ مُحمَّدِ مُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: متن روايت: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ اَنْ يَذْتَحَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ اَنْ يَدُبَعَ كَبَشًا اَوْ شَاةً"

امام محمد بن سن شیبانی نے بیردایت کتاب ' الآثار' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ (1591) - سندروایت: (اَبُو حَیْنِفَفَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوصنیفہ نے -حماد ہن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔

<sup>(1590)</sup>اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (726)-وقدتقدم في (1589)

(mr)

مَثَنَ رُواٰ يَت: فِئُ الرَّجُ لِ يَبْعَعَلُ عَلَى نَفْسِهِ اَنُ يَنْحَرَ إِنْهُ اَنَّ عَلَيْهِ عِامَةُ نَاقَةٍ يَنْحُرُهَا \*

ابرابیم نخعی کے حوالے ہے ایے مخص کے بارے میں نقل

''جواپے اوپریہ بات لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کردے گا'تو ابراہیم خنی فرماتے ہیں: اس پرایک سواونوں كوقريان كرنالازم بوكا"\_

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " قال محمد ولسنا ناخذ بهذا وانما ناخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق بن الاجدع وهو قول ابو حنيفة\* ا مام محمد بن حن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار''میل نقل کی ہے۔انہوں نے اس کواما م ابوصنیفدے روایت کیا ہے امام محمد فرماتے میں: ہم اس کےمطابق فتو کانہیں دیے ہیں' بلکہ ہم حضرت عمیداللہ بن عباس فی اللہ اور سروق بن اجدع کے قول کےمطابق

فتو کی دیتے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی میں تول ہے۔

(1592)-سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ روايت: لا يُجْزِءُ الْمُكَاتَبُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا الْسُمُدَبَّرُ فِي شَبَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَيُجْزِءُ الصَّبِيُّ وَالْكَافِرُ فِي الظِّهَارِ \*

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

" کفارات میں ہے کی کفارے میں مکاتب غلام یا ام ولد کنیز یا مد برغلام کوآزاد کرنا درست نہیں ہے اور ظہار کے کفارے میں نابالغ (غلام) یا کافرغلام کوادا کیا جاسکتا ہے'۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة اذا اعتق مكاتباً ما ادى شيئاً من مكاتبته اجزاه ذلك وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب "الآثار" میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان تمام صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں کیکن ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے جب آ دی اپنے کسی ایسے (1591)اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار (724)-وابن ابي شيبة 104/3 (12519)في الايمان والنفو:في الرحل يقول :هوينحوابنه-عن ابراهيم في رجل نذُوان يتحرابنه-قال: يحجه ويتحربدنه

(1592)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 712)-و ابن ابي شيبه 79/3 (12256)في الايمان والنذور : في عتق المديو في الكفارات-وعبدالرزاق.511/8 (16090)في ايمان والندور :ماب اطعام عشرمساكين او كسوتهم

#### ۔ ﷺ نے موات کے اپنے اس کے کہا جس کے کہا جس کے کہا تھا اور اندکیا ہوا تو اس کے لئے پیرجا کڑے امام ابوط بقد کا کہی بھی قول

1583 - سدرو يت ربو خينفةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَهُ قَالَ:

بِرَ الْمِيمَ الله قال. مَثْنَ روايت: الْيُحِيْسُ يَحِيْنَان يَحِيْنٌ تُكَفَّرُ وَيَمِيْنٌ فِيْهَا ٱلْإِسْتِعُفَارُ فَالْيَمِيْنُ الَّتِي نُكَفَّرُ فَالرَّجُلُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَافُعَلَنَّ وَالَّتِي فِيلُهَا الْإِسْتِغْفَارُ فَالَّذِى يَقُولُ وَاللهِ لَقَدُ فَعَلْتُ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت تقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

" فتم كي دوتتميس موتي بين أيك و فتم ہے جس كا كفاره ديا جاتا ہےاورایک وہ تم بے جس میں استغفار کیا جاتا ہے وہ تم جس كا كفاره اداكيا جاتا بئاس كى صورت سيهوكى: كدآ دمى س کے: اللہ کی قتم! میں میر کام ضرور کروں گا' اور وہ قتم جس میں استغفار كرنا ضروري بأس ميس بيب: آدى نے بيكها مو: الله ك يم اليس في يكام كياب "-

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصنیفہ مُونیکہ ہے۔ دوایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - عبیداللہ بن عمر - سعید بن ابوسعید مقبری ك حوالے سے بدروايت نقل كى ب-حضرت عبدالله بن عمر والفيا فرماتے ہیں:

'' جوخف قتم کا حلف اٹھا کر'' انشاءاللہ'' کہدریتا ہے'تو اس یر حانث ہونا'لا گونبیں ہوگا'' (یدروایت موقوف ہے) (1594)-سندروايت: (أبُوْ حَينيسْفَةَ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ الْمُقْبَرِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

متن روايت : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلا حِنْتَ عَلَيْهِ - مَوْقُوْقُ

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیدوایت اپنی 'مسند'' میں - احمہ بن مجمہ بن سعید ہمدانی - منذ ربن مجمہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں جمزہ بن حبیب زیات محسن بن زیاو- ابو یوسف اور اسد بن عمرونے بیروایت امام ابوحنیف کے آگی ہے۔ حافظ ابوعبدالله حسین بن مجمه بن خسر و نے بیروایت اپنی''مسنه' میں - ابوضل احمہ بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمدا بن ا براہیم بن شاذ ان- ابولھر احمد بن نفر بن اشکاب قاضی بخار ک عبداللہ بن طاہر قزویٰ - اساعیل بن توبیقرویٰ حجمہ بن حسن کے (1593)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (728)-وعبدالرزاق491/8 (1601)بماب من قال:على مائة رقية من ولداسماعيل --ومالايكفرمن الإيمان

(1594)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(715)-وعبدالرزاق/516(1611)و(16115)بداب الاستثناء في اليمين -والبيهقي في السنن الكبري46/10في الايمان :باب الاستثناء في اليمين

حوالے سے امام ابو حنیفہ سے زوایت کی ہے۔

شم قال محمد فبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة في الإيمان كلها اذا كان قوله ان شاء الله موصولاً بكلامه قبل كلامه او بعد كلامه\*

پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی ان تمام تسموں کے بارے میں یمی قول بے جب کہ آ وی نے اپنے کلام کے ساتھ ہیں''ان شاء الذ' کہا ہؤاس ہے پہلے کہا ہوایاس کے بعد کہا ہو۔

الم محمر بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" مي نقل كي ہے انہوں نے اس كوام الوصيف سے روايت كيا ہے۔

انا اعمان فی میان کے میروایت تاب الاعاد ک روی ہے ابوں کے ان کواما اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں 15) – سفدروایت: (البُو حَدِیْفَاقَمَا عِنْ حَمَّادِ عَنْ امام الوضیقہ نے - حماد بن ابوسیمان کے والے ہے رہے

روایت نقل کی ہے-ابراہیم نخعی فرماتے ہیں:

"جو خص فتم الله الرحلف اللهائے أور پھراس كے ساتھ بى"

انشاءالله ' كهدد ئ تووه الى قتم كى يابندى ئكل جاتا ہے'۔

(1595) - مندروايت: (الله وْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ

اللهُ مُتَّصِلاً فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْيَمِيْنِ"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1596) - سندروایت: (ابّو حَنِیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم البوضیف نے - جمادین الوسلیمان کے حوالے سے سے الدرقا کی مصادر المحرفج و التراس المنظمان کے حوالے سے سے الدرقا کی مصادر المحرفج و التراس کے حوالے سے سے الدرقا کی مصادر المحرفج و التراس کے حوالے سے سے الدرقا کی المحرف کے اللہ علی اللہ علی المحرف کے اللہ علی اللہ علی اللہ علی المحرف کے اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی

ضروايت. الله قال الإستِطاء إذا كان منصِلا وإلا فَلا شَيءَ \*

روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخفی فرماتے ہیں: ''استثناء (جب قتم کے الفاظ) کے ساتھ متصل ہوگا' تو نھیک ہے؛ درنداس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی''۔

(اخرجه) الأمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة رضى الله عنه \* قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة وذلك يجزئه وان لم يرفع به صوته

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اسے امام ابوطیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی ویتے ہیں' امام ابوطیفہ کا بھی بہی قول ہے'اگر آدمی بلند آواز میں اسٹنی کے کلمات نہیں کہنا' تو بھی اس کے لئے بیرجا مزید۔

(1597)-سندروایت: (اَبُوْ حَیْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مید

(1595) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (714) في الإيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين

(1596)/خرجسه مسحسمابين الحمسن الشيبياتي في الآثار(716)في الإسمسان والسندور بناب الاستثناء في الينميين --وعبدالرزاق(1512(1512)عن الفرري تحره

(1597) أخرجه محصلين السحس الشيباني في الآثار ( 717) في الايتمان والنندور : بناب الامكناء في اليمين –وعبدالرزاق 16126/519/8 في الايمان : باب الامتثاء في اليمين روایت نقل کی ہے-ابرا ہیم مخفی فرماتے ہیں:

''جبآ دی اشتناء میں صرف ہونٹوں کو ترکت وے لئے تواس نے اشتناء کرلیا (لیخی بلندآ واز میں اشتناء کرنا ضروری نہیں

\_"(∠

برَ اهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَّن روايت إِذَا حَرَّكَ شَفَتَيْدِهِ بِالْإِسْتِثَاءِ لَقَدُ المَّذَا \*

- (4

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتز کی دیتے ہیں'امام ابوصیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

(1598) - سندروايت: (البُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهِبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

ر بی می می است. متن روایت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَومِنْ فَقَالَ إِنْ شَاءَ '' جُرُفُصُ تَم سَي بمراه طا الله لَقَدُ السُتَهُنِيُّ \* کَسِدِ سَالِمُ لَقَدُ السَّمِنِ اللهِ اللهِ

والدے حوالے سے سدروایت نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن معدد بڑائٹھ فرماتے ہیں: ... فید اور ہ

امام ابوصنیفہ نے -عثمان بن عبدالله بن موہب-ان کے

'' جو خض لتم کے ہمراہ حلف اٹھاتے ہوئے'' انشاء اللہ'' کہدرے تو اس نے استثناء کرلیا''۔

\*\*\*---\*\*

(1599) - سندروایت: (اَبُو حَنِیمُفَةَ) عَنْ عُنْبَةً بُنِ المام الوصنیف فے عقبہ بن عبدالله - قاسم بن عبدالرحمٰن عَبُ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اَبِيهُ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيهُ عَنْ اللهُ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

وَ آلِهِ وَسَلَّمُ: يونون حضرات بيان كرت من : في اكرم عليه الله

(1599) قلمت : وقلداخرج ابن حبان ( 4343)-وابويعلى ( 2675)-والمطحساوى فحى ضرح مشكل الآفار 378/3عن ابن عباس-قال-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لاعزون فريشاً-والله لاعزون قريشاً والله لاغزون فريشاً لم سكت -فقال ان شاء . . ارشادقرمایا ہے:

متن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقَدِ اسْتَثْنَى \*

'' جھخص قشم اٹھائے اور پھرانشاءاللہ تعالیٰ کہدو ئے تو اس نے استثناء کرلیا"۔

حا فظ طلحہ بن محمد نے بید دابیت اپنی ''مسند' میں – ابوعباس احمد بن محمد بن عقدہ – منذ ربن محمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-ان کے بچامسین بن سعیدنے اپنے والد- کے حوالے سے امام ابو حنیف نقل کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن خسرونے بیروایت اپنی'مسند' میں – ابوهش احمد بن خیرون – ان کے ماموں ابوعلی با قلانی – ابوعبد اللّٰدین دوست علاف – قاضی عمر بن حسن اشنانی - منذرین مجمد بن منذر قابوی – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چیا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

قاضی عمراشنانی نے امام ابو حنیفہ تک اپنی ند کورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1600)-سندروایت: (أَبُو تَعِنْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الوطنيف في حراد بن ابوسليمان - ابراتيم تَغي ك إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا:

حوالے ہے-ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ والتناکے بارے میں يه بات القل كى ب:

''لغوشم کے بارے میں وہ پیفر ماتی ہیں:اس ہے مراو ہروہ چز ہے جس کے ذریع آدی اے کلام کو ملاتا ہے ( یعنی کلام کے دوران تکیکلام کےطور پروہ کلمات استعمال کرتا ہے)اس کا ارادہ قتم اٹھائے کانہیں ہوتا' جیسے: بی نہیں! اللہ کی تشم جی ہاں! اللہ کی قتم اور بروه چیز جس بیاس کا دل (بات کو) پخته ند کرنا حاه ربا ہو (وواس ش شال بولی)" متن روايت: آنَّهَا قَالَتُ فِي اللَّغُو هُوَ كُلُّ شَيْءٍ يَصِلُ بِهِ الرَّجُلُ كَلاَّمَهُ لَا يُرِيْدُ يَمِيْنًا لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللَّهِ وَمَا لَا يَعُقِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ ومن اللغو ايضاً الرجل يحلف على الشيء يرى انه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك فهو ايضاً من اللغو وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے' مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کا دیتے ہیں افوقتم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آ دی کسی چیز کے بارے میں حلف اٹھا لےاور (1600)قدتقدم في (1574) ه به یا تعد منا روه و ت منز بن مونن جس ک بارے میں اس نے تم اٹھائی ہے حالا نکداصل حقیقت اس سے مخلف ہوئو یہ چز بھی مانغ بين شريع الأعلام الإطبية الإنكاري الإن الساء

المُعَلِدُ - مندره يت ركب خيفةً ، عَنْ الْهَيْشُم عَنْ

صَّن رِهِ يت. تَّنهُ رَجُدلٌ فَفَالَ إِنِّي نَذَرُثُ أَنْ أَقُوْمَ غمى حِرَاءَ عُرُيَانًا يَوْمًا إلى اللَّيْل فَقَالَ اَوْفِ بِنَذُركَ ثُمَّ اتنى ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ اوَلَسُتَ تُصَلِّي قَالَ لَهُ اَجَلْ قَالَ اَفَعُرْيَانًا تُصَلِّي قَالَ لَا قَالَ آوَكَيْسَ قَدْ حَنَفْتَ إِنَّمَا آرَادَ الشَّيْطَانُ آنُ يُسْخِرَ بِكَ وَيَصْحِكُ مِنْكَ هُوَ وَجُنُودُهُ اِذْهَبُ فَاعْتَكِفُ يَوْمًا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ابْن عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ وَمَنْ يَفْدِرُ مِنَّا عَلَى مَا يَسْتَنْبِطُ ابْنُ عَبَّاسٍ \*

امام ابوصنیفدنے - بیٹم کے حوالے سے - حصرت عبداللہ ين عمر فكالخلاك بارے يس بيروايت تقل كى ب:

'' ایک مخص ان کے پاس آیا اور وہ بولا: میں نے بینڈر مانی ے کہ میں ایک پورادن رات تک غار حراء پر بر بند کھڑ ار ہول گا تو حضرت عبدالله بن عمر والنجائ نے فرمایا بتم اپنی نذرکو بیرا کرؤ پھروہ محض حضرت عبدالله بن عباس بخافظا کے یاس آیا اور ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو حضرت عبدالله بالله الله علی انت کیا: کیاتم نمازنہیں پڑھتے ہو؟اس نے جواب دیا: بی ہاں پڑھتا ہوں' انہوں نے دریافت کیا: کیاتم برجند نماز ادا کرو مے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں احضرت عبدالله والفؤنے وریافت کیا: تو کیا پرتم ایی صورت میں حانث نبیں ہوجاؤ کے؟ شیطان برطا ہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سخراین کرے اور تم پر بنے وہ بھی بنے اوراس كالشكربهي بنسئاس لئےتم جاؤ اورايك دن كا اعتكاف كرواورتسم كا کفارہ دے دینا' پھر وہ خص آیا اور حصرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کے یاس تھبرا اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھائنا کے قول کے بارے میں بتایا' تو حضرت عبداللہ بن عمر لِخافجانے فرمایا: این عماس جواستنباط كركت بين بهم ميس يكون أس كى قدرت ركفتا بي؟

حافظ طلحہ بن مجد نے بیدوایت اپنی 'مسند'' ہیں- ابوعبداللہ بحمہ بن مخلاعطار- بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوحنیقدے روایت کی ہے۔۔ \*

حافظ ابوعبدالله حسين بن محمد بن خسر وبنخي نے بيروايت اپني "مند" ميں - ابوحسين مبارك بن عبدالجبار هير في - ابومنصور محمد بن محمہ بن عثمان - ابو بکرا حمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوحنیف نے آ (1601) اخرجه ابن ابي شيبة 70/3 (12152) في الايمان والنفور: من قبال: لانفر في معصية الله و لافيما لايملك -

وعندالوزاق 438/8 (15836) في الايسمان والنذور باب لانذرفي معصية الله والبيهقي في السنن الكبري 72/10 في الايمان :باب من جعل فيه كفاره مرفوعاً بدون ذكر القصة

## ٱلْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّكَاثُوْنَ فِي الدَّعُواي

#### چونتیسواں باب: دعویٰ کے بارے میں روایات

(1602)- سنرروايت: (اَبُوْ حَيْيَقَةَ) عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

صحى المستحدة الله والمجلّ والمستحدة الله في الله والم الله والم الله والم الله والم الله والله والله والله والم الله والله وا

امام ابوضیفہ نے - ابوز ہیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے- حضرت جابر ہن عبداللہ رفیجات نے نبی اکرم خلیجا کے بارے میں بیات نقل کی ہے:

ارد آدی ایک او ٹنی کے بارے میں مقدم لے کر آپ کا قائم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُن میں ہے ہرایک نے باور چھائن میں ہے ہرایک نے بہوائن اس کے ہاں ہوئی تھی تو نی اکرم مالی خی نے اس خص کے تن میں فیصلہ دیا جس کے قیف میں میں مواد فوج تھی ''۔

ابو تحدیخاری نے بیروایت تحدین منذر- احمدین عبدالتد کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ نے قبل کی ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ - اسحاق بن حاتم انباری - احمد بن عبد الله کندی۔ ابراجیم بن جراح - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردایت ابوعباس بن عقدہ - داؤ دین کیئی - محد بن علاء حمد بن بشر کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔ حافظ محمد بن مظفر نے بیردایت اپنی ' مسئد' میں حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبدالقد کندی - علی بن معبد - امام ابو اوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

قاضی تھے بن عبدالباتی انساری نے بیروایت-ابو تھے جو ہری-ابو یکر احمد بن جعفر بن جمدان-بشر بن مویٰ -مقری کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے نقل کی ہے۔

(1603)-سندروايت: (البُو حَيْدَهُةَ) عَنُ الْهَيْمَم بن المابوضيف في المابوضيف في عن صبيب مير في وقعى كوال

(1602) اخسوجمه المحصكفي في مسمدالامام (497) - والبهيقي في السنن الكبرى 256/10 في المدعوى و البينات - وفي المعرفة (5984) في الدعوى - والدار قطني 209/4 من طريق ابي حيفة

حَيِّبِ الصَّيْرَفِيّ عَنْ الشَّغْبِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا:

مُتَن روايت: آنَّ رَجُلَيْنِ إِخْتَصَمَا الِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا اللهَ انتَجَتْ عِنْدَهُ وَآقَامَ بَيْنَةً فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ

ہے یہ روایت نقل کی ہے-حفزت جابر بن عبداللہ رہی میان کرتے ہیں:

''دو آدی نبی اگرم خانیخ کی خدمت میں ایک اوخی کے ملیے میں میں ایک اوخی کے ملیے میں مقد مدلے کرآئے ان میں سے جرایک کا بید کہنا تھا کہ بیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اس بارے میں شوت (لیعنی گواہی) بھی چیش کردی تو نبی اکرم مانا تیجا نے اس کے حق میں فیصلہ دیا جس کے وہ قبضے میں تھی '۔

حافظ محمد بن مظفرنے بیردایت اپن ''مسند'' میں -ابو بکر محمد بن نمران بن مویٰ بهدانی محمد بن عبداللہ بن منصور - بزید بن نعیم -اما محمد بن شن کے حوالے سے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالتدهسين بن مجمر بن خسر و بخی نے اس ڈاپئی' مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالحبارصیر فی - ابومجمہ جوہری -حافظ تھ بن منتظ کے حوالے ہے امام ابوحنیفه تک ان کی مذکورہ سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔

نہوں نے بیدوایت اوعبدالقدین نسرونے بیروایت اپنی' مسند' ہیں- ابوسین مبارک بن عبدالجبار صرفی - ابومنصور مجد بن مثان - او بکرا تعدین جعفرین جمدان - بشرین موت - ابوعبدالرمن مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

(1604) - مندروايت: (البُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الشَّعْسِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: المُ لَدِّعي عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيُونِ إِذَا لَمْ مِنْ رَدِيدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِذَا لَمْ

امام ابوصنیفہ نے - حماد - محعی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حضرت عبدالقدین عباس ڈیجھناروایت کرتے ہیں: نجی اکرم مؤلیجا نے ارشادفر مایا ہے:

''جس ئے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ متم اٹھانے کا زیادہ حق دارہے جبکساس کے یاس کوئی ثبوت شہو'۔

ابوٹھ بخاری نے بیروایت مجر بن منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللّٰد کندی - ابرا تیم بن جراح - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے دوایت کی ہے۔

حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمہ بن علی بن شعیب - احمہ بن عبد القد حلاج - ابراہیم بن جراح -امام (1603) فدیقد م فی (1602)

(1604) اخرجه العصكفي في مستدالامام ( 494)-وابن حبان (5082)-وعبدالرزاق (15193)-والشافعي 181/2-والبخاري (1593)-في التفسير-والبطراني في الكبير ( 11225)-والبيهقي في السنن الكبرى 252/10 - والبغوي في شرح السنة (250)-واحمد (343)

ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی اپویکر مجدین عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - اپوغزائم عبدالصدرین بلی بن حسن بن مامون - ابوحسن علی ين عمر دا قطني - ايوعبدالله حسين بن حسين بن عبدالرحمن انطاكي - احمد بن عبدالله بن احمد كندى - ابراتيم بن جراح - امام ابويوسف قاضى كے حوالے امام ابوطنيف فقل كى ہے۔

(1605)- سندروايت (أَبُو خَينُفَةً) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

متن روايت: ٱلْبَيْدَةُ عَلَى الْمُلَاعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُلَّعِيْ عَلَيْهِ إِذًا ٱنْكُرَ

ا مام ابوحنیفہ نے -عمرو بن شعیب-ان کے والد اور داوا ك حوالے سے بيدوايت نقل كى ہے: نبى اكرم خالي أن نا ارشاد

'' دعوی کرنے والے پر ثبوت کی فراجی لازم ہوتی ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہوا اُگر وہ انکار کردیے تو اس رقتم الخانالازم بوتائ

. حافظ طلحه بن محمد نے بید روایت اپنی "مند" میں - احمد بن محمد بن سعید بهدانی -عبد الله بن محمد بن لعقوب بخاری - احمد بن ابوصالح -محربن شنام زاہد-ہشام بن عبداللہ کندی-اہام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو صفیف فقل کی ہے۔

امام ابوضیفدنے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جب كى شخف س حلف ليا جائے اور وہ مظلوم ہوا تو جو اس نے نیت کی ہےاور جواس نے چھپایا ہے اس میں قتم اٹھائے گا 'اور جب وہ ظالم ہو تو اس بارے میں حلف لینے والے کی'

نیت کا عتبار کیا جائے گا''۔

(1606)- سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إبراهيم: متن روايت: أنَّـهُ قَـالَ إذَا ٱستُسحُلِفَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَـظُ لُـوْمٌ فَالْتِمِينُ عَلَى مَا نَوى وَعَلَى مَا وَرى وَإِذَا كَانَ ظَالِمًا فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ

(اخبرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اليمين في ذلك على ما بينه وبين الله تعالى وهو قول ابو حنيفة\*

(1605)اخرجه البهقي في المنن الكبري 123/8في القسامة باب اهل القسامة والبداية فيهامع اللوث بايمان المدعى -و 256/10في المدعوى: باب المتداعيين يتداعيان شينافي يداحمدهما-و الترمذي( 1341)في الدعوى: باب ماجاء في ان البينة على المذعى واليمين على المدعى عليه

(1606)اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار( 727)في الايتمان والمنفور.باب ما حلف وهومظلوم-وعبدالرزاق (16025)في الإيمان والندور :باب اليمين بمايصدق صاحبك وشك الرجل في بمينه -والعثماني في اعلان السن 483/11 امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے ' گھرامام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ اس بارے میں قتم سے مراد و منعجوم مراد ہوگا جو آدمی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عوسا ما ابوصیفی کا بھی بی تول ہے۔

(1807)- سندروايت: (البو تُحييْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُورِدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُورِدِينَ عَنْ عُمَرَبُنِ الْمُحَادِدِ عَنْ عُمَرَبُنِ الْمُحَادِدِ عَنْ عُمَرَبُنِ الْمُحَادِدِ عَنْ عُمَرَبُنِ الْمُحَادِدِ عَنْ عُمَرَبُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْمَدُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعَنْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعْلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَعْمَوْنَ وَمَنْ عُمْ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمِنْ عَمْرُ فَعُمْ وَالْمَعَلِيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمَا لَعْمُ وَمُعْمَلِهُ وَمِنْ اللّهِ وَمُعْمَلُهُ وَمِنْ اللّهِ وَمُعْمَلُهُ وَمِنْ اللّهِ وَمُعْمِلُهُ وَمِنْ اللّهِ وَمُعْلِمُ وَمَا لَعَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ وَمُعْمَلُهُ وَمِنْ الْعَلَيْمِ وَمِنْ الْعَلَيْمِ وَمِنْ عُلْمُ وَمُعْمِلُهُ وَمِنْ مُعْمَلِهُ وَمِنْ مُعْمَلِهُ وَمِنْ الْعَلَيْمِ وَمُعْمَلِهُ وَمُعْمِلُهُ وَمِنْ عُلْمُ وَمِنْ عُلْمُ وَمُعْمِعُولُهُ وَمِنْ مُعْمَلِهُ وَمِنْ مُعْمِلِهُ وَمِنْ مُعْمِلِهُ وَمُعْمِولُهُ وَمُعْمِولُونَ وَمُعْمِولُونَا وَمُعْمِولُونَا وَمُعْمِلُهُ وَمُعْمِولًا وَمُعْمِعُونُ وَمُعْمِولًا وَمُعْمِولُونَا وَمُعْمِولُونَا وَمُعْمِولًا وَمُعْمُونُ وَمُعْمِولًا وَمُعْمِعُونُ وَمُعْمِعُونَا وَمُعْمِولًا وَمُعْمِعُونَا وَمُعْمِولًا وَعْمُونُ وَمُعْمِعُونَا وَمُعْمِعُونَا وَالْعُونَا وَالْعُمُونَا وَمُعْمُونَا وَمُعْمُونُ وَالْعُمُونُ وَمُعْمِعُونَا وَمُعْمِعُول

وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثْن روايت: أنَّهُ قَصْلَى بِالْبَيْنَةِ عَلَى الْمُلَّعِيّ وَالْبَهِنُ عَلَى الْمُلَّعِى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكُرٌ

امام ابوصنیف نے - ابراہیم - شریح بن حادث کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے: حضرت عمر بن خطاب رٹائٹنٹ نے نبی اکرم منافیخ کے بارے

حضرت محرین خطاب را الله نیانی کرم الله کا کارے میں بیدیات قبل کی ہے:

'' آپ مُنْ ﷺ نے یہ فیملد دیا ہے کہ ثبوت کی فراہمی مدعی پرلازم ہوتی ہے اور جس کے خلاف دعوئی کیا گیا ہوؤہ جب انکار کردئے تواس پرخم اٹھانالازم ہوتا ہے''۔

حافظ حسین بن مجمداین خسرونے بیدوایت اپنی' مسند' میں۔ ابوقائم بن ائھ بن عمر- ابوعبداللہ مجمد بن علی بن حسین- ابواحمہ مجمد تن عبداللہ بن احمد بن جامع – ابو مکر مجمد بن حسن بن ابرا تیم - اسحاق بن خالد بن یزید( اور ) - عبداللہ بن عبدالرحمٰن قرشی ان دونوں نے اسم بوضیف نے قبل کی ہے۔

(1688)- سندروايت: (أبو خينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُودِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ الْمُودِ عَنْ

متن روايت: آلْبَيْنَهُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِيٰ عَلَيْهِ وَكَانَ لَا يُرُدُّ الْيَهِيْنُ\*

امام ابوطیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے- ابراہیم تخفی فرماتے میں:

'' مدی پرتجوت کی فراہمی لازم ہوتی ہے اور مدعاعلیہ پرقسم انھانالازم ہوتاہے اوراس صورت میں وہ ( یعنی مدی ) تسم کومستر و نہیں کرسکا''۔

(اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیا ہے چھرامام محمد قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

> (1607)اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 253/10-وفي المعرفة 366/7873)والدارقطني 205/4 (1608)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (786)في البيوع :باب من ادعى دعوى حق على رجل

### ٱلْبَابُ الْخَامِسُ وَالثَّكَاثُوْنَ فِي الشَّهَادَاتِ

#### پینتیسواں باب: گواہیوں کے بارے میں روایات

(1609) - سندروايت : (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيَّمَ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ خُزِّيْمَةَ بُن ثَابِتٍ: مَثْن روايت: إنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَسَّلَمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ اَعْرَابِيُّ يَجْحَدُ بَيْعَةً

فَقَالَ خُوزَيْمَةُ ٱشْهَدُ لَقَدُ بَايَعْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَآلِـهِ وَسَلَّمَ مِنْ آيُنَ عَلِمْتَ قَالَ تَجِينُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَآلِه وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ

ا مام ابوصیفہ نے -حماد - ابر اہیم نحفی - ابوعبداللہ کے حوالے ے-حضرت فزیمہ بن ثابت ڈائٹیؤ کے بارے میں یہ بات نقل

''ایک مرتبہ وہ نبی اکرم مناقیظ کے پاس سے گزرے تو نبی ا کرم من ﷺ اس وقت ایک دیهاتی کے ساتھ موجود تھے جو می اكرم ماليكم كالكاركرد باتها، تو حضرت خزیمہ ڈالٹنزنے کہا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے بی اکرم طابقا کے ساتھ سودا طے کرلیا ہے بی اکرم سابقا نے دریافت کیا جمہیں کیے یہ جلاے؟ انہوں نے عرض ی آپ مَنْ اللَّهُ أَان ع وي كرا من اطلاع لحرا تر من تو ہم اِس بارے میں آپ کی تصدیق کردیتے ہیں ( تو اس دنیاوی سودے کے بارے میں' آپ مُلْاَتِیْجُم کی تصدیق کیوں نہیں کریں \_"(?5

راوی کہتے ہیں: تو نمی اکرم مٹافیقاً نے اُن کی گواہی کؤوو محواہیوں کے برابرقرار دیا۔

ا بوقھ بخاری نے بیردوایت-ابوبکرا حمد بن حمدان بن ذی نون-گھر بن حسین جریری - ابو جنادہ حسین بن مخارق کے حوالے ے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

<sup>(1609)</sup>اخسوجسه السطهساوي فسي شرح معاني الآلياد 146/4-وفسي شسوح مشكيل الآلياد ( 4802)- واحدد 216/5-وابوداود( 3607)-وابس ابسي عساصم في الأحيادوالمشاني (2085)-والطبسراني في الكبير 22(946)-والبحساكم في المستدر لـ17/2 واليهقي في السنن الكبرى 145/10

انہوں نے بیروایت جعفرین محمد باقانی حمد بن احمد از دی - آدم بن حوشب کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

انسول نے بدردایت صالح بن احمد بن ابومقاتل - شعیب بن ابوب- ابویخی عبرالحمید حمانی نے قال کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید بمدانی - جعفر بن محمد بن سروان - ابوطا ہر - علی بن عبیداللد - محمد بن اسحاق کے حوالے سے اسمالوطیفہ ہے وہ اسکے الفاظ میہ ہیں:

جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين

آپ نے حضرت خزیمہ کی گواہی کوروآ دمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔

انہوں نے سدروایت اُنمی الفاظ کے ساتھ - احمدا ہن ٹھر - پوسف بن مویٰ -عبدالرخن بن عبدالصمد - ان کے دادا کے حوالے ے امام ابوصیفہ نے نقل کی ہے: اوراس میں میالفاظ زائد فل کیے ہیں: ''ان کے انقال تک''

انہوں نے بیروایت عبدالصدین نقل-(اور)حمدان بن ذی نون (اور)احید بن حسین مامیانی ان سب نے - کمی بن ابراہیم سرحمی - اسحاق بن ابراہیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مغیث بن بدیل- خارجہ کے حوالے ہے امام ابوطنیغہ سے عامے کی ہے۔

نجو نے بیردایت احمدین صالح کمنی - احمد بن لیقوب- آوم بن حوشب بھرانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی

ے فیونسین نن ٹھرین خسر والی نے بیردوایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوسعیدا تھر بن عبدالجبار بن احمد بن قاسم۔ قاضی ابوقاسم توفی۔ ' بوقاسم بن شدن ' - احمد بن ٹھر بن سعید بن عقد و - بعنفر بن ٹھر بن مروان - ابوطا ہرا تھر بن عبیداللہ بن عمر – گھر بن اسحاق بن سیار مصحوالے ہے امام ابوحقیقہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے سردوایت محمد بن صالح تر ندی مجمد بن مصفی حصی -عبدالقد بن یزید کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی --

حافظ طور بن محمد نے بیدوایت اپنی 'مند' بیس- صالح بن احمد - عبیدالله مقری - ابوعبدالرحمٰن بن بزید مقری کے حوالے امام ابوصیفیہ ہے مختصر طور پر'دوایت کی ہے۔

ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين\* بى اكرم خُلِيَّةُ فَحضرت مُزيمك كُوانى كودواً دميول كُ كُوانى كريرابرقرارديا ہے۔

انہوں نے بیروایت بھل طور پر- صالح بن احمد-شعیب بن ایوب- ابویخیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ وٹائنٹا سے روایت کی ہے۔

(1610)-سندروايت: (أبو حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الما الوضيف في حماد كحوال ع- ابرابيم في ك

حوالے سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے:

ارشادبارى تعالى ہے:

''تمہارے درمیان گواہی ہوگی' جب تم میں ہے كسي مخص كوموت آنيك"-

ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: بیآیت منسوخ ہے۔

مَنْنَ روايت فِي فَولِهِ تَعَالِي ﴿ شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا

حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ الآيَةُ قَالَ الآيَةُ مَنْسُوْحَةٌ

(اخبرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وانما يعني بهذه الشهادة عند حضور الموت على الوصية اذا لم يكن احد من المسلمين جاز شهادة اهل الذمة على وصية المسلم ثم نسخ ذلك فلا تجوز شهادة اللمي على وصية المسلم وغيرها وانما تقبل شهادة المسلمين\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیف سے روایت کیا ہے چھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔ امام ابوصنیف کا بھی یہی قول ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کواہی مرنے کے قریب وصیت کے بارے میں ہوتی ہے کہ اگر وہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہوتو مسلمان کی وصیت کے بارے میں ذی کی گواہی درست ہوگی۔ پھراےمنسوخ قرار دیا گیا' اب مسلمان کی وصیت یا کسی اورمعاملے کے بارے میں ذمی کی گواہی جائز نہیں ہوگی' صرف ملمان کی گواہی قبول کی جائے گی۔

امام ابوطنیفہ نے - حماد کے حوالے ہے - اہراہیم کھی کا میہ قول نقل كياب:

" حدوداور قصاص كے معاملات كے علاوہ تمام معاملات میں' خوا تین کی گواہی درست ہوتی ہے''۔ (1611)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْحُدُودِ وَالْقَصَاصِ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ونحن نقول ما خلا الحدود والقصاص وهو قول ابو حنيفة\*

(1610) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 639) في الشهادات: باب شهادة اهل اللمة على المصلمين -والويوسف في

(1611)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 646)-والبيهقي في السنن الكبري 148/10في الشهادات : باب الشهادة في الطلاقي والسرجمة ومسافسي معنساهممامس النكاح والقصياص والحدود-وعبدالبرزاق 330/8(15406)- وابن ابي شيبة 528/5(28707)في الشهادة النساء في الحدود ا ہام محمد بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فر ماتے جیں: ہم میہ کہتے ہیں: جب کہ معاملہ صدودیا قصاص کے علاوہ ہو۔امام ابوطنیفہ کا بھی ہی قول ہے۔ حسن بن زیادنے بیدوایت اپنی'' مسئر'' میں'امام ابوطنیفہ ڈائٹٹنے سے دوایت کی ہے۔

ا 1612) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے - حماد کے حوالے ہے - ابراہیم خی کے اِرْ ایم خی کے اِرْ ایم خی کے ایرائیم کے ایرائیم خی کے ایرائیم خی کے ایرائیم خی کے ایرائیم خی کے ایرائیم کی کے ایرائیم خی کے ایرائیم خی کے ایرائیم کی کے ایرائیم کے ایرائیم کی کے کی کے کی کے ایرائیم کی کے کی کے ایرائیم کے کے ایرا

ر المستورة المستورة

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كانت عدلة مسلمة \* وكان ابو حنيفة يقول لا تقبل في الاستهلال الاشهادة رجلين او رجل وامراتين فاما الولادة من الزوجة فتقبل شهادة المراة اذا كانت عدلة مسلمة وهما عندتا سواء \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ جب کہ وہ مورت عادل ہواور مسلمان ہو۔ امام ابوطنیفہ بیفر فراتے ہیں: بچے کے چخ کر و نے نے بارے میں عرف دومر دول یا ایک مردا در دوخوا تین کی کواہی قبول کی جائے گی البتہ مورت کے ہاں بچے کی پیدائش نے بارے شرع رہ نے کوائی قبول کی جائے گئی جبکہ دہ عادل ہواور مسلمان ہولیکن ہمارے زد کے دوٹوں صورتوں کا تھم برابر ہے۔

ردای الم الدونید نے - کارب بن وار کے حوالے سے بید دوایت نظر البو کے اللہ میں دوار کے حوالے سے بید اللہ عَنْ مُحَوْرَ ضِنَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ مُراتِكُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَالَ مَلَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

عن الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

عن الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

رصون معوضت المساهد المدوّر كلا تعزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى المَّرِي وَمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حافظ محمد بن منظفر نے بیروایت اپنی''منٹ' میں – ابد بکر کرم بن احمد بن کرم (اور) ابو محمد اللہ بن احمران ووتوں نے – ابو جا زم عبدالحمید بن عبدالعزیز –شعیب بن ابوب –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو جنیفے ہے روایت کی ہے۔

(1612) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 647)-وعبدالرزاق 334/8 (15432) في الشهادات: باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس -وابن ابي شيبة 35/4 (20705) في البيوع الاقضية ماتجوزفيه شهادة النساء

(1613) اخترجت ابويعلى ( 5672)-وابن ماجةر 2373)في الاحكام :بناب شهنافية النزور-والخطيب في تاريخ بغداد 3/109ر 63/11-61 والبيهتي في النن الكبري 122/10- والحاكم في المستدرك 98/4وابو بعيم في الحلية 3647 حافظ ابوعبدالند حسین بن مجمد بن خسر و پنخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ مبارک بن عبدالجبارصیر فی – ابومجمد فارک جو ہری – حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے' امام ابوعنیفیتک'ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو بگرمحد بن عبدالباتی نے بیروایت-ابو بکراحد بن ثابت-حسن بن مجد خلال - محجد بن مظفر-ابو بکر کمرم بن احمدا بن مکرم (اور) ابو محجه عبدالله بن احمدان وونوں نے-ابوحازم عبدالمحمد بن عبدالعزیز - شعیب بن ابوب -حسن بن زیاد کے حوالے سام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

امام الوحنيف نے - بیٹم - ایک فخص کے حوالے ہے - قاضی شریح کے بارے میں ہیا ہے قال کی ہے:

 (1614)- مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ حَنَّهُ عَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ حَنَّفَة عَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ حَنَّافَة عَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ حَنَّافَة عَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ حَنَّافَة عَنْ الْهَيْفَم عَنْ مَنْ الْهَيْفَم عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مَنْ روايت: كَانَ إِذَا آخَدَ شَاهِدَ زُوْرٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ السُّوْقِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ قُلْ لَهُ السَّدَةِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ قُلْ لَهُ مُ إِنَّ شُرِيعًا يُقْرِئُكُمُ السَّكَامَ وَيَقُولُ إِنَّا وَجَدْمَا لَهُ مُ إِنَّ شُرِيعًا يُقْرِئُكُمُ السَّكَامَ وَيَقُولُ إِنَّا وَجَدْمَا هَذَا شَاهِدَ وَقُولِهِ وَأَنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ الْمَرَبِ اللهِ اللهِ مَسْجِدِ قَوْمِهِ آجُمَعَ مَا كَانُوا فَقَالَ لِلرَّسُولِ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْاُولَى \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه كان ياخذ ابو حنيفة لا يرى عليه ضرباً واما قولنا فانا نرى عليه مع ذلك التعزير ولا يبلغ به اربعين سوطاً\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ٹار'' میل خل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: امام ابوضیفہ اس کے مطابق فتو کی دیتے تھے ان کے زو کیک اس کی پٹائی نہیں ہوگی البتہ ہم مید تھتے ہیں کہ شزریر کے ہمراہ اس کی پٹائی ہوگی'کین وہ جالیس ڈ نڈوں تک نہیں ہوگی۔

(1615) - مندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ رَجُلٍ عَنْ امام ابوضیف نے - ایک شخص کے حوالے ہے - امام معمی عامر الشَّغی : کے بارے میں میاب نقل کی ہے:

(1614) إخر جمه محمد بن الحمن الشيباني في الآنار ( 644)-وابن ابي شيبة 550/6ر23035) في البوع والاقتبة: شاهدالزورما يصنع به الهجارية في السن الكبري 142/10-وعدالزاق 36/8 ( 1539) '' وہ جموئے گواہ کو حیالیس کوڑوں تک کوڑے لگوایا کرتے سے ، ،

حَمَّن رواعت: آنَّهُ كَانَ يَضُوِبُ شَاهِلَة الزَّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَيَتِنَ الْآرْبَعِيْنَ سَوْطًا \*

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةثم قال محمد وبه ناخذ "

امام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محیر قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کیا وہتے ہیں۔ \*

امام الوحنيف في - حماد - ابرائيم خفى كے حوالے سے --قاضى شرى كے بارے ميں بير بات تقل كى ہے:

الله تعالى في ارشاد فرماياب:

ومتم ان کی گوائی قبول شد کرنائیمی لوگ قاسق بین ماسوائے اُن لوگوں کے جواس کے بعد تو برکیس اور اصلاح کرلیں بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ...

' قاضی شریح فرماتے ہیں:جب وہ مخف توبہ کرلے تو اس نے نسق کا نام ختم ہو جائے گا 'لیکن جہاں تک گوائی کا تعلق ہے' تو ور بھی بھی قبول نہیں ہوگی' ۔ (1616)- سندروايت (الدو خيفة) عن حمّاد عن

منتن روايت فيي فَولِه تَعَالَى

﴿ وَلَا تَسَفَّبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُـمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذِلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيْهٌ

َ قُسَالَ إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ إِسْمُ الْفِسْقِ وَامَّا الشَّهَادَةُ فَلاَ تُقْبَلُ لَهُ إِبَدًا

حافظ حمین بن مجمدین خسرونے بیدروایت اپنی'' مسند' میں - ابوقاسم ابن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن - عبدالرمنٰ بن عمر بن ابراہیم بغوی - حمد بن خبوع - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب ' الآثار' مین نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1615)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار 645)ساب شهبادية الزور-وابن ابي شيبة 551/4(23040)في البيوع والاقضية:شاهدالزورمايصنع به؟-وعبدالرراق326/85(1538)باب عقوبة شاهدالزور

(1616) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (641)-و ابويوسف في الآثار 163-و عبدين حميدفي المسند 48/1 و 347/1-وعبدالرواق 357/7 قرار 1357)-وان ابي سببة 330/4 (2065)- البهيقي في السن الكبري 156/10

(1617)- مندروايت: (أَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَامِرِ الشُّعُبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

مَثْنُ روايتُ: أُجِيْزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم - عام فعمی کے حوالے ہے - قاضی شریح کا پیول نقل کیا ہے: ''میں قاذف (لینی جس پرز ٹا کا جھوٹا الزام لگانے کی وجہ

سے حد فتز ف جاری ہوئی ہو) کی گواہی کو درست قرار دوں گا' جب وه اوبدكرك

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ

. المام محمد بن حسن شیبانی نے میدروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوعنیفے سے روایت کیاہے' مجرامام محر فرماتے ہیں:ہم اس کے مطابق فتو کانہیں دیتے ہیں۔

حسن بن زیاد نے بیروایت الی اسند ' بلس امام ابوصنیفہ کے قتل کی ہے۔

(1618) - سندروايت: (البو حَنِيْفَةَ) عَنْ الهيشم عَنْ عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

مُتَن روايت : أَتَه أَفُ طَعُ بَيني الْآسَدِ فَقَالَ أَتَقْبَلُ

شَهَادَتِيْ وَكَانَ مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ نَعَمُ وَأَرَاكَ لِلْـٰلِكَ

امام ابوحنیفہ نے - ہیٹم - عامر فعمی کے حوالے ہے - قاضی شرت كے بارے ميں بديات الل كى ہے: "جب أن كے ياس بنواسد تے تعلق ركھنے والاشخص اقطع

آیا اور اس نے دریافت کیا: کیا آپ میری گواہی قبول کریں گے؟ اُس کا تعلق ان کے معززین میں سے تھا' تو قاضی شر*ت* کے نے جواب دیا: جی ہاں! چونکہ میں تہمیں اس کا اللہ مجھتا ہوں''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخل كـل مـحـدو د في سرقة او زنا او غير ذلك اذا تاب تقبل شهادته الا المحدود في القذف خاصة لقوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا) \*

(1617) اخبرجه محمدين المحسن الشبيباني في الآثيار (642) في الشهيادات: بساب شهيافية المحدود وعبدالرزاق 363/8 (15552) في الشهادات: باب شهادة القاذف-وابن ابي شيبة 170/6 في البيوع الافحضية: باب في شهادة القاذفين -من قال:هي جالزة اذاباب -والبهيقي في السنن الكبري 153/10 .

(1618) اخبرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثار (643) في الشهبادات : بساب شهبادة المحدود- وعبدالوزاق 388/7(13575) في البطلاق: بداب قوله تعالى: (والانقباولهم شهادة ابداً) - وابن ابي شيبة 211/7 في البيوع والاقتضية: باب شهاد امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآ تاز' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے دوایت کیا ہے' پھرامام محمد فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' جس ختص پر بھی چوری یا زنایا کسی اور حوالے سے صد جاری کی گئی ہوجب وہ تو بہ کرلے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی لیکن جس ختص پر صد قذف جاری ہوئی ہواس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا شفر مان ہے:

· 'تم ان کی گواہی جمعی قبول نہ کرنا''۔

(1619)- سندروايت: (البور خييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُمْنَ رُوايت: فِي نَصْرَ إِنِي قَلَاقَ مُشْلِمَةً فَصُرِبَ الْحَدُّ ثُمُّ اَسُلَمَ جَازَتْ شَهَادَّتُهُ\*

امام ابوعنیفہ نے -حماد- ابراہیم خُفی کے حوالے سے ایسے نیسا کی شخص کے بارے بیل فقل کیا ہے:

''جو کس سلمان عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اور پھراس پر حدجاری ہوجاتی ہے؛ بعدیش وہ اسلام قبول کر لیتا ہے 'تو اس کی گوائی درست ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ا ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیے میں امام ابوطنیفہ کا مجسی بحیاقول ہے۔

(1620)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ

رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ رَوَايت إِخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَافَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا يُقِيْمُ الْبَيْنَةَ النَّهَا نَاقَتُهُ إِنْجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِى

امام ابو حنیفہ نے - بیٹم - ایک فخص کے حوالے ہے -حضرت جابر بن عبداللہ بھائنا کا بہ بیان نقل کیا ہے:

سرت پرین جوسد وقد میرین کا بیائے۔ ''دو آومیوں کے درمیان ایک اونٹی کے بارے میں انتظاف ہوگیا' اُن میں ہے جرایک نے گوائی پیش کی کہ ماس

احطاف ہو تیا ان کی سے جرایک کے وائی کیں کا رہیا گ کی اونٹی ہےاوراس کے ہال پیدا ہوئی تھی تو نبی اکرم ملک پیٹل نے اُس خص کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کے قبضے میں وہ اونٹی

ا پوگھ بخاری نے بیردوایت محمدا بن پزید - ابوخالد بخاری -حس بن عمر بن شقیق (اور ) محمد بن حسن بزار -بشر بن ولید (اور )

(1619) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (640) في الشهادات : باب شهادة المحدود -وابويوسف في الاثار 162 (1620) فعدتم في الاثار 1620 (1620)

- احمد بن محمد بين معيد بيراني - حمد بن معيد عوفي - ان كوالدان سب في - امام ابو يوسف كرحوال سے امام ابوضيف في ا --

انہوں نے بیروایت محمد بن قدامہ بن سارز ابد - محمد بن علاء ابو کریب - محمد بن بشر کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی

(1621)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَبْشَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ:

مُثْن روايت: اَنَّ رَجُلَيْنِ آتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَاقَةٍ فَاقَامَ هَذَا بَيْنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا وَاَقَامَ هَذَا بَيْنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي فِيْ يَدِهِ\*

امام ابوطنیفہ نے - بیٹم - آیک (ٹامعلوم) شخص - حضرت جابر ڈنگٹڈ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں :

انہوں نے بیردوایت مجمد بن منڈر –مجمہ بن سعیدعوئی -ان کے والد-ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے'انہوں نے بیٹم اور حضرت جابر مٹنائٹٹ کے درمیان'' ایک شخص'' کاذکرنیس کیا۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن عتبہ-بشر بن مویٰ مقری کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے اور حضرت جاہر داللہ کا کا کرمیں کیا۔

> (1622)- سندروايت: (أَيُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْفَجِ عَنْ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ عَنْ شُرِيْح آنَّهُ قَالَ:

> مُعْنُ روايت: آزبَعَة لا تَجُوزُ لَهُمْ شَهَادَة الْابُ لِابْنِهِ وَالْإِبْنُ لَابِسُهِ وَالزَّوْجُ لِإِمْوَاتِهِ وَالْمَرْآةُ لِوَوْجِهَا وَالشَّرِيُكُ لِشَرِيْكِ وَالْمَحُدُوهُ فِي

امام ابوطنیف نے - پیٹم - عامر شعبی کے حوالے ہے - قاضی شریح کا میر قول لفل کیا ہے:

'' چار آومیوں کی گوائی قبولی نہیں ہوتی 'باپ کی گوائی بینے کے قت میں' بینے کی گوائی باپ سے حق میں' شوہر کی گوائی بیوی کے قت میں' بیوی کی گوائی شوہر کے قت میں' شراکت دار کی گوائی اپنے شراکت دار کے حق میں اور دہ شخص جس پر صدفذ ف جار کی ہوئی ہو(ان کی گوائی ''گی قبول ٹیٹس ہوگی)''۔

(1621)قدتقدم في (1602)

<sup>(1622)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار(648)-وعبدالرزاق344/8في الشهادات :باب شهادة الاخ لاخيه والابن لاسه والزوج لامرأنه -وابن ابي شيبة204/70في البوع و الأقضية :باب في شهادة الولدلوالده

حافظ طلح بن مجرنے بیروایت اپنی مسند "میں - ابوعبداللہ محرین مخلد - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سامام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابوعیداللہ بن خسر و پنجی – ابوقاسم بن احمدا بن عثان –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –حمد بن ابراہیم بغوی –حمد بن شجاع –حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيقة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* الا انا نقول تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو في غير شركتهما\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب'' الآثار'' سُلْ اُلَّل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام الاِحشیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں'امام ابوصنیفہ کا بھی بھی آول ہے' البتہ ہم یہ کہتے ہیں: شراکت دار کے حق میں اس کے شراکت دار کی گوائی درست ہوگی' جس معالمے کا تعلق ان کی شراکت داری کے علاوہ کی معالم کے ہو۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلاگی نے بیروایت اپنی''مشن'' میں – اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن خلی محجمہ بن خالد وہجی – کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔

> (1623) - سندروايت: (أَبُو حَينِفَةَ) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَامِو الشَّعْبِيِّ آنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ روايتَ: لا تَسجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ لِزُوْجِهَا وَلا الزَّوْجِ لِامْرَآتِهِ وَلاَ ٱلْآبَ لِإنْهِ وَلَا الْإِبْرِ لَابِيْهِ وَلَا الْإِبْرِ لَابِيْهِ وَلَا الشَّرِيْكِ لِشَرِيكِهِ وَلاَ الْمَحْدُوْدِ فِي قَذَفٍ\*

امام ابوطنیف نے - بیٹم کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے۔ عامر معنی فرماتے ہیں:

'' '' ورت کی گواہی اس کے شوہر کے حق میں' شوہر کی گواہی اس کی بیوی کے حق میں'باپ کی گواہی اس کے بیٹے کے حق میں' بیٹے کی گواہی اس کے باپ کے حق میں درست نہیں ہوگی اور نہ بی شراکت دار کی گواہی اس کے شراکت دار کے حق میں ہوگی اور ٹریمی حد قذف کے سرایا فتہ کی گواہی درست ہوگی'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمر خرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1623)قدتقدم في (1622)

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم کے حوالے ہے - عامر طعمی کا تول نقل کیا ہے وہ یفرماتے ہیں: '' میں صدفتذ ف کے سزایافتہ کی گوائی نہیں سنوں گا'اگر چہ اس نے تو ہرکر لی ہو''۔ (1624) - سندروايت: (أَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ الْهَيْئَمِ عَنْ عَمْدُ الْهَيْئَمِ عَنْ عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الشَّغِيِّ آنَّهُ قَالَ: مَثْنَ روايت: لَا اَسْمَعُ شَهَادَةَ الْمَحُدُودِ فِى الْقَذَفِ وَإِنْ تَابَ

حافظ الوعبد الله حسين بن محر بن خرد بلخی نے بيروايت اپن ''مسند' شن- ابوسعيد احمد بن عبد البجار بن احمد - ابوقاسم توخی - ابوقاسم بن شاج - ابوعباس بن عقده - عبد الوباب بن عبد الرحن بن شيد - ان كه داداشيد بن عبد الرحن (حمّ تحرير) - عبد الملك بن عبد الرحن بن عبد الله صبياني كوفي كے حوالے سے امام ابو هنيفه نے قل كى ہے۔ وہ بيان كرتے ہيں : مير علم كے مطابق ميں نے انہيں امام ابوه فيفه سے سنا ہے۔

، امام ابو عنیف نے - حماد - ابراہیم خنی کے حوالے ہے -قاضی شرت کے بارے ش ہد بات نقل کی ہے:

 (1625) - سندروايت (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْبِرَاهِيْمَ عَنْ شُرِيْعٍ:

مَنْ رَوَايِت: اَنَّهُ كُتَبَ الَيهِ هِشَامٌ اَوُ الْمِنُ هُيَزُوَةُ يَسْالُهُ عَنْ خَمْسِ عَنْ شَهَادَةِ القِسْيَانِ وَعَنْ جَرَاحَاتِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَدِيّة الْآصَابِعِ وَعَنْ عَنْ اللَّالَّةِ وَالرَّجُلُ يُقِرُّ بِوَلَيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ شَهَادَةَ القِبْنِينِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ جَائِزَةٌ إِنَّهُ اللَّهُ قَدُوا عَلَيْهِ وَجَرَاحَاتُ البَّسَاءِ وَالرِّجَالِ يَسْتَويَانِ فِي البِّسِ وَالْمُؤْضِحَةِ وَيَخْتَلِفَانِ فِيْمَا مِسْتَويَانِ فِي البِّسِ وَالْمُؤْضِحَةِ وَيَخْتَلِفَانِ فِيْمَا مِسُوى فَلِكَ وَدِيَةُ أَصَابِعِ الْبَكِيْنِ وَالرِّجُلُونِ سَوَاءٌ وَفِي عَنْ اللَّالَّةِ وَلِعُ ثَمَنِهَا وَالرَّجُلُ يُورُ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ اللَّهُ اصَدَقَ مَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُونِ وَلَذِهِ عِنْدَ الْمُوْتِ اللَّهُ الْمُدُوتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُونِ وَلِي اللَّهُ وَالرَّجُلُ الْمُؤْتِ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمَدُقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُؤْتِ

<sup>(1625)</sup> اخرجمه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 650)-وابن ابي شينة 4/43در21029) في البيوع : في شهادة الصبان-وعبدالرزاق (15500)350/8) لشهادات: باب شهادة الصبان

اور جب کوئی شخص مرنے کے وقت کی بچے کا اقرار کرلے تو وہ اس بارے میں بچا شار ہوگا'جواس نے مرنے کے وقت اعتراف کیا ہے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنهُ الا في خصلتين احداهما شهادة الصبيان عندنا باطلة التفقوا او اختلفوا لان الله عز وجل يقول في كتابه (واشهدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) والصبيان ليسوا مسمن يوصف ان يكونوا عدولاً ولا مسمن يرضى به من الشهداء والخصلة الاخرى جراحات الرجال في كل شيء من السهداء والموضحة وغير خراصات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء من السن والموضحة وغير ذلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

ا مام محرین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیاہے' کھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کل دیتے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی یجی قول ہے' البتہ دوصورتوں کا تھم مختلف ہے' ایک بیر کہ ہمارے نزدیک بچوں کی گواہی قامل قبول نہیں ہے خواہ وہ متنق ہوں یاان میں اختلاف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیار شاوفر مایاہے:

'' اورتم اپنے میں سے عادل اوگول کو گواہ بناؤ' اورتہارےمردول میں ہے دو گواہول کی گواہی لی جائے' اگر دومرد نہ بھول تو ایک مرداور دوخوا تمیں بھول جوان گواہول میں ہے ہول جن ہے راضی ہو''۔

تو بچوں کے اندریہ وصف نہیں آ سکتا کہ انہیں عادل قرار دیا جائے یا انہیں پہندیدہ گواہ قرار دیا جائے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ خواتین کے زخم مردول کے زخم کا نصف شار ہوں گے صرف دوصورتوں کا ظلم مختلف ہے دانت اور موضحہ زخم ٔ امام ابو عنیقہ کا مجمل بجی بجی قول ہے۔

(1626)-سندروايت (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: أَرْبَعَةٌ لا تَجُوزُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِسَاءِ اَلزَّنَا وَالْقَدْفُ وَشُرْبُ الْحَمْرِ وَالشَّكْرُ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت فقل کی ہے- ابرا ہیم خفی فرماتے ہیں:

" چارصورتوں میں خواتین کی گواہی درست نہیں ہوتی" زنا، قدّ ف بشراب نوشی اور نشر (مین کم شخص کا نشے کا شکار ہوتا)"

(1626)اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار ( 651)-وابن ابي شيبة(5765)(59/100)في الحدود:باب في شهادة النساء في الحدود (اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محرین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوکل دیتے ہیں' امام ابوصیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

امام ابوهنیفه بیان کرتے ہیں:

ایک مرتب میں کارب بن دفار کے پاس موجود تھا ' دوآ دی
ان کے پاس آئے 'ان میں ہے ایک نے دوسرے کے خلاف
دولائی کیا ' تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا 'اس نے اس کا افکار
دولا ' انہوں نے اس شخص ہے شوت مانگ ' تو دہ شخص آ یا اور
دوسرے شخص کے خلاف شبوت دینے 'تو جس شخص کے خلاف
گوائی دی گئی تھی اس نے بہا: تی نہیں ! اس اللہ کی تیم اجس کے
علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے 'اس نے میر سے خلاف کی گوائی نہیں
دی ہے اور اس شخص کے بارے میں مجھے تو بہی علم ہے کہ یہ نیک میں
آ دی ہے ' لیکن اس سے بیکو تابی ہوگئی ہے اس نے اپنے دل میں
موجود کی ذاتی رنجش کی بنیاد پر میر سے خلاف گوائی دی ہے خارب
من دیاراس وقت فیک لگا کر میں ہے ہو کہ میں خطر میں میں
عاد اور ابو لے الے شخص ! میں نے حضر سے عبدالند بن عمر نشاش کو یہ
عاد ان کرتے ہوئے سائے دویان کر سے جی ان کر میں ہے۔

یں نے نبی اگرم خاتیجا کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا

ہے: ''عقریب لوگوں پر ایک ایسا دن آئے گا (جوقیا مت کا دن

عرفی اس دن جے بوڑھے ہوجا کیں گئے حاملہ کورتیں اپنے پہیٹ میں موجود بچوں کو ضائح کر دیں گئ جانو راتی ڈیس ماریں گاور اپنے پیٹ میں موجود بچوں کو ضائح کر دیں گئ اور ایسا اس دن

میں شدت کی وجہ سے ہوگا' حالا تکہ جانوروں پر تو کوئی گناہ نیمیں

کی شدت کی وجہ سے ہوگا' حالا تکہ جانوروں پر تو کوئی گناہ نیمیں (1627)-مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) قَالَ:

مُثُن روايت: ثُنَّا عِبْدَ مُحَارِبِ بْنِ دَتَّا فَتَقَدَّمَ اللهِ وَجُكُرُن فَادَّعَى اَحَدُهُ هُمَا عَلَى الآخِرِ قَالَ فَجَحَدَ الْمُلْكَعِي عَلَيْهِ فَسَلَهُ الْبَيْنَةُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ لَا وَاللهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

وَانْحُرُجُ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ

اس لیے اگرتم نے تبی گواہی دی ہے ٹو تم اس کے خلاف اے قائم کر داور اگرتم نے جھوٹی گواہی دی ہے تو تم اللہ تعالیٰ ے ڈرو! اپنے سرکوڈ ھانپواوراس دروازے سے باہرائکل ہوؤ۔

حافظ ابوعبدالند حسین بن محمد بن خسر ولیتی نے بیدوایت اپن ''مسند'' میں - ابوحسین عاصم بن حسین بن کئی بن عاصم - ابو بکر محمد بن احمد بن پوسٹ بن وصیف عبدالند بن محمد بن جعفر بن شاذان - ابومجد سلیمان بن داؤ دین کیٹر کندی -حسن بن ابوئیس -حسن بن زیدو لؤلؤگئ کے حوالے سے امام ابوعثیف سے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر گھرین عبدالباقی انصاری نے بیروایت اپنی''مسند'' ہیں۔ قاضی ابو حسین مجرین مہتدی بالند- قاضی ابوحاز م-حمید بن عبدالعزیز - شعیب بن ابوب میر فی -حس بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

# ٱلْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُوْنَ فِي اَدَبِ الْقَاضِيّ

چھتیواں باب: قاضی ہے متعلق آ داب کا بیان

امام ابوحنیفہ نے -عبدالملک بن عمیر کے حوالے ہے ہیہ

'' حضرت ابوبكره (للنفائے عبدالملک کو خط میں لکھا' کہ انہوں نے بی اکرم منابیم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: '' حاکم کو الی صورت میں ( کسی مقدے کا) فیصلہ نہیں وینا جاہیے جب وہ غصے کے عالم میں ہو''۔

(1628) - مندروايت: (أبسو حسيشفة) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي بَكُرَةَ: مَعْن روايت: أنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَقُضِي الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضِبَانُ \*

ا بوقھر بخاری نے بیدوایت-صالح بن احمہ قیراطی-عبدوں بن بشر-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصنیقہ ہے نقل کی

(1629) - سندروايت: (أَبُوْ حَينيُهُفَةً) عَنْ عَلِيّ بْن الْاَقْدَمَ رِعَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثَن روايت إِذَا أَرَادَ جَارُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَّضَعَ خَشْبَتَهُ عَلَى حَائِطٍ فَلا يَمْنَعُهُ

امام ابوحنیفہ نے علی بن اقمر-مسروق-ام المومنین سیدہ اكرم مَنْ اللهُمْ فِي ارشاد فرمايا:

'' جب کسی هخص کا پڑوی اس کی دیوار پر اپنا همهتیر رکھنا حاب أتو آدي اے منع نہ كرے '۔

ا پوتھ بخاری نے بیردایت عبداللہ بن جامع حلوانی ( اور ) عبداللہ بن کی سرحی 'ان دونوں نے - پوسف بن سعید - احمد بن حجہ بن عبید علی بن جمیز ان دونوں نے -بشرین منذر - قاسم بن عصن کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے قل کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیالفاظ القل کے ہیں:

على حائط جاره فلا يمنعه\*

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم - حسن کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے- حضرت ابو ڈر شفار کی ٹٹائٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹٹائٹو کٹرنے (ان سے )فرمایا:

ہیں۔ وہ نامیزات رائی اور ہے۔ اور ہے تیا مت کے ''اے ایوڈر! حکومت ایک امانت ہے اور یہ تیا مت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی' ماموائے اس شخص کے'جو اس کے حق کے ڈریعے حاصل کرے اور اپنے ڈے لازم فرائض کو اداکرے' تو تم کس گمان میں ہو؟''

"الين يزوى كى ديوار براقوده اس كوت شكرك" -(1630) - سندروايت: (أبو حَدِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ:

صصور من بين مودن. متن روايت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهَ الْبَاذَرِ الْإِصَارَةُ اَمَانَةٌ وَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسُرةٌ وَسَدَامَةُ اللَّا مَنْ اَحَدَهَا بِمَعْقِهَا وَاذَى الَّذِي

ا بوتھ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح علی بن خشر م ۔ یکیٰ بن نفر بن عاجب قرشی - کے حوالے سے امام ابوصنیف نقل کی ہے۔

ا مام ابوطیقہ نے -حسن بن عبیداللہ-حبیب بن ابو ثابت کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے:

حضرت ابوہریرہ بڑھٹو روایت کرتے ہیں: بی اکرم ٹڑھٹیل نے ارشاد فرمایاہے:

'' قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں دوقتم کے قاضی جہنم میں جائیں گے ایک وہ قاضی جولوگوں کے درمیان فیصلہ دیتا ہے حالانکدائے علم نہیں ہوتا اور وہ ایک کا مال دوسر سے میر دکر دیتا ہے۔ ایک وہ قاضی جوانے علم کورک کر دیتا ہے اور ناحق فیصلہ دیتا ہے بیددونوں جہنم میں جائیں گے اور ایک وہ قاضی ہے جواللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا'' (1631) - سنرروايت (البُو حَنِيهُ فَدَ) عَنُ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْهُ فَا ) عَنُ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ آبِي بُنِ الْبِي عَنْ آبِي اللهُ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهُ مُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

مُتْنَرَدُوا يَتَ اللَّهُ فَطَاةً ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضِ يَفْضِى فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيُوكِلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضِ وَقَاضٍ تَرَكَ عِلْمَهُ وَيَقُضِى بِغَيْرِ حَقٍ فَهِذَانِ فِي النَّارِ \* وَقَاضٍ يَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةَ

(1630) اخرجه العصكفي في مستدالامام (489)-والطحاوى في شرح مشكل الآثار( 56)-ومحمدين الصن الشبياني في الآثارر 915)-وابسن حبان (5564)-وابس مسعدفي البطبقات الكبري 231/4-ويسعقوب بين سفيان الفسوي في التاريخ 4633/2-ومسلم ( 1826) في الاصارة: باب كراهية الامارة بغيرضرورة -وابو داود (2868) في الوصايا: باب ماجاء في المخول في الوصايا

(1631) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (491)-والترمذي (1332)-والبيه في السنن الكبرى 117/10-والسحاكم في المستدرك 17/10 المستدرك 10/44 عن ابيه

ابومحہ بخاری نے بیردوایت-صالح بن ابوریح -اماعیل بن عبداللہ قشری - احمد بن جراح قبستانی - ابواسحاق فزاری کے حوالے سےامام ابوحنیقہ سے تقل کی ہے۔

امام ابوصنيفه قرمات مين:

میں نے امام شعبی کودیکھا' وہ شطر نج کھیل رہے تھے انہوں نے ایسااس لئے کیا' تا کہ وہ اس چیزے نج جا کیں کہ کوئی انہیں

سركارى المكار (يعنى قاضى) ندينادي

(**1632**)- سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) قَالَ:

مَنْن روايت: زَايَتُ الشَّغِينَ يَلُعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ وَرَثَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِرَازًا مِنْ أَنْ ثُولِيَّة بُعْضَهُمْ

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں -عبدالصمدین کلی بن مجمد - صالح بن احمد بن ابومقا تل - انہوں نے اپ والد کے حوالے ہے - عبدالرحمٰن بن مسہر کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے قل کی ہے۔

### ٱلْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُوْنَ فِي السِّيرِ

پینتیسوال باب:سیر کے احکام

. 1633) – سُدروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ عِکْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَااَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مش روايت: سَيدُ الشَّهَذاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بُنُ عَبُد الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ رَحَلَ اللي اِمَام فَامَرَهُ وَنَهَاهُ

ا مام ابوضیفہ نے ۔ محرمہ کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن عباس بڑھ، نبی اکرم ملی تی کا کہ میں ا نقل کرتے ہیں:

'' قیامت کے دن شہداء کے سردار حضرت تمزہ بن عبدالمطلب جیسٹی ہوں گئاور پھر دہ شخص ہوگا جو کس حکمران کے پاس سوار ہوکر جاتا ہے اور اے کسی اچھی بات کا حکم دیتائے یا کسی بری بات ہے اے شخص کرتا ہے''۔

ابو مجر بخار کی نے میروایت-ابراہیم بن منصور بخاری حجمہ بن ثو رحجہ ان بن حمید-حسن بن رشید کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عباس بن عزیز قطان مروزی مجمد بن عبدہ - حامد بن آ دم - حسن بن رشید کے حوالے سے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔

تاہم انہوں نے بیالفاظ قل کیے میں:

إلى إمام جائر فأمره ونهاه

'' ظالم حکمران کے پاس جائے' اوراس کو حکم دے یامنع کرے''

انہوں نے سدروایت ان الفاظ میں محجر بن ابراہیم بن ناصح بومرو محجر بن عینی - احمد بن ابوظهیہ کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ مے رواعت کی ہے۔

عافظ طحد بن محرف يروايت إني "مند" من - احمد بن محد بن محد بن معدب مروزى - ان كي بقيا - حسين بن عارث - حسين (1633) اخر حسه العصام ( 372) - والمطبر اسى في الاوسط 52/5/4091) - والمحاكمة في المستدولة (375) اخروده الهيشمي في مجمع الزوائد 266/7 - وفي مجمع البحرين 397/3 (375) في المستقد مناقب حمره عهر رسول الله صلى الله عليه وسلم

بن رشید کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد القدحسين بن محمر بن خسرو نے بیر دوایت اپنی' مسند' میں -شریف فتیب ابوطالب علی بن محمر بن محسن فتیب مقابر قريش مدينة سلام هن ٔ - قاضي شريف وا بب بن عباس بن مجمد بن غلى بن مجمد بن عبدالقد بن عبدالصمد بن مبتدى بالله-ابوحس على بن عمر سكرى - ابوسعيدهاتم بن حسن شاخى - احمد بن زرعه-حسن بن رشيد - ابومقاتل كيحوالي سے امام ابوهنيفه سے روايت كى ہے۔

قاضی ابو کر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ' مند' 'میں - قاضی ابو سین بن محمد بن علی بن مهتدی بالله - ابو سین علی بن عمر سکری - ابوسعید حاتم بن حسن شاشی - احمد بن زرعه - حسن بن رشید - ابوسقاتل کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ لے قتل کی ہے۔ انہول نے بدروایت قاضی الوحسین محد بن علی بن مہتد کی باللہ- ابوحس علی بن عرسکری- ابوسعید حاتم بن حسن شاشی - احد بن

زرعه حسن بن رشید- ابومقاتل کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ڈلھٹڑ سے روایت کی ہے۔

(1634) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِينُفَةَ) عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: آنَّهُ لَمُ يَقْسِمُ شَيْنًا مِنْ غَنَانِمِ بَدْرٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِفْدَمِهِ الْمَدِيْنَةِ

امام ابوصنیفہ نے - حصرت عبداللہ بن عباس بھا ہی کے غلام مَوْلَلَى ابنين عَبَّاسِ عَنْ ابْنِ عَيَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَعْم كروالي عبروايت تقل ك ب عفرت عبدالله بن عباس الله في اكرم الله ك بارے على مير باعظى كى

" آپ مال فلیم نے غزوہ بدر کے مال فلیمت میں ہے کچھ بھی تقسیم نیس کیا تھا'جب آپ ظافی مدید منورہ تشریف لے آئے او (اس کے بعدآب نے غزوہ بدر کا مال ننیمت تقلیم کیا

ا پوتھر بخاری نے میروایت - ابوسعید بن جعفر بھتری - کیچیٰ بن فروخ - مجمد بن بشر - کے حوالے ہے امام ابو حنیف نیقل کی

امام الوصنيف نے - زكريابن حارث كے حوالے سے-منذرنا ی مخف کے بارے میں بیربات تقل کی ہے: '' حضرت عمر ہن خطاب بٹائٹڈنے انہیں ایک مہم کاامیر مقرر کیا انہیں مال ننیمت ،امل ہوا تو انہوں نے گفر سوار کو دو جھے

(1635)- سندروايت: (أَبُو تَخِيفُةَ) عَنْ زَكَرِيًّا بْن الُحَارِثِ عَنُ الْمُنْلِرِ بُنِ آبِي حَنِيْفَةَ متنن روايت:أنَّ عُـمَـرَ بُنَ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إسْتَعْمَلَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ فَغَيْمَ فَسَهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْن

(1634)اخرجه الحصكفي في مسندالامام (326)-وابويوسف في الردعلي سيرالاوزاعي 8

(1635)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار( 861)-ابويوسف في الخواج 20–وعبدالرزاق 183/5(9313)-وابن ابي شيبة 402/5 (15038)فحي المجهاد :بماب البرازين مالهاو كيف يقسم لها-وسعيدين منصور 280/2 (2772)-و البيهقي في السنن الكبرى 3/828 دیے اور پیرل مخص کو ایک حصد دیا ، جب اس بات کی اطلاع حضرت عمر خلافید کوملی تو وہ اس سے راضی ہوئے ( یعنی انہول نے اس کا افکارٹیس کیا)"

وَلِلرَّاجِلِ سَهُمَّا وَّاحِدًا فَبَلَغَ-فَرَضِيَ ذَٰلِكَ عُمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حافظ طلحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ' مسند'' میں - ابوعباس احمہ بن عقدہ - ابوعباس احمہ بن عبد اللہ صباح - احمہ بن لیقو ب-عبد الله بن خالد بن زياد كے حوالے سے امام ابوطنيف سے روايت كى بـــ

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف نے بیروایت امام ابوضیفہ سے قل کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے- نافع کے حوالے ہے- حضرت عبداللہ

بن عمر فكافينا كاليديان قل كياب:

تى اكرم خَالْيَوْمُ فِي اس بات كمنع كيا ب كه مال غنيمت كانتسم سے ملحس كوفرونت كياجائے۔ (1636) - سندروايت: (أَبُو حَيني فَةَ) عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

متن روايت :نَهْ ي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْخُمْسُ حَتَّى يُقْسَمَ

ا بوجم بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن معید جدانی - جعفر بن محمد بن موی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے عثمان بن دینار کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ ابوع اس بن عقدہ۔ جعفر بن مجمہ بن موک ۔ انہوں نے اسپے والد کے حوالے ہے۔عثان بن دینار کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے تعل کی ہے۔

امام ابوحنيفه نے- ابوسعد سعيد بن مرز بان اعور كايه بيان

میں نے حضرت عبداللہ بن ابواوٹی ڈاٹنٹؤ کے ہاتھ میں ایک ضرب كانشان ديكها تو انبول نے بتايا كه نبي اكرم سَالْقِيْلُ كے ساتھ غز وہ خیبر میں شرکت کے دوران بیضرب مجھے لگی تھی۔

(1637) - سندروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اَبِي سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ الْمِرْزَبَانِ الْاَعْوَرِ قَالَ:

مَمَن روايت: رَأَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفِي فِي يَدِهِ ضَـرْبَةً فَقَالَ أَصَابَتْنِي هَالِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ \*

حافظ محمر بن مظفر نے بیروایت اپنی''مند'' میں علی بن احمد بن سلیمان-احمد بن عبداللہ کندی-ابن معبد-امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حقیفہ سے روایت کی ہے۔

(1636) اورده السيدالمرتضى الزبيدي في الجواهر 331/1

(1637)قىلىت:وقىداخوج ابن حجرفى الاصابة39/42عىن احسمد-عىن يىزيىد-عن اسماعيل:وليت على ساعدعبدالله بن ابى اوفى ضربة - فقال: ضربتها يوم حنين - فقلت: اشهدت حنينا ؟ قال: نعم - وقبل غير ذالك حافظ ابوعبدالقد حسین بن مجمر بن خسرونے بیروایت اپن مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوحمہ جو ہری -حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1638)- سندروایت: (أَبُو حَنِيهُفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام ابوضفه نے - نافع کے حوالے ہے - حضرت عبدالقد ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بن عمر رُجَالِيَّا كاليه بيان قُلَ كيا ہے:

متن روایت انهای رئسولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهُ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالل

ابو مجمد بخاری نے بیروایت - احمد بن مجمد بن معید - بعضر بن مجمد - ان کے والد - عثان بن دینار - کے حوالے سے امام ابوضیف نقل کی ہے۔

حافظ طحد بن مجمہ نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبراللہ تحرین مخلد- عباس بن مجمد مروزی - ابوعاصم - سفیان کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوعبدالقد مجر بن مخلد مجر بن حسین بن اشکاب-ابوقطن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی' مسند' میں' مام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ محمہ بن مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں حکمہ بن گلد بن حفص عباس بن محمر - ابوعاصم - سفیان کے حوالے سے امام ابوھنیقہ سے دوایت کی ہے۔

انبول في بيروايت محمد بن مخلو- احمد بن منصور ربادك - يزيد مدفى - سفيان - ايك صاحب كرموا في سابوعاصم في المسلمون تساء يوم اوطاس (1638) الحرج عبدالرزاق 727/12904) بهاب عدة الامتنباع من عن من الشجيع - قبال: اصاب المسلمون تساء يوم اوطاس - فاموهم الذي صلى الله عليه وسلم ان لايتمواعلى حامل حتى تضع - ولاعلى عبرحامل حتى تعيض حيصة

(1639) خرجه ابويوسف في الخواج 196-رابن ابي شبية 55775 (28985)في الحدود. في السرندية سايصنع بها؟ و (32766) وفي السير معاقبالوافي اسهرتدة عن الإسلام-وعبدالرزاق 177/10 (18731)في المفيطة ساب كفرالمرأة بعداسلامها-والبيهقي في السنن الكبري 203/8

حافظ ابوعبدالله بن خسر وبلخی نے بیروایت اپنی''مسند' میں - ابونصل احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاذ ان - قاضی ابونسر احمدین اشکاب - ابومجمه عبدالله بن عبدالوباب - اساعیل بن توبه-مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ ہے روایت کی

انہوں نے بیردایت مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوٹھر جو ہری- حافظ ٹھر بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوصیفیۃ تک ان کی سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(1640) - سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةً) عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتْ: مَمْن روايت: آتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِابَايِعَهُ فَقَالَ إِنِّي كَسْتُ أَصَافِحَ النَّسَاءَ \*

امام الوصنيف في محد بن منكدر كي حوالے سے بيروايت العلى ع: سيده اميمه بنت رقيقة رفي فين المنافي إن میں نبی اکرم نافیظ کی خدمت میں آپ نافیظ کی بیعت كرنے كے لئے حاضر بهوئي تو آپ مُلْائِظ نے فر مایا: میں خواتین کے ساتھ مصافحہ بیس کرتا ہوں۔

ابوقھ بخاری نے بیردایت -صالح بن اپورشح -ابو بحرصفانی -علی بن حسن مروزی -ابراہیم بن رستم -قیس بن رہج کے حوالے ے امام ابو حنیفہ کال کی ہے۔

(1641)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ):

مقن روايت: دَخَلَ عَلْي سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْوَان الْاَعْسَمَسْ وَمَعَهُ الْسُنُ آبِسِي لَيْلَى وَابْنُ شُبُرُمَةَ فِي مَرُضِه الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيُفَةَ يَا ابَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ فِي أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ آيَّامِ الدُّنْيَا فَقَدْ كُنْتَ تُحَدِّثْ عَنْ عَلِيٌّ بِّن آبي طَالِبِ آحَادِيْتَ أَنْ سَكَتَّ عَنْهَا كَانَ خَيْرًا فَقَالَ الْاعْمَشُ اَلِمِشْلِي يُقَالُ هِلْذَا اَسْنِدُونِي اَسْنِدُونِي حَلَّقَيِيٌ أَبُوْ الْمُتَوَكِّكُ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

امام ابوطنیفد بیان کرتے ہیں: ایک مرتبه وه سلیمان بن مبران اعمش کے پاس مکئ أن کے ساتھ ابن ابولیلی اور ابن شرمہ بھی تھے بیان کی اس بیاری کی بات ہے'جس میں (بعد میں ) اُن کاانتقال ہوگیا تھا'امام ابوحنیفہ نے ان سے کہا:اے ابومحد! آی آخرت کی طرف کے پہلے دن كةريب الله على بين اوردنياك دنول من سا ترى دن من موجود میں' آپ حضرت علی بن ابو طالب بالنفظ کے بارے میں کچھالی روایات بیان کیا کرتے تھے کہ اگرآ ہے وہ نہ بیان كرتے ، توبيزياده بہتر ہوتا ، تواعمش نے كہا: كياميرے جيسے مخص کو یہ بات کہی جائے گی؟ تم لوگ مجھے سہاراد و تم لوگ مجھے سہارا

(1640) اخرجه احمد 357/6-و المحميدي (341)-و الترمـذي في السنن ( 1597) وابن ماجة (2874)-و ابن ابسي عاصم في الأحادو المثاني(3340)-والطبراني في الكبير 24(472)-والحاكم في المستدر لـ71/4

(1641)قدتقدم

وسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي وَلِمَايِي آذَخِلَا الْجَنَّةَ مَنْ آجَكُمُا وَادْخِلَا النَّارَ مَنْ أَبْغَضَكُمُا وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴾ الآية قَقَالَ أَبُو حَيِيْفَةَ قُومُوا لَا يَحِيْءُ بَاعُظُمَ مِنْ هَذَا

دو ( پھر انہوں نبیان کیا: )ابومتوکل ناجی نے حضرت ابو سعید ضدری ڈٹائٹڈ کا مید بیان عَلَ کیا ہے ہی اگرم طُلِیْکِا نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جب قیامت کا دن ہوگا' تو انلہ تعالیٰ مجھے اور بھی ہے فریاھے گا'تم دونوں ہراک شخص کو جنت میں داخل کردو' جو تم دونوں سے محبت کرتا ہے اور أے جہنم میں داخل کر دو' جوتم دونوں ہے بغض رکھتا ہے' ۔ نے خض رکھتا ہے' ۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے میکی مراد ہے: ''تم دونوں ہرعما در کھنے والے کا فر کوجہنم میں ڈال دو''۔ تو امام ابوصنیفہ نے کہا: آپ لوگ اٹھ جا کمیں ایداس سے زیادہ بڑی روایت بیان ٹیس کر سکتے۔

حافظ ایوعبداللہ حسن بن خسرونے بیدوایت اپن ''مسند'' یس-مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ایو گھی جو ہری - حافظ گھر بن مظفر-ایو کمر گھر بن عمر بن موی ایمدانی - اسحاق تخفی - مجر بن طفیل کے حوالے نے نقش کی ہے: شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ہم اعمش کے یاس موجود تنفیا ہی دوران امام ابوصنیفدان کے یاس تشریف لائے۔

قاضی عمرین حسن اشنانی نے بیروایت-اسحاق بن عجد بن ابان-ابویکی عبدالمجیدهمانی کے حوالے نے قل کی ہے: شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ہم اعمش کے پاس موجود تھای دوران امام ابو حذیفداین ابولیکی اور این شبر مدان کے پاس تشریف لا۔ ع

(1642)-سندروایت: (اَبُو ْحَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المَ المِ المِعْفِهِ فَ - محمد بن مَنَدر كَ والے حضرت الْمُنْكِيدِ عَنْ جَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ جَابِر بن عبدالله رُجَّةً كا يه بيان قَل كيا ہے: في اكرم سَائِيَّةً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت : مَنْ يَّاتِينَا بِالْحَرِ لَيْلَةَ الْاحْوَابِ قَالَ الزُّيْسُرُ آنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِينًا بِالْحَبِرِ فَقَالَ الزُّبِيُّرُ آنَا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتُ مَوَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

فرمایا: ''(دشمن کے بارے میں)اطلاع لے کرکون آئے گا؟ یہ غزوہ احزاب کے موقع کی بات ہے تو حضرت زمیر مزاتش نے عرض کی: میں ۔ تیمر نی اکرم مزاتیج نے فر مایا: (دشمن کی خبر) کون

(1642) خوجه ابن حبان( 6985)-واحمد314/3- وابس الى شببة 9212-ومسلم (2415) في فيضائل الصحابة: ياب من فضائل طلحة - والزبير والبخاري (2846) في الحهاد بات فصل لعليعة - واس ماجة ( 122) في المقدمة باب في فضائل اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم

وَ إِنَّهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِتٌ وَحَوَادِتُ الزُّبَيْرُ

لے كرآئے كا؟ تو حضرت زبير جي تين فيون كى: مين انہوں نے تین مرتبہ بیعرض کی تو نبی اکرم شکھیے نے ارشادفر مایا برنبی کا كوئى حوارى موتا باور مراحوارى زيرب-

يرسه الحكام

ا پوچمہ بخاری نے بیروایت محمد بن احمد بن اساعیل بغدادی -ابوصا برغیثا پوری علی بن حسن -جعفر بن عبدالرحمن کے حوال ہے اہام الوحقیقہ سے تقل کی ہے۔

(1643)- سندروايت: (أَبُو حَينيُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

مَنْن روايت: أنَّ عُمْمَ رَبُّنَ الْغَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ فِي خُطْيَتِهِ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهُدِئُ مَنْ يَّشَاءُ فَقَالَ قِسِّ مِنَ الْفُسُوْسِ مَا يَقُولُ الْآمِيْرُ قَالُوْا يَقُولُ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُ لِدِي مَنْ يَّشَاءُ فَقَالَ الْقِسُّ اللهُ أَعُدَلُ مِنْ أَنْ يُسِسِلُّ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ بَلَّى وَاللَّهُ أَضَلَّكَ وَلَوْلَا أَعْهَدُكَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ

(1644)- سندروايت: (أَبُو تَحِنِيْفَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْن

امام ابوحنیفہ نے - تماد- ابرا بیم تختی - علقمہ کے حوالے سے -حصرت عبدالله بن معود والنبية كابيه بيان قل كيام.

حضرت تمرئن خطاب المنفقائے" جابیہ" کے مقام پرلوگوں كوخطاب كرت بوئ ايخ خطيي ارشادفرهايا:

'' بے شک اللہ تعالی جے حابتا ہے اے گمراہ رہنے دیتا ب اور جے جا ہتا ہے اس مدایت عطا کردیتا ہے تو وہاں کے ایک قس نے کہا: امر کیا کہدرے ہیں؟ لوگوں نے کہا: وہ یہ کہد رے ہیں کہ وہ جے جاہتا ہے اے گراہ رہے ویتا ہے اور جے حابتا ہے اے مدایت دیتا ہے تو اس فس نے کہا: اللہ تعالٰی اس ے برا عادل ہے کہ وہ سی کو مراہ کرے '۔ اس بات کی اطلاع' حضرت عمر بن خطاب خاصّنا كوملي تو انهول نے فر مایا: جی بال الله كالم إلى في تهميل محراه ريخ ديا بأكرتم من عن في مبلمان نه ہوئے ہوتے تو ش تبہاری گرون اڑ اویتا۔

قاضی ابو کر محداین عبدالباقی انصاری نے بیردایت- ابو بکراحمدین ٹابت خطیب- از ہری محکد بن مظفر- احمد بن بزید-معید بن عثان بن معید بغدادی مجمد بن ساعه حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے قتل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے -عبداللہ بن دینار کے حوالے ہے-حضرت عبدالله بن عمر جي الله على بيان لقل كيا ب:

'' فتح مکہ کے دن نبی اکرم من تیل خاکشری رنگ کے اونٹ

دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَتْنَ روايت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ

(1644)اخوجه ابن ماجةً( 3586)في اللباس:باب العامة السوداء-وابن ابي شيبة 179/5(24955)في اللباس والزينة في العمالم

يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ عَلَى بَعِيْرٍ وَرُقَاءَ مُتَقَلِّدًا بِقَوْسِ وَمُنْعَمِّمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدًاءً مِنْ وَبَرٍ \*

يرسوار تقے اورآپ نے كمان كو گلے ميں انكايا ہوا تھا اور سيا ورنگ كااوني عمامه باندها جواتفا"\_

ا پوچمہ بخاری نے میدوایت-ابوسعید (کی تحریر کے حوالے ہے) - احمہ بن سعید تُقفی -مغیرہ بن عبداللہ کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

> (1645) - سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ صَالِح بْن آبِسي الْآخْصَصَوِ عَنُ الزُّهْوِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَرُوانِ وَالْمِسُورِ بْنِ

مَخْرَمَةً قَالًا: متن روايت زد دُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ سِنَّةَ آلَافٍ مِنْ سَبْي هَوَاذِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّيسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حِيْنَ ٱسْلَمُوْا وَخَيَّرَ نِسَاءً اكُنَّ عِنْسَةَ رِجَالِ مِنْ قُرَيْشِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ وَصَفُوَان بُنِ أُمَيَّةَ قَدْ كَانَا إِسْتَأْسُوا الْمَرْآتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَتَا عِسْلَهُمَا مِنْ هَوَازِنَ خَيَّرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتَا قُوْمَهُمَا \*

امام ابوحنیفہ نے - صالح بن ابواخصر – زہری –عروہ بن ز ہیر بھی خاتھا اور سعید بن مسیتب ڈھینڈ کے حوالے ہے۔ مروان اور مسور بن مخر مدكايه بيان تقل كيا ب:

'' نی اکرم نے ہوازن قبیلے سے تعلق رکھنے والے چھ ہزار مرد دخواتین اور بچوں کووایس کردیا تھا'جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا' کچھ خوا تین قریش ہے علق رکھنے والے پکھا فراو کے حصے میں آئی تھیں'ان خواتین کو نبی اکرم مٹائیٹی نے اختیار ویا تھا' قرایش ے تعلق رکھنے والے دوا فراد جن کا نام عبداللہ بن عوف اورصفوان بن امیہ تھا'ان دونوں نے ان دونوں خوا تین کو ا نی کنیز بنالیاتها'جو ہوازن قبیلے ہے تعلق رکھتی تھیں اوران دونوں کے حصے میں آئنس تھیں' نبی ا کرم مٹنائیڈ آئے ان دونوںخوا تین کو اختیار دیا' تو ان دونوں نے اپنی قوم ( میں واپس جانے کواختیار رليا)"<u>ـ</u>

> الم م كدين حن نے اے اپ نسخ مي نفل كيا ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنيفه براز اللہ عند كيا ہے۔ (1646) - مثدروايت: (أبسو حسيشفة) عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَطِيَّةَ الْفُرَظِيَّ قَالَ:

امام ابوحنیفہ نے -عبدالملک بن عمیر کے حوالے ہے-عطیہ قرطی کا یہ بیان عل کیا ہے:

(1645)اخرجه احمد327/4 والبخاري (4318)و (4391)-ابوداو د(2693)-والبيهقي في السنن الكبري 360/6-وفي دلائل النبوة 190/55-و النسائي في السنن الكبرى (8876)

(1646)اخرجــه النحصكفي في مستدالام ( 323)-واطبحاوي في شرح معاني الآثار 220/3-واحمد310/5-وابن ابي : يبة 384/12و 539-والتسرميذي ( 1548)-وابسن مباجة ( 2541)-وابسن ابسي عساصيم لحي الأحسادوالمشياني ( 2189) -وعبدالرزاق (18743) ''غزوہ قریظ کے موقع پرہمیں پیش کیا گیا'قوجس بچ کے زیر ناف بال اُگ چکے تھے اسے آل کر دیا گیا اور جس کے نہیں اُگے تھے اسے زیرہ در کھا گیا''۔

مَتْن روايت: عُروضَكَ يَوْمَ قُرِيْظَةَ فَمَنْ أَنْبِتَ قُعِلَ وَمَنْ لَمْ يَنْبَثُ أَسْتُحِينَ \*

ابوٹھ بخاری نے بیروایت-احمد بن محمد بن سعید بھدائی -حسن بن عمر بن ابراہیم -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اساعل بن مماد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

ا ساعیل بن حماد بیان کرتے ہیں: میرے والداور قاسم بن معن ان دونوں نے عبدالملک بن تمیسرے اے روایت کیا ہے۔ ابو تھر بخاری نے بیردوایت محجد بن منذر - احمد بن عبداللہ کندی - احمد بن جراح - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے دوایت کی ہے۔

ولفظة عطية عرضت على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوم فتح قريظة فقال انظروا فان كان انبت فاضربوا عنقه فوجدوني لم انبت فخلي سبيلي\*

عطیہ قرظی کے الفاظ یہ ہیں: بنوقر یظ کے ساتھ جنگ کے موقع پر مجھے نبی اکرم مُنْ اَفْتِنَا کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ نے ادشاو فربایا: تم لوگ اس بات کا جائزہ لو کہ اگر اس کے زیرِ ناف بال اُگ چکے ہیں' تو اس کی گردن اُڑا دو' تو لوگوں نے پایا کہ میرے زیرنا ف بالنمیں آگے تصفر تجھے مجھوڑ دیا گیا۔

انہوں نے بیروایت محمد ابن صالح عبد اللہ طبری - محمد بن حریث واسطی - ابوعاصم - زفر کے حوالے سے امام ابوحلیقہ سے روایت کی ہے۔

ولـفـظ عـطية كـنـت من سبى قريظة فعرضوني ونظروا الى عانتي فوجدوني لم انبت فلحقوني بالسبي."

عطیہ کے الفاظ یہ ہیں: میں بنوتر بظہ کے قیدیوں میں شامل تھا' اوگوں نے میرے زیرناف جھے کا جائزہ لیا تو وہاں بال ٹیمیں اُگے تقولاً مُہوں نے جھے قیدیوں کے ساتھ ملادیا۔

جافظ طیر بن مجرنے بیروایت اپنی' مسند' بیس- ابوعباس اتحد بن عقد و مجر بن منذ ربن سعید- احمد بن عبدالله کندی- ابراتیم بن جراح - مام ابویوست قاضی کے حوالے ہے امام ابوضیف ہے وایت کی ہے۔ \*

حافظ محر بن مظفر نے میروایت اپنی 'مند' میں - اجمہ بن شعیب اور حسین بن حسین انطا کی اُن دونوں نے - اجمہ بن عبدالله کندی- ابرا تیم بن جراح - امام ابو بوسف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے-

حافظا پوعبدالقد شین بن مجمد بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی''مسند'' ش-ابوشین مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابومجمد جو ہری-حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے'امام ابوحذیفہ تک'ان کی سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔ امام ابوصنیف نے حکم بن عتیب مقسم کے حوالے ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رفخ کا سیبیان نقل کیا ہے:

'' غروہ خند آ کے موقع پر مشرکین سے تعلق رکھنے والا
ایک شخص خند آ میں گریا 'مشرکین نے اس کی طرف سے (فدید
کے طور پر) مال کی اوا کی کی چیئشش کی تو نبی اکرم من الکی خانے نے
لوگوں کو اس مے عمرہ یا ''

(1647) - سنرروايت: (أَبُو ْ حَيْنَفَة) عَنْ الْحَكَمِ بُنِ عَنْسَلَة عَنْ الْحَكَمِ بُنِ عَنْسَلَة عَنْ مِفْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:

مثن روايت: آنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَعَ فِي الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَعَ فِي الْمُشْرِكُونَ عَنْهُ مَالاً فَيَهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ \*

ابو تحمہ بخاری نے بیروایت-صالح بن احمہ قیراطی-عبدوس بن بشر-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصیفہ اور ابن ابولیل سے روایت کی ہے۔

امام ابو صفیقہ نے - ابواسحاق سبیعی کے حوالے ہے -مصعب بن ابووقاص کا مید بیان فقل کیا ہے: '' حصرت عربن خطاب دلائھڈوہ پہلے شخص ہیں' جنہوں نے

' حضرت عمر بن خطاب فراتشؤه و پہلے تحض بین جنبوں نے مستخوا میں مقرر کیں انہوں نے فراہ مقرر کیا ' بی اگرم خانی فیا کی مب جرین اور انصار کا وطیفہ چھ ہزار مقرر کیا' نی اگرم خانی فیا کی اگرم خانی فیا از داج کا وظیفہ بھی مقرر کیا اور سیدہ عاکشہ فی تھا کواس حوالے سے نفسیلت دی' کیونکہ انہوں نے سیّدہ عاکشہ فی تھا کا حصہ بارہ بزار مقرر کیا تھا' بزار مقرر کیا تھا' بزار مقرر کیا تھا' اور سیّدہ جو بر بیر فی تخیا اور سیّدہ صفیہ فی تھا' کیونکہ البت سیّدہ جو بر بیر فی تخیا اور سیّدہ صفیہ فی تھا' کیونکہ البت سیّدہ جو بر بیر فی تخیا اور سیّدہ صفیہ فی تھا' کیونکہ البت سیّدہ جو بر بیر فی تخیا اور سیّدہ صفیہ فی تھا' کیونکہ البت سیّدہ جو بر بیر فی تخیا اور سیّدہ صفیہ فی تھا' کیونکہ البت سیّدہ جو بر بیر فی تحیا البت سیّدہ جو بر بیر فی تحیا ہو کیا ہے۔

انبوں نے ابتداء میں جمرت کرنے والی خواتین جیسے سیده اساء بنت ابو بر جن خام سیده اساء بنت ممس بن خان اور سیده أمّ عبد زنجنا (یعنی حضرت عبدالله بن مسعود برانین کی والده) کا حصه ایک برارمقرر کیا تھا''۔ (1648) - سندروايت: (ابُسُو حَنِيْفَة) عَنْ ابِسَى الْسَحَاق الشَّبِيْفِي عَنْ مُضْعَبِ بْنِ ابِي وَقَاصٍ: مِنْ الْمَحَلَّ الشَّبِيْفِي عَنْ مُضْعَبِ بْنِ ابِي وَقَاصٍ: مُنْ الرَّائِيةِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْ وَ بْنَ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّمُ عَمْ وَ بْنَ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّلَ لِعَائِشَةً إِذْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّلَ لِعَائِشَةً إِذْ فَرَضَ لَهُا وَلِيسَائِرِهِنَّ عَشَوهُ آلَافِ فَرَضَ لَهُنَّ عِشَوهُ آلَافِ حَاشًا وَلِمَا اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْم

<sup>(1647)</sup>اخرجه الحصكفي في مسدالام (324)-ابويومف في الخواج 216-واحمد248/1-ابن ابي شببة 419/12-والبيهقي في السنن الكبري 133/9-والترمذي (1715)في الجهاد بماب ماجاء لاتفازجيفة الاسير

<sup>(1648)</sup>اخرجه ابوعبيده في الاموال 287(554)-اس الى شيــة 455/6(32756)في السير :ماقالوافي الفروض وتدفين الدواوين —وابن معدفي الطبقات الكبري231/3

حافظ طلحہ بن محمر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ احمد بن سعید۔حسین بن عمر بن ابراہیم۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ۔۔ اما عمل بن حیاد۔انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔اعمش کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ نے فقل کی ہے۔

مَثْن روايت: آنني النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجَهَادَ فَقَالَ آحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدُ

''ایک شخص نمی اکرم من ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا'جو جہاد میں شریک ہونا چاہتا تھا تو نمی اکرم مُناﷺ نے دریافت کیا: کیاتمہارے والدین زندہ ہیں؟اس نے عرض کی: تی ہاں! تو نمی اکرم مناﷺ نے فرمایا: تو تم اُن کی مجر پورخدمت کرو'۔

ابو گھر بخاری نے بیروایت - احمد بن محمد بن سعید بهدائی -عبداللہ بن احمد بن بہلول - ان کے دادا اساعیل بن جماد - ان کے والد - امام ابوصیف کے حوالے ہے - عطاء بن سائب سے روایت کی ہے۔

حافظ طحہ بن تھر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن تحمد بن معید - عبداللّٰہ بن احمد بن بمبلول - اساعیل بن جماد - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

(1650)- مندروايت: (أَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّد بُنِ شُوْكَةَ عَنْ أَبِي قَيْسِ الْبَجَلِيِّ مَوْلَى جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ:

مُتْسِروايَت: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِنْتُ اُجَاهِـدُ مَعَكَ وَتَرَكْتَ وَالِدَيِّ يَبُكِيَانِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَاضْحِكُهُمَا كَمَا اَبْكَيْتُهُمَا

امام الوحنیفہ نے -مجر بن شوکہ کے حوالے ہے - ابوقیس بخل ( جو حضرت جریر بن عبداللہ بخل بڑائٹنڈ کے آزاد کردہ غلام ہیں ) کامید بیان نقل کیا ہے:

<sup>(1649)</sup> خرجه الطيراني في الاوسطر 2331) - وابرداو د(2528) في البجهاد: باب في الرجل يغزو وابواه كارهان - والنسائي 143/7 فسى البيعة: بساب البيعة عملسي الهجرة - وابن مناجة ( 2782) فسى المجهاد بساب السرجل يضزووك ابوان- واحمد 160/2 والحميدي/626/ 286) - والمخارى في الادب المفرد (19)- وعبدالرزاق 175/5 (9286)

<sup>(1650)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (874)في الادب: باب صلة الرحم وبرالوالدين

حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی ''مسند' میں -ابوعباس بن سعید - یحلی بن اساعیل جزیری -حسین بن اساعیل -حجمہ بن حسن كحوالے سام الوطنيف روايت كى ہے۔

قاضى عربى حسن اشانى نے بيروايت - يكيٰ بن اساعيل جريرى حسن بن اساعيل جريرى - محد بن حسن كي حوالے سے امام ابوصنیفدے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله بن خسر و ملخی نے اپنی 'مسند' میں - ابوضل احمدین خیرون - ان کے ماموں ابوعلی با قلائی - ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن سنانی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(واخرجه)الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخمذ لا ينبغي لرجل ان يخوج الا بقول والديه الا ان يضطر المسلمون اليه فاذا اضطروا اليه فليخرج وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کا دیتے ہیں۔ آ وی کے لئے بیمنا سبنہیں ہے کدوہ والدین کی اجازت کے بغیر (جہاد کے لئے ) نظے البتہ آگرمسلمانوں کو انتہائی ضرورت ہوتو تھم مختلف ہوگا' آگر انتہائی ضرورت ہوتو پھرآ دی ( والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے ) فکل کھڑ اہوگا۔امام ابوحنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

(1651)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ امام ابوحنیفے نے -علقمہ بن مرشد کے حوالے ہے- ابن ابو مَـرْفَـٰدٍ عَنْ ابْسَ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ يريده - أن ك والدك حوال سے - ثى اكرم ظالم ا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بارے میں بردوایت حل کی ہے:

مَتْن روايت إِنَّاهُ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ لَهُ مَا "الك فخص آپ كى خدمت مين حاضر جوا اور آپ سے عِنْدِيْ مَا أَحْمَلَكَ عَلَيْهِ وَلِكِنْ سَاَذُلُّكَ عَلَىٰ مَنْ سواری کے لئے جانور مانگائونی اکرم مظیم نے اس مے فرمایا: يُّحْمِلُكَ إِنْطَلِقُ اِلَى مَقْبَرَ وَ يَنِي فُكُانِ فَإِنَّ فِيُهَا شَابًّا میرے یا سمبیں سواری کے لئے دینے کے لئے کھینیں مِنَ الْآنْـصَارِ يَتَرَاملي مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ وَمَعَهُ بَعِيْرٌ لَهُ ہے ٔالبتہ میں تمہاری رہنمائی ایسے شخص کی طرف کرویتا ہوں 'جو فَىاسُنَحْمِلْهُ فَإِنَّهُ سَيِّحْمِلُكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ حمہیں سواری کے لئے جانور دیدے گائم بنوفلاں کے قبرستان يَتَرَاهِ لَى مَعَ اَصْحَابِ لَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَوْلَ چلے جاؤ' وہاں ایک انصاری نو جوان ہوگا' جواپے ساتھیوں کے السُّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحُلَفَ الْفَتى ساتھ تیراندازی کررہا ہوگا' اُس کے ساتھ اس کا اون بھی بِ اللهِ لَقَدُ قَالَ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ہوگا'تم اس سے اونٹ مانگنا' وہ تمہیں اونٹ دیدے گا وہ سخص جلا وَسَلَّمَ فَحَلَفَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ گیا ٔ وہاں ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرا ندازی کررہاتھا '

(1651)اخوجه احمد357/5من طريق ابي حنيفة-وابن عدى في الكامل 298/3-واور دهالهيشمي في مجمع الزاوالد166/1

بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالْحَبُرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنْطَلَقَ فَإِنَّ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ \*

اس آدی نے نبی اکرم ٹاٹھا کے فرمان کے بارے میں اے بتایا' تواس نوجوان نے اللہ کے نام کی قتم لی کہ تی اکرم مل اللے لم نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے؟ تو اس محض نے اس کے سامنے دویا تین مرتبه حلف اٹھالیا کھراس مخف نے اے سواری کے لئے جانوردے دیا' وہ مخص نبی اکرم مظافیظ کے پاس ہے گز رااورآ پ کواس صورتحال کے بارے میں بتایا تو نبی اکرم مُلْقِیْل نے اس ے فرمایا جم چلے جاؤا کیونک بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا محض بھی اُے ( یعنی بھلائی کو ) کرنے والے کی مانند ( اجرو تواب كالمستحق) موتائي

ا اوقعه بخاری نے بیروایت - جبریل بن لیقوب بن حارث - احمد بن نفر عظمی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابومقاتل کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

€ mm) €

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید بهرانی -محمد بن عبدالله بن سلیمان - قاسم بن ذکریا -مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوحلیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت محمد بن پاسمن بن نفرنیٹا پوری نے اپ والد کے حوالے ہے۔مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوصنيف المفلكي ب-

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید-اساعیل بن حماد بن ابوطنیفہ نے-امام ابو بوسف قاضی- امام ابوطنیف کے حوالے ے-علقمہ بن مر تد کے حوالے بنی اکرم من النجار سروایت کی ہے انہوں نے علقمہ ہے آھے کی راوی کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن محمد اسبدی (اور) صالح بن احمد بن ابومقاتل (اور) حسن بن سفیان نسوی ان سب نے -محمد بن بشارالمعروف بدبندارے نقل کی ہے۔

انہوں نے بدروایت احد بن لیٹ - حفص بن عمر نے قل کی ہے۔

انہوں نے بدروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ محمد بن تنی سے نقل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت علی بن محمد بن عبدالرحمٰن سرحس (اور)احید بن جریر بن سیتب اؤلؤی ان دونوں نے۔محمد بن مویٰ ہے

انہوں نے بیروایت محمد بن عاصم مروزی (اور )ابراہیم بن منصور بخاری ان دونوں نے علی بن خشر مدین قل کی ہے۔ انہول نے بیردوایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی محمد بن غالب بن حرب عمرو بن اسوبیدواسطی ان سب حضرات نے -اسحاق بن لوسف ازرق کے حوالے ہے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت قاسم بن عباد-حسین بن عبدالا ول نحعی نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد بن معید - محمد بن عبدالله بن سلیمان - حسین بن عبدالا ذل وسیم بن ویناران سب نے -مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوطیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمر-عبدالواحد بن تماد بن حارث فجندی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ۔نصر بن مجمر کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ نے تقل کی ہے۔

(1652)- مندروايت: (أَبُو حَيِيْفَة) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْشِية عَلْ عَلْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْشِية عَنْ الْمِن بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

امام ابوطنیفہ نے۔علقہ بن مرشد - این بریدہ - ان کے والد کے حوالے سے بیدرواہیت نقل کی ہے: نبی اکرم منابیخ آئے ارشاوفر مایاہے:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مُتَن روايت: اَللَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ \*

'' بھلانی کی طرف رہنمائی کرنے وال مخض اُے کرنے والے کی مانند (اجرو ثواب کا مستحق ) ہوتا ہے''۔

انہوں نے سیروایت عبداللہ بن محمد بن علی نہروانی - شعیب بن ابوب اور رزق اللہ بن موک 'ان دونو ں نے - ابویکی تھانی کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن گھنے میردایت اپنی''مسند''میں-اسحاق بن محمہ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوحثیف وایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بدروایت - محمد بن سلیمان حضری - قاسم بن دینار - مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام العِصْفِیہ ہے روایت کی ہے۔

۔ عافظ ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسر و بخی نے بیردایت اپنی ''مسند'' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی با ظافی - ابوعبداللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے سے' امام ابو صنیفہ تک' ان کی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

امام تحربن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ (1653) – سندروایت: رابُوُ حَیِیفَلَهَ) عَنْ عَلْقَمَهُ بُنِ امام ابو حنیف نے سلقمہ بن مرجمہ – ابن بریدہ – ان کے (1652) قد تقدم – وہو سابقہ

(1653) اخرجه المحصكمي في مسندالام ( 321)-وابن حان ( 4739)-ومسلم ( 1731)(2) في المجهاد: باب تأمر الاميرالامام الأمراء على المعوث-والبيهتي في السنن الكبرى 49/9-واحمد352/5-والدامي 215/2- ابوداود (2612) في الجهاد. باب في يحاء المشركين (mm)

مَرْثَلِدِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ:

مَتَن روايت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً أَوْصَى صَاحِبَهُمْ فِيْ خَـاصَّةِ نَـفْسِـهِ بتَـقُـوى اللهِ وَٱوْصنِى بمَنُ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أُغُزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيل اللهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا تَغُلُوا وَلا تَغُيرُوا وَلا تُسَمَّقِلُوا وَلَا تَسَفَّتُلُوا وَلِيُدًا وَلَا شَيْحًا كَبِيرًا وَإِذَا لَقِيْتُمْ عَدُوَّكُمْ فَادْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلُوا فَادْعُوهُمُ إِلْنِي التَّحُوُّل مِنْ دَارِهِمُ إِلْي دَار المُهَاجِرِيْنَ فَإِنُ ابَوْا فَأَخْبِرُوهُمْ إِنَّهُمْ كَاعْرَاب الْمُسْلِمِيْنَ يَجُويُ عَلَيْهِمْ حُكُمَ اللهِ الَّذِي يَجُرِي عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَلَا فِي الْفَيْءِ نَصِيْبٌ فَإِنْ أَبَوُا عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُوْهُمْ إِلَى إغْطَاءِ الْمِزْيَةِ فَإِنْ قَبِلُواْ فَكُفُّواْ عَنْهُمْ عَنْ قِتَالِهِمُ وَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ فَإِنْ حَاصَرْتُمُ آهُلَ حِصْ فَارَادُوْ كُمْ أَنْ يَنْزِلُوْا عَلَى خُكُمِ اللهِ فَلا تَفْعَلُوْا فَيانَّكُمْ لاَ تَذُرُونَ مَا حُكُمُ اللَّهِ فِيهِمْ وَلَكِنُ ٱنْزِلُوْهُمْ عَلَى حُكُمِكُمُ ثُمَّ احْكُمُوْا فِيْهِمْ مَا بَدَا لَكُمْ وَإِنْ اَرَادُوكُمُ اَنْ تُعْطُوهُمُ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِه فَلاَ تَـفْعَلُوا وَاغْطُوٰهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمُ أَنْ تُخْفِرُوا بِذِمَمِكُمْ اَهُوَنُ \*

والد كي والي بروايت فل كي ب:

والموت والمصنع ميرووي من المنظم المراج .

" ني اكرم خلافي جب بهى كوئى نشكر يام مم رواند كرت سخ الق أن كا المراج المنظم ا

"الله ك نام ع بركت حاصل كرتے بوئ الله كى راه میں جنگ میں حصہ لینے کے لئے روانہ ہو جا دُاوران لوگوں کے ساتھاڑائی کروجنبوں نے اللہ تعالیٰ کا اٹکار کیا ہے تم مال غنیمت مِي خيانت نه كرنا،عبد شكن نه كرنا، مثله نه كرنا، كسي كمسن بجي كوقل نه کرنا، کسی عمر رسیده بوژ هے کوتل نه کرنا جب تمبارا دیمن ہے سامنا ہواتو تم انہیں اسلام کی وعوت دینا' اگر وہ اے قبول کرلیں' تو تم انہیں ہے کہنا کہ وہ اپنے علاقے ہے مہاجرین کے علاقے كى طرف نتقل بوجاكي أكروه بينه مائيس توتم أنيس بتانا كه وه ديباتي مسلمانول كي طرح ربين أن پرالله تعالي كاوې حكم جاری ہوگا' جوسلمانوں پر جاری ہوتا ہے البت تقیم میں اور مال فے میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا اگروہ لوگ اسلام قبول کرنے ے انکار کردی اتو تم انہیں جزیدی ادائیگی کی دعوت وینا' اگروہ اے قبول کرلیں ' تو ان کے ساتھ جنگ کرنے ہے رک جا تا اور اً گروہ انکار کردیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا 'اگرتم کسی قلعے کے رہے والوں کامحاصرہ کرواوروہ لوگ یہ جاجیں کہتم اللہ کے فصلے ك مطابق أن ك ساته صلح كرونوتم ايباندكرنا كيونكرتم به بات نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ے؟ بلکتم انہیں اپنے نیلے کے مطابق صلح کرنے پرمجبور کرنا اور پر تہیں جو مناسب کے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلے رَينا 'الَّرووولوك بيرجا مين كهتم انتيل الله اورالله كے رسول كى پناہ د و و تو تم ايسان کرنا متم انهيس اين پناه دينا اورايخ آبا و اجداد کې پناه دینا کیونکہ تم اپن ( بینی اپنے نام پردی ہوئی) پٹاہ کی خلاف ورزی کروئیاس سے زیادہ آسان ہے کہ تم انشداوراس کے رسول (کے نام پردی ہوئی) پٹاہ کی خلاف ورزی کرؤ '

ابو مجمد بخاری نے بیروایت مجمد بن بزید بن خالد بخاری کا باذی -حسن بن عمر بن شقیق - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے امام ابوطیفہ بے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت طیب بن محمد بن غالب بیکندی - سروق بن مرز بان - حسن بن زیاد لؤلؤ کی کے حوالے ہے امام ابو صفیعہ ہے رواجت کی ہے۔

انبول نے بیروایت مجر بن رضوان محجر بن سلام-امام مجر بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انبول نے بیروایت ذکر یا بن میخیٰ بن کثیر اصفہانی - احمد بن رستہ مجمر بن مغیرہ - تھم - زفر کے حوالے سے امام ابوطنیفد سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن محمد حسن بن محر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - اساعیل بن حماو - ان کے والد اور آباد اور ابولیسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ'' اذا حساصر تسم اهل حصن ہے دوایت کے آثر تک ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن عجمہ بن سعید عبداللہ بن احمد بن نوح - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - خارجہ بن مصعب - امام ابوصفیفہ (اور )سفیان تو ری سے نقل کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیدالفاظ کشے کیں ۔

> كان النبنى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا امر اميرا وبعث سرية .....الحديث\* \* ' بَي اكرم تُلْتَخْرُ بِبِ كِي اميرُ لِاعْرَر كرتے ياكئ مُهم كوردائه كرتے' ـ

انہوں نے بیروایت اجمد بن ثیر بن سعید مجمد بن عبداللہ بن سروق - ان کے دادا کی تحریر کے حوالے ہے امام ابوصنیف نے قل کی ہے تا ہم انہوں نے پیدالفاظ قل کیے ہیں:

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا بعث جيشاً قال لهم انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله الى قوله ولا تقتلوا وليداً

نی اکرم تلفی جب کی تشکر کورواند کرتے تو ان سے بیفر ماتے: اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں رواند ہوجاؤ (بیروایت ان

انہوں نے بیدوایت صالح بن احمد بن ابومقاتل -عثان بن سعید-ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوعنیف نے قریبی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن حامد کمتب تر خدی - یخیٰ بن خالد-ابوسعیرصفا فی کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے مہلی روایت کے الفاظ کے مہاتھ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اجمد بن مجر بن معید- منذر بن مجر -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے بچا-ان کے والد سعید بن الوجم کے حوالے ہے ان کے بچا-ان کے والد معید بن الوجم کے حوالے ہے امام الوحنیف روایت کی ہے-

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب ابن ہائی کے حوالے سے امام ابو صفیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر -حسین بن علی - یجیٰ بن زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حفیقہ ۓ ان کی سٹد کے ساتھ روایت کی ہے۔

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا بعث جيشاً قال لهم انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تعلوا ولا تعدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً\*

'' نبی اکرم مُن تَقِیْمُ جب کی نشکر کوروانہ کرتے تھے تو ان سے بیفر ماتے تھے جم لوگ اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ 'اوران لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جواللہ تو کی کا انکار کرتے ہیں' تم مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا'عبد تکفی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا' کی نابالغ بچے باید کی عمر کے بوڑھے تو تن نہ کرنا''

حافظ طحدین تھرنے بیروایت اپنی''مسند' میں-صالح بن احمد-عثان بن سعید-ابوعبدالرحن مقری-امام ابوحنیفد کے حوالے بے دوسری روایت کےالفاظ کے مطابق ان الفاظ تک'' و لیلدا ''افل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: داؤدطائی عزه بن صبيب زيات نے بدروايت امام ابوصف فقل كى ب-

حافظ ابوعبداللہ حسین بن مجر بن خسرو بنی نے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابوضل احمد من حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن شاذ ان - قاضی ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب زعفرانی - ابرا نیم بن حمد صرفی - ابو یونس ادر ایس بن ابرا تیم مقانعی - حسن ابن زیاد -کے حوالے سے امام ابوضیف سے مکمل صدیمے نقل کی ہے -

انہوں نے بیدروایت عہدالقدین احمد بن تمر-عبدالقدین حسن خلال -عبدالرحمٰن بن تمر-مجمدین ایرانیم -حجمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ایوحشیشہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیر دوایت - ساعہ بن مجمد بن ساعہ - ان کے دالدمجمد بن ساعہ - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے دوایت کی ہے۔ (واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیف روایت کیا ہے گھرامام محمر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو ک دسیة میں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1654) - سندروايت: (ابكو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مُعْنُ روايت: إِذَا قَاتَلُتَ قَوْمًا فَادْعُهُمْ إِذَا لَمْ مَلْغُهُمُ اللَّهُ عُومَةُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمُ اللَّعُوهُ فَإِنْ شِنْتَ فَادْعُهُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَلا تَلَعُهُمْ

ار ما بوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے- ابراہیم ختی فرماتے ہیں:

''جبتم کی قوم کے ستھرلزانی کروٹو آئیں وجوت دونیہ تھم اس صورت میں ہے جب اُن تک وجوت نہ پیچی ہو لیکن اگر اس سے پہلے اُن تک دعوت پیچی چی ہوٹو پچرا اُرتم بیا ہو تو آئییں

دعوت دواوراً گرچا بهؤتو دعوت نددو''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمہ بن مسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآخار' میں غلّ کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیون نے بیروایت اپن مند میں امام ابوضیفے ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراتھ بن جحد بن خالد بن خلی کا گل نے بیدروایت اپنی'' مشد' میں –اپنے والد مجمد بن خالد بن خلی –ان کے والد خالد بن خلی مجمد بن خالد و بس کے حوالے ہے اہام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حسن شيباني ني بيروايت كتاب الآثار اليمن على كانبول في المام الوضيف روايت كيا ب-

المام البوضيف في معلى على عَلْقَمَة بْنِ المام البوضيف في معلى على على على المام البوضيف في معلى المام الموضيف في المربيدة المرب

مَثْن روايت: أَنَّ النَّبِيتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ " " نَبِي الرَمِ عَلَيْظُ فِي شَلِيرَ فِي عَمْعَ كَياجٍ " . نَهِنِي عَنِ الْمُغْلَيَةِ "

الاقتمر بخاری نے بیروایت - احمد بن تحمد بن تعمل - عبدالله بن تعمر صفار - کیلی بن فیلان - عبدالله بن زرلج کے حوالے سے امام (1654) احرحه محمد بن الحس التسباني هي الأفار (860) - وعبدالرزاني 217/5 (9426) في الجهاد: باب دعاء العدو (1655) فد نقدم في (1653)

الوطنيف سے روایت کی ہے۔

(1656)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَاللهِ بْنِ دَاللهِ بْنِ دَاللهِ بْنِ اللهِ بْنِ

مْتَن روايت: بَعَمَّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي جَيْشِ الى مِصْرِ فَاصَابُوا غَنَائِمَ فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهَمَيْن وَلِلرَّاجِل سَهْمًا فَرَضِي بِذلِك عُمَرُ

نا ی شخص کا مید بیان تقل کیا ہے: '' حضرت عمر بن خطاب بڑا تؤنے نے انہیں ایک تشکر کے ہمراہ ایک شہر کی طرف بھیجا'ان لوگوں کو مال نیبمت حاصل ہوا' تو انہوں نے گھڑ سوار شخص کو دوجھے دیے اور پیادہ کو ایک حصد دیا (تو حضرت عمر ڈائٹیڈاس تقلیم ہے ) راضی ہوئے''۔

امام ابوحنیفہ نے-عبداللہ بن داؤ دیے حوالے ہے- منذر

(اخبرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثبه قال محمد وهو قول ابو حنيفة ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نرى ان يكون للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم واحد" المركز تاريخ تاريخ المراث المراث المراث المراث أفر أن منافعان فرات كوا المرابطة من مام الكرام المراث

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ اور ' می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں : امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے ہم اس کے مطابق فتو ئی نیس دیتے ہیں' ہم اس بات کے قائل ہیں: گھڑسوار کو تین حصلیں گے اور بیادہ کو ایک حصد ملے گا۔

> (1**657**)- سندروايت (الله وُ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الرينة

مُعَّنُ رَوَايت: أَشَهُ كَمَانَ يَسْعَجِبُّ الشَّفُلَ لِنَصْرِ المُمُنْلِمِينُ الشَّفُلَ لِنَصْرِ المُمُنْلِمِينُ وَلِلْكَ عَلَى عَلَيْ وَهُمُ

ا م م ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابرائیم خنی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: '' وہ اضافی ادائی کوستحب قرار دیتے ہیں' تا کہ اس کے ذریعے سلمانوں کی ان کے دشن کے خلاف مدد کی جائے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه تاخذ وهو قول ابو حنيفة"

ا مام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' من نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: نهماس کے مطابق فتو کل دہتے ہیں امام ابوطیفیة کا نبھی بی تول ہے۔

(1658) - سندروایت: (البو تحنیفقة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطفية في المام الوطفية في المام الوطفية على المواقعة الله قال: والمناقع المام الما

(1656) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (861)-ابويوسف في الحراح20-وقدتقده في 1635) (1657) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (872)في الحهاد باب العيمة والنقل (الطبع الحديد) (1658) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (873)في الحهاد باب العيمة والنقل (الطبع الحديد) ''جو شخص (دغمن کے ) کسی مقتول کو قبل کرے گا' تو اس مقتول کا سامان اے مل جائے گا اور جو شخص کوئی سامان لے کے آئے گا' وہ سامان ای کی ملکیت ہوگا اور جو شخص کوئی سرلے ک آئے گا'اے مر' یہ کچھ ہے گا اور مداضا فی اور انگی ہوگی' ۔ مُثْن روايت: مَنْ قَسَلَ قَيْهُ لاَفَحَلَدُ سَلْبُهُ وَمَنْ جَاءَ بِسَلْبٍ فَهُوَ لَهُ وَمَنُ جَاءَ بِوَاسٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ النَّفُلُ\*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \* "

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہے ہیں' امام ابو حیفیف کا بھی بین تول ہے۔

> (1659)- مندروايت: (أَبُو تَخِينُهُ فَهَ) عَنْ عَلِيّ بُنِ الْاَقْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى:

مَّنْ رَوَايَت: أَنَّ عُمَّرَ ثُنَّ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ اَطَّعَمَ اللهُ عَنهُ اَلْخَصَّةُ اللهُ عَنهُ اَطَّعَمَ النهُ اَللهُ عَنهُ اَطَّعَمَ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ قَوَاى رَجُلاً يَاكُلُ بِشَمَالِهِ فَقَالَ إِنَّهَا أُصِيبَتُ يُوْمَ مُؤْنَةَ فَعَالَ كُن يُوَضِيكَ مَن يَغْسِلُ فَحَمَّلَ مَن يُوَصِّيكَ مَن يَغْسِلُ تَوْبَكَ وَامَر لَلهُ بِحَارِيَةٍ قَارِهَةٍ وَكِسُوةً وَرَاحِلةً فَوْمَةٍ وَكِسُوةً وَرَاحِلةً فَصَحَةً الْمُمْلِمُونَ بِاللَّمَاءِ لَعَمَرَ لِمَا رَأَوا مِن رَافَتِهِ وَتَفَقَدِهِ لاَحْوَال الْالْمَاءُ

امام ابوحنیف نے علی بن اقر کے حوالے سے - حضرت عبدالقد بن او فی دافقة کا میدیان نقل کیا ہے:

حافظ طلحہ بن مجمر نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابن جعانی - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب" الآثار "هی نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیف روایت کیا ہے۔ (1659) عرجه محمد بين الحسن الشبياني في الآثار (878) في الادب: باب فضائل الصحابة اصداب النبي صلى الله عليه وسلم ومن کان بينة اکر الفقه

امام ابوطنیفہ نے - علقمہ بن مردد کے حوالے ہے- ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا سے بیان عل کیا ہے: می اكرم مَنْ أَفْظِ فِي إرشاد قرمايا ب:

"سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم حکران کے سامنے کلمی شکانے'۔ (1680) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَـرُثَـدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

متن روايت اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانِ

ا بوجیر بخاری نے بیروایت -عبداللہ بن محمد بن علی مقری نہروانی -علی بن حفص بن عمر و بن آ دم- احمد بن محمد بن زبرقان

امام ابوعنیفہ نے -علی بن عامر اورعلی بن اقمر – الاغر کے حوالے سے یہ روایت تقل کی ہے:حصرت عبداللہ بن الی اوفی شین نی اکرم سالینیم کار فرمان الل کرتے ہیں:

"جب بجھلوگ اکٹھے بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتے ہیں' تورحمت انہیں وْ ھانپ لیتی ہے اور التد تعالیٰ اپنی بارگاہ میں موجود فرشتوں كرمامغان كاذكركرتاب "\_

ابورمام اہوازی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے سال کی ہے۔ (1661)-سندروايت: (أبُو حَيني فَدَ) عَن عَلِي بُن عَمَامِرٍ وَعَمَلِيٌّ بْنِ الْآقْمَرِ عَنْ الْآغَرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفِي عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْن روايت: مَا جَلَسَ عَالِمٌ فِي النَّاسِ يَذُكُرُونَ

اللهَ تَعَالَى إِلَّا غَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ لِهُمَنْ

حافظ طلحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' ہیں۔ابوعباس احمہ بن عقدہ۔جعفر بن محمہ۔انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبدالله بن زبير بالخائب كحوالے سے امام ابو حنيف سے نقل كى ہے۔

عافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف قاضی نے بیروایت امام ابوحنیفہ کے قبل کی ہے۔

(1662) - سلاروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْشَدٍ عَنْ ابْن بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَنْن روايت: جَعَلَ اللهُ تَعَالَى حُرْمَةَ نِسَاءِ الْمُ جَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا

امام ابوحنیفہ نے - علقمہ بن مرشد کے حوالے ہے - ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان تقلی کیا ہے: نبی اكرم الله في يارثادفر ماياب:

''اللهُ تعالى نے جباد میں حصہ لینے والوں کی خوا تین کؤجہا د میں حصہ نہ لینے والوں کے لئے اُسی طرح تابل احرّ ام قرار دیا

(1660)000واورده المرتضى الربيائي في العقود الجواهر المنهفة 322/1

(1662) اخبرجمه احمد 352/5-ومسلم ( 1897) (139)-وابن ابسي عساصم في الجهاد (100)-والنسائي 50/6-وابن حيان(4634)-والحجيدي(907)-وسعيدين منصوو( 2331)-وابوداود(2492)-والبيهقي في السنن الكبري 173/9-وابوميم في الحلية 257/7 ے جس طرح ان جہادی صدنہ لینے والوں کی مائیں قائل احتر م بین جہادی صدف لینے والے لوگوں میں سے اگر کوئی فی فضی مجاہدین میں سے کی فخض کے اہل خانہ کے حوالے سے کی خیات کا مظاہرہ کر کے تو قیامت کے دن اس مجاہدے کہا جائے گا: تم اپنا بدلہ لے لو (پھر تی اکرم مُؤَیَّا نے حاضرین سے دریافت کیا: ) تو تمہارا کیا گھان ہے ؟''

مِنْ رَجُسٍ مِنَ الْقَاعِيدِيْنَ يَخُونُ أَحَدًّا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي آهْلِهِ إِلَّا قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْتَصِّ فَمَا ظَنُكُمْ

، ابوثهر بخاری نے بیروایت-صالح بن احمد بن ابومقائل۔شعیب بن ابوب-ابویجیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے ہے اہم ابو حقیقہ نے قبل کی ہے۔

(1663) - سندروايت: (اَبُو حَسِيْهُ فَهَ) وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيُّ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيّ (وَ) مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ: صَعْدٍ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَاهِر بْنِ سَعْدٍ:

مُثْن روايت: اَنَّ عُسَرَ بُنَ الْعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَوَّلُ مَنْ فَرَصَ اللهُ عَنْهُ اَوَّلُ مَنْ فَرَصَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ مِنْ اَهُ لِ بَدُو سِتَّةَ آلَافٍ وَفَسَرَصَ لِلْاَهُ عَانِشَةَ فَقَرَصَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفَصَّلَ عَانِشَةَ فَقَرَصَ لَهَ النَّنَى عَشَرَهُ آلَافٍ غَيْرَ لَهَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلَافٍ وَفَرَصَ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ آلَافٍ وَفَرَصَ جَوِيُ رِيَّةٍ وَصَفِيقَةَ فَوَصَ لَهُ مَا اللهِ آلَهُ وَالسَمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُو وَاسْمَاءَ لِللهُ عَنْمَ أَلَهُ اللهُ وَاسْمَاءَ اللهُ عَنْمَ اللهُ الْلهُ وَاسْمَاءَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ

امام ابوطیفہ نے - سفیان توری - ابواسحاق سیمی کے حوالے ہے۔ عامر بن سعد کا حوالے ہے۔ عامر بن سعد کا سیمیان نقل کیا ہے:

یہ یوں میں ہے۔ 
'' حضرت عمر بن خطاب و الشخاف نے سب سے پہلے سر کاری
عطیات مقرر کئے تھے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے
والے مہا جرین اور انصار کے لئے تھے ہزار درجم وظیفہ مقرر کیا تھا،
نی اکرم سڑائیٹو کی کی از واج کے لئے تھی وظیفہ مقرر کیا تھا اور سیّدہ
عائش فی انہوں نے سیّدہ عربی نے کہا دواج کے لئے دی جزالہ
مقرر کئے تھے البتدان میں سے سیّدہ جو بریہ فی تھا اور سیّدہ صفیہ فی تھا
کے لئے تھے ہزار مقرر کئے تھے انہوں نے ابتداء میں جرت کرنے
والی خواتین میں سیسیدہ جو بریہ فی تابتداء میں جرت کرنے
والی خواتین میں سیّدہ اساء بنت الویکر فی تھا اور سیّدہ اساء بنت

قاضی عمرین حسن اشنانی نے بیروایت - حسین بن عمراین احوص - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - اساعیل بن جماد کے حوالے ہے اساعیل بن جماد کے حوالے ہے اساعیل بن جماد کے حوالے ہے اساعیل بن جماد کے

ابوعبدالله حسین بن مجرین خسرونے بیردوایت اپنی 'مسد' میں۔ ابد فضل احمد بن حسن بن خیرون۔ ان کے ماموں ابوعلی باقل نی

- ابوعبدالله بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشغانی کے حوالے ئے امام ابو صنیفہ نئے ۔ بیٹم کے حوالے ہے۔ عامر قعمی کے

(1864) - سندروایت: (اَبُو حَنِیفَةَ) عَنْ الْهَائِمَ عَنْ الله الله الله صنیفہ نے ۔ بیٹم کے حوالے ہے۔ عامر قعمی کے

عامرہ الشَّفْسِی قَالَ:

بارے میں بیردوایت نُقل کی ہے:

متن روایت: کان یُسحد ن عَنْ الْهَهَازِیْ وَ اَنْ مُنْ عُمَهُ وَ وَ وَ مِنْ اللهِ عَلَى عَالَ مُرتِ اَتَّو حَضِ تَ

وہ'' مفازی'' کے بارے میں بیان کرتے' تو حضرت عبداللدی عربی گان کے میں رہے ہوتے تھے جب وہ اما ضعی کا بیان شتے تھے' تو بیفر ماتے تھے: بیراس طرح بیان کر رہا ہے' بھیے بیری میں موجود تھا۔ عَامِرِ الشَّعْمِيِّ قَالَ: مُتُن روايت: كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمَغَاذِ يُ وَابُنُ عُمَرَ يَسْمَعُهُ فَقَالَ حِيْنَ سَمِعَ حَدِيْنَهُ اللَّهُ يُحَدِّثُ كَانَّهُ شَهِدَ الْقُوْمَ\*

ابو تحد بخاری نے بیروایت- احمد بن محمد بن سعید ہمدانی عبداللد بن احمد بن بہلول- ان کے دادا اساعیل کی تحریر- قاسم بن معن کے حوالے سے امام ابو حقیقہ نے قبل کی ہے۔

امام ابوصنیف نے -جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم ٹخٹی ٹرماتے ہیں:

''اہل حرب نے مسلمانوں کے اموال میں ہے جس چیز پر قبضہ کرلیا جواور پھروہ مسلمانوں کوئل جائے ' تو وہ چیز اس کے مالک کووالیس کردی جائے گی'اگر تقسیم ہے بہلے وہ مالک اس تک تہنچ جاتا ہے' کین اگر تقسیم کے بعدوہ مالک اس تک پہنچتا ہے' تو پھروہ قیمت کے گوش میں اس کا زیادہ حقد ارجو گا''۔ مَنْنَ رَوْلِيتِ: مَسَا آخُورَ آهُلُ الْحَرْبِ مِنْ آهُوالِ الْحُرْبِ مِنْ آهُوالِ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ رَدِّ عَلَى الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ رَدِّ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ آصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُو آخَقُ بِالنَّمَنُ \*

(اخـرجـه) الامـام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنَّهُ واراد بالثمن القيمة\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ خار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوصنیفہ کا بھی یمی آول ہے انہوں نے دمخن ' سے مراو' قیمت' کی ہے۔ (1664) عوجہ العصکفی فی مسندالام (386) ور 387)

(1665) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 864)-وابن ابي شيبة 511/6ر 33352) في السير الى العند يأسره المستنون ثم يظهر عيله العدو -وسعيدين مصور في السنن 311/2-وعبدالوزاق 196/5(9363) في الجهاد باب المتاع يصيبه العدو ته وحده صاحمه الم العضية في البير بند حارث بن عبد الرحم في الم العضية في الم العضية في الم العضية في العرب المحمل في ال

ابو تھ بخاری نے بیروایت - احمد بن تھر - جعفر بن تھر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبداللہ بن زبیر بڑا نجنا کے حوالے امام ابو عنیف نے تقل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد-اساعیل بن حماد کی تحریر-امام ابو بیسف قاضی-امام ابوطیفیہ نے-ابو ہند کے حوالے ہے ان کے مشاکخے منقول ہے۔

ا بوعبدالقد من فظ سین بن محمد برختی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ان کے ماموں انوعلی با قلائی - ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاض عمر بن حسن اشنانی جعفر بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبدالقد بن زبیر مختاف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے ۔

امام ابو صغیفہ نے -عطاء بن الى رباح كے حوالے ہے -حضرت عبد اللہ بن عمر شرقت كاميد بيان فقل كيا ہے:

> مِين. مِثْن روايت: مَا آسنى عَلَىٰ شَيْءٍ كَمَا آسنى عَلَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ قَالَالُتُ الْفِئةَ الْبَاغِيَةَ وَعَلَى صَوْمِ الْعَمَاحِ \*

> (1667)- مندروايت: (أبو حييه فة) عَنْ عَطَاء بن

آبِي رَبَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاآنَّهُ

'' جھے کی بھی بات پرا تاافسوں نہیں ہے جتنا اِس بات پر افسوس ہے کہ میں نے باغی گروہ کے ساتھ جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیاتھا اور گرمیوں میں (نفلی) روزے (رکھنا کیوں ترک کر

(17)

حافظ محر بن مظفر نے بیدوایت اپن ' مسئد' ش - ابوعبداللہ محر بن قاسم بن زکر یا محار بی -عباد بن لیقوب - عفان این بیار جرجانی قاصفی کے حوالے سے امام ابوضیف نقش کی ہے۔

(1666)قدتقدم في(1664)

(1667) اخسرجمه الطبسراني في الأوسط 402/8 (7819) واورده الهشمي في مجمع الزوائد 182/3 - وفي مجمع البحرين 51/2 (1462) البحرين 51/2 (1462)

امام ابوضیف نے - ابو جناب یکی بن ابوحیہ - احید کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:
حصرت عبداللہ بن عمر بیج اللہ وایت کرتے ہیں: نبی
اگرم مُلِّ اللہ کے ارشاد قرما ہاہے:
"جوخص میرے امت پر تکوار کھنچ گا تو جہنم کے سات

'' بو شخص میرے امت پر تلوار کھنچے گا' تو جہنم کے سات دروازے بیل اُن بیل ہے ایک دروازہ اُس شخص کے لئے ہے چوکوار کھنچے گا''۔ (1668) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي جَنَابٍ يَسْخَيْم بُنِ آبِي حَيَّةَ عَنْ أُحَيْدٍ عَنْ أَبُنِ عُمْرَ رَضِي يَخْيِش أَبُن عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ أَمْنِ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم:

وَسَلَّمَ: مُتْن روايت: مَنْ سَلَّ الشَّيْفَ عَـلْسِي أُمَّتِي فَـاِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبُوابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ

ابوگھ بخاری نے بیروایت محمد بن حمدان -محمد بن قیس دامغانی - عمار بن رجاء -عمیر ابن یعیش -محمد بن قاسم اسدی - امام ابوهنیفه رفتاندے بیروایٹ قبل کی ہے -

امام ابوصنیفہ نے - کی بن غمر واسلمی ہمدانی وادی-ان کے والد عمر و کے حوالے ہے - حصرت عبداللہ بن مسعود رفیافیز کا میر بیان فعل کیا ہے:

''میں اُیک لاتھی کے ذریعے کی غازی کی مدوکروں'جس کے ذریعے وہ الند کی راہ میں مدوحاصل کرلئے میر بے نزویک جج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے'جس کے بعد ایک اور جج کیا جائے ('لینی کیے بعد دیگرے جج کرنے سے زیادہ پسندیدہ (1669) – سنرروايت: (أَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَعْخِي بُنِ عَمْرِو الْاَسْلَمِي الْهَمْدَانِي الْوَادِعِي عَنْ آبِيْهِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْمُودٍ قَالَ: مَشْرِينَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْمُودٍ قَالَ:

مَثْنَ رُوايت: لَكُنْ أُعِيْنَ غَاذِيًّا بِالسَّوْطِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي سَبِيُلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ حَجَّةٍ فِي ٱثْرِ حَجَّةٍ

•••----•• حافظ طلحہ بن مجمد نے بیدروایت اپنی''مسند'' میں - احمد بن محمد بن سعید بھدانی -عبد اللّذ بن احمد بن نوح - انہوں نے اپنے والد

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیر دوایت اپنی ' مسند' میں۔ اتحہ بن مجمہ بن سعید بھدانی ۔عبداللہ بن احمہ بن نوح۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خالد بن سلیمان کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے قال کی ہے۔

<sup>(1668)</sup> اخبرجه البطحاوى في شرح مشكل الآثار (1323) وابن ابي شينة 121/10 ومسلم(98) (161) والبخارى (6874) والنساني في المجنى 1777 وفي الكبرى (3563) وابويعلى (5827) والخطيب في تاريخ بفداد 236/7 -(1669) احرجه ابن ابي شيبة 130/5 في الجهاد: باب ماذكر في فضل الجهادالحث عليه

## البَّابُ الثَّامِنُ وَالثَّكَاثُونَ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

ار تیسواں باب جمنوعہ اور مباح چیز وں کے بارے میں روایات

(1670) - سندروايت (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكِيْمِ بْنِ عُنَيْمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيلَىٰ عَنْ حُدَيْفَةَ: مَنْن روايت : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الدِّيْسَاجِ وَالْحَرِيْرِ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لاَ حَكَاقَ لَهُ

امام الوصف نے - حکیم بن عتبیہ - عبدالرحمٰن بن ابی سلیا کے حوالے ہے - حضرت حذیفہ ڈٹائٹنا کا بیدیان نقل کیا ہے: '' بی اکرم خانیجا نے دیاح اور ریشم پہننے ہے منع کیا ہے' آپ خانیجانے ارشاوفر مایا ہے: ایسا وہ شخص کرےگا جس کا ( آخرت میں ) کوئی حصفہیں ہوگا'۔

ابوگھ بخاری نے بیدوایت - احمد بن محمد بن سعید به انی - حمز ہ بن حبیب کے حوالے سے امام ابوضیف سے دوایت کی ہے۔ حافظ ابوعبد اللہ حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں - ابونفٹل احمد خیرون - ان کے مامول ابوکل با قال نی -ابوعبد اللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشنانی - صالح بن احمد ابن ابومقائل مروزی - ادر لیس بن ابراہیم - حسین بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحقیقہ سے دوایت کی ہے۔

قاضى عمر بن حسن ائناني كي دوالي المام ابعضيفه تك ان كي سند كيم اتحداس كوروايت كياب.

امام ابوطیفہ نے - ابوحزہ میمون اعور - ابرائیم مختی کے حوالے ہے - حفرت عبداللہ بن مسعود رہائٹی کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے:

''وہ اذان میں غناء کو تا پہند کرتے تھے 'وہ یڈریاتے تھے: بیہ زبانہ جاہلیت کا طریقل ہے''۔ (1671)- سندروايت: (البُو حَيْفَةَ) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونَ الْاَعْوِرِ عَنْ اِبُرَاهِمُ الشَّخِعِي عَنْ عَبْدِ اللهِ النُو مَسْعُونُ الْاَعْوَرِ عَنْ اِبْرَاهِمُ الشَّخِعِي عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّهَ مَنْ مَسْعُونُ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْدُ:

مثن روايت: كَرِهَ الْاَذَانَ بِالتَّقَيِّى وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَعْنِي وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ فِعْلِ

حافظ طحر بن ثمر نے بیروایت اپنی ' مسر' میں - ابوع اس احمد بن عقده - عبدالواحد بن تماد بن حارث فجند کی - انہول نے (1670) اخرجه المحصکفی فی مسندالام ( 418) - وابس حیان ( 5339) - والمحمد دی (440) - ومسلم ( 2067) فی اللیاس والزینة بهاب تصریم استعصال المذهب والفضفة - والخطیب فی تباریخ بعداد 3/10 و النسانی \$1988 - وابس المجادود ( 865) - والمحاری ( 5837) فی اللیاس ، باب الفتر اش الحریر - والمیقی فی السنن الکیر 28/10 و احمد 397/5 ا پے والد کے حوالے ہے۔نظر بن محمد کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت عبید بن کثیر تمار - یکی بن حسن بن فرات - ان کے چچازیاد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفیہ سے روایت کی ہے۔

سافظ ابوعبدالله بن خرر و بنی نے بیروایت اپنی ''مسند' علی۔ ابوضل آجہ بن حسن بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی با قلاقی -ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام الوصفيف نے تھم بن عتبيد كے حوالے ہے۔عبد الرحمٰن بن الى ليكى كاميد بيان قل كياہے:

''ہم مدائن میں حضرت حذیقہ ڈگاٹوئے ساتھ سے انہوں نے ایک وہ چاندی سے بے ہوئے انہوں نے ایک وہ چاندی سے بے ہوئے جام میں ان کے لئے پائی لے آیا او انہوں نے اسے چینک دیا اور فرمایا: نبی اکرم من تی اس نے اور چاندی کے برتنوں سے شع کیا ہے:

''بیأن ( کفار کے لئے ) دنیا میں ہیں اور تم (مسلمانوں ) کے لئے آخرے میں ہو تگے''۔ (1672) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ:

مَثْن روايت: كُنَّا صَعَّ خُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْفَى 
فِهُ قَالٌ فَالَآهُ بِهِ فِى جَامٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمْى بِهِ ثُمَّ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَهِى عَنُ
آئِيَةِ اللَّهَ بِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِى لَهُمُ فِى الذُّنِيَا
وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ \*

الوجمہ بخاری نے بیروایت – احمہ بن مجمہ – حزء بن حبیب زیات کی تح برے حوالے سے امام ابوصنیف نیقل کی ہے۔ حافظ ابوعبد اللہ سیس بن مجمہ بن خسر ونٹی نے بیروایت اپنی' مسند' میں – ابوعنائم –مجمہ بن مجمول مقری – تریف ابوعبد اللہ بن مجمہ بن عبد الرحن علوی –جعفر بن مجمہ بن حسین – ابوعباس احمد بن مجمد بن عقدہ – فاطمہ بنت مجمہ بن حبیب – ان کے والد حمزہ کی تحریرے حوالے سے امام ابو حنیف نیقل کی ہے۔

> (1673) – سندروايت: (ابُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَــالِـمِ بْنِ فَنِرُوْزِ الْجَهَيْنِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلِى عَنْ حَذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان:

> متن روايت: انَّهُمْ لَنزَلُوا مَعَهُ عَلَى دِهْقَانِ فَاتَاهُمْ بِطَعَام ثُوَّ تَاهُمُ ... الحديث

اہام ابوحنیف نے مسلم بن سالم بن فیروزجنی عبدالرحل بن افی کیل کے حوالے ہے - حضرت حدیقہ بن ممان بڑاتشنے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے:

'' ایک مرتبان لوگوں نے حضرت حذیفہ نگاتیؤ کے ساتھ ایک و بقان کے ہاں پڑاؤ کیا' وہ اُن کے پاس کھانا لے کے آیا' کھراُن کے پاس لے کے آیا''اس کے بعدراوی نے پوری

(1672)قىتقدم ئى (1670)

## حدیث بیان کی ہے۔

حافظ طی بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند''میں۔ابوعیاس احمد بن عقدہ۔احمد بن حازم۔عبداللّٰد بن زبیر ڈالٹائیا کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله بن ضر دینی نے بیروایت اپن 'مسند' میں - ابوضل احمد بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی با قلانی - ابوعبدالله احمد بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن آشانی - بیٹم بن مقری - احمد بن عثان - عکیم - عبدالله بن موی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے دواے تکی ہے۔

قاضی عمراشنانی نے امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔ امام محمد بن حسن نے میروایت اپنی ' مسئد' میں امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1674)-سندروايت (أَبُوْ حَيْنِفَةً) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

امام ابو حفیقہ نے - محارب بن دٹار کے حوالے ہے -حضرت جابر دلائفٹ کے بارے میں بیابالقل کی ہے:

حفزت جابر فٹائٹو کے بارے میں سے بات کل کی ہے:

''ایک مرتبہ وہ کچھ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ان کے ماشے روقی اور سرکہ رکھا' مجر فر مایا: بےشک نی اکرم نافیا ا نے جمیں تکلف کرنے ہے متع کیا ہے اگر سے نہ ہوتا' تو میں تمہارے ساتھ تکلف کرتا' میں نے نبی اگرم نافیجا کو میدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے: بہترین سالن' سرکہ ہے''۔ دَقَّارٍ عَنْ جَابِرٍ: مُثْنَ رَوَايتُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا قَوْمٌ فَقَرَّبَ لَهُمْ خُبْرًا وَخَلَّا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكُلُّفِ وَلُولًا ذَلِكَ لَتَكَلَّفُتُ لَكُمُ فَانِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الْاَدَامُ الْخَلُّ

\*\*\*--\*\*

ا بوتھ بخاری نے بیردایت - احمد بن تھ بن معید - منذر بن تھر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - سلیمان بن ابوکریمہ کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ طبی بن مجمد نے بیدوایت اپنی '' مسند'' بیل-ابوع ہاس احمد بن عقدہ-منذر بن مجمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ سلیمان بن ابوکر بیمد کے حوالے ہے 'امام ابو صنیفہ'اور مسحر بن کدام ہے روایت کی ہے۔

حافظ صین بن خسرونے بیروایت اپنی مسند' میں سعید بن ابوقائم بن احمد-احمد بن محمد ابن عقدہ - منذر بن محمد -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-سلیمان بن ابوکر بمہ شامی کے حوالے سے امام ابو حفیقہ اور مسعر بن کدام سے روایت کی

<sup>(1674)</sup> خرجه الحصكفي في مسندالام ( 414)-وابويعلى (1981)-وابوداو در3820) في الاطعمة: باب في الخيل-والترمذي (1843) في الاطعمة: باب المنافقة (1843) في الاطعمة: بياب المنافقة (155) في الاطعمة: بياب الاتعدام بالخل-واحدد40/3 وعدلم (252)

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے- ابرائیمختی فرماتے ہیں: '' جانوروں کوضی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ

إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مُثْنَ دوايت: لَا بَـأْسَ بِإِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ إِذَا أُدِيْدَ بِهَا صَلاحُحَا"

(1675)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

جانورول ہوئی سرتے میں ہوئی اس کے ذریعے مقصوداُن کی بہتری ہو'۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے پھرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیتے ہیں' امام ابو حفیفہ کا مجمی بھی قول ہے۔

(1876) - مندروایت: (أَبُو حَنِیمُفَهَ) عَنْ بَهْنِ بْنِ المام ابوضِ حَکِیْم بْنِ مُعَاوَیَهَ عَنْ آبِیْهِ عَنْ جَلِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ (اور) ان کِ الله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرّم طَاقِیمُ لِے ا

مَّرِّ صَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَرَجِ رَسِمٍ. مُثَّن روايت: وَبُلْ لِللَّهِ فِي لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ فَي كَلِيْتُ فَي كُلِيْتُ فَيَضْحَكُ بِهِ الْقَوْمُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ \*

امام ابوحنیفہ نے - بہنرین عکیم بن معاویہ - ان کے والد -(اور) ان کے دادا کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: نبی اگرم خابیج نے ارشاوٹر مایا ہے:

''اس مخف كے لئے بربادى بنجو بات كرتے ہوك جيوث يولنا باورلوگ اس پر بنس پڑتے جين ايے خف كے لئے بربادى بئاليے خف كے لئے بربادى بئا۔

حافظ ایوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر و پنجی نے بیر دایت اپنی'' مسند'' میں۔ مبارک بن عبدالبجبار میر فی - ابوحسین مجمد بن مظفر۔ عبدالصمد بن علی بن مجمد بن عبدالمؤمن جند بیا بوری۔علی بن حرب جند بیا بوری-اسحاق بن سلیمان کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

> (1677)- سنرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشِمِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

بِي تَسْتُووْ رَحِيى اللهِ مَا مثل روايت: أنَّهُ صحوب رَجُلاً مِن الهيابي في الآثار (798)

امام ابوحنیفہ نے - پیٹم کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن مسعود خاتین کے بارے ہیں یہ بات نقل کی ہے: ''ایک مرتبہ وہ ایک ذگی کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب

(1676) اخرجه احمده: ٥-وابوداود( 990) - وابس عبدالبرفي التمهيد 256/16-وفي الاستباكار ( 41425) - والترمادي (2315) - والطبراني في الكبير 19(950) - والبهقي في السنن الكبرى 196/10- والحاكم في المستدرك ( 46/1) والترمادي (2315) اخرجه محمدين المستدرك ( 1870) في المعملم على المعملم

ير دالسلام-وعبدالرزاق (9843)في كتاب اهل الكتاب: باب السلام على اهل الكتاب

اس نے اُن سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے السلام علیکم کہنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اللّٰهُ نَے فرمایا: " وعلیک السلام"۔ اَرَادَ اَنْ يُّفَارِقَهُ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْكَ السَّلامُ

\*\*\*---

(اخسرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد يكره ان يبتدء المشرك بالسلام و لا باس بالرد عليه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتب القافار ایس نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کی ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: بیات مروہ ہے کہ آ دی شرک کوسلام میں پہل کرے البتداے سلام کا جواب دیتے میں کوئی حری نہیں ہے۔امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔

> (1678)-سندروايت ُ (البَّــوُ حَنِيْـفَةَ) عَنُ عَطِئَةَ الْعَوْلِيِّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت : مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا "

امام ابوصنیف نے عطیہ عونی کے حوالے سے بیروایت تقل ک ب: حضرت ابوسعید ضدری بھاتھ روایت کرتے میں: بی اگرم س بھی نے ارشاد فرمایا ہے:

''(سمندرکا) پانی جس چیز (یعنی مجھلیوں) کو کنارے پر)چھوٹر کرجث جائے تم اسے کھالو' کہ

ا بوجمہ بخاری نے بیردایت-صالح-ابوعبدالله جمہ بن موئ -ابن بشام- یخی ابن علیٰ کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے قل کی

(1679)- سندروايت: (أَسُوْ حَيْيَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

رِيرِ عِلَمَ الْعَلَى . مُثَّنِي رُوايت: كُلُّ مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ وَمَا قَذَكَ بِهِ وَلَا تَأْكُلُ مَا طَفِيَ

امام ابوصیفہ نے - حمادین ابوسیمان کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے- ابرا ہیم تخلی فرمات ہیں: ''مسمندر کا پانی (کنارے پر)جس چیز کو چیوڑ کر ہٹ

جائے تو جے وہ باہر چھوڑ دیئے تم اے کھا لو ابستہ تم اس کو نہ کھانا جو (مرنے کے بعد) پانی کے اور بہنے گئے''

<sup>(1678)</sup> اخرجه الحصكفي في مسدالامام ( 403)-واس ابي شيبة 254/4 (19752) في النصيد باب ماقذف به البحروجزرعته الماء

<sup>(1679)</sup> خرجه محمدين العسن الشيباني في الآفار ( 813)-وابس ابي شية255/44 (19763) في الصيد: بـاب ماقذف بــد البحروج ورعه الماء

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبو حنيفة رضي الله عنه \*

ا ما مجمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیائے مجمرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میر روایت نقل کی ہے-ابراہیم محمی فرماتے ہیں:

" ياني ميس ريخ والي كسي بھي جانور ميس بھلائي نہيں ہے ماسوائے مچھل کے (لیعن صرف مچھلی کو کھایا جاسکتا ہے)'' (1680)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنَ روايت لا خَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِي الْمَاءِ الا السَّمَكُ \*

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصفیف روایت کیاہے کچرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1681)-سندروايت: (أبُو حَينيفة) عَن عَطَاءِ عَنْ

عَائِشَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

مَثْن روايت نَسُرُ الْبَيْتِ الْحَمَّامُ مَا فِيْهِ بَيْتٌ يَسْتُرُ وَلَا فِيْهِ مَاءٌ يَطُهُرُ \*

امام ابوطیفہ نے - عطاء کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے۔ ام المومنین سیّدہ عائشہ صدیقہ ﴿ اللّٰجَابِيان کرتی ہیں: نبی اكرم مَنْ فَكُمْ فِي إرثاد فرمايا ب:

"سب سے بری جگے جمام ہے جس میں کوئی ایسا حصہ نہیں موتا بحس ميس برده كيا جا يحك أور ند جي أس ميس ايسا پاني موتا

ے جویاک کردے '۔

حافظ ابو بکر محمہ بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت- بناوین ابرا تیم - علی بن محمہ بن علی قائم - محمہ بن علی- صالح بن محمد ترخدی -خفر بن ابان ہاتی -مصعب بن مقدام- زفر بن ہذیل کے حوالے سے امام ابوطنیف سے لک کی ہے۔

(1682)- سندروایت (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلِي بُنِ الله الوضف نے علی بن اقر کے حوالے سے میدوایت الْكُفُمَو عَنْ مَسُرُونِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولٌ فَلَ اللهُ اللهُ عَنْ مَسُرُونِ عَنْ عَالِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولٌ فَاللهُ اللهُ عَلَى ٢٠ ام المونين سيّده عائشه صديقة والتنايان كرتى

(1680) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(812) في الاطعمة باب مااكل في البرو البحر

( 1681) اخرجه الطبراني في الاوسط(3310)-واورده الهيثمي في مجمع الزوائدا/237

(1682) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (353)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: مَنْ سَالَهُ جَارُهُ أَنْ يَغُورُ خَشْبَهُ عَلَى جداره فَلا يَمْنَعُهُ

ورخیس شخص کا پڑوئ اس ہے ورخوامت کرے کہ وو(پڑوی) اپنی کئزی اس (شخص) کی دیوار میں گاڑ دئ تووہ شخص اے مع شرکے ہے۔

الى: نى اكرم مَنْ لِيَهُمْ فِي إِرْشَادِ فَر ماياب:

حافظ تھے بن منظر نے بیر دایت اپن 'مند' میں - ابوجعفر احمد بن عاصم - جعفر بن محمد بن حماد قلائی محمد بن عبد العزیز - قاسم بن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو کر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی''مند'' میں - اپنے والد ابوطا ہر عبدالباقی بن محمد- ابوقا سم عبیدالله بن احمد بن عثان صیر فی - ابو بکرا حمد بن ابراہیم بن شاذ ان - ابومجہ عبداللہ ابن احمد بن غیاث - جمعہ بن عبدالعزیز - قاسم بن معن کے حوالے سے امام ابوطیفہ نے قبل کی ہے۔

امام ابو صنیفہ نے - ابو فروہ اور حماد کے حوالے سے --عبد ارحمٰن بن ابولیکٰ کامیر بیان تقل کیا ہے:

ایک د جفات کے ہاں پڑاؤ کیاوہ کھانا کے کے آیا گھر حضرت ایک د جفات کے ہاں پڑاؤ کیاوہ کھانا کے کے آیا گھر حضرت صدیفہ د خشوت مند اس کیا گونے کے ایا گھر حضرت مشروب لایا گیا حضرت حدیفہ نے اس جاندی کے رہزت کو ) گھڑا اور اے اس کے چہرے پر ماردیا جمیں ان کا بیطرزعمل بہت برانگا تو حضرت حدیفہ د بی تحقیق ان کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا: کی نیس ان کا بیطرزعمل بہت برانگا تو کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا: کی نیس انہوں نے فرمایا: گرشتہ سال بھی کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا: کی نیس انہوں نے فرمایا: گرشتہ سال بھی نے مشروب مشکولیا تھا تو بیر ہیں جا بی جان کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کو بیر ہی بی بی اس کے بات بھانا تو بیر ہی ہی ہی کہا تھا تھا کہ بی آرم من بی تی سال اس بی سے کہا ہم ریشم کی دیات ہی کرہ سے کہا تھا کہ بی آرم من بی کھی تھا تھی بیا جو بیٹری بیٹری کے بین بیٹری کے بین بیٹری کے بین بیٹری کے بین بین کے بین بیٹری کے بین بین کے بین بین کے بین بین کے بین کے بین کی کے بین بین کے بین کی کوئی کے بین کے بین کے بین کی کے بین کی کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کے بین ک

(و) حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ:
مَثْنَ روايت: نَرَلُتَ مَعَ حُدَدُفْقَةَ بَيْنَ الْبَمَانِ عَلَى
دِهُ قَانِ بِالْمَدَالِينِ قَالَى بِطَعَامٍ ثُمَّ دَعَا خُدَيْفَةُ
بِشَرَابٍ فَاتَلَى بِشَرَابٍ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَاَخَذَ حُدَيْفَةُ
الْإِنَاءَ فَصَرَبَ بِهَا وَجُهَةُ فَسَاءَ نَا مَا صَنعَ بِهِ فَقَالَ
خُدَيْفَةُ هَلْ تَدُرُونَ لِمَ صَنعَتُ هَذَا قُلْنَا لَا قَالَ النِّي 
نَرَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَطُعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ 
نَرَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَطُعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ 
نَرَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَطُعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ 
نَعْدُ لُهُ بِيْمِ الْمَاضِي فَطُعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمْ

فَاخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهَانَا أَنْ نَّاْكُلَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَأَنُ

تَشْرَبَ فِيْهَا وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَاللِّيْبَاجَ فَإِنَّهَا

لِلْمُشْرِكِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

(1683) – سندروايت: (أَبُوْ حَينيُفَةٌ) عَنْ أَبِي فَرُوَةَ

حافظ ابو بکرا جمہ بن مجمہ بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی ' مند' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کےوالد خالد بن خلی کلا گی۔مجمہ بن خالد وہم کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

> (1684)-سندروايت: (أَسُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حُدُيْفَةَ آنَّهُ قَالَ:

حدید فی تنافذ کامیدیان تقل کیا ہے:

" نبی اگرم من تنافظ نے اس بات مے منع کیا ہے کہ ہم مونے
یا چاند کی کے برتنوں میں پیکس یا اُن میں کچھ کھا کیں یا ہم رہتم یا
دیباج پہنیں آپ جانجی نے ارشاو فرمایا ہے: یہ مشرکییں کے
لئے دنیا میں ہیں اور تم لوگول کے لئے آخرت میں ہول گے'۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد- مجامد کے حوالے ہے- حضرت

مَنْنَرُواحِت: نَهِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَشُوبَ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَاَنْ نَّاكُلُ فِيْهَا وَآنُ نَلْمِسَ الْحَرِيْرَ وَالِدِّيْبَ حَقَالَ هِى لِلْمُشْرِكِيْنَ فِى الدُّنْيَ وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ

ابو کھ بخاری نے بیروایت- احمد بن کھ بن سعید بھدانی ججم ابن کھد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - عبداللہ بن زیر بڑائی کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن ثیر- اسائیل بن تماد بن ابوصیفہ کی تحریر- امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوصیف سے اُل کی ہے۔

> (1685)- سندروايت: رابُوْ حَنِيْفَةَ، عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً:

> مَثْن رُوايَت : بَهنى زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ اَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشَمَالِهِ اَوْ يَشُرَبُ بِشَمَالِهِ

امام ابوصفیفہ نے - زہری - سعید بن مسیتب - حضرت ابو ہربرہ ڈٹائٹنڈیال کرتے ہیں:

" نی اگرم خلیزاً نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے ہائیں ہاتھ کے ذریعے کھائے کیا ہائیں ہاتھ کے ذریعے

قاضی ابو بَرَثُر بَن عبدالبا فی افساری نے یہ روایت - ابو بکر احمد بن ملی بن تابت خطیب علی بن ثیر برن حمیر بن مجمد بن علی ناقد کی - ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابو بکر - مجمد ابین ثنی ( اور ) مجمد بن بشار ان دونوں نے - ابوعاصم - ابن جر ترج - نعمان بن ثابت یعنی امام ابوعنیفه سے فقل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے یہ بیان کیا ہے: ایک مرتبدان کا سامنا

(1686)- مندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ):

(1684)قدتقدم في (1670)

(1685) اخبرجه احمد 325/2-وابويعلى (8599)-وابن ماجة( 3266)-واستحاق بن راهويه في المستدر 476)-والنساني في الكبري (5745)

(1686)احبرجه الطحاوي في شرح مشكل الأثار( 2754)-واحمد71/2-وابس الحارودفي التنقي( 599)-والخطيب في تاويخ يغداد48/12-والبيهتي في السس الكبري70/6-وابن ماحة( 2404)-والموارر (1299)-عن ابن عمر (مطل العبي ظليم

مَثْن روايت: آستَ غُيِلُ بَهُلُوْلَ بُنَ عَمْرَو الصَّيْرَ فِيَ الْسَعُورُوفَ بِالْمَجْنُونَ وَهُو يَا كُلُ فِي السَّوْقِ فَقَالَ أَبُو ْحَنِيهُ فَهَ تَجَاشُّ مِثْلُ مُحَدَّدِ بْنِ جَعْفَرَ الصَّادِقِ وَتَاكُلُ وَٱنْتَ تَمُشِى فَقَالَ بَهُلُولٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعْلُ الْعَبْقِ ظُلُمْ وَقَيَينى الْجُوعُ عُ وَغَذَانِنَى فِي كُتِي فَلَمُ يُمَكُمُ لَلْمَرَى ظُلُمْ وَقَيَينى

بہلول بن عمرومیر فی ہوا جو محنوں کے نام سے معروف بڑ (جے
بہلول دانا کہا جاتا ہے ) وہ بازار میں پچھکھار ہاتھا تو امام ابوطنیفہ
نے اس سے کہا تم امام جعفر صادق میں تھاتیہ جینے لوگوں کے ساتھ
اٹھتے بیٹھے ہواور پیدل چلتے ہوئے کھار ہے ہو؟ تو بہلول نے
کہا: امام مالک بن الس نے نافع کے حوالے حضرت عبداللہ
بن عمر جھی کا میدیواں تقل کہا ہے: نبی اکرم میں تیجی نے ارشاوفر مایا

ے. ''خوشیال شخص کاادا نگی میں ٹال منول کر نظم ہے'' اور جھے بھوک گل ہوئی تھی میری غذا میری استین میں تھی' اس لئے میرے لیئے اس کو کھالینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ( یعنی میں اس کو کھانے میں' ٹال مٹول ٹیس کرسکتا تھا)

امام ابوحنیفنے - علقمہ بن مرثد اور حماد کے حوالے ہے سیر

روایت نقل کی ہے:ان دونوں نے این بریدہ کے حوالے سے ان

حافظ محمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''مسئد'' ہل۔ ابوسعیدا حمد بن ابوقاسم - ابوعبدالقدمحمد بن عبدالندصوفی حافظ - ابوصالح احمد بن عبدالملک بن علی استعمال بن محمد قاضی - کی بن ابراہیم بن عبدالملک بن علی -عبداللّذ بن یوسف اصبانی - ابوممر حافظ - محمد بن محمد بن احمد بن مالک - اساعیل بن محمد قاضی - کی بن ابراہیم کے حوالے ہے آمام ابوطیف ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت این خیروں - ابوقائم بن عبدالعزیز بن فلی خیاط عثمان بن احمد بن جعفر مستملی - رضوان بن احمد بن غزوان-محمد بن عبدالله (اور )محمد بن احمد بزار الوبکران دونوں نے -محمد بن غالب بن حرب- ابوط ایف کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

قاضی ابو کر حجہ بن عبدالباقی بن جمہ بن عبدالقدانصاری نے بیروایت- بذوبن ابرانیم- ابوسس علی بن جمہ بن احمد- ابو بکر حجہ بن احمد بن مالک اسکافی - اساعیل بن جمہ نسوی - تکی بن ابرانیم کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

> (**1687)- سُمرروايت**:(اَبُـوُ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَلْفَمَةَ بُنِ مَرْثَةٍ (و)حَمَّادٍ أَنَّهُمَا حَتَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرِيُدَةَ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ

عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ۔ كوالدكام بيانُ الْ كيا ہے: \* في اكرم طَلَقَظُ في ميارشاوفر وايا - به: مثمن روايت زاهُ رَبُوا فِي كُلِّ ظَوْفٍ فِائَ الظَّرْفَ لَا ۔ ''تم وگ برشم كرش ميں بي ليا كرو كروك برش كي جيز

(1687) اخرجه الحصكفي في مسدالاهام ( 423). وابر حدر ( 3168) - ومسلم ( 977) في الجنائز بال استنذان النبي صلى الله عليه وسلم وبه عووجل في زيارة قبر المدو الحاكم في المسندر كـ 375/1 - واحمد 359/5 - والبيهقي في السنن الكبري 76/4

(ا،م ابو حنيفه فرمات بين:) حماد (بن ابوسليمان) كي

إِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ خَاتَمُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ حَدِيْدٍ \*

کوحلال یاحرام نبیس کرتا ہے'۔

يَحِلُّ شَيْنًا وَلَا يُحَرِّمُهُ \*

الدِقه بخارى في بيردوايت - احمد بن محد ابن اسائيل - عبدالله بن صالح -ليث - ابوعبد الرحن خراساني كي حوال ين امام الوطنيفد عدوايت كي ب-

(1688)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةً) عَنْ حَشَادٍ امام ابوحنیفہ نے - حماد کا یہ بیان نقل کیا ہے: ابراہیم (شاید يبال' ابرا بيمُ خي 'مراديين ) كي اتْكُوشي مين يُقَتْل تها: قال: متن روايت: كَانَ نَـفُــشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيْمَ اللهُ وَلِيَّ ''القدُّا يرانيم كامد دگار ہے''۔ ابرا بیم (نخعی) کی انگوشی او ہے کی بنی ہوئی تھی۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد ولا يعجبنا ان نتختم بالذهب والحديد ولا بشيء من الحلي غير الفضة للرجال فاما النساء فلا باس لهن باللهب وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجمراہ م محمفرماتے ہیں بہمیں ہے بات پینٹرنیں ہے کہ مردسونے یالو ہے کی انگوشی یا سی بھی قشم کا زیور پینے البتہ وو جاندی کی انگوشی بہن سکتے ہیں جہاں تک خواتین کاتعلق ہے اوان کے لئے سونا پہننے میں کوئی حریث نبیں ہے۔ اہ م ابو صنیفہ کا بھی یجی قول ہے۔

(1689) - سندروايت: (أَبُوْ حَينِيفَةَ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَبِرَاهِيْم بِن مُحر بن منتشر كحوالے ي ن كوالدكامية بيان تقل كيام: بن مُحَمَّدُ بن الْمُنتشِر عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ:

مسروق كي اتَّلوْنمي مين بيقش تفا: مَعْن روايت: كَانَ نَـفُشُ خَاتِمُ مَسُرُون بسه اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْم "بسم الله الوحمن الوحيم"

وَكَانَ نَفْشُ خَاتَمِ حَمَّادٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ 

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد لا نرى

(1688)اخرجه محمدين الحمين الشيباني في الأثار (867)في اللباس بناب التنختم بالذهب ونقش الحاتم وغيره -وابن ابي شيبة 459/8 (5163)في العقيقة باب نقش الخاتم -وابن سعدفي الطفات 283/6نحوه

(1689)اخرجه محمدس الحمن الشيباني في الأثاور 868)في اللبناس مناب الشخشم باللهب ونقش الخاتم وغيره -وابن ابي شيبة458/8؛ 5162 وفي العفيفة. بات نقش الحاتم وماحاء فيه -وابن سعدفي الطبقات77/6 باساً ان ينقش في الخاتم ذكر الله تعالى ما لم يكن آية تامة فان ذلك لا ينبغي ان يكون في يده في الجنابة والذي على غير وضوء وهو قول ابو حنيفة\*

الم محد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوصیفدے روایت کیا ہے چرام محمد فرماتے ہیں:ہم اس میں کوئی حرج نہیں سبجھتے کہ انگوشک پراللہ تعالیٰ کا نام کندہ کروالیا جائے' بشرطیکہ وہ کوئک کمل آیت نہ ہو کیونکہ جنابت کی یا بے وضوحالت میں ایسی انگوتھی کو پہنٹا مناسب نہیں ہے امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

حافظ ابو بكرا حمد بن خالد بن خلي نے بيد دوايت اپني ''مسند'' ميں-اينے والد كے حوالے ہے-اينے وادا محمد بن خالد-كحوالي سامام الوحنيفد سے روايت كى ب

الم الوحنيف ن - نافع كحوال ي- حضرت عبدالله (1690) – سندروايت: (أَبُو حَنْنِيهُ فَهَ) عَنْ نَافِع عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: بن عمر التخاك بارے ميں سه بات الل كى ہے: متن روايت: آنَّهُ كَانَ مَانُحُذُ مِنْ لِحُيَتِهِ °

كرتي بن:

''وہ این (ریگر روایات کے مطابق 'ایک مشت سے زائد)داڑھی کوجیوٹا کر لیتے تھے''۔

ا بن خسر و نے بیر دایت اپنی ''مسند'' میں - ابوسعید بن ابوقاسم علی بن ابوقل - ابوقاسم بن هلاج - ابوعباس بن عقد ہ - جعفر بن محدین عبید-عبدالله بن جماد حضری - اساعیل بن ابرائیم صائع کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔

> (1691)-سندروايت: (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيُح عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ:

مقن روايت: أنَّ أنسمَاءَ بنستَ عُمَيْسِ أتَّتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا إِبْنٌ مِنْ جَعْفَرَ وَلَهَا ابْنْ مِنْ أَبِي بَكُرِ الصِّيدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِيْسَىٰ أَتُحُوُّفُ عَلَى إِبْنِي أَخِبُكَ الْعَيْنَ أَفَارُقِيْهِمَا قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقِ الْقَدْرَ

"سيده اساء بنت مميس رالفيزاين أن بچول جو حضرت جعفر بالتغاب تضاور اینے اُن بچول جو حضرت ابوبكر عمدیق بڑھٹڑے تھائیں لے کرنبی اکرم منابھتم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یا رسول الله مظافیظم! مجھے آ ب کے ان بھیجوں کونظر کگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کیا ہیں ان کو دم کر دیا (1690)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار, 898يفي الادب-وابن ابي شيبة 375/8في الادب: باب ماقالوافي الأخذمن

امام ابو صنیفہ نے -عبداللہ بن ابو زیاد - ابن ابی جے کے

حوالے سے بات اقل کی ہے: حضرت عبدالله بن عمر والله الله بان

اللحية-وعبدالوزاق(19774)في الجامع باب الرقى والعين والمث-والمهيقي في السنن الكبري 343/9 (1691)اخبوجيه منحمم لدبن الحسن الشيباني في الأثار (899)في الادب: بنات البرقية من العين والاكتواء - والنز مذي ( 2059)في الطلب: بساب مساجساء فسي السرقية من العين-وابن مناجة ( 3510)فشي البطنب: بساب من استسرقسي من-النعين -والحميدي 1/58/1 (330)-والبيهةي في السنن الكبرى 348/9

لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

كرون؟ ني اكرم مُلْقِيمًا في فرمايا: جي بان! الركوئي چيز تقدير ي سبقت لے جاتی تو نظر لکنا اس سبقت لے جاتا "۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان من ذكر الله تعالى او من كتاب الله تعالى وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\* ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' بیل نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔ \* پھراما م محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی ویتے ہیں۔ جب کہ وہ الشاتعا کی کے ذکر (لیتنی اس کے اساء) یا الشاتعا کی ک كآب ت تعلق ركھتا ہو۔ امام ابوطنیفه كابھی يہي تول ہے۔

حافظ اپو بکرا تھ برین مجھ بن خالد بن فلی کلا گی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والد کے حوالے ہے۔ اپنے واوا –مجمد بن خالدوہی کےحوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

حفرت خباب بن ارت دافق نے ایے صاحرادے عبدالله كوقر صه (نا مي بياري) كي وجهه عداغ لكوائے تقے۔ (1692)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُتَن روايت: أَنْ خَبَّابَ بُنَ الْارَبَ كُوى ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ عَنِ الْقُرْصَةِ \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصفیفہ ہے روایت کمیا ہے۔ امام ابوحنیفے نے عبداللہ - نافع کے حوالے سے بیردایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر نگافتا بیان کرتے ہیں: "نى اكرم نے" قرع" ئے تاكيا ہے"۔

(1693) - مندروايت: (أبُو حَيني فَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مُتَن روايت: نَهِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وُسَلَّمَ عَنِ الْفَزَعِ"

حافظ محر بن مظفر نے بیروایت ای دمسند عل - ابو محرعبدالله بن محد دشتی - احمد بن عبید بن ناصح - صالح بن دینار کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

القزع أن يحلق بعض الشعر الذي على رأس الصبي ويترك بعضه

(1692)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(918)في الادب باب شرب الدواء والبان البقرو الاكتواء

(1693)اخىرجە ابن حبان ( 5506)-والبخارى( 5920)فىي الىلباس:باب القزع:واحمد 39/2×ومسلىم ( 2120)فىي اللباس:باب كراهية القزع-وابن ماجة(3637)في اللياس:باب النهي عن القزع-والبيهقي في السنن الكبري،305/9 €rry)

قزع بيہ كمديج كے سركومونڈتے موئے كچھ حصےكومونڈ ديا جائے اور كچھكوچھوڑ ديا جائے۔

انہوں نے میردوایت البو بکر تحمد بن قاسم بن سلیمان بن مجمد بن لیسف رازی -حفص بن عمرم ہر وانی -حمز ہ بن اساعیل کے حوالے ے امام الوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالله بن خسره نے بیروایت اپن اسند ' میں - مبارک بن عبدالجبار صرفی - امام ابو محمد جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے

حوالے نام ابوطنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔ الم الوحنيفہ نے - بیٹم - ام ثور کے حوالے ہے - حضرت (1694)-ستدروايت: (أبُو حَنِيفةً) عَنْ الْهَيْدَم عَنْ

أُمَّ لَوْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: عبدالله بن عباس في في كابيريان تقل كيا ہے: وہ فرماتے ہيں: "اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی عورت اینے بالوں مَتَن روايت: لَا بَسأسَ أَنْ تَسِمِسلَ الْسَمْرُ أَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوفِ إِنَّمَا يَنْهِي بِالشَّعُرِ" من اون لكائ أعظى بال لكانے عضع كيا كيا ہے"۔

ا بوقم بخارى نے بيروايت - قائم بن محمر ترزى - احمد بن محمد بن سعيد - محمد بن سعيد عونى - اپنے والد اور احمد بن محمد بن عبدالله بن مجد بن اساعيل دولاني كوالے في كرتے اين دوميان كرتے اين الله النظام الله كريم من بيات باك بكرير تمام روایات امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصنیف سے منقول ہیں۔

ا مام ابو محمد بخاری فرماتے ہیں: قاسم بن عباد نے اپنی روایت میں سالفاظ قل کیے ہیں علی بن جعد فرماتے ہیں: امام ابوصلیف جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو موتوں کی طرح کی روایت کرتے ہیں۔

انہوں نے بیدوایت احمد بنمجمہ بن معید-حمزہ بن حبیب زیات (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیالفاظ قل کیے میں: سرمیں (یا ندہ)لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دہ اُون سے بتاہوا ہو۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر حسین بن علی ( کی تحریر) - یحیٰ بن حسن - زیاد - ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجم - منذر بن مجمر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے چھا - ان کے والد سعید بن الوجم كحوالے امام الوطنيف سروايت كى ب

انہوں نے میدوایت احمد بن حسن حمائی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن سعید-احمد بن حازم-نہیدائقہ بن موک -امام ابوصیفہ کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ لے قل کی ہے اُنہوں نے ابوتو رکا ذکر میں کیا۔

(1694)اخبرجمه منحمدين الحسن الشيباني في الآثاور 906)في الادب:بناب النوشيم في النصلة في الشعرو اخذالشعرمن الوجع والمحلل-وابن ابي شيبة491/8في العقيقة: باب في واصعة الشعر بالشعر انہوں نے بیروایت احمدین مجر-منڈ رین مجر-حسین بن مجر-اسرین عمر و کے توالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیروایت حسین بن عمر بن ابراہیم-ان کے والد کے توالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد منذر بن محمد انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوعنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبداللہ محمد بن مخلد - بشرین مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوهنیف سے دوایت کی ہے۔

حافظ محجہ بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں – احمہ بن ابرا تیم بن خلاء عسکری -محجہ بن موکیٰ دولا بی-عباد بن صهیب کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبداللہ بن خسرو پنٹی نے بید وایت اپنی ''مسئد'' میں – مبارک بن عبد الجبار صیر فی – ابوجیر جو ہری – حافظ محمر بن مظفر کے حوالے سے امام ابوصیفہ تک ان کی سند کے ساتھا اس کوروایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت ابن خسر و- ابوحس علی بن ابوب- قاصنی ابوعلاء محد بن علی واسطی - ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان- بشر بن موی ٔ مقری کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

امام محد بن حسن شیانی نے بیروایت کتاب الآثار عمل نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1695) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطنيف في - حماد بن ابوسليمان كي حوالي سير إبْرَاهيمُ أَنَّهُ قَالَ: دوايت قَلْ كي بي المام المعرفة عَنْ فرمات مين:

والى پرلعنت كى كئى ہے'۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد اما الواصلة فهي التي تصل الشعر الى شعرها فهذا مكروه عندنا ولا باس به اذا كان صوفاً -واما المصلل والمصحلل له فالرجل يطلق امراته ثلاثاً فيسال رجلاً ان يتزوجها فيحللها له فهذا لا ينبغى للسائل ولا للمسئول ان يفعلاه - والواشمة التي تشم الكفين والوجه فهذا مما لا ينبغى ان يفعل\*

امام محد بن حسن شيبا فى فى سروايت كتاب "الآثار" بعر نقل كى ب يقو انهول فى اس كوامام الوصفيف روايت كى ب يرور (1695) اخرجه معمد مدن الشيباني فى الآثار (905) فى الادب: باب الوشع والصلة فى الشعور اخذالشعر من الوجه والمعلل ا مام گرفرماتے ہیں: واصلہ ہے مراد وہ عورت ہے جوا پنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملاتی ہے ہمار بے زویک بیکروہ ہے البتہ اگر وہ (پراندہ )اون ہے بنا ہوا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

پہراں تک ''محلل''اور''محلل لہ'' کا تعلق ہے تو وہ پیہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ کی شخص ہے بیہ کہتا ہے کہ وہ اس محررت کو حال کردی تو کہنے والے اور دوسرے فرد دونوں کے لئے ایسا کردی تو کہنے والے اور دوسرے فرد دونوں کے لئے ایسا کرتا جا چیس ہے۔ واشمہ اس محورت کو کہتے ہیں جو تصلیلوں اور چہرے پر گودواتی ہے' بیان کا موں بیس ہے۔ کہتے ہیں جہتم کرتا جا ہے۔

کرتا جا جیسے۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رضى الله عنه \* قال محمد وبه ناخله \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ ٹریز انتہا ہے۔ امام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کا دیے ہیں۔

(1697) - سندروایت: (اَبُو تَعِیْفَهَ) عَنْ الْهَیْدَمِ عَنْ الْهَیْدَمِ عَنْ الْهَیْدَمِ عَنْ الْهَیْدَمِ عَنْ الْهَیْدَمِ عَنْ اللهٔ عَمْر وَظِیمَ اللهٔ عَنْ اللهٔ عَنْهُمَا: عَمْر اللهُ عَمْر وَظِیمَ اللهٔ عَنْهُمَا:

مُثَنَّن روايت: الله كَانَ يَقَبُصُ عَلَى لِمُحِيَّهِ فُمَّ يَقُصُ الله عَلَى لِمُحِيَّهِ فُمَّ يَقُصُ الله عَلى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ایوضیفہ مجھ اللہ علیہ کیا ہے۔ (1698) – سندروایت: (اَبُوْ حَیْشِفَةً) عَنْ الْهَیْفَع عَنْ المام ایوضیفہ نے - یشم کے حوالے ہے ایک ( نامعلوم ) (1696) اخرجه محمد بن المحسن النسیانی فی الآثار ( 909) فی الادب: باب صف النسعر من الوجه - وابن ابی دیبة 407/5 فی

الجهاد:باب في وسم الداية (1697)قلتقدم في (1690)

(1698)اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 436)-ورواه ابويعلى ( 2831)-وابن حبان (5472)عن انس ورواه ابن حبان (5471)عن جابرين عبدالله -قال: اتى بابي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كنفامة بيضاء فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم غيروارأسه واجتنبو السواد ك حوالي بردايت قال كي ب:

'' حضرت ابو قحافه بلافنيز نبي اكرم مَلْ فَيْنِمُ كَي خدمت ميس حاضر ہوئے' اُن کی داڑھی جمری ہوئی تھی' تو نبی اکرم مَالْیَمْ ا نے ارشادفر مایا: اگرتم لوگ اے تراش دیتے۔ نبی اکرم ٹالھائم نے داڑھی کے اطراف کی طرف اینے دست مبارک کے ذریعے اشارہ کرکے بدارشا وفر مایا: اگرتم اِسے تراش کیتے (تو "(1874

سَنْ روايت: أنَّ ابَا قَحَافَةَ آتَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْ آلِهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتُهُ قَلْهُ اِنْتَشَرَتْ قَالَ فَقَالَ لَوْ أَخَذُتُمْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَوَاحِي لِحُيَتِهِ \*

ا بوجر بخاری نے بدروایت - احمد بن محمد بن سعید بمدانی -جعفر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - عبدالله بن زبیر لگافہا کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے قتل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-ا ساعیل بن جماد بن ابوطنیفہ نے -امام ابد بوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ نے قل

(1699) - سندروايت: (ابسو حَسنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيْلَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: كرة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّـمَ مِـنَ الشَّـلْةِ سَبْعًا ٱلْمُرَارَةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْغُلَّةُ وَالْحَيَا وَالذَّكُرُ وَالْاَنْفَيَيْنِ وَاللَّهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَفْدَمَهَا \*

امام ابوطنیشہ نے-عبدالرحمٰن بن عمر واوڑا کی کےحوالے ے - واصل بن ابو جمیلہ کے حوالے ہے - مجاہد کا مید بیان نقل کیا

"نی اکرم مُلَافِیْز نے بکری کے جسم کے سات حصول کو مروه قرار دیا بے پیت مثانی غدود حیا نری شرمگاه ماده کی شرمگاهٔ اورخون ـ

نِي اَكُرِم نَقِيلًا بَكِرِي كِ الْكُلِّ هِي (كِي كُونْتِ) كو يسند

ابوعبدالله بن خسرونے بیردایت این 'مسند' میں-ابوفضل بن خیرون-ابوعلی بن شاذان-ابولھر بن اشکاب-عبدالله بن طاہر قزوین-اساعیل بن توبیقزوین-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفدے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیف، اور ایت کیا ہے۔ (1699)اخرجمه محملين المحسن الشيباني في الآفاور(821)في المابسائيج والمصيد: يباب مايكره من الشامة والدم-وعبدالرزاق( 8771)فيي السمناسك: باب مايكره من الشاة-والبيهقي في السنن الكبري 7/10في الضحايا: باب مايكره من الشاة اذاذبحت امام الوطيف بيان كرتے بين:

یں نے عامرین شراحیل شعبی کو این داڑھی برمبندی لگاتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے ان پرسرخ رنگ کالحاف بھی ویکھاہے۔ (1700)-سندروايت: (البُوْ حَنِيْفَةَ) قَالَ:

معن روايت: وَأَيْتُ عَامِرَ بْنَ شُوَاحِيْلَ الشَّعْبِيّ يَخْطُبُ اللِّحْيَةَ بِالْحَنَّاءِ وَرَايَتُ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ

حافظ طحہ بن مجمہ نے بیردوایت اپنی' مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ -عبداللہ بن ابراہیم بن قتیہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ۔۔ ابویکی حمانی کے حوالے ہام ابوحنیفہ دلائفنے ہے وایت کیا ہے۔

> (1701)-سندروايت: (أبُو حَينيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

امام ابوطنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے- ابراہیم تخعی کے بارے ش سہ بات ذکر کی ہے: "میں نے ان سے وسمہ خضاب کے طور پر لگانے کے

بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ یا کیزہ بونی ہے انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا"۔ متن روايت: سَالتُهُ عَن الْحَصَابِ بِالْوَسْمَةِ فَقَالَ بَفْلَةٌ طَيْبَةٌ وَلَمْ يَرَ بِلَالِكَ بَأْتُ "

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" من نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ میں اس سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے -عبداللہ بن سعید بن ابوسعید مقبری کا میہ (1702) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن

بال عل كيار

سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبِرِيّ قَالَ

" میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ انکو یکھا کہ وہ اپنی داڑھی پرزرور مک نگایا کرتے تھے وہ سیان کرتے ہیں: اس نے

نی اکرم کواپیا کرتے دیکھاہے توش بھی ایبا کرتا ہوں'۔

مَنْ روايت: رَايُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَايُلُونُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفُرَةِ فَقَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَفَعَلَهُ

قاضی عربین حسن اشنانی نے بیردوایت عبداللہ بن منصور کنانی - حارث بن عبداللہ حارثی - حسان بن ابراہیم کے حوالے ہے امام ابوحتیفہ ہے اس کی ہے۔

(1701)اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثاروفي الادب:باب الخضاب بالحناء والوسمة-وابن ابي شبية 437/8في العقيمة: باب في الخضاب بالحناء

(1702)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في شرح معاني الآثار 184/2-واحمد18/2-ومالك في الموطا 333/1-ومن طريقه البخاري ( 166)و (5851)-ومسلم ( 1187)(25)-وابو داو د(1772)-والترمذي في الشمائل -وابن حبان ( 3763)-والبهقي في السنن الكبراى31/5 امام ابوصنیفہ نے - قیس بن مسلم جدلی - طارق بن شہاب کے حوالے سے بیدواہت نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن مسعود رکائفڈ نبی اکرم مٹالٹیٹر کا میرقربان نقل کرتے ہیں:

''تم پرگائے کا دودھ استعال کرنالازم ہے' کیونکہ گائے ہر قتم کے درخت ہے چی تی ہے ( لیحنی اس کے دودھ میں شفاء پائی حاتی ہے )'' (103)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ الْجَدَلِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

مَثْن روايت: عَلَيْتُكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقْرِ فَإِنَّهَا تَقُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ رَفِيْهَا شَفَاءٌ \*

ابو تھر بخاری نے بیدوایت - بچیٰ بن اساعیل بن حسن بن عثان ہدانی - ابو بچیٰ عبدالحمید صافی -عبداللہ بن مبارک اورابو بوسف اوروکیچ کے حوالے سے امام ابو عنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن عیاد تر نہ کی - ابو یجیٰ حمانی - ان کے والد ( اور )عیداللہ بن مبارک ( اور ) وکیج کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے بیرالفاظ تقل کیے ہیں :

قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان الله تعالى لم ينزل داء الا انزل معه الدواء الا الهرم فعليكم بالبان البقر فانها تقم من كل شجر

ی اکرم مُن تنظیم نے بیارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے اس کے ساتھ دوانازل کی ہے صرف بوصاپ کا معالمہ مختلف ہے۔ تم کائے کا دودھ استعمال کیا کردیجو کہ دوہ ہرتم کے درخت (کے پتے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے سرروایت صالح بن مجمد اسدی (اور) ابوا سامد زید بن یکی بلخی ان دولوں نے - ابوہشام مجمد بن مزید رفاعی (اور) صالح بن احمد بن ابومقاتل قیراطی-شعیب بن ابوب ان سب نے - ابوا سامدے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت علی بن حسین بن عقدہ بخاری - بوسف بن عینی فضل بن موی کے حوالے سے امام ابوطیقہ نے نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیدالفاظ زا کدفقل کیے ہیں:

والسام وقال فانها تخلط من كل شجرة \*

اورسام (لینی موت) اورانہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ برقتم کے درخت (کے یے کھاتی ہے)۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیراللہ بن عبراللہ بن عبد اللہ بن عبد کے حوالے ہے امام ابوحلیقہ ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے بیرالفا فاقل کیے ہیں:

(1703)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (916)في الادب: باب شرب الدواء والبان البقرو الاكتواء-والبيهقي في المنن الكبري 434/-وفي شعب الإيمان (5955)-والحاكم في المستدر ك43/1-واحمد43/11-والطبراني في الكبير (8969)

انها تاكل من كل شجر\*

وہ برتم کے در فت (کے بتے کھاتی ہے)۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابومقائل عینیٰ بن یوسف طباع -محمد بن رہید کے حوالے سے امام ابوحثیفہ سے روابیت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن ابراہیم بن زیاد- بیقو ب بن حمید- حاتم بن اساعیل کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی .

۔ انہوں نے بیردایت صالح بن احمد-شعیب بن ابوب-ابو یکیٰ حمائی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ اور انہوں نے بیردایت مجمہ بن حمدان دامغانی -محمہ بن عیسیٰ -احمہ بن ابوظہیہ -عمران بن عبید کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ تقل کیے ہیں :

. قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لم يضع الله سبحانه وتعالى في الأرض داء إلا وضع له دواء غير السام فعليكم بالبان البقر فإنها تخلط من كل شجر

جی اکرم من گنج نے ارشاد فر مایا ہے: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری زمین میں بنائی ہے' اس کے لئے دوا بھی مقرر کی ہے' صرف موت کا تھم مختلف ہے۔ تم پر گائے کا دووھ استعال کرنالازم ہے' کیونکہ وہ ہرشم کے در خت ( کے پتے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن محمد اسدی علی بن حن دارا بجر دی – صالح بن احمد بن ابومقائل –عثان بن سعیدان دونوں نے مقری کے حوالے ہے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت محمد بن ابراہیم رازی -حسن بن تھم قرظی -شعیب بن حرب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے تاہم انہوں نے میدالفاظ کیے ہیں:

قـال رسـول الـلّـه صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم لم ينزل الله داء إلا أنزل معه شفاء إلا السام والهرم فعليكم بالبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر

نی اکرم مُلافیخ انسادفر مایا ہے: اللہ تعالی نے جوبھی بیاری نازل کی ہے اس کے لئے دوابھی مقرر کی ہے ُ صرف موت اور بوصا ہے کا حکم مختلف ہے۔ تم پرگائے کا دود ھاستعمال کرنالازم ہے' کیونکہ دو ہرتیم کے درخت (کے پتے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد حمز ہ بن صبیب کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سے روایت- صالح بن سعید بن مرداس سلی - صالح بن محمد- حماد بن ابوھنیفہ کے حوالے سے امام ابوھنیفدے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن اسحاق سمسار بخاری - جمعہ بن عبدالله- اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیردوایت بہل بن بشر کندی - فتح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن عبدالرحمٰن قلانی -محمد بن مقاتل - صباح بن محارب کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد جعفر بن مجمد بن مویٰ - ابوفروہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- سابق کے حوالے امام ابوصیف ہے دوایت کی ہے۔

ا تہوں نے بیردوایت احمد بن مجر -حسن بن علی -حسین بن علی - یکیٰ بن حس - زیاد-ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے سے ام اوصلی بن فرات کے حوالے سے ام اوصلی بند اور ایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتھ بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ان کے بچا - ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابو حذیفہ ہے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ایوب بن ہانی کے حوالے سے امام الیوشیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا تھر بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیدروایت اپٹی''مسند'' میں -اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی -ان کے والمدخالد بن خلی -مجمد بن خالدو ہی کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام محمہ بن حسن نے اے اپنے کینے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

حافظ طبحہ بن مجرنے میردایت اپنی ''مسئد' میں - صالح بن اجر - شعیب بن ابواسامہ کے حوالے سے امام ابوصلیف سے روایت .

انہوں نے بیردوایت صارلح بن عثان ابن ابوعیدالرحمٰن کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ نے قل کی ہے تا ہم انہوں نے بیدالفاظ قلّ کیے ہیں:

فعليكم بألبان الإبل والبقر

تم پراونٹ اورگائے کا دودھ استعمال کرنالا زم ہے۔

ورواہ-صالح بن احمد عیسیٰ بن یوسف-محمہ بن رئیج کے حوالے ہے امام ایوصفیقہ ہے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے میدالفاظ کے جن

فعليكم بالبان البقر والإبل فإنهما يأكلان من كل الشجرة

تم پرگاہے اوراؤنٹی کا دودھ استعال کرنالازم ہے کیونکہ بیددنوں ہرشم کے درخت سے کھاتی ہیں۔ انہوں نے بیردوایت ابن عقدہ - ابن ابومیسرہ - مقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ \* حافظ کہتے ہیں: حمزہ بین حبیب زیات 'حس بن زیاد کیچ 'عمد بن حسن نے بیددوایت امام ابوصنیفہ نے قبل کی ہے۔ حافظ تحرین مظفر نے بیروایت اپنی ' مسنو' میں - ابو حسین عبدالرحمٰن بن سلیمان - ابوعیاس احمد بن علی بن اساعیل بن علی بن ابو کم - عمرو بن علی بن ابو بکر سطح با ابرائی کے جوالے ہے امام ابو صنیعہ ہے ۔ اِن اللہ تعالمی لم یضع داء إلا وضع له شفاء فعلیکم بالبان البقر فانھا تنخلط من کل المشجو بے شک انتہ تعالمی نے جو بھی بجاری مقرر کی ہے اس کے لئے شفاہمی رکھ ہے تم پرگا کے کا دود ھاستھال کر تا الازم ہے کیونکہ وہ

بے سک الدرجان کے بور ن پیماری سرری ہے، اس سے سے حقاق ان دی ہے م پڑھا کے درودھا سمجان کر تامار ہے ہیوسد وہ مرقم کے درشت (کے پتے) کھاتی ہے۔ ان میں میں میں صورت حقوم میں اسال کا میں میں اسال کا میں اسال کا میں اسال کا میں اسال کی ساتھ کا اسال کی ساتھ

انہوں نے بیردوایت محمد بن حسین بن جفعی بن عبدالجبار عمر بن عمار کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت محمد بن علی بن کاس - نجح بن ابراہیم - کجی بن عبدالحمید حمانی - ان کے والد اور دکیج 'اور ابن مبارک کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسر و پنٹی نے بیردایت اپنی''مسند''میں-مبارک بن عبدالجبار میر نی - ابوگھر جو ہری- حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے'امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(وأخرجه) الإصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار'' بین نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے' کچرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابوحنیفہ کا بھی بین تول ہے۔

(1704)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي فَرُوةَ مُسْلِم بْنِ سَالِم الْجُهَنِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِيْ لَيْلَى قَالَ

مَّنَ روايت: نَسَوَلُنَسَا مَعَ حُدَيْقَةَ عَلَى دِهُقَان بِالْمَدَايِنِ فَاتَى بِعَعَامٍ فَعَعِمْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَاحُدَيْفَةً بِسَسَرَابٍ فَى إِنَاءٍ مِنْ فِطَّةٍ فَاتَحَدَ اللَّهِ مَالَّهُ فَاتَى بِعَمَّا مِنْهُ ثُمَّ دَعَاجُدَيْفَةً الْإِنَاءِ مِنْ فِطَّةٍ فَاتَحَدَ الْإِنَّاءَ فَضَرَب بِهِ وَجُهَة فَسَاءَ نَا ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ نَوْلُتُ الْلَّذَا لَا فَقَالَ إِلَّى نَوْلُتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَلَدَعُونُ بِشَوَابٍ فَلَانِي نَوْلُتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَلَدَعُونُ بِشَوَابٍ فَلَانِي نَوْلُتُ مِنْسَوَابٍ فَلَكَن مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفِطَةِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَاكُلُ فِي النَّهِ الذَّهِ وَالْفِطَة وَالْفَطَة عَلَيْهِ (1670)

ہیں:

'ایک مرتبہ ہم نے حضرت حذیفہ ملائٹ کے ساتھ مدائن میں ایک مرتبہ ہم نے حضرت حذیفہ ملائٹ کے ساتھ مدائن میں ایک دہمتان کے ہاں چڑا کیا وہ کھانا کے کے آیا ہم نے اس میں کھایا کچر حضرت حذیفہ ملائٹ نے مشروب منگوایا تو کے برتن میں مشروب لایا کیا انہوں نے مشروب کچڑا اوروہ الشخص کے چیرے پر مار دیا جمیس ہیا ہات بری گئی تو انہوں نے فرمایا: کیا تم لوگ یہ بات جری سے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا تھی کیسی!

انہوں نے فرمایا: میں نے گزشتہ سال بھی اس کے ہاں پڑاؤ کیا

امام ابوحنیفہ نے- ابوفروہ سلم بن سالم جبنی کے حوالے

سے بدروایت نقل کی ہے-عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ بیر بیان کرتے

تھائیں نے مشروب طلوایا تھا تو بیمرے لئے اس (چاندی کے برتن ) میں بی مشروب لے آیا تھا تو میں نے اسے بتایا تھا کہ نی اگرم خاتھ نے جمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ کھا تیں یا چیک اور آپ نے جمیں دیبارج اور ریشم پہننے سے بھی منع کیا ہے 'کوئکہ بید دنیا میں مشرکین کے لئے ہیں اور آخرت میں جارے لئے ہوں گا''۔ وَاَنْ نَشُوبَ فِنْهَا وَاَنْ نَلْسِسَ الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيْرَ فَإِنَّهَا لِلْمُشُوكِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآجَرَةِ\*

الا تھ بخاری نے بیروایت -عبداللہ بن محد بن علی بنتی - ابراہیم بن ہانی - عبداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روائے کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح -مجر بن اسحاق کوفی -عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجمد بن رضوان مجمد بن سمام مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن جس بن ار بیشر بن ولید – امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد – منذر بن مجمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے – ابوب بن ہائی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔ \*

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة

امام گھر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابو صنیف روایت کی ہے امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوکی ویتے ہیں۔امام ابو صنیفہ کا بھی ۔بی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے سیروایت اپنی 'مسند' میں - اپوقائم زید بن مجمد (اور ) محمد بن ابراہیم بن حییش'ان دونوں نے -محمد بن شجاع علی -مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے سےروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد - تجد بن حسن کے حوالے سے امام الوطنيف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن عیلی صفارے " ومثل " میں عبد الرحمٰن - عبد العمد بن شعیب بن اسحاق - ان کے دادا کے

حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

احمد بن نفرنے اس کو-احمد بن کیا کے حوالے سے امام ابعضیفہ سے دوایت کیا ہے۔

(1705)-سندروايت: (أبو تحنيفة) عَنْ أبي حُجَيّة امام ابو حنیفہ نے۔ ابو جمیہ سیجیٰ بن عبداللہ بن معاویہ

يَسْخِينِي بُسِنِ عَبُلِ اللهِ بُنِ مُعَاوَيَةَ الْمَعُرُوفِ بِالْاَجُلَحِ

عَنُ آبِي الْاَسُودِ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ

مَثْنِ دِوايت: إِنَّ اَحْسَنَ مَسا غَيَّسُرُتُمُ بِـِهِ الشَّعُو الْحَنَّاءُ وَالْكُتُمُ"

حضرت ابو ذرغفاري طِلْقَنْيُهُ نبي اكرم مُنْ يَشْخِطُ كابيقر مان ُقَلَ كرتے بيں:

"المعروف بباجلح" - ابواسود كے حوالے سے بيروايت نقل كي

''جن چیزول کے ذریعےتم بالوں ( کی رنگت) تبدیل كرتے مؤ أن ميں سب سے عدہ مبندى اوركتم (وسمدنامى یونی) ہے'۔

ا پوٹھ بخاری نے بیدروایت-عبدالصمدین فضل (اور ) حمدان بن ذی نون (اور ) اساعیل بن بشر ان سب نے - کمی بن ابراہیم کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت مجمد بن ابور جاء بخاری -عبداللہ بن پزیدمقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیدروایت احمد بن صالح بنخی - مہنا بن کیل شای - معافی بن عمران کے حوالے سے امام ابوحلیفہ ہے روایت کی

انہوں نے بیدوایت مجر بن رضوان محمر بن سلام محمر بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیدوایت احمد بن محمد بن سعید بهدانی -حمزہ کی تحریر کے حوالے سے احمد بن حسن بن علی -سین بن علی ( کی تحریر) -یکی بن حسین - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی ہے۔

انہول نے بیدروایت احمد بن مجمر -جعفر بن محمد بن موی -ابوفر وہ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- سابق -امام ابوعلیفہ : -كحوالے أسود على كى ب-

انہول نے بیردوایت ای طرح - اجمد بن جمر - صن بن عمر بن ابراہیم - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی

انہول نے بیدوایت احمد بن مجمد محمد بن عبداللہ سروتی -ان کے دادا کی تح بر کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیددوایت محمد بن حسن بزار-بشر بن ولید-امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ ہے دوایت کی ہے۔

(1705)اخىرجىه محمدين النحسن الشيباني في الآثار( 903)-واحمد147/5-وعبدالرزاق(20174)-ومن طريقة الوداو د(4205)-وابن حبان (5474)-والطبراني في الكبير (1638)-واليهيقي في السنن الكبري 310/7 انہوں نے بیروایت محمد بن احماق بخاری - جمعہ بن عبداللہ - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن محمد - منذر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - الیوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت یکی بن اساعیل بخاری (اور) محمد بن بکیر حمی ان دونوں نے -حسن بن حماد-حسن بن زیاد کے حوالے امام الد حقیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خلی بن خلی کلائی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ اپنے والد کے حوالے ہے۔ اپنے دادا محمد بن خالد وہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

امام محمر بن حسن نے اے اپ نسخہ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ طحد بن مجمد نے بیروایت اپنی ''مند' میں - احمد بن مجمد بن سعید - اساعیل بن مجمد - کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت علی بن عبید علی بن مجمد بن فستقد - سعید بن سلیمان - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت لیا ہے۔

انہوں نے بیروایت مجر بن مخلد محجر بن علی بن عکر مد- ایماء بن عیسیٰ عطار - داؤد بن زبر قان کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے لقل کی ہے۔

صافظ کہتے ہیں: حمزہ -این زیاد-ابو بوسف-اسدین عمرو-سابق بربری -معافی بن عمران اور عبدالعزیز بن خلف نے میہ روایت امام ابومٹیفیہ نے تقل کی ہے۔ .

ر میں اور اس میں گئے ہیں میں میں اور ایت اپنی'' مسئد'' میں۔ ابوضل احمد بن حسن بن فیرون۔ ابوغلی حسن بن احمد بن ابراہیم بن شاذان۔ قاضی احمد بن علی بن نصر بن اشکاب۔ ابراہیم بن محمد ابن علی۔ ادر لس بن ابراہیم۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حلیفہ سے روایت کی ہے۔

یہ پیسٹ مار ماں ہے۔ قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیدروایت-ابولیقوباساعیل بن ابوکیٹرنسوی-کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روائے کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن محمد بن صدقد - ابوفروہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - سابق کے حوالے سے امام ابوهیف سے دوایت کی ہے۔

ام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب الآثار 'می نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ (1708) - سندروایت: (اَبُو حَدِيْفَةَ) عَنْ عُضْمَانَ بُنِ امام ابوصنیف نے عثمان بن عبدالقد بن موہب کے حوالے

(1706) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار( 901)-واحمد296/6-وابن سعدفي الطبقات الكبرى 437/1-والبخاري (5896)-والطبراني في الكبير 23(755)و البههتي في دلائل اللبوة 235/1-2-وابن ماجة(3623) عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهِبٍ عَنْ أُمِّ سَلْمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: أنَّهَا خَرَجَتْ إلَّيْنَا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْصُوبٌ بالْحَنَّاءِ وَالْكُتُمْ\*

ے- نی اکرم نگانی کی زوجے تحر مدسیّدہ ام سلمہ ٹاکٹاک بارے ميں يہ بات نقل كى ہے: " انہوں نے نی اکرم ظافیا کے بال نکال کر ہمیں

دکھائے تو ان میں مہندی اور کتم (وسمہ نامی بوٹی کا خضاب) نگا يوالها"\_

حافظ ابوعبدالله حسين بن مجمه بن خسر و بلخي نے بيردوايت اپني ''مسند'' پس - ابوضل احمد بن حسن بن خيرون - ابوعلي حسن بن شاذ ان - قاضی ابونصر احمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر - اسائیل بن توبہ قزوین محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم (اور )عبداللہ پیرونوں احمد بن عمر کے صاحبزا دے میں عبداللہ بن حسن خلال مجمد بن حبیث – محمر بن شجاع علم المحمد من بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی مجرین عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی''مند'' میں - ابو بکراحمہ بن علی بن ٹابت خطیب - قاضی ابوعبداللہ میمری -عبدالقد بن عبيدالله شاہد – ابوعباس احمد بن مجمد بن سعید این عقد ہیں – احمد بن عبدالرحیم – ابومیسر ہ – عقبہ بن مکرم – یونس کے حوالے سامام الوصنيفد اردايت كى بـ

خطیب کہتے ہیں: انہوں نے بیروایت محمد بن حن-امام ابوصیفہ کے حوالے ہے۔ عثمان بن عبداللہ نے نقل کی ہے 'اور یمی

امام تحرین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیر دایت – اپنے والد مجمد بن خالد فل – ان کے دالد خالد بن خلی کلا گی –مجمد بن خالدوہبی کے حوالے سے امام ابو حنیفے سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن نے اے اپنے نتنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1707)- مندروايت: (أبو حَنيفَةً) عَن أَبِي الزُّبَيْر ا ما ابوحنیف نے - ابوزیر کے حوالے سے میدوایت نقل کی عَنْ جَابِرِ مُنِ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ب: حضرت جابر بن عبدالله الصاري في ألم المنظم كامير عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ

فرمان نقل کرتے ہیں: مُنْسَ روايت: نِعْمَ الْآدَامُ الْخَلُّ \* "ببترين سالن سركههـ "-

(1707) اخرجه الحصكهي هي مستدالاماه (414)-و انويعلي ( 1918)-و ابو داو د(3820) في الاطعمة: باب في الخل-و التومدي (1843)فسى الاطعمة: بساب مساحساء فسي النخل وفي الشمائل ( 155)-وابين ماجة ( 3317)فسي الاطعمة: بياب الإنشام بالخل-واحمد? /400-ومسلم (2052)في الاشربة باب فضيلة الخل اہام ابوحنیفہ نے -علقمہ بن مرشد کے حوالے سے- ابن

"میں نے تمہیں سلے قبرستان کی زیارت کرنے ہے منع کیا

بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا سے بیان عل کیا ہے: نی

تھا'ابتم اس کی زیارت کرو' کیونکہ محمد مٹائیٹی کوان کی والدہ کی

ابو مجد بخاری نے بیروایت - اجمد بن مجد بن معید بهدانی - جعفر بن مجد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - خاقان بن تجائ کے جوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے -

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی ' مسند' میں احمد بن مجمد بہن سعید بهدانی جعفر بن مجمد انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خاتان بن جاج کے حوالے سے امام الوحذیف سے دوایت کی ہے۔

(1708) - سنرروايت: (اَبُوْ حَيْنُفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَـرْ ثَـٰذِ عَنُ ابْنِ بُرِيْلَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صلى الله عليه وابه وسلم متن روايت: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةَ الْقُبُرْرِ فَنُرُورُوُهَا فَقَدْ أُذِنَ لِمُخَمَّدٍ فِي زِيَارَةَ قَبْرِ أَقِهِ وَلَا تَقُولُوا هَجَدًا \*

قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے ٔ البستہ تم وہال کوئی بری مات خدکہنا''۔

اكرم مَن الله في مارشادفر مايا ي:

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوطنیفہ طاهنو نے قل کی ہے۔

(1709)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَثْنِ روايت: آنَّهُ قَالَ أَمَّا آنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِنًا \*

ad?

امام ابوصنیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی علقمہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود ڈائٹنز نے نی اکرم مٹائیخ کا پیٹر مان نقل کیاہے: ''جہال تک میر اتعلق ہے تو میں تیک لگا کر نہیں کھا تا

حافظ حسین بن مجر بن خسر و بلخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' بیس - ابوقا ہم بن احمد ابن عمر بن مجر - عبد الله بن حسن - عبد الرحمٰن بن احمد بن عمر - مجر بن المجار بن عمر - مجر بن شجاع بنی - مسئور بنا و کے حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے - انہوں نے بیروایت ابوحسن عن بن البوب بن ابوب بن ابوس بن ارد - بوسف بن صعید بن مسلم - حجاج بن بن مجر - شعبد کے حوالے سے بن مجر یا دام ابوضیفہ سے دوایت کی ہے -

(1708)قدتقدم في (1533)

<sup>(1709)</sup> خرجه الطبراني في الكبير 101/10 (1008 )-والهيثمي في مجمع الزوالد86/4 وفي جامع الآثار (2141)

بشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ \*

حافظ الو بکر تھے بن عبدالباتی انساری نے بیردایت - قاضی ابوقاسم علی بن محن توفی - قاضی ابوقاسم عمر بن محد بن ابراہیم - ابوب
بن یوسف بن یونسف بن یونس - یوسف بن سعید بن مسلم - جابت بن مجر - شعبہ بن جاب تے حوالے امام ابوضیف نے - فرہر گ - معید بن مسیت کے حوالے عَسْ سَعِیْدِ بُنِ الْمُسَیِّبِ عَنْ اَبِی هُرِیُرَةً وَضِی الله الله عَلَیْهِ وَرَبُّو الله عَنْ اَبِی هُریُرَةً وَرَضِی الله الله عَلَیْهِ وَرَبُو الله عَلَیْهِ وَرَبُو الله عَنْ اَبِی هُریُرَةً وَرَضِی الله الله عَلیه وَرَبُو الله عَنْ اَبِی هُریُرَةً وَرَسِی الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله الله عَلیه وَرَبُو الله الله الله الله وَسَلَمُ الله الله الله الله وَسَلَمُ الله الله الله وَسَلَمُ الله الله وَالله وَ

کے ذریعے بیتائے'۔

الْحُسَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالَّهِ وَسَلَّمَ وَالَّهِ مَسْرَوا مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الْحَبُسِ يُزَوِّقُونَ فَقَالَ مَا هُوَّلَاءِ قَالُواْ اصَابُوا شَرَابًا پارَ لَهُمَ فَقَهَى انْ يَشْرَبُواْ فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْمُ الْمُزَقِّتِ لَي لَلهُ لَلهُ اللهُ اللهُ المُواتِقَالِ مَا مُؤَلِّقَتِ لَي اللهُ مَنْ التَّخْمَةِ فَاذِنَ فَي لَمُ اللهُ اللهُ

کے والد علی بن حسین (شاید امام زین العابدین مرادین) کے دوالد علی بن حسین (شاید امام زین العابدین مرادین) کے دوالے ہے۔ نی اکرم مختلفہ کے بارے میں بیدبات قل کی ہے:

پاس ہے ہوا جو برتن جررہ ہے تئے آپ نے دریافت کیا: آئیس کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا: انہوں نے اپنا مشروب پیا ہے تو نی اکرم مختلفہ نے دیا واور مشتم الور مزفت میں مشروب پینے ہوا تو منع کر دیا والیس پر جب ان کا گزر ان کے پاس ہے ہوا تو انہوں نے آپ مُلْقِلْ کے سامنے پریشانی کی شکاے کی تو بی موا تو اگرم مُلْقِلْ نے انہیں اُن برتوں میں چنے کی اجازت دے دی الرم مُلْقِلْ نے انہیں اُن برتوں میں چنے کی اجازت دے دی البتہ آپ مُلْقِلْ نے برنے آور چیز پینے کی اجازت دے دی البتہ آپ مُلْقِلْ نے برنے آور چیز پینے ہے مشتم کردیا۔

کیونکہ شیطان یا کیں ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہے اور با کیں ہاتھ

(1710)قىتقدم فى (1685)

(1711)وفي جامع الآثار (2155)

حافظ طلحہ بن مجد نے بیروایت اپنی 'مسند'' بیں - ابوعهاس احمد بن مجمد - احمد بن حازم -عبدالواحد کے حوالے ہے امام ابو حلیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر ولیخی نے بیروایت اپنی ''مسند''میں۔ ابو معید بن محمد بن محمد بالملک بن عبدالقا ہر۔ ابوحسین بن قشیش۔ ابو بکرا یہری۔ ابوعرو بہرانی - ان کے دادا محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

امام ابوطنیفہ نے - ٹابت بنائی کے حوالے ہے - حضرت عبد اللہ بن عباس دھیت ہائی کے حوالے ہے - حضرت عبد اللہ بن عباس دھیت کے بارے پس میہ باٹی کی کوئی ایک چیز ''انہوں نے دودھ پیا' کھر فرمایا: جب بری کوئی ایک چیز استعال کرے کہ اس کا نفخ اور نقصان اس کے دودھ پش نمایاں جو جائے ''قرقم اس کے دودھ کی اچھائی کے حوالے ہے اس کے ماتھ اچھاسلوک کرو''۔

(1712)- سندروايت: (ابُسوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ تَبابِتِ الْنَّانِيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا متن روايت: آنَّهُ شَرِبَ لَبَنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا نَالَتُ الشَّاهُ مِنْ شَيْءٍ إِسْتَبَانَ نَفْعُهُ وَضَرُّهُ فِي لَيْنِهَا وَأَحْسِنُ إِلَيْهَا لِحُسْنِ لَيْنِهَا\*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت اپنی' مسند' میں - احمد بن محمد - قاسم بن محمد - ابو بلال - امام ابو بوسف قاضنی کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد الندسين بن محمد بن خسر و نے بيروايت اپني ''مسند''هن- ابوسعيد احمد بن عبد الجبار- قاضی ابوقاسم تنوخی- ابوقاسم ابن ثلاث - ابوعباس احمد بن عقده- محمد بن عبد الله بن نوفل- انہوں نے اپنے والد كے حوالے سے-عبد الله بن ميمون طہوى كے حوالے سے امام ابوعثيقہ نے قتل كى ہے۔

> (1713) - سندروايت (البو حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسُرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَّهُ

> قال متن روايت: إنَّ أَوْلَادَكُمْ وَلِدُوْا عَلَى الْفِطْرَةِ فَلاَ تَدَاوُوهُ هُمْ بِعالَخَمْرِ وَلاَ تَغُذُوهُمْ بِهَا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلُ فِي رِجْسِ شَفَاءٌ وَإِنَّمَا الْفُمُهُمُ عَلَى مَنْ تَدَاهُ دُوْ

اہ م ابو حذیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم خنی کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے:

حضرت عبداللدين مسعود خلافظ فرمات بين:

''تمباری اولا دفطرت پر پیدا ہوئی ہے تو تم آئیں دوا کے طور پرشراب نہ دواور نہ ہی میانییں غذا کے طور پر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی بھی ناپاک چیز میں شفا نہیں رکھی ہے ان لوگوں کا گنا دان کے مرجوگا 'جن لوگوں نے آئییں وہ یا باہوگا''۔ حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مند' میں۔ ابوضن احمد بن حسن بن خیرون-ان کے مامول ابوعلی حسن بن احمه-ابوعبدالله احمد بن مجمه بن دوست علاف- قاض عمر بن حسن اشنانی - قاسم بن ذکریا-احمد بن عثمان بن حکیم-عبدالله کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي يوسف وابي حنيفة رضي الله عنهم\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام ابوصف کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - زید بن اسلم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حفرت ابو قادہ طالق روایت کرتے ہیں: نی اكرم اللي في ارشادفر مايات:

''مِن عَتُوق (نافر مانی) کویپندنبیں کرتا ہوں''۔

(1714) - سندروايت: (أَبُو حَنِيسُفَةً) عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ اَبِي فَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَعْن روايت: لَا أُحِبُ الْعُقُوقَ"

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی' مسند' میں - احمد بن جعفر بن احمد کوفی مجمد نے اپنے والد کے حوالے سے -عبداللہ بن زبير في الماك حوالے امام ابوحنيف سروايت كى ب

> ( حافظ کہتے ہیں: ) طلحہ بن محد نے بیروایت- سلت بن تجاج کے توالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ (عَنُ) زيد بن اسلم قال سنل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عن العقيقة قال لا احبها

انہوں نے اسے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ بی اکرم من فیٹر اسے مقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس (لفظ کو ) پیندنہیں کرتا ہوں۔

راوی نے اس میں ابوقیارہ کاؤ کرنبیں کیا۔

انہوں نے بیروایت امام ابو یوسف کے حوالے ہے بھی امام ابوصنیفہ ہے ابوقتا وہ کے ذکر کے بغیر روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی'' مند'' میں اس طرح' ابوقیاد و کے ذکر کے بغیر – احمد بن محمد بن سعید – حسین بن عبدالرحمٰن بن محمر نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ محمر بن واصل کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے روایت کی ہے

قال سنل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة قال لا احب العقوق كانه كره الاسم\*

نی ا کرم ظالیقا سے عقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس کو بسندنیس کرتا ہوں۔ (راوی کہتے

(1714)اخرجه احمد430/5-والطحاوي في مشكل الآثارز 1056)-وابن ابي شيبة237/8عن رجل من بيي خمرة -عن رجل من قومه -قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة-فقال: لاأحب العقو ق

جَاءَ الْإِسْكَامُ رُفِضَتْ \*

جين) كوياني اكرم مظافيظ في السام كونا بسندكيا-

حافظ ابوعبدالله حسين بن محمد بن خسر و پنجی نے مید وابت اپنی 'مسند' میں – ابوحسین مبارک بن عبدالمجار صیر فی – ابوڅمه جو ہری – حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی - ابوحسن برتی - بشر بن ولید- امام ابو یوسف قاضی کےحوالے ے امام ابوحنیفہ نے قب کی ہے۔ (1115)- سندروایت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ رَجُلِ عَنْ المام الرصيف نے - ایک (نامعلوم) فخص کے حوالے ہے-

مُحَمَّدِ بُن الْحَنفِيَّةِ آنَّهُ قَالَ

محربن حنفيه كابيبيان فقل كياب: مُتَن روايت: إنَّ الْعَقِيْقَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا "عقیقدز مانه جابلیت میں ہوتا تھا'جب اسلام آیا' توا ہے ير ڪرديا گيا"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا ما مجمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیاہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حضیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

(1716)- مندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ہیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ

متن روايت: كَانَتِ الْعَقِيْقَةُ فِي الْجَاهِلِيَةِ فَلَمَّا '' عقیقدز مانه جالمیت ش ہوتا تھا'جب اسلام آیا' تو اسے جَاءَ الْإِسْلَامُ رُفِطَتُ يے رویا گیا"۔

ا مام محمد بن حن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیفیہ مجھنات روایت کیا ہے۔

(1717)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ا مام ابو صنیفہ نے - ابو بغریل غالب بن مغریل اوری ہے غَالِبِ بُنِ الْهُذَيْلِ الْآوْدِي روایت کرتے ہیں انہوں نے قر مایا:

مَتَن روايت: أنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ فَأَرَادَ عُمَرُ "ایک مرتبہ کچھ خواتین جنازے کے ساتھ آئیں تو أَنْ يَّـطُورُ دَهُنَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حفرت عمر وللفن نے انہیں پیچیے کرنے کا ارادہ کیا، تو

(1715)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (820)في الذبائح والصيد:باب ذكاة الجنين والعقيقة

(1716)اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار(819)في الذبائح والصيد:باب ذكاة الجنين والعقيقة

(1717)اخسرجه ابن حبان ( 3157)-عبدالوزاق(6674)-ابن ابي شبية 395/3-وابن ماجة( 1587)في البجنائز :باب ماجاء في البكاء على الميت -واحمد273/2-والنسائي19/4في الجنائز :باب الرحصة في البكاء على الميت نبی اکرم مڑھیلئے نے ان ہےفر مایا: انہیں رہنے دو کیونکہ ( فوتیکی ) کا ز مانەقرىپ ہے''۔

وَ آلِهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِنَّ الْعَهْدَ قَرِيْبٌ°

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں – احمد بن محمد بن سعید -محمد بن احمد بن قیم – بشر بن ولید – امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے۔

> (1718) - سلاروايت: (أَبُو حَينيُفَةً) عَنْ سَسالِم الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ

ہے بدروایت قل کی ہے: " میں نے حضرت عبداللہ بن عمر فی فیا کو کھڑے ہو کر مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی چیتے ہوئے دیکھا

امام ابوحنیفہ نے - سالم افطس -سعید بن جبیر کے حوالے

منن روايت: رَأَيْتُ ابْنَ عُسمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشُرَبُ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ \*

حافظ ابو بکراحمداین محمد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیر دایت اپنی 'مشد' میں – اپنے والدمحمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن قلی محمر بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

(1719) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ زَيْدِ بن أبي أَنِيْسَةً عَنْ عَائِذِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِي عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

متن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلُّمَ آخَذَ قِطُعَةً مِنْ حَرِيْوِ بِيَدِهِ وَقِطُعَةٌ مِنْ ذَهَبِ بِيَدِهِ الْاُخْرَى ثُمَّ قَالَ هَٰذَان حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرٍ

ابودرداء ذلانتنهان کرتے ہیں: '' نبی اکرم من نیخ نے ریشم کا ایک ٹکڑا دست مبارک میں لیا اورسونے كائكۋا دوسرے وست مبارك ميں ليا اور فرمايا: بدميرى

عبدالله مصری کے حوالے سے میدروایت اعل کی ہے: حضرت

امام ابوحنیفہ نے - زید بن ابوانیسہ - عاکذ بن سعید بن

امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں''۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں-ابوعباس-احمد بن حازم- هبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے

حافظ گھر بن مظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں محمر بن ابراہیم محمر بن شجاع۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے (1718)فست: وقيداحرح البطيحاوي في شرح معاني الآثار 274/4(6853)في الكيراهة: بياب الشيرب قيانيماً-والطرابي في الاوسط 379/1 (658)-عن انسس -قسال:حداثتسي اصي ان رسول الله صلى الله عليمه وسلم دحل عليها-وفي بينهافرية معلقة - قالت: فشرب من القوبة قائماً - قالت فعمدت الى فم القربة فقطعتها

روایت کی ہے۔ تاہم انہوں نے عائذ بن معید یا حضرت ابودرداء کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بیان کیا کہ بیرروایت زید بن ابوائیسہ کے حوالے ہے تھا اگر منظافی کے والے ہے۔ حوالے ہے تھا اگرم خان کا ایک منظول ہے۔

حافظا بوعبدالقد حسین بن خسر و پخی نے بیر دایت اپنی' مسئد' میں – ابوحسین مبارک بن عبدالبجار صیر فی – ابوجمد جوہری – حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے' مام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کور دایت کیا ہے ۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت - یکی بن اساعیل جر بری -حسن بن اساعیل جر بری -مجمہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابى حنيفة كما اخرجه محمد بن المعظفر فلم يذكر عائذ بن عبد الله ولا ابا الدرداء بل قال (عَنُ) زيد ابن ابو انيسة (عَنُ) رجل من الهل مصر آنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ الحديث \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ جس طرح محد بن مظفر نے اسے روایت کیا ہے۔ ۲ ہم انہوں نے عائمذ بن سعید یا حضرت ابودرواء کا ذکر نہیں کیا بلکہ بید نیان کیا کہ بید روایت زید بن ابوائیہ کے حوالے سے مصر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے نجی اکرم مثل تشخیل سے متقول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی' مسند' میں امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

امام الوصنيف نے - يزيد بن عبدالرحن كے توالے ہے -حضرت انس بن مالك الخاتشة كاميد بيان نقل كيا ہے: ""كويا كه ميں اس وقت بھى حضرت ابو قاف الخاتشة كى واڑھى كود كيمر ماہول بھوا پئى سرخى كى شدت كى وجہ ہے آگ كے انگار ہے كى طرح محموس ہوتی تقى" -

(1720) - سندروايت: (ابُوهُ حَنِيهُ فَهَ) عَنُ يَزِيلَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مُتن روايت: كَايِّنْ أَنْظُو ُ إلى لِحُيةِ آبِي فُحَافَةَ كَانَّهَا ضِرَامٌ عَرُفَجٌ مِنْ شِلَةٍ خُمُرَتِهَا"

حافظ طحہ بن محمہ نے بیدروایت اپنی''مسند' میں - ابوع ہاس احمہ بن عقدہ - اسحاق بن ابراہیم فراد کیی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابوسلیمان - محمد بن حسن کے حوالے ہے ام ابوحنیف ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بردوایت ابوطالب بن ابوسف - ابوگر جو ہری - ابوبکر ایہری - ابوبکر و برحرائی - ان کے دادا - گھ بن حس کے را1720) اختر جه محمدیں الحصد الشیبانی فی الآثار ( 950ور الحاکم فی المستدر ك 273/3-وابن ابی شیبة 183/5 ( 25000) فی اللباس و الزینة فی الخصاب بالحناء - وابن عبدالبرفی الاستذکار 441/8 - وابن سعدفی الطبقات الكبرى 190/3 ذكر صفة ابی بكرالصديق

حوالے سام ابو هنيف سے روايت كى ب

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اے اپنے ننے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی' مسند' میں امام ابوصنیفہ ڈی تھے نقل کی ہے۔

(121) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ زِیماهِ بن امام ابوضیف نے - زیاد بن علاقہ - عمرو بن میمون کے

عِكَاقَةَ عَنْ عَنْ عَنْ مُعِدُون عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ ﴿ وَالْ يَاسُ مِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

متن روايت: أنَّا إمْسرَاَسةً مَسَالَتُهَا أُحِفُّ وَجُهِي فَقَالَتْ آمِيْطِي عَنْهُ الْآذَى \*

"ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا: کیا میں اے چېرے پرے بال صاف کراوں؟ انہوں نے جواب دیا:تم اس ے تکلیف دہ چیز کو مٹادو'۔

حافظ طلحہ بن مجمہ نے مدوایت اپن 'مند' میں - اجمد بن مجمد بن سعید - مجمد بن اساعیل - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب "الآثار" میں لقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیف میشنیک روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی سے حوالے ے-سیدہ عائشہ فی فیا کے بارے میں یہ بات تقل کی

"ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا: کیا میں ایے چېرے پرے بال صاف کرلوں؟انہوں نے فرمایا:تم اپنے آپ ے تکلیف دہ چیز کومٹادؤ'۔

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مُثَّن روايت: أنَّ إِمْسرَاسةً سَسَالَتْهَا أُحِفُّ وَجُهِي فَقَالَتُ آمِيْطِي عَنْكَ الْآذي

(1722) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ

المام محمد بن حسن شيب في في ميروايت كتاب "الآثار" من نقل كي انبول في اسام الوصفيف روايت كياب-امام الوصنيف في محدين قيس كابيربيان نقل كياب (1723) - سندروايت : (ابُو حَنِيفةً) عَنْ مُحَمَّدِ بن

(1721) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (897) (1722) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (898)

(1723) كرجمه محمدين المحسن الشبيماني في الأثار (904)-وابن ابي شيبة 183/5 في اللبساس والزينة: في الخضاب بالحناء-وعبدالرزاق155/11(20184)صباغ ونتف الشعر

قَيْسِ قَالَ

''(جب)حضرت امام حسین بن علی ڈائٹٹُو کا''سر' لایا گیا' تو میں نے اُن کے''سر'' اور'' داؤھی'' کودیکھا کہاُ س میں وسمہ (تامی یوٹی) کا خصاب لگا ہوا تھا''۔ وبي هال متن روايت: أيتى برأس المُحسَيْن بْنِ عَلِيّ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَنَظُوتُ إِلَى رَأْسِهِ وَلِحَيْهِ قَلْ نَصَلَ مِنَ الْوَسْمَةِ \*

حافظ حسین بن خسر دیے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ دو بھائیوں ایوقاسم اورعبداللہ جواحمہ بن عمرُ کے صاحبز ادے ہیں'۔عبد انقہ بن حسین خلال۔عبدالرحمٰن بن عمر محجمہ بن ابرا بیم بن حبیش - ابوعبداللہ مجربی نشجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحلیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسين بن ضرونے بدروایت اپنی 'مسند' بیس- ابوسعید بن ابوقاسم علی بن ابوتلی بھری - ابوقاسم بن ثلاج -احمد بن تحد بن سعید - تحد بن عبید - تحد بن بزید توفی - ابوب بن سوید کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔ امام تحد بن حن شیب افی نے بیروایت کتاب' الآثار' بیس نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی ' مسند' بیس امام ابوصنیف جن انتخاص کی ہے۔ (124) - سمندروایت: (ابس تحدید نیفة عین نافع عن نافع عن امام ابوصنیف نے - نافع کے حوالے ہے۔ حصرت عبداللہ

ا مام ابوطنیقہ ہے - تاح ہے حوالے ہے - معزت عبدالقد بن عمر ﷺ کے بارے میں بیدبات نقل کی ہے: ''وہ بخار کی صورت میں دم کروایا کرتے تھے اور داغ لگوایا کرتے تھے اور داڑھی تر اشاکر تے تھے'۔

ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَثْن روايت: آنَــهُ إِسْتَرُقَى مِنْ الْـحُمَّةِ اِكْتَوى وَاخَذَ مِنْ لِمُحْتِبَةٍ\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام گھر بن حسن شیباتی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو حفیفہ ہے روایت کیا ہے 'پھرامام گھر فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوتی و بیے ہیں امام ابو حفیف کا بھی بہی قول ہے۔

(1725) - سندروایت: (ابُوْ حَنِیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوهنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے اِبْرَاهِیمَ اَنَّهُ قَالَ: حوالے سیروایت اَفْل کی ہے:

(1724) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (898) في الادب: باب الرقية من المين و الاكنواء – وعبدالرزاق (1977) في الجامع: باب الرقى و العين والنفث – وابس ابي شيبة /377 – في الطب: باب في رقية العقرب – و البيهفي في السنن الكبري (343/3 (1725) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار / 2444 – واحمد 1/11 – ومسلم ( 2609) (15) – وابوعو انة 460/5 – والبيهقي في السن الكبري (432/2 والترمذي (1721) – وابن حيان (5441) – وابونعيم في الحلية 176/4 ' ایک مرحید کچھ لوگ حقرت عمر رفائظ کے پال آئے انہوں نے رفیٹم اور دیبائ کے لباس پہنے ہوئے تھے او حفرت عمر خلط نے فرمایا: تم لوگ اہل جہنم کی کی وضع قطع میں میرے پاس آئے ہو رفیٹم صرف اتنا جائز ہے میحن تین انگلیوں 'یا چارانگیوں جتنا' بیصدیث کا مفہوم ہے'۔ مُمْن روايت: جَاءَ إِلَى عُمْرَ قَوْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَرِيْرُ وَاللِّيْنَاجُ فَقَالَ جِنْتُمُونِي فِي زَيِّ اهْلِ النَّارِ الَّهُ لا يَصْلَحُ الْحَرِيْرِ إِلَّا هَكَذَا ثَلاثُ اصَابِعٍ أَوْ اَرْبُعٌ "هنذا مَعْنَى الْحَدِيْثِ"

حافظ ابوعبداللہ حسین بن ضرونے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسین خلال۔ عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم بغوی-محمد بن شجاع بلجی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مسند' بین امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ايرا ييم تحقى كے حوال بن الوسليمان - ايرا ييم تحقى كے حوال بن التقائد كارے ميں سابات القائد كارے ميں سابات القائد كى بارے ميں سابات كے بارے ميں سابات كے بارے ميں سابات كى بارے ميں سابات كے بارے ميں سابات كى بارے ميں سابات كے بارے كے بارے ميں سابات كے

 (1726) - سندروايت: (ابّه و حنيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْبَرَاهِمُ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ الْبَرَاهِمُ عَنْ عَمْرَ مِنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَلْمُ مِنْ الْحَمَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ رَضِى اللهُ ا

<sup>(1726)</sup> اخترجت متحتملين التحتين الشبياني في الآثار(856) في الساباس: يساب السلباس من التحريرو الشهرية والتخز –وعبدالرزاق 74/11(1995) في النجامة : باب علم التوب—و البحاري ( 5490) في السلباس: باب لبس الحريرو افتراشه –ومسلم (2069)(3)—و الطحاوي في شرح معاني الآثار 244/4

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے میدوایت-منذرین مجمد حسین بن مجمداز دی-امام ابو یوسف اور اسدین عمر و کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن خسر و نے اپٹی' مسند' میں - ابوفضل احمد بن حسن بین غیرون - ان کے ماموں ابوعلی حسن بن احمر با قلانی - قاصفی اشنانی کے حوالے ہے' امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

امام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار' ميں نقل كى بئانہوں نے اس كوامام الوصفيف سے روايت كيا ہے۔

امام ابوضیقہ نے -سلیمان بن مغیرہ کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے:

'' بجیر نے سعید ہیں جیرے سوال کیا: یص اس وقت اُن کے پاس جیشا ہوا تھا اُس نے ریٹم پہننے کے بارے جس سوال کیا ' تو سعید بن جیر نے بتایا: حضرت حذیفہ بن یمان ڈل تو نا کہیں چلے گئے اُن کی غیر موجود گی میں اُن کے جیٹو ساور بیٹیوں کور شتی قیصیں پہنائی آئیس جب وہ واپس آئے ' تو ان سے تھم کے تحت لڑکوں سے ان قیصوں کو اتا رلیا گیا اور لڑکیوں کے جم پر انہیں رینے دیا گیا''۔ (1721) - مندروايت: (ابُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُؤْرِّةِ قَالَ

مُشْن روايت: سَسَالَ بُحِيْرٌ سَعِيْدَ بْنَ جُيَرٍ وَآنَا جَالِسْ عِنْدَهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَعِيْدٌ غَابَ حُلَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ غِيْبَةً فَكَسِي بَنُوهُ وَبَنَاتُهُ فَمُصُ الْحَرِيْرِ فَلَمَّا قَلِمَ آمَرَ بِهِ فَنُرِعَ عَنِ الذُّكُورِ وَتُرِكَ عَلَى الْإِنَاثِ\*

ا ما محمد بن حن شیبانی نے میدروایت کتاب ''الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ بڑو اللہ ہے۔ اللہ علی اللہ - سندروایت : (اَبُو حَینِهُ فَدَ ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ حوالے نقل کی ہے: نیمَ قَالَ فَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْفُودٍ وَصِنَى اللهُ عَنْهُ حوالے سے بروایت نقل کی ہے:

حفزت عبداللہ بن مسعود (ڈائٹوفر ماتے ہیں: 'لمیاس ہیں دولتم کی شمرت ہے بچڑ ایک مید کہ آ دی تواضع احقیار کرئے یہاں تک کہ وہ اونی لہاس بہن لئے یا چھر میہ ہے کہ آ دمی فخر کا اظہار سرےاوروہ ریشجی لہاس پہن لئے''۔ المام مدان المسين ك ميروايت المام المدان المام المدان المام المرافقة المن المرافقة عن المرافقة عن المرافقة عن المرافقة عن المرافقة عن المرافقة عن المرافقة المرافقة عن المراف

<sup>(1727)</sup> حرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (858) في اللباس باب اللباس من الحريرو الشهرة و الخز-و ابن ابي شيبة4/349(4708) في العقيقة: باب في لبس الحريرو كراهية لبسه (1728) اخرجه محمدين الحسن الشيبابي في الآثار (847) في اللباس: باب اللباس من الحريرو الشهرة و المخز

امام ابوصنیقہ نے - بیٹم بن ابوییٹم کے حوالے سے سے روایت مل کی ہے:

مُثْنَى روايت: أنَّ عُشْمَانَ بُنَ عَفَّان وَعَبُدَ الرَّحُمٰنَ بُنَ عَوْفٍ وَأَبَا هُوَيُرَةً وَأَنْسَ بُنَ مَالِكٍ وَعِمْرَانَ بُنَ حُمضَيْنِ وَحُسَيْنَ بُنَ عَلِيِّ وَشُرَيْحًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ كَانُوْا يَلْبَسُوْنَ الْخَزَّ

(1729)-سندروايت:(ابُّـوُ حَـنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْشَمِ بْنِ

'' حضرت عثمان غني للانفذ' حضرت عبدالرصن بن عوف ملاتفذ حفرت ابوجريره والفنة حفرت الس بن ما لك والفنة حضرت عمران بن حصین راتیمنا مضرت امام حسین راتینی اور قاضی شریح میر ب حفزات "فز" پہنا کرتے تھے"۔

ا مام محمد بن حسن شیبا کی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں لقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوطیفہ نے - سعید بن مرزبان کے حوالے ہے-حصرت عبدالله بن اوفی داشتناکے بارے میں سے بات تقل کی ہے: -"ZZ Sty700"

(1730) - سندروايت: (أَبُو حَيني فَةَ) عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمِرْزَبَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى منتن روايت: أنَّهُ كَانَ يَلْبُسُ الْخَزَّ

ا مام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مسند' میں امام ابوصیف دلائیڈ کے قال کی ہے۔ (1731) - سندروایت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَبُد اللهِ بْنِ امام ابوطنيف نے عبدالله بن سليمان بن مغيره تيس كوفي

سُلْيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْقَيْسِيّ الْكُوفِيّ عَنْ سَعِيْدِ بْن كُواكِ - معيد بن جير كاليربان قُل كيا ب:

"أيك مرتبه حفرت حذيف بن يمان الماتفة كهيل كي ہوئے تھے اُن کے بچوں کوریشی قیصیں بہنا دی گئیں جب وہ آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ لڑکوں کے جسم سے بیٹیصیس اتار لی جائیں اور لا کیوں کے جمم پر رہنے دی جائیں ( لیعنی خواتین رئىشى كىۋالېن شكتى بىل)" مَثْنَ روايت: آنَّهُ غَابَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَاكْتَسَى وَلَكُهُ قُدُمُ صَ الْحَرِيْرِ ثُمَّ قَدِمَ فَامَرَ الذُّكُوْرَ مِنْهُمُ بِنَزْعِهِ وَاقَرَّهَا عَلَى الإِنَاثِ

(1729)اخرحه محمدين الحس الشيباني في الآثار (859)في اللباس بماب اللباس من الحريرو الشهرة والخز-واين ابي شيبة 339/8(4675)في العقيقة: باب من رخص في لبس الحرير-وعبدالرز ال(19954)في الجامع:باب الخزو العصفر-(1730) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (850)-وابن ابي شيبة 149/5(24615) في اللباس والزينة: من رخص في لبس الخز-وابن معدقي الطبقات الكبراي في ترجمة عبدالله بن ابي اوفي -والزيلمي في نصف الواية229/4

(1731)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (4848)-وابن ابي شبية 252/5 (24646)في الملباس والزينة:من رخص في ليس الخز حافظ طبحہ بن محمد نے بیدروایت این 'مسند'' میں۔ احمد بن مجمد جمد بن عبید بن عتب فروہ بن ابومغراء۔ اسد بن عمر و کے حوالے المام الوطيف ووايت كي ب

انہوں نے بیردایت احمد بن مجمر - احمد بن حازم - عبیدالقد بن زمیر کا تختا کے حوالے ہے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

امام الوحنيفدنے -عمروبن دينار كے حوالے ہے-سيدہ

عائشہ جانفا کے بارے میں سہات تقل کی ہے:

"انہوں نے اپنی بہنوں کوسونے کا زیور پہنایا تھا حضرت عبدالله بن عمر فِلْ فَهُنَا فِي اين صاحبز اديوں كوسونے كا زيور ببينايا 1732) - مندروايت: (أبُو حَينيفةً) عَنْ عَمُوو بُن إِيْسَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ن روايت: آنَّهَا حَلَّتْ آخَوَاتِهَا الذَّهَبَ وَآنَّ ابْنَ غَمْرَ حَلِّي بِنَاتَهُ الذَّهَبَ

ا پوعبداللہ حسین بن مجمدا بین خسر دیلخی نے بیروایت اپٹی'' مسئد'' میں – ابوقاسم اوران کے بھائی' عبداللہ' پر دونوں احمد بن عمر کے صاحبز اوے ہیں' عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر محجہ بن ابرا نہیم بن خیش – ابوعبداللہ محجہ بن شجاع بخلجی –حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى "

ا مام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' ، می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے مجمرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوحنیفہ ڈائٹوز نے قبل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم - عامر شعبی - ابواحوص کے حوالے (1733) - سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْثَم عَنْ سے بدروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللد بن مسعود خلافتزاروایت كرتے بين: ني اكرم مُثَلِقُم نے ارشاد فر مايا ب

" تم (زردیا یانسه کی) گوٹیال کھیلنے ہے بچو! جودونوں پھینکی جاتی ہیں' کیونکہ یہ دونوں''میسر'' (جوئے) تے تعلق رکھتے ہیں' جوجميون كالخصوص (جوتے كاكھيل) بـ"- عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ أَبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

متنن روايت: إتَّقُوا الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ يَزُجُوان زَجُوًّا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسَرِ الَّذِي لِلْاَعَاجِم

(1732)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار ( 853)-وعبدالرزاق69/11(و1993) في الجامع بهاب الحرير واللباج وآلية الذهب والفضة-وابن ابي شيبة 156/5(24693)في اللباس والزينة :باب في القزو الابريسم للنساء

حافظ لليدين محمد ف بيروايت اپني'' منه'' ميں-ابوعباس احمد بن محمد بن عقد و حسين بن عبدالرحمٰن بن محمداز دی-حسن بن بشر ین سالم بخی - ان کے والد کے حواے ہے اوم ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ الوعبد الله حسين بن محمد بن شسر و بني في بيروايت اپني 'مسد ' مين - ابوقاسم بن احمد بن عمر - ابوقاسم ملي بن ابوملي بصري -الوقائهم بن ثلاج - ابوع بس احمد بن محمد بن عقده -حسين بن عبدالرحمن بن مجمداز وی -حسن بن بشر - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت' ابوعیاس بن عقدہ تک اپنی سند کے ساتھ و مجھر بن عبداللہ بن فروہ - اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

> (1734)- مندروايت: (أَبُو حَنِينَفَةً) عَنْ عَبِطِيَّةً الْعَوْفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَثْن روايت: أنَّ سَسائِلاً سَسالَسُهُ عَنُ الْجُبُن فَقَالَ مَا الْجُبْنُ قَالَ شَيْءٌ يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ مِنْ اَلْبَانِ الْمَعْزِ فَقَالَ أُذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَكُلُ \*

ا مام ابوحنیفہ نے -عطیہ عوفی -حضرت عبداللہ بن عمر خاتفانا ك باركيس بيات على كات:

''ایک مخص نے ان سے''جبن' کے بارے میں وریافت كيا تو انبول في دريافت كياجبن كيا موتا عي؟ تواس في بتایا: بیا یک الی چیز ہے جم بحری کے دودھ کے ذریعے مجوی تیار کرتے میں تو حضرت عبداللد بن عمر فی الله عن الله کا نام لے کراہے کھالؤ'۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ - فاطمہ بنت محمد بن صبیب - ان کے پیما حمزہ بن صبیب

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ امام ابو حنيفه بيان كرت بين: حضرت ابو مريره ولافين روایت کرتے ہیں:

نى اكرم مؤلفاً في ارشادفر مايات:

" مع وقفے سے ملا کرواس سے مجت میں اضافہ ہوتا ہے "۔

زیات کے حوالے سے امام ابوطنیقد سے روایت کی ہے۔

(1735)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ رَضِي اللهُ عَنْبُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

> وآله وَسَلَّمَ متن روايت: زُرْ غِبًّا تَزْدِهُ حُبًّا

قاضی ابو بگر محمد بن عبدالباتی افصاری نے بیروانت اپنی''مسند' میں - ابوجمد حسن حموی - ابوحفص عمر بن ابراہیم مقری کیائی -‹1734› احرحه محمدين الحيس الثيباني في الآثارر 830)-وعبدالرزاق(8782)في المناصك-باب الجبن-وابن ابي شيسة 288/8; 4474)في العقيقة: مات في الجس و اكله-و البيهقي في السنن الكبراي 6/10

ر 1735 حرحه الحاكم في المستدرك347/3- والممدري في الترغيب والترهيب366/3- وابونعيم في تاريخ اصفهان125/2

ا پوہرا جد بن مجمد ضراب دینوری - ابوحفص مجمد بن عبدالعزیز بن مب رک قیسی - عباس بن قضل انصاری -مجمد بن نسسن کے حوالے ہے امام ابوطیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت ابوسین احمد بن محمد بن احمد مقری - ابوسین محمد بن عبد الله بن مسین دقاق - ابو بمراحمد بن محمد ضراب وینوری محجمہ بن عبدالعزیز -عباس بن فضل محمہ بن سنت کے والے ہے امام او حنیفہ سے قال کی ہے۔

ا مام ابو حلیفہ نے ۔قیس بن مسلم- طارق بن شہاب کے حوالے سے بیروایت اعل ک ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود الأثنا روايت كرتے اين: مي اكرم النَّا في إرشاد فره يا ي:

"اے امند نے بندو! دوااستعال کیا کرو! کیونکہ اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی ہے '۔

(1736)- مندروايت: (أَبُسُو حَيني فَهَ) عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم عَنُ طَسارِق بُسَ شَهَسابِ عَنْ عَبُدِ الله بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُعْن روايت ' تَذَارُوا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَهُ يَنُولُ ذَاءً إِلَّا وَٱنْزَلَ لَهُ شِفَاءً \*

حافظ طلحہ بن مجمہ نے میدوایت اپنی 'امسند'' بیل-الأعباس بن عقدہ- داؤ دبن کیجیٰ محجمہ بن عبید نحاس-عمر بن تهاو نے اپنے والد کے حوالے ہے- امام ابوصنیف اور داؤد طائی نے قتل کی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے محمد بن قیس کے حوالے سے بدروایت

(1731)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدَ بُنِ نقل کی ہے جمد بن قیس کا سے بیان قل کیا ہے:

مَتْنَ روايت: كَانَ ابُسُو الْعِوْجَاءِ عَلَى الْعُشُوْدِ وَكَمَانَ صَدِيْقًا لِمَسْرُوقِ وَكَانَ يَدْعُوْ مَسْرُوقًا إلى الطُّعَام يَصْنَعُهُ فَيْجِيْبُهُ

ان کے بیخے کھانا تیار کیا کرتا تھا کو مسروق اس کی وعوت میں طے جایا کرتے تھ'۔

مسروق كا دوست تقا' وه مسروق كي كعنائ كي دعوت كبيا كرتا تقااور

'' ابوالغوجاء نا می مخض جوعشر وصول کرنے کا نگران تھا' وہ

حافظ ابوعبداللّه حسین بن خسر و نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن عبدالجبار - ابوقاسم تنوخی - ابوقاسم بن ثلاج - ابوعهاس بن عقدہ -غیسیٰ بن عبداللہ بن ہیات -عمیر بن عمارصا بری- ربیعہ بن بزیداز دی- زید بن حارث کوئی کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ( 1736) اخبر حبه المحصكفي في مستدالامام ( 441)-و السطحاوي في شوح معامي الآثار 4/326-و ابن حبان( 6075)-و ابوالقاسم البعوي في الحعديات(2165)-والحاكم في المستدر لـ196/4-والبيهقي في السنن الكبري 345/9-وعبدالرزاق(17144) (1737) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار، 890) في الأدب باب الدعوة

ناخذ وهو قول ابو حنيفة انه لا باس ما لم يعرف خبيثاً بعينه او يعلم ان اكثر ماله خبيث\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی بہن قول ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ آ دمی کواس میں سے متعین طور پر کی چیز کے بارے میں نا پاک ہونے کاعلم نہ ہویا ہے یہ یہ کہ اس کا زیادہ مال حرام ہوتا ہے۔

(1738) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے -جماد-ابراہیم خُفی کے حوالے سے بیر اِنْوَاهِیّم آفَّهُ قَالَ ... روایت قلک کے:

متن روایت: إذَا دَ مَعَلْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَكُلْ مِنْ مَعْلَى الرَّجُلِ فَكُلْ مِنْ الرَّجُلِ فَكُلْ مِنْ مَعْلَى الرَّجُلِ فَكُلْ مِنْ مَعْلَى الرَّجُلِ فَكُلْ مِنْ مَعْلَمِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا تَسْأَلُهُ \* حَالاً ال عَالَاً ال عَصْرَوب عِن عَلَى لِالوراس عَبار عِين طَعَلَمِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا تَسْأَلُهُ \* درياف (دياف (يقن تحقيق) نشرون -

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل ک ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ بھاتھ سے روایت کیا ہے۔ (1739) - سندروایت : (اَبُو حَینَفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ امام ابوضیفہ نے -تماد کے حوالے ہے -ابراہیم تخفی کے

بارے میں میہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:
''جب تم کم سلمان کے گھر جاؤ 'تو اس کے کھانے میں
ہے کھالواوراس کے مشروب میں ہے کی لواور جس چیز کے بارے
میں تمہیں شک نییں ہے 'تم اس کے بارے میں دریافت نہ کرؤ'۔

إِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَثْنِ روايت: آنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ إِمْرَءٍ مُسْلِحٍ فَكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا تَسْالُهُ مَا لَمْ تَسْتَرَبْ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کمآب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فتو کا دہیے ہیں امام ابو حضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1740) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے -جماد-ابرائیم تحقی کے حوالے سے بیا اِبْوَاهِیْم اِلْمَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مُتَّنَ روایت: آنَّهُ حَوَّجَ إلى زُهَيْرِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ نَوْ عَبْلِهِ اللهِ نَهُ وَمْرِينَ عبدالله ازدي كے ہال گئے جوطوان كا گورز

(1738) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (891) في الأدب: باب الدعوة (1739) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (892) في الأدب: باب الدعوة (1740) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (894) في الأدب باب حوالز المعال تھ 'انہوں نے اور ذر بھدانی نے اس سے اپنی تخواہ (یا سرکاری

الْازُدِيُّ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى حُلُوان يَطُلُبُ جَائِزَتَهُ هُوَ وَذِرُّ الْهَمُدَانِيُّ

عطبه) كامطالبه كيا"

(اخبرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ ولا باس بقبول الجوائز من العمال ما لم يعرف شيئاً معيناً حراماً \*

امام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" مي اقل كى ب أنبول نے اس كوامام ابوضيف بي روايت كيا ب ججرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ سرکاری اہلکاروں سے عطیات قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ آ دی کو ان کے بارے میں متعین طور برحرام ہونے کاعلم ندہو۔

امام ابوحنیفہ نے - علاء بن زمیر بن عبد اللہ کامیہ بیان تقل کیا (1741)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَن الْعَلاءِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ

'' میں نے ابراہیم نخعی کو ویکھا کہ وہ میرے والد کے ہاں مُتَن روايت: رَايُتُ إِنْسَ السِّرَاهِيُمَ النُّخْعِيُّ اللَّي وَالِدِي آئے 'جو حلوان کے گورز تھے'انبول نے ان سے مہمان وَهُوَ عَلَى خُلُوَان يَطُلُبُ جَائِزَتَهُ فَاجَازَهُ نوازی ( بخشش یا عطبه ) کامطالبه کیا ' تو میرے والد نے ان کی

مهمان نوازی کی (یاانیس عطیه دیا)"۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصنیفہ مجھنڈ سے روایت کیا ہے۔ الام اوصیفات-نمادے حوالے سے-ابراہیم تعی کابیہ یان مقل کیاہے:

" سر کاری المکارول کے عطیات میں کوئی حرج نہیں ہے راوی کہتے ہیں. میں نے در ہافت کیا اگر وہ ٹیلس وصول کرنے والافخض یااس کی مانند ہو؟ انہوں نے فر مایا: جبکہ اس نے تنہیں جو چیز عطاکی ہے وہ متعینہ طور پرکسی مسلمان کیا کسی ذمی کا غصب شده مال نه ہوئوتم اسے قبول کراؤ'۔

(1742) - سندروايت (أبو خييفة ) عن حَمَّا إِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ

مُتَن روايت: لا بَأْسَ بحِوَاتِن الْعُمَّال قَالَ قُلْتُ، فَإِنْ كَانَ الْعُشَّارُ أَوْ مِثْلُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَا يُعْطِيْكُ غَصَّبَهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا فَاقْبَلْ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' من مثل ک بے انبوں نے اسے امام ابوصیف میر سید سے روایت کیا ہے۔ والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب\*

(1741)اخرجه محمدين الحسر الشيباني في الآثار(895)في الأدب ساب حوالنز العمال-وابن ابي شينة 91/6في البوغ والاقضية: باب من رخص في جوائز الأمراء

(1742)احرحه محملين الحسن الشيباني في الآثار (896)في الأدب باب جوائز العمال

## ٱلْبَابُ التَّاسِعُ وَالشَّكِاثُونَ فِي الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيُثِ

انتالیسوال باب: وصیتول اوروراثت کے بارے میں روایات مندروایت: ِالْہُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ اَبِی الزُّبُیْرِ اللہ الم ابوضیفہ نے-زیرے حوالے سے بیروایت نقل ک

(1743)- سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبْيُوِ عَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزَّبْيُوِ عَنْ جَابِوٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

متن روايت: لا يَوِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَائِقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ أَوْ اَمَتُهُ

.. حضرت جابر خالفیا' نبی اکرم خالفیلم کا په فرمان نقل کرتے

میں: ''کوئی مسلمان کسی عیسائی کا دارث نہیں ہے گا 'البتۃ اگروہ عیسائی اس کا غلام ہوایا اس کی کنیز ہو ( تو حکم مختلف ہوگا )''

ا بوتھر بخاری نے بیروایت-صالح بن ابورج -حسن بن جعفر قرشی -عبد حمید بن صالح - ابومعاویہ کے حوالے ہے- امام ابوصنیفہ ہالتنوے تقل کی ہے۔

امام ابوصیفہ نے -جماد کے حوالے سے-ابراہیم تخفی کا ب قول نقل کیاہے:

" (میت کا ) کفن اس کے بورے مال میں سے دیا جائے گا"۔

(1744)- مندروايت (أَبُوْ حَيِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ

متن روايت: ٱلْكَفُنُ مِنْ جَمِيْع الْمَالِ"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ يبدا به قبل الدين والوصية وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔قرض ادروصیت سے پہلے ( کفن دیاجا نے گا )امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔ (1743)سيأتي في (1771)

(1744)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 668)في الوصية بناب الرجبل يوصني ببالوصاياو العتق-واللدارمي 299/2ر 3240)في الوصايا: ياب من قال:الكفن من حميع المال-وابن ابي شيبة 526/6في اليوع والافضية: باب من قال الكفر من جميع المال -وعيدالوزاق(6223)

(1745) - سنرروايت: (البُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

متن روايت: مَا أوْصنى بِهِ الْمَيِّثُ مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَـذُرٌ اَوْ صَـوْمٌ اَوْ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ فَهُوَ مِنَ الثُلْثِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الُورَقَةُ

امام ابوحنیفہ نے -جماد کے حوالے ہے-ابراہیم تختی کا بیہ قول نقل كما ي:

"میت نے جس چیز کے بارے میں وصیت کی ہونیا اس کے ذیعے جونڈر لازم ہوئیا روزہ لازم ہوئیاتھ کا کفارہ لازم ہو تو ان سب کی ادا کیکی ایک تهائی مال میں سے کی جائے گی البت اگر ورثاء جا ہیں' تو تھم مختلف ہے ( لینی پھر تر کہ کے بقیہ جھے میں ہے بھی ادائیگی کی جائتی ہے)"

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* ثـم قـال محمد وكذلك ما اوصى به من حجة فويضة او زكاة او غير ذلك فهـو مـن الثلث الا ان يحيزها الورثة فيجوز من جميع المال وهو قول ابو حنيفة رضي اللَّه

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب ' الآ ثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر ا مام محمد فرماتے ہیں جم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصیفہ کا بھی بجی قول ہے۔ پھرامام محمد فرماتے ہیں:ای طرح اگراس نے فرض فج یا ز کو قایاس کے علاوہ کی اور چیز کے بارے میں وصیت کی جوتواس کے ایک تہائی مال میں سے اسے پورا کیا جائے گا البة الروراناء اجازت ویں قواس کے بورے مال میں ہے بھی اس کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ (**1746**) مستدروایت زابُو تحینیفَفَه ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیف نے -تماد کے حوالے ہے۔ ابراہیم ختی کا میہ

قول فقل كياب:

''وصیت ہے پیلے غلام آزاد کیا جائے گا' اگر ایک تہائی ھے میں سے کوئی چیز نے جائے تو وہ اہل وصیت کے درمیان تقسیم يوط ي كنا

إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ مُعْنَ روايت : يُسْدَأُ بِالْعِنْقِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ فَصُلَ

شَىٰءٌ مِنَ الثُّلُثِ قُسِمَ بَيْنَ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ\*

(1745)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 659)-و ابن ابي شيبة 30713)(30713)في الوصايا:في الوحل يستاذن ورثته ان يوصى بأكثرمن الثلث -وعبدالرزاق 95/9و/16485 إلى الوصايا: الرجل يشتري ويبيع في مرضه

<sup>(1746)</sup> حرجه محمدس الحسن الشبياني في الآثار ( 660)-والبيهقهي في السن الكبرى 277/6في الوصايا: باب الوصية بالعنق وغيره الااصناق الشلث عن عن حملها-وعـدالرزاق 157/9(16741)في السمدينو:ساب العتق عندالموت-والدارمي في السس 506/2-وابن ابي شيبة 225/6، 30869)في الوصايا:في الرجل يوصي بوصية فيهاعتاقة

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* شم قال محمد وبه ناخذ في العتق البات في المرض والتدبير وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآ ٹار''میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوا مام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ بھر ا مام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں۔جواس صورت میں ہے جب اس نے بیاری کے دوران کسی غلام کوآ زاد کیا ہویامہ برقر اردیا ہو۔امام ابوضیفہ کا بھی ہی تول ہے۔

> (1747)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

قول نقل كياب: مُثْنَ روايت: مَا أَوْصلى بِهِ الْمَيِّثُ مِنْ نَذَرٍ أَوْ رَكَيَةٍ "میت نے نذر ٰیا غلام آ زاد کرنے ہے متعلق جو وصیت کی فَمِنْ ثُلُثِ مَالِهِ \*

ہوٰتووہ اس کے ایک تہائی مال میں سے نافذ کی جائے گی''۔

امام ابوحنیفہ نے -حماد کے حوالے سے- ابراہیم تخفی کا بیہ

(اخـرجـه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد يعني بذلك ما وهبت او تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* ا مام محمہ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصیفہ بھینیہ سے روایت کیا ہے۔ پھرامام محرفر ماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے اس نے اس حالت میں جو کھے بہد کیا یا صدقہ کیا تو وہ اس کے ایک تبائی مال میں

ے بورا کیا جائے گا۔ا مام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1748)-سندروايت: (أبُو حينيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

متن روايت: ٱلْحُبْلَى إِذَا ٱوْصَتْ وَهِيَ تُطَلَّقُ ثُمَّ مَاتَتُ فَوَصِيَّتُهَا مِنَ الثُّلُثِ \*

امام ابوحنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے- ابراہیم تخفی کا سے قول نقل کیاہے:

'' حاملہ عورت جب وصیت کرے اور پھراس کو طلاق بھی ہوجائے' پھراس کا انقال ہوجائے' تو اس کی وصیت ایک تہائی

ھے میں ہے ہوگی''۔

(أخرجه) الإمنام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد يعني بذلك ما وهبت أو تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

ا مام محمد بن حسن شیباتی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں علی کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمر فرماتے ہیں:اس سےان کی مرادیہ ہے اس حالت میں اس نے جو کچھ بھی ہبہ یا صدقہ کیا' وو(اس کے تر کہ کے )ایک تہا کی (1747) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (661)-وعبدالرراق 95/9 (16485) في الوصايا: الرجل يوصى بشيء واجب (1748)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (662)في الوصية :باب الرحل يوصى بالوصاياو العتق

یں سے اداکیا جائے گا امام ابوطنید کا بھی بھی آول ہے۔ (1749) - سندروایت: (اَبُو حَینِیْفَدَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ

مْتَنَ رُوايت: فِئَى الرَّجُلِ يَشْتَرِئَ إِنْنَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْفِ دِرْهَمِ الَّهُ إِنْ بَلَغَ الَّذِيْ اعْظَى فِيْهِ ثُلُكَ مَالِهِ وَرِتْ وَإِنْ كَانَ شَمَنُهُ دُوْنَ الثَّلْثِ وَرِتْ وَإِنْ كَانَ آكَثَرَ مِنَ الثَّلْثِ وَاسْتُسْعَى فِى شَىْءٍ لَمْ يَرِثْ

امام ابوصنیفہ نے-حماد کے حوالے سے-ابراہیم تحقی سے الیے شخص کے بارے میں نقل کیاہے:

''جوم تے وقت ایک ہزار درہم کے گوش میں اپنے ہیئے کونر پد لیتا ہے ' تو ابرائیم ختی فرماتے ہیں: جواس نے اس بار ب میں ادائیگی کی ہے اگر تو وہ ایک تہائی جھے تک ہوئتو وہ وارث ہے گا'لیکن اگر اس کی قیمت ایک تہائی جھے ہے کم ہوئتو وہ وارث ہے گا'لیکن اگر ایک تہائی جھے نے زیادہ ہوئتو جس جھے میں وہ دارث نہیں بنا تھا'اس کے بارے میں وہ مزدوری کر کے ادائیگی

> (اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد هذا كله قول ابو حنيفة واصا في قولنا فانه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه فيحاسب منها ميراثه ويئودي فيضلاً ان كمان عمليمه دين وياخذ فضلاً ان كان له لانه وارث ورقبته وصية له فلا يكون لوارث وصية\*

امام محمد بن حن نے ''الآثار'' میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھرامام محمد فرماتے ہیں: ان تمام صورتوں میں امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے البتہ ہماری میدرائے ہے کہ وہ ان سب صورتوں میں وارث ہے گا کین اس کی قیت اس کے ذمہ قرض ہوگی تو اس کے دراثت کے تھے میں ہے رقم کو منہا کر لیا جائے گا اور بقیہ رقم اوا کر دی جائے گی اگر اس کے ذمہ قرض ہواور وہ اضافی رقم وصول کر لے گا گر اس کے لیے پچتی ہو کیونکہ وہ وارث ہے اور اس کے بارے میں وصیت موجود ہوائی صورت میں وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائتی۔

(1750) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ آبِی عُمَرَ المام ابوطیف نے ابوعر مجالد بن سعید بن عیر به انی کوئی کے مُنے اللہ بن سَعِیْد بْنِ عُمَدُ و الْمُهمَدَانِي الْکُوفِي عَنْ حوالے امام علی کے حوالے سے قاضی شرح کا مید بیان علی کیا

(1749) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 663) في الوصية : باب الرجل يوصى بالوصاياو العتق - وعبدالرزاق 173/9 (1685) في المدبر: باب الرجل يعتق امتة

(1750)اخرجد محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (704)-والبيهقي في السنن الكبرى 130/9-والدارمي في السنن 480/2في الفرائض:باب في ميراث الحميل -وعبدالوزاق 300/10(1917)-وابن ابي شيبة31360(31360)في الفرائض:في الحميل:من ورثقاوكان يرى له ميراثاً " حضرت عمر بن خطاب والتنزنے خط میں لکھا کہ تم

الشَّغِيِّ عَنْ شُوَيْحِ قَالَ

مَثْنَ رُوَايِت: كَتَسَّبَ اللَّي عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَا تُوَرِّفُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ \*

د دهمیل "کو دارث قرار شد دو البته اگر شوت پیش بوجائ تو تحکم مختلف ہے"۔

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی''مند'' میں- ابوعبداللہ محر بن مخلدعطار- بشر بن مویٰ ۔مقری کے حوالے ہے امام ابوحشیقہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوعہاس بن عقدہ حجمہ بن یوسف جعفی حجمہ ابن اسحاق -اسد بن عمرو- امام ابوصفیفہ ﴿ فَاتَفُونِ کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ سے دوایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: انہوں نے میروایت اسد بن مرو کے حوالے سے مجالد سے روایت کی ہے۔

(1751)-سندروايت: (البُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ طَاوُس عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: المُعِفُوا الْفَرَائِصَ بِالْهُلِهَا فَمَا بَهِيَ فَهُوَرِلُاؤِلِيُ رَجُلِ ذَكِر "

امام ابو صنیفہ نے-طاؤس کے حوالے سے -حضرت عبداللہ بن عباس بی پیشنا کا پر بیان فقل کیا ہے: نبی اکرم منظ پینے نے ارشاد فر مایا ہے:

''(وراثت میں) فرض حصان کے حقداروں کو دو'اور جو باتی چکا جائے وہ سب ہے قریبی مرور شتے دار کے لئے ہوگا''

ابو محمد بخاری نے بیردایت - صالح بن ابوریح - احمد بن علی جز ار- جندل بن دائق - ہلال بن علی کے حوالے سے امام ابوصیف سے رواجت کی ہے۔ \*

ابو مجمد بخاری بیان کرتے ہیں: امام ابوصیفہ نے طاؤس ہے مصل عاماً والی تحریریں صالح بن ابور سے کو مجمول کی تعمیل سے حضرت انس بن مالک خاتین کی اولا دیے تعلق رکھنے والے شنخ ابو تم انساری 'خالد بن انس نے جمیل بیہ بتایا کہ ہیں نے عبداللہ بن داؤ دکو میہ بیان کرتے ہوئے سا: میں نے ابوصیفہ سے دریافت کیا: آپ نے کون سے اکا ہرین سے ملاقات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: قاسم مالم طاؤس' عکرمہ' مکول عبداللہ بن دینا (حسن بھری) عمرو بن دینا رابوز بیر عطا' قادہ ابراہیم ختی امام طعمی نافع اوران جیسے دیگر کی افراد ہیں۔

(1752) - سمرروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَدَ) عَنُ الْقَاسِم بُنِ امام الله و مَنِیْد نے - قاسم بن عیرالرحمٰن - انہوں است (1751) اعرجه العصكفی فی مستدالامام ( 519) - والطحاوی فی شوح معانی الآثار 390/4 - وابن حبان (6028) - والطبوانی فی الکبرر (1903) - والداد قطنی 71/4 و البخاری ( 6746) فی المعرانض ماب ابناء عم احمدهمااخ لام والآعور و ج والبیه فی فی المسن الکبری 39/62 - واحمد 292/10 - واضای این شید 265/11 الکبری 23/66

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ٱبِیْهِ

بِينِ الرَّايِّ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِى الرَّجُلِ يُوْصِى بِوَصِيَّةٍ فَتُجِيزُهَا الْوَرَفَةُ فِى حَيَاتِهِ ثُمَّ يَرُدُّوْنَهَا بَعُدَ مَوْتِهِ قَالَ ذَلِكَ النَّكِرَةُ لَا يَبُحُونُ

والد ك حوالے \_ - حفرت عبدالله بن مسعود رفي تفت كوالے \_ الشخص كے بارے ميں نقل كيا ہے:

"جوكوئي وصيت كرتا ہے اس كى زندگى ميں ہى اس كے ورثاء اسے درست قرار دے ديتے ہيں گھراس كے مرنے كے ليد وہ اسے مسرر د كرديتے ہيں تو حضرت عبدالله بن مسود د الله في ابرا كارك درست ميں موال "

ا يوعبد التحسين بن محمد بن خروقي في يردوايت إنى "مند" ش- الوضل احمد بن حن بن يرون - ابوكل حن بن شاؤان - ايونفر احمد بن الشاؤان - الموضوف عن بن شاؤان و الموضوف عن المحمد بن المحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد و به ناخذ اجازة المورثة فيل المصوت ليس بشيء فان اجازه بعد الموت وهي لوارث او اكثر من الثلث

فذلك جائز وليس لهم ان يرجعوا وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ایوصفیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ورہا ، کا میت کے فوت ہونے سے پہلے کسی بات کو جائز قرار دیٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا'اگروہ میت کے مرنے کے بعدا ہے جائز قرار دیں گے اوروہ چیز وارث کوئل سکتی ہویا ایک تہائی ھے سے زیادہ ہوتو پھر بیرجائز ہوگا' تو پھران ورٹا ، کواس سے رجوع کرنے کا تق حاصل نہیں ہوگا۔امام ابوصفیف کا بھی بھی تھی قبل ہے۔

الم ابو طنيفد نے - عطاء بن سائب كے حوالے سے الم ابو طنيفد نے - عطاء بن سائب كے حوالے سے السَّائِبِ عَنْ آبِيهُ عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهُ عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ اللَّهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ اللَّهُ كَالِي اللَّهُ كَالِي اللَّهُ اللَّهُ كَالِي اللَّهُ كَالِي اللَّهُ كَالِي اللَّهُ كَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

مس روایت: دَخَلَ عَلَى النَّبِیّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "جب بَی اکرم تَلَّیْنَ مِری يَهاری كے دوران مِری وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فِي مَرَضِ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ عِيدت كرنے كے لَيْ تَرْيف لائ وَمِي نَقَلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ لَ عَيدت كرنے كے لَيْ تَرْيف لائ وَمِي نَا يَهِ را بال (صدق اللهِ اَوْصَلَى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَيِنصُفِه قَالَ لَا خدمت مِن عَرض كَى: يا رسول الله اكبا مِن انها يورا بال (صدق

(1752)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 653)-وابن ابي شيبة210/6(30721)في اوصايا:في الرجل يستأذن ورثته ان يوصى بأكثرمن الثلث-والدارمي في السنن 9/949/و3193)في الوصايا:باب في الذي يوصى بأكثرمن الثلث-والطبراني في الكبير 9/161/237/9

(1753)اخسرجسه المحصكفي في مستندالامام ( 517)-والسطسعداوي في شرح معاني الآثار 379/4-وابين حيان (4249)-واحمد1/771-والحميدي(66)-وانن سعدفي الطبقات الكبرى 144/3-والبحاري (6733)في الفرائض :باب ميراث البنات-وابن المجارودفي المنتقى (947)-والمهيقي في السن الكبري 268/6

قُلْتُ فَبِفُلِيْهِ قَالَ نَعَمُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ لَا تَلَاعُ اَهْلَكَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ \*

کرنے کی وصیت کردوں؟) نبی اکرم مٹائیٹی نے ارشادفر مایا: جی
تہیں! میں نے کہا: نصف کردوں؟ آپ نے فر مایا: بی نہیں! میں
نے عرض کی: ایک تہائی کردوں؟ نبی اکرم تائیٹی نے فر مایا: ٹھیک
ہے! (ویسے) ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ (رادی کو شک ہے
شاید بدالفاظ ہیں: ایک تہائی بھی بڑا ہے) تم اپنے اہل خاندکوالیں
حالت میں نہ چھوڑو کدو ولوگوں ہے مانیتے پھر ہیں '۔

ابو کھر بخاری نے بیروایت محمد بن ابور میٹ -شرح کرندی -عبدالرقیم بن عبیب بغدادی - اساعیل بن یخیٰ بن عبیدالند کے حوالے سے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت ہارون بن ہشام بخاری - احمد بن حفص - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیروایت قاسم بن عباوتر ندی - صالح بن مجمد حماد بن ابوصنیف کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - فاطمہ بنت مجمد بن حبیب - ان کے دادا حمزہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے سے امام ابوعلیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت محمد بن ابراہیم بن زیادرازی - سلیمان بن داووز برائی - امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے والشلث کثیر "

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد جعفر بن محمد نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبداللہ بن زبیر و کالجنا کے حوالے سے امام الوصیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے اس میں بیالفاظ از اکد قل کے ہیں:

انك ان تدع اهلك بخير خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس

'' تم اپنے اٹل خانہ کو بہتر حالت میں چھوڈ کر جاؤ' بیاس سے زیادہ بہتر ہے کہتم آئییں تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ چھیلاتے چھریں''۔

انہوں نے سیروایت سمل بن بشر - فتح بن عمر و حسن بن زیاد - امام ابوصنیفہ ہے پہلی روایت کے الفاظ کی ما تندنقل کی ہے۔ انہوں نے سیروایت پیچلی بن اساعیل بھدائی - ولید بن حماد حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔ حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابرائیم بن مجمد بن شہاب -عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن واقد نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: حمزہ زیات -حمادین ابوصنیف نے عمید اللہ بن زیبر بھٹانا حسن بن زیاد عبدالعزیز بن خالد-ابو بوسف اوراسد بن عمر وحمیم اللہ تعالی نے بیروایت امام ابوصنیف نے کی ہے۔ حافظ ابوعبدالله حسین بن خسرو بخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمہ بن عمر -عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحمٰن ا بن احمد بن عمر محمد بن ابرا ہیم بغوی محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

انہول نے بیروایت ابوطالب بن پوسف- ابو گھ جو ہری - ابو برا راہری - ابوع و بدحرانی - ان کے دادا - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

قاضى عربن صن اشنانى نے ميدوايت-بشربن موى اسدى-اسحاق بن منذر كا بلى حجد بن صن شيبانى كے حوالے امام الوطنيفه سے روايت كى ب

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "شم قال محمد وبه ناخمذ لا تمجوز الوصية باكثر من الثلث فان اجازت الورثة بعدموته جازت وليس للوارث ان

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوطیفدے روایت کیا ہے' مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں (ترکدکے )ایک تہائی جھے سے زیادہ کے بارے میں وصیت کرنا جائز نہیں بُ اگرمیت کے انتقال کے بعدور ثاءاس کو برقر اردھیں تو بیہ جائز ہوگا اور جب دارٹ (ایک مرتبہ )اس کو برقر ارد کھے تو اب اس کو ال سے رجو ع كافق حاصل نبيس موكار

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپن 'مند' عمل امام ابوهنیف سے دوایت کی ہے۔

حافظ ابو بمراحمہ بن محمد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں۔ اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن فل محمر بن خالدو ہی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے اے اپنے نئے میں لفتل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوصیف میں ہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ نے۔ پہتم- عامر بن فعمی -مسروق کے حوالے ہے-سیدہ عائشرضی اللہ تعالی کا بدییان فقل کیا ہے:

جب بيآيت نازل موئي:

'' بے شک وہ لوگ جونتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا لیتے ہیں'وہ اینے ہیٹ میں آگ ڈالتے ہیں''۔

تو جوبھی شخص پتیموں کا نگران تھا' وہ الگ ہو گیا' وہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا، تیموں کے مال کی حفاظت کرنا 'لوگوں کے

لئے گراں ہوگیا' انہیں اپنی ذات کے حوالے ہے گناہ میں مبتلا

(1754) - سندروايت: (أبُو حَنِيْفَة) عَنُ الْهَيْثَم عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُونَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْن روايت: لَـمَّا نَزَلَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتَامِي ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ عَزَلَ مَّنُ كَانَ يَتَوَلَّى الْيَتَامِيٰ فَلَمُ يَقُرِبُوْهَا فَشُقَّ عَلَيْهِمُ حِفُظُهَا وَخَافُوا إِلاثُمَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَتُ الآيَةُ

الثَّانِيَةُ فَخُفِّفَ عَلَيْهُمْ ﴿ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامِي قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾

الآية فَسُهِلَ ذَلِكَ

ہونے کا اندیشہ ہوا تو اس بارے میں دوسری آیت نازل ہوئی اورلوگوں کے لئے تخفیف نازل ہوئی (ارشاد باری تعالی ہے:) ''لوگ تم سے پتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں

تم فرمادو!ان كي و كيد بھال كرنا بہتر ہے"۔

(سيده عائشه رضي الله تعالى فرماتي بين:) تو اس طرح

لوگول کے لئے مجوات ہوئی۔

الوجر بخاری نے بیروایت محمد این ابراتیم بن زیادرازی - ابوتمام سکری نے اپنے والد کے حوالے ہے- امام ابو صفیقہ بن بے دوایت کی ہے۔

امام الوهنيف في - مجالد بن سعيد-امام شعبي كي حوالي - قاضي شرح كي بارت من بيه بات تقل كي بي وه فرمات

میں: ''حضرت عمر بن خطاب ﴿نَاتَفُنْے بِجُعِيعِ خط لَكھا: تم ''مميل''كودارث قرار نه دوالبته اگر ثبوت پیش ہوجائے ' تو تحكم مختلفہ سے'' (1755)- مندرُوايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُجَالِدِ بَنِ سَعِيْدٍ عَنْ الشَّغِبِيَ عَنْ شُرَيْحِ آنَّهُ قَالَ مَثْن روايت: كَتَبَ إلَى عُمُرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ

مَثْن روايت: كَتَبَ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَا تَوْرَتُ الْحَمِيْلُ إِلَّا بِبَيَنَةٍ \*

حافظ الإعبد الله حين بن ثهر بن خمر و فقى في يروايت التي المسمون الوصن على بن حين - ابوايوب - قاض ا بوعاء محر بن على واسطى - ابو بكراج بربن جعفر بن جمران - يرموك - ابوعبد الرحمن مقرى كوالح بسام ابوه يفقد - روايت كى ب- \* (واخر جه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد و به ناخذ والمحميل المراة نسبى و معها صبى تحمله تقول هو ابنى فلا يكون ابنها بقولها الا ببينة وتقبل على و لادتها شهادة امراة حرة مسلمة ويلزم النسب لزوجها \*

امام تحمہ بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کواما م ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر
امام تحمہ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں حمل ہے مراد یہ ہے کہ کس محورت کو (جنگ کے دوران) قیدی بنایا جائے اور
اس کے ساتھ کوئی بچے ہوجس کواس نے اٹھایا ہوا ہواوروہ محورت یہ کہے: بیر مرابیٹا ہے تو محورت کے بیان کی وجہ ہے اس کا بیٹا شار ٹیس
ہوگا بلکہ اس کے لئے شوت کی ضرورت ہوگی بچے کی بیدائش کے بارے میں صرف کی آزاد مسلمان محورت کی گوائی کافی ہوگی اور
1753ء فلد عقدم کھی (1755ء)

پھراس بیچ کانسب اسعورت کے شوہرے لاحق کر دیا جائے گا۔

(1756)- مندروايت: (أَبُو حَينيفَةَ) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُن عَيَّاشِ عَنْ شُرَحْبَيُلِ بْن مُسْلِعِ الْخَوْلَانِي عَنْ آبى أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مَتَن روايت: قَالَ سَيمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقّ حَفَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِـلْوَادِثِ ﴿ ... أَلْـحَـدِيْثُ بِطُوْلِهِ وَقَدْ مَزَّ فِي كِتَابِ

الْكَفَالَةِ وَغَيْرِهَا \*

امام ابو حنیفہ نے -ا تاعیل بن عباش کے حوالے ہے-شرحبیل بن مسم خولانی کے حوالے ہے۔حضرت ابوا مامہ بناتیزا کا يد بيان فقل كياب:

"جة الوداع كمال من ني اكرم كويدارشادفرمات

"بے شک اللہ تعالی نے مرحقدار کواس کاحق وے دیاہے تووارث کے لئے وصیت نہیں کی جائے گی''

اس کے بعد طویل حدیث ہے جواس سے پہلے'' کتاب الكفالة ' كورد يكرابواب ميس كزر يحكى ہے۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردایت این مند' جس-ابوعباس احمد بن محمد بن سعید جمدانی -حسن بن سمیدع -عبدالوباب بن نجدہ كحوالے ام الوحنيف رفافنات روايت كى ب-

ا مام ابوحنیفہ نے علی بن مسبر – اعمش – اساعیل بن عیاش معسى كرحوالے --شرحبيل بن سلم خولاني كايديان لقل كيا

میں نے حضرت ابوامامہ ڈیائٹنا کو سے بیان کرتے ہوئے سنا

'' نبی اکرم منافیزانے ججۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکو اس کاحق دے دیا ہے تو وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی' بچہ فراش والے کو ملے گا اور زنا کرنے والے کومحروی ملے گی' جو شخص اینے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کومنسوب کرے 'یااینے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کومنسوب كرے' تو اس پرالتد تعالٰی ، فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہوگی

سَمِعْتُ آبَا أُمَامَةً قَالَ مُتَن روايت: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَـنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّـمَ فَـامَ خَـطِيْبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَـدٌ اَعُـطَى كُلَّ ذِيْ حَقّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِلُوَادِثِ ٱلْوَلَـدُ لِللِّهِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ إِذَّعْلَى إِلَى غَيْرِ الْمَوْيْدِ أَوْ إِنْسَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

فَعَلَيْهِ لَغُنَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ قَالَ

ٱلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ

(1757) - سندروايت: (أَبُورُ حَينيهُ فَهَ) عَنْ عَلِي بُن

مُسْهِر عَنُ الْآغُمَ شَعَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُن عَيَّاش الْحِـمَصِيّ عَنْ شُرَحْبَيُل بْنِ مُسْلِم الْخَوْلَابِيّ قَالَ

<sup>(1756)</sup>قىتقدم فى (1148)

<sup>(1757)</sup>قلىتقدم فى (1148)

'چمرآپ سُلِيَّةُ أِنْ ارشادفر مايا: عاريت كے طور پر لى مولَى چيز اوا کی جائے گئ قرض ادا کیا جائے گا اور ضامن قرض ادا کرنے کا

قاضی الوبكر محمد بن عبد الباتی انصاري نے بيروايت- الوبكر احمد بن على خطيب بغدادي - ابوسعيد ماليني - ابوطيب محمد بن احمد وراق-ابوحارث احمد بن عبدهمید حارثی -بشر بن ولید قاضی-امام ابو پوسف قاضی-امام ابوصنیفه ریمانیزے روایت کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے -حماد- ابراہیم نخعی کے حوالے ہے دو

ایے آدمیوں کے بارے میں نقل کیا ہے:

"جوایک بچے کے بارے میں بیدوی کی کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے تو وہ فرماتے ہیں: وہ بچیان دونوں کا دارث ہے گا اور وہ دونوں اس کے وارث بنیں گے اور ان دونوں میں ہے جو باقی

في جائي وه يجاسة ملكان

(1758)-سندروايت (البو حَينيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُعْنَ روايت: فِي الرَّجُلَيْنِ يَلَّعِيَانِ الْوَلَدَ آنَّهُ إِنْهُمَا يَرِثُهُ مَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا \*

متن روايت: كَانَ عِنْدَ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ

بِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ

هلذَا البُو حَنِيفَةَ صَاحِبُ الْقَيَاسِ ثُمَّ قَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ

آخَذُتَ الْقَيَاسَ فَفَالَ لَهُ مِنْ قَوْلِ عَلِي بُنِ آبِي

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

الهام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں۔ امام ابوضفہ کا بھی بہی قول ہے۔ (1759) - سندروايت : (ابُوْ حَنِيفَةَ)

امام ابوطنیفه بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ میں امام جعفر صاوق میں ہے

ياس موجود تنطئ توہشام بن حكم نے كہا: اے ابن رسول اللہ! بدابو صنیفے بجو قیاس کیا کرتا ہے اہام جعفر صادق بھیلیٹ نے اُن سے

دریافت کیا: تم نے قیاس کا طریقہ کہاں سے سکھا ہے؟ تو امام ابوصنیفہ نے انہیں جواب دیا: حضرت علی بن ابو طالب ﴿النَّمُوالور

طَالِبِ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ (1758) اخسرجمه محمد لبن المحسن الشيباني في الآثار( 715) في الميسرات: بساب ميسرات المحميل-والولديدي. رجلان-وعبدالرزاق 360/7 (13474) في الطلاق :باب النفريقعون على المرأة في طهرواحد

(1759) اخرجه عبدالرزاق 265/10 في الفرائض: باب فرص الجد-واليهقي في السنن الكبرى 246/6 في الفرائض: باب من لم يورث الاخوة مع الجد-و الدارمي في السنس 2919/452/2) في الفرانض: باب قول على في الجد

شَاوَرَهُ مَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ فِي الْسَجَدِ مَعَ اللهُ عَنهُ فِي الْسَجَدِ مَعَ اللهُ عَلَي رَايَت يَا آمِيْرَ السَّجَرَةُ وَاللهُ عَلِي رَايَت يَا آمِيْرَ السَّجَرَةُ وَاللهُ عَلِي مَن اللهُ عَصْنَى اللهُ عَالَمُ الْوَبُ إلى آخِدِ الشَّجَرَةُ قَالَ اللهُ عُصْنَى اللهُ عُصْنَى اللهُ عَمَا الْفَربُ إلى آخِدِ اللهُ عُصْنَى اللهُ عُمَّ اللهُ عَرْةً قَالَ اللهُ عَمْدَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت زید بن ثابت بناتینا کے قول ہے سکھا ہے جب حضرت عمر بن خطاب ڈائٹٹونے اُن سے اس دادا کے بارے میں مشور ہ کیا (جو بھائیوں کے ساتھ میت کا دارث بنتا ہے) تو حضرت علی بنافیز نے حضرت عمر بذافتۂ ہے کہا: اے امیر الموشین! اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر ایک ورخت سے ایک شاخ چوفی ے اور اس شاخ ہے مزید دو شہنماں کھوٹ حاتی ہیں' تو ووثبنی س سے زیادہ قریب ہوگی'اس شاخ کے؟ جس ہے وہ پھوٹی ے ٔیادرخت کے زیادہ قریب ہوگی؟ حضرت زید بن ثابت بھاتند نے کہا: اگر ایک بڑی تالی ہے اس میں سے دو چھوٹی نالیاں نکلتی ہیں' پھراس چھوٹی نالی میں سے مزید دو چھوٹی تالیاں تکلتی ہیں' تو ان دونول میں ہے کون زیادہ قریب ہوگی؟ان دوجیموٹی ٹالیوں میں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوگی یا وہ بڑی نالی کے زیادہ قریب ہوگی؟ تو حفرت عمر بالفیز (میت کے )دادا اور بھائیوں کے بارے میں ایٹا فیصلہ دینے ہے رک گئے' حضرت علی بن ابوطالب ذبالتفن اور حضرت زيد بن ثابت ذبالفن نے حضرت عمر بٹائنٹڑ کے سامنے قیاس کیا تھا ( تو میں بھی قیاس کرتا ہوں میہن كر) امام جعفرصادق ومينا خاموش رب\_

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔مجمد بن عبر تمید-ابومر داس-جعفر بن مالک-عمر بن مسکیین- ہشام بن حکم بیان کرتے ہیں:

رايست ابنا حنيفة بالمدينة عند جعفر بن محمد فقلت له يا ابن رسول الله هذا ابو حنيفة صاحب القياس فقلت من اين اخذت القياس ···· الحديث\*

یں نے امام اپوصفیفہ کو مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق کے پاس دیکھا میں نے ان ہے کہا: اے ابن رسول! بیدا بوصفیقہ میں جو قیاس کے حوالے نے معروف میں کچرمیں نے دریافت کیا: آپ نے قیاس کہاں ہے سیکھا ہے ۔۔۔۔۔الحدیث

امام ابوصنفہ نے - تھم بن عتبیہ - عبداللہ بن شداد کے حوالے سے دارے تقل کی ہے:

(**1760**)- *سندروايت:(اَبُّوْ حَيْيُفَةَ) عَنْ الْحَكَمِ* بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ

مُتَن روايت: اَنَّ بِنسْتَ حَمْزَةَ اَعْتَقَتُ مَمْلُوْكًا فَمَاتَ وَتَرَكَ بِنشًا فَاعْطَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اليَّصْفَ

'' حضرت حمزہ وظافتو کی صاحبزادی نے ایک غلام کو آزاد کیا' اس غلام کا انتقال ہوگیا' اس نے ایک بٹی پسماندگان میں چھوڑی تو نبی اکرم شل فیل نے اس کا نصف مال حضرت حمزہ ڈیلٹنؤ کی صاحبزادی کودیا''۔

حافظ طحہ بن محمہ نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں - احمہ بن محمہ بن سعید - حازم بن عبداللہ کے حوالے سے امام الوصیف س روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں-امام ابوحنیفہ رکھنٹنزے روایت کی ہے۔

(**1761**)- *سندروايت*:(اَبُـوْ حَينِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

مُتَّنَرُوايت: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَقَالَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلَانٌ حُمَّ وَاعْسَدُ إِلَّا الْوَصِيَّةِ فَلانٌ حُمَّ وَاعْسَطُوا فَلانًا النِّصُفَ بُدِهَ بِالْعِنْقِ وَإِذَا قَالَ إِعْمَنُوا فَلانًا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَهُمْ فَلِوا فَلانًا هَذَا الْفَهُدَ بِمَيْمِ وَرَا خَطُوا فَلانًا هَذَا الْفَهُدَ بِمَيْمِ وَرَا خَطُوا فَلانًا هَذَا الْفَهُدَ بِمَيْمِ مِنَ النَّفَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَادُ اللَّذِي بِعَيْمِهِ مِنَ النَّلُثُ اللَّذِي بِعَيْمِهِ مِنَ النَّفُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَاتُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْعُلِمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

امام ابوصنیفہ نے حماد-ابراہیم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ُوہ فرماتے ہیں:

''جب کوئی تخیف وصیت کرتے ہوئے وصیت میں یہ ہے: فلاں آزاد ہے اور فلاں کو نصف دید دیا ' تو پہلے غلام کو آزاد کیا جائے گا اور جب وہ یہ ہے: تم لوگ فلاں کو آزاد کر دینا اور فلاں کو اتنادید ینا ' تو پھر پہلے حصوں کی ادائیگی کی جائے گی' جب وہ یہ کہے: تم فلاس کو یہ فلام دے دینا اور متعین کر دیاور فلاں کو اتنی' اتنی ادائیگی کرنا ' تو پہلے ایک تہائی بال میں ہے متعین غلام کو دیا

> (اخرجنه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ قيما وصف من العتق فاما اذا قال اعطوا فلاناً هذا العبد بعينه واعطوا فلاناً كذا تحاصوا في الثلث دِهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

(1760) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 520)-احمد405/5 وانن ابني شينة 267/11-وابن ماجة (2734)-والطبراني في الكبير 24:(874)-والسسالي في الكبرى (6398)-والسحاكم في المستدرك-66/4-وابوداودفي المراسيل ( 364)-والبيهقي في السنن الكبريم 241/6

(761) اخرجه محملين الحسن الثيباني في الآثار( 654)-وسعيدين منصور: 120/1(397)في الوصايا:باب الرجل يوصى بالعتاقه-وابن ابي شبية 30875(30875)في الموصايا:باب الرجل يوصى بوصية فيهاعتاقة -وعبدالرزاق 157/9(16741)في المدبر:باب العتق صدالموت امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام اپوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ یہ اس صورت کے بارے میں ہوگا جب اس نے آزاد کرنے کی صفت بیان کردی ہولیکن جب اس نے بیکہا ہوکہ اس متعین غلام کوفلاں کو دے دواور فلال کواتے دے دوقو پھر ان کا حساب ایک تبائی جصے میں سے کیا جائے گا'امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے۔

امام ابوصنیف نے - حماد کے حوالے ہے- ابراہیم تخفی ہے ایسے شخص کے بارے میں فقل کیاہے:

" بوکسی خفس کوکوئی متعین غلام دینے کی وصیت کرتا ہے اور دور شخص کوکوئی متعین غلام دینے کی وصیت کرتا ہے اور ابرائیم خفی فرماتے ہیں: پہلے وہ غلام دیا جائے گا اور پھر اگر پکی باتی بح رابع کا تو دومر شخص کوادا نیٹ کی جائے گا وہ بیفر ماتے ہیں: اگر اس نے دومر شخص کوالیک سودر بم دینے اور ایک شخص کو ایک سودر بم دینے اور ایک شخص کو ایک بیارے میں وصیت کی بوئق پہلے ایک شخص کو ایک سودر بم دینے جائیں گے اور جو باتی بیخے گا وہ دومر شخص کو دیے جائیں گے اور جو باتی بیخے گا وہ دومر شخص کو دیے جائیں گا ۔

(**1762**) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ

مَّنَ رَوايت: فِى الرَّجُلِ يُوْصِى لِلرَّجُلِ بِعَيْدٍ بِعَيْدٍ وَيُوْصِى لَا تَحْرَ بِشُكْسِ مَالِهِ قَالَ يُعْظَى هَذَا الْعَبْدُ وَيُسْطَى هَذَا مَا بَقِى إِنْ بَقِى شَىٰءٌ قَالَ وَإِنْ اَوْصَى لِهَذَا بِمَانَةِ دِرُهُمٍ وَلِهِذَا بِتُكُثِ مَالِهِ يُعْطَى لِهَذَا مِانَةً وَلاَّخَرَ مَا بَقِيَ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما ولا يكون احدهما باحق بالثلث من صاحبه وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ٹار' میں نشل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فو کئیس وسیتے ہیں بلکہ وصیت ہے متعلق دونوں افراوا پے اپنے جھے کی وصیت کے مطابق ایک تبائی جھے میں سے اپنا حصہ وصول کرلیس گے اور اس ایک تبائی جھے کے بارے میں کسی ایک کو دوسرے پرکوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ مام ابوصنیت کا بھی کہی تول ہے۔

الوقة الأمام الوقتيعية الأمام الروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوضیفہ نے -حماد کے حوالے ہے - ابراہیم تختی کے حوالے ہے ایسے تیش کیا ہے:

(1762) الحرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (655)

. (763) اخرجه محمدس الحسن الشبياني في الآثار (656) - ابن ابن شيبة411/44، 21764) في البيوع و الاقضية: باب اذااعتق بعص عبده في مرضه

مَثْن روايت: كِلَى الرَّجُ لِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِه عِنْدَ مَوْلِهِ وَقَدْ أَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ بُدِءَ بِعِتْقِ النَّلُثِ مِنْ غُلامِهِ وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ وَيُسْتَسْفِى فِيْمَا لَمْ يُعْتَقُ مِنْهُ وَإِذَا أَوْصَى مَعَ عِتْقِ ثُلُيهِ بِوَصَايَا وَلَهُ مَالٌ جُعِلَ لُلُنَا سِعَايَتِهِ فِيْمَا أَوْصَى بِهِ وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ لِلُوَرَنَةِ

''جومرتے وقت اپنے غلام کا ایک تہائی آزاد کردیتا ہے اور وہ کچھ دوسری وسیتیں بھی کرتا ہے 'قو ابراہیم خفی فرماتے ہیں: اس کے ظلام کے ایک تہائی حصولو پہلے آزاد کیا جائے گا اور اس غلام کا صرف وی حصہ آزاد ہوگا 'جوآزاد کیا گیا ہے جو حصہ آزاد نہیں ہوا' اس کے بارے میں اس غلام ہے مزدوری کروائی جائے گی کین اگر اس نے غلام کے ایک تہائی حصے آزادی کے ساتھ کچھا در وسیتیں بھی کی ہول اور اس کے پاس مال بھی موجود ہو تو اس نے جو وصیت کی تھی اس کے بارے میں دو تہائی مال خرج کیا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا اور وہ اس کے وراغ و گوئیں ویا جائے گا'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اما في قولنا فاذا اعتق ثلثه عتق كله وبدء به من ثلث مال الميت قبل الوصايا فان بقى شيء كان لاصحاب الوصايا بالحصص"

امام گرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابو حفیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: امام ابو حفیف کا بھی بھی تول ہے۔ جہاں تک بماری قول کا تعلق ہو وہ یہے کہ جسب اس نے ایک تہائی جھے کو آزار کردیا تو پھر غلام کا پوراو جود آزاد ہوجائے گا اور میت کی وصیت پورک کرنے سے پہلے اس کے مال کے ایک تہائی جھے میں سے سب سے پہلے اس غلام کو آزاد کیا جائے گا پھراگر پھر پچھ جائے گا توجن کو گول کے بارے میں وصیت کی گئی ہے ان کے حصول کے مطابق آئیس فل جائے گا۔

> (<mark>1764)- *مندروايت*:(اَبُـوُ حَـنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِنْوَاهِيْمَ</mark>

مَّلُن روايت: فِي الرَّجُلِ يُفِيقُ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يُسْتَسْعَى فِي قِيْمَتِهِ \*

امام ابوصنیف نے جہاد کے حوالے ہے۔ اہراہیم کئی ہے
الیے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے:
"جومرتے وقت اپنے غلام کو آز ادکر دیتا ہے اوراس کے
فرے قرض بھی ہوتا ہے، تو ابر ہیم ختی فریاتے ہیں: اس غلام کی
قیمت کے حوالے ہے اس سے مزودری کردائی جائے گی'۔

<sup>(1764)</sup> حرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثارر 657)-وسعيدين منصور 123/12(416) في الوصايا: باب الرجل يعتق عندموته -وعبدالرزاق 164/9(16765) في الممديس : بناب الرحل يعتق وقيقه عبدالموت -وابن ابي شبية 430/4(21755) في البيوع والاقضية: بماب الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذ كان المدين مثل القيمة او اكثر ولم يكن له مال غيره فان كان الدين اقل من القيمة سعى في مقدار الدين من القيمة للغرماء في ثلثي ما بقى للورثة وكان له الثلث وصية وهو قول ابو حنيفة وضى الله عنه\*

ا ما م محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الاً ثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔ پھر مرحمد فر وہ تے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ جب وہ قرض قیت جت ایاس سے زیادہ ہوادراس کے پاس اس کے طاوہ کوئی مال نہ ہو ( تو یہی علم ہوگا ) کیکن جب وہ قرض قیت ہے ہم ہوتو پھر قیت میں ہے قرض کی مقدار کی اوا گئے کے لئے اس سے مزدور کی کروائی جائے گی تا کے قرض خواہوں کوان کی رقم اوا کر دی جائے۔ تو دو تہائی حصد ورثاء کے لئے ہوگا اورا کیے تہائی کے بارے میں اے وصیت کا تی ہوگا۔ امام ابوطنیفہ کا تھی بھی تول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے عمر بن بشر کو فی ہمدانی کے حوالے ہے۔ - امام معمی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے ٗ وہ یہ فرماتے ہیں: ''پہلے مال کا فیصلہ ہوگا''۔ المُ السَّوْطِيةِ فَ لَ الْوَادَ الْمُ الْوَصِيْدَةُ فَ الْمُولِ الْمِدِي (1765) - سندروايت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ) عَنْ عُمَرَ ابْنِ بِشْرٍ الْكُوْفِي الْهَمْدَانِي عَنْ الشَّغْبِيِّ مَنْنِ روايت: آنَّهُ قَالَ بِالْمَالِ"

حافظ طلحہ بن مجمہ نے بیروایت اپنی قسمند' میں۔ ابوعب س احمہ بن عقدہ۔ اساعیل بن حماد۔ ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوصفیقہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کتے ہیں:انہوں نے بیروایت حماد عمر کے حوالے ہے بھی ۔ شعبی سے روایت کی ہے۔

امام ابوصف نے حماد کے حوالے ہے ابراہیم تخفی کا بیرتول ماکماہے: (**1786**)– *مندروايت*:(أَبُـوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَِاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

'' قاتل نے جے تل خطا' یا تل عمد کے طور برقس کیا ہو' قاتل اس کا وارث نہیں ہے گا'اس کے بعداس کا وارث وہ ہے گا' جو اس کاسب سے زیادہ قریبی ہو'' ۔

مُت*ن روايت:* لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ خَطَّا ٱوْ عَمَدًا وَلِكِنْ يَرِثُهُ ٱوْلِي النَّاسِ بِهِ بَعَدَهُ

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة لا يوث من قتل خطأ او عمداً من الدية ولا من غيرها "

امام محمد بن حسن شيبا فى فى بيروايت كتاب "الآثار" مل نقل كى ب توانبول فى اس كوامام ابوهنيف بروايت كى ب بيمر (1766) احرجه محمد مد السيباني فى الأنادر (685) - وعبدالرواق (1775) فى المعقول : باب ليس للفاتل ميراث - وابن ابي شبية (31401) 283/ في الفرائض فى الفاتل لابوث شيئاً وصیتول اور وراثت کے بارے میں روایات

ا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔ جو شخص قتل خطایا قتل عمد کردے تو وہ وارث نہیں ہے گا۔ ندتو دیت میں اور نہ ہی دیت کے علاوہ وراثت میں (وہ وارث بے گا)۔

امام ابو صنیفہ نے -ابو اسحاق سبیمی کے حوالے سے میہ روایت نقل کی ہے:

حضرت ابو درداء را الله الله الله الله على في الله على في اكرم الله كويدار شادفر مات اوع ساب:

'' جو تخف موت کے قریب صدقہ کرتا ہے'یا غلام آ زاد کرتا ہے اس کی مثال ایے شخص کی مانند ہے 'جوخود سر ہو جانے کے بعد كونى چيز صدقه كرتا بـ

(1767)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ آبِي اِسْحَاقَ السَّبيْعِيِّ عَنْ أبي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّىٰ

متن روايت: مَشَلُ اللَّذِي يَعَصَدَّقُ أَوْ يُعْمَقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ

حافظ محر بن مظفر نے بیروایت اپن استد "بیل- ابو محدعبدالله بن محدوث الله با محلک بن با صح - صالح بن بیان کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت ابو محموعبداللد بن مجر- احمد بن ملتک بن ناصح - پیٹم بن عدی کے حوالے ہے امام ابوطیفے سے روایت کی ہے۔ ۔ انہوں نے پیروایت حسن بن گھر بن شعبہ- ابوسعیدا شج - ابو یکی تھی - اساعیل بن ابراہیم- اور کیں اود کی کے حوالے ہے-امام ابوحنیفه خانش بروایت کی ہے۔

> (1768) - سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْرَاهِيْمَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُتَن روايت: اللَّهُ قَالَ فِني الرَّحَلِ لُوْصِيْ بِأَكْثَرِ مِنَ السَّلُثُ فَيُجِيِّزُهُ الْوَرَتَةُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِيُ فَاذَا هَاتَ الْمُوصِيُ أَبُوا أَنْ يُجِيْزُوا فَإِنَّ لَهُمْ ذَلِكَ \*

-حضرت عبدالله بن مسعود مالتين كايدتول تقل كياس: "جوالي تخص كے بارے ميں ب:جواين ايك تهائي مال سے زیادہ کے بارے میں وصیت کرویتا ہے اور وصیت کرنے والے کی زندگی میں بی اس کے ورثاء اسے درست قرار دیتے ہیں کیکن جب دصیت کرنے والے کا انتقال ہو جا تاہے کو

ورهٔ ، انکار کر دیتے ہیں' تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفائنوفر ماتے

امام ابو عنیفہ نے -حماد-ابراہیم تخعی کے حوالے سے

میں: اُن لوگول کواس بات کاحق حاصل ہوگا''۔

ر 1767) اخوجه احمد 197/5-والنساني في السحني 238/6-وفي الكبري ( 4893)-والطبالسي ( 980)-والخارمي في السنز 3226)-والبطراني في الارسطر 8644)-؛ البحاكم في المستدرك 213/2-والبيهةي في السنن الكبراي 190/4-وفي شعب الايمان (4347،

(1768)قەتقدە قى , 2:

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی' مسئد' میں امام ابوصنیفہ ڈائٹیؤے روایت کی ہے۔ (1769) - سندروایت (اَبُو ْ حَیْنِفَةَ) عَنْ الْهَیْسَمِ عَنْ امام ابوصنیفہ نے - بیٹم - ضعی کے حوالے ہے - مصرت

ر الشَّعْبِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُونُ و رَضِيَى اللهُ عَدِ اللهِ بَنِ مَسْعُونُ و رَضِيَى اللهُ عَدِ اللهِ بَنِ مَسْعُونُ و رَضِيَى اللهُ عَدِ اللهِ بَنِ مَسْعُونُ و رَضِيَى اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَنهٔ مثن روایت: آنّهٔ قَالَ یَا مَعْشَرَ هَمُدَانِ آنَهُ یَمُونُ ''اے ہدان کے گردہ!تم میں سے جو شخص مرنے گے السَّرُجُلُ مِنْکُمْ وَلَا یَتُرُكُ وَارِثًا فَلْبَصَعْ مَالَهُ حَیْثُ اوراس كا كوئى وارث نہ ہو تو وہ اپنا مال جیسے چاہے خرج

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد و به ناخذ اذا لم يدع وارثاً فاوصى بماله كله جاز وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' آلآ ٹا ز' میں نقل کی ہے' تو انہوں نے اس کوامام ایوصنیفہ سے روایت کی ہے' پھر امام گھر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فق کی دیتے ہیں' جب اس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اہواور پھروہ اسپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کردیے تو بیرجا تز ہے' امام ایوصنیفہ کا بھی پہری تول ہے۔

(1770) - سندروایت : (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیف نے - حماد - ابراہیم تحقی کے حوالے سے ایسے اِبُواهِیْمَ اِللَّامِیْمَ عَلَیْ کے حوالے سے ایسے اِبُواهِیْمَ اِللَّامِیْمَ عَلَیْ کے حوالے سے ایسے اِبُواهِیْمَ

\*\*\*----

(اخورجه) الأمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الأمام ابو حنيفة \* ثم قال محمد و به ناخذ (1769) احرجه محمد الحسن الشيابي في الآثار (690) وعبدالرزاق (684ه(16180) في الولاء: باب الرجل من العرب لا يعرف له اصل و معمد الرجل المعرف الله عن العرب لا يعرف المعرف معمد المعرب معالم حيث شاء والطحاوى في شرح معاني الآثار (403/40 و ابن ابي شيخة /227(م و3069) في الوصايا: باب من رخص ان يوصى بعاله كله (1770) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (689) في المعراث باب من مات ولم يترك وارتاً مسلماً

الولد على دين الاسلام فان كانا كافرين واحدهما من اهل الكتاب والآخر مشرك فهو للذي من اهل الكتاب تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبا نی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں تقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر ا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ بچہ دین اسلام پرشار ہوگا خواہ اس کے ماں باب دونوں کا فرہوں اگر ان میں سے ایک اہل کتاب اور دومرامشرک ہوتو وہ اہلی کتاب کا حصہ ثار ہوگا۔ اس کا ذبحیا درمسلمانوں کے ساتھ اس کی منا کحت جائز ہوگی۔امام ابوحنیفہ کا بھی میمی تول ہے۔

(1771)-سندروايت: (أبُوْ حَينيهُ فَهُ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفہ نے -حماد- ابراہیم کے حوالے ہے-حضرت عمر بن خطاب طالفين كايةول تقل كياب: إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْن روايت: آنَّهُ قَالَ ٱلْمُشْرِكُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغْضِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُوْنَا \* کے دارث بنیں گے ادر نہ ہی وہ ہمارے دارث بنیں گے''۔

''مشرکین ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں' نہ ہم اُن

حافظ ابوعبدالله مسين بن مجمه بن خسر و بغی نے بیر وابیت اپنی 'مسنه' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر – ابوقاسم عبدالله بن حسن خلال -عبد الرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم بن حیش بغوی - ابوعبد اللہ محمد بن شجاع تلجی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وان اختلفت اديانهم يرث اليهودي النصراني والنصراني المجوسي ولا يرثهم المسلمون ولا يرثونهم"

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصیفے ہے روایت کی ہے۔ پھر ا مام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں۔ کفرا کیک ہی دین ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے خواہ ان کے اویان مختلف ہوں' یہودی عیسائی کا دارث ہے گا'عیسائی مجوی کا دارث ہے گالیکن نہ تو مسلمان ان کے دارث بنیں گے اور نہ ہی وہ لوگ مسلمانوں کے دارث بنیں گے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں' امام ابوحنیفہ جلائقۂ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان- ( کے حوالے سے (1772) - مندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بدروایت نقل کی ہے:)

(1771)اخىرجە محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 686)-و اليهقي في السنن الكيرى 219/6في الفرائض باب لايرث المسلم المكمافسو ٥٥٥٥-والمدارمي في السنس 365/2 (2990)فسي المقسر السص :بساب في ميبراث اهل الشمرك واهمل الإسلاه -وعبدالوراق/16/6(9856)في اهل الكتاب:باب لايتواوث اهل الملتين و( 10145)-ميواث الموتد "(انہوں نے)ابراہیم کنی کے حوالے سے ایسے عیسائی مخص کے بارے ٹی نقل کیا ہے: جومر جاتا ہےاوراس کا کوئی وارث نبیں ہوتا او ابراہیم کفی فرماتے ہیں:اس کی میراث بیت المال ش جائے گئے۔ متن روايت: فِينُ النَّصْرَانِيِّ يَمُوْتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثْ قَالَ مِيْرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابو حفیفہ مجتنبہ سے روایت کیا ہے۔ (1113)- سندروايت (أبّو حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ( کے حوالے ہے

بدروایت قل کی ہے:)

مْتَن روايت: فِي الْوَلَيدِ الصَّغِيْرِ يَمُوُثُ وَاحَدُ "(انہوں نے) ابراہیم تخی کے حوالے ہے ایسے چھوٹے وَالِدَيْهِ كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ أَيُّهَمَا یجے کے بارے میں نقل کیا ہے جوانقال کر جاتا ہے اور اس کے ماں باب میں سے ایک کا فر ہوتا ہے اور دوسر امسلمان ہوتا ہے تو ابر بیم تخفی فرماتے ہیں: (اس کے مال باپ میں سے) جو سلمان

ے)جو بھی ہو۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے مجرامام محر فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں۔ امام ابو حذیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

(1774)- سندروايت: (أبو حييفة) عن حمَّادٍ عن المم الوضيف ف-حماد-ابراهيم كي حوال ي عمرت

اِبُواهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَبْدُ مَعْدِ اللهِ بَن معود اللهَ عَنْ عَبد

ہے ٔ وہ اس کا دارث ہے گا' خواہ (وہ ان دونوں مال باپ میں

(1772) اعرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (687)

(1773)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 688)-وعبدالرزاق28/6(9899)في اهل الكتاب:باب الصرانيان يسلمان لهمااولادصغار-وابن ابي شبية 388/6 (31449)في الـفرائـض:الصبي يموت واحدابويه مسلم؟ - والبخاري تعليقاً ا العجى: باب اذااسلم الصبى فمات

1774)اخرحه ابن ابي شيبة 217/6(30792)في الوصايا:باب في الرحل يوصي للرجل بسهم من ماله

''جواپ مال میں سے ایک ہم (معنی حصد) وینے کی وصیت کرتا ہے' تو حضرت عبداللد بن معود ریافین فرماتے ہیں: بیہ وصیت چھنے حصے کے بارے میں شارہوگی''۔ حافظ ابوعبدالند حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی ' مسند' بیس-ابوقاسم بن احمد بن عمر-ابوقاسم عبدالند بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی-ابوعبداللہ محمد بن شجاع کچی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوهنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے پیروایت اپنی مسند 'میں امام ابوصنف نقل کی ہے۔

(1775)- *سندروايت*:(اَبُـوُ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبُرَاهِبْهَ قَالَ

مَّنَ رَوايت: إِذَا قَلَقَ الرَّجُلُ إِسْرَاتَهُ فَالْتَعَنَ أَحَدُهُمُا تَوَارَثًا مَا لَمْ يَلْعَنِ الآخَرُ وَيُقَرِّقُ السُّلُطَانُ تَنْفُمًا\*

امام ابوصیفہ نے -حماد کے حوالے ہے-ابراہیم نخی کا بیہ بیان نقل کیا ہے:

"جب ول شخص ابی یوی پر زنا کا الزام لگاتا ہا اور پھر
ان دونوں میں سے کوئی ایک لعان کر لیتا ہے تو جب تک دومرا
فریق لعان نہیں کر لیتا ' اور حکران (یا قاضی ) أن دونوں کے
درمیان علیحد کی نہیں کروادیتا 'اس وقت تک وہ دونوں ایک
دومرے کے وارے بینی مے ''۔

ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ دہ دونوں ایک دوسرے کے دار شبنیں گے جب تک وہ دونوں لعان نہیں کر لیتے اور حاکم (یا قاضی )ان کے درمیان بلیحد کی نہیں کر دادیتا۔ مام ابو منیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1776) - سندروایت: (ابُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطنف نے - مماد کے حوالے سے - ابراتیم ختی کا سے اِنْوَاهیم اِنْوَامی اِنْوَاهیم اِنْوَاهیم اِنْوَاهیم اِنْوَاهیم اِنْوَاکی اِنْوَامی اِنْوَاهیم اِنْوَالی اِنْوَاهیم اِنْوَالی اِنْوَاهیم اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَالی اِنْوَاهیم اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوامی اِنْوَامی اِنْوامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوَامی اِنْوامی ا

(1775)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (696)في الميراث.باب ميراث المتلاعين وابن الملاعنة

(1776) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (697) وإبن ابن شية 31310)275/6 إلى القوائض باب في ابن الملاعة مساق المدارمي وي السنس \$496 (2965) في السفر بياب في ميراث ابن الملاعنة وعدالرزاق 1248 (1248 ) المدارمي وي السنس \$496 (2965) في السفر المدارمي وي السفر الملاعنة وعدالرزاق 1248 (1248 ) باب ميراث الملاعنة

مَثْن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ إِذَا كَانَتُ الْاُمُّ وَوَلَدُهَا هُمُّ وَرَثَتُهُ فَعَلَى الْمِيْرَاثِ وَإِنْ كَانَتِ الْاَمُّ وَحُدَّهَا فَلَهَا الْمِيْرَاثُ كُلُّهُ وَإِنْ مَاتَثَ أُشُهُ ثُمَّ مَاتَ بَعُدَ ذَلِكَ فَاجْعَلُ ذَوِى قَرَايَتِه مِنْ أَيْه كَانَهُمْ وَارِئُوا أَيْهِ كَانَهَا هِى الَّيْى مَاتَتُ فَإِنْ كَانَ اَخَ فَلَهُ الْمَالُ كَلِهِ وَإِنْ كَانَ أُحْتًا فَلَهَا النِّصُفُ فَإِنْ كَانَ اَخَا وَاحْتًا فَلَكُمَانِ لِلْآخِ وَالْفُلُثُ لِلْاَحْتِ وَإِنْ كَانَ اَخَا لِمُنْ فَلَهُمَا النَّلُمَان

''لعان کرنے والی گورت کے بیٹے کی وراثت کے بارے شیں وہ بیفر ماتے ہیں: جب اس کی ماں اور اس کی ماں کی اولا د موجود ہوئو تو وہ اوگ اس کے وارث بنیں گئے جب اس کی مال اور اس کی مال کی اولا وموجود ہوئو تو وہ لوگ اس کے وارث بنیں گے اور وراثت کے احکام کے مطابق تقصیم ہوگی۔

لیکن جب صرف اس کی ماں موجود ہو تو اس کی ماں کو پوری دراشت ل جائے گی اگر اس کی ماں انقال کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس بچے کا بھی انقال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کی طرف ہے اس کے قریبی رشتے داروں کا تھم یوں ہوگا کہ جسے وہ اس کی ماں کے وارث بے ہیں بھے اس کی ماں ہی کا انقال ہوا

' اگراس کا کوئی بھائی موجود ہوگا 'تو اسے پورا مال ال جائے گا' اگر کوئی بہن ہوگی' تو اسے نصف مال ملے گا' اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہوں' تو دوتہائی جصے بھائی کول جائیں گے اورائیک تہائی حصہ بہن کول جائے گا اوراگر دو بہنیں ہوں' تو دونوں کو دوتہائی حصیل جائے گا۔

> (واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \*ثم قال محمد وبه ناخذ في قوله اذا ورثته الام وولدها وفي قوله اذا ورثته الام خاصة واما ما سوا ذلك فلسنا ناخذ به ولكنا نقول اذا ماتت الام نظر الى اقربهم من ابن الملاعنة فجعلنا له المال فان كانت القرابة واحدة فعلى القرابة فان ترك اخاً او اختاً فهو يمنزلة رجل غير ابن الملاعنة وان ترك اخاً لامه واختاً لامه ولم يترك وارثاً غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں۔ متن کے بیالفاظ' ماں اور اس کی اولا واس کے وارث بنیں گے'' اور میا الفاظ: ''جب صرف ماں اس کی وارث ہے'' ۔ ان کے علاوہ کی صورت میں ہم اس کے مطابق فتو کئیس ویتے ہیں بلکہ ہم مید کہتے میں کہ جب ماں کا انتقال ہو جائے تو لعن کرنے والی مورت کے بیٹے کے سب سے قریبی عزیز کا جائزہ لیا جائے گا اور ہم تمام مال اے دے دیں گے۔اگر رشند داری مکسال حشیت کی ہوتو رشنہ داری کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اوراگر وہ بھائی یا بہن چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اس کا عظم ای طرح ہوگا جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے علاوہ کی بھی حفص کا ہوتا' اورا گروہ ماں کی طرف ہے شریک بھائی اور مال کی طرف سے شریک بہن کیسماندگان میں چھوڑتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی وارث یا عصبنیس چھوڑتا تو وہ مال ان دونوں ك درميان نصف نصف تقتيم موجائ كا-ان تمام صورتون عن امام الوصف كنز ديك يم حكم بي-

ربر ميهم متن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ الْمُتَلاعِنيْنِ يَمُونَتُ وَيَشُوكُ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَآخَا لِاكْتِهِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَهُمَا الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمْ

(1111) - سندروایت: (أَبُو حَنِينُفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الوطنيف نے -حماد كے حوالے سے - ابرائيم تخفي كابيد بان قل كياب:

''جولعان کرنے والے میال بیوی کے بیٹے کے بارے میں ہے جوانقال کر جاتا ہے اور پسمائدگان میں اپنی مال اور مال کی طرف سے شریک بھائی اور بہن کو چھوڑتا ہے تو ابراہیم تخفی فر ماتے ہیں: ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور جوباتى يح كا وه مال كول جائے كا"\_

> (اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكن لهما الثلث وللام السدس وما بقي فهو رد على ثلاثة اسهم على قدر مواريثهم وهـ ذا قياس قول على بن ابو طالب وهو قول ابو حنيفة اما قول ابراهيم فهو على قياس قول عبد الله بن مسعود لانه كان لا يرد على الاخوة من الام مع الام وكان امير المؤمنين على كرم الله وجهه يرد عليهم على قدر مواريثهم بقوله رضي الله عنه ناخذ

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کئیس ویتے ہیں ان دونوں کوایک تبہائی حصہ ملے گا ادر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا جو باقی بیچے گا وہ تین حصوں میں تقتیم ہوکران کے دراثت کے جھے کے مطابق انہیں لوٹا دیا جائے گا اور بیرقیاں حصرت علی بن ابوطالب دی شنز کے فتویٰ کے مطابق ہے۔ امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے البتہ ابرا ہیم تنعی کا قول حضرت عبداللّٰہ بن مسعود دلائٹنے کے قیاس کے مطابق ہے۔ کیونکہ وہ ماں کی طرف ہے شریک بھائیوں کو ماں کے ہمراہ حصہ لوٹاتے ہیں' جبکہ امیرالمؤمنین حضرت علی ڈانفٹان لوگوں کے وارثت میں جھے کےمطابق انہیں حصالوناتے ہیں اور ہم حضرت علی ڈٹٹٹنڈ کے ول کےمطابق فتو کی دیے ہیں۔

(1718)-سندروايت: (البو حَنينُفَة) عَن حَمَّادٍ عَنْ الم الرصيف نـ- عاد ك حوال - ابراتيم في كابي

قول نقل کیا ہے:

إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ مُثْنَ رَوايت: أَلُّامُ عَسْبَهُ مَنْ لَا عَصْبَةَ لَهُ إِذَا تَوْكَ الْمِنُ الْسَمُلاعَنَةِ أُمَّةُ كَانَ الْمَالُ لَهَا فَإِذَا لَمْ يَتُوكُ أُمَّا يُطْوَرَ إِلَى مَنْ كَانَ يَرِكُ أُمَّةُ فَهُوَ يَوثُهُ \*

وں ن یا ہے۔

"جب کا کوئی عصب نہ ہؤاس کی عصب مال ہوتی ہے جب
لعان کرنے والی عورت کا بیٹا بسماندگان میں صرف اپنی مال کو
چھوڑ نے تو اس کی مال کو مال مل جائے گا اور اگروہ پسماندگان میں مال کوئیس چھوڑ تا تو پھراس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ جو
ماس کی مال کا وارث بن سکتا ہے وہ بی عزیز اُس کا بھی وارث بن

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابي حنيفة ثم قال محمد واما في قولنا فاذا توك امه ولم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها وان لم تكن له ام حية ولا ذو سهم فالمال للقوب الناس اليه من امه ولا ينظر الى من كان يرث امه وهو قول ابو حنيفة وضر, الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب'' الآثار'' بیل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: جہاں تک ہمار کی رائے کا تعلق ہے اگر وہ پسماندگان میں صرف ماں کو چھوڑ تا ہے اور ماں کے علاوہ کوئی دار شخیص چھوڑ تا ہے جس کا (وراثت میں ) کوئی حصہ ہوتا' تو (سارا) مال ماں کوئن جائے گا کیکن اگر اس کی ماں زندہ نہ ہواور (وراثت کا ) کوئی اور حصہ دار بھی نہ ہوئو وہ مال اس کے ماں کی طرف ہے سب سے زیادہ قر جی رشتہ دار کوئل جائے گا اور اس میں یہ بات بیش نظر نہیں رکھی جائے گی کہ کیادہ رشتہ دار اس کی ماں کا دار شد بنتا (یا دار شنہیں بنتا) امام ابو حذیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

# حِاليسوال باب:

# ان مسانید کے مشائخ کی معرفت کابیان

اس میں ان کے حالات اور ان کے تراجم (لینی تعارفی حالات) حروف پھجی کی ترتیب کے کاظ سے ذکر کئے جا کیں کے۔اس (باب) میں کچھنصول ہیں۔

يها فصل: ني اكرم مَا يَقِيمُ كان اصحاب كاتذكره جن كاذكران مسانيد مين آيا ي-

دوسری فصل: امام ابوحنیفہ کے ان مشائخ کا تذکرہ جو صحابہ کرام اور تا بھین عظام کے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان حضرات کی تعداد 300 ہے۔

سرات فی معدد و 50 ہے ۔ ان کے طمن میں اُن حضرات کا ذکر بھی آ جائے گا جن ہے امام شافعی نے اپنی اُس'' مند' میں روایات نقل کی ہیں جس' یا جس'' مند' کو ابویقوب اصم نے جمع کیا تھا'اس' مند' میں امام شافعی کے تمام مشائع 'جوامام ابو حنیفہ کے تلافہ ہیں ہے ہیں' یا ان کے علاوہ ہیں' ان سب کی اتعداد 22 ہے۔

ان کے ممن میں اُن حضرات کا ذکر بھی آ جائے گا جن سے امام احمد بن منبل امام بخاری امام سلم یا چراُن کے مشاکخ نے روایات قال کی ہیں۔

چوتھی نصل: ان مسائید کے مرتبین کا تذکرہ۔

یا نچوین فصل:ان حضرات (تعین مرتبین ) کے علاوہ ان مسانید کے مشائخ ( لینی امام ابوحنیفہ اوران مسانید کے مرتبین کے درمیان کے داویوں ) کا تذکرہ۔

اگرانڈنے چاہا کو ہم ان حضرات کے اساء کا تذکرہ حروف جھی کی ترتیب کے اعتبارے کریں گے البتہ ان صاحبان کا معالمہ مختلف ہے جس کا نام ''فیک' ہو کیونکہ ہم نی اگرم خالیجائے اسم مبارک ہے برکت حاصل کرتے ہوئے 'ان کا ذکر پہلے کریں گے۔ مبرحرف کے تحت آنے والے اساء کے تحت 'ہم پہلے محابہ کرام کا ذکر کریں گے بھرنا بعین کا ذکر کریں گے بھرامام ابوضیف کے اسا تذہ کا ذکر کریں گے بھرامام صاحب کے شاگردوں کا ذکر کریں گے بھردیگر تمام مشان کے (لیٹن راویوں) کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفق کی مدوے ہم یہ کہتے ہیں:

ہم سب سے پہلے ان سحابر کرام کا ذکر کریں گئے جن سے امام صاحب کی طاقات ہوئی اور امام صاحب نے ان سے روایت اللّٰ کی بیں۔

ان حضرات کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کے اختلاف کا تذکرہ ہم کتاب کے آغاز میں کر چکے ہیں۔

# (1) حضرت انس بن ما لك خاتفة

محدثین کے''ام الائمہ''محمد بن اساعیل بخاری نے اپنی تصنیف'' تاریخ کبیر''میں ان کاذکر(ان الفاظ میں ) کیا ہے: '' حضرت انس بن یا لک نجاری'خزر بی انصاری' ان کی کنیت ابو تمز ہ ہے' نبی اکرم خلافیج کے خادم خاص ہیں' آپ بھر ہ قیم ہے ہیں''۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس دی تفتی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

"جب نی اکرم مالین (جرت کرے ) مدید منور وتشریف لائے تھا اس وقت میری عمر 10 بر س تھی"۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈیٹنٹ کے صاحبزادے کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ حضرت انس ڈیٹنٹ کا انتقال 92 جمری میں ہوا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ مخزہ کا میہ بیان نقل کیا ہے: حضرت انس دی افغیر کی مجر 99 برس ہوئی اور ان کا انتقال 91 ججری میں ہوا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابن علید کا بیمان نقل کیا ہے: حضرت انس ڈٹائٹھ کا انقال 93 جری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فر ماتے ہیں:) اکثر مؤخین کے بیان کے مطابق امام ابوطنیفہ کی پیدائش 88 ہجری ہیں ہوئی تھی اور آیک قول کے مطابق بیداین علیہ کا قول ہے،61 ہجری ہیں ہوئی تھی تو امام ابوطنیفہ کے حضرت انس ڈٹائٹٹ سے ساع میں کیا چیز رکاوٹ ہوگئ ہے؟ اور جس نے امام ابوطنیفہ کے حصرت انس ڈٹائٹٹ سے ساع کا اٹکار کیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟اس بات کی نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔۔

#### (2) حضرت جابر بن عبدالله الله

ىيەھنرت جايرىن عبداللەين عمروين حرام بن عمروين سوارين سلمەسلىئ انصارى مدنى بين جنهيں غز وەبدر ميںشر كت كاشرف حاصل ہے۔

ا كابرتا بعين نے ان سے احاديث روايت كى بين مديد منوره بين انقال كرنے والئي آخرى صحابي بين ـ

ان کا انتقال 80 جمری مل یا شاید 79 جمری مل ہوا ان کی بیعائی رخصت بھو گئی تھی اُ (انتقال کے وقت) ان کی عمر 94 برس تھی۔

المام بخاری نے اپن 'تاریخ" میں اپنی سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے:

حضرت جابر دلالفنونيمان كرتے ميں نبي اكرم مؤلينوا نے 21 غروات ميں بنف نفيس شركت فرمائي جن ميں سے 19 غروات

میں مجھے آپ مُلْ اَلَّهُ اُ کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ایو حنیفہ کے حضرت جابر ڈلٹٹنٹ نے'' ساع'' کے بارے بیں' علماء بیں اس بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں: امام ایو صنیفہ نے حضرت جابر ڈلٹٹنٹ ساع نہیں کیا' کیونکہ امام صاحب کی پیدائش'86 جمری میں' حضرت جابر ڈلٹٹنٹ کے انتقال کے بعد ہوئی تھی۔

جبکہ بعض علاء ؛ جن میں ایک ابن سلیہ میں ان کا یہ کہنا ہے: امام ابو حفیفہ کی پیدائش 61 جرک میں ہوئی اس (روایت کی) بنیاد پڑامام ابو صفیفہ کا حضرت جابر برخ انٹونٹ سے سائے متصور ہوسکتا ہے تا ہم امام ابو صفیفہ نے ایک کوئی روایت محقول ٹیس ہے ، جس میں انہوں نے بیدالفاظ استعمال کیے ہوں:'' میں نے حضرت جابر برخ انٹونڈ کوشا''۔ بلکہ انہوں نے''حضرت جابر بڑائٹوز سے متقول ہے'' کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور بید'' سائ 'پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ والٹداعلم

## (3) حضرت عبدالله بن اليس طافينا

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں یے تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت) ابو پیٹی (اورائم منسوب) جبنی ہے اور ایک قول کے مطابق ''انصاری'' ہے۔ان کا شار' المل مدینہ' میں ہوتا ہے۔

ا براہیم بن حزو نے اپنی سند کے ساتھ امسلم بنت معقل کے حوالے ہاں کی داد کی خالدہ بنت عبداللہ بن انہیں کا یہ بیان نقل کی ہا ہے۔ اس کی بنت عبداللہ بن انہیں بنت ایوقادہ اپنے والد کے انقال کے پندرہ دن بعد حضرت عبداللہ بن انہیں بخالتی کے پاس آئی کوسلام کہتی بول تو حضرت عبداللہ بن انہیں بخالتی نے آئیں سلام کا جواب نہیں دیا ' یمار تنظامی خالق نے کہا:اے چچا! میں آئیوں نے ''اچھا'' کہا۔
(راوی کوشک کے پاشا ہے بہا لفاظ میں ) انہوں نے ''اچھا'' کہا۔

(علامة خوارز مي فيبياتے ميں: )حضرت عبدالله بن أنيس التينية 9 بجري ميں كوفية شريف لائے تھے۔

امام ابوصنیقد بیان کرتے ہیں: (ان کی کوفہ تشریف آوری کے دقت )میری عمر14 سال تھی ہیں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا: نبی اکرم مٹائیٹی نے ارشاد فرمایا ہے: (اس کے بعد) وہی صدیہ ہے جو کتاب کے آغاز میں گز رچکی ہے۔

## (4) حضرت عبدالله بن ابواوفي راينيو

ان کی کنیت اوراسم منسوب' ابوار تیم اسلی' با ام بخاری نے اپنی' تاری ' میں تحریر کیا ہے: ابونیم کہتے ہیں : حضرت عبدالله بن ابوا دنی منافظ کا انتقال 87 جری میں کوفہ میں ہوا۔

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: وکتے نے سلیمان کا بید بیان نقل کیا ہے: حصرت عبداللہ بن ابی اوٹی جھٹینئہ کی کنیت' ایک قول کے مطابق''ابومعاویہ'' ہے۔

قادہ فرماتے ہیں :صحابہ کرام میں ہے ٔ مدینہ منورہ میں سب ہے آخر میں 'حضرت جابر ڈٹائٹڈ کا' کوفیہ میں حضرت عبداللہ بن 'بواو فی ڈٹائٹڈ کا اور بصرہ میں حضرت انس بن مالک ڈٹائٹڈ کا انتقال ہوا۔ يجيٰ كہتے ہيں: (حضرت عبداللہ كے والد )حضرت ابواو في فياتينو كا نام' علقر' تقا۔

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: آ دم نے شعبہ کے حوالے ہے عمر و بن مرہ کا مید بیان نقل کیا ہے: حضرت عبداللہ بن ابواو فی بخالفتو کو بیعت رضوان میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

وه ( یعنی حضرے عبداللہ بن ابواو فی ڈٹائٹڈ) بیان کرتے ہیں: وہ صدقہ ( یعنی زکو ۃ ) لے کر نبی اکرم ٹائٹٹیل کی خدمت میں و حاضر ہوئے تو نبی اکرم ٹائٹیل نے انہیں بیدعا دی: ' اے انتدا ابواو ٹی کی آل پر رحتیں نا زل فر ہا' ۔

عطاء (بن ابی رہاح) ہیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن ابواوفی طافیٰ کی بیعائی رخصت ہوجانے کے بعد ان کی بارت کی ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)اس اعتبارے حضرت ابن ایواو فی ٹیٹٹٹ کے انتقال کے وقت امام ایوصیفیہ کی عمر 7 سال تھی اور ابن علیہ کے قول کے مطابق 25 سال تھی اور حضرت عبداللہ بن ابو اوفی ٹیٹٹٹ کوفہ میں ہی مقیم تھے۔ تو امام صاحب کے حضرت عبداللہ بن ابواو فی ٹرٹٹٹٹ سے دوایت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔

محدثین کے مسلک کے مطابق پانچ سال کی عمر کے بیچے کا '' مساع'' ٹھیک ہوتا ہے' تو امام ابوصنیفہ کے حصرت عبداللہ بن ابو اوٹی ڈائٹنزے روایت کے مجمع ہونے میں رکاوٹ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

#### (5) حضرت عبدالله بن جزءانصاري نجاري دانيز

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت رافع بن خدیج بڑٹٹڑے ساع کیا ہے ان سے ان کے صاحبزاد سے بچل نے روایات نقل کی میں ایک قول کے مطابق یہ حضرت عبدالقد بن جزء ذبیدی بڑاٹٹو میں

امام بخاری کے علاوہ دیگر حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے: انہیں 'صحالی'' ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور یہ بات مشہور ہے۔

#### (6) حضرت واثله بن اسقع طائظ

۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: عبداللہ نے -علاء بن حارث کے حوالے ہے۔ کمحول کا بیان نقل کیا ہے:'' ہیں نے حضرت واثلہ بین استقع طالفظنے کہا''

محمد بن زید نے-ولید بن مسلم- ابوعمر و اوز اعی کے حوالے ہے- ابوعمار کا بیہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت واثلہ بن استع پڑٹینڈ کو میدبیان کرتے ہوئے سنا: جب القد تعالٰی کا بیٹر مان نازل ہوا:

يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

"أالله بيد الشتعالى بيعامتائ كتم عنايا كى كودوركرد،

حضرت واطله بن استع والطفيايان كرت مين بين من في عرض كى : (يا رسول الله!) من بين آپ كه الل بيت مين ب مول؟ ني اكرم مَنْ فَيْمُ نِ فرمايا: تم بحي مير الليت من عرب

حضرت واثله بن اعقع التفنيان كرتے جين جس بھي حوالے ہے كوئي اميد كى جاسكتى ب وجي اكرم من التي كار فرمان )ان ص سن سازياده قابل اميد چيز بـ

# ان تابعین کا تذکرہ جن سے امام ابوطنیفہ نے احادیث روایت کی ہیں

## (1) محمد بن على (امام باقر ﷺ)

ید محمد ( امام باقر ) بن علی ( امام زین العابدین ) بن ( حضرت امام ) حسین بن ( حضرت ) علی بن ابوطالب مین ( ان کی کشیت اوراسم شوب ) ابوچعفر باشی ہے۔ ·

ا مام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈالجٹناے اُن کےعلاوہ اپنے والدامام زین البعابدین مجھنتیسے ساع کیا ہے جبکہ اِن سے عمرو بن ویتار اور اِن کے صاحبز ادے امام جعفرصا دق مجھنتیت روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری تحریر کرتے ہیں :عبداللہ بن محد نے- ابن عیینہ کے حوالے سے- امام جعفر صادق مجیناتیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میرے والد کا انتقال 58 برس کی عمر میں ہوا۔

> ا مام بخاری تر مرکرتے ہیں: ابوقیم بیان کرتے ہیں: اُن کا انتقال 114 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوار ذی فرماتے ہیں: ) امام ابوطنیفہ نے ان سانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (2) محدين مسلم

يەمجىرىن مسلم بن عبيداللدىن عبداللدىن شہاب ز مرى قرشى ين (ان كى كنيت) ابو بكر بـ

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں' ای طرح ذکر کیا ہے' وہ تح بر کرتے میں :انہوں نے حضرت سہل بن سعد دلالتیو' حضرت انس بن ما لک دلالتیوٰ اور حضرت ابولفیل دلالتیوٰ ہے۔ ا

جبكهان عصالح بن كيمان كي بن سعيد عكرمه بن خالد منصور اورقاده في روايات نقل كي مير -

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ این شہاب زہری کے تصبیع کے حوالے سے بیر دوایت نقل کی ہے: انہوں ( لیعنی این شہاب زہری ) نے 80 دنوں میں قر آن مجید حقظ کیا تھا۔

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ میں وایت نقل کی ہے: ایوب فرماتے میں: میں نے زہری سے بڑا عالم میں ویکھا۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس عین کا میدیان نقل کیا ہے: زہری ( لیعنی ) ابن شباب کا انقال 124 ابھری میں ہوا۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں ابن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (3) محمر بن منكدر

رچحہ بن منکدر بن عبداللہ بن ہدرئین (ان کی کنیت اورائم منسوب) ابو بکر قرشی تھی کہ دنی ہے۔

۔ امام بخاری نے اپی "تاریخ" ای طرح ذکر کیا ہے۔ وہ اپی سند کے ساتھ تر کرتے میں: ابن عید نے یہ بات بیان کی ہے: ان کی عر77 برس ہوئی اُن کا یہ بھی کہنا ہے: ہم ان کے ساتھ اٹھتے میٹھتے رہ میں اِن کا انتقال 123 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) بيدام ابوحنيف كان مشائخ ميں ايك ہيں جن سے امام ابوحنيف في ان مسانيد ميں روايات فقل كي ہيں۔

## (4) محمد بن مسلم بن تدرس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوز بیر کلی ہے آئیں حضرت تکیم بن حزام قریشی ہے نسبت ولاء حاصل ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ای طرح ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ ملائشڈ فرماتے ہیں: آئییں حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا آئنا ہے نسبت ولاء حاصل ہے۔

امام بخاری تح میر کرتے ہیں: ان کا انتقال عمر و بن دینار کے انتقال ہے ایک سال پہلے ہواتھا اور عمر و کا انتقال س 126 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات مين: )امام ابوصيف في ان مسانيدين أن بروايات فقل كي مين-

#### (5) محمد بن زبیر خطلی

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والداور حسن (بھری) ہے روایات نقل کی میں جبکدان سے حماد بن زید نے روایات نقل کی میں نیہ یا سے کل نظر ہے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز ہے سائے کیا ہے امام بخاری فرماتے میں: ان کی نقل کردہ حدیث کا شاراً ال بھرہ کی روایات میں ہوتا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں: ) امام ابو حذیق نے آئی ' مسند' میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (6) محد بن سائب

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابونطز کلبی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: کی بن معید اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے آئیس ''متروک'' قرار دیا ہے۔

ہ (اہام بخاری نے) اپنی سند کے ساتھ ابوصالح کا یہ بیان نقل کیا ہے :کلبی ( نا می اس شخص نے ) مجھ سے کہا: میں نے تہمہیں جو بھی صدیث بیان کی وہ جھوٹ تھی۔

امام بخاری تحریر تے ہیں: مجدین اسحاق نے اونطر - یعنی کبس - سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (7) محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره

ير "صالي رسول" بين الم بخارى في اين" تاريخ" بين تحريركيا بي يخيابن سعيد في ان سيساع كياب

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: بیعرہ (نامی خاتون ) کے بیٹیج ہیں انہوں نے عمرہ (نامی خاتون ) کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھانا سے روایات فل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں: ) امام ابوطيف نے ان مسائيد ميں ان سے روايات نقل كى ميں۔

(8) محمد بن يزيد عطار حارثي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' میں ای طرح ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں :وکیج نے' ان ہے ساع کیا ہے ان کا شار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو حقیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات فقل کی ہیں۔

(9) محمر بن قيس بهداني كوفي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میل تحریر کیا ہے: انہوں نے ابراہیم (نخفی) اور (امام) شعمی سے ساع کیا ہے انہوں حضرت عبداللہ بن عمر شاہنے اے اور ایس کی ہے شریک نے ان سیسماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں أن سے روايات نقل كى ہيں۔

# (10) محمد بن ما لك بن زيد بهمداني

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے' اپنے والد کے حوالے ہے' حضرت عبدالقد بن متعود دلی تین کا پیر قول لفل کیا ہے: '' حیاء اسلامی احکام میں ہے ایک ہے'' یحمد بن عثال ثقفی نے' اِن سے ساخ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں' اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (11) محمر بن عبيدالله بن ابوسليمان عرزي

ا مام بخاری نے اس طرح ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن کو فی فو ار کی ہے۔ انہوں نے عطاء (بن الجارباح) اور عمرو بن شعیب سے روایا نقل کی ہیں۔

پھرامام بخاری تحریر کرتے ہیں:(اس رادی کے دادا)ابوسیمان کا نام'' میسر و'' ہے۔پھرانہوں نے بیتحریر کیا ہے: ہمارے بعض اصحاب (یعنی محدثین ) نے بیاب بیان کی ہے:ان کا انتقال 155 ہجری میں ہوا۔ نتاب

(علامه خوارزی فرماتے میں:) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا نے نقل کی میں۔

فصل: ان تابعین کا تذکرہ جن ہے امام ابو حنیفہ کے اسا تذہ نے روایات نقل کی ہیں

(12) محمد بن على بن ابوطالب ہاشى

میر (محمد ) بن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں ( میرحفرے علی ڈاٹٹٹ کے صاحبز اوے ہیں )'' حنفیہ' بنوحنیفہ سے تعلق رکھنے والی خاتون ( جوان کی والدہ ہیں )' کا اسم منسوب ہے اس خاتون کا نام خولہ بنت جعفر بن قبیں بن سلمہ بن نقلبہ ہے بیہ خاتون ( کنیز تھیں ) اور حضرے ابو بکرصد اق ڈاٹٹٹ نے حضرے علی ڈاٹٹٹ کو نہید کھیں میہ بنوحنیفہ کے قیدیوں میں ( کنیز کے طور پر آئی ) تھیں ۔

) اور سرط او برسم میں اور اور سے سرط کی اور دان کے علاوہ) حضرت عثمان غنی ڈائٹیئو سے دوایات تقل کی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد''امیر المؤمنین حضرت علی ڈائٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: بیکسنی میں حضرت عمر ڈائٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

اِن سے اُن کے دوصاحبز اوول عبداللہ اور حسن نے' (ان کے علاوہ) منذر'ؤ ری اور نمروین دیتارنے روایا ت بقل کی ہیں۔ یکیٰ بن بگیراور تعروین علی بیان کرتے ہیں:ان کا انقال 81 ابجری میں 55 سال کی تعریض بوا۔ ابوقیم اورامام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 80 ابجری میں ہوا۔

#### (13) محمر بن وہب

یر مجرین وہب بن مالک ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) قرظیٰ ابوحز و مُد نی ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' بیستح ریکیا ہے:انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس پڑھینااور حضرت زید بن ارقم ڈلائٹنا ہے روایات نقل کی میں۔

الوقعيم كتبة بين: ان كانتقال 108 جرى بن بوا علم بن عتيد اورا بن مجلان في إن ساع كياب.

#### (14) محمد بن عمر د

يەمجىرىن عمروبن حارث بن مصطلق مخزاعي از دى بين

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' میں اپنی سند کے ساتھ میرروایت نقل کی ہے: محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے میں: میں نے محمد بن حارث بن ابوصرار کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

# (15) محمد بن سيرين ابو بر

انہیں مخرت انس بن مالک ٹائٹو نے نسبت ولاء حاصل ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: مری بن میکیٰ بیان کرتے ہیں جسن (بھری) کا انتقال 110 جمری میں محمد بن سیرین کے انتقال سے 100 دن پہلے ہوا۔

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بٹی تفاور حضرت عبداللہ بن عمر بھیجناہے سائ کیا ہے' جبکہ ان مے ضعنی ابوب ابوقیاد ہا ہن زمیرادر ایک جماعت نے سائ کیا ہے۔

#### (16) محدين ابراتيم

میگر بن ابراہیم بن حارث بن خالد میمی دنی بین امام بخاری نے اپی "تاری نے اپی استخریکیا ہے: انبوں نے علقر بن وقاص لیٹی اور ابوسلمہ بن عبدالرحن بن عوف سے ساع کیا ہے جبکد ان سے یزید بن الباد اور یکی بن سعید انصاری نے روایات نقل کی بیں ان کے دالد (شایدان کے دادامراد بیں) "مہاجرین اولین" میں ہے ایک تھے۔

## (17) محمد بن سوقه غنوی

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بگر کوفی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں اپنی سند کے ساتھ بیر وابیت نقل کی ہے: سفیان بن عیبنہ بیان کرتے میں: میں نے محمد بن سوقہ ہے دریافت کیا: آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نظافیا کے غلام ُ نافع کو کہاں دیکھاتھا؟ تو آنہوں نے جواب دیا: وہ میرے والد کے یاس آ کے تھے۔

(سفیان کہتے ہیں: )ان کے والد موقد اوگوں کے ہمراہ اُن کے ضروریات کی چیزیں فریدنے آئے تھے۔

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں:انہوں نے عمرو بن دیناراورنافع ہے روایات نقل کی ہیں انہوں نے اپنی پھو پیھی'' بنت حارث'' کے حوالے سے 'بی اکرم مُلَّاقِیْجا کا پیفرمان نقل کیا ہے:'' دنیا سرسبز (اور ) میٹھی ہے''۔

# فصل: امام ابوصنیفہ سے روایت کرنے والے آپ کے شاگر دوں کا تذکرہ

#### (18) محمر بن ربيعه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ کلانی کوئی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے شعبہ محمد بن حسن بن عطیدُ اساعیل بن سلیمان اورا بن جرت کے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے امام ابوطنیفت ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (19) محمد بن خازم

(ان کی کنیت اور لقب) ابومعاویہ ضریر ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ شیبانی اور اعمش کے شاگر د میں (ان کا اسم منسوب) کوفی ' معدی ' یمنی ہے۔ یہد 11 جمری میں پیدا ہوئے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 195 جری میں ہوا انہوں نے انمش اور ایک جماعت ہے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوطنیف سام کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔ بیامام بخاری اور امام مسلم کے وقیق انتیو خ ، مہیں۔

#### (20) محمد بن فضيل

۔ پیچمہ بن فضیل بن غزوان ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب ) کوئی 'ابوعبدالرحمٰن ہے انہیں'' بنوضیہ'' سے نسبت ولا ،

حاصل ہے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے مغیره اور اعمش سے سائ کیا ہے؛ ان کا انتقال 195 جری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوضیقہ سے سائ کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی

-01

#### (21) محمد بن عمر د

(ان کااسم منسوب) واقد کی مدنی ہے بید بغداد کے قاضی رہے ہیں امام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے مصتمر اورامام مالک بن انس سے سائ کیا ہے بیمتر دک الحدیث ہیں ان کا انتقال 207 جمری بین یا اس کے بچھ بعد ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوضیفہ ہے سائ کیا ہے اور ان مسانید میں 'امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

## (22) محربن جابريماني

ا مام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے حماد بن ابوسلیمان اورقیس بن طلق سے روایات نقل کی ہیں ان حضرات ( یعنی محدثین ) کے نزویک بید وقع کی منہیں ہیں۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوطیفہ ہے ساع کیا ہے اور اِن سانید میں ُ امام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی ں۔

## (23) محمد بن حفص بن عا كشه

امام بخاری نے اتی '' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: انہوں نے عبداللہ بن عمر بن موک سے ساع کیا ہے اور اِن سے' اِن کے صاحبزاد عبداللہ قرق تھی ایھری نے ساح کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے امام ابو حفیف سے ساع كيا ہے اور ان مسانيد ميں امام ابو حفیف سے روایا نے تقل كى بيں۔

#### (24) محمد بن ابان الوعمر

ا مام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں تجریر کیا ہے: شعیب بیان کرتے میں نیہ تھارے پڑوی میں'انہوں نے علقمہ بن مر ثد-ابن بریدہ کے حوالے ہے۔ان کے والد بے روایانے نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے امام ابو صنیفہ ہے سائ کیا ہے اور ان مسانید میں' امام ابو صنیفہ ہے روایات نقل کی ۔

# (25) محمد بن خالدو ہبی خمصی کندی

الام بناري آوري الريخ المريخ المريخ وكياب النبول في مجرين عمر الدوايات نقل كي بين اور إن سي يكي بن صالح في

ساعكيا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوصنیفہ سے بہت زیادہ سائ کیا ہے اور اِن مسانید میں اُمام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ وہی صاحب بین احمد بن حکد بن خالد بن کلی گلاگی نے اپنی '' مسند'' بین اپنے والداور واوا کے حوالے سے ان صاحب کے حوالے ہے' امام ابو صنیف ہے روایات نقل کی بین ۔

(26) محمد بن يزيد بن مذهج كوفي

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریکیا ہے: انہوں نے ولید بن مسلم اور ضمرہ بن ربیدے ع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابو علیف ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں اُہمام ابو علیف سے روایات نقل کی ہیں۔

(27) محمد بن مبيح بن ساك قاضي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعباس' قاضیٰ کوفی ہے 'یہ بغداد آ گئے تئے' انہوں عاکذین بشر کے حوالے ہے مجھے ہن عبداللہ بن عطاء ہے روایات نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوطنیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی از ا

(28) محد بن سليمان

۔ (علامہ خوارزی فر ماتے ہیں:)اس زمانے میں مشائخ کی ایک جماعت نے امام صاحب سے روایت نقل کی ہیں اوران سب حضرات کانام محجہ بن سلیمان تھا ابطام ریلگا ہے: یہاں مراد محجہ بن سلیمان بن صبیب ایو جعفر بخداد کی ہیں۔

المام بخارى نے اپني " تاريخ " ميس تحرير كيا بے ائيس الوين " كهاجا تا بے انہوں نے حماد بن زيد سے ساع كيا ہے۔

ان كے زبانے كے علاد و دوسرے زبانے سے تعلق ركنے والے "كھ حضرات اسے بين جنبول نے امام صاحب مدوایات نقل كى بين اوران كے زبانے كے تعلق ركنے والے بھى ( كچھ حضرات اسے بين جنبوں نے امام صاحب سے روایات نقل كى بين ) ان ميں سے كچھ حضرات " كئ " بين ، كچھ حضرات " شائ " بين اور كچھ حضرات " بصرى" بين ۔

ہم نے جو بہ کہا ہے:'' بظاہر بیلگا ہے' تو اس کی وجہ یہ ہے جب امام صاحب بغداد تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں محدثین میں سے اس نام کے صرف بھی صاحب ہیں تو بظاہر سپی لگتا ہے انہوں نے امام ابوصنیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں' امام ابو حذیفہ سے دوایات تقل کی ہیں۔

(29) محمد بن سلمه

(ان کی کنیت اورام منسوب)حرانی ابوعبدالله بام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 151 جحری

كآخريس بوا انبول في محدين احاق اور بشام بن حسان سے ساع كيا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:) انہوں نے امام ابو صنيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں امام ابو صنيف سے روايات نقل كي

## (30) محمر بن زياد بن علاقه

(ان کااسم منسوب) کلبی کوفی ہے انہوں نے اپنے والدادرایک جماعت سے ساع کیا ہے۔

امام بخاری نے ان کے والد' زیاد' کے حالات کے حمن میں' ید ذکر کیا ہے: انہوں ( یعنی زیاد ) نے اسامہ بن شریک جریراور مغیرہ بن شعبہ سے ماع کیا ہے جبکہ ان ہے تو رکی اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: کی بن معین کہتے ہیں:ان (لعنی زیاد) کی کنیت "ابومالك" ب-

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان (یعنی زیاد) کے صاحبزادے''محد''(ین زیادین علاقہ)نے امام ابوطنیفہ سے سات کیا ہوار ان مسانیدیش امام ابوطنیفہ سے روایا سنقل کی ہیں۔

# (31) محمد بن عبيد

ان کا نام مجمہ بن عبید یا شاید عبیداللہ ہے ( ان کا اسم منسوب اور لقب ) طنافسی ' کوفی ' احدب ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں: ان کا انتقال 203 جمری میں ہوا۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوصیفہ سے ساع کیا ہاور ان مسانید میں امام ابو حقیفہ سے روایا تنقل کی

## (32) محمه بن جعفر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ بصری بے بظاہر یوں لگتا ہے: یہ مخدر 'میں۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: پیشعبداور ابوعروبہ کے شاگرد ہیں۔ \*\*\*

انہوں نے اِن مسانید میں' امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں' بدامام بخار کی اورامام سلم کے' مثنے انتیونے'' ہیں'اور بدامام احمد بن ضبل کے''اسٹاد'' ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ کبیر' میں یمی ذکر کیا ہے ان کے حالات پہلے گز ریچکے ہیں۔

انہوں نے بھی امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں جس طرح امام ابوصنیفہ نے اِن سے اِن مسانید میں روایت نقل کی ہیں۔

# (33) محمد بن يعلى سلمي كوفي

امام بخاری بیان کرتے میں: انہوں نے -ابوسلمہ کے حوالے ہے-حضرت ابو ہریرہ رخی تخت معقول روایت کا - تحد بن محرو سے ماع کیا ہے۔ (علامة خوارز مي فرماتے مين:) انہوں نے امام ابوضيف اعاع كيا ہواد إن مسانيد مين امام ابوضيف وايات نقل كي

(34) محمد بن زير قال

´ (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابو ہمام'اہوازی ہے'اہام بخاری نے اپن'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے:انہوں نے پینس بن عبید ے اع کیا ہے جبکدان عراللہ جعلی نے ساع کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: یہ معروف الحدیث "بی-

(علامة خوارز مي فرماتے مين:) انہوں نے امام ابوضيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات نقل كي

(35) محمد بن حسن واسطى

ا ما احمد بن حسبل ہے ان کے بارے دریافت کیا گیا ' تو انہول نے فر مایا: ان میں کوئی حرج نہیں ہے' یہ بھاری بھر کم هینج ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں:جب میں بھرہ گیا تو میں نے سال کے آغاز میں ان سے روایات نوٹ کی تھیں چرا گلے سال تک میری ان سے ملا قات نہیں ہوئی۔ان کا نقال (مطبوعة نسخه میں اسے آ کے کے الفاظ مذکور نہیں ہیں ) میں ہوا۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوحذیفہ ہے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں 'امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی

(36) محمد بن بشر

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبرالله کوفی ہے ان کا تعلق ' بنوعبدالقیس '' ہے ہے امام بخاری فرماتے ہیں: ان کا انقال 203 جرى ميں موا۔ انہوں نے زكريا اور اساعيل بن ابوخالد سے ساع كيا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے امام ابوضيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات لقل كى

(37) محمد بن نضل بن عطيه مروزي

يد البخارا 'هي مقيم رب المام بخارى فرمات مين (محدثين نے) ان كے بارے ميں خاموشی اختيار كى ب البتدا بن شيب نے ان پر تقیدی ہے۔

. (علامہ خوارزمی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوصیفہ ہے ساع کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی

(38) محمد بن يزيد واسطى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابرسعید کلاعی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان کا انقال 188 جمری میں

ہوا امام بخاری فرماتے ہیں گھر بن وزیر بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 190 جمری ہیں ہوا امام بخاری فرماتے ہیں: انہوں نے سفیان بن حسین اور موام بن حوشب سے سام کیا ہے اور بدایھے بزرگ تھے۔

(علامة خوارز في قرمات مين:) انهول نے امام ابوهنيف ساع كيا ہے اور إن مسانيد مين أمام ابوهنيف وايات نقل كي

یں-(130) کی سی حسوں

(39) محد بن حسن مدنی

امام بخاری فرماتے ہیں: یہ این زبالہ تجازی مخرومی 'ہیں۔

انہوں نے عبدالعزیز بن محمداورامام مالک بن انس ہے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوضیفہ ہے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی

-UT

(40) محمد بن عبدالرحمان

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوعمر و قرشی کوفی و قاضی ہے بیاسباط کے والد ہیں امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' 'هیں ان کا ا

انہوں نے اپ والدے جبکدان سے ٹوری نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باوجود انہوں نے اِن مسانید میں امام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(41) محمد بن اسحاق بن يبار بن خيار

ایک قول کے مطابق (ان کے دادا کا نام) بیار بن کوٹان مدنی ہے بیہ مغازی (لیمنی سیرت ابن اسحاق') کے مصنف میں خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' میں ان کاذکر کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز ان بی (کے تذکرہ) سے کیا ہے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: هدیة السلام (بغداد) کے رہنے والے اور یہاں دارد ہونے والے تمام محدثین (جامع المسانید کے مطبوعہ ننخ میں اس طرح لفظ محدثین 'تحریر ہے جبد'' تاریخ بغداد' میں۔ لفظ ''مجدین' ۔ سیخی' مجمد نام کے راوی' تحریر ہے) میں میں نے الیا کوئی مختص نہیں دیکھا' جوعمر میں النے براہؤیا جس کی سندان سے عالی ہؤیا جس کا انتقال الن سے پہلے

ہواہوا ٹنی اسباب کی وجہہے میں نے اپنی اس کتاب (لیعنی'' تاریخُ بنداؤ' ) کا آغازان کے نذکرہ ہے کیا ہے۔ (خطیب خوارزی فرماتے ہیں:)ان کی کنیت ابو بکر ہے' ایک قول کے مطابق ان کی کنیت ابوعمیداللہ ہے' ان کے دو بھائی بیٹے (جن کے اساء)ابو بکراورعر ہیں (بیدونوں اسحاق کے صاحبزا دے ہیں )۔

۔ محمہ بن اسحاق نے (صحابی رسول) حضرت انس بن ما لک دلیکٹنو 'اور (مشہورتا بعی ) سعید بن مسیّب کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے قاسم بن محمد بن ابو بکرصد بین 'ابان عثان بن عفان' محمہ ( لینی امام باقر ) بن علی بن سین بن علی بن ابوطالب' ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف حضرت ابن عمر فی آف کے مولیٰ نافع محمد بن مسلم بن شہاب زہری اور دیگر حضرات سے ساع کیا ہے۔ (خطیب خوارزی فرماتے ہیں:) خطیب بغدادی نے پہلے ان کی تعریف کوطول دیا ہے اور پھر اِن کے بارے میں طعن

روایت کیاہے جس طرح انہوں نے دیگر جلس القدرعلاء کے ساتھ کیاہے۔

ایک پاہم ان رق ایک ۔ (علامہ خوارزمی فرماتے ہیں:) محمد بن اسحال نامی ان صاحب نے امام ابوصیفہ سے ساع کیا ہے ٔ اور اِن مسانید میں 'امام انتہ

ا پوهنیفہ سے روایات تھل کی ہیں۔ خطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں: الوحفص عمرو بن علی بیان کرتے ہیں: محمد بن اسحاق کا انتقال 150 اجری ش جواتھا' مبک یعقوب بیان کرتے ہیں: 151 جمری میں ہواتھا ابن مدینی بیان کرتے ہیں۔152 جمری میں ہواتھا۔

#### (42) محمد بن ميسر

۔ (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوسعد بھھی 'صاغانی ہے' خطیب بغدادی نے اپی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: پید بغداد بیس تقیم رہے اور وہاں انہوں نے احادیث روایت کیں' بینا بیٹا تنے ابویکر بر قانی خوارزی نے -عبداللہ بن ابوحزہ کے حوالے ہے ابوسعد صفائی کا بید بیان فقل کیا ہے جمہ بن میسر بھطی' نامینا تھے۔

انہوں نے ہشام بن عروہ ابن جریج ، محمد بن اسحاق احمد بن مجلا ن مویٰ بن عبید سفیان تو ری ابرا ہیم بن طہمان اور نعمان بن عابت ( نعتی امام ابوصیف ) سے سام کیا ہے۔

جبكه ان سے احمد بن ملیع بن عبد الرحمٰن بن لیب اور منصور بن عمرونے روایا فقل كي جيں۔

. (علامة خوارزی فرماتے میں: ) میدہ صاحب میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے بہت ی روایا نے قل کی میں -

# فصل: ان مسانيد ك بعض مولفين كاتذكره

## (43) محمد بن حسن بن فرقد

(ان کی گئیت اور اسم منسوب) ابوعبدالتهٔ شیبانی بے بیدام ابوهنیفہ کے شاگرد میں فقہاء کے ''امام الائمنہ'' ہیں' (ان پخدرہ مسانید میں ہے) بارہو ہی اور چودہو ہی مسئد' کے مرتب بی ہیں اس کتاب کے آغاز شن ہم اِن دونوں مسانید کا ذکر کر چکے ہیں۔ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی'' کارٹ '' میں تحریر کیا ہے: بید ایسنی کا آباؤ اجداد) دمشق کے رہنے والے بیٹے ان کے والد عواق ختل ہو گئے امام محمد کی پیدائش'' واسط' میں ہوئی انہوں نے کوفہ میں پروش پائی۔

وہاں انہوں نے امام ابوعنیفۂ مسعر بن کدام ٔ سفیان تُوریؑ ما لک بن مغول سے علم کا ساع کیا۔ انہوں نے امام مالک بن انس ٔ ابوعمر واوز ا عی اور رہید برہ صالح سے بھی روایات نوٹ کی جی ٔ سید بغداد میں رہاکش پذیر ہے اور وہاں احادیث روایت کیس۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں: امام محمد بن ادریس شافعی الوسلیمان موئ بن سلیمان جوز جانی 'ہشام بن عبیداللّدرازی الوعبید قاسم بن سلام اساعیل بن توبیع بن سلم طوی اور دیگر حضرات نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

خلیفه ہارون الرشید نے انہیں قاضی مقرر کیا 'بیاس کے ساتھ خراسان گئے تھے۔

189 جمری میں'' رے'' کے مقام پڑان کا انتقال ہوا' اور بیدو ہیں ڈنی ہوئے' اس وقت اِن کی عمر 58 سال تھی۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ کی بین صالح کے بارے میں پینقل کیا ہے: یکی بین اکثم نے وریافت کیا: آپ نے امام مالک اورامام مجمد بن صن دونوں کو دیکھاہے؟ ان میں ہے بڑا فقیہ کون تھا؟ تو میں نے جواب دیا: امام مجمد بن حس' امام مالک ہے بور ہے فقہ تھے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: امام شافعی فرماتے ہیں: اگر میں چاہوں تو یہ کہ سکتا ہوں کہ قر آن امام مجمد کی لغت بریماز ل ہواڑ لیعنی میری بید بات غلط نمیس ہوگی )

امام شاقعی فرماتے ہیں: میں نے 'امام محمد بن حسن سے زیادہ تنظند کوئی شخص نہیں دیکھا'اور میں نے کوئی ایسا موٹا شخص نہیں دیکھا'جوامام محمد بن حسن سے زیادہ خفیف روح والا ہو'میں نے ان سے زیادہ تصبح کوئی نہیں دیکھا'جب میں آئہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا' تو ہول محسوس ہوتا تھا' میسے قرآن' نہی کی لفت میں (یاان کی لفت کے مطابق) نازل ہواہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: یکیٰ بن معین فرماتے ہیں: میں نے امام محمد بن حسن سے (ان کی تصنیف ''الجامع الصفیر'' توٹ کی ہے۔

انہوں (لیخی خطیب بغدادی) نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: امام شافعی فرماتے ہیں: میں نے امام مجرے اتنی تحریریں نوٹ کی ہیں کدان کاوز ن ایک اونٹ پر لا واجا سکتا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: امام محمد بن حسن شیبانی 'جب کی مسئلہ کے بارے میں کلام شروع کرتے تھے تو یوں محسوں ہوتا تھا' جیسے ال پرقر آن نازل ہور ہائے وہ ایک حرف بھی آ گے بیچھ نیس کرتے تھے ( کینی بڑی نی تنگی گفتگو کرتے تھے ) انہوں ( کینی خطیب بغدادی )نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے :

ایک مرتبہ اما مثافعی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا'انہوں نے اس کا جواب دیا' تو اُن ہے کہا گیا: اے ابوع بداللہ!اس پارے میں 'تہاء کی رائے آپ سے مختلف ہے' تو اہا مثافعی غیر مایا: کیا تم نے بھی کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ اللہ عبارتا ہے آگرتم نے امام مجمد بن حسن کودیکھا ہوتا ( تو تم بہ کہہ بحث ہے تھے کہ تم نے کئی فقیہ کو یکھا ہے ) وہ آگھا اور دل کوجو دیے تیے ( لیتی دیکھنے میں بھی بھاری بجر کم تھے اور گفتگو کے ذریعے دل بعنی ذہن کو بھی مطمئن کر دیتے تھے ) میں نے بھی کسی بھاری بجر کم شخص کوا ہام مجمد سے زیادہ مجھد ارشیس و بکدا

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: جعفر بن یاسین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں (امام شافعی کے شاگر د خاص اورامام ابدِ جعفر طحاوی کے استاذا بوابراہیم اسامیل بن کینی) مزنی کے پاس موجود تھا عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان سے دریافت کیا: امام ابوضیفہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ فقہاء کے سردار بیل اس نے دریافت کیا: امام ابولیسف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ حدیث کی سب سے زیادہ پیروئ کرنے والے تھاس نے دریافت کیا: امام مجمد بن صن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ سب سے زیادہ بڑ کیات نگاری کرنے والے تھاس نے دریافت کیا: امام زفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ سب سے زیادہ قاس کے دریافت کیا: امام زفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ سب سے زیادہ قاس کے دریافت کیا: امام زفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ سب سے ذیادہ قیاس کرنے والے تھے۔

یں ۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: ابراہیم حربی بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد بن منبل ہے دریافت کیا: آپ نے بیدد قبق مسائل کہاں ہے حاصل کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: امام محمد بن حسن کی تحریدوں ہے۔

۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا بیریان قش کیا ہے: میں نے جس کسی کے ساتھ بھی بحث کی اس کا چیر دھغیر ہوگیا (لیعنی وہ غصے بیس آگیا ) البعث جمدین حسن کا معاملہ مختلف ہے

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ واضی ابور جاء کا یہ بیان قل کیا ہے : مخر مہ جنہیں ہم لوگ ' ابدال' ' بیجھتے تھے میں نے انہیں سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے : میں نے محمد بن حس کوخواب میں ویکھا ' تو ان سے دریافت کیا : اب ابوعم داللہ : ( مرنے کے بعد ) آپ کے ساتھ کیا محاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا : میرے پر دردگا رئے جھے نے فر مایا : میں نے تہمیں علم کا برتن اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں تہمیں عذاب دوں۔

میں نے ان سے دریافت کیا: امام ابو یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ جھے ساو پر ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا: امام ابو صفیفہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ امام ابو یوسف سے بھی کی طبقات رہیں۔

ا مام شافعی نے اپنی "مند" میں ولاء کے تھم مے متعلق روایت امام مجد کے حوالے سے امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے وہ عدیث اس کتاب (جامع المسانید) کے باب ولاء کا بیان میں گز رم بھی ہے۔

#### (44) محمد بن مظفر

می چیرین مظفرین موکی بن میسی بن مجد بن عبدالله بن سلمه بن الیاس الوانحسین حافظ (الحدیث) میں۔ میتیسری مسند' کے ' جامع' (لیتنی مرتب) میں جس کا ذکر ہم نے کتاب ( جامع المسانید ) کے آغاز میں کردیا ہے۔

۔ ماہ نظا اَبو یکر خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں میتر برکیا ہے: ابوالقاسم از ہری اور علی بن حسن توفی نے 'میرے سامنے' ان کا نسب بیان کیا تھاوہ بیان کرتے ہیں: حافظ تحمد بن مظفر ابوالحسین نے الیاس تک اپنا نسب جمیں الماء کروایا تھا' بچرانہوں نے میہ بات بھی بیان کی ہے: این بربان کے علاوہ اور کسی نے ان کانسب ذکر نیس کیا۔

ائن مظفر بیان کرتے ہیں: میرے والداوران سے پہلے کے میرے آباؤ اجداد' سرمن رائے''(نا می جگہ) کے دہنے والے شے پھر وہ ( یعنی میرے والد) ''بغداؤ' منتقل ہوگئے' میں 286 جمری میں وہیں ( یعنی بغداد میں ) پیدا ہوا میں نے محرم

الحرام300 بجرى من كيلى مرتبهاع كيا-

منظیب تحریر کرتے ہیں: ابن مظفر نے - بیان بن احمد دقاق - ابوقاسم بن ذکریا - احمد بن عبد الجبار صرفی حجد بن محمد بن سلیمان با غندی - حامد بن محمد بن شعیب بلخی - بیشم بن خلف دوری - محمد بن جر برطبری - عبدالله بن صالح بخاری - بیخی بن محمد بن صاعد اور بغداد سے تعلق رکھنے والے دیگر مشائخ سے سام کیا ہے -

انہوں نے (علم کے حصول کے لیے ) بہت زیادہ سنر کیا انہوں نے ابوعم و بھین بن مجمد-ابوجعفر طحاوی -احمد بن زبان علی بن احمد بن غیلان ہے مصریص روایت نوٹ کیس۔

خطیت تر رکرتے میں نیر' حافظ' تھے،' صادق' تھے ابوالحن دار قطنی ابو حفص بن شاہین اوران کے بعد کے محد ثین نے اِن صدوایات قتل کی میں۔

خطیت تحریر کرتے ہیں: ابو بکر بر قانی کہتے ہیں: اہام دا نظنی نے 'حافظ محمد بن مظفر سے ایک ہزار حدیث اور ایک ہزار حدیث اور ایک ہزار احادیث نوٹ کی ہیں۔

ا نظیب نے بید بھی تحریر کیا ہے: ) قاضی محمد بن عربن اساعیل بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوالحن دارتطنی کو دیکھا' وہ ابوالحسین محمد بن مظفر کی بہت تعظیم و تحریم کرتے تھے اور ان کی موجود گی میں کوئی حدیث (اپنی سند کے ساتھ )روایت نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنے جموعہ (لیمن تصانیف میں) ان سے بہت میں روایات تھی کی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کے ہیں: جب میں نے تحرین عمر کے سامنے ابن مظفر کے احوال وآٹار کا تذکرہ کیا 'تو وہ ہوئے: میں نے کتابوں کے نیخے فال کرہ کیا 'تو وہ ہوئے: میں نے کتابوں کے نیخے فلکر کرہ کیا 'تو اس نے بتایا: ابن مظفر نے دانوں کے پاس ان کی نقل کردہ بہت کی روایات کیمھی ہیں میں خودخت کی ہیں 'بیسب یجی بین صاعدے منقول میں منظور نے آئیس بذات ہوائی باریک خط میں تحریر کیا تھا 'وجھر بن عمر کہتے ہیں: ) میں ابن مظفر نے پاس آیا اور اُن سے اس باری مظفر نے آئیس بذات ہوں کہ انہا اور اُن سے اس بارے میں دریا فت کیا 'تو آئہوں نے فر مایا: میں نے آئیس اس کیے فروخت کردیا ہے کہوئکہ میں اس بات کو تا پہند کرتا ہوں کہ ابن صاعد کی فقل کردہ کوئی روایت کو گوشنص میرے حوالے نوٹ کو کرئے ہوتھی الفاظ آئہوں نے کہے تھے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: احمد بن علی محتسب نے محمد بن ابوالوراس کا یہبیان نقل کیا ہے: محمد بن مظفر حافظ القداور مامون بیخ ان کی تحریر خوبصورت تھی حفظ اور علم کے حوالے سے علم حدیث اُن پڑتم ہوجا تا ہے بیٹر ورع سے بن مشارکے ﴿ کُنْقُل روایات مِس سے ) انتخاب کرتے تھے اور بیر محد ثین کے زو کی مقدم حیثیت کے مالک تھے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں جھر بن عمر داؤدی بیان کرتے ہیں: حافظ محمد بن مظفر ابوالحسین کا انتقال بعد کے دن جمادی اللوّل کے میسنے میں 873 جمری ہیں ہوا۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: ابوالقاسم از ہری اوراحمد بن محرقیسی نے یہ بات بیان کی ہے: حافظ محر بن مظفر کا انتقال جمعہ کے دن ہوا از ہری کہتے ہیں: جمعہ کے دن کے آخری مصے میں ہوا 'یدونوں کہتے ہیں: اُٹیس ہفتہ کے دن 3 جمادی الاول جکساز ہری

كے بيان كے مطابق 4 جمادى الاقل 379 جمرى كودفن كيا كيا۔

قیسی فرماتے ہیں: بیافتہ مامون اور عمدہ حافظے والے تھے۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ ہے منقول روایات کی جس'' مسند'' کو انہوں نے جمع کیا ہے وہ اس کتاب (کا ماخذ)''مسانید'' ہیں سے تیسری'' مسند'' ہے جوعلم حدیث میں ان کے منتی ہوئے ان کے حفظ انقان (روایات کے) متون اور طرق کے بارے میں ان کے تعلم پر دلالت کرتی ہے القد تعالیٰ (بالمیانِ) اسلام کی طرف ہے انہیں جزائے تیرعطا کرے۔

# (45) محمد بن عبدالباتي

بیچی بن عبدالباتی بن مجرین غیدالله بن مجمر بن عبدالرحمن بن رقتج بن ثابت این و بهب بن محقه بن حارث بن عبدالله بن کعب بین ما لک انصاری میں۔

(اس راوی کے جدامجد) حضرت کعب بن مالک انصاری ڈانٹیز ' اُن ٹین صحابہ کرام میں سے ایک میں' (غزوہ تبوک میں ) نبی اکرم ٹائٹیل کے ساتھ (شرکت ندکرنے کی وجہ ہے )ان کے معالمے کے مؤخر ہونے ( کا ذکر قرآن میں ہے )۔

(اس راوی) کی کنیت' الویکز' ہے'ید' قاضی مارستان' کے نام ہے مشہور میں امام ابوصنیفہ ہے منقول اُن مسانید میں 'پانچویں ''مسند' اننجی صاحب کی مرتب کر دہ ہے' جس کا ذکر کتا ہے کے آغاز میں جو چکا ہے۔

خطیب بغدادی کی''تاریخ''پر' ویل'' کے طور پر ککھی گئی این نجار کی''تاریخ''میں'این نجار نے وہی نب نامہ جو ہم نے بیان کیا ہے'ای طرح بیان کرنے کے بعد پیتر بر کیا ہے: میں نے ان کے اپنے ہاتھ کی تر پیش ان کانسب نامی تر بر کیا ہواد یکھا ہے۔ این نجارتر برکرتے ہیں: اِن کے والد نے اُنہیں کم عمری میں ہی'' ساچ حدیث' کی طرف متا جد کردیا تھا۔

انہوں نے ابوا حاق ابراہیم بن عمر برکی ان کے بھائی ابوسن علی بن عمر ابوگھر حسن بن علی جو ہری ' قاضی ابوطیب طبری' ا وطالب عشاری ابوسن علی بن ابراہیم بن عینی با قال ابوقا ہم عمر بن حسن خفاف ابوا حسین مجمد بن احمد تری ابوحسن علی بن حسین بن نی نب بن مبارک ابوحسین مجمد بن احمد آبنوی ابوحسن علی بن ابوطالب کی ابوافضل بہتہ القد بن احمد بن مامون ہے مائے کیا ہے۔

ابن مجارتح مرکر تے جس : یہ وہ حضرات بس مجمن ہے روایت کرنے جس میر مفرد جس۔

ا بن نجار فریاتے ہیں: (ان حضرات کے علاوہ) انہوں نے بذات خود ( پینی براہِ راست ) قاضی ابویعلیٰ بن فرا ڈابوجھٹر بن مسلمہ ابوسین بن مہتدی ابوطلی وشاح ابولغتا تم بن مہا ہڑا ابوجھ صریفتی ابوائسین بن نقو را بوالقاسم علی بن احمد بن اکبری عبدالعزیز بن علی انماطی عبداللہ بن حسن خلال ابومظفر عناوین ابر تیمنسٹی اور مہت سے (لوگوں کی) جماعت سے بھی ساع کیا ہے۔ انہوں نے کم عمری میں قاضی ابدیعلیٰ بن فراء سے علم فقہ حاصل کیا۔

انہوں نے494 جمری میں قاضی القضاۃ ابوحس علی بن محمد دامغانی کے سامنے گوائی دی تو قاضی نے ان کی گوائی کوقبول کیا۔ یے جج کے لیے گئے تو انہوں نے مکہ کرمہ میں ابومعشر عبدالکر یم بن عبدالصمد مقری ابوالحس علی بین مفرح سے سائ کیا اس کے حد یہ کہ ہے معرفشریف گئے وہاں انہوں نے ابواسحاتی ابرا نیم بن سعید حوال سے سائ کیا۔ حافظ این نجار تحریر کرتے ہیں: ابوقاسم علی بن محس نتوخی- ابوالفتّ بن شیطا- ابوعبداللہ قضا عی مصری 'جو' مسند شہاب' کے مرتب میں ان سب حصرات کی طرف ہے اس راوی کو ( روایت حدیث کی ) اجازت بھی طابقی۔

اس (راوی) کی عمرطویل ہوئی' یہاں تک کہ (علم صدیث میں استفادہ کے لیے 'لوگ دور دراز کے علاقوں ہے ) سفر کر کے ان کے پاس آتی ہتھے۔

' (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) کد محرمہ مھڑ شام اور عراق میں بہت ہے مشائے نے اپنے مشائح کے حوالے ہے میرے سامنے اعلامیت بیان کی ہیں جو اِس راوی ہے متقول ہیں،''جز والا نصاری'' (نام کے صدیث کے جموعہ ) کا ہیں نے شام اور عراق میں آتقر یا ہیں مشائح ہے ماع کیا ہے جے اُن حضرات نے اپنے مشائح کے حوالے ہے' شخ ابو بکر تھر بن عبدالباتی ہے روایت کیا

انبی صاحب نے امام ابوحنیفہ کی ' مند' جمع کی ہے جس کا ذکر جم کتاب کے آغاز میں کر چکے ہیں۔

حافظ این نجارتر برکرتے میں :انہیں علم فرائض علم حساب علم ہندسہ میں بھی مبارت حاصل بھی اورانہوں نے ان علوم میں تصانیف ترخ بچات اور تالیفات (مرتب کی میں)۔

حافظ این نجارنے 'ابو سعد سمحانی کے حوالے سے طویل کلام نقل کرتے ہوئے درمیان میں یہ بھی نقل کیا ہے: (سمحانی بیان کرتے ہوئے درمیان میں یہ بھی نقل کیا ہے: (سمحانی بیان کرتے ہیں: ) میں نے ان نے بیان کے بارے میں دریافت کیا 'تو انہوں نے جواب دیا: (اان کی پیدائش) منگل کے دن 10 صفر 244 جمری میں 'کرخ میں ہوئی (این نجار کہتے ہیں: ) ان کا انتقال بدھ کے دن 21 جہری میں ہوا۔'' جا مع مضور' میں ان کی نماز جنازہ اوا کی گئ اور انہیں'' باب حرب' کے قبر ستان میں ان کی نماز جنازہ اوا کی گئ اور انہیں'' باب حرب' کے قبر ستان میں ان کی ان کے والدے پہلو میں ڈن کیا گیا۔

انہوں نے پیوصیت کی تھی:ان کی لوحِ مزار پڑیتر برکیاجائے (بیقر آن کی آیت ہے:) قُلْ هُوَ نَهُا عَظِيْمُ اَنْتُمْ عَنْهُ مُغُرِضُونَ

" التم فرمادوا وه يؤى فجرب جس علم منه مولات الاسكام

ھ فظاہن نجارتخ ریکرتے ہیں:ان کے آخری ایا ہے بہت اچھے تھے ( زندگی کے ) آخری تین دنوں ٹن 'تو انہوں نے ' کسی وقفے کے بغیر 'سلسل قرآن مجید کی تلاوت جاری دکھی'اور کچران کا انتقال موگیا۔

حافظ ابن نجارنے ابوالفضل بن ناصر کی تحریر کے حوالے سے یہ بات قل کی ہے: ابواسحاق برکی - ابوالحسن با قلانی - ابوالحسن

برقی-قاضی ابوطیب طبری اور (ان جیسے ) دوسرے مشائخ ہے روایت کرنے والے بیآخری فروتھے۔

ابن نجار کہتے ہیں: ان کی عمر94 برس ہوئی اور ( اس عمر میں بھی )ان کی ساعت ابسارت اور تمام حواس درست کام کر د ہے نھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کی''مند''،جوانہوں نے جمع کی ہے اس تک اپنی سند میں نے ذکر کر دی ہوئی ہے اِن ''مسانید'' میں وہ یانچو یں مسند ہے'(جوانہوں نے جمع کی ہے۔)

# فصل:ان کے بعدوالے مثائخ کا تذکرہ

# (46) محمد بن ابراجيم بن يحيل بن اسحاق بن جياد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویکر مقری ہے خطیب بغدادی نے اپن '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ بات بیان کی جاتی ہے: یہ' مروالروز' کے رہنے والے تئے انہوں نے مسلم بن اہراہیم' ابوولید طیالی' ابوعمرہ جرجانی اوراُن کے پائے کے حضرات سے ساخ کیا ہے جبکہ اِن سے مویٰ بن ہارون عبداللہ بن ٹھر بغوی اور ابوعبدالقطلمی نے روایات نقل کی ہیں۔ خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 290 جمری ہیں ہوا۔

# (47) محدين ابرائيم بن صالح بن دينار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) بغوی ابواقحس ہے میر ابن میش "کے نام مے معروف میں کیونکدان کے دادا احمد بن صالح کا لقب ''حمیش " تھا۔خطیب ترکر کر تے ہیں: انہوں نے گھر بن شجاع جبی عباس دوری اور ابراہیم بن عبداللہ قصار سے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے ابونحن دارقطنی اورا یک جماعت نے روایات علی ہیں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ان کی پیدائش جمعہ کے دن 21 شعبان 152 جمری میں ہوئی (مطبوعہ ننے میں اسی طرح ب میں ان کے من وفات کود یکھا جائے تو 252 جمری ہوتا چاہیے )اور ان کا انتقال 338 جمری میں ہوا۔

# (48) محر بن ابراجيم بن زياد بن عبدالله

(ان کی کئیت ادرائم منسوب) ابوعبرالند طیالی ارازی بے خطیب بقدادی نے اپن "کاریخ" میں تحریر کیا ہے: یہ" جواذ" سے
انہوں نے بغداد مصیصہ اور طرطوں میں احادیث روایت کیں نید بر" پلیسن" نامی نہتی میں مقیم رہے انہوں نے طویل عمر
پُون انہوں نے اہرائیم ہن موی فراء نیچی بن معیمن میرالند بن مجد آواریری اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی بین جبکہ ان
سے کی بن صاعد طرم بن احمد قاضی ابو بحر جعانی سمیت ویگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں ۔خطیب بیان کرتے ہیں : 313
جبری سے سرزندہ منے رایعتی ان کا انتقال اس کے بعد ہوا)۔

#### (49) محمد بن ولميد بن ابان بن حيان (ان كي كنية اوراممنسوب) ابوالسن عقيلي مصرى ب

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: بیدبغداد تشریف لائے وہاں انہوں نے تعیم بن حماد ٔ ہانی بن متوکل ہشام بن ملاراور ہشام بن خالدے احادیث روایت کیں 'جبکہ اِن سے حمید بن رہی گئی' احمد بن فضل بن کا تب اور اساعیل بن علی سیکی نے روایات نقل کی چیں انہوں نے جھر بن حمین بن عبدالند ابو بکر اخری بغدادی ہے۔ اعلی کیا ہے۔

و خطیب بغدادی نے اپن " تاریخ" میں تحریکیا ہے: انہوں نے ابوسلم کی ابوشعیب حرانی احمد بن کی حرائی ، جعفر بن محدقر یا بی اوران کے ذمانے کے بہت کی افسا نف میں انہوں نے اوران کے ذمانے کے بہت کی افسا نف میں انہوں نے اوران کے ذمانے کے بہت کی افسا نف میں انہوں نے اور کا محران کے بہت کی اور پھراتی وفات تک وہیں تیم رے ان کا انتقال محران کا جمران کا جمران کا محران کا محران کا محران کا محران کا کا دوران کے بیار کی میں ہوا۔

## (50) محمد بن احمد بن تيسلي بن عبدك رازي

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ بغدادیں سکونت پذیررے دہاں انبول نے محمد بن ایوب رازی' عمرو بن تمیم سے 'جبکسان سے دارتھنی نے روایات نقل کی میں 'خطیب بغدادی فر ماتے میں: پیر تقدیقے ان کا انتقال جمادی ا اول 348 بحری میں موا۔

### (51) محمد بن احمد بن موک

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بکر اعصفر ی بخطیب بغدادی نے اپن ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں حسن بن عرف ' سعدان بن نصر اور احمد بن منصور رمادی سے روایات نقل کی بین جبکیوان سے ابواحمد تحد بن محمد بن احمد غیشا پوری اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی بین۔

## (52) محربن احد بن حامد كندى بخارى

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں آپی سند کے ساتھ کھر بن سلیمان ٔ حافظ بخاری کا مید بیان فقل کیا ہے : کھر بن احمد بن حامد کندی بخاری بغداد میں مقیم رہے انہوں نے 293 جمری میں وہاں پراحادیث روایے کیں۔

#### (53) كرين احدين محرين احمد

(ان کی کنیت اورلقب) ابوانحسن نیز از المعروف به "این زرتوبیه" بے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ "مع تحریر کیا ہے: انہوں نے اساعیل بن جمرصفار محجد بن عمر وروا ذا بوالعباس عبد الله بین عبدالرخن عسکری ہے ساع کیا ہے۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: میں نے ان ہے احادیث نوٹ کی ہیں میدوہ پہلے شخ ہیں' جن سے میں نے احادیث املاء کے طور پر نوٹ کی میں منطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 412 اجری میں ہوا۔

#### (54) گرين احرين گر

بیتحہ بن احمہ بن مجمد بن عبداللہ بن عبدالصمد مهتدی باللہ ہیں 'یہ' جامع منصور' کے خطیب تھے خطیب بغدادی نے اپنی

'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میں نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں' میں نے ان سے ان کی پیدائش کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا:ان کی پیدائش384 جری میں ہوئی تھی۔

## (55) محمد بن احمد بن ابوالعوام

بی مجمہ بن احمہ بن ابوالعوام بن بزید بن وینارابو بکرریاحی تھی ہیں'' خطیب بغدادی نے اپن'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے:

انہوں نے یزیدین ہارون اورعبدالوہاب بن عطاء ہے ساع کیاہے ٔ جبکہ اِن سے ابوالعہاس بن عقدہ کوفی' قاضی ابوعبداللہ محاطی نے روایات نقل کی ہیں - خطیب کہتے ہیں: إن كا انقال 296 جرى ميں ہوا۔

## (56) محر بن احمد بن محر بن صاعد

ين فيشايور كن والقضاة " يحي حافظ ابن نجار في اين " تاري " على تحريكيات بي ابوسعيد بن الوقع صاعدى میں انہوں نے اپنے والد ابونھر اور اپنے بچا ابوسعید یکی بن مجمد بن صاعدے سائ کیا ہے اہل بغداد میں سے عبدالوہاب بن مبارک انماطئ اپوالفضل عبدالملك بن على بن يوسف اورمحمد بن ناصر نے إن سے روایات نقل کی ہیں 503 جمری میں 'یہ رحج کے لئے تشریف لے کئے ان کا انتقال527 جمری میں نیٹا پور میں ہوا۔

# (57) محربن احمر بن ليعقوب بن شبه بن صلت

انہوں نے اپنے دادالیقوب(بنشبه)اور محمد بن شجاع تجی ہے ساع کیا ہے ان سے طلحہ بن محمد بن جعفر شاہد نے روایات نقل کی میں خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں ای طرح ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے میں : اِن کا انتقال 332 ججری میں ہوا۔

#### (58) محربن احمد بن حماد

(ان کی کنیت اورامم منسوب) ابوالعباس اثر م' مقری ہے خطیب بغدادی نے اپی'' تاریخ''میں تحریر کیاہے: انہوں نے حسن بن عرف حمید بن رہج ،عمر و بن شیداور دیگر حصرات ہے ساخ کیا ہے خطیب کہتے ہیں: ان سے حافظ محمد بن منظفر احمد بن حازم بن شاذ ان اورا بوانحسن دار قطنی نے روایا نے نقل کی ہیں خطیب کہتے ہیں: اثر م کا انتقال 336 جمری میں ہوا۔

# (59) محربن اسحاق بن ابراہیم

بی محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم ہیں'ان کے والد'' ابن راہوبی' کے نام سے معروف تھے'یہ' مرو' میں پیدا جوئے' اور ان کی نشو ونما نمیٹا بور ش ہوئی۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے خراسان' عراق' مجاز' شام اورمھر کےمختلف علاقوں میں روایت نوٹ کی تھیں انہوں نے اپنے والداسحاق بن راہو بی(ان کے علاوہ) علی بن جحر احمد بن ضبل علی بن مدینی اورا یک جماعت ہے

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں۔ 294 جمری میں کج ہے واپسی پر قرامطنے آئیں رائے میں شہید کردیا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک ہیں ان مسانید میں جنبوں نے روایات نقل کی ہیں اور جن سے روایت نقل کی جی ہیں۔

## (60) محمد بن اسحاق بن محمد

میر تحدین اسحاق بن مجر بن میسینی ابویکر تمارییں اور 'ابن حضرون' کے نام مے معروف ہیں ایک روایت کے مطابق بیر' ابن الی حضر ون' کے نام مے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے علی بن حارث موسلی اورعباس بن عبداللہ سے احادیث روایت کی میں کچکہ ان مے محمد بن حسن بن سلیمان ہزار نے روایات نقل کی میں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:ان کا انقال ذوالح کے آخریں 333 بجری میں ہوا' بیثقہ تھے۔

### (61) محد بن اسحاق بن محمد

بیگھر بن اسحاق بن مجمد بن اسحاق بن عیسی بن طارق میں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بکر قطیعی 'ناقد ہے'

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریکیا ہے: انہوں نے محمد بن سلیمان باغندی ابوبکر بن ابوداؤ د بحتانی 'عبدالله بن محمد بغویٰ بیخی بن محمد بن صاعداد را یک جماعت ہے ساع کیا ہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 378 جمری میں ہوا۔

# (62) محمر بن اساعيل (امام بخاري)

سیگرین اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جھی 'بخاری ٹیل' پیز' صحیح بخاری'' کے مصنف ٹیل' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کے حالات بھر پورطرینے سے نقل کرنے کے بعد میتح بر کیا ہے: ابوعبداللّٰد کا انتقال عیدالفطر کی رات 'ہفتہ کے دن 256 بھری میں ہوا۔

# (63) محمد بن ادريس (امام شافعي)

بیٹھ بن اوریس بن عباس بن عبان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد بزید بن باشم بن مطلب بن عبد مناف مین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد الله شافعی ہے ان کے فضا کل اس ہے جیل میں که ان کا شار کیا جائے اور بہتر الله سے منتفیٰ ہیں۔
خطیب بغداوی نے اپنی '' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: امام شافع کی پیدائش 150 جمری میں 'اورانقال رجب کے آخری دن 204 جمری میں بوا و 450 برس ندورے۔

# (64) محمد بن بكير

یہ جمدین بکیر بن جمد بن بکیر بن داصل میں ( ان کی کئیت اور اسم منسوب ) اوائسن حضری ہے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے جمد بن عبداللہ بن عثمان موصلی اور جمد بن مرشد محار کی ہے سائ کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں. ان کا انتقال شوال 202 ہجری میں ہوا۔

## (65) محدين حسن بن على

یے میں نوٹس بن خل بن حامد بیل (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ہخاری ابو بکر ہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر ' یہ ہے۔ 309 بجری میل کی پر جاتے ہوئے' یہ بغداد تشریف لائے تئے اور وہاں انہوں نے عبداللہ بن کی سرحی کے حوالے سے حدیث روایت کی تھیں ان سے علی بن محربن مجرسکری نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب نے ان کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ امام ابو حفیقہ کے حوالے سے اُن کی سند کے ساتھ بیر دوایت نقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹٹٹیان کرتے ہیں نجی اگرم مٹائٹٹڑانے ارشاد فرمایا ہے:

" برختم جان یو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات منسوب کرئے وہ جہم میں اپنے مخصوص ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار رہے"

## (66) محمد بن حسن بن فرح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو کمر' مقری' مؤذن' انباری بے بیر بقداد میں مقیم رہے خطیب بغداوی نے اپن' ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: وہاں انہوں نے احمد بن عبیر اللہ ترین عبداللہ بن حن ہا حمی سے احادیث روایت کی جین' جن کے نام خطیب نے بیان کیے جین' اِن سے تھر بن اساعیل بن وراق علی بن تھر بن علو یہ جو ہری اورایک جماعت نے روایات نقل کی جیں۔

#### (67) محمہ بن حسن بن علی

یے گھر بن حسن بن علی بن تجمد بن عینی بن یقطین بلقطین بلین امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' '' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوطیفہ فضل بن حباب 'حسین بن عمر بن ابواحوص کوئی 'ابویعلیٰ احمد بن علی موسلی اور ایک جماعت سے احادیث روایت کی میں ان کے نام بھی انہوں نے ذکر کے میں وہ تحریر کرتے ہیں: انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر کیا 'اور جزیرہ' شام اور دوسرے شہوں میں احادیث نوٹ کی تھیں' ان سے ابولئیم اصفہائی 'علی بن محمد بن عبداللہ الحذاء نے روایات نقل کی ہیں'وہ بیان کرتے ہیں: مقطیفی کا انتقال 14 ربحۃ ال ٹی 'بروزید شرہ 367 جمری میں ہوا۔

# (68) محمد بن حسين بن حقص

میتجد بن حسین بن حفص بن عمر میں اوان کی کنیت اوراسم منسوب) اپوشفص بھنجی 'اشنانی' کوفی ہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریم کیا ہے: یہ بغداد تشریف لائے اور یہاں انہوں نے عہادین لیقوب عبادین اجمد عرزی ااپوکریہ مجدین العلاء اور ایک جماعت سے روایا نے تقل کیس' خطیب بیان کرتے ہیں: ان سے مجھہ بن مجمد بن سلیمان باغندی' قاضی ابوعبداللہ عالمی مجمد بن عمر چھائی بحجہ بن مظفر حافظ نے روایا نے تقل کی ہیں خطیب بیان کرتے ہیں: الوضف کا انتقال 315 بجری میں ہوا۔

# (69) محدين حسين بن على

میر کر من حسین بن ملی بن جمدون بغدادی بعقو فی میں ان کا تعلق ' لیقویا'' سے ہے خطیب بغدادی تح ریکرتے میں: یہ یعقو ہاک تا تن تنے کے بغداد میں حساب کتاب کے قران تھی رہے میں نے 429 جمری میں اِن سے احادیث نوٹ کی تھیں۔

#### (70) محربن حسن بن محمد

یہ مجر بن حسن بن مجر بن خلف بن احمر ہیں' (ان کی کنیت)ابویعلیٰ ہے' یہ''ابن فراء'' کے نام سے معروف تھے' یہ قاضی تھے'خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میضلی فقہاء میں سے ایک ہیں' امام احمد بن ضبل کے فقہی مسلک کے بارے میں ان کی بہت ی تصانف ہیں'

انہوں نے کئی برس درس دیا اور فتو کی فویسی بھی کی انہوں نے قاضی القصنا ۃ ابوعبدالله دامطانی کے سامنے گوائی دی تھی اور
انہوں نے ان کی گوائی کو تبول کیا تھا 'پیدارا لخلافہ کے حریم میں 'فیصلوں میں خورو گھر کرنے کے گھران بھی بنے شے انہوں نے ابوالقاسم
بین حبابۂ عبداللہ بن الک تیج 'علی بن عمر حربی اور ایک بھاعت سے روایات نقل کی ہیں' خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیر شخصہ بیس آیا جوابو یعلیٰ بن فراو سے زیادہ عقل مندہو۔ خطیب
بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے ان کی پیدائش کے بارے میں دیافت کیا: تو انہوں نے بتایا: میں 27 یا شامید 28 مرم 380 پیدا

#### (71) محمر بن خلف

(ان کی کتیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ ہیمی ہے ، بخاری بیان کرتے ہیں: بیچھ بن مخلد کے اسا تذہ میں سے ہیں محمد بن مخلد نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے ان کا انتقال 259 ججری میں ہوا' انہوں نے سعید مقبری اور کعب سے روایات نقل کی ہیں و ہے انہوں نے نافع اور عبداللہ بن و بتارے سام کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: میمعروف افراد میں سے ایک تھے لوگان کے ہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔

#### (72) محمر بن داؤر بن سليمان

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ'' بیل تحریر کیا ہے' یہ معرتشریف لائے اور انہوں نے محمد بن جریر طبری کے حوالے سے احادیث روایت کیس ان کا انتقال جعرات کے دن جمادی الله فی 330 جمری میں ہوا۔

#### (73) محد بن رجاء سدى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ نیشا پوری ہے بیچہ بن مجمہ بن جہ بن رجاء کے دالد ہیں انہوں نے نضر بن کھمیل اور مکی بن ابراہیم سے روایاتی کی بین۔

# (74) محمر بن ابور جاء خراسانی

را ما ابو بوسف کے شاگر دوں میں ہے ایک میں پر بغداد کے قاضی رہے ہیں۔

## (75) محمد بن سلام

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالله ایکندی ب أنبین سلیم بخاری ب نبیت "ولاء" حاصل ب بخاری نے

ائي" تاريخ" من ان كاذكركيا بأن كانقال جعدكدن 23صفر225 جرى من موا

بخ رئ بیان کرتے ہیں: انبول نے سلام بن سلیم محمد بن سلمہ اور ابن عیبیذے ساع کیا ہے۔

ا عد سخوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام محمد بن حین شیبانی ہے بہت ی احادیث روایت کی ہیں ان مسانید میں محمد بن رضوان نے ان سے دوایت قبل کی ہیں۔

#### (76) محد بن سعيد بن حم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابویکر ٔ حافظ بخاری ہے۔

حافظ ابوعبدالله این نجار بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں بیتح بر کیا ہے: حمزہ بن یوسف سبی نے اپنی'' تاریخ'' میں' جو جرجان کے بارے میں ہےان کاؤ کر کیا ہے اوران سے ایک حدیث روایت کی ہےاور سے بات ذکر کی ہے: انہوں نے بغداد میں احادیث روایت کی ہیں۔

#### (77) گربن ساعه

یے محد بن عاصہ بن عبداللہ بن ہلال بن وکیج بن بشر ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ تیمی ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد کے قاضی رہے انہوں نے امام ابو پوسٹ امام محمد بن حسن شیبانی 'میتب بن شریک معلیٰ بن خالدرازی ہے احادیث روایت کی تیں؛ جمہر ان ہے ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوعبدالتد صیری فرماتے ہیں: امام ابو بوسف اور امام محمدُ دونوں کے شاگر دوں میں سے ایک محمد بن ساعہ ہیں' میر حافظ نُقتہ (چیں)اور ما در (روایائی کرنے والے) ہیں۔

انہوں نے امام ابویوسف اور امام محمد دونوں حضرات ہے روایات نقل کی ہے انہوں نے نکات اور امالی روایت کیے جیں میہ خلیف مامون الرشید کی طرف سے بغداد کے قاضی رہے تھے میداس عہدے پر فائز رہے کیہاں تک کہ خلیفہ معتصم کے زمانے میں ان کی بینائی کمز ور ہوگئی تو انہوں نے اس عبدے ہے استعفٰی دے دیا۔

یچیٰ بن معین فرماتے ہیں:اگر دیگراہل صدیث بھی ای طرح کی بیانی کواختیار کرلیں' جس طرح قاضی ابن ساعہ سچے ہیں' تو وہ لوگ انتہاء پر بچکی جا کیں۔

طلحہ بن محمد بیان کرتے ہیں: محمد بن ساعد کا انتقال 233 جمری میں 103 سال کی عمر میں ہوا اُن کی پیدائش 130 جمری میں ہوئی تھی۔

#### (78) محمد بن شجاع

بن عمر واقدی ہے احادیث روایت کی بین جبکہ ان سے بعقوب بن شیساً وران کے بوتے محمد بن احمد بن لیعقوب نے روایات علی کی جیر خطیب بغدادی ٔ اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے شاگر دا بوعیدالڈ تجرین عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے ابوعیداللہ مجمہ بن شجاع کو بہ بیان کرتے ہوئے ساہے: میں رمضان المبارک میں 181 ہجری میں پیدا ہوا۔ (خطیب کہتے ہیں: )ان کا انتقال عصر کی نماز میں سجد ہے کی حالت میں ہوا' یہ 5 ذوان کی 266 جمری کا واقعہ ہے انہیں مجد کے ساتھ موجودان کے گھر میں دفن کہا گیا۔

(79) محمد بن شوكه بن ناكع

پیٹھہ بن شوکہ بن نافع بن شداد میں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوجھفر طوی ہے بیاصل میں طوی ہی کے دینے والے ہیں ' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے انہوں نے اساعیل بن جعفر' یعقوب بن ابراہیم بن سعد' ابواسامہ' حماد بن اسامداورقاسم بن عَمَ عرنی ہے ساع کیا ہے۔خطیب بغداد کی کا کہناہے جمیر بن شوکد (نا می بیدادی اصل میں ) بغداد کی جیں۔

### (80) محمد بن صدقه بن محمد بن مسروق

این نجارنے اپن' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے انہوں نے بغداد میں489 جمری میں ابوانحسین مبارک بن عبدالجبار صرفی ہے ے ع کیا اور وہاں امام ابوالقاسم قشیری کی تصنیف' احکام السماع وشروطۂ 'روایت کی انہوں نے'' اسکندریئ' میں بھی احادیث روایت

# (81) محمد بن صالح بن على

یچھ بن صالح بن علی بن کیچیٰ بن عبداللہ واضی ابولحن میں میر ابن ام سنان ' کے نام ہےمعروف میں خطیب بغدادی بیان كرتے ہيں: بيد حفرت عباس ہاشى كى اولا ديس سے ہيں بيكوف ميں پيدا ہوئے و ميں ان كى نشو ونما ہو كى انہوں نے بغداد ميں سكونت اختیارک اوروہاں کے قاضی رہے۔

خطیب کہتے ہیں:میرے علم کے مطابق ان کے علاوہ بنو ہاشم کا کوئی اور فرد بھی بغداد کا قاضی نہیں بنا خطیب نے ان کے حالات تقل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: انہیں' ابن ام سنان' ان کے دادا کی والدہ کے حوالے سے کہا جا تا ہے وہ خاتون' صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبیدالله واتنتیز کی اوالا دامجاد میں سے تھیں اس راوی کا انتقال 369 جمری میں ہوائید 293 جمری میں پیدا

#### (82) محمد بن عمر سدوی

خطیب بغدادی نے اپی' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے کے محمد بن ہشام سے روایت نقل کی بان سے معافی بن ذكر يا جريرى في روايت تقل كى بـ

## (83) څمه بن عمر بن واقد

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبداللهٔ واقد ی ب خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" بین تحریر کیا ہے: انہوں نے امام

ما لک بن انس این ابوؤی، معمرین راشد محمد بن عبدالله جوز ہری کے پہتے ہیں ابن جریج اسامہ بن زید اور مفیان توری ہے ساع کیا ہان ہےان کے کا تب مجمد بن سعد' (اس کے علاوہ )مجمد بن ایخق صاغانی اورایک جماعت نے روایا نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: واقد ی بغداوتشریف لے آئے تھے 'یدوباں کے شرقی جھے کے قاضی بھی ہے تھے کی سوار مخ تلف عوم وفنون کینی مغازی میراور طبقات کے بارے میں ان کی تصانیف لے کرآئے تھے۔

ان کا انتقال207 جمری میں بغداد میں ہوا'اورانہیں خیز ران کے قبرستان میں ڈن کیا گیا'انہوں نے78 برس کی عمریائی۔ ( علامہ خوارزی فر ماتے ہیں: )ان مسانید میں انہوں نے امام محمد بن حسن بن شیبانی ہے روایا یہ نقل کی ہیں۔

(84) محمد بن عبدالرحمن بن جعفر بن شنام

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: یہ'' ابوالحن البیج'' میں انہوں نے مجمہ بن عبداللہ بن غیلان محمر بن حمدویہ مروزی اورایک جماعت سے ساع کیا ہے ان کا انتقال 392 جری میں ہوا۔

(85) محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح

( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابویکر' ابهری بئیریا کلی فتیه بین خطیب بغدادی نے اپی'' تاریخ'' من تحریر کیا ہے: بیا بغداد ش سکونٹ یذیر رہے ٔ وہاں انہوں نے ابوعر و پہرانی 'محمہ بن محمہ باغندی محمہ بن شن اشانی ہے احادیث روایت کیں امام مالک کے نقتبی مسلک کی تشریخ 'دیگرمسالک کی تر دید کے حوالے ہے ان کی تک تصانف ہیں' بیاپے زمانے میں فقبهاء مالکیہ کے چیٹواتھے۔ خطیب بغداد میںان کرتے ہیں: احمہ بن محمد عقبی اورعبدالعزیز بن علی نے یہ بات بیان کی ہے: بیٹنی ابو بکر ابہری کا انتقال 365 جری میں ہوا اِن کی پیدائش 289 جری میں ہوئی تھی افتہاء مالکید کی علمی ریاست اِن پر آ کر فتم ہوجاتی ہے۔

(86) محد بن عبدالباتي بن احد

ير محمد بن عبدالباتي بن احمد بن سليمان بن ابوقاهم بن حاجب بين بير ' ابن بطي' كينام مص معروف مين حافظ ابوعبدالله ابن نبور بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں بیتحریر کیا ہے: بیزدار الخلاف میں'' صافہ'' کے رہنے والے تھے میدا ہے زمانے میں ''بغداذ' ع (سے برے) محدث تھے۔

انہوں نے ابوعبدالقد ما لک بن احمد بن علی بانیا سی' ابوخطا ب بن نضر بن احمد بن نضر قاری' ابوانحس علی بن احمد بن خطیب انباری ابوعبدالله حسین بن احمد بن محمد بن طلحه نعالی الوفض احمد بن حسن بن خیرون احمد بن احمد الحداد اصبهانی سے سماع کیا ہے انہیں شریف ابونصراور مجمہ بن محمد بن محمد بن محمد زینی سے اجازت حاصل تھی ان سے اکابر مشائخ نے ساع کیائے بیسے ابوالفضل بن ناصر عبدالخالق بن احمد بن يوسف\_ان كى پيدائش477 جمرى ش جوا 'اوران كا انتقال 564 بجرى ش جوا\_

# (87) محمد بن احمد بن على

می مجمہ بن احمد بن علی بن احمد بن لیقوب بن بندار ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوالعلاء واسطی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپن' تاریخ''میںتح برکیا ہے'ان کی نشو ونما'' واسط''میں ہو کی' وہاں انہوں نے قر آن مجید حفظ کیا' وہاں ہی احادیث نوٹ کرنا شروع کیں 'چربید بغداد تشریف ہے آئے بیہاں انہوں نے ابوما لک فطیعی اور ابومحمہ بن یاسرے ساع کیا اور ان ہے روایت نوٹ کیس ابوالعلاء واسطی کا انتقال 431 جمری ٹس ہوا ان کی ولا دے 340 بھری میں ہو ٹی تھی۔

(88) محمه بن عباد بن مویٰ بن راشد عکلی

ان کو' سندولا' 'کالقب دیا گیاتھا' خطیب بغدا دی نے اپنی' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے بید بغداد میں تقیم رہے ' بیصدیث اور تاریخ کے عالم تھے انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ)عبدالعزیز بن محمد دراور دی' عبدانسلام بن حرب حفص بن غیاث اسباط بن محمد ے احادیث روایت کی ہیں۔

(89) محمد بن عباد بن زير قال

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ کل ہے 'یہ' بغداد' میں مقیم رے' پیرحدیث کے عالم تھے وہاں انہوں نے عبدالعزیز بن مجر دراور دی اور سفیان بن عیینہ کے حوالے ہے احادیث روایت کیں اور ان ہے امام بخاری اور امام سلم نے ' <sup>وصحی</sup>عین' میں روايات نقل كى بين ان كانتقال 235 جرى مين موا\_

(90) محمر بن عبدالله بن احمد بن خالد

خطیب بغدادی تح سرکرتے ہیں: بیشام میں مقیم رہے وہاں انہوں نے عبداللہ بن محمد بغوی' ابو مکر بن ابوداؤ د کے حوالے ہے احادیث روایت کیں'ان سے تمام بن محمد رازی نے روایا نے قل کی ہیں'یہ' حافظ الحدیث' تھے۔

(91) محد بن عبد الملك بن عبد القاهر بن اسد بن ملم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسعید اسدی مؤدب ہے۔

حافظ ابوعبداللہ این نجار بغدا دی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے عبدالملک بن محمد بن عبداللہ بن بشران ابوعلی حسین بن احمد بن ابراہیم بن شاذ ان ابوطالب محمد بن مجمد بن ابراہیم بن غیلان ابومجد حسن بن محمد خلال ہے ساع کیا ہے محمد بن عبدالملک اسدی کا انتقال 50 اجری ش ہوا۔ان کی پیدائش 42 اجری میں ہوئی تھی۔

(92) محمد بن عبدالملك بن حسين بن خيرون

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنصور مقری ہے 'یر' در بنصیر' کے رہنے والے تھے۔

حافظ ابوعبدالله این نجار بغدادی بیان کرتے ہیں: انہوں نے قر آن کی تعلیم اپنے چھا ابوفضل احمد بن حسن بن خیرون اور اپنے نانا عبدالملک بن احمد سمروردی اور دیگر حصرات سے حاصل کی انہوں نے علم قر اُت میں بہت ی کا بیس تصنیف کی ہیں'انہوں نے علم حدیث اپنے والداوراپنے چچا اوجعفرمحمد بن احمد بن مسلمۂ ابوغنائم عبدالصمد بن علی بن مامون' ابو بکراحمہ بن علی ين تابت خطيب (بغدادي) جو 'تاريخ بغدادا' كرمصنف بين ان يحاصل كياب ان كالتقال 539 جمري شي بوانيد 454 جمري

میں پیدا ہوئے تھے۔

#### (93) محمد بن عبدالله بن وينار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله ٔ حافظ زامد (صوفی ) ئے بینیشا پور کے دہنے والے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپن "تاریخ" میں تو بر کیا ہے: انہوں نے حسین بن فضل سری بن خزیم عجمہ بن احمد بن انس اور محمد بن خطیب بغدادی نے اپن "تاریخ" میں خریم کیا ہے: انہوں نے حوالے ہوئے کی جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تتے اور یہال انہوں نے احادیث روایت کی تیس انگل بغداد میں ہے! ابغ حفص بن شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں مید تقیہ فقیہ سنگ کی ہیں مید تقیہ فقیہ سنگ کے عالم سنے تا ہم عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فتو کی ہے اجتماع بارت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فتو کی ہے اجتماع برک سے سنے ہردی سال کے بعدا کی مرجہ جہاد میں حصد لیتے تصلے 308 جری میں جج ہے والبحی کسنر کے ووران "بغذاذ" میں ان کا انتقال ہوا۔

#### (94) محمد بن على بن محمد

۔ حافظ ابوعبداللہ ابن نجار بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو حسین محمد بن حسین بن فضل القطان اور ابو حسن محمد بن احمد بن روز بسے ساع کیا ہے ان کی پیدائش 396 جمری میں ہوئی اوران کا انقال 471 جمری میں ہوا۔

# (95) محمد بن عبدالله بن اسحاق بن ابرجيم خراساني

صافظ ابوعبدالله بن نجار نے اپن " تاریخ " میں ذکر کیا ہے: انہوں نے ابوالحن مجمہ بن حسین بن فضل میراس راوی کے والد ابوعبداللہ مجھ میں ' سے ساع کیا ہے' بی تعدیل کرنے والے حضرات اور محد شین کے اسا تذہ میں سے ایک ہیں' خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ " میں میریات ذکر کی ہے۔

# (96) محمد بن على بن حسن بن محمد بن الوعمان

(ان كالقب اوركنيت) وقال ابوالغنائم بـ

حافظا ایوعبداللہ بن نجار نے اپنی '' بارخ '' شرخ بر کیا ہے: انہوں نے محمہ بن عبداللہ بن عبیداللہ ابن تھ 'ابوعم عبدالواحد بن محمہ بن عبداللہ بن مبدئ البوالحس علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران الوالحس محمہ بن احمہ بن محمد کی ابداور ایک جماعت سے ساخ کمیا ہے؛ جبکہ ان سے ابوطالب احمہ بن حسن بن البنا 'ابو کم محمد بن عبدالباتی مارستانی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین ان کی پیدائن 40 اجمری میں ہوئی اور ان کا انتقال 848 اجمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:)ان مسائيد ميں أن سے ابو كر تحد بن عبد الباقي مارستاني نے احاديث روايت كى ہيں۔

## (97) محمد بن عبدالخالق بن احمد

سیر تحمد بن عبدالخالق بن احمد بن عبدالقادر بن محمد بن بوسف ابوعبدالله بن فرج ابوحسن مبیل بیا را تحسین عبدالحق اور ابولفسر عبدالرحمٰن کے بھائی میں ابیان صاحبان سے کم عمر تھے۔

۔ حافظ ابوعبدالقدیمن تبار بغدادی نے اپنی''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ'' بیز د' میں پیدا :و نے اپنے والد کے ذریر سامیہ و میں پر ورش پائی انہوں نے ابوسعدا سامیل بن ابوصالح مؤذن سے سام کیا' پھر بیا پنے والد کے ساتھ بغد ادآ گئے بغداد میں انہوں نے قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی انصاری' ابومنصور عبدالرحمٰن بن محمد بن فرات' محمد بن عبدالملک بن خبر ون سے سام کیا۔ان کی پیدائش ذوائے 522 بھری میں بھوئی اور انتقال 567 بھری میں بوا۔

## (98) محمد بن عثمان بن كرامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوجعفر بعضی 'کونی ہے۔ بیعبید اللہ بن مویٰ کے ورّ اق میں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیان کے ہمراہ بغداد آگئے تھے یہاں انہوں نے ابوا سامہ حماد بن اسامۂ حسین بن علی معطی اور ایک جماعت سے احادیث روایت کیں امام محمد بن اسائیل بخاری نے اپنی'' صحح'' میں ( ان کے علاوہ) ابوحاتم رازی ابرائیم بن اسحاق حربی نے ان سے احادیث روایت کی میں ان کا انتقال سو 256 بھری میں ہوا۔

## (99) محد بن عبد الملك بن محد بن عبد القد بن بشران

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:انہوں نے محمد بن مظفر حافظ ابوتمر و بن حسنو ن' ابویکر بن شاذ ان اوراس طبقے کے ایک گروہ (لیعنی ٹی افراد ) سے ساتا کیا ہے۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں ان کا انتقال 448 جمری میں ہوا۔

## (100) محد بن عبدالواحد بن على بن ابراتيم بن روزب

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' بیل تحریر کیاہے: انہوں نے احمد بن یوسف بن خلاد ابوبکر بن سالم صنبی ہے احادیث روایت کی ہیں میصدوق تنے انہوں نے بکٹر ت سائ کیا۔

خطيب بغدادي بيان كرتے ميں جم نے ان سے احاد يث نوك ميں ان كا انتقال 435 جرى ميں موا۔

## (101) محمد بن عبدالله ابو بكر

سیشافعی فقیہ ہیں خطیب بغدادی نے اپنی''تاریخ''میں تحریر کیا ہے: میہ' میں علم اصول فقہ میں ان کی تصانیف ہیں اپر انہم وفر است علم اور کلام کے مالک تھے انہوں نے احمد بن منصور ریادی ہے حدیث کا سائ کیا'ان کا انتقال 330 جمری میں ہوا۔

(102) محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمرُ الوفضل

حافظ ابوعبدالله این نجار بغدا دی نے اپنی'' تاریخ ''عی تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوضل محمد بن ناصرا بوالقاسم ملی بن احمر قشیری'

ابوطا ہر مجھ بن ابوصقر انباری ابوعبداللہ مالک بن احمد بن علی بائیا ی سے ساع کیا ہے آئیس قد مم ابیازات حاصل تھیں انہوں نے ابن نقور اور ابن ماکولا سے روایات تقل کی ہیں ان کی پیرائش 467 جمری میں اور ان کا افتقال 555 جمری میں ہوا۔

# (103) محمد بن عباس بن فضل ابو بكر برار

ر ' حلب' میں مقیم رہے وہاں انہوں نے اساعیل بن اسحاق قاضی' محمد بن عثان بن ابوشیبۂ علی بن عبدالصمد طیالی اورایک جماعت سے احادیث روایت کی میں۔ان کا انقال340 جمری کے بعد ہوا۔

# (104) محمد بن عمر بن حسين بن خطاب بن زيات بن صبيب

میخفی فتیہ بین بید بغداد کے رہنے والے بین ان کی کنیت ابوالعباس ہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں اس بزرگ کے حالات میں بیریات تجریری ہے:

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوصیفہ کا بدیمان نقل کیا ہے:96 اجمری میں میں اپنے والد کے ممراہ جج کرنے جمیا 'وہاں میں نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا اسم گرای حضرت عبداللہ بن جزء ذبیدی ڈیٹنٹو تھا' میں نے انہیں یہبیان کرتے ہوئے سنا: بی اکرم منٹائیٹنے نے ارشاد فرمایا ہے: ''وجوشخص دین کاعلم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے' جواس کے وہم ونگان میں بھی نہیں ہوتا' اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں شمتر کردیتا ہے''

#### پهرامام ابوضيفه نے ابنا بیشعر سایا:

"جوآ خرت کے لئے علم عاصل کرتا ہے وہ بدایت کی فضیلت کے ہمراہ کا میاب ہوگیا جو بندوں کی طرف سے ملنے والی فضیلت کے حصول کے لیے اس کو حاصل کرتا ہے وہ مجی اس کی بہتری کو حاصل کر لیتا ہے"۔

# (105) محمد بن نضل بن عطيه بن عمر بن خلف ابوعبدالله

انہیں بوعبس نے نبت ولاء حاصل بئر انسم وزئ 'بین' کین یہ بخارا میں مقیم رہے خطیب بغدادی نے اپنی اسلم' انہیں بوعبس نے نبید کا بنی اسلم' انہوں نے ابواسحاق سیمی نریاد بن علاقہ دُرید بن اسلم' انہوں نے ابواسحاق سیمی نریاد بن علاقہ دُرید بن اسلم' عمر و بن ویناد محجہ بن سوقہ منصور بن مستمز عاصم بن بمدلہ این جربح اور مگر حضرات سے احادیث روایت کی بین بینداونشرافی سے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کیس خطیب بغدادی نے ان کے حالات کے آخر میں محجہ بن سلیمان کا بیہ بیان علل کیا ہے مجد بن سلیمان کا بیہ بیان علل کیا ہے مجد بن صلیمان کا بیہ بیان علل کیا ہے مجد بن مطید کا انتقال 180 جربی میں بخارا میں ہوا۔

# (106) محمد بن قاسم بن اسحاق بن اسماعیل بن صلت

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) بلخی 'ابوسعید 'سمسار ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد تشریف لائے 'یہاں انہوں نے محود بن مہتدی محمد بن نئیم فریا بی ہارون بن حاتم کوئی سے روایت تقل کیس اِن ہے محمد بن مخلد دوری نے روایات نقل کی میں۔

#### (107) محمد بن محمد بن عثمان بن عمران

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنصور بندار ہے 'یہ' ابن سواق' کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب بغدا دی نے اپنی' تاریخ'' بیل تحریر کیاہے:انہوں نے ابو بکر بن مالک قطبی 'ابوٹیر بن موی' احمداین ٹھر بن صالح' مخلد بن جعفر ٔ ابراہیم بن احمر ہر بی اور ایک جماعت ہے روایات نقل کی میں ۔ خطیب بغدادی کتے ہیں: میں نے ان ہے روایات نوٹ کی میں' بیا تھ میں خطیب کہتے ہیں: میں نے این سواق ہے ان کی پیدائش کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے جواب دیا : ش 1 36 جرى مل بيدا بوا أن كا انقال 44 بجرى مل بوا\_

## (108) محربن محربن سليمان

بیچه بن محمد بن سلیمان بن حارث بن عبد الرحن بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد القد با غندی ہے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: بیابو بکر باغندی کے بھائی ہیں'انہوں نے شعیب بن ابو بے صریفینی ہے' جبکہ ان سے حافظ ابو عبدالله محمر بن مظفر نے راویات کفل کی ہیں۔

### (109) محد بن سليمان بن حارث

بی چمد بن سلیمان بن حارث بن عبدالرحن بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر باغندی ہے۔

خطیب بغدادی تحریرکتے ہیں: انہوں نے عراق مصر، شام ، کوفداور بغداد کے مشائخ ہے ساع کیا ہے ' پیڈ کشر الحدیث' شخ انہوں نے دور کےعلاقوں کے سفر کئے علم حدیث کے حصول میں بڑی محنت کی قدیم حافظان حدیث ہے روایا تے تقل کیں'ان ہے قاضی حسین بن اساعیل محاملی محمد بن مخلد دوری ابو مکر شافعی محمد بن مظفر حافظ ابوحفص بن شاچین اورخلق کثیر نے روایات کقل کی ہیں' خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت کیچی ہے: بیرزیادہ تر اپنے حافظے کی بنیاد پرُروایات نقل کرتے تھا اِن کا انقال312 جرى شروا

# (110) محمد بن محمد بن از ہری سعید بن ابومویٰ اشعری

یہ'' انبار'' کے رہنے والے ہیں' انہوں نے'' بخارا'' میں' حارث بن اسام' محمہ بن سلیمان باغتدی' محمر بن غالب تمتام' عبداللہ ین اتمہ بن شبل محمہ بن یونس کے حوالے ہے احادیث روایت کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 341 ہجری ہیں ہوا۔ (علامة خوارزي فرماتے ہيں:) ابومحمہ بخاري جوان مسانيد ميں ہے بيہلى مسند کے جامع ميں انہوں نے ان سے روايات يقل كي مِنُ واللهُ تَعَالَىٰ اعلم \_

# باب:جن راوبول کے نام''ا' سے شروع ہوتے ہیں

#### (111) حضرت ابراجيم طالفية

پیدرسول الله نگانینی کے صاحبزادے ہیں ان کی والدہ سیدہ ماریقبطیہ ڈاٹھٹا ہیں جو نبی اکرم مٹانینی کی کنیز تھیں یہ بی اکرم مٹائینی کو تنف کے طور پر دمی گئی تھیں حضرت ابڑا تیم ڈاٹٹٹٹا جحری میں پیدا ہوئے تھے ،اُ سی سال مکہ فتح ہوا تھا' اُس سال غزوہ کنین ہوا تھا' اُس سال نبی اکرم ٹائینیکی ضربر ہوایا تھا' اُس سال سیدہ زینب بنت رسول اللہ ڈاٹٹ کا انتقال ہوا تھا۔

حضرت ابرہیم بن رسول اللہ کا انتقال 9 جمری میں بوانان کی عمر 18 ماہ بھی اُ می سال غزوہ تبوک ہوا جس میں تمیں بزار مسلمانوں نے حصرلیا اُن کے اونوں کی تعداد بارہ بزار اور گھوڑوں کی تعداد دس بزارتھی اُ می سال وفو د بی اگرم سڑا پینجا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اُسی سال حضرت علی بڑائیٹ کو' اعلان لا تعلق' کے لئے بھیجا گیا 'انہوں نے (جج کے موقعہ پر) لوگوں میں وہ اعلان کیا اُسی سال حضرت ابو بحرصد بی بڑائیٹ کو' اعلان کیا گھوڑوں کے گووں کو جج کروایا۔

## (112) حضرت ابراتيم بن نعيم بن نحام النيز

یہ تی اکرم نظیم کا علی میں ان سانید میں ان کا تذکرہ' باب ندیر بنانے کے احکام' میں ہے'امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: یہ' واقعہ حرہ' میں شہید ہوئے۔

## (113) حضرت ابراجيم بن قيس كندى والتنوز

بیاضعث بن قیس کندی کے بھائی میں نیمعروف میں انہیں صحافی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے تحریر کیا ہے: جب انہوں نے حضرت امام حسین بن علی این الی طالب ڈالٹھئز کی بیعت کرلی ( تو اس کے پچھیر عصہ بعد ) ان کا انتقال ہوا تھا۔

#### (114) ابرجيم بن يزيد بن عمرو

ان کی گئیت' ابوعمران' (اور اسم منسوب) عونی بختی ہے۔ امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے علقہ' مسروق اور اسودے ساع کیا ہے؛ بخاری نے یہ تحق تحریر کیا ہے: <u>کھی تحریفی او پسف نے اپنی مند کے ساتھ این تون</u> کا بیریان فل کیا ہے: ابرائیم' قیس اور شعبی پید صفرات (روایت فل کرتے ہوئے) لفظ کی بیروی نہیں کرتے تھے جبکہ قاسم محمد رہا ، بن حوق جوالفاظ سفتہ تھے ان کی بیروی کرتے تھے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ نخفی ہے روایت کیاہے: وہ ام المؤمنین سیرہ عائشہ نُٹائِفا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدعا کشہ نُٹائِفا کوکوسرخ رنگ کا کبڑ ااوڑ ھے ہوئے دیکھا 'رادی کہتے ہیں: میں نے (اپنے استاد) محمدے دریافت کیا بختی ام المؤمنین کی خدمت میں کیسے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ اپنے پچااور اپنے ماسوں کے ہمراہ حج کے لئے گئے تھے تو ان دوٹوں کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

بخاری تحریر کرتے ہیں: الوقیم بیان کرتے ہیں: نخفی کا انتقال 96 جمری میں ہوا۔ بخاری کہتے ہیں: انگمش بیان کرتے ہیں: جب ابرا بیم نخفی کا نقال ہوا اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی اور میری عمر اس وقت 35 برس تھی۔

بخار کی بیان کرتے ہیں: تجاج کے عبد حکومت میں بدرو پوٹی ہو گئے اورا آل رو پوٹی کے دوران ان کا انتقال ہو گیا انہیں رات کے وقت بی دفن کیا گیا۔ امام شعبی فرماتے ہیں: ایک الیے شخص کا انتقال ہو گیا جس نے کوفہ بھر ڈیدیڈ کلمایا شام ہی اپنے بعد اسپے جیسا کو کی شخص نہیں چھوڑا۔

فصل: ان تابعین کا تذکرہ جن ہے امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں

(115)ابرائيم بن منتشر بن اجدع

سيسروق بن اجدع كے بيتيج بين انہوں نے اپنے والدے عام كيا ہے بخارى نے اپنی ' تاریخ' ' بين اس طرح ذكر كيا ہے اور بيان كياہے: ان ہے شعبداور مفیان نے سام كيا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) امام ابوهنيف نان سے ماع كيا ہادران مسانيد بين أن سے بمثرت روايات نقل كى بين ـ

(116) ابراتيم بن عبدالرحمٰن بن اساعيل

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوا ساعیل مسلسکی ہے۔ امام بخاری نے پی '' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابواوئی اور حضرت ابو بروہ ڈائٹنزے س کا کیا ہے اوران سے سعر نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوحنیفہ نے ان مسانیہ میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(117) ابراہیم بن مسلم ہجری

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابن ابی اوفی بی تینی اور ابوالاحوص سے ساع کیا ہے۔امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ابن عبینے نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے اور اس بات کی نسبت علی بن مسیرکوئی کی طرف کی ہے۔

(علامة خوارزى فرمات يين:) امام الوحنيفة في ان مسانيدين إن عدوايات فقل كي بين

(118) ابراہیم بن مہا بربیلی کونی

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں طارق بن شباب اور کابدے ساخ کیا ہے ان سے اور کی اور شعبہ نے

روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ابوطنيف نان مسانيد مين ان عدوايات نقل كى مين -

(119) اساعيل بن مسلم على

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں حسن بھری اور زہری سے ساع کیا ہے' جبکہ اِن سے ابن مبارک نے روایات نقل کی بین کیکن پھرائیس متروک قرار دیا اس طرح ابن مہدی نے بھی انہیں متروک قرار دیا ہے۔

(علامةخوارزى فرماتے بين:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان بروايات فقل كي بيں۔

## (120) اساعيل بن عبدالملك على

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میرعبدالعزیز بن رفع کے بھتیج بین امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میدائن شبید بن یزید بن صبیب بین انہوں نے عطاء ٔ سعید بن جیراورا پوز بیرے ساع کیا ہے ان سے توری وکیج اور کیلی نے روایات قبل کی بیں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں: )امام ابو حنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل کي ميں۔

# (121) اساعيل بن ربيعه بن عمر د بن سعيد بن العاص أموى

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ( ان کا اسم منسوب ) قرشی ، کی ، اموی ہے انہوں نے تافع ، زہری معید مقبری سے مام کیا ہے ان سے توری ابن عید اور بچی بن سلیم نے روایا ہے تقل کی چیں۔ان کا انتقال 139 بجری ہیں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات جين) امام ابوحنيف في ان مسانيد مين إن سے روايات نقل كى جيں۔

## (122) اساعيل بن ابوخالد

امام بخاری *تحریر کرتے ہی*ں: ابوخالد کانام معید بکل کوئی ہے انہوں نے حضرت ابن الجاو فی اور عمر و ب*ن حریت ہے ساع کیا*ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک ڈلٹنؤ کی زیارت کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے مين:) امام إبوطنيف في ان مسانيد مين إن بروايات فقل كى مين -

# (123) ايوب بن ابوتميمه أبوبكر

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: ابوتمیرہ کا نام کیسان ختیا کی بھری ہے انہوں نے حضرت انس بن ما لک طافیزہ سعید بن جیمیراور جاہرین مرجمہ کی زیارت کی ہے۔

بخارک کہتے ہیں اسے بیان کی جاتی ہے ایر منیے ہائے نہیں والاء حاصل ہے ایک روایت کے مطابق اکہیں' مجہید'' سے نسبت ولاء حاصل ہے ابوب مختیانی نے ان کی نسبت بنوحریش کی طرف کی ہے۔

(علاسنوارزى فرماتے مين: ) يداكا برزابدتا بعين ميں ايك بين ان امام ابوضيف فيروايات تقل كي ميں۔

#### (124) ايوب بن عتبه

ان کے والد کے نام کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے اہام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ابوب بن عتب ابو یکی 'میامہ کے قاضی تنے دیگر حضرات نے بیر کہا ہے: بیر ابوب بن عبدالرحمن ٹین 'پھرامام بخاری نے تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوب بن ابو کئیر اور قیس بن طلق سے روایات فقل کی ہیں محدثین کے نزدیک بیرضعف ہیں۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:) میدفقہاء تابعین میں ہے ایک ہیں امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی

# (125) ابوب بن عائذ طائي

سیتا بعین (کے طبقے کے ) محدثین میں ہے ایک ہیں امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر نہیں کیا' اور دیگر حضرات نے ان کاذکر کیا ہے' اور آئیل اُقد قرار دیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرمات بين:) امام ابوضيف ني ان مسانيد هي إن بروايات نقل كي بين -

#### (126) اسحاق بن سليمان رازي

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیدا سحاق بن سلیمان عنوی' یا عبدی ابویجی 'رازی ہیں انہوں نے سعید بن سنان سے سائ کیا ہے بیر ثقة ہیں او آتی افترار ہے انہیں فنسیات حاصل ہے۔

# فصل: ان مسانيد مين امام ابوطنيفه كيشا گردون كا تذكره

#### (127) ابراہیم بن گھ

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابواسحاق فزاری ہے ٔ بیا پی کنیت کے حوالے سے معروف ہیں۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 186 اجری میں ہوا میشام میں مقیم رہے انہوں نے اوز ای اور تو ری سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) میدام بخاری اوراہام مسلم کے' شخ انشیوخ' ہیں انہوں نے امام ابوحنیفہ سے ساع کیا ہے اور امام ابوحنیفہ سے ان کی نقل کی ہوئی روایات ان مسانید میں موجود ہیں۔ میامام شافعی کے اسا تذہ میں سے ہیں' امام شافعی نے اپنی ''مسند' میں ان سے بہت می روایات نقل کی ہیں' البتہ وہ ان کا نام ذکر کرتے ہیں' ان کی کنیت کا تذکرہ نہیں کرتے ہے۔

#### (128) ابراہیم بن میمون

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق شراسانی ہے۔

المام بخارى تحريركتے بين: انہوں نے عطاء بن ابور باح ابواسحاق ابوز بيراور نافع بيروايات نقل كي مين ان بيدواؤد بن

ا پوفرات ٔ حسان بن ابراہیم کر مانی ا پوجزہ نے روایت نقل کی ہیں۔ابراہیم صائغ نے نافع کے حوالے سے ٔ حضرت عبداللہ بن عمر نُطِّقُنا کے ہارے میں میں دوایت عل کی ہے: وہ جب بازار جانے لگتے تو میرا جائزہ لیا کرتے تھے۔

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں،ابوسلم نے انہیں شہید کردیا 'یہ بات بیان کی جاتی ہے: یہ 131 جمری میں شہید ہوئے۔

(علاس خوارزی فرماتے ہیں:) بیامام بخاری اور امام مسلم کے ''شِنخ الثیوخ ''ہیں' امام ابوصنیفہ ہے ان کی نقل کی ہوئی رواليات أن مساتير على موجود بين\_

# (129) ابراہیم بن طہمان خراسائی

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' بیں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوز بیر ابواسحاتی ہمرانی ہے اٹ بیا ہے جبکہ ان سے ابوعام عقد می اورائن مبارک نے ساع کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے اپنی جلالت قدر کے باوصف ان سانید میں امام ابوصیفہ سے بہت ی روایات نقل

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: یہ ہراۃ میں پیدا ہوئے'ان کی نشو ونمانیٹا اپور میں ہوئی'انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے اسفار کیے یہ مک سکوت پذیرر ب خطیب نے ان کے حالات کے آخر مل ایتح رکیا ہے: ان کا انقال163 اجرى شي موا

خطیب بغدادی نے ان کے عالات کے همن میں میہ جم تحریر کیا ہے: انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان حفرات ہے استفادہ کیا بھیےعبداللہ بن دینا را بوز بیز عمرو بن دینا را بوجازم اعرج 'ابوا حاق سبین' کی بن سعیدانصاری' ساک بن حرب محمد بن زیاد قرشی ٔ ثابت بنانی موئی بن عقبهٔ اوران کے علا وہ اور بھی بہت ہے لوگوں ہے انہوں نے استفادہ کیا۔

## (130) ابراہیم بن ابوب طبری

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے بغداد میں احادیث روایت کی ہیں اس کے بعد خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن احمر طبری کے حوالے ئے اہرائیم بن ایوب سے روایت فقل کی ہے۔

( تلامەخوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں ٔ امام ابوحنیفہ سے روایات ُنقل کی ہیں۔

### (131) ايراتيم بن براح

( مورخین ) بیان کرتے ہیں: بیمصر کے قاضی تنے بیسفیان تو ری اورامام ایوصفیفہ کے شاگر درشید دکھیے بن جراح ' کے بھائی تنے بام مابو یوسف کے قریبی تھے تو انہول نے ان کومصر کا قاضی مقرر کیا۔

(علامہ خوارزمی فرماتے میں:) انہوں نے امام ابو پوسف ہے بہت می روایات نقل کی میں انہوں نے ان مسانید میں امام ا بوحنیفہ ہے بھی بہت ہی روایا تے نقل کی ہیں۔

#### (132) ابراہیم بن مختار

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ابوا سامیل تھی کا تعلق ''رے'' میں موجود جگہ'' بخارا'' سے ہے انہوں نے محمد بن اسحاق سے سام کیا ہے' میہ بات بیان کی گئی ہے: ابراہیم بن مختار نے شعبہ سے روایا تنقل کی میں' امام بخاری بیان کرتے میں: جس برس عبد اللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تھا' ای سال ان کا بھی انتقال ہوا۔

ر علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔
انہوں نے تا بعین کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے استفاد و کیا ان میں عبدالقدین دینار ابوز بیرا عرج 'ابوا حاق سمجعی انصاری' ساک بن حرب محمد بن زیاد قرشی' ثابت بنائی' موئی بن عقبہ اور عمر وین دینار (شال ہیں)۔ (بخاری ) بیان کرتے ہیں: انہوں نے بہت سے لوگوں سے استفاد و کیا۔

# (133) اساعيل بن عياش بن عتيبه

(ان کااسم منسوب) تمضی بھنسی ہے امام بخاری نے اپنی'' تا رتخ ''میں تحریکیا ہے: اہل شام سے ان کی نقل کردہ روایت سے استعدلال کیاجا سکتا ہے انہوں نے شرعبیل بن مسلم اور تحرین زیاد ہے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ابن مبارک نے روایات نقل کی ہیں حیوۃ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 181 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہیرتیج تابعین کے طبقہ ہے تعلق رکھنے والے اکابر محدثین میں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحیفیف سے دوایات قال کی ہیں۔

#### (134) ابراجيم بن سعيد بن ابراجيم

بدا براميم بن سعيد بن ابراجيم بن عبدالرحمن بن عوف مين ـ

سیام شافعی کے اساتذہ میں ہے ایک میں اہ مشافعی نے اپنی 'مسند' میں ان کی' زہری نے قل کر دہ روایت ُ نقل کی ہے امام بخاری نے اپنی' ' تاریخ ' میں تحریکیا ہے: بیقرشی اندنی ہیں۔

انہوں نے اپنے والداورز ہری سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ان کے دوصا جزادوں لیھوب اور بوسف نے بغدادیش روایا نظم کی بین امام بخاری فرماتے ہیں بھی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 183 جری میں بوا۔

(ملامة خوارز مي فرمات ين :) انبول في ان مسانيدين امام ابوهنيف روايات عل كي بين -

# (135)ابراہیم ہن عبدالرحمٰن خوارز می

انہوں نے امام ابوطنیفے سے روایات علی کی ہیں۔

## (136) اساعيل بن ابوزياد

الم بخاري نے این " تاریخ" میں تحریر کیا ہے. (روایات تقل کرتے ہوئے) میں ارسال" کیا کرتے تھے شعیب ہن میمون

فے ان سے داویات تقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میر مام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں ہے ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات ِ تقل کی ہیں۔

(137) اساعيل بن مويل

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: یہ 'سدی' کے نواسے میں (ان کا اسم منسوب اور کئیت) کوئی فزاری ابواسحاق ہے انہوں نے شریک سے ساخ کیا ہے؛ ان کا انتقال 145 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي فرمات مين:) انهول نے ان مسانيد ش أمام ابوصيف ، روايات نقل كي مين -

(138) اساعيل بن يجيٰ بن عبدالله

بيا ساعيل بن يحيكي بن عبدالله بن طلحه بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن حضرت ابو بكرصد يق مبين \_

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت ابو کی (اورائم منسوب) کوفی ہے انہوں نے اساعیل بن ابو خالد مسعر بن کدام امام ما لک بن انس سفیان ( توری) اورامام ابوطیفیہ ہے احادیث روایت کی بین جبکہ اِن سے ابومعم صالح' ابن مبارک اورا یک جماعت نے روایات نقش کی بین اس کے بعد خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں' جرح وقعد میں کے حوالے سے چو کچھ بیان کیا گھیا ہے اس حوالے سے کلام کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) بيان افراد ميں سے ايك ہيں جنہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفہ سے روايات نقل كى ہيں۔

## (139) اسحاق بن يوسف بن محمد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایومیراز رق واسطی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تارتخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے سلیمان اعمش 'سعید چریری' زکریا بن ابوز اکدہ سفیان توری اور شریک سے ساع کیا ہے' جبکہ اِن سے امام احمد بن ضبل کیچیٰ بن معین عمر والنا قد اورا یک جماعت نے روایا یہ نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارز می فرماتے میں:) اپنی حلالت قد راورامام احمداور یکی بن معین کا استاد ہونے کے باوصف انہوں نے ان مساتید میں امام ابو حقیقہ سے بہت میں روایات فقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے ان کے حالات کے آخر میں بیر تحریر کیا ہے، (مؤرفین نے) یہ بیان کیا ہے: اسحاق ازرق کا انتقال 195 ججری میں جوا امام احمد بن ضبل نے ان کے حوالے ہے امام ابوضیفہ سے جوروایات نقل کی جیں ان کا ذکر ان مسانید میں گزر چکا ہے بیدامام بخاری اورامام مسلم کے بعض (ویگر) اسما تذہ کے بھی استاد ہیں۔

## (140) اسحاق بن حاجب بن ثابت العدل

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے محمد بن بکار خلیل بن عمر و بغوی اور ایک جماعت سے احادیث

روايت كى بين أن كانتقال 199 جرى مين موا\_

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) میان افراد میں سے ایک میں جنبول نے امام ابوصیفہ سے ماع کیا ہے اوران مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (141) اسحاق بن سليمان خراساني

می خراسان کے فقہاءاور محدثین میں سے ایک ہیں انہول نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (142) اسحاق بن بشر بخاری

یہ بخارا کے فقتباء میں سے ایک میں میں نے خطیب کی'' تاریخ'' میں ان کا تذکر ذمیں پایا' شاید یہ بھی بغداد تشریف نہیں لے گئے تھے۔

(علامةخوارزى فرماتے ہيں:) يدان افراد ميں سے ايک ہيں جنہوں نے ان مسانيد هيں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى بى-

# (143) اسباط بن محمد بن عبدالرحمٰن

بياسباط بن محمد بن عبدالرحمٰن بن خالد بن ميسره چي (ان کي کنيت اوراسم منسوب)ابوځو و ترشي ہے۔

انہیں سائب ہے نبت وال ، حاصل ہے خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حیاد بن سلیمان' مطرف بن طریف مسعر بن کدام اور سفیان ثوری ہے سائ کیا ہے 'جبکہ ان سے قتیبہ بن سعید اُحمہ بن ضبل سعید بن یجیٰ اموی احمہ بن مجہ بن کیکی بن سعیدالقطان اورا یک جماعت نے روایا ہے نظر کی ہیں۔

خطیب بقدادی نے یکی بن معین کا بیقو لُ قُل کیا ہے: میں نے ان سے روایات نوٹ کی بیں بی تقد بیں ان کا انتقال مامون الرشید کے عہد خلافت میں 186 اجری میں ہوا ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 179 جبری میں ہوا۔

( ملامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) امام بخاری اور امام سلم' شخ الشیوخ'' بونے کے باو جود انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیفہ سے روایات لقل کی میں' خطیب کے بیان کے مطابق بیامام احمد بن خبل اور یجیٰ بن معین کی بھی استاد ہیں۔

#### (144) اسدين عمرو بن عامر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنذ رئجل بئیدا ما ابوضیفه کے شاگرو ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابرائیم بن جریر بن عبداللہ امام ابوطنیفہ مطرف بن طریف' پزید بن الوزیا واور جاج بن ارطاقت ساخ کیا ہے جبدان سے اسلام بری ضبل محد بن بکارا احمد ، منبع اور سن بن محد زعفرانی نے روایات نقل کی جیں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: یہ بغداداور واسط کے قاضی رہے ہیں خطیب بغدادی نے بچیٰ بن معین کے بارے میں یہ

بات نقل کی ہے: انہوں نے ان کو تقد قرار دیا ہے حالانکدان ہے اس کے برخلاف بھی منقول ہے ان کا انتقال 190 جمری ہیں ہوا۔
(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) اہام اجھہ بن ضبل اور اُن جیے اُ ہام ابو صنیف کے ہم من (یابالواسط) شاگر دوں کا استاد ہونے کے باوجو دانہوں نے ان مسانید میں اہام ابو حنیف ہے بہت می روایت نقل کی ہیں 'یدام اجمہ کے استاد ہیں اُس کا ذکر خطیب نے کیا ہے۔
(145) ابھ بکر بمن عیاش

ان کے نام نے بارے میں اہل علم کے دومیان اختلاف ہے اکثر کا یہ کہنا ہے:ان کی کنیت ہی 'ان کا نام ہے' جبکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے:ان کا نام احمد ہے بعض حضرات کا بیکہنا ہے:ان کا نام عتبہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں یتر ریکیا ہے؛ بعض حفرات کا بید کہنا ہے: ان کا نام شعبہ ہے لیکن بیدورست نہیں ہے؛ بعض حضرات کا بید کہنا ہے: اور ان کا نام سالم ہے، امام بخاری تحریر کرتے ہیں: این تخلی بیان کرتے ہیں: ان کا نام محدوری کا نام کے بین ان کا ناتا کا بید کہنا ہے: ان کا نام کے بین عیاش ہے؛ بعض حفرات کا بید کہنا ہے: ان کا نام محدوری کا بیر حال ) میدا کے بیان کے نام (کا تعین نہیں ہو کا) ''صحیحین' میں ان سے مطقول بہت نی روایات موجود ہیں'

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں سے ایک ہیں' جنہوں نے ان مسانید میں' امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی

# (146) اسرائيل بن يونس بن ابواسحاق سبعي

ابواسحاق کا نام عمر و بن عبداللہ بھدائی ہے۔خطیب بغدا دی نے اپٹی'' تاریخ'' بٹرتح پر کیا ہے: انہوں نے اپنے داواابواسحاق سمیعی' ساک بن حرب' منصور بن معتمر' ابراہیم بن مہاجڑ سلیمان اعمش سے ساع کیا ہے جبکدان سے دکیج بن جراح' عبدالرحمٰن بن مہدی' عبیداللہ بن موئ ' ابولیم فضل بن دکیس اورایک جماعت' جن کا ذکر طویل ہوگا' نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

میہ 100 جمری میں پیدا ہوئے ان کا انتقال 160 جمری میں ہوا ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 161 جمری میں ہوا اور ایک روایت کے مطابق 162 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اسرائیل (تامی اس راوی) نے اپنی طالت قدر علم حدیث کے بڑے امام ہونے اور'' صحیحین' کے مولفین' شیخین' (یعنی امام بخاری اور امام سلم) کا' شیخ الشوخ' بمونے کے باوجودان مسانید میں امام ابو صفیفہ سے روایات نقل کی ہیں' بیامام احمد بن عنبل کے بھی اسا تذہ میں ہے ہیں۔

### (147) ابان بن ابوعياش

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیابین فیروز' ابوا ساعیل بصری میں ان کے بارے میں شعبہ کی رائے ایکھی رائے ٹیس تھی۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) بی<sup>ح</sup>ن بھری کے اکا برشا گردوں میں سے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(148) ايوب بن ماني

-انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(149) احمدائن الى ظبيه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

(150) اساعيل بن ملحان

انہوں نے ان مسانید میں اما ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(151)اساعیل نسوی

انہوں نے ان سانید میں امام ابوضیفہ سے روایات ثقل کی ہیں۔

(152) اساعیل بن بیاع سابری

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(153) اساعيل بن علبان

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(154) اخطرين حكيم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات تقل کی ہیں۔

(155)السع بن طلحه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(156) ايراتيم بن سعيد

انہوں نے ان سانید میں امام ابوحنیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(157) ابيض بن الاغر

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) ایوب بن ہانی ے ابیض بن اغریک بدوس حضرات ایسے ہیں کد جھے بخاری کی ''تاریخ

''، خطیب بغدادی کی'' تاریخ'' یا حافظاین نجار کی'' تاریخ'' میں کہیں بھی ان کا تذکرہ نمیں ملائیہ ہوسکتا ہے کہ بید حضرات بھی بغداد تشریف ندلائے ہوں (ای لیے خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر نہیں کیا)

## (158) اسحاق بن بشر بن محمد

سیاسی من برس برسی سید می می با این بیدا به بین (ان کی کنیت اورانهم منسوب) ابوحذ یفی بخاری ہے۔

دخطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں: بیر بنج میں پیدا ہوئے بخارا کہ وطن بنایا تو ان کا اسم منسوب اس کی نسبت ہے ہے۔

میر ' المبتداء' اور' الفق ح' نامی کمآبول کے مصنف ہیں انہوں نے محمد بن اسحاق بن بیار عبد الملک بن جرتج ' سعید بن ابو
عرو به مقاتل بن سلیمان امام مالک بن انس مقیان توری اورانل علم ائمر میں ہے بہت سے حضرات ہے احاد ہے موایت کی ہیں۔
خطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں: خراسانیول کی ایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی ہیں خلیفہ ہارون الرشید انہیں بغداد
لے آیا تھا ' تو انہوں نے وہاں احادیث روایت کیس ان کا انتقال 206 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: )انبول نے ان مسانيد ميں أمام ابوعنيفہ سے روايات نقل كي ہيں۔

# فصل:ان مسانيد ميں سے بعض مسانيد كے جامعين كا تذكرہ

#### (159)احمد بن عبدالله بن احمد

یہا حمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق بن موی بن مہران میں ان کی کنیت' ابوقیم'' ہے' یہ چوتھی مند کے جامع ہیں میاصفہائی میں ' پیرمد بن یوسف فریا بی زاہد ( یعنی صوفی ) کے نواسے ہیں۔

حافظا اوعبدالقداین نجارنے اپنی ''تاری '' میں تحریکیا ہے: بیٹحد ثین کا تاج ہیں 'جلیل القدرائل علم میں ہے ایک ہیں اوایت کا عالی ہونا' حفظ 'فہم اور درایت ان میں جمع ہوگئے تھے ان کی طرف سنر کیا جاتا تھا اور ان کے درواز بے پر لوگوں کا بجوم ہوتا تھا انہوں نے علم حدیث میں کئی کما ہیں املاء کروائی ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیل گئیں اورلوگوں نے ان نے نفع حاصل کیا' ان کی عمر طویل ہوئی پہاں تک کہ بوتے' داداؤں سے لی گئے ( یعنی تین نسلوں نے ان سے استفادہ کیا)۔

انہوں نے اپنے شہر میں 'اپنے والد (ان کے علاوہ )' ابو تھے بن عبدالغدین جعفرین احمدین فارس' ابوالقاسم بن سلیمان بن احمد بمن ابوب طبر انی 'ابوشخ عبدالغدین تھے بن جعفرین حسان' قاضی ابواجہ تھے بن احمدین ابراہیم بن سلیمان غسال ابو بکر تھے بن جعفرین پیشم انباری' ابوائحسین تھے بن منظفر بن موی حافظ ابوجھفر تھے بن حسن بن علی مقطعیٰ 'ابو یکر احمدین جعفر بن حمدان قطیعی 'ابوحس علی بن عمر وارقطنی' ابوحفص بن شاہین اور بہت سے افراد سائے کیا ہے' جن کاؤ کر ابن نجار نے ذکر کیا ہے۔

این نجار تحریر کرتے ہیں:ان (مذکورہ بالاحضرات ) کے علاوہ انہوں نے بھر ہ' تستر 'جر جان' نیشا پور اور دوسرے شیرول میں بہت سے افراد ہے بھی ساخ کیا ہے جبکہ ائمہ اعلام نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

این نجار تحریر کرتے میں: ان سے ان کے من پیرائش کے بارے میں وریافت کیا گیا 'توانہوں نے جواب دیا: میں

336 جَرى مِن پيدا ہوا قعا ( اين نجار كتبة ميں : ) ان كا انقال كر 430 جَرى مِن ہوا۔ اس وقت ان كى مُر 93 برس 6 ما مجگى۔ (علام اُوارز فی فرماتے ہیں: )ان سانید میں چوتھی مندان کی مرتب کی ہوئی ہے؛ جس کا ذکر ہم کتاب کے آغاز میں کر پچکے ہیں۔ (160) احمد بن محمد بن خالد بن خلي

(ان كى كنية اوراسم منسوب) ابو كر كلا كى بيئهم كتاب كية غاز مين بيذكر كر ي بين بينوين مند ك جامع مين -(علامه خوارزی فرماتے میں: ) یہ ' مسند'' احمد بن محمد بن خالد بن خلی کی طرف منسوب ہے بظاہر میدگیا ہے کہ یہ '' مسند'' انہوں نے 'اپنے والداوردا داکے حوالے ہے محمد بن خالد وہ کی ہے روایت کی ہے'اوراس کو( دراصل )محمد بن خالد وہی نے جمع کر کے امام ا پوحنیف سے روایت کیا ہے ان سے طالد بن فلی نے روایت کیا' ان سے ان کے صاحبز ادے محمد نے روایت کیا' ان سے ان کے صاجزادے احمد بن محمد بن خالد بن خلی نے روایت کیا اس لئے روایت کے حوالے سے بیان کی طرف منسوب ہے جمع کرنے کے حوالے سے نے بیں ہے کونکداس میں محمد بن خالدالوہ بی کے علاوہ اور کس سے روایت منقول نہیں ہے اگریہ ' مند' احمد بن محمد بن خالد کی جمع کردہ ہوتی ' تو اس میں محمد بن خالدوہ ہی کےعلاوہ کی اور راوی کی نقل کردہ روایات بھی موجود ہوتیں' باتی اللہ بہتر جانتا ہے' محمد بن خالدو ہی کے حالات 'ہم' 'محم'' نام کے ٰامام ابوضیفہ کے شاگر دول (مے متعلق قصل میں )گز رہے ہیں۔

فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(161) ابرائيم بن احمد بن محمد بن عبدالله

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق طبری مقری ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا بنی بغداد کے عادل گواہوں میں سے ایک میں انہوں نے کوڈ اجمرہ کک مدینهٔ شام ( مینی مختلف شبرول میں گواہیال دی ہیں ) انہول نے قبے کے موقعہ پر مجد حرام میں امامت بھی کی ہے میا بناس پیدائش چھپاتے تھے میات بیان کی گن ہے: یے324 جمری میں پیدا ہوئے تھے ان کا انقال 393 جمری میں ہوا۔

# (162) ابراہیم بن اسحاق بن ابرہیم

بیابرا تیم بن اسحاق بن ابرتیم بن بشر بن عبدالله میں (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابواسحاق حربی بے میر نمرو' کے رہنے والے بیل بیام متقن اور معروف ہیں۔

خطیب بشدادی نے اپنی'' تاریخ''می تحریر کیا ہے: انہوں نے نضل بن دکین' عفان بن مسلم' عبداللہ بن صالح' علی بن جعد ا بن حميش اورايك جماعت سے ساع كيا ہے جن كاذ كرطوالت كاباعث موگا جبكدان سے قاضى ابواكس عمر بن حسن اشانی محمد بن عبدالله شافعي ابو بكرين ما لك قطيعي اورايك جماعت فيروايات نقل كي مين-

بیعلم میں امام تینے زہر میں سربراہ تینے فقہ کے عارف تینے ارکام میں بصیرت رکھتے تین حدیث اور لفت کے حافظ تینے ،انہوں نے بہت ی کتا بین تصنیف کی ہیں جن میں ہے ایک کتاب ' غریب الحدیث' ہے نید198 جبری میں پیدا ہوئے اور 285 جبڑی

مِن انقال كما-

ر علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانیدیں اپنے مشائ کے حوالے کے امام ابو حذیفہ کے شاگر دوں کے واسطے سے امام ابو حذیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(163) ابراہیم بن علی بن حسن

سابراہیم بن علی بن حسن بن سلیمان بن سریج ہیں (ان کی کنیت اوراسم مغموب) ابواسحاق با قلانی ہے۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: انہوں نے احمد بن عبدالقد بری ابوقلا ہداور یزید بن پیٹم سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے

حافظ محد بن مظفر نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامەخوارزى فرماتے ہيں: )ان مسانيد ميں حافظ محمد بن مظفراور ديگر حصرات نے ان سے روايات نقل کی ہيں۔

(164) ابراجيم بن محمد مبدى بن عبدالله

بيابراتيم بن محمر مهدى بن عبدالله منصور بن محمد بن على بن عبدالله بن عبدالمطلب بين-

(عبائی خلیف) محمد الامین بن (ہارون) الرشید کے آت کے بعد بغدادین ان کی بیعت کی گئی بجب خلیفہ مامون الرشید نے امام علی رضا بن امام موی (کاظم) کو اپنا و کی عبد مقرر کیا 'قو بوعباس ناراض ہو گئے' کیونکہ آئیس بیا ندیشہ ہوا کہ اب ان کے خاندان سے حکومت رخصت ہوجائے گئی 'قو انہوں نے 182 بھر کی میں' ابرا ہم بن مہدی (ٹامی اس راوی) کی بیعت کر کی میں میں موصت سے الگ رہے 183 بھری کا سال انہوں نے رو پوشی کے عالم میں گزار دیا 184 بھری میں مامون الرشید بغداد آ گیا' اس نے 190 بھری میں آئیس بھڑ لیا 'لیکن مامون نے آئیس معاف کر دیا' اور بعد میں بھیشدان کی تنظیم وقو قیر ہوتی رہی ان کا انتقال 224 میں ہوتا را عبار عبار عبار عبار عبار عبار کی تمان جناز عبار عبار کی ان کا انتقال 24 کا

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) ہم نے ان کا ذکراس لیے کیا ہے کی حکامان مسانید میں ان کا ذکر موجود ہے۔

(165) ابراہیم بن اسحاق بن فیس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق زهری قاضی کوفی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپن '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : یہ احمد بن کھر بن ساعہ کے بعد خلیفہ ابوجعفر منصور کے شہر کے قاضی بنے سختے انہوں نے جعفر بن عون عمر کا احمد بن منصور سکونی معلی بن عبید طنانسی سے سام کیا ہے جمہدان سے ابو بکر این ابود نیا شعیب بند ادر کے بیان کرتے ہیں: بیڈھڈ بھلائی والے بی میں محمد دار کے بیان کرتے ہیں: بیڈھڈ بھلائی والے ' ٹیک آدمی شخ ان کا انتقال 279 بجری میں ہوا۔

(166) ابراہیم بن مخلد بن جعفر بن مخلد

(ان کی کنیت) ابوا حاق ہے'یہ' باقری' کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں تح ریکیا ہے: انہوں نے ابن کیجی بن عباس قطان اور ایک جماعت سے احادیث روایت کی بین خطیب نے ان حضرات کے نام بھی تحریر کیے تیں جن میں سے ایک احمد بن کامل قاضی ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ''میں تح بر کیا ہے: بیصالح اور لُقة تھے بم نے ان سے روایات نوٹ کی میں ان کا انتقال 410 جرى ميں ہوا انبيس امام ابوصنيفه (كے مزارمبارك) كے قريب وفن كيا گيا۔

(167) ابراجيم بن وليد بن ابوب

(ان کی کنیت ) ابواسحاق ہے۔ انہوں نے ابونیم تعنبی اورایک جماعت ہے ساخ کیا ہے جن کے نام خطیب بغداوی نے نقل کے ہیں جن میں سے ایک مین الحافی ہیں ان کا انتقال 272 جمری میں ہوا۔

(168) ابراہیم بن پچ بن ابراہیم بن محمد بن حسن ابوہیم' فقیہ' کوفی

بیابراہیم بن کیج بن ابراہیم بن محمد بن حسن ہیں' (ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابویٹم' فتیہ' کوٹی ہے۔

یہ بغدادتشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک جماعت کے حوالے سے احادیث روایت کیس ان سے قامنی ایوالحسن جراحی اور محمد بن مظفر حافظ نے روایا نیقل کی جی ان کا انقال313 جری میں ہوا ان کے جسد خاکی کو کوفہ لے جایا گیا اور وہاں ان کی ترفين عمل مين آئي الياسي فقيد يتح كدوئي ان معمقدم تبيس تقار

## (169) ابراجيم بن منصور بن مويل سامري

خطیب بغدادی نے ابن ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے خطیب نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس ( کی سند ) میں ان کاذکرے۔

#### (170) ابراہیم بن احمد بن عبداللہ

(ان کی کنید) ابواسحاق ہے نیز دین کے قاضی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: یہ فح پر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھاور یہاں انبوں نے ایک جماعت کے حوالے ہے احادیث روایت کیس ان سے محمد بن مظفر حافظ معالیٰ بن زکریا قاضی اورابوحفص بن شاہین نے روایا تے قل کی ہیں۔

# (171) ابراجيم بن حسين مدالي

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے؛ بیابومسرہ تھ بن حمین بمدانی کے بھائی میں میں تی پر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہول نے محمد بن خالدو ہی عبد لمبید بن عصام جرجانی کے حوالے سے احادیث روایت کیں 'جبکدان ے محمد بن مخلداورا بوالقاسم طبر انی نے روایات نقل کی ہیں۔

# (172) ابراہیم بن اساعیل

(ان كالقب اوركنية ) زامر (صوني ) صفارًا بواسحاق \_\_

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکرنیس کیا بظاہر پیلگتا ہے بیہ بغدادئیس آئے ہو گئے میں بخارا کے اتمہ ش سے ایک میں ان مسانید میں ان سے استادا بوجمہ بخاری نے روایا نے آئی میں۔

## (173) (احمر) ناصرلدين الله

يه (احمد) تاصرلدين الله امير الهومنين ابوالعباس بن ابوځيرحسن منتضى ء بالله جي -

بیر(ابوعهاس احمد) بن امام ابوشظفر بن بوسف بن مستنجد بالله بن امام ابوعبدالتدتحم مفتحی لامرالله بن امام ابوعهاس محمد بن وخرق الدین بن امام ابوجهفرعبدالله قائم یامرالله بن امام ابوعهاس احمد القادر بالله بن اسحاق بن مفتدر بالله جعفر مبدول ابواحمد بن متوکل علی الله بن مفتصم بالله تحمد بن بارون الرشید بن محمد المهبدی بن منصورا بوجه خرعبدالله بن تحمد بن عمد الله بن حضرت عهاس بمع مبدأ ملطب ہے۔

ت 575 بجری میں ان کے والد کے انتقال کے بعدان کی بیعت کی گئی اس وقت ان کی نمر 23 برس تھی وافظ ابوعبد اللہ ابن نجار نے اپنی اس متحد کے اپنی اس کے مبد خلافت میں اللہ تعالی نے اپنی اس متحد کی اس کے عبد خلافت میں اللہ تعالی نے کرانی اور وباؤں کو تم کہ خلافت میں اللہ تعالی نے کرانی اور وباؤں کو تم کر دیا خلافک پہلے بید دونوں چیز میں لوگوں اور علاقوں میں عام مو بھی تھیں ان کے زمنے میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بیداوار بھی خوب ہوئی مشرق و مغرب سے تمام اسلامی علاقوں کے منبروں پران کے نام کا خطبہ پڑھا گیا 'بزے بوئے یاد شاہوں اور سلاطین نے ان کی اطاعت کی جو پہلے بیجھے رہ گئے تھے وہ ان کی فر مانبرداری میں داخل ہوئے ان کی حکومت بروے باد شاہوں اور مری طرف ) اندلس کے دور دراز کے علاقوں تک تیس شئی۔

(ایک طرف) چین اور (دومری طرف) اندلس کے دور دراز کے علاقوں تک تیس شئی۔

ان کا انتقال بہنتے کی رات ٔ رمضان السبارک۔622 ججری بیش ہوا ان کا عبد خلا فت46 سال 11 مہیٹوں پر محیط ہے ٔ ان کی عمر 67 سال 22 ادائی ۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان مسانید میں ہے دوسری مند میرے مشائخ نے ان کے حوالے سے بھے روایت کی ہے۔ (174) احمد ہن تغیل (امام)

میاحمد بن طنبل بن ہلال بن اسد بین (ان کی کنیت) ابوعبداللہ ہے۔

یہ بحد ثین کے امام' سنت کا وفاع کرنے والے' آز ماکنش پرصبر کرنے والے میں' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے. یہ'' مروزی الاصل'' میں' ان کے حمل کے دوران ان کی والدہ بغداد آگئی تھیں' ان کی پیدائش بغداد میں ہوگی' یہاں انہوں نے نظم حاصل کیا۔

اُنہوں نے اسامیل بن علیہ امام محمد بن اور لیس شافع محمد بن جعفر غندر رکیج بن جراح 'مفیان بن عینیہ ابو معاویہ ضریر اورا کیک جماعت سے سام کیا ہے ان سے بھی ایک جماعت نے روایا تنقل کی میں ان کا انتقال 241 ہجری میں بوا اس وقت ان کی عمر 70 بریں تھی۔

(علامہ خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ کے شاگر دوں کے حوالے ہے امام ابو صیفہ ہے

روایات نقل کی ہیں۔

#### (175) احمد بن عبدالله بن احمد

(ان کی کنیت اور لقب) ابوالحسین بزار بئید ابن نقور 'کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' ' تاریخ ' 'معی تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوالقاسم بن حنانہ علی بن عبدالعزیز علی بن عمرح بی اورا ابوطا ہر مخلص ہے ساع کیا ہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات تو شکی میں میں نے '' ابن نقور' سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: جمادی الاقل 81 جمری میں (میں پیدا ہوا تھا)' ان کا انتقال 471 جمری میں ہوا تھا۔

# (176) احمد بن مجمد بن احمد بن غالب ابو بكر خوارز ي المعروف به برقاني

#### (177) اجر بن محر بن يوسف بن محر بن دوست

(ان کی کنیت اور لقب) ابوعبداللهٔ بزار با ایک روایت کے مطابق ان کانام 'علاف' ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے محمد بن جعفر طبری ابوعبد الله بن عباس قطان احمد بن محد بن ابو سعد دوری اورایک جماعت سے روایا سنقل کی ہیں نہ پہٹر ت روایا سنقل کرنے والوں شر سے ایک ہیں ان سے سن بن محمد بن طاہر دقاق اور ابوقا سم از ہری نے روایا سنوٹ کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں نے محد بن احمد اشانی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں میں بیرائش 323 جمری میں ہوئی ان کا انتقال 407 جمری میں ہوا۔

#### (178)احمر بن على (خطيب بغدادي)

احمد خطیب بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی خطیب بین ( ان کی کنیت ) ابو بکر ٔ حافظ ہے۔

یے' تاریخ بخارا' اور' تاریخ بغداؤ' کے مصنف میں طافظ ابوعبدالقداین نجارنے اپنی' تاریخ ' بیس تحریر کیا ہے: یہ ' ضبرالملک'' کی ایک نوامی ہین ' مہیتیا'' میں پیدا ہوئے ان کے والد' ورب ریحان' کے خطیب تنے ان کی نشو و نما ابغداویں ہوئی یہال آنہوں

نے پہال کے مشائخ ہے۔ اع کیا' پھرانہوں نے بھرہ کا سفر کیا اور دبال ساع کیا' پھرخراسان کا سفر کیا' اور وہال این اصم کے شاگردوں سے ساع کیا انہوں نے عراق میں ساع کیا اور پھروالیں بغداد آ گئے وہاں موجود باتی مشائخ ہے انہوں نے ساع کیا پھر بیشام تشریف لے گئے مید مشق اور بیت المقدى آتے جاتے رہے عمرے آخرى حصے میں پد بغداد آ گئے اور دم اخرتک يمين مقيم رہے : یبال انبول نے اپن تاریخ اور دوسری تصانیف روایت کیس۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: ان کی 56 تصانف ہیں جن میں سے صرف" تاریخ بغداد 106 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ا ہن نجار بیان کرتے ہیں: قزاز بیان کرتے ہیں: خطیب بغدادی نے ہمیں یہ بات بتائی: میں 392 ججری میں پیدا ہوا تھا' (ابن نجار بیان کرتے ہیں:)ان کا انتقال ذوائج 463 جمری میں ہوا۔

# (179) احد بن محمد بن صلت بن معلس حمالي

خطیب بغدادی تح ریرتے ہیں: انہوں نے ثابت بن محمد زابر ابولیم فضل بن دکین عفان بن مسلم اورایک جماعت سے روایا ہے نقل کی ہیں' جبکہ ان سے ابوتمرو بن ساک ابوعلی بن صواف ابوقتح بن مجمدا درایک جماعت نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی تح برکرتے ہیں: کچھ حضرات کا بیکہنا ہے: احمد بن صلت ( نامی بیراوی ) احادیث ایجاد کرتا تھا خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال380 ہجری ش ہوا۔

#### (180) احمد بن محمد بن بشر

بیاحمہ بن مجحہ بن بشر بن ملی بن مجمہ بن جعفر ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بکر مقری ہے۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: میر ' مروزی الاصل'' ہیں' انہوں نے محمد بن محمد باغندی ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (181) احمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن

بياحمد بن محمد بن معيد بن عبدالرحمٰن بن ابراتيم بن زياد بن عبدالله بن مجلان ابوعباس كوفي بهدا في المعروف به 'ابن عقده' مين خطیب نے اپن" تاریخ" میں تحریکیا ہے: ان کے دادا" محجلان" کو" عبدالحن بن سعید ہمدانی" ہے نبت ولاء حاصل تھی خطیب نے اپنی سند کے ساتھ میہ بات نقل کی ہے: امام دار تکلنی فرماتے ہیں: اہلی کوفداس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانے سے لے کر ابوعباس ابن عقدہ کے زمانے تک ابن عقدہ سے بڑا حافظ الحدیث اورکوئی تہیں ہے۔

ا مام دا ونطنی نے بیچکی کہا ہے: لو گول کے پاس جو علمی ذخیرہ ہے ابن عقدہ اس سے واقف ہیں' کیکن ابن عقدہ کے باس جو مطومات بیں لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔

خطیب بغدا دی تحریر کرتے ہیں:ابوطیب احمد بن حن بن ہرتمہ نے میہ بات بیان کی ہے:ا کیک مرتب ہم اوگ ابوعباس ابن عقدہ ئے یاس موجود تنے ان کے پہلومیں ایک ہاتم محتص موجود تھا اوران کے یاس حافظان صدیث بھی موجود تنے تو این عقدہ نے اس ۔ تم متنق کی پشت پر ہاتھ رکھ کر میر کہا: میں صرف ان کے خاندان ہے منقول تین لا کھر دانیت آپ کو سنا سکتا ہوں' جو کسی اور ہے منقول

نېيں ہوگی.

خطیب بغدادی تحریر کتے ہیں: (جوانی میں) یہ بغداوتشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک جماعت ہے اماع کیا خطیب نے ان حضرات کے اساء ذکر کے ہیں گھر ممر کے آخری حصے میں یہ گھر بغداوتشریف لائے اور اپنے قدیم مشائخ کے حوالے سے احادیث روایت کیس خطیب نے ان کے اساء بھی ذکر کیے ہیں۔

ا کابر حافظان حدیث نے ہے روایات نقل کی میں جیسے ابو بکر جرجانی عبد اللہ بن عدی جرجانی ' ابوالقاسم طبرانی 'محمہ بن منظفر' ابوائھن داقطفی' ابوجعفر بن شامین اور ایک جماعت جن کے اساء' خطیب نے ذکر کیے ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:' عقدہ'' بوالعباس (نامی اس راوی) کے دالد کالقب تھا انہیں بیلقب اس لیے دیا گی کیونکہ انہوں نے علم صرف اورعلم تحویم کرہ لگادی تھی' وہ کوفیہ میں قرآن اور (عربی زبان و) ادب کی تدریس کرتے تھے'

خطیب نے میہ بات بھی بیان کی ہے بعلم صدیث کے ماہر <sub>کن</sub> بعض اوقات با ہمی مُدا کرہ کے دوران سے طے کر کیتے تھے کہ ابن محقدہ کی نقل کردہ دوایت سے باہر میں جا کمیں گے۔

خطیب بیان کرتے بیں: ابوعباس کا نقال332 ججری میں ہوائیہ 240 ججری میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ان مسانید کی اکثر احادیث کا مدار ابوعهاس احمد بن محمد بین سعید بهدانی کوفی این عقدہ حافظ (نامی اس رادی ) پر ہے۔

## (182) احمد بن حسن بن خيرون

بياحد بن حسن بن خيرون بن ابراميم بي (ان كَ كنيت اورام منسوب) الوفضل بإقلا في ب-

حافظ ایومبدالتداین نجارنے اپنی'' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے بنٹس نیس بہت سے افراد ہے تا ع کیا ہے' این نبی رکتیتہ میں: انہوں نے ایونلی حسن میں احمد بن شاؤان 'ایوقاسم عبدالملک بن تحد بن عبداللہ بن بشران 'ایو بکراحمد بن محمد بن نا ہے خوارزی برقانی 'بشرین عبدالقدروی' ایونلم وعثان بن محمد بن دوست علاف ادرا کیے نظلوق ( یعنی بہت سے افراد ) ہے تاع کہا ہے۔

حافظا ہو بکر خطیب؛ جوعمر میں ان سے بڑے ہیں' ( ان کے علاوہ ) تحمد بن عبدالباتی انصاری ابوتاسم سم قندی' اساعیل بن ابو سعیرصوفی' عبدالوباب انماطی اور ان کے بیٹیجا ایومنصور تجمد بن عبدالملک بن خیرون نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن نجار بیان کرتے میں: میں نے ابوفضل بن خیرون ( نامی اس راوی ) کی تحریر میں بید پڑھا ہے: میں جمادی الثانی 406 جحری میں پیدا ہوا تھا ( این نجا ربیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال رجسے 488جمری میں ہوا تھا۔

## (183) احدين محد بن على قصرى

ایمن نجارنے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیاہے اور ان کی گئیت'' ابوانحسین 'بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہ ابو بکراحمہ بن شاذ ان کیاسا تذہ میں ہے میں این نجار بیان کرتے ہیں: این شاذ ان نے اپنے اسا تذہ کی''جیم'' میں ان کا ذکر کیاہے خطیب نے میں اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور پیٹر پر کیا ہے: یہ اسمہ بن گھر بن کلی بن حسن "بین بود" این بی "کے نام ہے معروف ہیں این البن بین بود" این بین کے نام ہے معروف ہیں ہے البن بیری بیان کیا ہے: یہ اصدوق" بینے (خطیب سبتے ہیں:) ابوعبداللہ احمد بن کی (ناکی رادی نے) نے میرے سامنے روایت بیان کی انہوں نے اس کے حوالے سے نمارے سامنے ایک" مسند" ( مینی مروفع) عدید بیان کی۔

# (184) احمد بن عمر بن سرت

ید' شافعی فقیه' میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعباس' قاضی ہے۔

نظیب بغدادی تریم کرتے میں بیام میں اور امام شافعی کے شائر دہیں انہوں نے بہت ی کا میں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے حسن بن گھرزعفرانی ابدیجی محمد بن سعیدعطار علی بن حسن بن اشکاب سے تھوڑی می روایت نقل کی ہیں۔ ان کا انقال بغداد میں 306 جمری میں 57 برس کی عمر میں ہوا۔

#### (185)احد بن عر

میاحمد بن عمرا بن زوج الحرو بن علی بین (جامع المسانید کے تحقق نے حاشیہ میں وضاحت کی ہے: اس کا درست نام' احمد بن عر بن روح الحراق' ' ہے ان کی کنیت اورام منسوب ) ابوسین ننہروانی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:انہول نے ابد حفص بن زیات' حسین بن مجمد بن عبید' حسن بن جعفر الوبكر ہن شاؤ ان اورابوامحن دارقطنی ہے سائ کیا ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ' نیروان' اور ' بغداد' میں ان سے روایات نوٹ کی ہیں بیصدوق اویب عمدہ سامرہ کرنے والے بہترین بحث کرنے والے تھے میں نے ان سے ان کے تن پیدائش کے بارے میں دریافت کیا توانہوا یا نے جواب دیا میں 368 جبری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انقال 445 جبری میں بغداد میں ہوا۔

#### (186) احمد بن حسن بن محمد

(ان کی کنیت) ابونصرہ ہےاور بیز' شاہی 'کے نام ہے معروف تین خطیب بیان کرتے ہیں بید مروزی (الاممل) مین' بہ بغداد تشریف لائے تتنےاور بہال انہوں نے علی بن تیسی مالینی کے حوالے سے احادیث روایت کیس میں تنقہ تتھے۔

# (187) احمد بن يكي بن ابراتيم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) مرزوئ الویکر ہے جافظ ابوعبدالندائن نجارتگر برَرتے ہیں: یہ تی پر جاتے ہوئے بقدادتشریف ۔ ئے بیٹنی بہاں انہوں نے عبدالعزیز بن حاتم مروزی کے حوالے ہے احادیث روایت کی تیسی و پسے انہوں نے ابو سین مخلقر بن میری حافظ ہے ان کی جمع کردہ' مسند ابو حنیف 'روایت کی اپھر انہوں نے ایک مسند ( لیعنی مرفوع حدیث ) فقل کی ابوام ابو حدیث کے واسطے سے (ان کی سند کے ساتھ) نجی اگرم حافظ کی سے محقول ہے۔

#### (188) احمد بن احمد بن عبدالواحد

بیاحد بن احمد بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالله بین بیدالله بین بیدالله) شریف بن محمد بن عبدی بن (عباسی خلیفه) جعفر متوکل بن (عباسی خلیفه) مقصم بن (عباسی خلیفهٔ بارون) الرشید بن (عباسی خلیفه) مهدی بن (عباسی خلیفهٔ ابوجعفر) منصور بن حجه بن ملی بن حضرت عبدالله بن (نبی اکرم منافظاً کے بیچا) حضرت عباس بن عبدالمطلب بین -

راس راوی کی کنیت اور لقب ) ابوسعادات متوکل مین این نجار نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میں نے 'ان کی اپنی تحریر میں ان کا بینسب دیکھا ہے' (بغداد کے ) مغربی حصد '' تر بئ میں رہتے تھے پیر حمز ت معروف کرتی کے مزار ( سے کمی مجد ) کے امام تھے انہوں نے شریف ابوغزائم' عبدالصد بن علی بن ماسون ابوجھفر مجھ بن احمد بن مسلمہ ابوقائم علی بن احمد اور ابو یکر خطیب سے ساخ کیا ہے۔ یہ 441 ججری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 521 ججری میں ہوا۔

## (189) احمد بن منصور بن سيار بن معارك

(ان کو کنیت اور اسم منسوب) ابوبکر ریادی ہے خطیت تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اہام عبدالرزاق بن ہمام ابولھر ہاشم بن قاسم علی بن جعد ابوحذیفہ مبدئ بینی بن بلیراور ایک جماعت سے ساع کیا ہے انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر بھی کے (اور علم حدیث میں) کتا ہیں بھی تصنیف کی ہیں ان سے اساعیل بن اسحاق قاضی ابوالقاسم بغوی کی بن صاعداور قاضی محالمی نے روایات نقل کی ہیں ابن ابوحاتم رازی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے ساتھ ان سے روایات نوٹ کی تھیں میرے والد آئیس اُتقتر اردیے ہیں۔

ان كى پيدائش182 جرى يى جوكى اورائقال 265 جرى يى جوا

# (190) احمد بن جعفر بن حمد ان بن ما لك فطيعي

خطیب نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: نہ ' تعلیمۃ الدقیق' میں رہتے تھان کا اسم منسوب ای حوالے ہے ہا آمہوں نے امہوں کیا ہے خطیب نے ان سب کے نام تحریر کی جان کے اس کے نام تحریر کے جان کے نام تحریر کی جان کے امری نے میں امری کی جان ہے امہوں نے عبداللہ بن احمد بن خبل ہے' مسندا تھ'' '' تاریخ'' اور کس نے امہوں نے میں امری کی جان ہے امام دار تطبی اور کی جران کی دورائے میں میں عمر کے تام کی جان ہے اس کے نام دار تطبی نے اس کی اور کی میں میں ان کی ذبنی حالت درست نہیں رہی اوان کو میہ پیٹیس جاتا تھا کہ ان کے سامنے کیا پڑھا جارہا ہے؟ ان کا انتقال 368 میں ہوا۔

## (191) احد بن على بن محر بن احد بن محلي

(ان كالقب اوركنيت) برزارا الومسعود ميل حافظ ابن نجارة " كارخ كبير " ميل اپني سند كے ساتھ ان كے بھائى الوفقر بن محلی كار خوالے ہے بيات القب الوفقر بن محلی كے جوالے سے بدیات نقل كى ہے: انہوں نے قاض الوضير تحد بن غى بن مبتدى بالند الواقع فر

محدین احمد بن مسلمہ ابوغلی محمد بن وشاح اور ایک جماعت سے ساخ کیا ہے جمن کے اساء ابن نجار نے ذکر کیے ہیں وہ بیان کرتے میں: نیہ 453 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 525 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )ان مسائید میں ہے'' وسویں مند'' کے جامع' 'ابوعبداللہ حسین بن مجھر بن خسر دلنجی نے ان ہے روایا نے نقل کی ہیں۔

## (192) احمد بن محمد بن اسحاق

۔ (ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوعلیٰ شاخی ہے' یہ امام ابوصنیفہ کے فتہی مسلک کے فتیہ ( لیعنی فقد نفی کے ماہر ) ہیں' انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی' اوروہاں احاویث روایت کیس ۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: قاضی ابوعبدالند صیری فرمائے ہیں: کرفی کے بعد (فقد حفیٰ) کی قدریس کی ذمہ داری ان کے شاگردوں کی طرف نتقل ہوگئی جمن میں سے ایک ابوعلی شائل میں اس لیے بناگردوں کی )جماعت کے بزرگ تھے جب ابوالحن کرفی کو فالج ہوا' تو انہوں نے قدریس کی ذمہ داری ان کے پیرد کی اور فتو کی نویک کی ذمہ داری ابو یکر دامغانی کے سپردکردی' کرفی فرمائے ہیں: جمارے پاس کوئی ایس گخف تیس آیا جمالوعلی سے بڑا حافظ الحدیث ہو۔

صيرى بيان كرت بين الوعلى شاشى فى 344 جرى يس وفات بائى -

# (193) احمد بن عبدالله بن نصر بن بحتر بن عبدالله بن صالح

بیاحمد بن عبداللہ بن نصر بن بحتر بن عبداللہ بن صالح میں ( ان ک کنیت اور اسم منسوب ) ابوعباس ؛ بلی ہے بیہ بصرہ واسط اور دوسرے شہرول کے قاضی رہے ہیں۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے یعقوب بن ابراہیم بن دور تی' محمد بن عبداللہ بخری اور محمود بن خداش سے روایات نقل کی میں' جبکہ ان سے دار قطنی' معافی بن زکر یا جریری نے روایات نقل کی چین ان کا انتقال 322 ججری میں ہوا۔

#### (194) احمد بن عيسلي بن جمهور خشاب

خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے عمر بن شبہ ہے روایات نقل کی ہیں ان کی نقل کردہ روایات میں ' فر یب روایات بھی ہیں ان کا انتقال 344 جمری میں ہوا۔

# (195) احد بن قاسم بن حسن مقرى

ان مسانیدیں ہے' 'ومویں مند' کے جامع خافظ ابوعبدالله مسین بن مجدین خسر دیکنی نے ان سے روایات نظل کی ہیں۔

# (196) احمد بن صالح

( ان کی کنیت اوراسم منسوب )مصری 'ابوجعفر ہے۔

خطیب بغدادی بیان کرتے میں نیے 'طبری الاصل' میں گھر ہے بغداد میں آ گئے اور امام احمد بن عنبل کی ہم شینی اختیار کی اور ان

کے ساتھ علم (حدیث کے بارے میں علمی ) ندا کرہ کرتے رہے ان دون حضرات میں سے ہرا یک نے دومرے سے روایت نوٹ کی ہیں امام احمدان کی تعریف کیا ہے۔ ان دواؤ د بھتائی 'حمد بن کی ہیں امام احمدان کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرح ہے' لیکن شاید یکی ڈیلی 'یعقوب بن سفیان اوران کے پائے کے حضرات نے احادیث روایت کی ہیں (مطبوعہ کتاب میں اس اطرح ہے' لیکن شاید اصل جملہ یوں ہونا جا ہے کہ ان انکہ نے اس رادی ہے روایات نوٹ کی ہیں' کیونکہ اس رادی ہے امام احمد نے روایات نوٹ کی ہیں' کیونکہ اس رادی ہے تو امام احمد نے روایات نوٹ کی ہیں' جو گھرکرہ بالا انکمہ حدیث کے استاد ہیں۔)

يد170 جرى ش پيداموئ اور248 جرى ش وفات يالى-

#### (197) احمد بن عبد الله بن محمد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایوکلی کندی بے خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ ابن جلاح کوفی ''کے نام سے معروف میں' یہ 'مفر' میں سکونت پذیر رہے انہوں نے تھیم بن حماد ابراہیم بن جراح کے حوالے سے'ا حادیث روایت کی ہیں' جبکسان سے قاضی حسین انطا کی اوراس تحق بن ابرا جیم انباری نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (198) احمد بن عبدالله بن زياد

(ان کی کنیت ٔ لقب اوراسم منسوب )ابوجعفر ٔ حداد ٔ بغدادی ہے۔

خطیت تحریر کرتے میں: انہوں نے ابولیم فضل بن دکین عقان بن مسلم اور مسلم بن ابراہیم سے ساح کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن مخلد اور اُبوع ہاں احمد بن عقدہ نے روایا ہے نقل کا میں خطیب کہتے ہیں: مید تقد اور شبت تھے ان کا انتقال 275 جبری میں موا۔

### (199)احد بن عبدالجبار سكرى بغدادى

خطیت تحریر کرتے میں: انہوں نے قاضی ابو ایسف سے روایات فقل کی میں جبکدان سے عبدالملک بن محمد بن یاسین نے روایات فقل کی میں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:عبدالللہ بن مجر بن سعید نے اس روای ہے صدیث روایت کی ہے اور اس کا نام احمد بن تیسی بن حسن نقل کیا ہے جبکد دیگر حضرات نے اس کا نام احمد بن مجمد بن تیسی بیان کیا ہے۔

#### (200) احد بن عبد الجبار عطار وي

خطیب تر کرتے ہیں: یہ 'احمد بن عبدالجبار بن احمد بن مجمد بن عمد بن عطار دبن حاجب بن زرارہ تھی ''المعروف بہ''عطار دی'' ہیں 'یہ کوئی ہیں' لیکن سے بغداد آگئے تھے یہاں انہوں نے عبداللہ بن ادر لیں اود کی' ویع الیوسا و بیضر براور پؤس بن بکیر کے حوالے ہے احادیث روایت کی ہیں' جبکہ ان سے الایم بن این الاوتا ہم بنوی' محالمی اور ایک جماعت نے روایات تقل کی ہیں ان کا انتقال 272 جمری میں ہوا۔

### (201) احمد بن محمد بن زياد بن الوب

۔ خطیب بغدادی تر برکرتے ہیں: انہوں نے اپنے داوازیاد (ان کے ملاوہ) محمد بن منصور طوی سے روایا تنقل کی بیٹ جبان سے محمد بن مظفر عافظ محمد بن اساعیل وراق نے روایا نے نقل کی بین ان کا انتقال 310 بجری میں ہوا۔

## (202) احمد بن محمد بن عبدالله بن زياد قطان

(ان کی کنیت) ایو کل بے خطیب فرماتے ہیں: یکوفی الاصل ہیں انہوں نے ''دار قطن' کی اقامت اختیار کی انہوں نے ایک جماعت سے دوایات نقل کی ہیں' خطیب نے ان حضرات کے اسمائی حربے کیے ہیں' انہوں نے مجمر اور خاتی کیٹر سے دوایات نقل کی ہیں' خطیب نے ان حضرات کے اسمائی حربے کیے ہیں' انہوں نے مجمر اور ادبیان کے ماہر نقل کی ہیں' میصدوق اور ادبیان کے ماہر سے ان کا انتقال 350 جمری میں ہوا۔

# (203) احد بن حارث بن عبدالله بن مهل

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ زامد (صوفی ) منیشا پوری ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میہ بات بیان کی گئی ہے: یہ "مروزی" ہیں انہوں نے میشا پور میں رہائش اختیار کی تھی انہوں نے سفیان بن عیبینہ عبداللہ بن ولیدعبدی ابوعامر عقدی ابوداؤد طیائی گھر بن عبداللہ طیائی گئی بن ابراہیم اور ایک جماعت سے روایات فقل کی ہیں امام احمد بن ضبل کے زمانے میں ایر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کی تھیں امام احمد بن ضبل نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں۔

# (204) احمد بن محمد بن ابرا بيم بن سلفه

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوطا ہر 'سلفی اصفہانی ہے' این نجار نے اپنی'' تاریخ' ''تحریر کیا ہے: یہ محدث سے فقیہ سے اور اپنے زمانے میں'' شخ اصبهان' سے انہوں نے رئیس ابوعبدالقدائقاسم بن فضل بن احرثیقی ابوائس ملی بین منصور بن علان کرخی ابونصر عبدالرحمٰن بن محد بن بوسف ابوائق آئے بن محمد بن احمد بن سعد حافظ ابوسعد محمد بن محمد بن محمد مطرز ابوعلی المسن بہت عبدالقاور بن اسمات الکا تب اوران کے علاوہ ایک محلوق ( لیمنی بہت ہے افراد ) ساع کیا ہے۔

ای سلسلے میں انہوں نے بغداد کا بھی سفر کیا اور یہاں ابوخطاب تھر بن مجھ بن نصر قاری ابوعبداند حسین بن علی بن احمد بن سری کا ابوعبداند حسین بن علی بن احمد بن سری ابوعبداند حسین بر بھی اور ابوعبداند حسین ربھی اور ابوعائی خارجہ بن علی اور ابوعبال باروحن مبارک بن عبدالجبار صبح فی زستان کا ان کے علاوہ خلق کثیر سے ساح کیا۔ انہوں نے حجاز کا بھی سفر کیا انہوں نے مکہ حکرمہ مدینہ منورہ کوڈواسط بھر ہو خوزستان کن ویڈوستان کے علاوہ خلق کیے مسلم کیا گئے ان کا بھی سفر کیا انہوں میں بھی گئے میہاں تک کے ' در بند' بھی گئے ان عمدائیوں میں بھی گئے میہاں تک کے ' در بند' بھی گئے ان عمدائیوں میں بھی گئے میہاں تک کے ' در بند' بھی گئے ان

یہ ' جن یوہ' بھی گئے اور و بال ' فصیبین' اور دوسرے علاقول میں ساع کیا 'پھر میہ شام تقریف لے گئے نید وشق میں داخل

ہوئے اور وہاں بہت ساع کیا گیر مصری علاقوں میں داخل ہو گئے اور وہاں علم حدیث کا احیاء کیا انہوں نے وہاں کے مشاخ کے کے ساخ احادیث پڑھیں اور ایک جماعت نے ان کے افادات کا ساخ کیا اس کے بعدا پی و فات تک میدا سکندر مید میں سکونت پڈیر رہے۔

ا ہمن نجار تحریر کرتے ہیں: یہ' حافظ'' '' '' مشتقن''''' '' ججت'' اور بجھدار تنے ان کی عمرطویل ہوئی بیباں تک کیم من افراد 'بروں سے مل گئے' (یعنی ان سے دونسلوں نے استفادہ کیا )' اہن نجار تحریر کرتے ہیں: حافظ عبدالقادر بن عبداللّذر ہادی نے براہ راست ملا قات میں جب' حران' میں مجھے ان کے حوالے سے اجازت عطالی آوید بات بیان ک

میرے استاد ایوطا ہر ملفی نے ''اصبال'' میں 488 جمری ہے 493 جمری تک حدیث کا ساع کیا' مجروہ بغداد تشریف لے گئے اور وہاں قیام پذیر ہوئے میال انہوں نے (493 جمری ہے ،499 جمری تک ساع کیا'

پھروہ کوفی تشریف لے گئے وہاں طویل عرصہ تیم رہ کر ساٹ کرتے رہے پھروہ کج کرنے گئے اس کے بعد بغداد داپس آگئے اور 500 جمری تک یہاں تیم رہے انہوں نے حدیث مخوفقہ اور لفت کی قدریس کی

انہوں نے اکابر حافظان حدیث بیسے حافظ بیخیٰ بن مندۂ محمد بن منصور سمعانی' ابونصر اصبهانی اور دیگر حضرات کے سامنے بذات خودا حادیث پڑھکر( ان سے اجازات حاصل کیس ۔ )

ا بن نجار بیان کرتے میں: ان کی پیدائش470 جمری کے بعد کی ہے ان کا انقال جعرات کے دن رچھ النانی 576 جمری میں100 سال سے زیادہ تمریمی ہوا' ان کا پہلا ہار 485 جمری میں (15 سال کی تمریمی ہوا تھا) اور انہوں نے 20 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی روایت نقل کرنا شروع کر دی تھیں۔

#### (205) احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله

(ان کی کنیت لقب اوراسم منسوب) صوفی خوارزی خیونی بخم الدین کبری ایوالیماب ب-

(علامة خوارز کی فرماتے ہیں:) یہ دیشخ شیون الطریقة "اور" بربان الحقیقة " بین اپنے زمانے میں" امام ائمة الحدیث تنظیم میرے بھی استاد ہیں ہیں نے اکثر اصول " کا درس ان ہی سے لیا ہے ہیں نے ' خوارزم' میں فال درس کا کا درس ان ہی سے لیا ہے ہیں نے ' خوارزم' میں ظلیم الدین ابو کھی کھود بن عباس بن ارسلان نجم الدین مجر بن علی جوز قائی اورشس الدین ابو فسائل مجد بن فضل الفد سلاوی ہے سام کیا امبوں نے خراسان اور عماق میں بہت سے افراد سے سام کیا جیسے ابو سعید عبد اللہ بن عمر صفار مؤید بن فیل الفد سلاوی ہے سعود فرائ پیلے ابو سعید عبد اللہ بن عمر صفار مؤید بن فیل طوی ابو سعود بن مجمد جمال ابو مکارم احمد بن مجمد بن کید بن لبان ابو محمد سین بھی سعود فرائ پی بغداد مشریف لائے اور دبال کے مشائ ہے جس سام کیا 'بیا سکندر بی تشریف لے گئے اور دبال کے مشائ ہے سام کیا 'بیا سکندر بی تشریف لے گئے اور دبال کے مشائ ہے سام کیا 'بیا سکندر بی تشریف لے گئے' اور دبال نے والے مشائل کے سام کیا 'بیا سکندر بی تنہوں نے ان سے ان کی زیادہ تر مسموعات کا سام کیا 'انہوں نے اپنے مشائ (اور ان کی روایا ہے ) کا تذکر کرہ 'کی جلدوں شریک ہا ہے۔

ری الاول 618 جری میں خوارزم میں انہوں نے جام شہادت نوٹ کیا۔

#### (206) احمد بن محمد بن على

(ان کی کتیت اوراسم منسوب)ابونلی میر فی المعروف به 'اسوی' ہے۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے علی ہن مجدین زبیر کوئی اورعبداللہ بن اسحاق بن ابرائیم خراس فی سے سات کیا ہے۔خطیب بیون کرتے ہیں: ابوعبداللہ اسوی کا انتقال 394 جمری میں ہوا۔

# (207) احد بن خميم

۔ خطیب تحریر کرتے ہیں الوالقاسم بن خلاج نے ان کے بارے میں بیذ کر کیا ہے: بیٹھ بن مخلد کے پڑویں میں آیام پذیر ہوئے بیٹے انہوں نے موکی بن اسحاق انصاری ہے روایات نظر کی ہیں۔

#### (208) احمد بن محمد بن يوسف بن سليمان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد الله شیبانی بخطیب تحریر کرتے ہیں: بیابوهفس عمر بن شاہین کے نانا ہیں انہوں نے رقیق بن تعلب عبد الله بن مطیع عجاد بن موی ابو ہما مسکونی حسن بن صباح اور ایک جماعت سے ساع کیا ہے ابن شاہین بیان کرتے ہیں: میرے والدنے بیاب بیان کی ہے: میرے نانا احمد بن مجربن یوسف کا انتقال 30 ججری ہیں ہوا۔

#### (209) احمد بن سعيد بن ابراجيم

(ان کی کنیت اورامم منسوب) ابوعبدالقدار باطی بخطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے دکتے بن جراح عبدالله بن موکی کارون بن یزید محمد بن اسحاق سے سائ کیا ہے ہیں اسر شن کے قاضی رہے ہیں ابعد میں بید ننیشا پور ' آگئے اورانقال بحو ہیں تیم رہان کا انقال 27 جری میں ہوا۔

( ملامة خوارزي فرماتے ميں: ) ان مسانيد هي أنبول نے حسن بن زيدے روايات نقل كي ميں۔

## (210) احمد بن محمد بن احمد بن منصور

یہ ' منتقی'' کے اہم منسوب سے معروف ہیں انہوں نے اہرائیم بن احمد بن جعفر جزری اورایک جماعت سے ساخ کیا ہے۔خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایت نوٹ کی ہیں 'یدصدوق اوراقتہ تھے۔

یس نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں 36,7 ججری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے میں)ان کا انتقال 41 ججری میں ہوا۔

### (211) احمد بن واؤد بن يزيد بن مامان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویزید مختیانی ہے۔

خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی بیال انہوں نے حسن بن سوار بغوی

ا براہیم بن یوسف 'جوعصام بلخی کے بھائی ہیں'ان کے حوالے ہے روایات قل کی ہیں'ان سے عبدالصمد بن علیٰ ابو بکرشافعی'ا تھہ بن مجر علیقی نے روایات فقل کی ہیں۔

# (212) احمد بن محمد بن شعيب بن صالح بن حسين

(ان کی کنیت) ابومنصور ب میر بخاراکے رہنے والے ہیں۔

انہوں نے صالح بن محمد حامد بن سمل بخاری محمد بن حوشب بخاری زکریا بن محین محمد بن جر برطبری سے ساع کیا ہے خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی اسپے انقال تک یہ بغداد میں بن احادیث روایت کرتے رہے ان کا انقال 325 جمری میں ہوا کی 280 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔

## (213) احمد بن عبدالجبار بن احمد بن قاسم بن احمد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) مروزی میرنی ابوسعید کتبی بے نید ابن طیوری "کنام سے معروف ہیں۔

صافظ این نجار نے اپنی ' تاریخ ' مغریج برکیا ہے: یہ ابو سین مبارک بن عبد الجبار کے بھائی ہیں نیمان سے چھوٹے تھ انہوں نے اپنی کے ابوبکر مجھ بن علی میں نیمان سے چھوٹے تھ انہوں نے اپنی کے ابوبکر مجھ بن علی حسال ابواسے آتا ہوں سے اپنی کے افادات کے بڑے دھد کا سائل ابوطالب مجمد بن عبداللہ ابن مجمد طالب ابواسے اللہ بن عمر میں الدیر میں ابوطیب طاہر بن عبداللہ بن عمر دار قطنی ابواسی مجمد بن عبداللہ بن عمر دار قطنی ابواسی مجمد بن عبداللہ بن عمر دار قطنی ابواسی مجمد بن ناصر بن مجمد بن ناصر بن محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر بن محمد بن احمد بن حمد بن احمد بن حمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن حمد کے داویات تھا کی ہیں ۔

ا بن نجار نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: ہمارے استاذا ہوقاسم ذورزین بن کامل نشاف کیجیٰ بن اسعد بن بونس ذباز ان سے روایات نقل کرنے والے' آخری افراد چین' بیر' صدوق'' تھے ان کا سائے تھیج تھا'اور تحریروں (لیعنی تحریری ورت میں موجود روایات) کی طرف بہت رہنمائی کرتے تھے۔

یہ 434 جمری میں بیدا ہوئے اور ان کا انقال 617 جمری میں بوا۔ (مطبوعہ ننج میں ای طرح ب ٔ حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے: شاید یہاں517 جمری ہونا چاہیےتھا)

## (214) احمد بن حسن بن احمد بن حسن بن محمد بن خداداد

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) باقلانی کرخی ابوطاہر ہے این نجار نے اپی '' تاریخ '' بیس تحریر کیا ہے: یہ معرفت ' کثرت روایت 'زہداورعبادت کے حوالے ہے اپنے زمانے کے اکابر مشائخ بیس سے ایک تنظی انہوں نے بہت زیادہ ساع کی اور پھراس کو روایت بھی کیا انہوں نے طویل کما بیس روایت کی بیس اور انہوں نے ''منین'' کی ترتیب کے ساتھ ایک'' تاریخ'' بھی مرتب کی ہے جس بیس احوال وواقعات ورج کیے بیس۔ ا بن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے اپنی اس کتاب میں زیادہ تر مواد ( ان کی اس تاریخ سے ) نقل کیا ہے انہوں نے ابوطی حسن بن علی بن شاذ ان ابوقائم عبدالملک بن مجمد بن بشران ابو بحر برقانی ابوعبدالقد احمد بن عبداللہ بن حسین بن اساعیل محالمی ہے ساح کیاہے جبکہ ان ہے ابوقائم سمرقد کی عبدالو ہاب انماطی نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )ان مسانید میں سے دسویں مند کے جامع ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر دلخی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

### (215) اساعيل بن حماد بن امام ابوصيفه

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ '' میں گر ہے کیا ہے: ان کی کنیت ''ابوحماد'' ،ادرایک تول کے مطابق ''ابوعبداللہ'' ہے یہ (بغداد کے) مشرقی جے کے قاضی رہے (عباس طیف ) محمد (امین ) بن ہارون الرشید نے محمد بن عبداللہ انصاری کومعزول کرنے کے بعد انہیں قاضی مقرر کیا تھا'ایک طویل عرصہ تک بیاس منصب پر فائز رہے' بجر بید بھرہ کے قاضی بنا دیے گئے آخر بجی بن اکٹم نے انہیں بھی معزول کردیا۔

خطیب تحریر کرتے ہیں : محمد بن عبدالقد فرماتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب بیشنؤنے کے ذیانے سے لے کر آج کے ذیانے تک کوئی الیاشخص قاضی نہیں بنا ہے جواسا عیل بن محاد بن ابو حفیفہ نے بڑا عالم ہو خطیب بیان کرتے ہیں : بیا ہے داوا (امام ابو حفیفہ) کے فقتہی مسلک کے فقہا و میں نے ایک تھے انہوں نے اپنے والد (حماد بن ابو حفیفہ ان کے علاوہ) مالک بن مفضل عمر بن و راحجہ بری میں عبدان سے عنسان بن مفضل غلالی عمر بن عبدالرحمٰن بن ابو ذئب تا تھ بن معن اور ابو شہاب حناط سے احاد یہ روایت کی ہیں جبکہ ان سے عنسان بن مفضل غلالی عمر بن ابر ابیم تعفی تعمل نے دوایات نقل کی ہیں خطیب بغدادی تحریر کر تر میں ان کا انتقال 212 بھری میں ہوا۔

### (216)اسحاق بن ابواسرائيل ابرابيم

اسحاق (نامی اس راوی) کی کنیت' ابولیقوب' ہے'یہ' مروزی الاصل' ہیں انہوں نے زائدہ بن قد امدے روایات نقل کی ہیں انہوں نے خاندہ بن مجیب شامی حماد بن زید محمد بن جابر یمائی عبد الوارث بن سعید بشام بن پوسف صنعاتی اور سفیان بن عیمینہ نہ محمد بن اساعل بخاری اور ایک جماعت نے روایات نقل کی بین اور ایک جماعات نے روایات نقل کی بین ان کا انتقال 245 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 245 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 245 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 250 جمری بین اور ایک روایت کے مطابق 245 جمری بین ہوا۔

(علامة خوارز مي فرماتے مين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوصنيف كے اسحاب ب روايات نقل كي ميں۔

#### (217) اسحاق بن عبدالله بن ابراتيم

ریا حاق بن عبداللہ بن ابرا تیم بن عبداللہ بن سلمہ بیں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابولیقوب کوفی ہے ' خطیب نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے بغداد میں رہائش اعتبار کی تھی' یہاں انہوں نے محمد بین زیاد زی احمد بین ثابت جحد رکی پوسف بن موکی قطان کیچل بن معلی بین مصور اور ابو حاتم راز کی کے حوالے سے احادیث روایت کیس ان سے ایک # DAM

جماعت نے روایات نقل کی جین انہوں نے ایک "مند" تصنیف کی تھی انتقال تک یہ بغداد میں بی قیام پذیرر النان انقال307 جرى يس موا\_

## (218) اسحاق بن ابراجيم بن حاتم انباري

خطیب نے اپنی' تاریخ "میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے سوید بن سعیدے روایات فقل کی ہیں جبکہ ان ہے ابوعیاس احمد بن عقدہ کونی نے روایات تقل کی ہیں۔

#### (219) اسحاق بن محمد بن مروان

(ان کی کنیت اوراسممنسوب)ابوعباس ہے' خطیب بیان کرتے ہیں: بیچھ بن جعفر بن مجمہ بن مروان کے بھائی ہیں ( مطبوعہ ننے میں ای طرح تحریر ہے' کیکن یہ جملہ شاید درست نہیں ہے )' ان کاتعلق کوفہ ہے ہے' یہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے اپنے والد کی روایات بیان کی تھیں ان مے محمد بن زوج حرة ، محمد بن مظفر محمد بن اساعیل وراق نے روایات نقل کی ہیں ان کا انقال313 جرى ش موار

## (220) اوركيس بن على مؤدب

خطیب نے این " تاریخ" میں ان کاؤکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: یہ 302 ہجری میں پیدا ہوئے جبکہ ان کا انتقال 393 الجرى بين بوليه ثقة اور مامون تقيه

#### (221) اساعيل بن احمد بن عمر بن اشعث

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالقاسم سرفندی ہے ٔ حافظ ابولفرج بن عبدار حمٰن جوزی بیان کرتے ہیں: جارے استاد ابوالقاسم "سرقندی وشق ش 454 جری میں بیدا ہوئے انہوں نے وہاں کے مشائخ سے ساع کیا ' پھر بغداد تشریف لے آئے انہوں نے بغوی صیر فینی این مسلمہٰ اورخلق کثیر ہے ہائ میا 'بیثقہ اور پر ہیز گار تھے انہوں نے'' جامع منصور''میں300ہے زباده مجالس میں احادیث املاء کروائی تھیں۔

> ابوالعلاء ہمدانی فرماتے ہیں: خراسان اور عراق کے مشائخ میں ہے میں کسی کو بھی ان کا ہم یانبیس بھتا ہوں۔ ان كانتقال536 جمري شر82 برس 3 ماه كي تمريس بوا ـ

# باب:جن راویوں کے نام''ب'' سے شروع ہوتے ہیں

#### (222) حصرت بال بن رباح بالتؤو السحالي رسول)

جهاتميري جامع المسانيد (جدودم)

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:ان کی کئیت'' ابوعبدالکریم'' ہے ایک روایت کے مطابق'' ابوعمرو' ہے'اورایک روایت کےمطابق 'ابوعبداللہ'' ہے۔ یہ نبی اکرم ملاقیقا کے مؤن میں انہیں حضرت ابو بمرصد کیل بیلتاؤے نبیت ولاء حاصل ہے'

### (223) حفرت براء بن عازب بالينو (صحالي رسول)

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے:ان کی کئیت' ابوٹلارہ' ہے' (ان کا اسم منسوب)انصار کی حارثی ہے انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی' امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت براء ڈلٹوڈ کا سیبیان نقل کیا ہے: میں نے 15 غزوات میں' بی اكرم مَا لَيْنَا كِيمَ مِا تَحْوَثُر كُتْ كَي ہے۔

امام بخاری نے 'اپنی سند کے ساتھ حضرت براء ڈاکٹنز کا میہ بیان نقل کیا ہے:غزوہ بدر کے وقت 'میں اور حضرت ابن عمر پیچنون مکسن تھے (اس کیے ہمیں اس میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی )

#### (224) حفرت بريده بن حصيب بن عبدالله بن حارث بن اعرج

بیر صحالی رسول ہیں' پہلے یہ مدینہ مئورہ میں مقیم ۔ ے' پھر بھر ہ تشریف لے آئے' پھر خراسان تشریف لے گئے ان کا انتقال ''مرو''میں ہوا'ان سے'ان کے دوصاحبز اوول عبدالقداور سلیمان نے ساع کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے. (ان کےصاحبزاء ہے)عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں: میر ہے والد کا انقال''مرو' میں ہوا اُنہیں وہال کے قلعہ میں ڈنن کیا گیا اور قیامت کے دن وہ اہل مشرق کے قائداوران کا نور ہو نگے۔

ا مام بخاری تحریر کتے ہیں:عبد اللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں نبی اَ سرم شائیز نے ارشاوفر مایا ہے:

''میرےاصحاب میں نے جوبھی فرد جس بھی شہر میں انتقال کرے گا 'وہ قیامت کے دن ان لوگوں کا قائد اوران کے لیے نور

امام بخاری بیان کرتے میں:ان کا انتقال یزید کے دور حکومت میں بوا دومرے حضرات نے یہ بات بیان ک ہے ان کا انقال 62 ماشايد 63 جمري شند مو و من مورود

# فصل: ان تابعین کا تذکرهٔ جن سے امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں

(225) بېزېن ڪيم بن معاويه بن حيده

(ان کا اسم منسوب) قشیری بصری ہے خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والدے ساع کیاہے جبکہ ان سے تؤری' حماد بن سلم' ابوعاصم مروان اور ابن مبارک نے روایا یہ نقل کی میں۔

(علامة خوارز مي فرمات جين: ) امام ابوهنيفه في ان مسانيد مين إن ب روايات نقل كي بين -

(226) بيان بن بشر

(ان کی کنیت' اسم منسوب اور لقب) ابوبشر' کونی' احسی' معلم ہے' بخاری نے اپی'' تاریخ'' بیں تحریر کیاہے: انہوں نے حضرت انس ڈلائٹنڈا ورحضرت مغیرہ ڈلائٹنڈے ساع کیاہے' جبکہ ان سے ٹوری' شعبہ اور ابومعاویہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرمات ين) امام الوحنيف في ان مسانيد بين ان بروايات نقل كي بين -

(227) بكرين عبدالله بن عمروين بلال

(ان کا اسم منسوب) مزنی مجھری ہے امام بخاری نے اپن '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے دھفرت این محر ﷺ اور دھنرت انس کٹانٹطے ساع کیا ہے( بخاری بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال چھ جمری (106 جمری) میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام الوصنيف في ان مسانيد مين إن عدوايات نقل كي مين -

فصل: امام ابوصنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ 'جنہوں نے ان سے روایت نقل کی ہیں (228) بکر بن حیس

> ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو برطبی سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

> > (229) بشر بن مفضل بن لاحق

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواساعیل بصری ہے امام بخاری تحریر کتے ہیں: انہوں نے داؤ دین ابو ہندھے ساع کیا ہے بخاری کہتے ہیں: محمد بن محبوب نے میدیات بیان کی ہے: ان کا انتقال 127 ججری میں ہوا۔ انتہاں

(علامةخوارزمي فرمات مين:) انهول نے ان مسانيد مين امام ابوحنيف سے روايات نقل كي ميں۔

### (230) بكير بن معروف

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کاذکر کیا ہے' وہ بیان کرتے ہیں بنیشا پور کے قاضیٰ ابومعاذ نے امام احمد کا بیآد لُ نُقل کیا ہے : ان میں کوئی حریث میں ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایا نے نقل کی ہیں۔

# (231) بلال بن ابو بلال مرداس فزاري

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے ' بی اکرم شکالم کا پٹر مان کھل کیا ہے:

"اسلام كا آغاز غريب الطني كے عالم ميں ہوا"

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ئے سیدہ ام سلمہ بڑا ٹائاکے حوالے ئے بی اکرم سن تیکی کا پیفر مان نقل

کیاہے:

"ا الله! بياوگ مير الل بيت بين توان (سب سے ) سے ناپا كى كودوركرد ئـ

(علامہ خوارزی فریاتے ہیں:) امام بخاری کے' استاذ الاستاذ' ہونے کے باوجودُ انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوطنیقہ سے روایات لِقَل کی ہیں۔

#### (232)بشر بن زياد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحلیف ہے روایات علی کی ہیں۔

# (233) بشار بن قيراط

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایا تفکل کی میں۔

#### (234) بقيد بن وليد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایو تحد کلائی معنری بئید (بقیه بن ولید) بن قاسم بین امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے بحیر بن سعید محمد بن زیاد الہائی ہے اس کیا ہے۔

امام بخارینے اپنی سند کے ساتھ این مبارک کا بیٹول نقل کیا ہے: جب بقیداوراسائیل بن عیاش جمع ہوجا کیں کو بقید میرے نزد یک زیادہ مجبوب ہونگے ان کا انتقال 177 جمری میں ہوا۔

(علامخوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفدے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(235) بشرين مويٰ بن صالح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوغی اسدی ہے خطیب بغدادی نے اپن ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہول نے روح بن عبادہ ہے ایک حدیث کا سائے کیا ہے؛ خطف بن عمر مدنی ہے ایک حدیث کا سائے کیا ہے؛ (ان دونوں حضرات کے علاوہ انہوں نے ) جودہ بن طلقہ خلاو بن بخی ' ابوعبد الرحمٰن مقری خلف بن ولید الوقع فضل بن دکین اور ایک جماعت سے ' بکٹر ت سائے کیا ہے جن کے اساء خطیب نے ذکر کئے ہیں خطیب تحریر کرتے ہیں۔ یہ 190 ججری میں اور ایک روایت کے مطابق 191 ججری میں پیدا ہوئے جبکہ ان کا افقال 288 بجری میں بھوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیہ میں 'ام ابوحنیفہ کے شائر دوں سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(236) بشر بن وليد قاضى

فطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: بشرین ولیدین خالد ابوولید کندن ۔ ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰ مید مرتم ن بن سلیمان حماد بن زید صالح مرکی شریک عبدالقداور قاضی ابو یوسف سے سام کیا ہے۔

خطیب کہتے ہیں: بیامام ابو یوسف کے شاگر دہیں انہوں نے ان سے علم فقد حاصل کیا۔

ان ہے احمد بن ولید بن ابان احمد بن قاسم برتی ابوالقاسم بغوی عبیداللہ بن جعفر بن انہیں نے روایات نظل کی بین ان کا مسلک بہترین طریقہ عدہ تھا ابغداد کے شرقی حصے میں مہدی کے نظر (لیخی فوجی چیاؤنی) میں 206 جمری میں جب جمہ بن عبدالرحمل مخز وی کومنو ول کیا گیا تو آئیس وہاں کا قاضی بنا دیا گیا نہا سام عبد ہے پر دوسال کا مرکرتے رہا چیا آئیس اس سے معزول کرے '' کسید مصور' کا 210 جمری میں قاضی مقرر بیا گیا '21 جمری کہ ہاں سنصب پر فاکر در ہے گیم آئیس اس سے معزول ہے بھی بنا دیا گیا خطیب بیان کرتے ہیں ۔ تی بہن اٹھم نے (عب ہی خلیف ) مامون الرشید ہے دریا رہی اثر ورموخ حاصل تھا اس کیے تعدید نے میں میں الشہد کے دریا رہی الرقوب کی تعلید نے آپ کی مند پر بھایا گیر قاضی بشر کو جو ایا اور ان سے مہا ۔ تیکن نے آپ کی شکایت کی ہے اس کا مبنا ہے آپ اس سے میا میں کرتے ہیں افکان بر بھایا گیر قاضی بشر کے جواب و یا امیر المنامنین ایس نے ذراسان میں ان کے بار سے بر او گوں ہے ) دریافت ایس کے شہراور اس کے فواتی علاقوں میں کی نے بھی اس کی تعرید نے اس کو مان کے بار سے برائم و میں کے بہد ہے جا دا جب وہ خواب امیر انمو مین اس کی تعرید کی میں آئی ہی عابد کے میں اس کے تعرید کے عبد امیر انہوں کے اس کو میل سے معزول وہاں ہوں نے کہا رہے اس کے اس کے اس کے عبد ہوں کے اس کے خواب امیر انہوں میں کے اس کو میں کے میں اس کے خواب کی میں اس کے عبد کے اس کو میل کے معزول کو میں گیا ہوں کا قبل کا امیر انہوں کیا امیر انہوں کو میل کے معزول کی میں انہوں کے کہا رہے والے والے اس کے کہا کہوں؟ تو خلیف نے آئیس معزول کیں گیا دیا جو اس کے کہا کہوں؟ تو خلیف نے آئیس کیا ایسے کو میں کیا امیر انہوں کیا۔ امیر انہوں کیا۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ بشرین ولیدکا یہ بیان قل کیا ہے: (ایک مرتبه) سفیان بن میپنے کے پاس جم موجود قعیان کے

سائے ایک وجیدہ مسئلہ آیا تو انہوں نے دریافت کیا: کیا یہاں اہم اروضیفہ کا ولی شرگر دموجود ہے؟ آئیں بتایا گیا: شرموجود جین توسفیان نے کہا: آپ اس مسئلے کا جواب دین میں نے اس کا جواب دیا سفیان نے کہا: دین کی سلامتی ای میں ہے کہ(اس نوعیت کے مسائل) فقتہاء کے بیر دکرد ہے جائیں۔

میں ہوں ۔ بھی ایش میں ایش میں ولیدروزاند200رکھات نوافلا داکیا کرتے تھے فالح کا شکار ہوجانے کے بعد بھی وہ آئیں اوا خطیب تحریب بیان کرتے ہیں: امام ابو بوسف کے شاگرہ قاضی بشر بن ولید جنہیں فالے ہوگیا تھا ان کا انتقال 288 ججری میں 67 بری کی عمر میں ہوا۔

(237) بدرين بيتم بن خلف

یہ بدر بن پیشم بن خلف بن خالد بن راشد بن ضحاک بن نعمان بن عمر و بن نعمان بن منذر بین (ان کا اسم منسوب) قاضی 'کوئی ہے خطیب بیان کرتے ہیں: یہ بغداد تشریف لائے تشے یہاں انہوں نے ابوکریب مجمد بن علا ہ نابرون بن اسحاق تقلیم بن حیوہ ابوحقص بن شامین میں صف قواس علی بن میسی وزیراور دیگر حصرات ہے روایا نے نشل کی میں 'بیر تھیڈاور نمر رسیدہ افراو میں ہے۔ ایک ہیں '

خطیت تحریر کرتے میں : عمر بن احمد واعظ بیان کرتے میں : قاضی بدر بن پیٹم کا کہنا ہے : ش نے کی ایے بزرگ ہے روایات نوٹ نمیں کی میں جو ان سے زیادہ عمر رسیدہ ہو (خصیب کہتے میں ) جھ تک یدروایت چنجی ہے: ان کا انتقال 116 برس کی عمر میں ہوا وہ بیان کرتے میں : ان کا انتقال 317 اجری میں ہوا۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ان کا یہ بیان نُقل کیا ہے: 215 ججری میں میں اپنے والد کے ساتھ مامون کے ایک عال (ریائتی اہلکار ) کے پاس گیا تھا'اور(اس کے نھیک 100 سال بعد ) مجھے 315 ججری میں'(اس وقت کے )وزیر یعنی ملی بن ملیلی کے پاس جانے کا لقات ہوا۔

# باب: جن راویول کے نام''ت' سے شروع ہوتے ہیں

# (238) حضرت تميم بن اوس داري ديشنز صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاؤکرکیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: نی اکرم سنگھ نے ارشاوفر مایا:

" بيدين و ہال ( ليني ونيا كے آخرى كونے ) تك پنچ كا جبال تك رات بيني تي ہے "۔

بخاری کہتے میں: بید حفرت ابو ہندواری ولی نشونے کے بھائی ہیں انہوں نے شام میں رہائش اختیار کی تھی۔

( علامة خوارزى فرمات مين: ) ان كاذكراس كتاب (جامع المانيد) مين جواب\_

# (239) تميم بن سلمه لمي كوفي

۔ یہ'' تابعی'' میں امام بخاری نے اپن'' تاریخ ''میں' ان کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کڑھنا کی زیارت کی ہے' جبکہاعمش نے ان سے ساخ کیا ہے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:)ان کاؤکراس کتاب (جامع المسانید) میں ہواہے۔

## (240) تمام بن متكين

(علامة خوارزی فرماتے میں: )ان کا ذکراس کتاب (جامع المسانید) میں ہوائے بتحاری اور خطیب نے اپنی اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکرتیس کیا ہے۔

# (241) تميم بن منتصر

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کاذکراس کتاب (جامع المسانید) ہیں ہوائے پیافراد میں سے بین جنہوں نے ان مسانید میں روایات نقل کی بین اوران دونوں صاحبان (یعنی بخاری اورخطیب) نے اپنی اپنی ' ہارنج '' ہیں' اوران دونوں صاحبان (

# باب: جن راویوں کے نام''ث' سے شروع ہوتے ہیں

# (242) حفرت ثابت بن قيس بن ثاس (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے انہوں نے ایک مند (لیعنی مرفوع) حدیث ہی اکرم تالیق ہے روایت کی ہے : ہی اکرم تلک بھی نے ادشاو فرمایا ہے:

''اُلوکِرَا چھا آ دی ہے' عمرا چھا آ دمی ہے ابوعبیدہ'ا چھا آ دمی ہے اسید بن تھیرا چھا آ دمی ہے' ثابت بن تیس بن ثماس اچھا آ دمی ہے''۔

بخاری بیان کرتے میں:حصرت ابو بکرصد نی رفائنڈ کے عبد خلافت میں انہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا اور جام شہادت نش کیا

## (243)حفرت تغلبه بن هم (صحالي رسول)

(ان کا اسم منسوب)' الیقی''، اورا یک روایت کے مطابق' دخشی' ہے نید' صحابی' میں۔امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: حضرت شلبہ بن تھم لیٹی ڈٹاٹنڈ کو 'صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے' ان کے بارے میں یہ بات متقول ہے: صحابہ کرام نے آئیس گرفیار کرلیا تھا' اس وقت بینو جوان تھے' بخاری کہتے ہیں: ایک روایت کے مطابق' بیغر وہ حنین کا واقعہ ہے'اور یکی روایت درست ہے۔

#### (244) ثابت بن ابوبندار بن ابراجيم بن بندار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالمعالیٰ وینوری ہے حافظ این نجاریان کرتے ہیں: ان کے داوا ابراہیم' وینور' ہیں جہا می تخیا ہی وجہ سے ان کا ایک اسم منسوب' نسمائ ' ہے یہ بعداد میں بازار بارستان میں رہتے تئے انہوں نے بکٹرت ساح کیا اور اپنے انہوں ہے روایات نوٹ کیس انہوں نے ابوائی حسن بن احمد بن شاذان ابو بکر احمد بن مجد بن غالب برقانی ابوائی حمور اللہ بن احمد عمر اللہ بن احمد عمر اللہ بن ابوائی معرود ختیان مید دانوں مجد بن عبداللہ بن بخران اور ایک عمر اللہ بن ابوائی معرود ختی کیا ہے ان سے ان کے صاحبزاوے کی ' (ان کے علاوہ) ابوقائم عمروز کی عبدالو ہاب انما کی اور ابن خسر و پخی خوایات تھی کی ہیں۔

ہے دوایات تھی کی ہیں۔

يه410 جرى شى پيداموئ اور 498 جرى شى ان كا انقال موا\_

# باب:جن راويول كے نام"ج" سے شروع ہوتے ہيں

# (245) حفرت جرير بن عبدالله الله التيور صحالي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعمرو بجل ہے۔

امام بخاری نے اپی'' تاریخ'' میں تح ریکیا ہے: یہ کوف میں رہے ہیں۔امام بخاری نے اپی سند کے ساتھ معفرت جریر بن عبداللہ دلاللہ اللہ علیہ بیان نقل کمیاہے:

'' جب میں مدینہ کے قریب بیٹجا 'تو میں نے اپنی سوار ک کو بٹھالیا' اپنا سامان کھول کر فیمتی لباس نکال کر بیبنا' پھر نبی اکرم نگافینم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نگافینم اس وقت خطیدارشاوفر مارہ تھے''۔

#### (246) حفرت جابر بن سمره بالثنية (صحابي رسول)

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: حضرت جابر ہن سمرہ موائی ڈاٹٹنؤ کوفہ میں رہے ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹنڈ کامید بیان نقل کیا ہے:

" میں 100 سے زیادہ مرتبہ نی اکرم مٹائی کا کمفل میں بیضا مول '۔

## (247) حضرت جندب بن عبدالله از دي بالنينة (صحابي رسول)

خطیب ترکرتے ہیں: بیال کوفی میں شارہ وتے ہیں انہوں نے حضرت علی جی تنزکے ساتھ جنگ نہروان میں شرکت کی تھی انہوں نے اس جنگ کے واقعات روایت کیے ہیں گیر خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے ہے وہ واقعات روایت کیے ہیں۔

## (248) جعفر بن محمد بن على (امام جعفرصادق)

ید جعفر بن محمد بن ملی بن صین بن ملی بن ابوطالب (امام جعفرصادق) ہیں ان کی کنیت (اوراسم منسوب) ابوعبداللہ ہائمی ہے۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اپنے والد (امام محمد ہاقر) ہے ساع کیا ہے ان نے امام مالک تُور کی اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 140 ہجر کی میں بوانیہ 80 ہجر کی ہیں جیاز میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا تے نقل کی ہیں۔

#### (249) حضرت جعفر طيار بن ابوطالب

امام بخاری نے اپن " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے حبشہ کی طرف جمرت کی تھی انہوں نے ( نبی اکرم مُؤاتِیم کے

زماندالدس ميس) "جنك مونة "ميس جام شهادت نوش كيا-

# فصل:ان تابعین کا تذکرہ 'جن ہے امام ابوحنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(250)جبله بن تحيم

امام بخاری نے اپن" تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے میکونی میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفی بھنے ہائ کیا ہے مسعر بن کدام نے ان سے روایات نقل کی میں۔

> بخاری بیان کرتے میں بیکی بن قطان فرماتے میں بیانتہ میں مفیان اور شعبہ انہیں لقہ قرار دیتے تھے۔ در در خور دم فور میں میں براہ در در خور در میں میں میں میں ان اور شعبہ انہیں لقہ قرار دیتے تھے۔

(علامة خوارز في فرمات مين:) امام إ وصنيف نه ان مسانيد مين أن بروايات نقل كي مين -

## (251) جواب بن عبدالله يمي

امام بخاری نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ید) جواب بن عبداللہ (بین ان کالقب اور اسم منسوب) اعور کوفی (ہے) انہوں نے یزید بن شریک اور معروف بن سوید ہے ساع کیا ہے جبد ابواسحاتی شیبانی اور مسعر نے ان سے روایات نقل کی بین سفیان بیان کرتے ہیں: میں نے آئیس دیکھا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات مين :) امام الوحنيف في ان مسانيد من إن عروايات فقل كى مين -

#### (252) جامع بن ابوراشد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیل ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے ہیں: یہ جامع بن ابوراشد صیر نی' کوئی ہیں جو' رہتے'' کے بھائی ہیں انہوں نے ابورائل اور زید بن اسلم سے روایا ہے تال کی ہیں' جیکہ ان سے تورک نے روایا ہے تال کی ہیں' وہ کہتے ہیں: جامع بن ابوراشد' میر سے نزد کیک عبدالملک بن اعین سے زیادہ مجبوب ہے۔

(علامة ثوارزى فرماتے بين:) امام ابوحنيف ان سانيد مين إن بروايات على بين

#### (253)جو يېربن سعيد كوفي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے؛ بخاری کہتے ہیں: یہ جو سبر بن سعید بٹنی ہیں 'لیعنی اصل میں ( بلخ کے رہنے والے ) ہیں 'میفسر ہیں' اور شخاک کے شاگر دہیں ۔علی نے بجھے سہ بتایا: کی فرماتے ہیں: میں جو سبر کو' ثقہ''سمجھتا ہوں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں ابن ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (254) جائع بن شداد

امام بخاری نے اپن'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: یہ جامع بن شداد ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوسخز محار کی کوفی ہے: انہوں نے طارق بن عمداللداورا سودین ہلال ہے تاع کیاہے جبکہ توری نے ان ہے تاع کیاہے۔ ابونعیم بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 118 اجری میں بوا انہوں نے بصر ویس حماد بن زیرے اور صفوال بن حرب سے ۲۰۰۰ کیا ایا ہے۔

' (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے امام ابوصیفے سے روایت نقل کی ہیں۔

فصل: امام ابوصنیفہ کے وہ اصحاب جنہوں نے ان مسانید میں اان سے روایات نقل کی ہیں

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے' بخاری کہتے ہیں: بیہ بنا دہ بن سلم عامری' کوفی میں۔انہوں نے قنا وہ اور حیاج ہے ماح کیا ہے' جکہ عمران بن میمسرہ اور تحدین مقاتل نے ان سے سائل کیا ہے۔

(علامة فوارزى فرمات ين: )يدان افراد مل ساكي بن جنبول في ام ابوطيف أن سانيد مل روايا في على -

#### (256) جارود بن يزيد

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوعلی عامری نیشا پوری ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے میں: جارود بن برید نیشا پوری'' مشکر الحدیث' ہے ابن اسامہ نے اس پر جمونا ہونے کا لزام عائد کیا ہے اس نے بنم اور عمر بن ذر سے روایات آقل کی جیں۔

۔ (علامة خوارزى فرماتے جين:) انہوں نے ان سانيد مين امام الوصفيف سے روايات نقل كى جيں۔

## (257) جرير بن عبدالحميد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے ہیں: یہ جریر بن عبدالحمید ہے(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ منصی 'کوفی رازی ہے۔ انہوں نے منصور بن معتر ہے سائ کیا ہے بخاری کہتے ہیں: علی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال187 ہجری میں ایک روایت کے مطابق 188 ہجری میں ہوا انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے: جریر بیان کرتے ہیں: میں اس سال پیدا ہوا جس سال حسن بصری کا انتقال ہوا کھنی 110 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔

علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ ہے ان مسانید میں 'روایات نقل کی ا۔

#### (258) جعفر بن عون

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: یہ جعفر ہن عون ہن جعفر بن عمرو ہن حریث میں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابدیون مخز دی کوئی' قرثنی حریثی ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: عبدالصمد فرماتے ہیں: ان کا انتقال 207 جمری میں ہوا تھا انہوں نے ابومیس کی بن سعید م

ہشام بن عروہ اور بکیت بن ابو واکل سے ساع کیا ہے۔ یو بات بیان کی جاتی ہے: انہوں نے علی (نامی محدث) ہے جس ساع کیاہے۔

(علامة خوارزي فرماتے بين:) انہوں نے ان مسانيديش امام ابوطنيف سے روايات نقل كى بيں۔

#### (259) يرين عازم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونفر'از دی بھتکی'بھری ہے۔ انہوں نے ابور جاماد دائن سرین سے سائر کیا ہے ' کیا ثبر کیا دائن میا کی میں انسان سے بدار نقل کی جد

انہوں نے ابورجاءاور این سرین سے ساع کیا ہے جبکہ اور کی اور این مبارک نے ان ہے روایات نقل کی ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: این مجوب نے مجھے ہیر بات بتائی ہے: إن كا انقال 170 جمری ہیں ہوا

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باوصف انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صفیفہ ہے روایا نے نقل کی ہیں۔

# فصل: ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

## (260) جعفر بن محمد بن احمد بن وليد با قلاني

خطیب نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے ۔ ان کی کنیت' ابوالفضل' ہے۔

انہوں نے محمد بن اسحاق صاغانی علی بن داؤ وقبطر ک اجمد بن ولیدنی م عبداللہ بن محمد اسکانی عبداللہ بن رواح مداین سے ساخ کیا ہے جبکدان سے ابو بحر بن مالک قطیعی عبدالعزیز بن جعفر جری ابوضل زہری ابن شاہین اور پوسف قواس نے روایات نقل کی جیں۔ ان کا انتقال 325 اجری میں موا۔

# (261) جعفر بن محمد بن حسن بن وليد بن سكن

خطیب نے اپنی " تاریخ" بیل تح ریکیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله صفارا قبطری ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ابوالقاسم بن علاج نے ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے 328 جمری میں ،حسن بن عرفہ کے حوالے سے روایات نقل کی تنہیں۔

## (262) جعفر بن على بن مهل حافظ

خطیب نے اپی'' تاریخ''میں' تحریر کیاہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومجیدُ دقاقُ دوری' حافظ ہے۔ نتایہ منابع کا مصریح کی تعریب کے ایک کا مستقبل کا مستقبل کا مستقبل کا مستقبل کا مستقبل کا مستقبل کے مستقبل کے

انہوں نے ابواساعیل ترمذی محمر بن زکر یاعل ف ابرائیم بن اسحاق حربی اور ان کے طبقے کے ان جیسے افراد ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عبدالقد بن ابرائیم اور این عطر بیف نے روایات قتل کی بین ان کا انتقال 230 میں ہوا۔

### (263) جعفر بن محمد

(ان کی کنیت اور لقب) ابو محمدُ وراق بے خطیب بیان کرتے ہیں. انہوں نے ابوسید قاسم بن سلام سے جبکدان سے محمد بن مخلد

نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 171 میں ہوا۔

(264) جعفر بن احمد بن حسين

۔ بیج مفرین احمد بن تسین بن احمد بن جعفر بین (ان کی کنیت اورا تم منسوب) ابوجید مقری ہے اور یہ 'ابن سراج'' کے نام معروف بین۔

روے یہ میں انہوں نے ابوغلی حسن بن احمد بن شاؤان ابوقاسم عبیداللہ بن عمر بن احمد بن شاہین ابو محمد حسن بن محمد خلال ابواسحاق ابراہیم بن عمر برکی ابوحسین علی بن عمر قروی بی ابوقاسم محسن بن علی تونی ابو محسن بن علی جو ہرکی اور ایک جماعت سے ' بکشرت سائ کیا ہے۔ حافظ ابن مجار نے اپنی ' تاریخ' ' میں ان حطرات کا ذکر کیا ہے' وہ کہتے ہیں : انہوں نے مکہ مکر مدکا سفر کیا اور وہاں ایک جماعت سے سائ کیا ' بھر بیشا مرتشر یف لے گئے انہوں نے دشتن میں ابواجی عبدالعزیز بن احمد کمائی اور ابویکر خطیب سے سائ کیا ' بھر بیم مصرتشر یف لے گئے اور وہاں انہوں نے ابومجرحس بن عبدالعزیز بن ضراب ابواسحاق ابراہیم بن سعید حبال اور ان کے علاوہ وہاں انہوں نے بہت می دوایا ۔ نوٹ کیس۔

سارورورو رصف میں یا میں ایک بین میں ایک کا ایک میں استعمال کا انتقال کی ہیں۔ حافظ (ابن خسرو بخی ) بیان کرتے ہیں: یہ 416 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 500 جمری میں ہوا۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

# باب: جن راویوں کے نام'' ح''سے شروع ہوتے ہیں

# (265) حضرت امام حسن بن على بن ابوطالب إلتؤو (صحافي رسول)

امام بخاری نے اپٹی''تاریخ ''میں تحریر کیاہے : (ان کی کئیت اور اسم منسوب) ابومحمہ' ہٹمی ہے' انہوں نے نبی اکرم سُلُقِیْزُے'' ساع'' کیا ہے' وہ بیان کرتے ہیں :حضرت امام حسن شُلِقُوْا ورحضرت امام حسین شُلِقُوْ کے درمیان ایک طبر کا فاصلہ تھا۔

حضرت امام حسن طائفا كانتقال 51 جرى ميں ہوا اس وقت حضرت معاويد طائفن كى حكومت كے دس سال گز ر م كلے تقے۔

#### (266) حضرت امام حسين بن على بن ابوطالب طافية (صحابي رسول)

امام بخاری بیان کرتے ہیں: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالفذہ آئی ہے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عاصم بن کلیب کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے خواب میں نبی اگرم من گفتہ کی زیارت کی اس کے بعد میں نے وہ خواب حضرت ابن عباس بناتھ کو شایا کو انہوں نے دریافت کیا: جب تم نے حضرت امام حسین بٹائٹو کو دیکھا تھا کو کیا اب تہم منس کا چھرہ یاد ہے؟ میں نے جواب دیا: تی ہاں! اللہ کی تم!وہ ایک وجبہہ وکٹیل فرد تھے تو حضرت ابن عباس بھی نے فرمایا: ہم آئیس نبی اگرم شائٹی کے مشاہمہ قرارویا کرتے تھے۔

انہیں عاشورہ کے دن شہید کردیا گیا'اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔

امام جعفر (صادق) بن محمد نے اپنے والد (امام باقر ) کے حوالے ہے ٔ اپنے دادا (امام زین العابدین ) کا بیہ بیان نقل کیا ہے: امام حسین ڈائٹنڈ کو 58 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔

### (267) حضرت حد يفد بن يمان بالنيز صحابي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ بھیسی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ہی اکرم سُکھنٹیم کی طرف جمرت کی حضرت مثان غنی خلاففز (کی شہادت ) کے 40 دن بعد ان کا انتقال ہوا۔

#### (268) حسان بن ثابت دائيز (صحالي رسول)

یہ'' شاعرِ رسول'' میں' امام بخاری نے اپٹی'' تازیخ'' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن انصار کی نجاری خزر جی کا فی ہے۔

## (269) ام المومنين سيده هفصه بنت عمر فيها (صحابي رسول)

اللہ کے رسول مُخْتِیْنَ نے ججرت کے تبیسرے سال اور ایک روایت کے مطابق ججرت کے دوسرے سال ان کے ساتھ شاد می کی تھی میر خاتون پہلے حضرت حبیس بن حذافہ میں خاتیئے کے نکاح میں تجیس قاد و نے ای طرح بیان کیا ہے۔

عتیل نے زبری کے حوالے ہے(ان کے پہلے شوہر کانام)'' ختیں''نقل کیا ہے' یونس بن یزید نے بھی زہری کے حوالے ہےای طرح نقل کیا ہے' دوسری روایت کے مطابق )اس اغظ میں'' نے'' پرزبر پڑھی جائے گی اور''ن' پرزبر پڑھی جائے گی' تا ہم پہلی روایت درست ہے۔

اس خاتون (یعنی ام المومنین سیده هفصه بنت عمر فیتنا) ہے ان کے بھائی حضرت عبدالله بن عمر بیتنا اورا یک جماعت نے روایات فقل کی بین۔ ام المومنین سیده هفصه فیتنا کا انتقال 45 جمری میں بوا۔

#### (270) حسن بن ابوحسن بعرى

ا مام بخاری تحریر کرتے ہیں: یہ دسن بن ابو حسن بھری' ہیں ان کی کنیت' (ابو سعید' بے۔ (ان کے والد ) ابو حسن کا نام' دیبار' بے انہیں ( لیعنی بیبار کو ) حضرت زید بن خابت اقصاری ڈائٹٹٹ نیست ولا عصاصل ہے۔

ابوقیم بیان کرتے میں:ان ( یعنی حسن بھری ) کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔

شریک بن موی بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھری کو بیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میرے پیدائش حشرت عمر مُکانٹھنا کے عہد خلافت فتم ہونے (یعنی ان کے عہد خلافت میں ان کی شہادت ہے ) دوسال پہلے ہوئی تنی ۔

انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے: ' یوم الدار' کے موقعہ پر میں 14 برس کا تھا' میں نے حضرت طلحہ میں عبیداللہ در اللہ

# (271) حميد بن عبدالرحمٰن

(ان کا اسم منسوب) حمیری بھری ہے بی فقیہ ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: محمد بن سیرین فرماتے ہیں. حمید بھرہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ( پہاں ایک احمال یہ ہے کہ ایک الفاظ ابن سیرین ہی کے بوں اور انہوں نے یہ کہا ہو: ) وہ اپنے انقال ہے میں سال پہلے سے اہل بھرہ کے سب سے بڑے عالم چلے آ رہے ہیں۔

#### (272) حارث بن مغيره بن ابوذ باب

(ان کا اسم منسوب) دوی کھاڑی ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں: حصرت عمر بن فطاب بلانٹینے نے آئییں زکو ہ کی وصولی کا سرکاری المکار بنا کر بھیجا تھا' انہوں نے حصرت ابو ہریرہ بلانٹینے ہے سائ کیا ہے جبکہ یزید بن ہر مزنے ان سے روایا ہے نقل کی

# فصل: أن تا بعين كاتذكره كن سام ما بوصنيفه نے روايات نقل كى بين

(273) حسن بن حسن بن على بن ابوطالب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والد ( حضرت امام حسن ڈلائٹیڈ) سے ساع کیا ہے جبکہ حسن بن محمد اورابرا تیم بن حسن نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة نوارزي فرماتے جين ) امام ابوطيفه نے ان مسانيد مين اِن سے روايات نقل کي جيں۔

(274) حسن بن محمد بن على بن ابوطالب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ اورعبیداللہ بن ابورافع ہے ساع کیا ہے' جبکہان سے عمروین دیٹاراورز ہری نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوصیف نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (275) حسن بن سعد بن معبد

ں میں اور ہوئے۔ انہوں نے اپنے والدے روایا نقل کی ہیں جبکہ ان ہے مسعود کی اور عتبہ بن عبداللہ نے روایا نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )امام ابوضیف نے ان مسانید میں ان سے روایا نقل کی ہیں۔

(276) حسن بن عبد الرحمان ملمي

۔ امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابن کشرے روایات نقل کی چین جبکہ ان سے قناد و نے روایات نقل ان جیں۔

(علامة خوارزى قرماتے ميں: ) امام ابوطنيفه نے ان مسانيد ميں اِن سے روايات نقل كى ميں۔

(277) حسن بن عبدالله بن ما لك بن حوريث ليشي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے اپنے داوا سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے عمران بن ابان واسطی نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة وارزى فرمات مين ) امام ابوطيف نان مسانيد من إن سروايات فل كى مين -

(278) حميد بن قيس طويل

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت ) ابوصفوان ہے اُنہیں بنواسد بن عبدلعزیٰ اعرج تکی بن قریش

ے نسبت ولاء حاصل ہے' بیر عمر بن قیس کے بھائی ہیں' امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے مجاہد اور عطاء ہے سانگ کیاہے' جبکہ امام مالک بین انس اور سفیان تو ری نے ان سے روایا نیقل کی ہیں' بخاری بیان کرتے ہیں: این ابواسود نے ان کی ( اس ندکورہ مالا ) کتیت کا قرکم کیا ہے۔

(علامةخوارز مي فرمات مين: )امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي بيں۔

#### (279) حماد بن ابوسليمان

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ شعیب بن کھاب کا مید بیان نقل کیا ہے: میں نے ابرا جیم نخعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:اس نے (ان کی مراد حماد بن ابوسلیمان تھے) جھے سے استے ہی مسائل دریافت کے ہیں جتنے باتی سب لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) میام ابوصفیف کے استاد ہیں ان کی آخری عمر (بینی انتقال تک) امام ابوصفیف ان کے ساتھ ر رہے امام صاحب نے ان ہی سے علم فقہ حاصل کیا انہوں نے ابراہیم ختن سے علم فقہ حاصل کیا تھا ابراہیم ختی نے دھنرت عبداللہ بن مسعود درائین کے عملف شاگردوں سے علم فقہ حاصل کیا اور ان (بینی دھنرت ابن مسعود درائین کے مختلف شاگردوں نے ) صحابہ کرام میں سے فقہاء سے علم فقہ حاصل کیا جیسے دھنرت عبداللہ بن مسعود بیلین امیر المؤسین دھنرت علی برائین مدھنرت عمر بن خطاب دائین (ان دھنرات سے علم فقہ حاصل کیا)

ا ما ابوصنیفدنے ان مسانید میں اِن ( لیخی حماد بن ابوسلیمان ) سے روایات نقل کی ہیں۔

## (280) علم بن عتبيه

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: بیر کندہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے نسبت ولا در کھتے ہیں 'بخاری کہتے میں بمعقل بن عبد اللہ دیمید بات بیان کی ہے: ان کی کئیت'' (اوراسم منسوب) کوئی ہے۔

ہنہوں نے حضرت الاحقیقہ ڈلٹنٹ ساع کیا ہے اور حضرت زید بن ارقم ڈلٹنٹو کی زیارت کی ہے' جبکہ اِن سے شعبہ اور منصور نے ساع کیا ہے' بخاری کہتے ہیں:الوقعیم نے یہ بات بیان کی ہے:ان کا انتقال 115 ہجری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:)امام ابوحنيفہ نے ان مسانيد بين ان سے روايات نقل كي ہيں۔

# (281) حارث بن عبدالرحمٰن

امام بخارى نے اپني ' تاريخ ' ميں تحرير كيا ہے ابيدا بن ابوذئب ك ماموں بيل انہوں نے ابوسلم اور سالم ہے روايات نقل كى

-U

بخاری بیان کرتے ہیں : عمر بن علی نے اپنی سند کے ساتھ این ابو ذیب -ان کے ماموں حارث بن عبدالرحمٰن (لیعنی اس

رادی) کے حوالے نے محمد بن جبیر بن مطعم کے حوالے نے ان کے والد (حضرت جبیر بن مطعم طابقیا) کا بید بیان آئل کیا ب (ا) جو ہے ) ہم لیگ نی اکہ مرمانی کل کر براتیا کی ایس میں کرنے جاتے ہو (کرکے چکا مرجز میں نئی کر میں ت

(اکیک مرتبہ) ہم لوگ نبی اکرم سکھٹا کے ساتھ مکداور مدینہ کے راہتے میں ( کس جگد موجود تھے ) نبی آمرم عن ہ ' نے ارشاوفرمایا:

''عنقریب تمہارے سامنے بمنی لوگ آئیں گے جو بادل کے نکوے کی طرح ہونگے'وہ روئے زمین کے بہترین افراد ویکے''

(علامة خوارز مي فرمات مين: )امام ابوعنيف أن من نيد من أن بروايات أقل كي مين ـ

#### (282) تجات بن ارطاة

امام بخاری اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کرتے ہیں نیہ ابوارطاۃ کوئی' تخبی ہیں انہوں نے عطاء سے ساخ کیا ہے' جبکہ ان سے شعبہ اورثوری نے روایات نقل کی ہیں این مبارک کہتے ہیں ' شعبہ مدلیس کے طور پر ان کا ذکر کر تے تھے۔

(283) حبيب بن ابوعمرة وقعاب

یدائل کوفید میں شار کیے جاتے ہیں امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھوان سے روایائے قتل کی ہیں۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایائے قتل کی ہیں۔

#### (284) حبيب بن ابوذئب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیر حبیب بن قیس بن دینار میں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابو یکی' کوئی ہے' آئیس حضرت بنواسد نے نبیت ولاء حاصل ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بیجھنا ورحضرت عبداللہ بن عمر بڑا جناسے ساخ کیا ہے ان سے آئمش ' تو رکی اور عطاء بن ابور باتے نے جائے کیا ہے۔

ابو یکرین ابونلی بیان کرتے میں :ان کا انتقال رمضان 119 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي فرماتے بين:)امام ابوطنيفه نے ان مسانيد بين ان سے روايات عل كي بيں۔

# (285) ڪيم بن جير

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: تکیم بن جبیراسدی( لیتنی اس راوی ) نے سعید بن جبیر اورا براہیم ( مخفی ) ہے عمام کیا ہے جبکہ ان ہے توری کے روایات نقل کی چیں۔

بخاری کہتے ہیں: شعبہ ان کے بارے ش کلام کیا کرتے تھے۔ بخاری کہتے ہیں:ان کے والدکو بنوا میہ نے نبست ولا عطامل تھی (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید ش آبان سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: اُن تا بعین کا تذکرہ 'جن ہے امام ابو حنیفہ کے اسا تذہ نے روایات نقل کی ہیں

#### (286) حارث ين سويد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوعا نَیْهٔ تیمی ' کوفی ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿الْفَيْوَ ہے روایاتُ لَقُلْ كَی ہیں۔

بخاری کہتے ہیں:ابراہیم تھی بیان کرتے ہیں:اگر قبیلے کا کوئی فردآ کرحارے کو برا بھلا کہنا نثر وع کرتا' تو بہ خاموش رہتے اور اینے گھرکے اندر چلے جایا کرتے تھے۔

#### (287) حمران بن ابان

یہ حضرت عثمان غنی ڈللنٹنز سے نسبت ولا ءر کھتے ہیں' ( تو ان کا اسم منسوب ٔ حضرت عثمان غنی ڈلٹٹنز سے نسبت ولاء کے حوالے سے ) قرشی اموی (اوران کی رہائش کے حوالے سے )مدنی ہے۔

انہوں نے حضرت عثان غنی بلافینز (اور حضرت عبداللہ بن عمر بلافیز) ہے ساع کیا ہے جبکہ عروہ بن زیبر عطاء بن بزید ابوسلمہ جامع بن شداد معاذ بن عبدالرطن حسن اور وليدن ان سے ماع كيا ہے

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ان حضرات نے ان ہے روایا نے نقل کی جین امام بخاری نے لفظ '' ساع'' تحریر

### (288) دير على

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بید حبہ بن جوین عرنی کوفی ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والانتخاب اع کیا ہے جبکدان سے سلمہ بن کہتل اور فابت بن جرمز نے روایات الل کی ہیں۔

( علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ابوسلمہ کے حوالے ہے ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (289) رَوْشُ بن بشر

المام بخاری نے اپنی " تاریخ " من تحریر کیا ہے: یہ حقوش ( ایٹی " ش" کے ساتھ ) بن بشر میں (ان کی کنیت ) ابوبشرے ایک روایت کے مطابق ان کا نام'' حرقو س' ہے۔ انہوں نے حضرت علی ڈٹائٹنا ہے جبکدان سے بیشم بن بدرنے روایات فل کی ہیں۔

- - یہ -(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں 'بیٹم بن بدر کے حوالے ہے' اِن سے روایا تے نقل کی

# فصل: امام ابوحنیفہ کے اُن شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے اُن سے اِن مسانید میں روایات نقل کی ہیں

#### (290) حماد بن زبير

امام بخاری اپنی'' تاریخ'' میں تحریرکرتے ہیں: تھادین زید( کی کنیت) ابوا ساعیل (اور لقب)از رق ہے بیہ آل جریرین حازم ہے نسبت ولاءر کھتے ہیں'(ان کا اسم منسوب) جھنسی از دی بھری ہے۔

انہوں نے ٹابت اور ایوب سے ساع کیا ہے۔ این ابواسود بیان کرتے میں: ان کا انتقال 179 ججری میں ہوا۔

بخارى ييان كرتے إن عمار نے جميں ابن مبارك كان اشعارك بارے من بتايا ہے:

''اے علم کے طالب! تم حماد بن زید کے پاس جاؤ! اور برد باری نے ہمراہ علم حاصل کرد' اور پھرائے تح برکر مے محفوظ کرلو!'' بخاری نقل کرتے ہیں: ابونعمان بیان کرتے ہیں: حماد بن زید کی والدہ پاشاید ان کی پھوچھی 'ان دونوں میں ہے کسی ایک خاتون نے بیاب بیان کی ہے: حماد بن زید خلیف سلیمان بن عبدالملک کے عبدخلافت میں پیدا ہوئے تھے جبکہ دوسر کی خاتون کا بیہ بیان ہے: حماد بن زید خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے عبدخلافت میں بیدا ہوئے تھے۔

سلیمان بیان کرتے ہیں: حماد بن زیداورا مام مالک کے من پیدائش میں ایک یادوسال کافرق ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے امام ابوصنیفہ سے ان مسانید میں ' بکثرت روایات نقل کی ہیں۔

#### (291) حمادين اسامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواساسہ کونی ہے امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عبیدالقد بن عمراور ہشام بن عروہ سے سائ کیا ہے کتیبہ نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے ان کا انتقال 201 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(292) حماد بن زید نیسیی

۔ یہ''منکر الحدیث'' ہے اس نے مؤید بن رفیع ہے روایات نقل کی میں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(293) حماوين يجيٰ

ا مام بخارگ نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے دیدتماوی کی ابویکر الان میں۔ این ابواسود نے این مہدی کا لیہ بیان نقل کیا ہے: بیدتارے اسا تدہ میں ہے ہیں۔ (علامة خوارزى فرمات مين:) انهول نے ان مسانيد من امام ابوحنيف سے روايات فقل كي ميں -

(294) حسن بن صالح بن جي

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریک ہے: یہ حسن بن صالح بن ی کوفی بین انہوں نے ساک بن حرب ہے۔ ساخ

یہ ہے۔ عبدالواحد بن زیاد نے صالح بن می بمدانی کے بارے میں میہ بات بیان کی ہے: بیٹن بن صالح بن صالح ہیں ان کے دادا ( کانام)صالح بن می بمدانی ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حیان کہتے ہیں:'' حی ''(میرے پردادا)مسلم کالقب ہے' یہ بھدان کے معزز افراد میں ےایک بیٹے

(ان کی کنیت) ابوعبداللہ ہے شعیب بن حرب نے ان کی سیکنیت بیان کی ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: وکی نے یہ بات بیان کی ہے: یہ 100 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابوقیم نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 168 جمری میں موا۔

(علامة خوارزى فرماتے مين: ) انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفدے روايات نقل كى ميں۔

#### (295) حسن بن مماره

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیت میں نمارہ ایونکہ میں 'جو''بیلہ'' (قبیلے ) نے نبت والا ور کھتے ہیں۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ شعبہ کا میر بیان غل کیا ہے: حسن بن غمارہ نے بچھے بیافا کدہ بیان کیا' میرا خیال ہے انہوں نے بیر الفاظ استعمال کے تھے: سفیان نے اپنے حافظ کی فیاد پر نہمیں بیصد یث بیان کی۔

يكيٰ بن كيريان كرتے إلى : ان كانقال 153 جرى من موار

(علامة خوارز مي فرمات بين:) بيان افراويس ايك بين جنبول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف و دايات غل كي بيں۔

## (296) حفص بن غياث

ا ہام بخاری نے اپن'' تاریخ ''شی تح بر کیا ہے: بیر حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ میں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابو عمر مختف کوئی ہے انبول نے انمش سے جاتک کیا ہے محمد بن تنکی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 196 بجری میں ہوا۔

(علامہ خوارز فی فرماتے ہیں. ) میدام ابوصنیفہ کے اکا برتلائدہ میں سے ایک ہیں انہوں نے ان مسائید میں امام ابوصنیف بکٹرت روایات نقل کی ہیں۔

# (297) حاتم بن اساعيل

امام بخاری بیان کرتے ہیں: بیاماتم بن اساعیل ہیں (ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوا ساعیل کوفی ہے،

انہول نے مدیند منورہ میں سکونت اختیار کی انہول نے بشر بن مہاجر اجشام بن عروہ (امام) جعفر (صارت) بن (امام) محمد (باقر) سے ماغ کیا ہے جبکہ ان سے اسحاق ابن معین اور تشبیہ نے (روایات نقل کی میں۔)

ا بوٹا بت محمد بن عبیداللہ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال جمد کی رات جبکہ جمادی الاول کی 9را تمیں گر رچکی تھیں 187 جمری

(علامہ خوارزمی فرماتے ہیں: ) بیاما ابوحنیف کے تلافدہ میں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیف ہے بکثر ہے روایات فقل کی ہیں۔

# (298) حسان بن ابراہیم کر مائی

انہوں نے معید بن سروق بونس بن پزیداورعاصم احول سے مائ کیا ہے جبکہ ان سے علی بن عبداللہ نے سائ کیا ہے۔ (علامه خوارزی فرماتے میں: ) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں ام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی

## (299)حمزه بن حبيب مقري

امام بخاری نے اپنی منارخ "میں تحریر کیا ہے ایم تمزہ بن حبیب میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوعمارہ زیات کاری كوفى بين بنوتيم الله بن ربيعه بنسب ولاءر كلت مين-

انہوں نے اعمش اور حمران سے روایات نقل کی بین جبکہ وکتے نے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان سانید میں امام ابوحنیفہ سے ' بکثر ت روایات نقل کی ہیں۔

# (300) حميد بن عبدالرحمٰن

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : میرجمید بن عبدالرحن بن جمید میں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوعوف رواس کوفی ہے انہوں نے اعمش 'حسن بن حسن اور سلمہ بن بویط ہے سماع کیا ہے جبکہ تگر بن سلام نے ان ہے سات کیا ہے۔ (علام خوارزی فرماتے میں: )بیان افراد میں سے ایک میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

## (301) حسن بن حسن بن عطیه

(ان كااسم منسوب) عوفى كوفى جناه م بخارى نے اپني "تاريخ" ميں ان كاذكر كيا ہے اور يہ بات بيان كى ہے: ان كا انتقال 211جرئ ياس كي سياس بواتها أنبول في الرئيل سي ماع كيا ب

(علامه خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفدے روایات نقل کی میں۔

# (302) ڪيم بن زيد

المام بخاری نے اپنی متارخ "میں ان کاذ کر کیا ہے اور ہیر بات بیان کی ہے: انہوں نے عمر و بعنی این ویزار اور این ابی کیا ہے

ساع کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن سلام اور محمد بن مقاتل نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) یہ "مرو" کے قاضی تھے اور امام ابوحنیفہ کے تلاغہ ہیں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

#### (303)حسن بن فرات

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیٹ بن فرات بن ابوعبدالرحمٰن تھی ہیں اُنہوں نے اپنے والدہے ساع کیا ے جبکہ ان سے ان کے صاحبز اوے زیاد بن حسن بن فرات اور وکیع نے روایات نقل کی میں ۔ انہوں نے ابن الی ملیکہ سے روایات نقل کی میں ان کاشاراہل کوفید میں کیا گیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے میں:) میدامام ابوصفیفہ کے تلافدہ میں سے ایک میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصفیفہ ے کمٹرت روامات نقل کی ہیں۔

#### (304) حبان بن سليمان

(ان کا اسم منسوب) جھی 'کونی ہے' امام بخاری نے اپن' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ۔ یہ قالینوں کے سوداگر متلے انہوں نے سوید بن غفلہ ہے حضرت علی بڑھٹڑ ہے منقول روایات کا ساع کیا ہے جبکہ ان سے منصور اور ثؤ رقی نے روامات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: )انہوںنے ان مسانيد ميں امام ابوطنيقہ سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (305) حسين بن وليد

المام بخاری نے اپنی " ارخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سے حسین بن ولید میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعلی نیشا بوری قرشی ہے۔ان کا انتقال 203 جمری میں ہوا۔

(علامةخوارزى فرماتے بين:)انبول نے ان مسانيد مين امام ابوصفيف سے روايات كفل كى بيں۔

#### (306) حسن بن تر

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ حسن بن حربیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) کوفی ابوالحکم بخعی یا شاید جھی ہے۔

انبول فصعی قاسم بن تخير و اورحبيب بن ابوابت سے ساع كيا ہے۔ بخارى بيان كرتے ميں: ان كى يوكنيت يزيد بن بارون نے بیان کی ہے ان مے محمد بن مجلوان زمیر بن معاویہ اور حمیدرواس نے روایات نقل کی میں بخار کی بیان کرتے میں: بید سین بن على كے مامول تھے۔

(علامة خوارزي فرمات بين: )انهول نے ان مسانيد مين امام ابوحنيف سے روايات نقل كى ميں۔

#### (307) حريث بن بهان

امام بخارک نے اپن '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: بیتریث (جامع المسانید کے مطبوعہ نسخ میں یہال لفظ تریب تحریر ہے جوشا بید کا تب کا مہوہے ) بن نبہان بیل انہوں نے عاصم بن ببدلہ اوراعمش جرمی ہے روایات نقل کی ہیں ' امام سلم نے ان کا نسب (یاشا بداسم منسوب) بیان کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد هي أمام ابوطيقة ب روايات تقل كي ميں۔

### (308) حسن بن بشر

ا مام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹس بن بشر ہیں۔خطیب بغدادی نے (ان کا نب نامہ ) زائد طور پر میقل کیا ہے: حسن بن بشر بن مسلم بن مینب (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ابوکلی' کوفی ہے۔

انہوں نے زہیریا شایدمعانی سے ساع کیا ہے ان کا انقال 221 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (309) حسن بن علوان

خطیب نے اپن' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ سین بن علوان بن قد امدین ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوغلیٰ کلبی ہے۔ یہ کوفی الاصل ہیں انہوں نے بغداد میں رہائش افتیار کی میہاں انہوں نے بشام بن عروہ مجمدین مجلان سلیمان انگمش کے حوالے سے احادیث روایت کیل جبکہ ان سے ابوابرا تیم تر جمانی' اس عیل بن عیسیٰ صفار اور دیگر حضرات نے روایا تے قط کی ہیں' پھر خطیب بغدادی نے وہ روایات نقل کی ہیں' جوان کی فیرمت کے بارے میں ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد مل ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانیر میں ُامام ابو حفیفہ ہے روایات نقل کی ایں۔

# (310) حسن بن رشيد

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیشن بن اسامحیل بن رشید ہیں' انہول نے اپنے والد سے' اور ان کے والد نے 'مقیان اور امام ما لک اور ایک جماعت سے روایا ت نقل کی ہیں۔

(علامدخوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے اپنے والد كے حوالے سے ان مسانير ميں امام ايوصنيفد سے روايات نقل كي ہيں۔

# (311) حسن بن مسينب

ریجی اُن افراد میں سے ایک ہیں جنہول نے ان مسانید میں اہام ابو حنیفہ سے روایات نقل کی ہیں محدثین کے نز دیک بیا یک معروف شخص ہیں۔

# فصل:ان مسانید میں ہے بعض کے مرتبین کا تذکرہ

(312) حسن بن زيادابوعلى نؤلؤى

بیام الوطنیفہ کے شاگر دہیں میان مسانید میں ہے' ساتویں مند' کے مرتب ہیں'ام بخاری نے اپی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہیں انصار سے نسبت ولاء حاصل ہے'انہوں نے امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ قاضی محمد بن ساعہ' محمد بمی شجاع کی میں اور شعیب بن ابوب صیر نی نے ان سے روایات نقل کی ہیں' یہوئی ہیں لیکن بغداد ہیں قیام یذیر ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: حفص بن غیاہ کا انقال 174 جمری ہیں ہوا تو ان کی جگہ حسن بن زیاد لؤلؤ ی کو قاضی مقرر کیا گیا جب بہ قاضی ہے تو بیکام آئیں موافق نہیں آیا 'یہ اپنے اصحاب (لیٹنی امام صاحب اوران کے تلامذہ) کے فقہی اقوال کے حافظ تنے داؤ دطائی نے آئیں یہ پیغام مجمولیا بتمہار استیاناس ہو قاضی کا عہدہ تمہارے لیے موافق خابت نہیں ہوا مجھے یہ امید ہے کہ بیرا یک جمل کی ہے جس کا الفد تعالی نے تمہارے لیے ادادہ کیا ہے تو تم مستعفی ہوجا د 'تو انہوں نے استعفیٰ دیا در داردے حاصل کر لی۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن ساعہ کا مید بیان نقل کیا ہے : میں نے حسن بن زیاد کو مید بیان کرتے ہوئے سئا ہے : میس نے ابن جریج کے بارہ ہزارایکی روایات نوٹ کی میں کہ ان سب کی فقتها ، کوخسر ورت ہو۔

طحادی بیان کرتے ہیں جسن بن ابو مالک اورجسن بن زیادان دونوں حضرات کا انتقال 204 جمری میں ہوا۔

#### (313) حماد بن ابوحنيفه

(بیامام ابوحنیفے کے صاحبزا دے ہیں اوران مسانید میں ہے )'' تیبری مند'' کے مرتب ہیں ہم نے ان کا ذکر کتا ب کے آغاز میں کردیا ہے بیعلم حدیث وفقہ میں اہام تھے تُقداورعا ولی تھے محدثین نے ان کی تو یُق کی ہے۔

### (314) حسين بن محمد بن خسر ونكى

یہان مسانید میں ہے' دمویں مند' کے مرتب ہیں ابن نجار نے اپنی' تاریخُ ''ہیں'ان کانسب بیان کرنے کے بعد پیٹر پر کیا ہے: ( ان کی کئیت اوراسم منسوب ) ابوعمد اللہُ 'مسار' حنی ہے' ہے زیانے ہیں بیائل بغداد کو( علمی ) فائدہ پہنچانے والے تھے۔

انہوں نے ابوعبداللہ مالک بن احمد بن علی بانیای 'ابوغنائم محمد بن ابوعثان دقاق' ابوحس علی بن محمد بن محمد خطیب انباری' ابو یوسف عبدالسلام' ابومحمد قوو نی ابوحس علی بن حسین بن قریش ابوحس علی بن احمد بن حبید بزاز ابوخطاب نصر بن احمد بن نصر قاری' ابوعبداللہ حسین بن احمد بن محمد بن علیٰ ابوالبرکات احمد بن عثان بن احمد بن نفیس' ابوشیاع فارس بن حسین ذیلی' فقیب ابوفوارس طراد بن محمد بن علی دینجی اور دیگر حصرات سے بمشرت ساح کیا ہے۔

انہول نے علی بن شاذ ان ابوالقاسم بن بشر' ابوطالب بن غیلان' ابوالقاسم تنوخی' ابوٹھر جو ہری اور ان جیسے حضرات کے شاگر دول ہے بکشرت روایات تقل کی ہیں۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے بھر یورکوشش کی بہاں تک کدان ندکورہ بالاحضرات کے

نے کے طبقے ہے بھی ساع کیا انہوں نے اپنی اور دوسروں کی بہت ی تحریرین نوٹ کیں بید سافروں کی بہت دیکی بھال کیا کرتے تضانہوں نے امام ابوحنیفہ ( سے منقول روایات ) کی ایک''مند'' بھی جمع کی ہے۔

ابن نجار کے بیان کے مطابق ان کا انقال 576 ہجر ک میں ہوا۔

# فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

### (315) حسن بن حسن شاذان

خطیب این " تاریخ " میں تحریر کیا ہے: بیٹس بن احمہ بن ابراہیم بن محمہ بن شاذ ان بن مہران ابوکل بزار نہیں۔ یہ 12 رہج الاول 339 جمری جمعرات کی رات پیدا ہوئے خطیب بیان کرتے میں: میں نے ان کے والد کی تحریر میں بہی

انہوں نے عثان بن احمد بن دقاق احمد بن سلیمان عبادانی احمد بن سلیمان تحادُ حمز ہ بن محمد د مان احمد بن عثان بن آ دمی ' عبدالصمدين ملي جعفر خلدي عبدالقد بن اسحاق بغوي اورايك جماعت جن كنام خطيب نے ذكر كيے ہيں سے ساع كيا ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں بیصدوق تھان پرسرف بدالزام عائد کیا جاتا تھا کہ بد ( فلسفیاند مسائل میں )امام ابوانحن اشعری کے مسلک پر کام کرتے تھے مینبیذ پینے کے حوالے سے بھی مشہور تھے کیکن آخری عمر میں انہوں نے اس کوٹر ک کر دیا تھا۔

426 ججرى كاممحرم كا جائد نظر آيا (اس رات ياس بيلے والے ون )ان كا انتقال موا۔

#### (316) حسن بن سيين بن عباس

بيهن بن حسين بن عباس بن فضل بن مغيره الوعلى جين ليه 'ابن دوما 'نعالى' كے نام مے معروف ميں خطيب اين ' ' تاريخ'' میں تح مرکزتے ہیں: پر (بغداد کے )مشرقی جھے کے رہنے والے تھے۔

انہوں نے ابو پر شافعی احمد بن یوسف بن خلاد ابوسعید بن رہیج نسوی احمد بن جعفر بن سالم ضبلی سعد بن محمر میر فی علی بن ہارون سمساراورمحر بن جعفر دقاق ہے۔اع کیاہے۔

( خطیب بیان کرتے میں) میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب ویا: میں 346 جری میں پیدا ہواتھا' (خطیب بیان کرتے ہیں) ان کا انتقال 431 جری میں ہوا۔

#### (317) حارث بن ابواسامه

خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: بیرحارث بن محمد بن ابواسامہ ہیں ( ان کے دادا) ابواسامہ کا نام ( ونسب ) زاہد بن یزید بن علی بن سائب بن شاس بن حظله بن عام بن حارث بن ما لک بن حظله بن ما لک بن زیدمنا ، بن تمیم ہے۔

انہوں نے علی بن عاصمُ پر بید بن ہارون عبدالوہاب بن عطاء ٔ ابونضر ہاشم بن قاسم' روح بن عبادہ' محمد بن عمرواقعہ کی اور ایک

جماعت ہے ان کہا ہے جبکہ ان ہے ابو بکر بن ابودنیا محمد بن جربر طبری محمد بن خلف وکیج اور ایک جماعت بن کے اساءانہوں نے وکر کیے ہیں نے روایات نقل کی ہیں۔

خطيب بيان كرتے ميں: ان كانتقال 260 جرى ميں ہوا وہ بيان كرتے ميں: ان كى عمر 96 برس بوئى۔

(318) حسن بن خلال

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تح بر کیا ہے: یہ حسن بن علی میں' (ان کی کنیت اور لقب ) ابو گھر خلال ہے' یہ'' حلوانی'' کے نام مے معروف ہیں۔

، انہوں نے یزید بن ہارون عبدالرزاق بن ہمام عبدالله ابواسامہ زید بن حباب ابوعاصم نیل عفان بن مسلم اور محد بن مسلی طباع ہے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے امام محد بن اساعیل بخاری مسلم بن ابراہیم حر کی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی میں جن کے اسام خطیب نے تحریم کیے ہیں۔

(علامة وارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابوضيف كے تلافده سے روايات نقل كي تيں۔

#### (319) حسن بن ابواحوص

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیدسن بن عمر بن ابواحوص ابراہیم بن عمر بن عفیف بن صالح بین انہیں عروہ بن مسعود تقفی ہے نسبت ولاء حاصل ہے ان کی کنیت ابوالحسن اور ابوعبدالقد ہے نیے اہل کوفہ میں ہے میں انہوں نے بغداد میں رہائش افتیار کی یہاں انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے احمد بن عبدالقد بن بونس اورا یک جماعت ہے روایا نے تقل کیں ان سے ابو بکرشافعی اورعثان بن ابی شیبہ نے روایا سے نقل کی بین کی شقہ تھے۔

> ان کا انقال 300 جمری شرا بغذا دش ہوا ان کی میت کو کوفیہ لے جایا گیا اور دہاں انہیں وفن کیا گیا۔ ( ریف نور مورف کا میں میں کا فید ان میں ان میں کا ان میں کا ان کا میں کا ان کا کہ کا ان کا کہ کا کہ کا کہ کا ک

(علامةخوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ کے تلافدہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (320) حسن بن غياث

ا بن نجار نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ اُن کے حوالے ہے اُن کی سند کے ساتھ میہ صدیث روایت کی ہے : حضرت جابر بن عبداللہ ڈولٹھنا بیان کرتے ہیں :

''انصار کے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم ٹائٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کی نیا رسول اللہ! مجھے اولا و (یا بیٹے )نصیب نہیں ہوئے میری کوئی اولا و (یا بیٹے ) نہیں'' (اس کے بعد آخر تک حدیث ہے جواس کتاب کے آخاز میں گزر پھی ہے۔ )

#### (321) حسن بن صباح

(ان کی کنیت اورلقب)ابوکل بر ار ہے خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیٹ بن صباح' ابوکلی بڑار ہیں۔ انہوں نے سفیان بن عیبین معنن بن عینی ایومعاویہ ضریر تجاج بن محمدُ ابوعبدالرحن مقری ہے سائ کیا ہے جبکہ ان ہے محمد بن اساعیل بخاری محمد بن اسحاق صاغانی ابراہیم حربی عبدالقد بن احمد بن ضبل اورابوا ساعیل تر ندی نے روایات نقل کی ہیں۔

محاملی سے روایات نقل کرنے والے بیآ خری فرد ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ کے تلاقہ وے بمشر ت روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:ان کا انقال 249 جری میں ہوا۔

#### (322) حسن بن عرف بن زيدعبدي

خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اساعیل بن عیاش عبدالقد بن مبارک عینی بن یونس مردان بن شجاع بشام بن بشیر ، اساعیل بن علیه ابوحفص آبار اور ایک جماعت جس میں حفص بن غیاث ابو بکر بن عیاش اور کی بن سلیم شامل جیں ان سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عبداللہ بن احمد بن ضبل عبداللہ بن ناجیہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: احمد بن مجمد بن مجمد من میں عرفہ کامید بیان فقل کیا ہے: ان سے ان کی عمر کے بارے میں دریافت ککیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: 110 سال

(خطیب کتے ہیں:)میرے علم کے مطابق الل علم میں سے ادر کسی کی بھی عمراتی زیادہ طویل نہیں ہوئی۔

حسن بن محمد خلال بیان کرتے ہیں: امام شافعی بشر بن حارث خلف بن ہشام اور حسن بن عرف بیرب حضرات 150 ججری میں پیدا ہوئے تھے امام شافعی کا انتقال 204 ججری میں ہوا بشر بن حارث کا انتقال 227 ججری میں ہوا خلف بن ہشام کا انتقال 229 ججری میں ہوا اور حسن بن عرفہ کا انتقال 259 ججری میں ہوا۔

## (323) حسين بن شاكر

یے سین بن عبداللہ بن شاکر ہیں خطیب بیان کرتے ہیں: ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوعلی سمرقندی ہے انہوں نے بغداو میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے ابراہیم بن منذر مجمہ بن مہران محمہ بن رہتے مقری محمہ بن عمر بن عون قواس 'احمہ بن حفص بن عبدالقہ نیشا پوری اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں' جبکہ ان سے محمہ بن سلیمان با خندی' محمہ بن مخلد دوری' ابو بکر شافعی اور دیگر حضرات نے روایات لقش کی ہیں۔خطیب بیان کرتے ہیں:

ائبیں داؤد بن علی اصبهانی نے نسبت ولاء حاصل تھی ان کا انتقال 283 جری میں ہوا۔

## (324) حسين بن اساعيل محاملي

خطیب بیان کرتے ہیں: میاساغیل بن معید بن ابان ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب )ابوعبداللہ قاضی ضعی معالمی ہے۔

انہوں نے پوسف ہن مویٰ قطان ابوہشام رفاعی ایعقوب بن ابراہیم دورتی محسن بن حسن بن فرات عمر دبن ملی فلاس محمد بن مثنی اورا یک جماعت سے سام کیا ہے بن میں مجمد بن اساعیل بخاری زیاد بن ابوب اورائی طبقہ کے بہت سے افرادشال ہیں۔ ان سے محمد بن عمر بھائی اور محمد بن منظفر نے روایا نے قبل کی ہیں محمد بیان کرتے ہیں: میں نیس نے حسین بن اساعیل محالمی کو بہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں 235 جمری میں بیدا ہوا تھا۔ (خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال 330 جمری میں ہوا۔

(325) حسين بن جعفر سلماني

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بید سسن بن جعفر بن جمعفر بن واؤو بن حسن ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبراللہ سلمانی ہے۔

انہوں نے ابوسعید جرمی ابوحفص بن زیات علی بن محمد بن انواز ابو کر ابہری ابوسن دار طنی اور ابوحفص بن شاہین سے ساخ کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں 'بیر ثقد اور مامون تقدان کا انتقال 446 جمری میں ہوا۔

(326) حسين بن حريث

خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: پیشین بن تریٹ بن طن بن ثابت بن عطیہ ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابونمارہ مروزی ہے گئے کے لیے جاتے ہوئے بیہ بغداد تشریف لائے تقے اور یہاں انہوں نے عبد (الرحمٰن ) بن ابوحازم اور فضل بن موکی بینانی کے حوالے بے روایات فقل کیں ان سے امام بخاری اور امام سلم نے روایات فقل کی ہیں۔

ان كانقال 244 جرى ش موا\_

(علامہ نوارزی فریاتے ہیں:)انہوں نے ان مسانیہ میں فضل بن مویٰ بیٹانی اور دیگر حضرات کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ کے تلافدہ کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایا نے قل کی ہیں۔

(327) حسين بن حسن بن عطيه بن سعد بن جناده

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالقد عوفی بئی ابرای کوفدیس سے بین خطیب نے اپڑی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے؛ محمد بین منسوبیان کرتے ہیں : انہوں نے بہت زیادہ سائ کیا ہے نہ یغدا ونشریف لاک اور خصص کا تعاشر (یعنی فوجی جھاؤٹی) بھیج دیا گیا اس کے تامنی بنادیا گیا اس کے بعد انہیں خلیف ہارون الرشید کے مبد حکومت میں مبدی کے شکر (یعنی فوجی جھاؤٹی) بھیج دیا گیا اس کے بعد معرول ہوگئے۔

يە بغدادىل بى سكونت پذىرىر بے يہاں تك كە 281 جمرى ميں ان كانتقال ہو گيا۔

(328) حسين بن على بن محمد بن جعفر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوعبداللہ ٔ قاضی تعیمر کی ہے ٰیہ' منا قب ابی حنیف' کے مصنف میں۔ خطیب نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد میں مقیم رہے ٰ بیدان فتهاء میں ہے ایک میں نین کا ذکر عراقی فقہاء میں کیا جاتا ہے ان کی تحریر عدد تھی (مسائل میں) غور وفکر بہترین تھا پہلے بیدائن کے قاضی رہے بھر' رہنے کرنے'' کے قاضی ہے اور اپنے انتقال تک ای عہدے پر فائز رہے۔

اانہوں نے بوبر مفید جر جائی' ابوبکر بن شاذان' ابوخص بن شامین' اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی میں۔ خطیب بغداد کی نے اپنی' ' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: میں نے ان سے روایات نوٹ کی میں ایر' صدوق' ' تھے ان کا انتقال 436 جمری میں ہوا ان کی پیدائش 351 جمری میں ہوئی تھی۔

## (329) حسين بن يوسف

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونلی مدین ہے انہوں نے بغداد میں باشم بن گلد ہے احادیث روایت کی ہیں۔

## (330) حسين بن يوسف بن على

( ان کی کنیت اوراہم منسوب ) ابولی میر فی ہے انہوں نے احمد بن محمد بن بارون خلال سے روایا نقل کی ہیں۔ خطیب نے اپنی ' ماریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان ہے محمد بن عہاس بن فرات اور دیگر حضرات نے سام کیا ہے۔ ان کا انقال 352 بجری میں بودا ان کی پیدائش 280 بجری میں بوئی تھی۔

## (331) حميد بن ربيح بن محد بن ما لك بن محمد بن عبدالله

(ان كى كنيت اورائم منسوب) ابوحس بخي كوفى بي خطيب في اين تاريخ "مين تحرير كياب:

یہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہال انہوں نے ہشام بن بشر مفص بن غیاث مصعب بن مقدام مہاہ بن سلمہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی بین جبکہ ان سے باغندی ابرائیم بن حماد قاضی اور حسین بن اساعیل محالمی نے روایات نقل کی بین۔

# (332) حسين بن عبدالله بن احد بن حسين

( ان کی کنیت اوراسم منسوب )ابوالفرج 'مقری بے نیا این علانہ ' کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب نے اپنی' تاریخ' بیمل تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو بحرشافعی صبیب بن حسن قزاز' این مالک قطیعی جمیر بن عبدالقدام ہری' حمیر بن مظفر الویکر بن شافران سے روایات نقل کی ہیں۔خصیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں ان کا ساع درست تھا' ان کا نقال 420 ہجری میں ہوا۔

## (333) حسين بن محمد بن بن معقل

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالفصل نیشا پوری بے خطیب نے اپنی '' تاریخ '' بیس تحریر کیا ہے: یہ بغداد تشریف لاتے تھے اور یہاں انہوں نے تحرین حفص بن عبداللہ احمد بن تحرین نفر سے روایات نقل کی بین 'جبئدان سے تحمد بن مخلد نے روایات نقل کی بین وہ بیان کرتے ہیں: ججھےان کے بارے بیں صرف بھلائی ہی کاعلم ہے۔

## (334) علم بن عبدالله

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوطیع "بلخی ہے خطیب نے اپنی " تا ریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پی تظم بین عبدالند مین سلمہ بن عبدالرحن ابوطیع بلخی ہیں۔

انہوں نے ہشام بن حسان' بکر بن حمیس'ع بادبن کیٹر عبداللہ بن عون ابرائیم بن نبہان اسرائیل بن یونس امام ابوصنیف امام مالک بن انس سفیان تو رک سے روایات نقل کی میں' جبکدان سے احمد بن منبع اور اہل خراسان کی ایک جماعت نے روایات نقل کی میں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: بہ فقیہ تھے اور رائے ( یعنی قیا م سائل کے بارے مل ) بھیرت رکھتے تھے یہ' دبلخ'' کے قاضی بھی ر ہے نہیا کیک سے زیادہ مرتبہ بغداد تشریف لائے اور بہال انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابوالقاسم بن رزین سے روایات فقل کیس۔ ابوطیع کے ایک شاگر دبیان کرتے ہیں: ہیں ابوطیع کے ساتھ بغداد آیا' تو امام ابو بوسف نے ان کا استقبال کیا' وہ اپنی سوار می سے پنچے اترے ان کا ہاتھ پکڑ ااور بیدونوں حضرت مجد کے اندر تشریف لے گئے اور بحث وتحیص کرنے گئے۔

ا بن مبارک فرماتے میں: ابوطیع بلخی کا تمام اہل دنیا پراحسان ہے۔

( خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال 199 جمری میں ہوا۔ ان کے صاحبر اوے بیان کرتے ہیں: ان کی مجر 84 برس تھی انہوں نے بیات بھی بیان کی ہے: یہ 16 سال کی عمر میں قاضی بن گئے تھے۔

## (335) حسين بن حسين انطاكي

خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیہ حسین بن حسین بن حید بن عبدالرحمٰن میں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوعبدالندائطا کی ہے نیہ 'قاضی معمانی'' میتے نیہ ' ابن صابونی'' کے نام سے معروف میں ۔

یہ بغداوتشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے ابوتھ احمد بن مغیرہ اُحمد بن عمیاش رہلی اور گھد بن سلیمان سے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے ابو بکر شافعی' اور مفص بن شاہین نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 319 ایجر کی میں ہوا' باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

## فصل:ان حضرات کا تذکرہ 'جن سے امام ابوصنیفہ نے روایات نقل کی ہیں (337) خالد بن علقمہ

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہاور یہ بات بیان کی ہے: بیر فالدین علقمہ بھدا فی ٹین بخاری بیان کرتے بین:' شعبہ نے مالک بین عرفطہ کا بیرقول قبل کیا ہے: میروہم ہے'وہ میان کرتے ہیں انہوں نے عبد خیر سے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے زائدہ مسعر اور شریک نے سائ کیا ہے۔

ا پوغوانے نے ایک مرتبہ خالد بن علقمہ کہا ہے اور ایک مرتبہ ، لک بن عرفط کہاہے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں اِن ہے بھیجے لفظ حفظ اورا تقان کے بمراہ روایا تے نئل کی

راويان حديث كاتعارف

(338) غالد بن سعيد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیاضالد بن معید کوفی میں اُنہیں حضرت عبد الله بن مسعود والفنائة المستاد ولاء عاصل ب

> ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ خالد بن سعید ( نامی اس راوی ) کا بیہ بیان نقل کیا ہے: '' پہلے حضرت ابن مسعود بٹائنٹر تھجورول کی نبیذیپا کرتے تھے پھرانہوں نے اسے ترک کردیا''۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

(339) خصيف بن عبدالرحمٰن

(ان کی کنیت) ابوعون ہے بعض حفرات نے بیات بیان کی ہے: (ان کانام نصیف ) بن پزید ہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے سعید بن جمیر اور مجاہدے ساخ کیاہے جبکہ ان سے توری اسرائیل نے روایات تقل کی ہیں۔

محمہ بن عجد بن عبید نے ان کی کنیت ذکر کی ہے کہ غیاث بن بشیر نے نصیف بن عبدالرحمٰن ابوعون ہے روایت نقل کی ہے۔ ( بخارى ييان كرتے بين: ) ان كا انقال 137 جرى يس بوا\_

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہیں حصرت عمر ڈٹاٹٹو' یا شاید حصرت عثمان بٹاٹٹوز ہے نسبت ولاء حاصل ہے۔ ( علامة خوارزی فرماتے ہیں . ) امام ابو حذیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(340) خالد بن عبيد

امام بخاری نے اپنی من تاریخ ' عمر ان کاؤ کرکیا ہے اورا پی سند کے ساتھ میہ بات بیان کی ہے :عبداللہ بن بزید نے اپنے والد ے عاع کیا ہے۔

(علامه خوارزمی فرماتے ہیں:) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا یہ نقل کی ہیں۔

(341) خالد بن عراك بن ما لك

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوطنیفہ نے ان مسائید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایات نقل کی ہیں

(342) غالدين عبدالله واسطى

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیمزید کے غلام تھے انہوں نے مغیرہ سے سائ کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: خالد ( تامی اس راوی ) کےعطاء بن سائب ہے ماع کو میں تسلیم میں کرتا البت حماد بن زید کاعطاء سے ماع مجھے ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تا رتئے' میں تحریکیا ہے: بیاضلد بن عبدالقد بن عبدالرحمن بن بزید الویشم ہے اورا کیک روایت کے مطابق (اس کی کنیت اوراسم منسوب) ابواحمہ واسطی مطابق (اس کے بیرمزینہ سے نسبت ولا ورکھتا ہے۔

اس نے بیان بن بشر مغیرہ بن مقسم حصین بن عبدالرحمن داؤ دین ابوہند سہیل بن ابوصالے ہے سائ کیا ہے جبکہ اس سے وکیج بن جراح عبدالرحمٰن بن مبدی عقان بن سلم اورا یک جماعت نے سائ کیا ہے جم سے نام خطیب نے تحریر کیے ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: حافظ ابونعیم نے اپنی سند کے ساتھ عبدالقد بن احمد بن صنبل کا یہ بیان خل کیا ہے: میں نے اپنے والد (امام احمد بن صبل کو) یہ فرماتے ہوئے سناہے: خالد بن عبدالقد واسطیٰ مسلمانوں کے فضیلت والے افراد میں ہے ایک تھے۔ انہوں نے چار مرتبدا پی قیمت لگوائی اور چاروں مرتبدا ہینے وزن کے برابر جاندی صد تھ کی۔

خطیب بیان کرتے ہیں: خالد بن عبداللہ واسطی کی پیدائش 116 ججری میں ہو اُن تھی اوران کا انتقال 199 ججری میں ہوا۔ خطیب نے خلیفہ بن خیاط کا مید بیان قل کیا ہے: ان کا انتقال 182 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک میں جنہوں نے امام ابوطیفہ ہے ان مسانید میں' بکثرت روایات ان کی ہیں۔

بیامام احدین منبل کے استادیس۔

#### (343) خالد بن خداش

خطیب نے اپنی ' تاریخ' میں تح ریکیا ہے : بیرخالد میں خداش بن مجلان میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ایو پیٹم مہلی ہے ' بیہ بھر ہے تعلق رکھنے والے 'آل مہلب بن ابوصفرہ ہے نسبت والاءر کھتے ہیں نید بغداد میں تقیم رہے اور یہاں انہوں نے امام مالک بین انس مغیرہ بن عبدالرحن مبدی بن میمون حماد بن زیدا بوعوانہ صالح مری ہے روایا نے نقل کی ہیں جبکہ ان سے امام احمد بن خلیل اورا کیک جماعت 'جن کے اساء'خطیب نے بیان کیے ہیں نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے میں:ان کا انقال 223 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے تھوڑی اوران کے تلانہ وسے یکٹرے روایات نقل کی میں میدام احمد بن عنبل کے استاد میں ۔

## (344) خالدين سليمان

خطیب نے اپنی 'تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہاور یہ بات بیان کی ہے: بیضالدین سلیمان انصار کی ہیں۔ خطیب نے اپنی سند کے ساتھ اس راو کی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: .

''غزوہ احدیش' حضرت ابود جانہ کی نیخ (میدان جنگ میں) ادھراً دھراً تے جاتے رہے'' ....اس کے بعد پوری صدیث

ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) پیامام بخاری کے''استاذ الاستاذ'' ہیں' انہوں نے ان مسانید میں' امام ابوطنیف سے روایات نا چرں۔

#### (345) خلف بن خليفه بن صاعد بن برام

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواجم انتجی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' بیس ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیال کی ہے: انہوں نے صحابی رسول حضرت ممر و بن حریث ڈلائٹوڈ کی زیارت کی ہے اس وقت ان کی عمر چیسال بھی ' انہوں نے محابی رسول حضرت ممر و بن حریث ڈلائٹوڈ کی زیارت کی ہے اس وقت ان کی عمر چیسال تھی '

ان كانتقال 181 جرى مين بغداد مين جوا اس وقت ان كي عمر 101 سال تقي -

بخاری بیان کرتے ہیں: پہلے میکوفہ میں رہے بھرواسط چلے گئے بھر بغدادا گئے۔

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں تح برکیا ہے: انہوں نے محارب بن دار ابو مالک انجھی علاء بن سیتب سے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے مشیم بن بشیر سریج بن نعمان ابراہیم بن ابوعباس قتیبہ بن سعید اور ایک جماعت' جن کے اسا، خطیب نے تحریر کیے ہیں کئے روایاتے قال کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہدام بخاری اورامام سلم کے' استاذ الاستاذ' میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (346) غارجه بن مصعب

(ان کی کئیت اوراسم منبوب) ابوجاج خراسانی مضعی بام بخدری نے اپنی '' تاریخ 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہہ بات بیان کی ہے: زید بن اسلم نے ان کے بارے میں ہہ بات بیان کی ہے: وکتے نے انہیں متر وک قرار دیا ہے وہ قد کیس کے طور پر ان کا مام لیا کرتے تھے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تح ریکیا ہے: دیگر حضرات نے ان کی نقل کردہ روایات صحح ( لیعنی متند ) ہیں۔

(علامەخوارزى فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (347) خارجه بن عبد الله بن سعد بن ابووقاص

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں ان کا شاراال مدید میں کیا جاتا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید شن امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (348)غا قان بن تجاج

يدا كابرعلاء س سايك بين أنهول نے ان سانيد من امام الوصيف سروايات فل كى بين ـ

### (349)خلف بن ياسين بن معاذ زيات

بيامام ابوضيفه كتلانده ميس ايك مين أنهول ناسمانيدين اما أبوضيف روايات نقل كي بير

#### (350)خويل صفار

ایک روایت کے مطابق (ان کا نام) خویلد صفارے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں' میہ بات بیان کی ہے : بیہ خلاو صفار ایو سلم کوفی میں انہوں نے عمر دین مرہ اور ساک بن حرب سے روایات نقل کی میں' جبکہ ان سے عمر وعبقر کی نے روایات نقل کی میں۔ وہ بیان کرتے ہیں :حسون خفیف نے ان کی کنیت بیان کی ہے۔

(علامةخوارزى فرمات ين ) يدان افراديس سے ايك بين جنهوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصيف ووايات نقل كى

## (351) خالد بن عبدالرحمٰن بن بكيرسلمي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے نافع ہے۔ ماع کیا ہے اور ان سے ابوولید شام بن عبدالملک اور وکیج نے ماع کیا ہے۔

(علاصہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے روایات نقل کی ا-

# فصل:ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

## (352) غالد بن مبيح خيلاني شاي

خطیب نے اپی '' عاری '' عیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تورے روایات نقل کی ہیں اور ان سے صفوان نے روایاتے نقل کی ہیں۔ (علامةخوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ایوحنیفہ کے تلامذہ سے روایات فقل کی ہیں۔

## (353) خالدين خلى كلاعي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میمص کے قاضی تھے انہوں نے ابن حرب ہے اع کیا ہے

(علا مدخوارزی فرماتے ہیں: ) ہیا جمد بن مجد بن خالد بن فلی کلائ کے دادا ہیں اور ' نویں مند' کے جامع ہیں انہوں نے امام ابوحذیفہ کے شاگر درشید تھے بن خالد د ہی کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایا سے نقل کی ہیں۔

## (354) خلاد بن ليجيٰ

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں' یہ بات بیان کی ہے: پیر ظادین کی جین (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوجھ' کوئی ہےانہوں نے مسعر اور تؤ ری سے ساع کیا ہے۔ پیدکہ میں سکونت پذیر یہ ان کا انتقال 213 ججری کے آس پاس ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ کے تلافہ وسے روایات نقل کی ہیں۔

#### (355) خلف بن بشام مقرى

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: پی خلف بن ہشام بن اُتعلب ہیں اُلیک روایت کے مطابق بیر خلف بن ہشام بن طالب بن تمریبی ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) اپونچہ بزار مقری ہے۔

انبول نے امام مالک بن الن جماد بن زید الوگوانہ خالد بن عبدالله اور الوشهاب حناط سے ساع کیا ہے۔ عہاس دوری عمد بن جم احمد بن الوظیفر ابرا جیم حر فی الویکر بن الود نیاا دراحمد بن خبل نے ان سے روایات نقل کی جیں۔ ان کا انتقال 229 جحری میں جوا۔

(علامة خوارزى فرماتے بين: )انہوں نے ان مسائيد ميں امام ابوصفيف كے تلامذہ سے روايات نقل كى بيں۔

جبة الله بن مبارك في أن بروايات نقل كي بين بياهر وتشريف لي محمة تضاوران كاانتقال وبي موار

#### (356) خالد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ایونل خالدی ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: یہ' اہل ہرا ہ ' میں سے میں' • با انہوں نے علم فقہ حاصل کیا اور صدیث کا سام کیا' بیصدیث کے اطراف کا فہم رکھتے تنے بیا بواسحاتی کے ذیانے میں بغداد آئے وران سے علم فقہ میں استفادہ کیا' انہوں نے ( بغداد میں ) اس زیانے کے مشائخ ہے ساع بھی کیا۔

# باب: جن راویوں کے نام'' ذ' سے شروع ہوتے ہیں

(357) داؤر بن زبير بن توام

۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈبیٹنڈ کے بھائی (اورحضرت زبیر بن عوام ڈبائٹنڈ کے صاحبزادے ) ہیں۔ان مسانید میں ان کا ذکر ہوا ہے البستہ علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے: کہ انہوں نے نبی اکرم ڈبائٹنڈ کی زیارت کی ہے؟ پانہیں کی ہے؟ (یعنی بیصحافی میں پانہیں میں)

# فصل: امام ابوصنیفہ نے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں 'اُن سے روایات نقل کی میں

(358) داؤ دین نصیر

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ابوسلیمان طائی ہے بیاس امت کے زاہد (صوفی) سے بخاری نے اپن "تاری " میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال آوری کے بعد ہوا۔

بخاری نے علی اور این واؤ د کا بیہ بیان نقل کیا ہے: اسرائیل اور داؤ د طائی کا انتقال ان ونوں میں ہوا' جب میں کوف میں تھا۔ اپوقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 160 جمری میں ہوا۔

خطیب بغدادی نے اپٹی' ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عبدالملک بن عمیر' سلیمان اعمش' عبدالرحل بن ابولیگی سے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے اسائیل بن علیہ مصعب بن مقدام' ابوقیم فضل بن دکین نے روایات فقل کی میں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: داؤ د طائی ان افراد ش ہے ایک میں جو پہلے تھ حاصل کرنے میں مشغول ہوئے علم نقہ با قاعدہ طور پر سکھا'اور چراس سب کے بعدانہوں نے گوشنشنی اختیار کی انہوں نے تہائی خلوت کوتر جیجے دی' عبادت کو اختیار کیا اورا پن آخری عمر تک ای میں مصروف رہے۔

خطیب نقل کرتے ہیں بھی بن مدینی بیان کرتے ہیں: داؤد طائی ان افراد میں سے ایک ہیں جنبوں نے پہلے علم اور فقہ عاصل کیا میہاں امام ابو صنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے بحث کرتے ہوئے بعض اوقات بیاصد سے تجاوز کر جاتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے بحث کے دوران کسی شخص کو کٹکریاں اُٹھا کر ماردین تو امام ابو صنیفہ نے ان سے کہدنا ہے ابوسلیمان اقمباری زبان اور ہاتھ

دونوں ہی لیے ہو گئے ہیں۔روای بیان کرتے ہیں:اس کے بعد بیا یک سال تک امام ابوضیفہ کی خدمت میں اس حالت میں آتے ج تے رہے کہ بین تو کوئی سوال کرتے تھے اور نہ ہی کوئی جواب دیتے تھے جب آئیس بیا نداز وجو گی کہ انہوں نے جوعز م کیا ہے اس پر ٹابت قدم رہیں گے نوانہوں نے اپنی کتابیں کیم اورانہیں دریائے فرات میں ڈبودیا اس کے بعدیہ پوری طرح ہےعبادت کی

علی بن مدینی بیان کرتے میں: امام ابو حنیفہ کے حلقہ میں کسی کی بھی آ داز داؤ د طائی ہے ادئجی نبیس ہوتی تھی' کیکن پھرانہوں نے ز ہدا ختیار کیا اورلوگوں ہے لاتعلق ہو گئے خطیب اور دیگر حضرات نے ان کے فضائل کو خاصا طول دیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) بيرام ابوصيف كے حليل القدر تلامذہ ميں سے ايك تھے انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصفيف ہے بکثر ت روایات تقل کی میں۔

## (359) داؤرين عبدالرحمٰن

(ان کی کنیت کقب اوراسم منسوب) مکی عطار ابوسلیمان باهم بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابن جریج اوراین فلیم سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے این مبارک اور این یونس نے روایات عل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:)ان مسانيدين امام ابوضيف نے ان سے اور انہوں نے امام ابوضيف سے روايات تقل كى بيں۔

#### (360) داؤدين زيرقان

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے داؤد بن ابو بند ہے روایا تے لفل کی ہیں انہوں نے داؤ دین ابوہند کے طالات میں میہ بات تحریر کی ہے: ابوہند کا نام' دینار' تھا اور یہ' بشر بھری' سے نسبت ولاءر کھتے

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر اور مقدم ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

#### (361) داۇ دىن محبر

امام بخاری نے اپن " تاریخ" میں ان کاؤ کر برائی کے ساتھ کیا ہے خطیب بغدادی نے اپن " تاریخ" میں تحریر کیا ہے بیداؤو ت محمر بن قحذم بن سلیمان بن ذکوان بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوسلیمان طائی بصری ہے۔

انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی اور یبال شعبہ حماد بن سلے جمام بن یجی مصالح مری بیٹم 'حماد متاتل بن سلیمان' الميل بن عياش اور بياج بن بسطام سروايات فقل كي مين -

مجر بن حسن محمد بن اسحاق صاغانی محمد بن عبدالله مناوی حسن بن برید جصاص حسن بن ابواسامه اور دیگر حضرات نے ان سروابات قل ي ال خطیب نے توری کے حوالے ہے بیکی بن معین کے بارے میں یہ بات قال کی ہے: انہوں نے داؤ دبن محبر کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اوران کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا ان کا انتقال یغداد میں 206 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں'جنہوں نے ان مسانید میں ام ابوضیغہ ہے روایا نے قتل کی ہیں۔

فصل: ان کے بعد والے مشائخ کا تذکرہ

(362) داؤد بن رشيد خورازي خطیب نے اپلی'' تاریخ''میں تح ریکیا ہے: یہ داؤ دین رشید میں ( ان کی کنیت ) ابوضل بئے یہ بنو ہاشم ہے نسبت ولاء رکھتے

ہیں میخوارزی ہیں کیکن انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے ابولیج رتی 'اساعیل بن جعفر یدنی ولید بن مسلم' شعیب بن اسحاق بشام بن بشیر اساعیل بن علیه اور ایک

جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں ہے۔ ان کیا ہے۔ جبكه ان سے اكابرين كى ايك جماعت ( حاشيه نگار نے بيوضاحت كى ہے اس جماعت ميں امام بخارى امام مسلم امام ابو داؤ دُامام ابن ماجداورامام نسائی شامل ہیں ) نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں. کی بن معین نے انہیں اُقد قر اردیا ہے ان کا انتقال 239 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مساتید میں امام ابوصیفہ کے تلامذہ کے حوالے ے امام ابوحنیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

(363) داؤر بن عليه

پیاساعیل بن ابراہیم بن ہم بن مقسم اسدی بصری کے بھائی ہیں'' علیہ'ان کی دالدہ ہیں' جن کی طرف ان دونوں کی نسبت کی جاتی ہے۔

. (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ کے تلا فدہ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایا نے نقل -45

(364) داؤدسمار

خطیب نے اپنی ' تاریخ' ' ہل تر بر کیا ہے: بیداؤر بن نوح میں' (ان کی کنیت) ابوسلیمان ہے بیا' سمسار'' کے نام ہے معروف میں انہوں نے عبدالوارث بن سعید اور حماد بن زیدے روایات نقل کی بیل جبکہ ان سے محمد بن اسحاق صاغانی اور حارث بن الواسامه نے روایات تقل کی ہیں ان کا انتقال 228 جرک میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں 'امام ابو حنیفہ کے تلاندہ کے حوالے ے امام ابوطیفے سے روایات تقل کی جین-

# باب:جن راویوں کے نام'' ذ''سے شروع ہوتے ہیں

( YPF)

## (365) حفرت ابوذ رغفاری رئاتنهٔ (صحابی رسول)

ان کا نام جندب بن جنادہ خفاری ہے' امام بخاری نے اپی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال حضرت عثمان غنی بولٹیٹو کے عبد خلافت میں'' ربذہ'' کے مقام پر ہوا انہوں نے ہی اکرم ٹلٹیٹم کی طرف جرت کی تھی' پی' (مجازی' ہیں۔

ديكرلوگول سميت المم ر فدى في اين سند كے ماتھ بى اكرم ساتھ كا كار فر مان قل كيا ہے:

''آسان نے ایسے کی خفس پر سامینیس کیا اور زمین نے ایسے کی خفس کوا پنے او پرنیس اٹھایا' (یعنی آسان کے بیٹیے اور زمین کے او پرکوئی ایسا مخفس نیس ہے) جوابو ذریے زیادہ مچا اور (عبد کو ) پورا کرنے والا ہوئیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے' سب سے زیادہ مشاہمت رکھتا ہے''

(بیفرمان س کر) حضرت عمر دلیشنونے ان پر رشک کرتے ہوئے بید عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم انہیں بیاب بتا دی؟ آپ ٹاکٹی نے فرمایا: تی ہال! تم اسے بیات بتادو!''

## (366) ذرعمراني

یے قصہ گو( لیعنی عوامی خطیب ) ہے ان سے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو بدامام ابوطنیقہ ہے ہی وریافت کرتے شخن کی مرتبامام ابوطنیقہ کی والدہ نے کوئی مسئلہ دریافت کیا امام صاحب نے انہیں جواب بتایا تو ان کی والدہ نے کوئ جم ب صرف ' (درواعظ' سے جانا چاہتی ہول امام صاحب انہیں اِن صاحب کے پاس لے گئے امام ابوطنیقہ نے ان سے مسئلہ اورفت کیا تو انہوں نے کہا: آپ جھے اس کے جواب کی تعلیم دیں تا کہ میں اس خاتو ن کو جواب دے سکوں امام صاحب نے انہیں کے جواب بتایا تو انہوں نے اس خاتو ن کو وہ جواب دیا۔

نبول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

## 755) ذر بن زياد مدني

یہ جسن کے طبقے سے تعلق رکھتے میں انہوں نے حضرت علی بن ابوطالب طائفٹنے سے روایا نے قبل کی ہیں۔ ۔ ۔ منوارز ٹی فرماتے ہیں: )امام ابوحنیفہ نے ان سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، جس کوانہوں نے حصرت علی طالتین

ے روایت کیا ہے ہی اکرم مالی اے ارشادفر مایا ہے:

" محن و يقو بركر لين والايول بوجاتا ب يسياس في كناه كيا بن نبيل"

بدروایت (جامع)المانید میں گزر چکی ہے۔

(368) ذا كربن كامل بن حسين بن محمد بن عمر خفاف

(ان کی کتیت )ابوالقاسم ہے این نجار نے اپی ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ ابوالقاسم بن ابو عمر بن ابوطالب بن ابوطا ہر ہیں 'یہ '' ظفر پی' میں جارے پڑوی تخیان کے بھائی ابو بحر مبارک بن کامل نے انہیں کم عمری سے لے کر'بڑے بونے تک سائ کروایا 'کین اس سائے کے حوالے ہے آئیس کمزور قرار دیا گیا ہے۔

انہوں نے ابو محد سعد اللہ بن علی بن حسین ابوسعد احمد بن عبدالجبار بن احمد صیر فی ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن بوسف ابوعبداللہ محد بن عبدالباتی بن احمد ابوطی حسن بن محمد بن اسحاق ابو بکر محمد بن حسین ابوالقاسم اساعیل بن احمد بن عمر سمر قند کی ابو کمر محمد بن عبدالباقی بن محمد افسار ک سے ( بھی ) سائ کیا ہے۔

پیکھٹائییں جانے تھے اس لیے کچھٹو ٹیمیں کر کئے تھے نید پندار تخص تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کرتے تھے۔ یہ 500 ہجری میں بیدا ہوئے اور ان کا انتقال رجب 551 ہجری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می فریاتے ہیں:) دارالخلافہ کے استاذ شیخ می الدین یوسف بن عبدالرحمٰن جوزیُ ابراہیم بن جر' محمد بن سباک یوسف بن علی بن سین اوردیگر حضرات نے ان کے حوالے سے منقول روایات میرے سامنے بیان کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام'' ر''سے شروع ہوتے ہیں

## (369) حضرت رافع بن خديج دانيز (صحابي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ حارثی انصاری اوی مدنی ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں اپنی سند کے ساتھ میدروایت نقل کی ۔ ۔ سالم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال حضرت معاویہ تطافقہ کے عہد خلافت میں ہواتھا۔

بخاری بیان کرتے ہیں الوقیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت رافع بن ضدیج ڈاٹٹو کے حوالے سے نبی اکرم طبیقاً کا بیرفر مان قل کیا ہے:

''صبح ( کی نماز)روشنی میں ادا کرو''

### (370)ربعی بن تراش

(ان کااسم منسوب) بھی ' کوفی ہے انہوں نے حطرت ممر جُنگاؤا و دسنت کہ ینہ جُنگاؤے روایات ُقل کی ہیں بخاری نے اپن'' تاریخ''میںا ہی طرح ذکر کیا ہے ان سے منصورا درعبدالملک بن عمیر نے روایا یہ نقل کی ہیں۔

بخار کی بیان کرتے ہیں:ابوقیم نے سعید بن عبید ُ تنفی کا بید بیان ُقل کیا ہے: میں نے ربعی بن حراش کودیکھا ہے ُ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عبد خلافت میں عبدالحبید بن عبدالرطن نے ان کی نماز جناز دیڑ ھائی تھی۔

خطیب نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیر بھی بن حراش بن جحر بن عمر بن عبداللہ بیں انہوں نے مدنان عبسی کوفی تک ''کا نب ذکر کیا ہے۔

انہوں نے حصرت عمر دلائیٹو' حضرت علی بڑائیٹو' حضرت حذیفہ طائیٹو' حضرت ابو بکر ہ ڈلائیٹوا ورحضرت عمران ہن حسین جائیٹوے روایا سے نقل کی بیں۔

جبكه إن سے طبعی عبدالملک بن عمير منصور بن معتم ابوما لک تنجعی اور ديگر حضرات نے روايات نقل کی ميں۔

یں' ثقة' بین میتراش کے دوصا جزادوں' مسعوداور رہج کے بھائی بین حضرت حذیفہ بن بمان بڑاتنڈ کی زندگی جس اور اس کے بعد بھی میڈز رہے ہوئے مدائن بین تشریف لائے تھے۔

 (Yry)

یہ بات بیان کی جاتی ہے:انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا'علی بن مدین بیان کرتے ہیں:ربعی بن حراش کا انتقال 104 ہجری

(371) ربیعدالرائے بن ابوعبدالرحن

( ان کے والد ) ابوعبدالرحمٰن کانام' فروخ'' ہے انہیں' آل منکدر تھی '' ہے نسبت ولاء حاصل ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن ما لک بھائنٹ سائب اور یہ بینہ خورہ میں رہنے والے زیادہ تر تابعین سے ساع کیا ہے۔ ان ہے امام مالک بن انس سفیان توری شعبہ کیٹ اور و گر حصرات نے روایات نقل کی ہیں۔ بیفقیڈ نیک اور حافظ الحدیث تھے۔ ( خطیب) بیان کرتے ہیں: امام ما لک نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ سوار بن عبدالله فرماتے ہیں: میں نے رہیمہ الرائے ہے بڑا عالم کوئی نہیں و یکھا ان ہے دریافت کیا گیا: حسن (بھری) اور

ابن میرین بھی نہیں؟انہوں نے جواب دیا:حسن (بھری)اورا بن میرین بھی (ان سے بڑے عالم)نہیں تھے

(خطیب) بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 136 ایجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:)امام ابوطنيفه نے ان مسانيد ميں ان كے حوالے سے ايك حكايت نقل كى ب

فصل:ان حفرات کا تذکرہ 'جن سے امام ابو حنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(372)رباح كوفي

بخارى نے اپني " ارخ " شران كاذكركيا ہے اور يہ بات بيان كى بے: ان سے ابن مبارك اور ابراہيم بن موىٰ نے روايات نقل کی جیں۔

(علامەخوارزى فرماتے ہيں:) يەن افراد مىں سےايك بين جن سے امام ابوطنيقە نے ان مسانيد ميں روايات نقل كى ہيں۔

## (3**7**3)رباح بن زید

۔ ۔ بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے: بید رہاح بن زید صنعانی میں۔ ابراہیم بن خالد نے بیر بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 187 ہجری میں ہوا اس وقت ان کی عمر 81 برس تھی این مبارک نے ان ہے روامات مل کی ہیں۔

(علامەخوارزى فرماتے ہيں:) بيان افراد ميں سے ايك ہيں جن ہے امام ابوصف نے ان مسانيد ميں روايات نقل كى ہيں۔

### (374) ربيع بن سبره بن معبد جهنی

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والدے ساع کیا ہے اوران سے زہری کیے بن سعد ان کے ووصا حبز ادول عبدالعزیز اورعبدالملک' ( ان کے علاوہ ) عبدالعزیز بن عمر اور عمر و بن ایوعمر و نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزى فرماتے ہیں: ) میا كابرتا بھین ش سے ایک ہیں ان مسانید میں امام ابو حضیفہ کے بعض اسا تذہ نے ان سے روایاتے قبل کی ہیں۔

فصل: ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (375) ربح بن پونس

(اس کی کنیت) ابوالفضل ہے اور پی (عباس خلیفہ ابوجھفر) منصور کا دربان (یامعتمد خاص) ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ربج '(عبای خلیفہ ایوجعفر )منصور کا دربان (یا معتمد خاص) تھا' مجریہ اس کا وزیر بن گیا کہ سیخلیفہ مہدی کا معتمد خاص رہا' یمی و فخص ہے جس نے مبدی کی بیعت کی تھی اور تیسیٰ بن موی کوالگ کردیا تھا'اس کا بیٹا فضل بن ربج 'خلیفہ ہارون الرشید کا معتمد خاص بناتھا' جبکہ محمد کلوع اور فضل بن ربج کا بیٹا عباس' خلیفہ امین الرشید کے معتمد خاص ہے تھ

خطیب کہتے ہیں:عباس بن فضل بن رئتے' بیر حتمد خاص بن معتمد خاص بن معتمد خاص ہیں ( لیحنی ان کی تمین پشتوں کے پاس ب عبدہ رہا )

(اس راوي ربيع بن يونس) كا انتقال ربيع الا قال 170 جرى يس موار

(علامة خوارزى فرماتے ميں:)انبوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفدے روايات نقل كى ميں۔

## (376)رزق الله بن عبرالوماب

بیرزق الله بن عبدالو ہاب بن عبدالعزیز بن حارث ہیں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوجمر میمی ، حنبلی ہے۔

ا بن نجارنے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والد'اپنے بچا( ان کےعلاوہ ) ابوٹمرعبدالواحد بن محمود بن مهدی' جسین احمہ بن محمد واعظ ابوحس علی بن احمد بن عمر تعالی ابوعبداللہ اتحد بن عبداللہ بن حسین محافی ابوعلی بن شاذ ان اور ایک جماعت ہے۔ ٹی بیاہے جہان سے ابومسعود سلیمان بن ابراہیم حافظ اصفہائی اور ان جیسے افراد نے روایا نقل کی ہیں۔

يـ 400 جرئ يس بيدا موئے تف اوران كا انقال 488 جرن يس موا

# باب: جن راویوں کے نام ''ز'' سے شروع ہوتے ہیں

## (377) حضرت زيد بن ثابت انصاري التو اصحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کئیت ) ابوسعید ہے ٔ اورایک روایت کے مطابق ابوخارجہ ہے ( جبکہ ان کا اسم منسوب ) افساری مخز ربی کہ نئی ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ابت بالٹنڈ کامید بیال نقل کیا ہے:

بخاری تح ریر کرتے ہیں: حصرت زید ڈٹائٹو کے انتقال کے دن حصرت عبد اللہ بن عباس ڈٹاٹٹا نے بیکہا تھا: اسی طرح علماء رخصت ہوجا تھیں گے اور آج تو بہت زیادہ علم کورنس کیا گیا ہے۔

على (بن مدين) بيان كرتے ميں: ان كا انقال 54 جرى ميں ہوا تھا۔

## (378) حطرت زيد بن حارثه بالنيا (صحالي رسول)

يه حفزت زيد بن حارثه بن شراحيل بن عبدالعزى بين يه بى اكرم خان المين في نبيت ولا وركهة مين-

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے نیہ بات بیان کی گئی ہے:ان کا تعلق کیمن کے قبیلہ بنو کلب سے تھا' بی اگرم ﷺ کے زماندالڈین میں بی انہوں نے جام شیادت نوش کیا۔

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' کپی سند کے ساتھ ٔ حضرت عبداللہ بن عمر بھٹھنے کا میہ بیان نقل کیا ہے: ہم لوگ پہلے انہیں' زید بن محر'' کہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی: ''تم انہیں ان کے (حقیقی) پایول کی نسبت سے بی بلاؤ''

## (379)زيد بن على بن حسين (امام زيد)

پیزیدین علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ہیں۔

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والد ( امام زین العابدین ) سے روایا نے نقل کی میں' جبکہ ان سے عبدالرحمٰن بن حارث نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

بدبات بیان کی گئی ہے: ان کی کنیت ''ابو حسین'' ہے ٹیدگھرین علی بن حسین بن علی ( یعنی امام یا قر ) کے بھائی ہیں۔

۔ (علامۂوارزی فروٹ میں:)ان کے فضائل ومنا قب اس سے بلندتر ہیں کدان کا شار کیا جائے حضرت علی ڈائٹڈا کے حوالے سے ان کے بارے میں میردوایت نقل کی گئی ہے نہاتی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت علی ڈائٹڈنے ارشاوفر مایا تھا:

''میری ذریت میں سے میہ شہیر ہوگا'اور میری اولا دہیں ہے تن کو قائم رکھنے والا ہوگا' یہ جہاد کرنے والوں کو امام ہوگا'اور روثن پیشانیوں والوں کا قائد ہوگا''……اس کے بعد آخرتک روایت ہے۔

اُنہیں (اموی خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے دور میں شہید کیا گیا امام ابو صنیفہ کی ان سے طاقات ہوئی تھی ان دونوں صاحبان کے درمیان ہونے والی گفتگوہم ان مسانید میں ذکر کر چکے ہیں۔

## (380) زيد بن صوحان عبدي

المام بخاری نے اپی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت) ابوعا کشر ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: یہ رادی بنوعبد انقیس ہے تعلق رکھنے والے شخص''صوحان'' کے دو صاحبزادول مصصہ اور سچان کے بھائی میں۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائٹڈا اور حضرت ملی بن ابوطالب بڑائٹڈ ہے روایا ہے نقل کی چیں جبکہ ان ہے ابوالواکل شقیق بین سلمہ اسدی اورایک بتماعت نے روایا ہے نقل کی جیں۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ نبی اکرم مٹائلاً کا پیفر مان نقل کیا ہے:

'' جو تحض کسی ایسے فرد کو دیکھنا جا ہتا ہو'جس کے پچھا عضاء(یا ایک عضو) پہلے ہی جنت میں جا چکا ہے' تو وہ زید بن صوحان کو کیچھے گئے''۔

> خطیب بیان کرتے ہیں بمشر کین کے ساتھ جہاد کے دوران اُن کے بعض اعضاء (یا ایک عضو) کٹ گیا تھا۔ اس کے بعدانہوں نے طویل زعد گی پائی اور 36 بجری میں جام شہادت نوش کیا۔

> انبول نے بیوصیت کی تھی: بمراخون شدوسونا کیونکہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کامقابل فریق بنوں گا۔

(381)زيد بن اسلم

٠٠٠ بخاري نے اپني " تاريخ" ميں تحرير كيا ہے: (ان كى كئيت )ابوا سامہ ہے بيد حضرت عمر بن خطاب والنفوذ ہے نسبت ولا،

ر کھتے ہیں' (ای لیےان کااہم منسوب)عدویٰ قرشی ہے۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر والفظ سے ساع کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے میں: زیدین ابراتیم بن منذرنے زیدین عبدالرحمٰن کا بیربیان نقل کیا ہے: اِن کا انتقال اُس سال میں ہوا تھا، جس سال ابوجعفر منصور خلیف بناتھا۔ (بخاری کہتے ہیں: لینی )136 جمری میں وُ وائے کے پہلے عشرے میں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:) امام ابو حنيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كي ہيں۔

فصل: تابعین اور دوسر ے طبقات سے تعلق رکھنے والے ان حضرات کا تذکرہ جن سے امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں

(382) زيد بن ابوانيسه كوفي

امام بخاری نے اپن' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: پیا' جزیرہ'' کے علاقہ'' رہا'' میں سکونت پذیر رہے۔ ان كانقال 124 جرى من 36 برى كى عمر من موا-

(علامة وارزى فرماتے ہيں:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد مين إن سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (383)زيدين مارث

بخاری نے اپن ' تاریخ' ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ ' زید حارثی' میں انہوں نے ابراہیم (مخفی) ہے اع کیا ہے جبکہ اِن مصوراور توری نے روایات قل کی ہیں۔

b الله كاسب كرور بنده كبتاب: امام ابوصيفه نے ان بروايت كى ہاور امام ابوصنيفه كى ان بروايت كردوا حاديث ان مسانيد ميس موجود جيں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:)امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بين -

## (384) زيد بن وليد

بیتابعین میں ہے ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) امام ابوصيف في ان مسانيد بين ان سے روايات فقل كي بين -

## (385)زياد بن علاقه تعليي كوفي

امام بخارى نے اپن" تاريخ" من تحريكيا ب انبول نے اسامہ بن شريك اور جريريا شايد مغيره بن شعبد سے ساع كيا سے ان ہے توری اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں: کیجیٰ بن معین بیان کرتے ہیں: ان کی کنیت ابو ما لک ہے۔ (علامةخوارزمي فرماتے بين:)امام ايوحنيفەنے ان مسانيدين ان سے روايات تقل كى بين -

#### (386) زيادين ميسره

ييعبداللَّه بن عياش بن ابور بعيد سے نسبت ولاءر كھتے ہيں (ان كااسم منسوب) قرش مدنى ہے۔

امام بخاری نے امام مالک کامیہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عمر بن عبدالعزیز ٔ زیاد بن ابوزیاد ( نا می اس راوی ) کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔

وہ بیان کرتے ہیں:انہوں نے جمعہ کے ون (کے بارے میں صدیث کا) حصرت انس بن مالک ڈائٹٹنے ساع کیا ہے۔ بخار کی بیان کرتے ہیں:عبدالعزیز بن عمران نے اپنی سند کے ساتھ ڈزیاد بن الوزیاد کا میدبیان فقل کیا ہے: میں اورعبدالقد بن ابو طلحۂ حصرت انس ڈائٹٹ کے چیچے نماز میں تثریک ہوئے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) امام او حنيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كى بين \_

#### (387) زياد بن كليب

امام بخارى نے اپن" تاريخ "ميں تحرير كيا ہے ان كى كنيت (اوراسم منسوب) الومحشر متي كونى ہے۔

انہوں نے اپنے والداورابراہیم ہےروایات نقل کی ٹیں' بخاری نے حرکیش کا بیربیان نقل کیا ہے:ان کا انتقال طلحہ بن مصرف کے (انتقال کے )بعد ہوا۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ايوصنيف نئ إن سے روايات نقل كى ميں۔

#### (388) زياد بن *عدر*ي

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے نیوزیاد بن صدیر ہیں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب )اسدی' کونی ابومغیرہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈلائفٹ سے اع کیا ہے جبکہ ان سے اما شعص نے ساح کیا ہے۔

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حفص بن حمید کا میر بیان نقل کیا ہے: زیاد ہن حدر کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )امام ابوطنيفه نے ان مسانيد هن اپنے ايک استاد کے حوالے ئے اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (389)زربن خبیش

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت (اوراسم منسوب) ابوم یم اسدی ہے۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ملائقڈا ورحضرت علی بن ابوطالب ڈلائٹڈے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے ابراہیم عاصم بن بمبدلہ ' شعبی عینی بن عاصم عدلی بن ثابت اور دیگر حضرات نے روایا نقل کی ہیں۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوصنیف نے ان مسانید ہیں اپنے اسا تذہ کے حوالے بے اِن سے روایا نظش کی ہیں۔

#### (390)زبير بن عدي

بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ زبیر بن عدی ہیں (ان کی کنیت اور اسم

منسوب)ابوعدی مخبل فی ہے ایک روایت کے مطابق (ان کااسم منسوب) یا می کوفی ہے۔ نزدہ میں کردہ میں کی دائندہ میں سے رکنوں کا علی میں ایک میں ایک

انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈلٹٹٹا اور ایرائیم (مخفی ) ہے تا کا کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: احداور بشراصها في بيان كرتے ہيں ان كا انقال "رے" ميل 131 جرى ميل بوا۔

بخاری بیان کرتے ہیں: زبیر بن عدی ( نامی بیراوی ) فرماتے ہیں: میں نے 18 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے کہ اگران میں ہے کی کواس بات کا پابند کیا جائے کہ اس نے ایک درہم کے مؤض میں گوشت فریدنا ہے تو وہ انچھی طرح سے فرید بھی نہ سکے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ایوحنیف نے ان مسانید میں اِن ہے روایات نقل کی ہیں۔

(391)زيد بن وهب

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوسلیمان نهمانی جہنی ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب طائنز اور حضرت عمیدالقد بن مسعود و الائنڈ سے ساع کیاہے۔

بخاری فقل کرتے میں: زید بن وہب بیان کرتے میں: میں نبی اکرم مٹائیظ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سنر کرکے جار ہاتھا تو نبی اکرم سٹائیظ کاوصال ہوگیا میں اس وقت رائے میں بی تھا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوحنیفہ نے ان مسانید ہیں' اِن کے حوالے سے حصرت ابوذ رغفاری ڈائنڈ سے روایا تنقل ان ہیں۔

(392) زيد بن خليد اسكرى كوفي

ا مام بخاری نے اپی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: بیٹھد (نامی راوی ) کے والد ہیں' قعقی بیان کرتے ہیں: مجھے زید بن ضلید ہ سکری نے بیہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ہرم بن حیان عبد کی اور حضرت عبد القد بن سعود بڑائٹو سے ملا قات کی ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام ایو حذیف نے ان مسائید میں اپنے اسا تذ ہ کے حوالے ئے اِن کے حوالے سے ٔ حضرت عبد اللہ ہن مسعود خلائش کے ایک روایت نقل کی ہے جو تھ سلم کے بارے میں ہے۔

> فصل: امام ابوحنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایا نے قل کی ہیں

> > (393) زكريابن ابوزائده

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: یہ ( زکریا ) بن خالد ہیں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابویجی محمدانی ' کوفی ئے بینا بینا تھے۔

انبول في فعي ابواساق ساك بن حرب سے ساع كيا ب جبكدان ساتوري وكي اوران كے صاحبز ادے يكي في روايات

تقل کی ہیں۔

بخاری تحریر کرتے ہیں: ابوقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 148 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اپنی جلالت قدرائ بن مقدم ہونے اور دصحیین 'کے مصنفین کاشخ الشوخ ہونے کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوصلیف بہت کی روایات علی کی ہیں۔

(394) زېير بن معاويه بن حديج بن رجيل بن زېير بن ضيمه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) جھٹی 'اپوفیٹرمہ ہے' بخاری نے اپنی' ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوا سحاقی ہمدانی ہے ساع کیا ہے' جبکہ یجی بن آ دم اورابوفیع فضل بن دکین نے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )علم میں اپنی جلالت قدرادر 'بخاری وسلم کا ' شخ الثیوخ' ' ہونے کے باوجوڈ بیدامام ابوصنیقہ کے تلا نہ ہ میں سے ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے بہت می روایات نقل کی ہیں۔

(395)زائده بن قدامه

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوصلت ' تُقفیٰ و فی ب امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عمر بن قیس' ابوا حاق اور منصورے ساع کیا ہے جبکہ ابوا سامہ نے ان ہے ساع کیا ہے۔

بخاری نے ابن ابواسود بن داؤد کے حوالے سے عثمان بن زائدہ رازی کا بدیمان نقل کیا ہے: میں نے سفیان سے دریافت کیا: میں کوف جانا چاہ رہا ہول و ہا میں کس سے ساع کرد رہا انہ ہوں نے فر مایا: تم زائدہ بن قد امداور ابن عیمینہ کے پاس چلے جانا میں نے دریافت کیا: اورا بو کمر نویاش؛ انہوں نے فر مایا: اگرتم آغیر ( کاعلم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئوان کے پاس چلے جانا۔

(علاستخوارزی فرماتے ہیں:)ان ملوم (کاماہر ہونے) کے باوجو وانہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا کے قتل کی ہیں۔

(396) زافرين ابوسليمان

(ان كاامم منسوب) ايادى قوستانى بني بحسان ك قاضى مين-

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تج ریکیا ہے: پیتجارت کے سلسلے میں وفد آیا کرتے تھے گھریہ بغداد منتقل ہو گئے وہاں انہوں نے لیٹ بن ابوسلیم'اسرائیل سفیان تو ری'امام مالک بن انس شعبہ بن تجائ عبدالملک بن ہر تخ عبدالعزیز بن ابورواد کے حوالے سے احادیث روایت کیس' جبکہ ان سے یعلیٰ بن عبداللہ خلف بن تمیم' عبداللہ بن جراح' محمد بن مقاتل مروزی' یکی بن معین اور حسن بن عرف نے روایات کیس جبکہ ان سے یعلیٰ بن عبداللہ خلف بن تمیم' عبداللہ بن جراح' محمد بن مقاتل مروزی' یکی بن معین اور حسن بن عرف نے روایات کیس۔

( علامة خوارز في فرماتے بين: ) انہون نے ان مسانيد مين امام ابوطنيفسے روايات نقل كي بين۔

(397)زيد بن حباب بن حسن

(ان كالم منسوب ) يمي محلكي كوفي بألهام بخاري نے اپني " تاريخ " ميں تح بركيا ہے: انہوں نے امام مالك بن انس مالك

بن مغول سفیان اوری شعب ابن ابوذئب سے ساع کیا ہے۔

ے مار می خوارز می فرماتے میں: ) اپنی جلالت قدر اور امام احمد اور ان جیسے دیگر حضرات کا استاد ہونے کے باوجو دانہوں نے ان مسانید میں امام البوطنیفے ہے کمشرت روایا نے قل کی ہیں ایسام احمد بن طنبل کے اساتذہ میں سے ایک ہیں۔

## (398)زېيربن سعيد

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیز بیر بن سعید ہیں'(ان کی کثیت اور آ' منسوب) ماهمی قرش ہے۔

انہوں نے عبیداللہ بن بریدہ اورصغوان بن سلیم ہے روایات نقل کی میں جبکدان ہے جو یہر بن حازم اور ابن مبارک ہے روایات نقل کی میں۔

۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں' امام ابوصیفہ ہے' بکترت روایات نقل کی ہیں۔

## (399)ز كريابن ابوعتيك

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: یہ (زکریا) ہن تکیم میں اُنہوں نے ابومعشر 'اما شعمی اور صادے ساع کیا ب جبکہ ان سے تشیم اور حسان بن حسان نے روایات نقل کی ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں:ابو کوانہ نے سلیمان بن ابوطلیک کے حوالے ہے ابومعشر سے روایا نے قل کی ہیں۔ بخاری فرماتے ہیں: مجھے نبی معلوم کر بیان کے بھائی ہیں پانہیں ؟

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:)انہوں نے ان سانید میں امام ابوطنیفہ سے روایا نیقل کی ہیں۔

# نصل:إن حضرات كے بعد كے مشائخ كا تذكرہ

## (400) زېير ان ترب

ا ہام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ابوقیکم'اصل میں'' نسا'' کے رہنے والے ہیں ا کا انتقال بغداد میں 234 جمری میں ہوا انہوں نے ابن عیدیا ورتیجی ( بن سعید ) قطان سے سائ کیا ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں تح رکیا ہے: انہوں نے بقداد میں رہائش اختیا رکئ میہاں انہوں نے این عیپیڈا براہیم بن بس اسائیل بن علیہ تریر بن عبدالحمید عبداللہ بن ادریس' ولید بن سلم'ادوسوا دینسر پراور کیج بن براح کے حوالے ہے احادیث روایت کیس' جبکہان ہے محمد بن اسائیل بخاری' مسلم بن عجاج' موئی بن ہارون ابو بمربن ابود نیااورایک جماعت نے روایا یہ قعل کی ہیں۔ خطیب تر بر کرتے میں : احمد بن زمیر بیان کرتے ہیں: میرے والدز میر بن حرب 160 جری میں بیدا ہوئے تھے اور ان کا افقال234جرى ش74يرس كاعرش موا\_

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیفہ کے تلافدہ سے روایات نقل کی ہیں بیام بخاری امام مسلم اوران جیے دوسرے حضرات کے استاد ہیں۔

(401)زفرين بذيل

(ان کی کنیت اورام منسوب) عبری ایوبذیل ب بدام ابوهنیف کے شاگر دعظیم جبتدین میں سے ایک اس احت کے قیاس كمب سي يوك مامرين

ابواسحاق شرازی نے ''طبقات الفقهاء' میں تحریر کیا ہے یہ 110 جمری میں پیدا ہوئے ان کا انتقال 158 جمری يس 48برس كى عريس موا\_

ابوا حال تحریر کرتے ہیں: انہوں نے علم اورعبادت کو (اپنے اندر ) جمع کرلیا تھا' بیغم حدیث کے ماہرین میں سے ایک ہیں اور المام ابوصیفہ کے تلافدہ میں 'سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں'ان کے مناقب اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا شار کیاجائے بو چشم فقہ میں ان کے مسلک اور دما خذہے واقف ہوگا' وہی ان کی قدر پیچان سکے گا۔

(علامة خوارزى فرماتے جين:) انبول نے ان مسانيدييں امام ابوطيفے ئيش ت روايات نقل كي جيں۔

## (402) زیاد بن حسن بن فرات

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ زیاد بن حسن بن فرات بن ابوعمبدالرحمٰن میں انہوں نے اپنے دالداوروادا ہے روایات نقل کی ہیں جبکدان سے تھم بن مبارک نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد بيل أمام ابوطنيفە سے روايات تقل كي ہيں۔

(403)زيدان بن گر

خطیب بغدادی نے اپی '' تاریخ '' میں تحریر کیاہے: بیزیدان بن محمد بن زیدان کا تب ہیں۔

انہوں نے زیاد بن ابوب طوی احمد بن منصور رمادی ابراہیم بن موی نیشا پوری ہے متعقم روایات تقل کی جین جبکدان سے امام واقطنی این شاجین ابوالقاسم بن طاح فروایات فقل کی بین-

خطیب بیان کرتے ہیں: این ثلاثی نے یہ بات ذکر کی ہے: انہوں نے 323 جمری میں'ان سیسماع کیا تھا۔

#### (404) زاہر بن طاہر بن محمد بن احمد بن بوسف

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) شحامی ابوقاسم مستملی ہے ابن نجار نے اپن ' تاریخ ' بیر تج ریکیا ہے. ان کے دالد نے ان کی کمنی میں ائیس ابوسعید بن محمد بن عبد الرحمٰن حروری ابو عنیان سعید بن محمد بن احمد تبزی اوالنامم عبدالكريم بن مواز ن قشري ابوعثان سعيد بن احمد بن تحد ابو كراحد بن تسين بيع سے ساع كروايا تيا۔

جبکہ انہوں نے (بڑے ہونے کے بعد) بنف نفیر مُث کُنّ کی ایک جماعت ہے۔ ماع کیا انہوں نے خراسان اورعراق میں احادیث روایت کیں آج کے لیے جاتے ہوئے کید 525 جمری میں بغداد بھی تخریف لائے اور یہاں بھی احادیث روایت کیں۔ ابوضل بن ناصر اومعمر انصاری اورایک جماعت نے ان سے اصبان نمیشا پور اور جہاد (مطبوعہ نننے میں بیافظ اسی طرح سے) میں ماع کیا۔

۔ ان کا من پیدائش 446 جمری ہے ان کا انقلل533 جمری میں نیشا پور میں ہوا اُنیس کی بن کی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

#### (405) زيدېن حسن بن زيدېن حسن

(ان كى كنيت لقب اورا ممنسوب) ابواليمن تاج الدين كندى ب-

این نجار نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریم ایسے نے نے ' دارالخالف ' میں سکونت پذیر رہے ان کی پیدائش بغداد میں بول تھی ان کے والد نے ان کی کسنی میں بڑا نہیں تج اپوشس سکونٹ پذیر رہے ان کی کسنی میں بڑا نہیں تج اپوشس سکونٹ پوشس کے ساتھ قرآن پڑھ میں انہوں نے انہیں تج ید نے ساتھ قرآن پڑھا سکونا کے ابتوں نے ' دیں قرآئی کی ساتھ قرآن پڑھا انہوں نے اس کو زیادہ عالی سند کے ساتھ پڑھا انہوں نے اس کو زیادہ عالی سند کے ساتھ پڑھا انہوں نے اس تھر انہوں نے اس کو اوران میصور جواتھی کے ساتھ رہے گیا اس کے بعد انہوں نے مام الحق اور الم شمور جواتھی کے ساتھ رہے گیا اس کے بعد انہوں نے عام الحت اور الم شمور جواتھی کے ساتھ رہے گیا اور اس سلسلے میں شریف اوستادات اور الوشسور جواتھی کے ساتھ رہے گیا اس کے بعد ان نفون کے ماہم بو کے اس کے بعد ان کے والم میں تھر بی اور میں میں تھر بین اور کھی بین میں تھر بین اور کھی کہ بین اور کھی بین میں تھر بین اور کھی کے ساتھ کی دور ان ابوق تھی کے ساتھ کی دور ان ابوق تھی کے ساتھ کے میں اند بین میں دور بین سے ساتھ کی دورا نے انہوں نے ان مشائ کے ساتھ کی دوران سے دوران سے دوران کے دوران کے ان مشائ کے ساتھ کی دوران کے دوران کے ان مشائ کے کہ ساتھ کیا دوران سے میں دوران سے میں کو میں کے میں ان میں کہ کہ بین میں کہ انہوں نے کہ میں دوران کے دوران

543 جمری میں یہ بغداد ہے سفر پر ردانہ ہوئے ہیے بمدان گئے اور دہاں کی سال قیام کیا ُ وہاں انہوں نے فقہ حنی کی تعلیم حاصل کی ُاان کے والد 544 جمری میں تج کے لیے گئے اور راہتے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ' جب انہیں اس کی اطلاع ملی تو یہ بغداو والیس آ گئے اور ایک طویل عرصہ تک میں مقیم رہے۔

اس کے بعد بیشام چلے گئے اور صلات الدین کے بھائی بادشاہ ڈفرخ شادین ابوب (کے دربارے وابسۃ ہو گئے) پیشام اور مصر کا بادشاہ تھا اس کے دربادیش آئیس بڑی قدرومنزاے حاصل ہوئی اس نے آئیس اپناوز رینالیا تھا' فرخ شاہ کے انتقال کے بعد بیاس کے بھائی تھی الدین جو'' نھا ہ'' کا تکر ان تھا'اس ہے وابسۃ ہوگئے۔

عمر کے آخری حصے میں انہوں نے دمشق میں سکونت اختیار کی اور اطراف وا کناف عالم سے لوگ استفادہ کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔

ان كا تقال 613 جرى من موا ان كاس بيدائش 520 جرى ہے۔

# باب: جن راویول کے نام''س' سے شروع ہوتے ہیں

## (406) حضرت معد بن الى وقاص والميز (صحالي رسول)

يه حضرت معد بن ما لك ابووقاص بن ابواسحاق وميب قرشي ز مري بين -

امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: انہیں غروہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ سعید بن سینب کا رہ بیان نقل کیا ہے: حضرت سعد بن الی وقاص ڈائٹیلوفر ماتے ہیں:

'' ( آغاز میں اسلام قبول کرنے والے افراد میں ہے ) جس نے بھی اسلام قبول کیا' اُس نے ای دن اسلام قبول کیا' جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا'سات دن ایسے بچی گزرے ہیں' جب' میں' اسلام قبول کرئے والہ تیسر افر دتھا''

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میںتح بر کیا ہے: ان کا انتقال حضرت معاویہ رفیقٹز کے مبد عکومت میں ان کی حکومت کے دس سال گزرنے کے بعد (یعنی 50 بھری کے آس بیاس ) ہوا۔

## (407) حضرت سليمان بن ربيد تميي باللي طائيز (صحابي رسول)

علاء نے یہ بات بیان کی ہے: انہیں سحانی ہونے کاشرف حاصل ہے۔

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' شن' اپنی سند کے ساتھ بیدوایت نقل کی ہے :ابو داکل بیان کرتے میں اسلیمان بن رہید جب کوفد کے قاضی تنظ تو میں چالیس دن ان کی خدمت میں حاضر ہوتار ہا'اس دوران ان کے سامنے کوئی جو بدارٹیس آیا۔

#### (408) حضرت مره بن جندب بالتؤا (صحابي رسول)

امام بخاری نے این ا تاریخ "میں تحریر کیا ہے: انہیں سحاتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ان كا انتقال حضرت ابو ہر برہ زاتشنے کے بعد ہواتھا \* حضرت ابو ہر برہ خاتشنے كا انتقال 58 ہجرى ميں ہواتھا۔

ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے بخاری بیان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 59 ججری میں ہوا تھا بعض حضرات نے بیربیان کیا ہے:60 ججری میں ہوا تھا۔ بخاری کہتے ہیں: کیبلی روایت کی سندامک نظر ہے۔

## (409) حضرت مبره بن ما لك ذاخذ (صحابي رسول)

ائسیں سحانی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں اپنی سند کے ساتھ ' حضرت سبرہ بن مالک ڈائٹونے

حوالے ہے نبی اکرم مٹافیز کر ہے حدیث روایت کی ہے۔

## (410)سىدەسىيە بنت ھارث ﴿ ﴿ صَابِيدِسُول ﴾

انہیں''صحابیہ'' ہونے کاشرف حاصل ہے اس خاتون نے عدت (عظم) کے بارے میں نبی اکرم کا تیج کے سایک حدیث روایت کی ہے۔

#### (411) حفرت سعدين عباده الأفية

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونا بت انصاری فزر جی مدنی ہے أنبين غزوه بدر میں شركت كاشرف حاصل ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ''میں' اپنی سند کے ساتھ' حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ کے حوالے سے' بی اکرم طابقیظ کا بیارشاد نقل کیا ہے:

'' دُون کا سر دارجمد کا دن ہے بی قربانی کے دن ہے بھی عظیم ہے اس میں پانچ خصوصیات ہیں اس دن حضرت آ دم علیظا پیدا ہوئے اس دن انہیں جنت ہے نرمین کی طرف اتا را گیا اس دن حضرت آ دم طلیقا کا انتقال ہوا اس دن میں ایک ساعت اسک بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ساعت میں القد تعالی ہے کچھ مائے نو الفد تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کردے گا' لیکن شرط رہے کہ اس بندے نے کوئی حرام چیز نہ ماگی ہواور اس (مینی جعد کے ) دن قیامت قائم ہوگی''

# قصل:ان تابعین کا تذکرہ جن ہےامام ابوصنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(412)سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب ابوعمر قرش مدنی

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں اپنی سند کے ساتھ صح و بن ربید کا مید بیان فقل کیا ہے: سالم کا انتقال 106 ججری میں بوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) امام ابوصنيف في ان مسانيد ميں إن مے روايات نقل كى ميں -

#### (413) سعيد بن مسروق

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسفیان تُوری محتیم کوفی (بیسفیان تُوری کے دالد ہیں )۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں تحریر کیا ہے انہوں نے عکر مداً (مطبوعہ نسخہ میں یہاں لفظ کر مدتح رہے جوشا مدکا تب کا سہو ہے ) منڈ راور شعمی ہے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے ان کے صاحبز ادے سفیان تو رکن (ان کے ملاوہ) شعبہ اور انوعواقہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری برا تکرتے ہیں: امام احمد فرماتے ہیں: جھے تک بیروایت کینچی ہے: ان کا انتقال 128 ججری میں ہوا تھا۔

(علام خوارز می فرماتے میں: )امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات فقل کی میں۔

#### (414) سلمان أبوحازم

بیعنزہ اہجیبے سے نسبت ولا در کھتے ہیں' امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان سے اعمش' منصورُ عدی' عبید بن کیسان فضیل بن غز وان اور الا مالک کونی نے ساع کیا ہے۔

ا مام بخاری اپنی سند کے ساتھ ایو حازم کا بیہ بیان نقل کیا ہے : میں پانٹی سال ٔ حضرت ابو ہر رہ الافتوا کیپاس بیٹھتار ہا ہوں۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں : ) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (415)سليمان بن بثار

(علامة خوارزى فرماتے ہیں: ) امام ابوحنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل كى ہیں۔

## (416) سلمه بن تهيل

۔ (ان کا اسم منسوب) حضریٰ کونی ہے' امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت جندب ڈیکٹنڈاور حضرت ابو جیفہ کٹائنڈے ہا کا کیا ہے' ان کا انتقال 121 انجری میں ہوا تھا۔

بخاری بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن ابواسوداورعبدالرحمٰن بن مبدی فریاتے ہیں: کوفہ بیس کوئی بھی شخص ان چارا فراو سے زیاد ہ '' هبت' 'نبیں ہے' منصورا ابوسین' سلمہ بن کہیل اور تمرو بن مرہ۔اورمنصور بوفد کے سب سے زیاد ہ'' ہبت' ، شخص تتھے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصنیف نے ان مسانید ہیں' اِن سے روایات نقل کی ہیں ۔

## (417) سليمان بن ابوسليمان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق شیبانی ( بنوشیبان کے ساتھ انہیں نسبت ولا ، حاصل ہے ) ' کوفی ہے۔

امام بخاری نے اپی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: این ابوا سود نے عبداللہ بکل کے حوالے سے بیہ بات بیان کی ہے: سلیمان بن ابوسلیمان کا انتقال 141 یاشا ید 142 جمری میں بواقعا۔

(علامة خوارزى فرماتے بين: ) امام ابوضيف نے ان مسانيد بين إن بروايات نقل كي بين \_

# (418) سلمه بن نبيط بن شريط بن انس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوفراس انتجعیٰ کوفی ہے

بخاری تحریر کرتے میں: انہوں نے اپنے والداور شحاک ہے۔ م ع کیا ہے وکیج نے ان کی کنیت میان کی ہے ان ہے توری اور الدیھیم نے ماس کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات بين: ) اوم الوحنية في ان مسانيد بين أن ساروايات تل كي بين -

## (419)سالم بن عجلان أفطس 'جرزي

میر تحدین مروان بن تھم قرش نے نبست ولاءر کھتے ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہیں شام میں باندھ کر قُلِّ کرویا گیا تھا۔

انبول نے معید بن جیرے ماع کیا ہے جبکہ ال سے توری نے ماع کیا ہے ان کا اسم منسوب علی بن مجاہد نے بیان کیا ہے۔ (علامة قوارزی فرماتے بین) امام ابوطیفہ نے ان مسانید ہیں ان سے روایات قل کی بین -

## (420) سليمان بن مبران أعمش

امام بخاری نے اپی " تاریخ " میں تح بر کیا ہے: ان کی کنیت " ابوجی " ہے۔ یہ مؤکا بل سے نسبت ولا ، رکھتے ہیں۔

انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈائٹڈ ' معید بن جبیرا براہیم (نخفی ) کودیکھا ہوا ہے'یہ 60 جمری میں پیدا ہوئے تھے' جبکہ ان کا نقال 148 جمری میں ہوا ان سے تو رک شعبہ ابوا حاق سمیعی نے سائ کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: صدقہ بن عبدالرحن فراتے ہیں: میرے علم کے مطابق اجینے بھی اوگ حضرت عبداللہ بن مسعود بالتنزے متقول احادیث کا علم رکھتے ہیں ان میں ہے کوئی بھی (حضرت عبداللہ بن مسعود بالتنز سے متقول احادیث کا کا اعمش سے بڑا عالم تھیں ہے

( علامة خوارزى فرياتے ميں: ) امام ابوطنيفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ميں ۔

#### (421) سعيد بن ابوسعيد مقبري

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' معیں تحریر کیا ہے: ابن ابواولیس بیان کرتے ہیں: ان کا اسم منسوب' 'مقیرہ' (لیعنی قبرستان ) کے حوالے سے دوسرے حفرات نے بید بات بیان کی ہے: ( ان کے والمہ ) ابوسعید کا نام' کیسان' تھا' وہ بخلیف ہے تعلق رکھنے والی ایک غاتون کے مکا تب تھے'ان کی کئیت ابوسعید تھی۔

(علامةخوارزى فرماتے میں: )امام ابعضيف في ان مسانيد يل أن سے روايات غل كى ميں۔

#### (422) سعيد بن مرزيان

(ای کی کشیت اورلقب)ابوسعید بقال اعور ہے بیرحذیفیصس ہے نسبت ولا ،رکھتے میں امام بخاری نے اپنی 'تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت انس بن مالک ملائلڈ اور نکر مدے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام إبو صنيف نے ان مسائيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

## (423) سليم كوفي

یشععی نسبت ولاءر کھتے ہیں انہوں نے شعنی سے روایات نقل کی ہیں جبکہ وکتا نے ان سے ماٹ کیا ہے۔ ان سے مجد بن دینا رنے روایات نقل کی ہیں امام بخاری نے اپنی' ناریخ'' میں یک ذر کریا ہے۔ (علامة خوارزي فرماتے ہيں:)امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں ان ہے روايات نقل كي ہيں۔

## (424) اك بن حرب كوفي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے : مجمد بن موال نے جماد بن سلم کے حوالے ہے' ساک بن حرب کامید بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت مجمد شانگیزا کے 80 اسحاب کا زمانہ پایاہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: انبول نے حضرت جابر بن سمرہ بنائن اور حضرت موید بن قیس بنائن سے ساع کیا ہے بیدا ہراہیم اور محمد (بن حرب نامی راویوں) کے بھائی ہیں۔

( علامة خوارزي فرماتے ہيں: ) امام البرصيف في ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كي ہيں۔

## (425) معيد بن جبير بن بشام

المام بخاری نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں: یہ بنواسد سے تعلق رکھنے والی خاتون'' والب' سے نسبت ولاءر کھتے ہیں ا

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن معید کا بیہ بیان نقل کیا ہے:جب سعید بن جبیر کوشہید کیا گیا اس وقت ان کی عمر 49 سال تھی ابوقیم بیان کرتے ہیں:انہیں 95 ہجری میں شہید کیا گیا۔

بخاری نے اپنی من تاریخ ' میں تحریر کیا ہے : مفیان اوری علم میں معید بن جیر کوابراہیم سے مقدم قرار دیتے تھے۔

سعیدنے حضرت عبد اللہ بن عباس بی شخص حضرت عبد اللہ بن عمر جیشی مضرت عبد اللہ بن زبیر بی تخف حضرت انس بی شخص ابو ہریرہ بی تفاقف سام کیا ہے جبکہ ان سے عمرہ بن دینارا ابو ب اور ثابت نے روایا نے قبل کی ہیں۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام ابوصیف کے لیعن اساتذہ نے ان مسانید میں ان سے روایات قبل کی ہیں۔

#### (426) سلمه بن تمام

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ شقر ک ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے امام شعمی اور ابرا ہیمنخی سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے تو رکی اور تھا دین زید بسری نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

بخاری بیان کرتے میں:ایک روایت کے مطابق' مطق ،' کا تعلق بنوحارث بن تمرو بن تیم سے تھا (جن کے حوالے ہے ان کا اسم منسوب معظم کی'' ہے )۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: )امام اوطنیف کے بعض اساتذہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی میں۔

## (427) سليمان بن بويده بن حصيب اسلمي

ا مام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے' مقرت عمران بن حصین رفاقعا ہے روایا ہے فقل کی بین جبکہ ان سے علقمہ بن مرشد نے روایا ہے قتل کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے میں بغیم بن تماد نے میہ بات بیان کی ہے: ابوصیب مجرم وزی نے عبداللہ بن ہریدہ اور ان کے بھائی سلیمان بن ہریدہ کے بارے میں میہ بات بیان کی ہے: بیدونوں حضرات حضرت عمر فضائذ کے عبد خلافت میں ایک بی پیٹ سے پیدا

- (علامة خوارز مي فرماتے بين: )امام ابوطنيف كے بعض اساتذه نے ان مسانيد مين ان سے روايات نقل كي بين -

فصل:ان مضرات كاتذكره جنهول نے ان مسانيد ميں امام ابو حنيف سے روايات نقل كى ميں

(428)سفيان بن سعيد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) توری ابوعبداللہ ہے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ابوولید کا میریاں علی کیا ہے: ان کا انتقال 161 بجری میں ہوا۔

عبدالله بن ابواسود بیان کرتے میں: میں نے امام مالک اور سفیان اُوری ہے ( ان کے من پیدائش کے بارے میں ) دریافت کیا ' تو ان دونوں حضرات نے بھی جواب دیا کہ وہ سلیمان بن عبدالملک کے عبد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔

بخاری بیان کرتے میں: انہوں نے عمرو بن مرو واور حبیب بن ابو تابت سے تاع کیا ہے۔

عبدالله بن مبارك فرماتے ہيں: ميں نے سفيان سے براعالم كوئي تيس ديكھا ہے۔

مویٰ بن زیاد بیان کرتے ہیں: میں نے 58 بجری میں شفیان کو بیفر ماتے ہوئے شا: میری نمر 61 سال ہو پیکی ہے مفیان '45 جری میں' کوفدے چلے گئے تھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) سفیان تو رک اورامام ابوصنیف کے باہمی تعاقبات کے مثبت ومنی پہلوم معروف ہیں لیکن انہول نے امام ابوصنیف کے بہت مرتب فورت کے بارے ہیں ہے لیکن سفیان امام صاحب کا ذکر تدلیس کے طور پر کیا کرتے تھے جب وہ امام صاحب کے حوالے سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو بیے فرماتے ہے: ایک تھے شخص نے نیا ہمارے ایک صاحب نے ہمیں خبر دئ کیکن سے بات واضح ہے کداس کے ذریعے ان کی مراوامام ابوصنیف ہی ہوتے تھے کی کوئلد میں بی تا ہمارے ایک صاحب نے ہمیں خبر دئ کیکن سے بات واضح ہے کہ اس کے ذریعے ان کی مراوامام ابوصنیف کا نام صراحت ہے میں تو اس میں امام ابوصنیف کا نام صراحت کے سماتھ لیا تو اس سے بیات پیچ بھل گئی کہ اس سے پہلے جب وہ یہ کہا کرتے تھے: ہمارے ایک صاحب نے ہمیں خبر دئ تو اس سے سے بات پیچ بھل گئی کہ اس سے پہلے جب وہ یہ کہا کرتے تھے: ہمارے ایک صاحب نے ہمیں خبر دئ تو اس

#### (429) سفيان بن عيينه

. ( ان كى كنيت ) ابومحد بئي بنو ملال سي نسبت ولا ور كھتے مين -

بخاری نے اپی " تاریخ" میں تج بر کیا ہے: یہ کد میں متیم رے عبداللہ بن ابواسود نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 198 ججری میں موا۔ علی بن مدینی بیان کرتے ہیں: ابن عیبنہ بیان کرتے ہیں: میں 107 جمری میں بیدا ہواتھ 'جب میں نے زہری کے پاس اٹھنا پیٹھنا شروع کیا اس وقت میری عمر 16 سال اڑھائی میبیٹھی زبری 123 جمری میں 'بمارے پاس آئے تھے۔ بیٹام تشریف لے گئے تھے اور ان کا انقال بھی وہیں ہوا ابن مبارک اور بمام نے ان سیمیاع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام الوطیف نے بہت کی روایات نقل کی ہیں۔

## (430) سعيد بن الوعروب

(ان کی کنیت ) ایونفتر ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کے والمد ) ایوم و یہ کا نام' معران' ہے یہ بنو مدی ہے نسبت ، یا در کھتے تین' بیابھرہ میں مقیم رہے۔ عبدالصمدین کرتے ہیں: ان کا انتقال 156 جمری میں ہوا۔

ں اور نقیم بیان کرتے ہیں: جب یہ دوحدیثوں کے بارے میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے اس کے بعد میں نے ان سے روایات نوٹ کی تھیں امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے نصر بن ائس سے ایک حدیث کا سان کیا ہے۔ • (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیف نے روایات فقل کی ہیں۔

## (431) سعيد بن اوس بن ابوب انصاري

یہ''نضر''کے ٹناگردیں' خطیب نے اپٹی'' تارتخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے شعبہ اسرا کیل' اور ابوعمرو بن علاء سے تاس کیا ہے؛ جبکدان سے ابوسیدقاسم بن سلام ابوعاتم جستانی ابوعاتم راز ک نے روایا ہے نقل ک خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 215 ججری ہیں 93 سال کی تمریس ہوا۔

خصیب بیان کرتے ہیں. ان ۱ معال ۲۱۵ برق س د ۱ ساں مرس دو ساں مرس ہوں۔ ( طامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیفہ نے روایات نقل کی ہیں۔

## (432) سعيد بن سنان

۔ (ان کی گنیت اور اسم منتوب) ابوستان شیبانی ہے امام بخاری نے اپن '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تمروین مرہ کے حوالے سے عاتمہ بن مرشد سے روایا نے تقل کی میں بخاری کہتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کا اسم منتوب '' قنوویل'' ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے میں: )ائبول نے ان مسانید میں امام ابوطنیقہ نے روایات نقل کی میں۔

## (433) سعيد بن علم بن الومريم

(ان کی کنیت اور اسم منسوب)مصری الوثیر بھی ہے بخاری بیان کرتے ہیں:انہوں نے بیخی بن ایوب الیث اور تکر بن مطرف ے ماٹ کیا ہے ان کا انتقال 124 اجری میں ہوا تھا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے امام ایو حنیفہ سے روایا نے خل کی میں باوجود یکدان کا انتقال امام صاحب سے پہلے ٹیو گیا تھا۔

#### (434) سعيد بن محمد

(ان کالقب اوراسم منسوب) تعفی کونی وراق بام بخاری نے اپنی تاریج " باریج" بین ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی بے: انہوں نے بیکی بن سعیدانصاری سے روایا نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف نے روایات نقل کی ہیں۔

## (435) سعيد بن موي

۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیسعید بن مولی بن وروان مصری ہیں انہول نے جشام سے تاک کیا ہے۔

( علامة خوارزى فرماتے ميں: )انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوطيفہ سے روايہ نے نقل كى تيں۔

#### (436)سعيدين سلمه بن بشام

سیسعید بن سلمہ بن بشام بن عبدالملک بن مروان بن تھم اموی ہیں امام بخاری نے اپن ' تاریخ' میں اساعیل بن امیہ کا بی قول فقل کیا ہے: بیچل فظر ہے۔

اس راوی نے امام جعفر (صادق) بن محد کے حوالے سے ان کے والداور دادا کے حوالے سے بن اکرم من بینے کے روایات نقل کی میں اس کے علاوہ اس نے عبداللہ بن حسن کے حوالے سے ان کے والداور دادا کے حوالے سے نبی آ رس بر بی ہے۔ "محکو" روایات نقل کی میں۔

(علامة خوارزى فرمات مين :) انهول في ان مسانيد من الام الوضيف ووايات نقل كى مير-

#### (437) سعيد بن صلت

امام بخاری نے اپی' ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سعید بن صلت ہے ' حضرت سمبیل بن بینیاء پڑھنٹ سے ' مرسل ' روایت نقل کی ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حب س ٹھنسے ساٹ کیا ہے اس سے ایک جماعت جن کے اساء بخاری نے بیان کیے میں نے روایات نقل کی میں۔

( علامه خوارزمی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفیت روایات غل کی جیں۔

#### (438) سليمان بن عمرو بن احوص

(ان کااسم منسوب) از دی کوفی ہے امام بخاری نے اپنی کا رخ کی میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے شمیب نے روایات نقل کی میں بریدین ابویزید نے بھی ان سے تا تا کیا

(علامة خوارزی فرماتے میں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیف نے روایات علی کی میں۔

## (439)سليمان بن مسلم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سلیمان بن ایو علی عجل ( نامی اس راوی ) نے اپنے والدے ماع کیا ہے نیدکوئی الاصل ہے اس ہے موکی نے ماع کیا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے میں : محرو بن علی نے بارون کے بھائی سلیمان بن سلم کلی (یعنی اس راوی) کا بید بیان نقل کیا ہے: کہ اُس نے امام شعبی کی زیارت کی ہوئی ہے۔

(علامه خوارزی فروتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے ٔ روایات نقل کی ہیں۔

#### (440) سليمان بن حيان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایوخالد احراز دی جعفری ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے : بیا بوخالد احر' کوئی از دی' جعفری میں انہوں نے عمر وین قیس اور لیٹ سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں: )انبول نے ان مسانيد مين امام ابوضيف نے روايات على كى ميں۔

## (441) سليمان بن عمر و بن عمر تخعي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیسلیمان بن عمر وُ نخنی ابوداؤ دُ کو فی ہے جو کذ ب بیانی کے خوالے ہے معروف ہے ابن قتیبہ اور تحدین اسحاق نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) بیان افراد میں ہے ایک ہیں' جنہوں نے ان سمانید میں' امام ابوصنیفہ ہے' ایک روایت نقل کی پا۔

## (442) سويد بن عبدالعزيز دمشقي

یہ 'ومثل'' کے قاضی تھے امام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ثابت بن مجلا ن حصین بن عبد الرحن اور یچلی بن معیدے مان کیاہے۔

> ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں بیان کیا ہے۔ یہ ' ملی ' ' ' ابوتکہ' میں اما ساجرفر مات ہیں: بیرمتر دک ہے۔ ( علامہ خوارز می فرمات ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفے نے ردایات فقل کی ہیں۔

## (443) سنان بن ہارون برجمی

امام بخاری نے اپی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر اس طرح' ' ن' ہے شروع ہونے والے ناموں کے تحت' منان'' ذکر کیا ہے بعض شخوں میں جوان کا ناما' سبار' نذور ہے توبیٹا یو کا تب کی منطق ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں اسٹال بن ہارون برجی ہیں ایسیف کے بھائی ہیں انہوں نے میدطویل ہے جبکہ ان ہے وکیع نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزي فرمات مين: )انبول في النصائيد مين المام ابوحنيف في والاستنقل كي مين -

#### (444) سابق بربری

ا مام بخاری نے اپی '' تاریخ'' میں ان کافہ کر تیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ' بیرما بق بر بری میں ان سے اوز اس نے روایات گفل کی میں 'ان کا شار د شامیول' میں کیا گیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے میں:)انہول نے ان مسانید میں ا، ما بوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

## (445) سالم بن سالم

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ سالم بن سالم بین ( ان کی کنیت ) اوقید ہے ایک روایت کے مطابق ایوعبدالرحمٰن ہے ( ان کا اسم منسوب ) بنخی ہے بیہ بغداونخر ایف لائے تھے اور یہاں انہوں نے عبداللہ بن عرعر کی الوعصمہ نوح بن ایوم پم ابراہیم بن طہمان این جریح' مفیان توری کے حوالے ہے احادیث بیان کیس ان سے تحد بن ابراہیم' حسن بن عرفہ اور دیگر حضرات نے روایات قبل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: جب بیب بعدادا آئے تو انہوں نے خلیفہ بارون الرشید پر تنقید کی تو اس نے اُنہیں قید کروادیا می قید کے دوران بید دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ او اس قید کے دوران مجھے موت نددینا 'تو مجھے اس تک موت ندوینا جب تک میں اپنے گھر والوں مے میں مل لیتا۔

جب ہارون کا انتقال ہو گیا 'قر مکہ زبیرہ نے انہیں آ زا دکروادیا 'یہ ٹی کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے اپنے گھر گئے' یہ نیار ہوگئے 'انہیں جمی ہوئی چڑ کھانے کی طلب محسوس ہوئی' موسم سرہ قفا' ان کے لیے مختلری چیز لائی گئی' انہوں نے اس کو کھایا ( تو طبیعت زیادہ فراب ہوگئی )اوران کا انتقال ہوگیا' ایک روایت کے مطابق پیٹر اسان واپئی چلے گئے تھے اوران کا انتقال و ہیں ہما تھا

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفے ئے روايات نقل كى جير-

## (446) سعيد بن ابوجم

سامام ابوصنيف كتلافده ميس ساكي بيس

( علامه خوارزی فرماتے میں: ) میان افراد میں سے ایک میں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی

-U.

سلیم بن مسلم (نامی راوی) کامعاملہ بھی ای طرح ہے۔

# فصل:ان کے بعد والے مثائخ کا تذکرہ

## (447) سعيد بن اسرائيل

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ہیں معید بن اسرائیل بن عبداللہ بین' (ان کی کثیت )ابوعثان ہے ہیں مروزی الاصل میں انہوں نے اساعیل بن میسی عطار کی بن ابوب عابدُ علی بن جعنم بن زیادُ حیان بن موی مروزی ہے احدیث روایت کی ٹیر 'جبدان سے عبدالصد کتی اور جعنم بن محم نے روایات نقل کی ہیں۔

## (448) سعيد بن قاسم بن علاء بن خالد

(ان كى كنيت اورائم منسوب) ابوعمر وبردى بي خطيب في ابني " تاريخ " مي تحرير كيا ي:

یہ'' طرار'' کے رہائٹی تھے' (اصل مثن میں یہی افظ ندکور ہے حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے : درست لفظ'' مطرار' ہے ) ''350 ہجری میں' کچ پر جائے ہوئے یہ بغدادتشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے عبداللہ بن حسین سامانی مثیثا پوری محمد بن جعفر کرامیسی پنجی' محمد بن حیان بن اذ ہرا اور احمد بن محمد بن یاسین سے احادیث موایت کی تھیں' جبکسان سے محمد بن اساعیل وراق' اپوحسن دارقطنی اورا یک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے میں' نے روایا سے نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: 362 جری میں مجستان سے ان کے انتقال کی خبر (بغداد) آئی تھی۔

#### (449)سليمان بن داؤر

(ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابوریج 'ز برانی بے خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: (ان کا اسم منسوب) عشکی ' بھری ہے انہوں نے امام مالک بن انس ُ جماد بن زید عبدائقہ بن جعفر مدین شر میں بن عبدائقہ سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے امام احمد بن صنبل نے روایات نقل کی چین علی بن مدینی اوراسحاق بن راہو سے نے بھی ان سے احادیث روایت کی چیں۔ خطیب بیان کرتے ہیں: یکی بن معین نے آئیس ثقد آر اردیا ہے امام مسلم نے ان سے روایت نقل کی ہے۔

( معامد خوارز می فره ت مین ) انبول نے ان مسائد میں امام ابوضیفہ کے تا بغرہ سے روایات نقل کی میں۔

## (450) سليمان بن بشر

سیسلیمان بن داؤد بن بشرین زیاد مین (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ا بوابوب منقر کی ہے نیے ' شاذ کوئی' کے نام ہے معروف آپ خطیب نے اپنی' تاریخ' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے:

انہول نے عبدالقداحم ُ حمد دین زیداوران کے بعدوالے حضرات سے احادیث روایت کی میں۔

سیحافظ الحدیث اور بکشرت روایات نقل کرنے والے فرد بین میہ بغداد تشریف لائے میمان احادیث روایت کیں میمال کے عاقب ن معدیث کے ماتھ المحت بہتے رہے بھر میاصنبان تشریف لے گئے اور دہاں سکونت اختیار کی وہاں ان کی نقل کردہ احادیث

کھیل گئیں بیامام احد بن خبل اور کیلی بن معین کے قریب کے مرتبہ کے فرد میں۔

خطیت تحریرکرتے میں:ابوبسیدقاسم بن سلام فرماتے ہیں علم ( ان ک مراعلم حدیث ہے )احمہ بن صبل علی بن عبدالقذیجی بن معین اورابو کمرین ابوشیبه برختم ہوجا تا ہے'امام احمر ان حضرات میں سب سے بڑے فقیہ تھے ملی بن عبدالتدان حضرات میں سب ے بڑے عالم تھے بچی بن معین ان حضرات میں سب سے زیادہ (روایات) جمع کرنے والے تھے اور ابو بھر بن ابوشیدان حضرات می سب ہے بڑے حافظ تھا اویکی کہتے ہیں: ( ہیات کہنے میں ) ابومبید کووہم ہوائے (یا شامد سالفاظ میں ) انہوں نے فلطی کی ے کیونکہ سب سے بڑے حافظ ''سلیمان بن داؤ دشاذ کوئی'' ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: حافظ ابولغیم نے یہ بات بیان ک ہے ان کا انتقال 236 جمری میں ہوا۔ خطیب کہتے میں :انہیں وہم ہواہے درست روایت یہ ہے:ان کا انتقال ابھر ہ میں 234 ہجری میں ہوا تھا۔ (علامة خوارزى قرماتے بين: ) انبول نے ان مسائيد من امام اوطنيف كتا مذه سے روايات نقل كى بين -

### (451)سليمان بن حرب

خطيب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے ۔ لیا ' ابوالوب واتحی 'بصری' میں۔

انہول نے شعبۂ جریر بن حازم' دونوں جمادول' مبارک بن فضالہ' سعید بن زیدے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے کیچل بن سعید قطان احمد بن تغلبل اورایک جماعت نے روایات نقل کی بین ان کا نقال 224 بجری میں ہوا۔

( علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیف کے تلافدہ سے روایا تے علی کی ہیں۔

### (452) مهل بن احمد بن عثمان

( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوجمید طبری ہے ٔ خطیب نے اپنی' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے احمد بن مجمد بن پاسمین ہروی عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن صبیب کے حوالے ہے روایات ُعْلَ کی تھیں' جبکہ ان ہے مجمد بن اسحاق قطيعي ابوقاهم بن ثلاج فيروايات تعلى كي بير ..

خطیب نے ان سے امام ابو صنیفہ ہے متقول ایک روایت نقل کی ہے: فطیب نے اپنی سند کے ساتھ صاب بن محارب کا بید بیان قل کیا ہے: ایک دن امام ابوصنیف نے اپنے تالمذہ ہے فرمایا کیا تم توگ اس بات پر حیران شہیں ہو گئے میں مسع (بن کدام) کے یاس سے کز را تو وہ قباد ہ کے حوالے ہے حصرت اس بنائنڈ سے بیدرہ ایت نقش کررہے تھے:

'' نی اکرم طاقیج نے سیدہ صفیہ جی خفا بنت جی بن اخطب ) کو آزاد کرد یا قعا'اوران کی آزادی کوان کاحق مہر بنایا تھا''۔

## (453) سويد بن سعيد بن مهل بن شهريار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو محمد بروی ہے انہوں نے '' انبار'' ہے ایک فرنخ کے فاصلے ہیر موجود ایک گاؤں میں رہائش اختیاری تھی میں بغداد بھی تشریف لائے تھے۔ خطیب نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہاں (بعنی بغداد میں )انہوں نے امام مالک بن انس حفص بن میسر ہ شریک بن عبداللہ ابراہیم بن سعد کی بن ذکریا بن البوزائدہ منیان بن تبیینا اومعاو بیضر پر سے روایا نیقل کی چین جبکہ ان سے ابوغلی معمری' عبداللہ بن احمد بن خنبل اورا یک جماعت نے روایا شاقل کی چین ۔

ان كانتقال 240 جمرى مين 100 سال كى عمر مين ہوا تھا۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے ان مسانيد بين أمام ابوصيف كے تلافدہ سے دوايات نقل كى بيں۔

(454) سواده بن على بن جابر بن سواده

(ان كى كنيت اوراح منسوب) المحسين أجمى المخطيب في اين" تاريخ" مي تحرير كياب

سیکوفی چین اورعبدالند بن نمیر کے نواسے پین میہ بغداد تشریف لائے تھے اور یہال انہوں نے ابوقیم فضل بن وکین ابوخیان نہدی (مطبوعہ ننچ چیں اس طرح ہے کیکن حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے ابوخیان نہدی کا انتقال 95 بحری میں ہوگیا تھا تو بدان سے کیسے روایت کر سکتے چیں؟) احمد بن پوٹس جہارہ بن مغلس عثمان بن ابوشیہ سے روایا سے نقل کی چیں جبکسان سے حافظ ابوطالب احمد بن فھر احمد بن ٹھر جراح اورا کیل جماعت نے روایا سے نقل کی چیں ان کا انتقال 280 بجری عمل جوا تھا۔

( علاسنوارزی فرماتے ہیں: )انبول نے ان مسانید میں امام ابوصنیف کے تایدہ سے روایا نے نقل کی ہیں۔

## (455) سوار بن عبدالله بن قدامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالقد غربی قاضی ہے خطیب نے اپن ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے:

یہ بغداوتشریف لائے تھے اور یبال انہول نے اپنے والد کے حوالے سے عبدالوارث بن سعید معتمر بن سلیمان بیکی بن سعید وظائن اور ایک جماعت نے سعید قطان اور ایک جماعت نے معید قطان اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین جماعت نے روایات نقل کی جین بغداد کے شرتی حصائے قاضی ہے تھے اور 240 جمری جس ان کا انتقال ہوگیا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں ) انہول نے ان مسانید جس امام ابوضیفہ کے تلافدہ سے روایات نقل کی جیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ش' سے شروع ہوتے ہیں

(456) شرت بن بانى بن يزيد بن كعب حارتى

یہ اصل میں یمن نے محلق رکھتے ہیں 'ویے یہ کوئی ہیں انہوں نے حضرت ملی بن ابو طالب ڈاٹیٹو ،آپ بڑاٹیٹو کے ووٹوں صاحبز ادوں (بیخی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بٹرٹٹو) ام اکمؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑاٹیٹوں سام عمل کیا ہے۔ ان سے اِن کے صاحبز اوے مقدام نے مام کیا ہے نہیں رائی ہے نہ ارائی خشاری نے بیان کیا ہے۔ مقام میں مخصر اور کی ترجی میں فرشہ سمجین ان ہے نہیں دان مفضلہ بروالی کوئی'' حارثی' منہیں و یکھائے قام نے ان کی

قاسم بن مخیر ہ بیان کرتے ہیں: میں نے شریح بن بانی سے زیادہ فضیات والا کوئی'' حارثی' بنیس دیکھا ہے تاسم نے ان کی تعریف کی ہے۔

(457) شریح بن حارث ( قاضی شریح )

ر (ان کی کنیت اورام منسوب ) ابوامیه قاضی کندی بنیدان (لینی کنده والول ) کے حلیف تھے۔

امام بخاري نے اپني " تاريخ " مِس تح ريزيا بي البغيم بيان كرت بين ان كا انتقال 78 جرى ميں مواقعا ...

بخار کی بیان کرتے ہیں: سفیان فرماتے ہیں بطم وراثت اور علم فقہ کے حوالے نے علقمہ شرق سے بڑے عالم تھے الکین قضاء (مقد مات کے فیصلول ) کے بارے میں قائنی بڑے عالم تھے۔

امام تعمی اورابراجیم تخفی نے ان سےروایات عل کی ہیں۔

اللهم نے یہ بات بیان کی ہے:ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا۔

(458)شقىق بن سلمە

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوواکل اسدی بے انہوں نے نبی اکرم ٹابیاتی کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ ٹابیٹی ہے ساع منیس کیا انہوں نے حضرت عمر ڈاکٹوڈاور حضرت عبدالقد بن مسعود ڈاکٹوئیا ہے ساع کم کیا ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: اعمش بیان کرتے ٹیں : ابرائیم تخفی نے بھے نے مہایا: تم شقیق کے ساتھ رہا کروڈ کیونکدیمی نے بہت سے افراد کو پایا ہے کہ وہ شقیق کواہے میں سب سے بہتر بھتے تیں۔

بخاری تحریر کرتے میں: جب ابوداکل ( نامی اس راوی ) کا انتقال ہوا تھا 'آوا بو بردہ نے اپناچہرہ پیپ لیا تھا۔

ابونعیم بیان کرتے ہیں: ابو بروہ کا انقال 104 جمری میں ہوا تھا (یعنی ابودائل کا انقال اس سے پہلے : و چڑہ شا) امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابودائل کا پیریان نقل کیا ہے: میں نے زمانہ جاملیت کے سات سال پائے ہیں۔

(459)شدادين عبدالله

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: یہ شداد بن عبداللہ بین (ان کی کنیت) ابوتمار ہے یہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان بڑائٹونے نسبت ولاء رکھتے ہیں (اورای حوالے ہے ان کا اسم منسوب) قرشی اموی وشقی ہے۔

انہوں نے حضرت ابوامامہ ولائٹیزا ورحضرت واخلہ بن اسقع ولائٹونے سائے کیا ہے جبکیدان سے امام اوز اعلی نے سائے کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں: ) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی میں۔

(460)شداد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورام منسوب) ابورو به بصری ہے میتا بعی بین طلحہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

فصل: اُن حضرات کا تذکرہ' جنہوں نے اُن مسانید میں' امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (461) شیبان بن عبدالرحمٰن

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابومعاویہ نتیمی مووب (یعنی ا تالیق) منحوی ابسر می ہے۔ بیا یک زمانے تک کوفہ میں متیم رے بچر بغداد فتقل ہو گئے۔

یہاں انہوں نے حسن بھری فقادہ بینی بن الی کثیر ہے روایات نقل کیس جبکسان سے عبدالرحمٰی بن مهدی معاذ بن معاذ عبری یزید بن ہارون نے روایات نقل کیں۔

ان كانتقال بغداد مين 164 جرى مين بوا أنبين' فيزران 'كقبرستان مين وفن كيا كيا\_

یکی بن معین نے انہیں تقد قرار دیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) بيان افراديس سے ايك بين جنهوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيف سے روايات تقل كي

(462)شرحبيل بن معيد

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوسعیخطی ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ "میں ان کاذکرای طرح کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کااسم منسوب" افساری "منبیں افسار ہے نسبت والی حاصل ہے (اورووسرااسم منسوب" 'دید ٹی " ہے۔

انہوں نے حضرت زید بن ثابت بالتو اور حضرت جابر بن عبداللہ بابیٹ سے سائ کیاہے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری بالشرائے میں روایت تقل کی ہے جبکہ اِن سے اِس اوا عب مجلی میں سعید تظان محمد بن اسحاق اہام ما لک بن اُس نے روایات

نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) انہول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(463)شرحبيل بن مسلم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ "میں تحریر کیا ہے: پیشر عبیل بن سلم بن حامد خولانی میں انہوں نے ابوامامداور اپنے والد سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے اساعیل بن عیاش نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين: )انبول نے ان مسانيد ش امام ابوطنيف سے روايات نقل كى بيں۔

(464)شيبه بن عدى بن مساور

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: سیشیہ بن مساور میں انبول نے مبدالقد بن عبیدالقد سے بیدوایت نقل کی ہے: '' حضرت عبیدالقد کیشی بڑا توڑنے نبی اکرم ساٹیز ' کودیکھا کہ آپ نے گوشت اور روٹی کھانے کے بعدا از سر ٹووضو کیے بغیر نماز داکی''

بخاری بیان کرتے ہیں: زکر یا بن کی کئے تھم بن میتب علی بن عبداللہ رازی - عبدالکریم کے حوالے شیب سے منقول روایت امار سے سامنے بیان کی ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں: )انہول نے ان مسانيد ميں امام اوضيف سے روايات نظل كي ميں۔

(465)شريك بن عبدالله

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابوعبدالله بخعل كونى واصفى ت خطيب في إني " تاريخ" مين تجرير كيا ب

انہوں نے عمیر بن عبدالعزیز (مطبوعہ ننے میں پیافظ ای طرح ہے شاید یمان عمر بن عبدالعزیز ہونا جا ہے تما) کا زمانہ پایا ہے انہوں نے ابوا سحاق منصور بن معتمر 'عبدالملک بن عمیر' ساک بن حرب' سلمہ بن کہیل جندل بن ابوظاب علی بن اقرار نیدیم کی فی عاصم احول اور دیگر حضرات ہے سام کیا ہے جبدان سے عبدالقد بن مبارک عباد بن عوام وکیح بن جراح 'اسحاق از رق' ابوقیم' لیکن حمانی علی بن جعداور دیگر حضرات نے روایا ہے آقل کی تیں۔

یہ بیان کرتے ہیں: بیل خراسان میں بخارا میں پیدا ہوئے میرے ایک پیچازا دنے مجھے اٹھایا اور 'مبرصرصز' کے پاس میرے ایک اور پیچازا دکے پاس مجھے چیوز دیا میں ایک علم کے پاس جانے لگا بیان تک کمیس نے پوراقر آن سکھایا کچر میں کوفیآیا او بان میں نے اینٹیں بنا کر نہیں فروخت کرئے کا فذخر ید کے ان پر علم اور حدیث کے بارے میں معبوبات نوٹ کرتا رہا کچر میں نے علم فقہ حاصل کرنا شروع کی اور کچر میں جس مقاصرتک بچھ کیا ووقع وکھر ہے ہو۔

خلیفہ ابوجھٹر منصور نے انہیں کوفہ کا قاضی مقر رکیا تھا 'یہا استنسب پر فہ نز رہے پیہاں تک کہ خلیفہ بارون الرشید نے انہیں سبکہ وش کیا 'ان کا انتقال 177 بھری میں' یا شاید 178 بھری میں جواقعہ۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیامام بخاری اور امام سلم کے اساتذہ کی ایک جماعت کے استاد ہیں الیکن انہوں نے ان مسائید میں امام الوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(466) شعبه بن حجاج بن ورد بن بسطام عتكي

سیاصل میں واسط کے رہنے والے میں لیکن انہوں نے بھر و میں سکونت اختیار کی' خطیب نے اپنی'' تاریخ' میں یمی ذکر کیاہے۔انہوں نے حسن بھر کی اوراین سیرین کو دیکھا ہوا ہے۔

انبول نے قتادہ ایونس بن میدالیب خالد حذاء عبدالملک بن عمیر الواسحات میں طلیہ بن مصرف عمر و بن مرق منصور بن معتر سلمہ بن کہل اوران کے طبقے کے بہت سے افراد سے سائر کیا ہے جبکہ ان سے ابوب ختیانی اعمش محمر بن اسحاق مشیان توری شریک بن عبداللہ مشیان بن عیدیہ بیخی بن سعید محمر بن جعفر غندر عبداللہ بن مبارک پزید بن ہارون نے روایا نیقل کی ہیں۔ خطیب تحریر کرتے ہیں: بیدوم سبہ بغداد تشریف لائے سختہ خطیب نے اپنی سند کے مما تھرا بوعاصم کا بیہ بیان قبل کیا ہے۔

یب ریر و سیس میں مرب ہوں ہے۔ اس کے لیے اتاج خریدا اساوراس کے شراکت داروں کواس میں نقصان ہو گیا ان کے بھائی کے معرفی کے اتاج خریدا اساوراس کے شراکت داروں کواس میں نقصان ہو گیا ان کے بھائی کے جھے کے 6 بزاردیناروں کی وجہ سے اسے تیر کردیا گیا تو آپ بھائی کے معاصلے میں بات چیت کرنے کے لیے شعبہ خلیفہ مبدل کے پاس تخریف لے گئے جب وہ اس کے پاس پہنچ تو انہوں نے کہا:اے امیرالئو منین! قادہ اور ساک بن حرب نامیدی میں ابوصلت کے بیاشعار مجھے سائے جواس نے عبدالقد بن جدعان کے لیے کہے تھے:

'' کیا میں اپنی ضرورت کا ذکر کروں؟ یا تمہاری حیاء میرے لیے کھایت کر جائے گی؟ ویسے حیاء تمہاری مخصوص خوبی ہے تم ایک السے مہر بالشخص ہو کہ تیج یا شام تمہاری مہر بانی میں رکاوٹ نہیں ہنتے ہیں تمہاری سرز مین ایک معزز سرز مین ہے تم مجھ یو جھ رکھنے والے شخص ہذاور ہوتیم کے لیے تم آسان کی حیثیت رکھتے ہو''

تو خلیفہ مہدی اولا: اے ابو بسطام! تم اس کوؤ کرند کرو جمیں پیے چل ٹیا ہے'اور ہم اس کو ( لیحی تمہاری حاجت کو ) پورا کرویتے میں' پھراس نے حکم ویا: ان کا بھائی ان کے حوالے کردو! اوراس پر کوئی اوائنگی! از مہذکریا۔

خطیب تحریر کرتے میں: خلیفہ مہد ک نے شعبہ کو 30 ہزار درجم دیے جنہیں انہوں نے تقییم کردیا' خلیفہ نے انہیں بھرہ می ایک ہزار جریب کی جا ئیز بھی دی' لیکن انہیں یہ( مال ودوات اپنے پاس رکھنا )اچھانہیں لگا تو انہوں نے اسے ترک کردیا۔ ایک ہزار جریب کی جا ئیز بھی دی۔ انہیں میں انہیں ہے۔ یہ انہیں انہیں کے دورجے میں انہیں انہیں کے دورجے میں انہیں

شعبه كانتقال بقره مل 160 جمري مين موا أن كن تمر 77 سال تني ان كاس پيدائش 83 جمري ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) شعبہاگر چہاہ م بخاری اوراہام سلم کے اکثر اسا تذہ کے استاد ہیں کیکن انہوں نے ان مسانید چی آنام ابو حذیقہ سے روایانے فقل کی ہیں۔

(467)شعيب بن ايوب بن زريق

بیشعیب بن الیب بن زراتی بن معبد بن شیطان بیل ان کااسم منسوب اور لقب عصر یفینی واضی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی ''متارخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ' واسل' کے رہنے والے میں انہوں نے یکی بن آوم ابواسامہ جماد بن اسامۂ معاویہ بن ہشیم سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے تحرین عبدالقد حضری عبدان بن احمد ابوازی ہشام بن خلف دوری نیکی بن صاعد حسین بن احمد بن رہج انماعی قاضی ابراہیم بن حماد تاضی محالی محمد بن مخلد عطار نے روایات نقل کیا جیں۔

ان کا انتقال 261 جمری میں ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا بیانقل کی ہیں۔

(468) شعيب بن حرب

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوصالح ندائی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: لیا' خراسان' کے تعلق رکھتے ہیں' انہوں نے شعبہ 'مفیان توری ' زہیر بن معاویہ' محمد بن مسلم طائع' ' کالل بن علاء ہے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے موکی بن داؤڈنسی' کیلی بن الوب احمد بن ضبل اور ان جیسے حضرات نے روایات تقل کی ہیں۔

خطیہ تح برکرتے ہیں: بیان افراد میں ہے ایک ہیں اجن کا ذکر عبادت میکوکاری نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے مع کرنے کے حوالے ہے (نمایال طور میر ) کیا جاتا ہے۔

خطیب تحریر کے میں: شعیب بن حرب کا انتقال 199 جمری میں ہواتھا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) دصحیحین' کے مؤٹفین کے اکثر اساتذہ کا استاد ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید بیل امام ادھنیف سے روایات فال کی ہیں۔

### (469)شعيب بن اسحاق

ا ہم بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیشعیب بن اسحاق دشقی میں اُنہوں نے اوز اق اور بشام بن عروہ سے تا گا کیا ہے۔

(ملامة خوارزى فرمات ين:) انهول نے ان مسانيد هل او مناوصيف سے روايات على كي ين-

# (470) شجاع بن وليد بن قيس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر کمری کوفی ہے انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی خطیب نے اپٹی '' تاریخ'' میں تحریکیا ہے:

یبال انہوں نے قابوس ہیں ابوظیان عطاء بن سائب' مغیرہ بن مقسم 'لیٹ بن ابوسیم اوران جیسے افراد کے حوالے سے احادیث روایت کیس' جبکہ ان سے ان کے صاحبز اوے ولید ( ان کے علاوہ ) مسلم بن ابراہیم بیچیٰ بن معین احمد بن خبل ابوعیید قاسم بن سلام زہیر بن حرب' علی بن مدین اوران جیسے افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے میں: ) بیامام بخاری اورامام سلم كاكثر اس تذه كے استادیتی البین انہوں نے ان مسانید میں امام

راويان حديث كاتعارف

ابوحنیفہ ہے روایات تقل کی ہیں۔

(471)شابه بن سوار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوتمرو نزاری ہے 'بدر ہوفزارہ ہے ) نسبت ولاءر کھتے تھے' خطیب نے اپنی'' تاریخ'' ہیں تح سر كياب: بياصل شي خراسان كريخ والع بير

انہوں نے شعبہ اسرائیل بن پیس بن ابواسحاق اور دیگر حضرات ہے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان ہے احمد بن حنبل بچی ہن معین اوران جیسے دوسر ے حضرات نے روایات نقل کی ہیں'ان کا انقال 206 ہجری میں ہوا۔

( علامه خوارزی فر ماتے ہیں . ) بیامام احمداور یخیٰ بن معین کے استاد ہیں' اوران دونو ل حضرات کے بعض اسا تذ و کے بھی استاد جي اليكن انهول في الن مسانيدين امام ابوحنيفه سے روايات خل كى بين \_

# باب: جن راویوں کے نام' 'ص' سے شروع ہوتے ہیں

## (472) حفرت صحر غامدي والفيز (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان کا شار اہل ججاز میں کیا گیا ہے الیک روایت کے مطابق ان کے والد کے نام ' وواعہ'' ہے امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت صحر غامدی بڑائٹو کا بیدیان قل کیا ہے: انہوں نے بی اگر شائٹی کو ہیار شاہ زیاتے ہوئے سنا:

"ا اے اللہ! تو میری امت کے سے کاموں میں برکت رکھدے"

حضرت صحر عامدی بنگافتاییان کرتے ہیں: نبی اکرم شکافیٹر جب کوئی جنگی مہم روانہ کرتے تھے تو اے دن کے ابتدائی ھے می نبجوایا کرتے تیۓ حضرت صحر عامدی بنگافتا خود ایک تاج تھے وہ بھی اپنے لڑئوں (یا ملاز مین ) کوون کے ابتدائی ھے میں (بازار یا منڈی) بھیج دیتے تیۓ (جس کے بیتیے میں )ان کا مال بہت زیادہ ہوگیا 'یہاں تک کہ اُنہیں اس کور کھنے کے لیے (یا خرج کر بنے کے لیے) چگٹیس ملی تھی۔

# (473)حطرت صفوان بن عسال مرادي فالتؤو (صحافي رسول)

ائبیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں' اپنی سند کے ساتھ دھنرے صفوان بن عسال مراد کی نڈیٹنز کا میدیمان قل کیا ہے: نبی اگرم سڑکیٹڑانے ارشاد فر مایا ہے:

''الله تعالی نے 'تو ہے کیے مغرب میں ایک درواز و بنایا ہے جس کی چوڑ اکی ستر برس کی مسافت جتنی ہے 'یہا اس وقت تک ہند ہوگا' جب تک سورج اس ست (لیخی مغرب کی طرف) سے طلوع نہیں ہوتا''۔

بخاری فرماتے میں: (اس روایت کی سند کے ایک راوی )عبدالرحمٰن بن سروق کے ( دوسرے راوی ) زرے تاع ہے بم واقف نہیں ہیں۔

# (474) حضرت صفوان بن معطل سلمي يُلاتؤ (محالي رسول)

ا مام بخاری فرماتے ہیں: اُنہیں صحابی ہونے کاشرف حاصل ہے وہ بیان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کی کئیت (اور اہم منسوب) ابوعمرو ہے۔

### (475) حبى بن معد

بيتابعي بين أوران كاذكران مسانيد مين مواج\_

(476)سالح بن بيان ثقفي

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: ایک روایت کے مطابق (ان کا اسم منسوب) عبدی ہے یہ'' ساحل'' کے نام سے معروف میں اور' انبار' سے تعلق رکھتے ہیں' پیشیراز کے قاضی رہے۔

انہوں نے شعبہ سفیان تُوری ُ فرات بن سائب ٔ عبدالرحمٰن مسعودی ہے احادیث روایت کی ہیں ُ جبکہ ان نے فضل بن تخیت' تحمہ بن خلف حداد ُ محمہ بن مطهر عبدیٰ محمد بن ابوسمینہ تمار نے روایات نقل کی ہیں۔

( علامه خوارزی فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے روایا نقل کی ہیں۔

#### (477)صله بن زفر

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت'' ابوعلاء'' ہے اورایک روایت کے مطابق'' ابو بکر'' ہے۔ انہوں نے حصرت عبداللہ بن مسعود خلائش' حصرت حذیفہ بن یمان خلائش کے روایات نقل کی ہیں' جبکسان ہے ابوواکل شقیق بن سلمہ عامر صعبی' ابواحق سبعی' ربعی بن حراش' ابراہیم نحنی مستور دبن احض نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کا انتقال مصعب بن زبیر کے عہد حکومت (لیخی گورزی کے زبانہ) میں ہوا۔ فصل مصحب بن زبیر کے عہد حکومت ( ایسی کی در در ان کا م

نصل:ان حضرات کا تذکرہ ٔ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں

#### (478) صلت بن بهرام

امام بخاری نے اپنی` تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصلت بن بہرام بھی کو فی ہیں بخاری بیان کرتے میں: مروان بن معاویہ فزاری نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: ان کاذکر' ارجاء' کے حوالے ہے کیا گیا ہے انہوں نے ابووائل ہے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیفہ ہے روایا نقل کی ہیں۔

## (479) صلت بن حجاح

امام بخاری نے اپٹی' تاریخ' 'میں ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے کیجی کندی ہے جبکہ وان سے بیجیٰ سعید قطان نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزی فرماتے میں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ميں-

(480) صلت بن علاء

انہوں نے ان سانید میں امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(481) صباح بن محارب

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصباح بن محارب بیمی میں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانیہ میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان کے بعدوالےمشائخ کا تذکرہ

(482)صالح بن احد بن يونس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسین 'بزاز بے خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ ' بیس تحریر کیا ہے: بیصالح بن مقاتل قیم الهی میں جواصل میں مرات کے رہنے والے میں۔

ر میں اس کے معاویہ بن صالح 'ابراہیم بن لیقوب دورتی 'یوسف بن موک قطان محمہ بن کی تقطیعی اورایک جماعت 'جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں 'سروایا تنقل کی ہیں جبکہ ان سے ابو بکر شافعی انوکلی بن ضراب محمہ بن مظفر حافظ ابو بکر بن شاذان ' ابو هف بن شاہین اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں ان کا انقال 316 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:)مسانيد كے مؤلفين نے ان مسانيد ميل ان سے بہت ى روايات نقل كى بيں۔

(483)صالح بن محد بن نفر

میصالح بن جحر بن نفر بن مجحر بن عیسیٰ بن موئی بن عبدالله میں ( ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو محمدُ تر ندگی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ '' علی تحر کر کیا ہے: میں تج پر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تخفاور بیہاں انہوں نے حمدان بن ذوالمنون قاسم بن عباد تر ندی کے حوالے ہے احادیث روایت کیس ابن سے ابو حسن خلال نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوار ڈی فرماتے ہیں: ) ان مسانید ہیں انہوں نے بہت ہی روایات فل کی ہیں۔

. (484) صالح بن محر بن عمر

بیصالح بن محمد بن عمر بن صبیب بن حسان بن منذر مین ان کی کنیت ابوعل اور لقب ''جزر و' ہے۔

خطیب فرماتے ہیں: پیر حدیث کے اتمہ میں ہے ایک ہیں آٹار کے علم اور روایات کے ناقلین کی معرفت کے بارے میں اُن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے'(علم کے صول کے لیے ) انہوں نے مبشرے سفر کیا 'انہوں نے شام' مصراور خراسان میں' مشائخ سے ملاقات کی مبیلے پر بغداد میں رجے تھے' چھر ہخارا منتقل ہوگئے' وہاں ان کی نقل روایات کا ظہور بوا (لینٹی انہیں قبول عام نصیب ہوا) ہیں ا کیا۔ طویل عرصے تک اپنے حافظے کی بنیاد پراحادیث روایت کرتے رہے ان کے پاس کوئی تحریبیس ہوتی تھی 'لیکن ان کی کوئی غلطی گرفت میں تبیین آسکی۔

انہوں نے سعید بن سلیمان علی بن جعد خالد بن خداش اور ایک جماعت 'جن کے اسماء خطیب نے بیان کیے ہیں 'سے ساع کیا ہے۔ ان کا انتقال بخارا ہم 294 جحری میں ہوا۔

# باب: جن راویوں کے نام''ض' سے شروع ہوتے ہیں

## (485)ضمر ٥ بن عبيب بن صهيب

(ان کااسم منسوب) زبید کی شامی ہے امام بخاری نے اپن' تاریخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ابوع تیہ ہے۔

ان سے ہلال بن بیار نے روایات نقل کی ہیں احمد نے ان کی کنیت بیان کی ہے۔

(علامةخوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيف سے روايات نظل كى تيں۔

#### (486) ضحاك بن مخلد

(ان کی کنیت ٔ لقب اور اسم منسوب ) ابوعاصم ٔ نبیل ٔ بصری ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ابوعاصم نیل بنوشیان سے نسبت ولا ، رکھتے میں ان کا انتقال 212 جمری میں ہوا۔

انہوں نے امام جعفر (صاوق) بن محمد ابن جریج شعبداور توری ہے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیف سے روایات قل کی میں۔

#### (487) ضحاك بن تمزه

انہوں نے ان مسانید میں اہم ابوصیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

## (488) شحاك بن مسافر

میسلیمان بن عبدالملک بے نسبت ولا ءرکھتے میں انہول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات قتل کی ہیں۔ (489) ضرار

# باب:جن راویوں کے نام'' ط' سے شروع ہوتے ہیں

## (490) حضرت طلحه بن عبيد الله طافية (صحابي رسول)

بیطلحہ بن عبیدالقد بن عثمان بن عمر و بن کعب بن تیم بن مرہ بین (ان کی کنیت ) ابوٹھر ہے یہ 'عشر ہمبشر ہ' میں ہے ایک ہیں' جنگ جمل میں بیشہید ہوئے۔

## (491) طاؤس بن عبرالله يماني

ا ہام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرطاؤس بن کیسان ہیں (ان کی کنیت) ابدعبدالرحمٰن ہے' بیرفاری انسل ہیں' (ان کااسم منسوب) بھدانی کیائی خولا فی ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: طاؤس کا انتقال مجاہدے دوسال پہلے ہواتھا ابرائیم بن نافش بیان کرتے ہیں: طاؤس یمانی کا انتقال106 جری میں ہوا۔

ية العين كے طبقے تے تعلق ركھے والے اكابراہل علم ميں سے ايك بيں۔

(علامة خوارز مي فرمات مين:) امام ابوطنيف في ان مسانيد مين إن سے روايات نقل كي ميں۔

#### (492) طريف بن شهاب

(ان کی گنیت اوراسم منسوب) ابوسفیان بھری ہے' بخاری بیان کرتے ہیں: (ان کا اسم منسوب اور لقب) سعدی' شن عطار دی ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ابومعا و بیفر ماتے ہیں: بیطریف بن سعد ہیں' بخاری بیان کرتے ہیں: جعفر منت حبانفر ماتے ہیں: بیطریف بن شہاب' ابوسفیان ہیں۔ ( یعنی ان کے والد کے نام کے بارے میں اختا ف پایا جاتا ہے)

انہوں نے حسن بھری اور ابونطرہ سے روایات نقل کی جین این فضیل بیان کرتے ہیں: ابوسفیان ( لیعنی اس راوی نے ) پیشر و کے حوالے ہے حصرت ابوسعید خدری ڈائٹنٹ روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہول نے ان مسانيد ميں اهم ابوضيف روايات نقل كى ميں -

# (493) طلحه بن مصرف

ان كالم منوب) يما في بهداني بيا كابرتابعين ميس اليك ميس

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیطلحہ بن مصرف بن کعب بن عمرو ہیں' (ان کی كنيت اوراسم مفسوب) ايوعبدالله يماي كوني بـ

انہوں حضرت عبداللہ بن ابواوٹی نیزیل بن شرحییل عبدالرحمٰن بن موجهہ ہے۔ اع کیا ہے۔

الوقعيم بيان كرتے بين: ان كا انتقال 112 جرى ميں ہوا ايك اور صاحب نے يہ بات بيان كى ہے: 110 جمرى ميں ميں تے طلحہ بن مصرف کے جنازے میں نثر کت کی تھی۔

(علامةخوارزي فرمات بين:) امام ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي بيں۔

# (494)طلحه بن ناقع

امام من ن في ايني " تاريخ " مي تحريرا بي نيطلحدين نافع "مين ( ان كي كنيت ) ابوسفيان ب-

بیرے ، ب فرماتے ہیں: میں مکدیش چھ ماہ حضرت جابر رہائٹنے کے ساتھ (یا ان کے پڑوی میں )رہا ہول میں (لیعنی حضرت جابر ڈالٹنزے منقول ) روایات کوز بانی یاد کر لیتا تھا' جبکہ سلیمان یشکری انہیں نوٹ کیا کرتے تھے۔

(علامة خوارزي فرمات مين:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد مين ان بے روايات نقل كي ہن \_

## (495) طلحه بن سنان یا می

المام بخاري نے اپن " تاريخ " ميں تحرير كيا ہے: يرطلح بن سان بن مصرف يا ي ميں انہوں نے ليد سے روايات تقل كي بین جکرعبدالله بن ابان نے ان سے ماع کیا ہے۔

(علامةخوارزمى فرمات بين: )انهول نے ان مسانيد من امام ابوطنيف ، دوايات تقل كي بين .

# (496)طلق بن صبيب

امام بخاری نے اپن " تاریخ "میں تحریر کیا ہے نبطلق بن حبیب عزی ہیں۔

انہوں نے حضرت جابر بنائشنا اور حفرت (عبداللہ) بن زبیر نتائجہ سے ساع کیائے جبکہ ان سے مصعب بن شیبه اور عمر و بن دینارنے روایات قل کی ہیں۔

(علامةخوارزی فرماتے ہیں:)ان کاذکران مسانید میں ہواہے۔

### (497) طارق بن شہاب

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں تحریر کیا ہے: سیطارق بن شہاب احمی کوفی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت طارق بن شہاب بڑائٹنے کا پر بیان تقل کیا ہے:

'' میں نے نبی اکرم منتی کی زیارت کی ہے اور میں نے حفرت ابو بحر رٹائٹ اور حفرت عمر رٹائٹ کے عبد خلافت من33(راوى كوشك بياشايديدالفاظ بين: 43 جنگوں من حصاليا \_\_

#### (498) طاہر بن گھر بن حمویہ

يظم حديث كے ائمه ميں ئے متاخرين الل علم ميں ہے ايك جي ان كاذكران مسانيد ميں جواب۔

## (499) طريف بن عبدالله

روایت کین بہت اور اسم منسوب) ابوولید موصلی ب خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: بید حضرت علی بن ابو طالب کی طرف اپنی نسبت ولاء کے دعویدار تھے' یہ بغداد آئے' یہاں انہوں نے بیجی بن بشر علی بن عکیم کے حوالے ہے احادیث روایت کین جبکہ ان سے ابو بکر شافع محمد بن تعرب حاتی علی بن مجمد بن معلی نے روایات نقل کی چین ان کا انتقال 304 ججری چیں ہوا۔

# (500) طلحه بن محمد جعفرشامد عدل ابوالقاسم

يان15مانيديس ع دوري مندك جامع بين خطيب ني اپن" تاريخ" بين تحريكيا ب

انہوں نے عمرو بن اساعیل بن غیلان ثقفی محمد بن عہاس ترندی عبدالقد بن زیدان محمد بن حسین ابوالقاسم بغوی ابو بکر بن داؤد احمد بن قاسم جوابولیٹ فرائھتی کے بھائی ہیں ابوصحرہ البانی' حرمی بن ابوعلا م' کیکی بن صاعد ابو بکر .ن مجاہد مقری اور دیگر حضرات ہے احادیث روایت کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں :عمر بن ابراہیم فقیۂ از ہری' ابومجہ خلال عبدالعزیز بن ملی از جی علی بن محسن تنوفیٰ حسن بن علی جو ہری نے ہمارے سامنے ان کے حوالے ہے روایا ہے کنشل کی ہیں۔

از ہری بیان کرتے ہیں :طلحہ 291 بحری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 380 بجری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہیا ہے زمانے کے تمام عادل اُقد اور ثبت راویوں سے مقدم بھے انہوں نے حروف بھی کی ترتیب کے اعتبارے امام ابوطنیفہ کی مندمرت کی تھی اور بیروہ دوسری مندہ جس کا ذکر ہم کتاب کے آغاز میں کر بیچے ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ع'' سے شروع ہوتے ہیں

(امام خوارزی فرماتے ہیں:''ع''ے شروع ہونے والے ناموں میں ہے) حضرت عبدالله بن ابواوفی برایشوا حضرت عبدالله بن ابواوفی برایشوا عبدالله بن عبدالله بن عارث بن جزء بیدی برایشوا کا تذکرہ ہم اس باب میں کر بچے ہیں جس سی ہم نے ان صحابہ کرام کاذکر کیا تھا جن سے امام ابوصنیف نے روایا نقل کی ہیں۔

(501) حفرت عبدالله بن مسعود بالتؤ صحابي رسول)

یے حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شخع بن نخز وم بن صابلہ بن کائل بن حارث بن تیم بن سعد بن منہ مل میں انہیں غزوہ بدرسیت ویگر غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے ان کی کئیت ابوعبدالرخمن ہے 'یہ حضرت عتبہ بن مسعود مُثاثِق کے بھائی ہیں ان کی والدہ'' ام عبدیت عبدود' میں 'یہ حا ہے کرام اور جلیل القدر تا بعین کے فقیہ ہیں ( لیعنی وہ حضرات فقہی مسائل میں ان کی طرف دیوع کر تے تھے )۔

الم ابعيسي ترفدي في الني " وامع" ميل افي سند كساته عبد الرحن بن زيد كاليديان قل كياب

''ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت حذیفہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے'ہم نے عرض کی: آپ ہمیں یہ بتا کمیں عادات واطوار کے حوالے ہے بی اکرم مُلُٹِینِج سے سب سے زیاد و مشابب کون رکھتا ہے؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں اوران سے ساخ کریں تو حضرت حذیفہ ڈلٹنٹو نے جواب دیا:عادات واطوار کے حوالے ہے ہی اکرم مُلٹِینِج کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت حضرت ابن مسعود ڈلٹیٹورکھتے ہیں ان کا تو نی اکرم مُلٹینج کے گھریس آنا جانا تھ''

نی اکرم نا پینی کے اصحاب کو یہ بات المجھی طرح ہے یاد ہے کہ حصرت عبد امتدین مسعود بنائینو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین امرے ہیں۔

> ا مام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ میں دوایت بھی تقل کی ہے: نبی اکرم ٹانٹیٹا نے ارشاد فرمایا ہے: '' قرآن کا کلم چارا فرادے حاصل کروا ابن مسعود الی ابن کعب معاذبین جبل اور حذیفہ کا غلام سالم''

حضرت عبدالله بن مسعود طلالت کا انقال 32 جمری مین مدینه منوره میں ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام دلائٹونے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اورائیس جنے ابقع میں وُن کیا گیا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں':) یہ بات مشہور اور طے شدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ( کی سند ) حضرت عبد اللہ بن مسعود و کا اُلْتُنَا تک جاتی ہے' کیونکہ امام ابو حنیفہ نے اہرا ہیم نخفی کے تلا غدہ کے حوالے کے اہرا تیم نخفی کے حوالے سے حضرت عبد اللہ الاللے کا الله في المنظم فقد حاصل كميا اورنبي اكرم سَالْقِيْلُ في مديد استارشا وفر ماني ب:

''هيل اي امت كے ليماى چزے راضى مول'جس اين أمّ عبد (لينى حضرت عبد الله بن مسعود والتي أن الفي مون

(502) حضرت عبدالله بن عباس پیجو (صحابی رسول)

بید صفرت عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب میں جواس امت کے بڑے عالم میں نید بیان کرتے میں: میں نے دوم تبد حضرت جرائیل طایشا کودیکھا ہے اور بی اکرم خانیش نے مجھے دومرتبد (خصوص طورید) دعادی تھی۔

ان كانتقال طاكف مين حضرت عبدالله بن زبير في الله كدور مين 68 يا 69 جرى مين موا

آپ بیان کرتے ہیں: بیں جمرت ہے تین سال پہلے پیدا ہوا تھا 'بی اکرم مُنافیخاً کے وصال کے وقت میری عمر 13 سال تھی۔

# (503) حضرت عبدالله بن عمر في في (صحابي رسول)

(ان کی کنیت) ابوعبدالرحمٰن ہے انہوں نے بچین میں کہ میں اپنے دالد کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا ُغرز وہ اُحد کے موقعہ پر انبیں نبی اگرم شافیخ کے سامنے چیش کیا گیا 'اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی 'کین نبی اگرم شافیخ کے نہیں قبول نہیں کیا (یعنی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی ) کیونکہ آپ کے نزد یک بیا بھی بالخ نہیں ہوئے تھے گھرغزوہ خندق کے موقعہ پر انہیں جیش کیا گیا' اس وقت نے بید 15 سال کے تھاتو نبی اگرم ماٹیٹنا نے انہیں قبول کرلیا (یعنی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت و بدی )۔

ان کی پیدائش بعثت نبوی ہے ایک سال پہلے ہوئی تھی ان کا انتقال مکدیٹن 64 جری میں 84 سال کی تمریش ہوا' (متبور نسخ میں ای طرح تحریر ہے در نہ بعثت نبوی اور 64 جبری کے درمیان 77 سال کا فرق ہے اس اعتبار سے ان کی تمر 78 سال ہوگی ) (504) حضر سے (عبد اللہ ) ابو بکر صدر میں چائیوں صحالی رسول )

ضروری تو یہ تھا کہ خلفاء راشدین کا ذکر سب ہے پہلے کیا جاتا کیکن کیونکہ ان حضرات کے مروایات منقوب ہیں، و ( نبی اگرم خلائیڈا کے وصال کے وقت ) نو جوان سحابہ کرام ( یعنی حضرت این عمر بڑی خااور حضرت این عماس بڑی بھا) اور حضرت مسعود بڑائشیائے نے دیادہ روایات منقول میں اس لیے اُن حضرات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

ان( کا نام ونسب )عبدالله بن ابوقیا فه عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب : ن انه کی بن ما ب بن فیرین ما لک بن نظیر بن کناشہ ہے۔

ان کی والدہ ( کانام ونب )ام حارث کیلی بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بین مرہ ہے۔

نی اگرم خلیجی کے وصال کے دومرے دن مهاجرین وانصار نے ان کی بیعت کر کی تھی اس وقت عرب مرتبہ ہوگئے ' نیا ہیں۔ اضطراب پیدا ہوگیا ' مسلمہ کذاب اورطلیحہ اسدی کا معاملہ خطرناک ہوگیا' قریش اوراثقیف قبیلے کے علاوہ ہر تعیابہ کے۔ مرتبہ ہو گئے تو حضرت ابو مکرصدیق ڈائٹٹٹ نے بارہ جھٹنڈے تیار کے مہمات رواند کیس اور بھر پورطریقے سے جہاد کیا ' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کوفلیے عطا کردیا۔ ان کا انتقال جمرت کے 13 ویں سال ہوا ان کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 5 دن بڑان کی عمر 63 برس تھی۔

حفنرے ہمر بلیافٹیزان کے قاضی تھے حفنرے عثمان مٹی ٹیٹیٹوان کے دست راست تھے حضرے سعد بڑیافٹوان کے معتمد خاص یتھے قرطی ان کے مؤون تھے انہوں نے دھنرے ہمر بڑالتو کواپنا جانشین نا مزد کیا تھا۔

آپ کی اولاد یہ ہے: حضرت عبداللہ ' حضرت عبدالرحمٰن ' حضرت محمد بن ابو بکر' سیدہ اساء پڑھٹیا' سیدہ عائشہ ڈھاٹھا' سیدہ ام کلٹوم ڈھٹیا۔

#### (505) حفرت عمر بن خطاب بالتينيا (صحابي رسول)

( آپ کا نام ونسب ہیہ ہے: ) عمر بن خطاب بن نقیل بن عبدالعز ئی بن رہاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن نؤی بن غالب۔ان کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔

جس دن حضرت ابو بمرصد میں من اللہ کا انتقال ہوا ای دن ان کی بیعت کر لی گئی تھی آپ باللہ نظاف ذوالح کے آخر میں 23 بھری میں جام شہادت نوش کیا آپ باللہ کا کہنا کا میں 10 سال 6 مہینوں اور پھودنوں پر شمال ہے۔ (شہادت کے وقت ) آپ کی عمر 63 سال تھی آپ بڑالٹونے اس کے اعلیم بین:

حضرت علیٰ حضرت عثمان محضرت طلحهٔ حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن اور حضرت سعدین ابوو قاعن فیجانیهٔ

آپ ڈٹائٹڈ نے ان حضرات کو بیہ ہوایت کی کہ تین دن میں 'باہمی مشورہ کے ساتھ ( اپنے میں سے کسی ایک کوخلیفہ منتخب کر لیس اوراس دوران ) حضرت صہیب ڈٹائٹڈ لوگوں کی امامت کرتے رہیں۔

آپ کی اولا دیہ ہے:حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبیداللہ حضرت عاصم حضرت ابو محمد حضرت زید حضرت محمد میدہ حقصہ میدوزین کڑائیں

حضرت عمر بخاتینز نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پہا! حکم پیرجاری کیا کہ حضرت خالد بن ولید مناتین کومعزول کر اِ۔

#### (506) حضرت عثمان بن عفان بالنيز صحابي رسول)

( آپ کا نام ونسب ہیہ ہے: ) عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد تشس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کصب بن انوکی بن غالب۔

آپ کی والدہ کا نام: اروی بنت کریز بن ربیعہ بن عبرشس بن عبد سناف ہیں۔اُن کی والدہ ( یعنی حضرت عثان غی بڑائٹوز کی نائی کا نام )ام حکیم بیضاء بنت عبدالمطلب ہے۔

تجلس شورٹی کے (باہمی مشورے کے ) تیسرے دن ان کی بیت کر لی گئی تھی' آپ کو 17 ذوائی 35 جمری میں' مدینہ منورہ میں شہید کردیا گیا' آپ کی مدت خلافت 12 سال ہے 12 دن کم تھی' (شہادت کے وقت ) آپ کی عمر 83 سال تھی۔ آپ کی اولا و بیہ ہے:عمبرالنڈ عبیدالنڈ ابان عمر و خالد ٔ حبیب ولید عبد مناف مغیرہ عبدالملک ام عمر و عاکشہ اورام سعد ُ ڈواڈیٹی۔

## (507) حضرت على بن ابوطالب بالتؤز (صحابي رسول)

(آپ کانام ونب ہے ہے: )علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غال ۔

آپ کی والدہ کانام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے بیدہ بہلی ہاشی خاتون میں جس نے کسی ہاشی کوجنم دیا 'ان کی والدہ نے ان کا نام' حیدرۃ'' رکھاتھا' کیکن نبی اکرم خاتیجہ نے آپ خاتیجہ کانام' مملی' رکھا۔

( حضرت عنان غنی بینائی بین شون کی شهادت کے بعد ) محرم کے مبینے میں اُ آپ ڈائینز کی بیعت کی گئی سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللّه دانشون نے آپ ڈائینز کی بیعت کی میدا سام قبول کرنے والے سب سے پہلے فرد میں اور ایک روایت کے مطابق (اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے فرد) حضرت ابو بکر دائینو ہیں۔

جب نی اکرم منافقاً نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو آپ شفقائے نے حضرت علی بڑاتھا تھا۔ ''مقم ونیا اوراآخرت میں میرے بھائی ہو''

19 رمضان 40 بجری ش مس کئی کی نماز کے وقت اس کیم مرادی نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو ذخی کر ویا تھا اس کے بعد آپ تمین دن زندہ رہے (آخر 21 رمضان 40 بجری ش آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے شبادت کے وقت آپ کی محر )63 سال تھی۔

آپ کی اولادیہ ہے: حفزت امام حسن حضرت امام حسین محسن محمد بن حنین عبدانتد ابو بکر عمر میکی ، جعفر عماس عبیدانتدام کلثوم ، جو حضرت عمر و النینو کی اہلیہ تھیں ام کلثوم صغر کی زینب کبری زینب صغری رمانام حسن حماسا میموند خدیجۂ فاطمہام کرام نفیسڈ ریبال اصل عربی متن میں پھھالفاظ مجمل میں ) وقید جی پھٹے

### (508) ام المؤمنين سيده عا كشه الله

یہ نبی اکرم ملکھٹا کی زوجہ محتر مہ ہیں' نبی اکرم نکھٹا نے ان کے کنوار کی ہونے کے عالم میں ان کے ساتھ نکاح کیا تھا(یہ خصوصیت کی اورزوجہ محتر مدکو حاصل نہیں ہے)اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی' جب ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔

سیدہ عائشہ ڈن خاہیان کرتی ہیں: بی اکرم خانجا کا وصال میرے سینے کے ساتھ لگ کڑمیری ٹھوڑی اور گرون کے درمیان ہوا۔

> ''صحاح'' میں سدوایت موجود ہے: نبی اکرم مٹائیخ نے فر مایا' ''اے عائشہ! میں چرا ٹیل جمہیں سلام کمبرد ہاہے'' سیدہ عائشہ ڈیجھابیان کرتی ہیں: میں نے جواب دیا: وعلیہ السلام ورحمیۃ القدویر کا تذہ

( پھر میں نے نبی اکرم ٹوٹیٹیل کی خدمت میں عرض ک : ) آپ وہ دیکھ لیتے ہیں جو میں ٹیس و کیو تتی ہوں۔

المام رّندی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابومول اشعری والفیز کامید بیان فقل کیا ہے:

''جمیں' یعنی صحابہ کرام کو جب بھی کوئی (شرقی ) مئلہ درمیش ہوتا' اور ہم اس کے بارے میں سیدہ عائشہ ہی بھٹا ہے دریافت کرتے تو جمیں ان کے پاس اس بارے میں علم ( یعنی اس کاشری حکم ) مل جاتا تھا''۔

(امام رندى نے)سيده عائش في خات كايد بيان قل كيا ب:

''حضرت جرائيل عليظان كي تصوير سزركتي كيزے يس ركه كرنبي اكرم خليظا كے پاس لے كرائے تنظ اور يہ بتايا تھا: بيد نيا اورآخرت بيس آپ خليظ كي زوج يونگي''

نی اکرم ﷺ کے وصال کے وقت سیدہ عائشہ ﷺ کی عمر18 سال تھی ان کا انتقال58 سال اور ایک روایت کے میں **57 سال کی عمر میں ہوا۔** 

## (509) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزيٰ

امام بخارى نے اپن" تاریخ" میں تحریکیا ہے: نے اخراع" میں انہیں" محالی 'ہونے كاشرف حاصل ب\_

(علامہ خوارزی فرماتے میں: ) پید حضرت علی ڈٹائٹز کے مقرر کردہ گورنر تھے حضرت علی ٹٹائٹٹز نے اپنی بھین سیدہ ام ہائی ٹٹائٹا کے سو تیلے بیٹے جھدہ بن بمبیر ہ کومعزول کر کے آئیس فراسان کا گورزمقرر کیا تھا۔

#### 510) حضرت عبدالله بن مغفل إلينيز

اس کے بعد امام ابوضیفہ کے تلافہ ہیں اس کے ہارے میں اختلاف ہے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے: یہ ''عبدالله بن بریدین مفعل'' سے منقول ہے' بعض حضرات کا یہ کہنا ہے: یہ '' معداللہ بن مفعل'' سے منقول ہے' بعض حضرات کا یہ کہنا ہے: یہ ''عبداللہ بن مفعل'' کے صاحبر او سے منقول ہے امام دار قطنی کی تحریر ہیں اس طرح منقول ہے اور بھی درست ہے ۔ یہ صدیث نماز ہے متعلق باب میں گزرچکی ہے۔

حضرت عبدالله بن مغفل طافني مشهور صحابي بين-

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''مٹس تحریر کیا ہے: یہ حصرت عبداللہ بن مغفل مزنی میں نیہ بھرہ آ گئے تھے امام احمد فرماتے میں: ابن کی کثیت' ابوسعید' ہے اور ایک روایت کے مطابق'' ابوزیاؤ' ہے۔

یجی بن معین بیان کرتے ہیں: ان کی دوکشیت ہیں ابوعبدالرحمٰن اورا بوزیاد۔

بخاری بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 57 ججری میں اورا یک روایت کےمطابق 61 ججری میں ہوا۔

#### (511) حضرت عطيه قرظي والفظ

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " میں اپنی سند کے ساتھ عطید قرطی ڈھٹٹ کا میر بیان فقل کیا ہے:

ا معنی میں اس میں اس کی میں اور اس میں فیصلہ دیا تھا ان میں میں بھی شامل تھا'ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے ( بغلوں وغیرہ کے ) بالنہیں اُگے ہیں توانمیس نے جھے بچیقرار دے کر ( قتل نہیں کیا )

# (512) حفرت عرفيد بن ضريح الله

امام بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے نبی اکرم سُر ﷺ کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''عظمریب آز ماکشیں آئمی گی جوشخص سلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈ الناجا ہے اسے ماردینا' خواہ دو کو کی بھی ہو'' ایک روایت کے مطابق میٹر فجہ بین شرح آنجی میں' دوسرے حضرات نے بیرکہا ہے: میٹر کو لجہ بن شراحیل ہیں۔

#### (513) عمر د بن تريث

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوسعید مخزوی قرشی ہے انہوں نے کوفد میں سکونت اختیار کی۔

الواسحاق بیان کرتے ہیں: بیس نے عمروہ *ن حریث کو میہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: غز*وہ بدر کے وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ ( کیسخی ان کی پیدائش نبی اکرم مفاقیم کے زمانداقد میں بیس ہوئی تھی ) امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 85 جمری میں ہوا ' پیڈ' محالی'' میں۔

#### (514) عبدالله بن ابوقاره

ا ہام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: (اس راوی کے والد ) حضرت ابوقیا وہ ڈیٹنٹو کا نام'' حارث بن رلعی'' ہے 'یہ افساری سلمی کدیتی ہیں۔

امام بخارى في اپن سند كے ساتھ عبدالله بن ابوقاده كابيديان فقل كيا ہے:

''(میرے والد) حضرت ابوقادہ ڈاٹٹو کیل کے پانی پینے کے لیے )برتن اس کی طرف جھکا دیتے تھے اور پھرای برتن کے پانی ہے وضوعتی کر لیتے تھے وہ بیان کرتے ہوئے وہ پکھاہے''

# (515) (عبدالله) ابوعبدالرحمن سلمي

ان كانام' عبدالله بن صبيب كوفي " ب- إمام بخارى في الحي " تاريخ " عمل أك طرح ذكر كميا ب-

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ملمی کا یہ بیان فقل کیا ہے:

"میں 80 مرتبدرمضان کے روزے رکھ چکا ہول"

ا تہوں نے حضرت علی طائنو عضات عثان والفنوا ورحضرت عبدالله بن مسعود والفنوات ساع کیا ہے جبکہ ان سے سعید بن جبیر علقہ بن مرحد اور دیگر حضرات نے روایا نے فقل کی میں۔

#### (516) حضرت (عبدالله) ابو هريره الناتية

بخاری کہتے ہیں: ان کا نام' عبداللہ بن عمرو' ہے اورایک روایت کے مطابق' عامر بن شمل' ہے اورایک روایت کے مطابق ''عبد غنم' ہے اورایک روایت کے مطابق' (عمر غنم' ' ہے۔

بینور وہ خیبر کے سال یمن سے نشریف لائے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں بی رہائش اختیار کی۔ حضرت ابو ہر رہ دلائشنا کا انقال 57 اور ایک روایت کے مطابق 58 اور ایک روایت کے مطابق 59 ہجری میں ہوا۔

(517) (عبدالله ) ابوسلمه بن عبدالرحمن

ان کا نام عبداللہ بن عبدالرمن بن عوف قرشی زبری بے میا پئی کنیت کے حوالے معروف میں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ای طرح و کرکیا ہے'وہ بیان کرتے میں : انہوں نے حضرت ابو ہر رہ بڑائٹز 'حضرت عبد اللہ بن عباس بڑائٹناور حضرت عبداللہ بن عمر بڑائٹن سے ساخ کیا ہے۔

ز بری بیان کرتے ہیں:ابوسلمہ 'حضرت عبداللہ بن عباس ڈجھنے کے ساتھ بحث کیا کرتے بیٹھا کی وجہ سے بید بہت سے علم سے فروم رہ گئے۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: میں نے چار معزات کو (علم دین کا) -مندر پایا ہے: سعید بن میتب عمر بن مدینی عبداللہ بن عبداللہ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰ بن عوف -

# (518)عماب بن اسيد قرشي كمي

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عمر و بن ابوعقرب کا یہ بیان نقل کیا ہے:

'' میں نے حضرت عمّاب بن اسید ڈیٹنٹو کوسنا' وہ خاند کعبے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تتھے اور پیٹر مارہے تتھے: اللّٰہ کاتم! نبی اکرم ماٹیٹنٹر نے مجھے جو ذمبداری سو پی تھی اس کے معاوضے میں' جھے صرف بیدود کیٹرے ملے میں' جو میں نے اپنے غلام کیسان کو پہنچے کے لیے دیویے میں۔

#### (519) عبدالله بن شداد بن باد

خطیب نے اپی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: ( اس راوی کے دادا )'' ہاد' کا نام'' اسامہ بن عمر و بن عبداللہ بن جابر'' ہے' میہ ( راوی ) اکا براور گشتا چھین میں سے ایک میں۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب والنینو ' حضرت علی بن ابو طالب دالنینو' حضرت معاذ بن جبل والنینو' حضرت عبدالله بن عمر عمر بینینو' حضرت عبدالله بن عباس والمجان وعائشہ ویجینینا 'سیدہ اسلمہ ویکنینا 'اورسیدہ میمونہ ویکنینا سے حادیث روایت کی ہیں۔ ان سے طاوس محصی ' سعد بن ابراہیم' اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے 81 جمری میں' اورایک روایت کے مطابق 82 جمری میں جا مشہادت نوش کیا۔

#### (520) عبدالرحمن بن سابط

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ' عبدالرحمٰن بن سابط' میں انہوں نے یعلیٰ بن امیہ سے روایات نقل کی میں۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) بداكابرتا بعين ميں سے ايك بيں۔

## (521) عتريس بن عرقوب

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹوسے اناع کمیا ہے۔

#### (522) عماره بن ضرير

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کاؤکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: عمارہ بن ضریر نے حضرت صح غاری ڈھٹنے ہے سماع کیا ہے۔

#### (523) عطاء بن الي رباح

امام بخاری نے اپن' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت' ابو مجر'' ہے میہ آل بنی جہم ہے نسبت ولا ، رکھتے ہیں' (ان بج اسم منسوب ) قرشیٰ فہری' مکل ہے۔ (ان کے والد )ابور ہاح کا نام' 'اسلم' ' ہے۔

حماد بن سلمه بیان کرتے ہیں: جس سال معنی 114 ججری میں عطا ، کا انتقال ہواتھا میں ای سال مکه آیا تھا۔

ابولقيم بيان كرتے بين: ان كا انقال 115 جمرى ميں مواتف

ا نہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت ابو ہریہ ٔ حضرت ابوسعید حضرت جابر اور حضرت عبد اللہ بن عمر انوائیز ہے۔ ماع کیا ہے جبکہ اِن سے عمر و بن وینار قبس بن سعد حسیب بن ابو خابت نے روایات نقل کی میں۔

ابوعبدالقد جعمٰی نے اپنی سند کے ساتھ عظاء کا بیہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حصرت عقیل بن ابوطالب کوان کے بڑھا پے میں دیکھا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ميں: ) اه م ابوطنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ميں۔

## (524) عکرمہ

سید حضرت عبد الله بن عباس ظیفنات نسبت ولاء رکھتے بین امام بخاری نے اپی '' تاریخ ''بلیں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت ''ابوعبدالله'' ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس بین خواصرت ابوسعید خدری بین نیو اسید وعائش صدیقہ فراہنا ہے ساع کیا ہے عجمدان سے جابر بن بزید نے ساع کیا ہے۔

ا پرنجیم بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 107 جمری میں ہوا علی بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال مدیند منورہ میں 104 جمری میں

روا تقيا\_

اما شعمی نے ان ہے روایات نقل کی تین جبکہ امام مالک نے ایک شخص کے حوالے سے عکرمہ سے روایات نقل کی میں۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں:)امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں اُن سے روایات نقل کی میں۔

(525) عمروبن وينار

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے۔ بیغرو بن دینار میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومحد اثر م کمی ہے بید باذ ان نے نسبت ولا در کھتے ہیں۔

انہوں نے حضرے عبداللہ بن عمر ڈنٹھناہ در حضرے عبداللہ بن ذہیر فیٹھنااور حضرت عبداللہ بن جعفر بنٹھنے ہائ کیا ہے۔ ابن میں نہ بین کرتے ہیں : ان کا انتقال 126 جمری میں ہوا ان سے ایوب شعبہ ابن جربج اور قری نے سائ کیا ہے۔ ابن عید فرماتے ہیں . جھےا لیے کی شخص کا علم نہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس ڈبھنے کے ملم کا عمر و بن دینارے بواعالم ہو۔ عمر و بن وینار نے ، حضرت عبداللہ بن عباس بی بیناوران کے شاگر دول ہیں ہے 'سعید بن جبیر' عکر مہ عطاء کیسان باذان (جو کہ کسرئی کی طرف ہے بیمن کے گورزر ہے تھے ) ہے سائ کیا ہے ایک قول کے مطابق بیر ( یعنی عمر و بن وینار ) مولی بن باذان ہے میست ولا در کھتے ہیں۔

( على مدخوارزى فرمات مين: ) امام ابوصيف ف ان مسانيد من إن سے روايات نقل كى ميں -

(526) عطاء بن بسار

عبدالملک کے بھائی ہیں۔

امام بخاری نے بین "تاریخ" میں تجریر کیا ہے: یہ بی اگرم سڑائٹیٹی کی زرجیحتر مسید و میموند بڑٹٹنا نے نسبت ولاء رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوسعید ضدری بڑٹٹٹا ورحضرت ابو ہر بری ڈٹٹٹٹ سے سائ کیا ہے ان کے مدانت کے مطابق انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹٹٹا ورحضرت عبداللہ بن عمر ڈٹٹٹٹا ہے بھی سائ کیا ہے ان مے مجرین عمر و بن عطاء نے روایا ت نقل کی ہیں۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں: میں نے عطاء بن یسار ہے بہتر کوئی قاضی نہیں دیکھا وہ بیان کرتے ہیں: سیلیمان عبداللہ اور

( علامة خوارزى فرمات يين: ) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى يين ـ

(527) عبدالرحمٰن بن ہرمز

(ان کی کنیت لقب اوراسم منسوب) احرج ابوداؤ و مدنی بے بیہ بوعبدالمطلب سے نسبت ولاءر کھتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انسول نے حضرت ابو ہریرہ بلی تون سے ماع کیا ہے جبکہ ان سے ابوز ناو نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ابوضيفد في ان مسانيدين أن سے روايات فقل كى مين -

#### (528) عبدالله بن وينار

يد حفرت عبدالله بن عمر لي في السائل عند ولاء ركعة بين - (ان كااسم منسوب) مدنى ہے-

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبدالقد بن تمر نگائیا ہے ساع کیا ہے جبکدان سے امام مالک اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (529) عبدالملك بن عمير

ا مام بخاری نے اپن ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعمر قرقی ہے ان کی ریکنیت شریک نے میان کی ہے ابن ابواسود نے ابوعبداللہ عجل کا میدیمان نقل کیا ہے: ان کا انتقال 136 میں یا اس کے آس پاس بواتھا۔

عبدالملک بیان کرتے ہیں: میرے والد ' فتح جلولا ء ' میں شریک ہوئے ہیں۔

عبدالملک نے یہ بات بیان کی ہے: میں وہ پہلافر دہوں' جس نے این عثان کے ساتھ '' بلخ کی نہر' (یا دریائے بلخ ) کو پارکیا تھا عبدالملک یہ میں کتبے ہیں: جب میں تم لوگوں کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں' تو اس میں سے ایک حرف بھی کم نیمن کرتا۔ (علامہ خوارزی کرماتے ہیں: ) امام ایوصیفہ نے ان مسانید میں اِن سے دوایات نقل کی ہیں۔

#### (530)عامرشعبی

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیں تح ریکیا ہے: بیرعام بن شراحیل ہیں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوعم' محقی 'کوفی ہے۔ قنّا وہ نے بیالفاظ روایت کیے ہیں: ابو تخلد نے' عام بن عبداللہ صحی نے قل کیا ( کین قنّا وہ نے ان کے والد کا نام عبداللہ أُقل کیا ہے )

ا ماعيل بن مجالد بيان كرتے ہيں:ان كا انقال 104 ججرى شن 82 سال كاعمر ميں ہوا۔

وہ بیان کرتے ہیں جعمی نے مجھے بتایا: میں نے 500 صحابر کرام کی زیارت کی ہے۔

این عیبینہ کہتے ہیں: صحابہ کرام کے بعد تین لوگ ( بڑے ثار ) ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا گھاں ہے زیانے ہیں امام صعبی اپنے زیانے میں اور ضیان تو رک اپنے زیانے میں ( بڑے ثار ہوئے ہیں )۔

بخاری نقل کرتے ہیں جعنی بیان کرتے ہیں: میں 'مرو' 'هیں تھا علقمہ(وہاں) دورکعات ( بیٹی قصرنماز )ادا کرتے تھے۔ ( علاصہ خوارزی فرماتے ہیں: )امام ابو حضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں ۔

# (531) على بن اقمر وادعى كوفى

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپو جمیفہ ابوعطیہ اور عکر مدے ساع کیا ہے ' بجکہ ان سے منصور بن مستم نے روایات نقل کی بیل ٹو ری اور شعبہ نے ان سے ساع کیا ہے۔ (مان خارزي في الرجع : ١) ام الوجنة في النام انه على أن سروال " أقل كي ثار

(علامة خوارزى فرماتي جين ) امام ايو حنيفه في ان مسانيد بين إن سے روايات مل كى جين -

(532) عطيه بن سعد عو في

امام بخاری نے اپنی ' تاری نے اپنی ' تاریخ ' بیس تحریر کیا ہے: ان کی کتیت (اوراسم منسوب) ابوالحسن کوئی ہے مرہ بن خالد کہتے ہیں: (ان کا اسم منسوب) جدلی ہے (یااس کا مطلب میں ہوسکتا ہے وہ بڑے بحث کرنے والے فرو تھے) ابن عینیہ نے ان کی کئیت بیان کی ہے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری بیاتی خااور حضرت عبداللہ بن عمر ڈیا گھٹنا ورایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات يين:) امام ابوحنيف في ان مسانيد من أن بروايات نقل كي بين -

(533) عطاء بن سائب بن يزيد

(ان کی کثبت اوراسم منسوب) ابویزید تقفی ہے۔

ا پوعبداللہ بن ابواسود نے عبداللہ عجل کا بیدیاں تقل کیا ہے: ان کا انتقال 136 ابجری میں ٹیا اس کے آس پاش ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوضیفہ نے ان مسانیر میں ان ہے روایا منقل کی ہیں۔

(534)علقمەبن مرغد

امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیرکوٹی 'حضری میں انہوں نے عطاء ٔ سلیمان بن بریدہ مقاتل بن حیان سے روایا نے تک کی میں جبکہ ان سے تو ری نے سائے کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) امام ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں إن ب روايات نقل كي ميں۔

(535)عبدالعزيز بن رفيع

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: بیر عبدالعزیز بن رفیع میں' (ان کی کنیت اور اسم مفسوب) کل ابوعبدالله ہے انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس بیجی 'حضرت انس بخائٹنا اور عطاء سے ماع کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں جھر بن جریرنے ہید یات بیان کی ہے: ان کا عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی انہوں نے جب بھی شاد کی کی ان کی اہلیہ نے طلاق کا مطالبہ کردیا ' کیونکہ پی بکٹر ہے مجت کرتے تھے۔

(علامة خوارزى فرمات ين ) امام ابوطيف في ان مسائيد من إن سے روايات تقل كى ين -

(536) عبدالكريم بن ابوخارق

(ان کی کثیت اوراسم مفسوب )ابوامیه معلم بصری ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے طاؤس' کابد' کھول' حسانِ بمن زید'ا براہیم ہے۔ ماع کیا ہے جبکہ ان ھے قور کی اُئین جریج ' ما لک اور شعبہ نے ماع کیا ہے۔ این عیبنہ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 127 ججری میں ہوا انہیں'' عبدالکریم بن قیس' بھی کہا گیا ہے۔ (علامة خوارزى فرمات بين: ) امام ابوطنيفة في ان مسانيد مين أن بيروايات نقل كي بين -

# (537)عطاء بن عبدالله بن موہب مد لی

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ، میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابو جریرہ ڈٹائٹٹز سے سائ کیا ہے ان سے توری اور اِن کے صاحبزادے عمرونے روایات نقل کی ہیں۔ انہیں' اہل مدینہ' میں شار کیا جاتا ہے۔

الواسامد بيان كرتے بين: (ان كاايك اسم منسوب) وظلى "ئے يطلح يمي نے نسبت ولاء ركھتے بين بيد في الاصل بين ليكن انہوں نے عراق میں سکونت اختیار کی تھی۔

( علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوحنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

### (538) عمروين بن عبدالله

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابواسحاق میسی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیاہے: بیکوفی محمدانی ہیں۔ انہوں نے حضرے علی دانشنہ محضرت اسامہ بن زید بڑا تھنا محضرت عبداللہ بن عباس فریجنا محضرت براء بڑا تیزاور حضرت زید بن ارقم دلافن كوريكها ب\_

ان ہے اعمش 'زہری' توری منصور نے روایات نقل کی ہیں۔

یخیٰ بن سعیدقطان بیان کرتے ہیں: 129 جمری میں جب ضحاک کوف آئے تھے اس وقت ان کا نقال ہوا تھا۔

شریک بیان کرتے ہیں: ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان ڈائٹوز کی خلافت ختم ہونے ( لیٹنی ان کی شہادت ) ہے دو سال پہلے میں پیدا ہوا تھا'انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے: میں حضرت رافع بن خدتج ڈٹٹٹٹنے کے پاس بہت بیٹھتا تھا' میں حضرت عبداللہ ین عمر را اللہ کے پاس بھی بین متنا رہا ہوں میں نے نبی اکرم نالی کی ازواج کی بھی زیارت کی ہے جب وہ حضرت مغیرہ اللاث کے ز مانے میں اپنے ہودج میں بیٹر کر ج کرنے کے لیے گئی تھیں انہوں نے یہ تھی بیان کیا ہے : طعمی مجھے ایک یا شاہددوسال بڑے

(علامة خوارز مي فرمات بين:) امام ابوطيف نان مسانيد بين أن ب روايات نقل كي بين -

# (539) عبدالله بن خليفه

ستالعين ش الماسي

امام ابوطنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(540) على بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

پیر هفرت عبداللہ بن معود بھائٹنا کے بھتیج (کےصاحبز اوے) ہیں بیتا بعین میں ہے ہیں۔

امام ابوصف في ان مسائيد عل إن بروايات تقل كي مين -

#### (541) عثمان بن عاصم

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" می تر بر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو حصین اسدی کونی ہے۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈیجئ سعید بن جیر شرع ، هھی ہے ساع کیا ہے جبکدان سے تو ری شعبداور ابن عیسینہ نے روایات تقل کی جیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (542)عدى بن ثابت

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " بیل تحریر کیا ہے: یہ عدی بن ثابت انصاری بین ان کے دادا " ابوامیہ عبداللہ بن بزید" بین انہول نے حضرت براء نگانشڈاور عبداللہ بن بزیہ سے سائ کیا ہے جبکہ یجی بن سعید قطان شعبہ مسعر بن کدام نے ان سے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: ) امام ابوصف ف نے ان مسانيد ميں اِن سے روايات نقل كي ہيں۔

# (543) عاصم بن كليب بن شهاب جرمي كوني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والداورعبرالرحمٰن بن اسود ہے۔ ماع کیا ہے ان ہے توری شعبہ مسعر بن کدام نے ماع کیا ہے۔

(علامة خوارز في فرمات بين: )امام ابوهنيقه نه ان مسانيد بين إن ب روايات نقل كي بين \_

# (544) (على بن حسن ) ابوحسن زراد

(ان کی کنیت اورلقب)ابزهن زراد ہے علاء نے ان کے نام کے بارے میں اختلاف کیا ہے:ایک تول میہ ہے: بیعلی بن حن میں ایک قول میر ہے: بیجھنر بن حن میں علاء نے ان کی کنیت کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے:ایک قول میر ہے: وہ''ابوکلی ''ہے'ایک قول میر ہے: وہ''ابوحن'' ہے البتداک بات پر علاء کا اغاق ہے: یہ''صیتل'' کے نام ہے معروف میں۔

(علامہ خوارز کی فرماتے ہیں:)امام ابوضیف نے ان ہے مواک کے بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے جوان مسانید میں گزرچکی ہے۔

# (545) عبيدالله بن ابوزياد

امام بخارک نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیعبیرانشہ بن ابوزیاد قداح' کی میں'انہوں نے ابوطنیل عامر بن واثلہ بن اسقع اور قاسم ہے تاع کیا ہے؛ جبکدان ہے تو رک اور وکیج نے روایا ہے قتل کی میں۔

یکی اقطان کہتے ہیں: بدورمیانے ورجے کے آوی ہیں ایدائے متندنہیں ہیں بیرعنان بن اسوڈیا سیف یا محد بن عمر جیسے نہیں

جِن ٰ لیکن پیر مجھےان سے زیادہ پین ان کی کنیت' ' ابوالحصین' ، ہے۔

(علامه خوارزمی فرماتے ہیں:)امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(546) عبدالملك بن اياس شيباني اعور

ا مام بخاری نے اپن ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: اسحاق نے جریر کا یہ بیان نقل کیا ہے: ان کا شار الل کوف میں کیا جا تا ہے۔ انہوں نے اہراہیم (مخعی) ہے اع کیا ہے اور بیان کے برانے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ (علامةخوارزمی فرماتے ہیں:)امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

(547) عبدلكريم بن معقل

ية ابعي بين أمام ابوطيفه نے ان مسانيد ميں إن سے روايات فقل كي بيں۔

(548) عبدالرحن بن حزم

یہ تابعی ہیں' امام ابوصنیفہ نے ان مسانیدیش' اِن سے روایا تے نقل کی ہیں۔

(549) عبدالاعلى يمي

المام بخاری نے این " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرعبدالاعلی سیمی میں ان ہے مسعر نے روایات نقل

(علامة خوارزي فرماتے ہیں:)امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

(550) عبدالله بن على بن حسين بن على بن ابوطالب

بیاد جعفر محمد ( یعنی امام باقر ) بن علی ( یعنی امام زین العابدین ) کے سگے بھائی میں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میس اس طرح ذکر کیا ہے اور میربات بیان کی ہے: ان سے بزید بن ابوزیاد نے روایات نقل کی میں عیسیٰ بن زیادنے ان سے ماع کیا ہے۔ (علامة خوارز مي فرمات مين:) امام الوحنيفة في ان مسانيد مين إن سے روايات على مين -

(551)عمرو بن شعیب

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: میشمرو بن شعیب بن مجمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص مبھی قرشی میں'ان کی کنیت "ابوابرہیم" ہے انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) سعید بن سیتب اور طاؤس ہے ساغ کیا ہے جبکہ ان ہے ایوب ابن جرتج" عطاء بن الي رباح 'ز بري علم مي كي بن سعيد قطان نے روايات قال كى بيں۔

بخاری تح ریکرتے ہیں: ابوتمر و بن علاء فر ہاتے ہیں: قما دہ اور تمر بن شعیب کی طرف اس کے علاوہ اور کوئی عیب منسوب نہیں کیا ملی' کہ بیددونوں حضرات جو بھی روایت سنتے ہیں' اے آ گے قل کردیتے ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد بن طنبل علی بن مدینی حمیدی اسحاق بن ابراہیم کودیکھا ہے بیدحفرات عمرو بن

شعیب کی اپنے والد اور دادانے قل کر دوروایت ہے استدلال کرتے ہیں۔

( علامه خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوحنیف نے ان مسانید میں اِن سے روایا نے نقل کی ہیں۔

#### (552) محروبين مره

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ''میں تحریر کیاہے: (ان کی کنیت اورا تم منسوب) ابوعبداللہ بھنی 'کوفی ہے انہوں نے عبداللہ بن ابواونی' عبدار خمن بن ابولیلی اور سعید بن میتب ہے تاع کیاہے جبدان ہے منصوراوراغمش نے روایا ہے قبل کی ہیں۔

(عدمة خوارزى فرماتے بين: )امام ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں إن سے روايات عل كى بيں۔

# (553)عاصم بن ابونجود

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ عاصم بن بہدلہ میں' کیی' این الی نجو ڈابو بکر اسدی' کو فی'' میں۔ انہوں نے زرین چیش اور ابو واکل ہے ساح کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ميں: ابوطيب نے اساعيل بن مجالد كابيريان تقل كياہے: ان كا انتقال 128 جرى ميں ہوا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ڈزید بن عاصم بن بہدلہ کا بید بیان نقل کیا ہے: میں نے قاضی شرع کو دیکھا ہواہے انہوں نے موٹی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔

#### (554) عطيه بن حارث

(ان کی گئیت اوراسم منسوب) ہمدانی 'کوئی 'ابوروق ہے'امام بخاری نے اپن'' تاریخ'' میں ای طرح و کرکیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبدالقد بن طلیفہ اور شحاک ہے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے تُوری عبدالواحد ابوا سامہ نے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام ابو صفحہ نے ان مسانید میں' اِن ہے روایات تقل کی ہیں۔

### (556) عامر بن سمط حرانی

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیہ (نام) علی بن مسہر نے بیان کیا ہے' جبکہ مردان بن معاویہ نے (ان کے والد کا نام اور اسم منسوب)'' ابن سمط' حراتی 'منیمی'' بیان کیا ہے' انہوں نے ابوٹر بیف ہے ساع کیا ہے' یکی القطان فرماتے ہیں: عامر بن سمط' ثقۂ اور حافظ ہیں' ان کی کنیت' ابو کنا نہ'' ہے۔

(علامة خوارزى قرباتے ميں:)امام ابوطيف نے ان مسائيد ميں إن سے روايات نقل كى ميں -

# (557)عبيده بن معتب صي

ایک روایت کے مطابق ان کا نام' عبدہ' بُ اہام ابوصنیفہ نے ان ہے۔ ابراہیم۔ فزعد-حضرت ابوذ رغفاری رہائٹو کے حوالے سے پیروایت نقل کی ہے:

" في اكرم من النظم المريح بها حار ركعات اواكرت تفي آب ان كے در ميان سلام پيمبر كرفسل نيس كرتے تھے"

مدوایت ان مسانیدیش گزر چی ہے۔

#### (558)عاصم احول

المام بخارى نے اپني " تاريخ " شريح بركيا ہے: بياعاصم بن سليمان الوعبدالرحن احول ميں۔

انہوں نے حضرت انس بڑگائیڈ' حضرت صفوان بڑائیڈ' اورحسن بھری ہے ساع کیا ہے جبکہ تو ری اور شعبہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرمات مين: ) امام ابوطنيف نے ان مسانيد مين ان بروايات نقل كي ميں۔

#### (559) عطاء بن محجلان بصرى

امام بخاری نے اپنی''تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہیا ہت بیان کی ہے: بیعطاء بن عجلان' بھری عطار ہیں عبدالوارث نے ان کاسم منسوب بیان کیا ہے اس کے بعد بخاری نے ان پر تفتید کی ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)امام ابوطنیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (560)على بن عامر

بیتا بھی ہیں امام ابوصنیف نے -ان کے-عبیداللہ بن عبدالواحد بن عمّاب بن اسید کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: '' نبی اگرم شائیخ نے 'حضرت عمّاب بن اسید ڈلٹنٹ فر مایا: تم اللہ اللہ (مطبوعہ نتنے میں بیم تحریر ہے تا ہم یہاں ورست لفظ شاید' الل مک' ہے ) کے پاس جاو اور اُنیس چار چیز وں مے مع کروو!'' … الحدیث

بدروایت ان مسانیدیش گزر چکی ہے۔

## (561)عبايية بن رفاعه بن رافع

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے : یہ عمبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج انصار کی حارثی میں انہوں نے اپنے دادا ( حضرت رافع بن خدیج مین تھیز ) سے ماغ کیا ہے۔

ان سے ابوحیان کی بن سعید قطان سعید بن مروق نے روایات نقل کی جیں۔

(علامةخوارز مي فرمات مين:) امام ابوحنيف في ان مسانيد مين ان ب روايات تقل كي مين -

#### (562) عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابواطالب

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ' طالبین' (شاید بیبان مرادیہ ہے' آلِ ابوطالب ہے تعلق رکھنے والے افراد) کی ایک جماعت کے ساتھ ابوالعباس سفاح کے پاس گئے شئے جواس وقت' انباز' میں تھا' بھر بیوالیس مدید منورہ آگئے جب منصور حکمران بنا 'تو اس نے' ان کے دوصا جزادوں مجمد اور ابر بیم کی وجہ نے آئیس کئی سال تک مدید متورہ میں محصور رکھا' پھر آئیس کوفہ تنظم کردیا گیا' اور اس قید کے دوران میں ان کا انتقال ہوگیا۔ مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں نے علاء کو کی اور کی اتن عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ٔ جنتنی عزت وہ حضرات عبداللہ بن حسن کی کرتے تھے۔

امام مالک نے ان سے''سدل'' ہے متعلق حدیث روایت کی ہے کی بیان کرتے ہیں: پیقٹہ ماسون ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال کو ذہیں' منصور کی قید میں' 145 ججر کی بین عیدالاضحی کے دن 46 سال کی عمر میں ہوا۔ (علاسہ خوارز کی فریاتے ہیں: ) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں' ان سے روایا نے قبل کی ہیں۔

# (563) عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابوحسين

ر الم بخاری نے اپن ' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ عبداللذین عبدالرحمٰن بن اپوشین ' مکی قرش' نوفلی ہیں انہوں نے نوفل بن مساحق اور نافع بن جیر سے ساع کیا ہے شعیب بن ابوحمز ہ ابن عیدیڈیا لک توری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (564) ممار بن عبدالله بن بيار جمني

امام بخاری نے اپن" تاریخ" میں ای طرح ذکر کیا ہے' اور یہ بات بیان کی ہے:

انہوں نے این ابی کیا اور شعبی سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ابن عیب مروان بن معاویہ نے' ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کاشار ' کوفیول' میں کیا جا تا ہے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوحلیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (565)عامرابوبرده اشعري

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : یہ عامر بن عبدالقد بن قیس میں 'یہ ابو بردہ بن ابومویٰ اشعری میں۔ انہوں نے اپنے والد (حضرت ابومویٰ اشعری ڈیٹٹٹ) ' حضرت علی ڈیٹٹؤ' حضرت عبدالقد بن عمر ڈیٹٹٹنا سے ساح کیا ہے۔ ان کا انتقال 104 جمری میں ہوا۔

بخاری بیان کرتے ہیں: ابو بردہ کوف کے قاضی تھے تجاج نے انہیں معزول کر کے ان کے بھائی کو قاضی بنادیا۔

سفیان بیان کرتے ہیں: حفزت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بردہ سے دریافت کیا: آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب یا:80 سال

(علامة خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (566) عمرو بن عبيد بن باب بصري

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت' ابوعثان' ہے۔ یہ بوقمیم سے

نسبت ولاءر کھتے ہیں' بیرفاری النسل ہیں' اورعلم کلام کے ماہر ہیں' بچیٰ القطان نے آئبیں متر وک قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال 141 یا 142 جمری میں' کمہ کے رائے میں ہوا تھا۔ حمید بیان کرتے ہیں: بیٹرو بن کیسان بن باب ہیں۔ ( علامه خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (567) عمران بن مير

امام بخارى نے اپني " تاريخ" بيلي تحرير كيا ہے: بيدهنرت عبدالله بن مسعود بذلي النافشة بينسبت ولاء ركھتے بين بية قاسم بن عبدالرمن كے والده كى طرف مے شريك بھائى جن ميات ابن عبينہ في مسح كيجوالے نے نقل كى سے ان بول نے اپنے والد ہے روایات نقل کی بین ان کی نقل کرده روایت کا شار ' کوفیوں' کی روایات میں ہوتا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين: ) امام ابوطيف في ان مسانيد ميں إن سے روايات تعل كى بين -

# (568) عبدالله بن سعيد بن ابوسعيد مقبري

(علامةخوارز مي فرماتے ہيں: )امام ابوصنيف نے ان مسانيد ميں اِن سے روايات نقل کي ہيں۔

#### (569) عين مامان

امام بخاری نے اپنی 'تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: میابوجعفر رازی میں میں ان ابوٹ کی تمیمی ' میں۔

انہوں نے عطاء ٰرقتی بن انس منصور' عمروین وینارے ساع کیا ہے جبکہ ان سے وکتے ' ابوٹیم نے ساع کیا ہے' یہ بات بیان کی حلى ہے: يە "مروزى الاصل" بيں۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) امام ابوطنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ہيں۔

# (570) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتب بن مسعود

امام بخاری نے اپن' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: (ان کااسم منسوب)مسعودی' بنر بی' کوفی ہے'مقری نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے انہوں نے قاسم بن عبدالرحمٰن ابوصیون ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے وکیج اورابولیم نے ساع کیا ہے۔

امام بخاری نے صدقہ کے حوالے ہے معرکا بیہ بیان نقل کیا ہے: میر عظم میں ایسا کو کی حفی نہیں ہے؛ جو حضرت عبد اللہ بن مسعود والتفاسي علم كومسعودى ( نامى اس دادى ) سے زیادہ جانتا ہوان كا انتقال 160 جرى ميں ہوا۔

(علامة خوارز مى فرماتے ہیں: ) امام ابوصنيفه نے ان مسانيد ميں ابن سے روايات نقل كى ہيں اگر جدامام كا نقال إن سے دى سال يهليه ہو گيا تقا۔

#### (571) عثمان بن راشد

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بمان کی ہے: بیوٹنان بن راشدسلمی ہیں انہوں نے سیدہ عاکشہ بنت مجر و بنا خاس روایات تقل کی بین جبکه ان سے تو رئ نے روایات تقل کی بیں۔ (علامة وارزى فرماتے جن:) امام الوحنيف نے ان مسانيد شن ان عدوايات نقل كى جير،

#### (572) غۇن بن عبداللە بن عتبه بن مسعود

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے' ان کا اسم منسوب بند کی کوفی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہر یہ دلائٹونے ساع کیا ہے' جبکہ مسعودی اور مسعر نے ان سے ساع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا لے لقل کی ہیں۔

#### (573) عوان بن الي جيفه

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کے والد )ابو جحیفہ کا نام'' وہب'' ہے' (ان کا اسم منسوب) کوفی ہے۔ انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) عمروین میڈر بن جریرے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے تو ری اور شعبہ نے سائ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابو علیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا نظل کی ہیں۔

ایک روایت کے مطابق امام ابوصنیفہ نے جن صاحب ہے روایا ت نقل کی میں وہ ابوعون میں اور وہ روایت ان مسانید میں ٔ صدوومے متعلق باب مل گزر دیکل ہے۔

#### (574)عتبه بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیے عبدالرحمٰن کے بھائی ہیں' (ان کا اسم منسوب اورکتیت) مسعودی ٹولئ کوئی الوجمیس ہے۔

انہوں نے ایاس بن سلمہ بن اکوع 'حسن بن سعدے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے وکیج اور ابوقیم نے ساع کیا ہے' بخار میسان کرتے ہیں:الوامامہ نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں ') امام ابوصنیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (575) عراك بن ما لك غفاري

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ای طرح و کر کیا ہے'اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت ابو ہرمی و ڈگائیڈے ہاع کیا ہے' جبکہ ان سے ان کے صحبر او بے خشیم (ان کے علاوہ ) عثان بن ابوسلیمان 'سلیمان بن بیار زُر ہری نے ہاع کیا ہے۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصنیف نے ان مسانید میں' اِن ہے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں

#### (576) عيدالله بن مبارك

۔ (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن مروزی ہے خطیب نے اپنی' تاریخ' 'میں تح برکیا ہے : یہ بوحظلہ سے نسبت ولاء

ر کھتے ہیں۔

انہوں نے جشام بن عروہ'ا ساعیل بن ابوخالد'سلیمان اعمش' سلیمان تھی' حمیدطویل' عبداللہ بن عون' کیجیٰ بن سعیدانصاری' معتمر بن راشد'ا بن جرتن ' ابن ابوذئب' امام ما لک بن انس' سفیان توری' شعبۂ اوزا گی'لیٹ بن سعد'یونس بن بزید'ابراہیم بن سعد' زہیر بن معاویہ اورابوعوانہ سے ساح کہا ہے۔

بیان ربانی علاء میں سے ایک میں جن کاذ کرز مد (تصوف) کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔

ان سے داو دین عبدالرحمٰن عطار مفیان بن عیبینهٔ ابواسحاق فزار ک معتمر بن سلیمان کیجی بن سعید قطان عبدالرحمٰن بن مبدی عبدالله بن و بب بیجی بن آدم عبدالرزاق بن جمام ٔ ابواسامه تها دین اسامهٔ کی بن ابرا چیم ٔ مولی بن اساعیل مسلم بن ابرا تیم ٔ عبدان بن عثمان کیجی بن معین ابو بکر بن ابوشیه ٔ حسن بن روج ، حسن بن عرفیه اور دیگر حضرات نے احادیث دوایت کی چین ب

ان کے فضائل اس سے زیادہ میں' کہ اُنہیں شار کیا جائے' یہ118 جمری میں پیدا ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 117 جمری میں پیدا ہوئے' ان کا انتقال 181 جمری میں ہوا۔ اُنہیں'' ہیت'' میں ڈُن کیا گیا' ان کے انتقال سے پہلے' ایک سوال پر انہوں نے بتایا تھا: میری عمر 63 سال ہے۔

(علامہ خوارز کی فرماتے ہیں:) بیائمہ حدیث کے امام ٔ بخاری مسلم اوران جیسے (محد شین ) کے'' استاذ الاستاذ'' ہیں ٹیدامام ابو حنیفہ کے شاگر دبھی ہیں' انہوں نے ان مسانید میں امام صاحب ہے بکٹر ت روایا ہے نقل کی ہیں' :

یدا مام شافعی اورامام احمد کے بعض اساتذہ کے بھی استاد ہیں۔ .

# (577) على بن صالح بن ي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیکو فی الاصل میں 'بیصن بن صالح بن حی کے بھائی میں'ابولیھم فضل بن دکین نے ان ہے۔اع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ابولیم جو بخاری و مسلم کے استاد ہیں نیان کے بھی استاد ہیں بوں یہ بخاری و مسلم کے''استاذ الاستاذ'' ہوئے' انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیف ہے روایا نے تقل کی ہیں۔

# (578) عيى بن يونس بن ابواسحاق

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابو بکر سہیتی ہے امام بخاری نے اپنی ' سی ویخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیر ہات بیان کی ہے میر کوفی الاصل میں 'شام میں ایک نواتی علاقے میں متیم رہے۔ انہوں نے اعمش ' اسائیل بن ابوخالدے سام ع کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں نقل کیا ہے: ولید بیان کرتے ہیں بغیسی بن پونس کے علاوہ بچھےاور کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اوزا کل (ےمنقول روایت) بھی ہے مختلف طور پڑنقل کرے' کیونہ ٹیس نے انہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اوزا کی کومضوطی ہے تھا ما بوا ہے'ان کا انتقال 191 یا 188 بجری ہیں ہواتھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) محدثین کے زویک اپنی عظامہ تنان کے باوجود انہوں نے ان مسانید ہمل امام ابوصلیف سے روایات نقل کی ہیں۔

(579) على بن مسير

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن' کوئی' قرشی ہے۔ انہوں نے ابواسحاق شیبانی میشام بن عروہ ہے ساع کیائے نیٹے عبدالرحمٰن کے بھائی ہیں۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) محدثین کے نزو میک علم (حدیث میں) اپنی عظمت شان کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام الوحثیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(580) عبدالله بن يزيد بن عبدالرحمٰن اودي كوفي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ)' شیبا ٹی اورامام مالک بن انس سے ماع کیا ہے۔

> ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبدالقد بن اور لیس کا سیبیان فقل کیا ہے: ان کا انتقال 192 ججری میں ہوا ان کی کئیت' ابوجر' بھی بخاری نے احمد کا مید بیان فقل کیا ہے: یہ 115 ججری میں بیدا ہوئے تھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) مید امام مالک کے استاد ہیں اور امام مالک ' بخاری' مسلم' شاقعی اور احمہ کے''استاذ الاستاذ'' ہیں اس کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ ہے روایائقل کی ہیں۔

(581)عبدالله بن نمير

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو ہشام' کوفی ہمدانی ہے انہوں نے عبداللہ عمری ہشام بن عروہ سے ساتا کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: احمد بن ابور جاء نے بياب بيان كى بے: ان كا انتقال 199 جمرى ميں ہواتھا۔

(علامة خوارزی فرماتے میں:)علم حدیث میں اپنے جلیل القدر ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیعہ سے روایات فقل کی میں۔"

(582) عبدالحميد حميدي حماني

امام: ری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیر عبدالحمید بن عبدالرحمٰن میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو یچی 'جمانی' کوفی ہے' بیابل کوفہ سے نسبت ولا ءرکھتے ہیں'انہوں نے اعمش' سفیان اوّر ک سے ساع کیا ہے' بخار کی بیان کرتے ہیں: جمان تھیم تھیلے کی شاخ ہے۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:)علم حدیث میں اپنے جلیل القدر ہونے کے ساتھ میدامام ابو صنیف اور شعبہ کے شاگرد بھی

ہیں اور انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابو صنیفہ کے بہت ہمنا قب اور دوسری روایا کے قل کی ہیں۔

## (583) عبدالرطن بن محمد محار بي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوٹھ 'کو فی ہے۔ انہوں نے لید میں ابولیع سے ساع کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے بين جمود نے يہ بات بيان كى ہے: ان كا انتقال 195 جمرى ميں ہواتھا۔

#### (584) ابو بكر بن ابوشيبه

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرعبد اللہ بن مجمد بن ابرا جیم بن عثان بیرعبد اللہ بن ابوشیہ بین (ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابو کم بنیس کوفی ہے۔ ان کا انتقال 235 جمری میں ہواتھا۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) یہ بخاری اورمسلم کے اکابر اساتذہ میں سے ایک میں جن سے ان دونوں صاحبان نے اپٹی 'صحیمین' میں بکشرت روایات نقل کی میں' کیکن اس کے باوجود سام ابوحنیفہ سے روایات نقل کرنے والے کم من افراد میں سے ایک میں انہوں نے امام احمد سے روایات نقل کی میں۔

## (585)على بن بإشم

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان کی کئیت (لقب اور اسم منسوب) ابوحس خزاز عابدی ہے بیان سے نسبت ولاءر کھتے ہیں انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) کیٹر نواء شقیق بن ابوعبداللہ سے روایا تے نقل کی ہیں جبکہ ان سے محمد بن صلت نے روایات نقل کی ہیں احد بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 189 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزي فرماتے مين: )انهوں نے ان مسانيد مين امام ابوضيفد سے روايات نقل كى جيں -

#### (586) عمر وعنقزى

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے نیے مرو بن مجمد بیں '(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو یوسف قرشی عنقر ک کوفی ہے نیے اُن اثریش کے نسبت ولاء رکھتے ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: احاق بن افعر نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 199 جمری میں ہوا۔ انہوں نے ثوری اور اسرائیل سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے ان کے صاحبر اورے قاسم نے روایات تقل کی ہیں۔

> بخاری بیان کرتے ہیں: ان کی نسبت 'عستقر'' کیطر ف کی گئی ہے'' 'عقر'' کو' مرز نبوش' کہاجا تا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید ہیں امام ابو صفیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (587) عائز بن حبيب مروى

ا، م بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ( ان کی کنیت اور لقب ) ابوہشام احول ہے ایک

روایت کے مطابق بیر بنوعس نے نسبت ولا ور کھتے میں ا

المام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے جوالے سے حضرت انس جاتی کا میدیمان تقل کیا ہے:

'' نی اکرم خافیظ نے محدمیں تھوک (لیعنی بلغی) دیکھی تو آپ مخافیظ کا چیرہ سرخ ہو گیا ایک خاتون نے اے کھریج کروہاں خوشبولگادی تو نبی ا کرم مظافیظم نے فرمایا: پیکتنااحچھاہے'

بخاری بیان کرتے میں: یکی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے تا ہم اس میں خوشبودگانے کا ذکر نمیں ہے اوراس میں يهذكور ي أكرم ظائفاً في الكوصاف كياتها ..

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میر بات پیتہ چل گئی کہ بیرام بخاری کے''استاذ الاستاذ'' ہیں'انہوں نے ان مسانید ہیں'امام الوحنيفه سے روايات تقل كى يال-

#### (588)عبدالله بن زياد كوفي

امام بخاری نے اپنی' تاریخ ''میں'ا پی سند کے ساتھ حصرت ابو ہریرہ بٹائٹٹ کا میدیمان قل کیا ہے: بی اکرم نٹائٹیٹل نے ارشاد

"زناك 70 دروازے ہيں جن ميں صرب علم يدے كرآ دى افي مال كے ساتھ لكاح (يامحبت) كرك" (مطبوعه ننح ميس يهال لفظا"زنا" بي نذكور ب عاشيه نگار نے بھي اس كي كوئي تقيح نبيس كي كيكن شايد بدلفظ نامخ كاسبو ہے کیونکہ دیگرروایات میں بیالفاظ'' سود''کے بارے میں منقول ہیں ؟

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) یہ بات پہ چل گئی کہ بیام بخاری کے ''استاذ الاستاذ' میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنيفه سے روايات تقل كى جي .

(ان کی کنیت اور لقب) ابوشهاب ٔ حناط ہے ٔ امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ریوعبد رب بن نافع ابوشهاب حناط میل سیدائی اناج والے میں۔

انہول نے حسن بن عمر و محد بن سوقہ کونس بن عبید ہے سارع کیا ہے جبکدان سے احمد بن لونس نے ساع کیا ہے مولی بن اساعيل في ان كالهم منسوب بيان كياب-

(علامة خوارزي فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كي ميں۔

#### (590)عبدالملك

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بی عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح میں ابوولید اورابوغالدان کی دوکنیت ہیں' (اسم منسوب) تک ہے'اور بنوامیہ نے نسبت ولاءر کھتے ہیں' (اس کیےایک اسم منسوب) قرشی ہے۔ بخارى بيان كرتے بيں: احمد نے يحيٰ بن سعيد كايہ بيان نقل كيا ہے: ان كا انتقال 150 ہجرى ميں موا۔

انبول نے طاؤس مجاہد عطاء سے ساخ کیا ہے جبکدان ہے توری قطان کی بن سعیدانصاری نے ساع کیا ہے۔ قطان فرماتے ہیں: نافع ہےروایت لقل کرنے میں ابن جریج سے زیادہ 'شبت' کوئی نہیں ہے على بيان كرتے ہيں:ان كا انقال 149 جمري ش مواقعا۔

یجی بن معین بیان کرتے ہیں: یۂ عبداللہ بن امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید اموی سے نسبت ولاء رکھتے ہیں' بیاصل میں

(علامه خوارز می فرماتے ہیں: ) حدیث کے امام الائمہ اور بخاری وسلم کے اکا براسا تند و کا استاد ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی میں یہ امام شافعی کے بھی ''استاذ الاساتذہ' میں کیونکہ امام شافعی نے اپنی ''مسند' میں مسلم بن حمید کے حوالے ہے' ابن جریج ہے وہ روایت نقل کی ہے جوموز وں پرسے کے بارے میں ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبه تلافئزےمنقول ہے۔

# (591) عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابوروّاد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر ای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت (اور اسم منسوب) ابو عبدالميد كل بين أزد " فسبت ولاءر كت إل-

(علامه خوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں نیامام شافعی کے استاد ہیں امام شافعی نے اپنی''مند''میں'ان ہے بکثرت روایات ُقل کی ہیں۔

#### (592) عبدالله بن زيد مقري

ا مام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ یات بیان کی ہے: بیرعبداللہ بن یزید ہیں'(ان کی کثیت اور اسم منسوب)مقرئ ابوعبدالرحمن ہے بیرحفزت عمر بن خطاب ڈلٹٹنز کی آل ہے نسبت ولا ورکھتے ہیں' (اس لیےان کا ایک اسم منسوب) قرشی ہے پیاصل میں بھرہ کے ایک نواحی علاقے کے رہنے والے ہیں انہوں نے مکدمیں سکونت اختیار کی تھی۔

انبول نے حیوہ معید بن ابوالوب شعبداور ثوری سے ساع کیا ہے۔ان کا انتقال 213 ہجری میں ہوا۔ (علامةخوارزى فرماتے ہيں:)انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفە سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (593) عبدالله بن عمر عمر ي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیرعبداللہ بن عمر بن عظم بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی عدوی ہیں۔

انہوں نے قائم نافع اورسالم سے ساع کیا ہے جبکدان سے سفیان اوری شعبہ ابن نمیر کی قطان نے ساع کیا ہے۔ ( علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )اپنی جلالت قدر کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (594) عبدالرزاق (امام)

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: پیٹر الرزاق بن امام بن نافع الویکر ہے'یہ ''محزہ بیمانی'' سے نسب وا! ،رکھتے بین ۔ انہوں نے معراثوری این جریج سے ساح کیا ہے۔ ان کا انتقال 211 بجری میں ہوا۔

امام بخاری فرماتے ہیں: اپن تحریر کے حوالے سے میدجوروایت نقل کرتے ہیں دہ نیار دہشتند ہوتی ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہیمشہور محدث ہیں امام احمداوران جیسے افراد جیسے کی بن معین وغیرہ کے استاد ہیں انہوں نے ان مسانید بیل امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (595) عبدالرزاق بن معيد بقري

یا کابر محدثین مل سے ایک بین انہول نے ان مسائید میں امام ابوطیف سے روایا نقل کی ہیں۔

# (596) عمر بن يتم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریرکیا ہے: بیے مرین پیٹم ہیں' (ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابوقطن زبیدی ہے۔ انہوں نے شعبہ سے سائ کیا ہے( بخاری بیان کرتے ہیں: ) بیہ بات تخلد بن مالک اور قتیبہ نے جھے بتا ان ہیان کرتے ہیں: محمد نے بیدبات بیان کی ہے: بیے عمرین ہیٹم بن قطن ہیں' انہوں نے مسعودی اور ابو خالد سے سائ کیا ہے'ان کی نقل کردہ صعیت کا شار'' الل بصرہ'' کی روایات میں ہوتا ہے؛ خاری فرباتے ہیں: اس کا درست نام' عمرین پیٹم'' ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید هم أمام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں میدام شافعی کے استاد ہیں انہوں نے اپی' مسند' اِن سے روایات نقل کی ہیں میدام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں۔

#### (597) عبدالله بن داؤ دخر يي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' بیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرعبداللہ بن داؤد (ان کی کنیت اور اسم منسوب) خریج البوعبدالرحمٰن ہے انہوں نے بھرہ بیں' خریب' بیس رہائش اختیار کی ٹیکوفی الاصل بیں انہوں نے اعمش عثمان بن اسودسے ماح کیا ہے۔

ابوقدامہ بیان کرتے ہیں: میں نے این داؤو(نامی اس راوی ) کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہم لوگوں کو' کوفہ میں' معبیع ن' مشام میں' شعبانیون' مصرمیں' مستعو بون' ، یمن میں' ذوشعبان' کہاجاتا ہے حسن بن صالح کی محبد'میرے دادا کی معبدہے۔

(علامه خوارز می فرماتے میں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی بین۔

# (598)عبدالله بن واقدحراني

المام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میر عبداللہ بن ابوقادہ حراتی ہیں گھر بخاری نے ان

پر تنقید کی ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انقال 87 جمری ہیں ہوا' (مطبوعہ نسخہ میں بھی تحریب کیکن پید کورنیس کے صدی کون کا تھی؟)

(علامة نوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصفيفه سے روايات نقل كي ہيں۔

#### (599) عفان بن شيبان

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ، میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے : می عفان بن شیبان جر جانی بین میزیادہ اصادیث (روائ کرنے کے حوالے ہے ) معروف نہیں ہیں۔

(علامة خوارزي فرماتے جين:)انہوں نے ان مسانيد جن ام ابوطيفہ ہے روايات نقل كي جيں۔

#### (600) على بن عاصم بن مرزوق

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: پیٹل بن عاصم ابوحس جی میرقریبہ بنت مجمد بن ابو بکرصدیق سے نسبت ولاء رکھتے ہیں (ان کااسم منسوب) قرقی واسطی ہے؛

> ان سے صین بن عبدالرحمٰن اور محمد بن سوقد نے روایات نقل کی بین ان کا انتقال 201 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (601)علاء ين مارون

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیدعلاء بن ہارون بین بیہ بزید بن ہارون واسطی کے بھائی بین'(ان کا اسم منسوب)سلمی ہے'ان سے حسان بن حسان نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفدے روايات نقل كي ہيں۔

# (602) عبدالواحد بن زياد

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اورا ہم منسوب ) ابوبشر' بھری عبدی ہے۔ انہوں نے تصیف اورا بوفروہ سے ساع کیا ہے۔' جبکہ عارم' عبدالرحمٰن بن مہدی نے' ان سے روایا ٹے فقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں' امام ابوعنیفہ سے روایا ہے فقل کی ہیں۔

# (603) عبدالله بن حميد بن عبدالرحمن حميري

ان کاشار''الی بھرہ'' میں کیا گیا ہے انہوں نے قعی سے سائ کیا ہے جبکہ دستوالی ان سے روایات نقل کی ہیں' اہان بن پزید نے النہے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ين:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابوطنيف روايات تقل كى بين۔

# (604) عون بن جعفر معلم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(605) عمر بن قاسم بن صبيب تمار

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (606) عباد بن صهيب بصري

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 202 ججری کے بعد یا اس کے آس پاس ہوا۔ (علامہ خوارزی فریاتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید ہیں' امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (607) عمر بن على بن مقدم

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) مقدی ٔ ابرجعفر ہے ٔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں 'ان کاسم منسوب یہی تحریر کیا ہے۔ ابونصر بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابن ابوخالدے ساع کیا ہے۔

بخاری (یاشایدا بونفر) بیان کرتے میں: ان کے بیٹیج مجر بن ابو بکرنے مجھے بتایا: ان کا انقال 190 اجری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فر ماتے میں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حفیفے سے روایات نقل کی ہیں۔

### (608) عثمان بن زائده كوفي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ '' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اوریہ بات بیان کی ہے: انہوں نے سفیان تو ری سے ساع کیا ہے ابوولید نے ان کی بھلائی کے ہمراہ اچھائی بیان کی ہے انہوں نے زبیر بن عدی اور سعر سے دوایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (609) على بن غراب

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن فزار کی کوفی ہے امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور بیر بات بیان کی ہے: انہوں نے احوص بن عیم اور ثابت بن عمارہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) انهول نے ان مساتيد مين امام ابوصفيف سے روايات نقل كى مين -

#### (610) عمر بن عيسي بن سويد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونعامهٔ عدوی بصری بئام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں اس طرح ان کا اسم منسوب ذکر کیا بئاور بید بات بیان کی ہے: ابوعاصم نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے۔

انہوں نے مطرف بن عبداللداور ججرے روایات نقل کی ہیں جبکدان سے کی بن ابراہیم نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات ين: ) انبول نے ان مسانيد مين امام ابوطنيفه سے روايات نقل كى جير -

#### (611)عبدالعزيزترندي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

### (612)عبدالله بن زبير

(ان کی کنیت اوراسم سنسوب) ابو کمر محیدی ٔ قرشی ٔ تلی ہے' (یہ ' مندحمیدی' کے مصنف ہیں )

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے فضیل بن عیاض سے سائے کیا ہے' میہ بیان کرتے ہیں: میں 19 سال کے لگ بھگ سفیان بن عیمینہ ہے استفادہ کرتار ہاموں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری اور امام مسلم نے ان سے بہت میں روایات لقل کی ہیں' پیدونوں حضرات (ان سے روایت نقل کرتے ہوئے) پیر کہتے ہیں: ''حمیدی نے ہمیں حدیث بمان کہ ''

#### (613) على بن مجاهد

ر ان کی کئیت اوراسم منسوب)

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹی بن مجاہد بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب )

کا بلی از از کی الوجام عبدی ہے انہوں نے تحد بن اسحاق اور عنب ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے احمد بن صلینے ساع کیا ہے یہ ( راوی )

کا بلی سے قید کی (کے طور پر آئے تھے )

(علامة خوارزى فرماتے بين:) يدام ماحمد كے استاد بين انبول نے ان مسانيد شن امام ابوصيفه سے روايات تقل كى بين ـ

#### (614) عمر بن عثمان

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے طاؤس ہے ام کیا ہے جبکہ ان سے یحیٰ قطان نے روایات نقل کی بیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفدے روايات فقل كى ہیں۔

#### (615) عبدالله بن وليد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) عدنی الوجمہ بے بیر کتیج تھے: میں ' عکی' ہوں جبکہ لوگ پر کہتے ہیں: یہ' عدنی' میں۔ انہوں نے تُور کی اور محارب بن و دار کا ساح کیا ہے۔

(علامہخوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان سانید میں امام ابوصیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

#### (616) علاء بن محمد بن حسان الطائي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں مختصر طور پڑان کا ذکر کیا ہے کیکن ان کا حال بیان نہیں کیا۔

(علامة خوارزى فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابوطنيفد سے روايات تقل كى ميں۔

(617) عمر بن سعيد بن مسروق

الم بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والداور اعمش سے روایا نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانید میں اہام ابوطنیف روایا نقل کی ہیں۔

(618)عبو بن قاسم

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) بيان افراد ميں ايك ہيں جنبوں نے ان سانيد ميں امام ابوهنيف سے دوايات تقل كي ہيں۔

(619)عمر بن رماح ضرريه

خطیب نے اپنی' تاریخ'' میں تو بر کیا ہے: یہ عمر بن میمون بن رہاح ہیں' (ان کی کنیت) ابوعلی ہے' میں نظم کے قاضی تھے' یہ ہات بیان کی گئی ہے: یہ بیس سال سے زیادہ عمر سے تک قاضی رہے' اپنے علاقے میں ان کی شہرت اچھی تھی عکم نیکو کار کی اور سوجھ یو تھے کے حوالے سے ان کاذکر کیا جاتا ہے' عمر کے آخری تھے میں ان کی بینائی رفصت ہوگئی تھی۔

انہوں نے سہیل بن ابوصالح 'منحاک بن عزائم' کشیر بن زیاد' خالد بن میمون اور دیگر حضرات ہے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے اٹل فراسان کی ایک جماعت نے روایا ٹے فل کی ہیں۔

یہ بغداد بھی تشریف لائے تنے اور یہاں بھی انہوں نے احادیث روایت کیں الل عراق میں سے یکی بن آدم ابو یکی حمالی ' شابہ بن سوار زید بن حباب ' بیکی بن کیر اورایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی بین ان کا انقال 171 ہجری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان سانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(620) عبدالكريم بن عبيدالله جرجاني

انہوں نے ان سانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(621)عبدالواحد بن جماد بخند ي

میفقیہ ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(622) عاصم بن عبداللذ اسدى

بيفقيه بين انبول في محكى ان مسانيد من امام ابوطيفه سے روايات تقل كى بين -

(623)عبدالوماب بن عبدر بهلخي

بخارى بيان كرتے ميں: انہوں نے تورى سے اع كيا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:)انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف سے روايات تقل كي ہيں۔

#### (624) عربن در مدانی

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' شں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیر عمرین ذر ہیں انہوں نے اپنے والد عطا ماور مجاہدے روایات لقل کی ہیں' جبکہ دکیج اور ابولیع کے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے جین: ) بیامام ابوحنیفہ کے شاگرد جین انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

#### (625) عبدالله بن شداد

(ان کالقب اورائم منسوب) اعرج 'مدینی ہے'امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن شداد میں انہوں نے ابوعذرہ سے روایات نقل کی میں ان سے حماد بن سلمہ نے روایات نقل کی میں۔

حماد بن سلمديمان كرتے ميں نير بزرگ ميں اور واسط كے تاجرول ميں سے ايك ميں۔

(علامدخوارزمی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (626) عبدالعزيز نهاوندي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حقیقہ سے روایات نقل کی میں۔

#### (627)علاء بن حصين

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بیطاء بن صیمن ابوھیمین ہیں انہوں نے سفیان سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیقے سے روایات نقل كى ہیں۔

#### (628)عبدالملك شامي

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیرعبدالملک بن زرشامی ہیں انہوں نے جاج سے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي فرمات ين ) انبول في ان مسانيدين ام ابوطيف دوايات نقل كي بير -

#### (629) عبدالله بن زيد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن زید بن اسلم میں 'بیر العنی ان کے والد ) حضرت عمر بن خطاب بختلفت نسبت ولاء رکھتے میں انہوں نے اپنے والدے ساع کیا ہے؛ جبکہ ان سے ابن مبارک اور ولید بن مسلم نے ساع کیا ہے۔ (علامة خوارز مي فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيفدے روايات نقل كى ہيں۔

(630) عمّاب بن محمر شوذب

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے : یے عمّا ب بن مجمیر شوذ ب بنی جیں انہول نے کعب بن عمد الرحمٰن سے روایات تقل کی چیں۔

(علامةخوارزى فرماتے ہيں:)انبوں نے ان مسانيد بيل امام ابوضيفه سے روايات نقل كى ہيں۔

(631) عمران بن عبيد على

ا مام بخاری نے ای " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: بیر عمران بن عبید کل میں انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی جیں جبکہان سے ابوعاصم نے روایات نقل کی جیں۔

(علامة نوارزي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف بروايات نقل كي ہيں۔

(632) عمران بن ابراجيم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(633) عمر بن ايوب موصلي

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے مغیرہ بمن زیا دے روایات نقل کی میں' ان کی کنیت ایو حقص ہے۔

(علامة وارزى فرماتے بين:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايا نے قال كى جيں۔

(634) عبدالحلن بن باني

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابولیم ثقفیٰ کوئی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' بین ای طرح ان کاذ کر کیا ہے اور سیات بیان کی ہے: انہوں نے اپنی سند کے ساتھ دھنرے بلی ڈائٹنز کا مید بیان قل کیا ہے:

'' نبی اکرم مُنْ ﷺ نے بنوتغلب کے عیسا ئیوں کے ساتھ اس شرط پر صلح کی تھی' کہ وہ اپنے بچوں کو عیسا کی نہیں بنا کمیں سے' لیکن کیونکہ ان لوگوں نے ان (بچوں) کو عیسا کی بنایا ہے' اس لیے اب ان کے ساتھ معاہدہ باقی نہیں رہےگا''

بخارى بيان كرتے مين:ان كا انقال 221 بجرى ميں موا۔

(علام خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

(635) عبدالرحيم بن سليمان رازي خطابي

امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تح ریکیا ہے: (ان کالقب اوراسم منسوب) اشل کنانی 'رازی ہے۔

انہول نے شعیب بن سوارے روایات نقل کی ہیں محمد بن سعید اصبانی نے ان سے ساع کیا ہے

قبیصہ بیان کرتے ہیں:عبدالرحیم بن سلیمان رازی خطابی نے ہمیں صدیث بیان کی ہے'ان کی روایت اہل کوفہ کی صدیث ثار ہوتی ہے۔

(علامدخوازری قرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے روایات قال کی ہیں۔

(636) عبدالوارث بن سعيد

(ان کی کئیت) ابوعبیرہ ہے امام بخاری نے اپنی ''ساریخ''می تحریر کیا ہے: عبداللہ بن ابواسود نے مجھے بتایا ہے: ان کا انتقال 180 بجری میں ہوا۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصيف ، روايات نقل كي ميں۔

#### (637) غمر بن حبيب

سید بھرہ کے قاضی تنظم امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: علماء نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے ( یعنی آئیس غیرمتند قر اردیا ہے ) انہول نے این جرتئ سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فر ماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(638) عبدالوماب بن نجده

امام بخاری نے اپن " تاریخ "میں تحریکیا ہے: انہوں نے اساعیل بن عیاش سے ساع کیا ہے۔

# (639) عمرو بن جمع

(ان کی گنیت اور اسم منسوب) ابومنڈ ر'سکونی' کوفی ہے'امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے'اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے ہشام بن عروہ سے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے عبدالقد بن سعیداثج' وُکریا بن عدی' عقبہ سروی کے دو صاحبز اوول'اجمہاور گھرنے ساغ کیا ہے۔

(علامه خوارز می فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں ٔ امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی میں۔

# (640) عبدالله بن عثمان بن عثم

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوحنيفه سے روايات نقل كي ہيں۔

# (641) عبدالكيم واسطى

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: بیرعبدالحکیم بن منصور میں (ان کی کنیت اور اسم

منسوب)ابوسفیان خزاع واسطی ہے انہوں نے یونس ہے روایات نقل کی ہیں بعض حضرات نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے لیکن سے باٹ محل نظر ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)اکٹر حضرات نے آئیں اُقد قرار دیا ہے انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(642) عبدالرحمٰن بن ما لك بن مغول

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے: امام انجر فرماتے ہیں ان کی نقل کردہ صدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے' پھر امام بخاری نے یہ بات بیان کی ہے: (ان کا اسم منسوب) کوئی' بخی ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف ہے روايات نقل كى ہيں۔

#### (643) عيسى بن موى بخارى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواجر میجی ہے امام بخاری نے اپن ' تاریخ' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تو ری ابوجر پیشکری ہے ساح کیا ہے ان کا انتقال 186 اجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے جين:) انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابو حنيفہ سے روايات نقل كى جيں۔

#### (644) عبدالله بن ميمون

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابوعبدالرحمٰن کو فی ہے امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے ابولیج حسن سے تاع کیا ہے جبکہ ان سے اتھ بن ضبل نے تاع کیا ہے۔

(علامة خوارزمي فرمات يين:) انهول نے ان مسانيد مين امام ابوضيف سے روايات تقل كى ييں۔

#### (645) عبدالواحد بن زيد

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کاؤکر کیا ہے اور میہ بات میان کی ہے: یے عبدالواحد بن زیر بھر کی چی انہول نے حسن (بھری) اور عبادہ بن انس سے دوایت کی ہے۔

(علامةخوارزمى فرماتے بین:) انہوں نے ان مسانيد بين امام ابوطنيف روايات نقل كى بين -

#### (646) عبدالله بن عون

یہ ابن عون 'کے نام سے معروف میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعون 'بصری ہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' بیل تحریر کیا ہے: بیرعبد الله بن ارطبان میں میرقرید سے نسبت ولاء رکھتے میں انہول نے قاسم' حسن این سرین سے ساع کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: عبد الله بن ابوا سود نے سعید بن عامر کے حوالے سے بیاب مجھے بتائی ہے: ان کا انتقال 151 ہجری میں ہوا۔ ابن مبارك فرمات ين على في ابن عون عزياد ونضيلت والاكوني مخفى نبيس ويكها ب

وہ ( یعنی بخاری یا شاید ابن مہارک ) کہتے ہیں: ابن عون اور ابن جرتئ ' دونوں کا انتقال 150 جمری میں ہوا تھا' اور ایک روایت کےمطابق 151 جمری میں ہوا تھا' اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔

(علامہ خوارزی فرمائے ہیں:) انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوصنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں میہ بخاری مسلم امام احمہ ک ''استاذ الاستاذ'' ہیں۔

(647) عباد بن عوام

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو سہیل واسطیٴ کلا کی ہے انہوں نے حمیدی' ابن ابو عرو ہے سے ساع کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: اسحاق بن کعب نے جمھے بیہ بات بتائی ہے: ان کا انتقال 185 انجری میں ہوا۔ معید بن سلیمان نے' ان سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمانتي مين) انهول نے ان مسانيد مين امام ابوضيفه سے روايات نقل كى ميں۔

(648)عفيف بنسالم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''شںان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: پیطفیف بن سالم'موصلی ہیں۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں' امام ابوطیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان تابعین کا تذکرہ جن سےامام ابوضیفہ کے بعض اسا تذہ نے روایات نقل کی بیں

(649) عبدالله بن شداد بن الهاد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) البود کید کیفی ' مدنی ہے' (ان کے دادا ) الباد کا نام' اسامہ بن عمر و بن عبد العزیز بین جابر بن بشر ہے'اورا کیک روایت کے مطابق خالد بن بشر بن عمیز ارو بن عامر بن ما لک ہے۔خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں'اس طرح ذکر کیا ہے' اور بیات بیان کی ہے: نیا کا برتا بعین میں ہے ایک میں۔

انہوں نے حضرت علی بن ابو طالب ٔ حضرت عمر بن خطاب ٔ حضرت معاذ بن جبل ٔ حضرت عبداللہ بن عمرُ حضرت عبداللہ بن عباس ٔ سید وعا تشیصد یقیۃ ٔ سیدہ ام سلمۂ سیدہ میمونہ 'ڈائیڈ سے احادیث روایت کی ہیں۔

جبکهان سے طاؤس معنی سعد بن ابراتیم اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

میکوفد کا رہنے والے تھے جب حضرت علی دلائٹو خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے'' نبروان'' آئے' تو یہ بھی ان کے ساتھ مدائن آ گئے'( اور بیمیں تیم ہوگئے ) نبیں 81 جمری میں ایک روایت کے مطابق 82 جمری میں وجیل میں شہید کر دیا گیا۔ 25-20 مداشر میں میں مشجع

(650)عبدالله بن ابوجعد الجعي

ا مام بخاری نے اپنی "تاریخ" بیس تح ریکیا ہے: (ان کے والد) ابو جعد کانام" رافع" ہے۔ یہ (لیخی اس راوی کے والد )عطاء

ے نبیت ولا ءر کھتے میں جبر عبداللہ (ٹامی بیراوی) سالم اورزید کے بھائی ہیں ان کا تارکو فیوں میں کیا گیا ہے انہوں نے حضرت توبان والفن ساع كيام جبكدان ع عبدالقد بن ميسى اورعماره بن جرير في روايات فل كي مير-

المام بغاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے بھلی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت صحر غالدی ڈیشٹنے سائ کیا ہے 'جبکہ ان سے یعلیٰ بن عطاء نے ساع کیا ہے۔

(651) عاصم بن حميد

(ان کا اسم منسوب ) سکونی جمصی ہے میتا بھی میں میں 'جابیہ' میں 'حضرت عمر دلاشنا کے ( تاریخی ) خطبہ میں موجود تھے انہول نے حضرت عمر طاتفتیٰ ہے روایات نقل کی میں' (ان کے علاوہ انہوں نے )حضرت معاذ بن جبل دلائفیٰ اور حضرت عوف بن مالک النجعي والفيزية ہے۔اع كياہے۔

(652) عاصم بن ضمر وسلولي كوفي

(ان کا اسم منسوب) سلولی' کوفی ہے بیتا بھی ہیں'ا مام بخاری نے اپن' تاریخ''میں ابواسحاق کا یہ بیان نقل کیا ہے: عاصم بن ضمر و(لیحنی اس راوی) نے میرے سامنے جو بھی حدیث بیان کی وہ حضرت علی بن ابوطالب ڈاٹنٹڑ ہے ہی منقول تھی۔

سفیان فرماتے ہیں: ہم اس بات ہے واقف ہیں عاصم نے حضرت علی طائبنوے جوروایات نقل کی ہیں وہ ان روایات ہے افضل میں'جوحارث نے حضرت علی بالتنڈے کفل کی ہیں۔

#### (653)عمروبن ميمون اودي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے'اور رہیات بیان کی ہے:انہوں نے یمن اورشام میں' حضرت معاذین جبل دلاتنزے ساع کیاہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن متعود دانٹز اور حفرت ممر مذالنٹزے سے بھی ساع کیاہے جبکہان سے ابواسحاق نے ساع کیا ہے۔

ا بولقیم بیان کرتے ہیں:ان کا انقال 74 ججری میں ہوا اِن کی کنیت ' ابوعبداللہ' متی۔

# (654) عبدالله بن حارث بن نوفل باشمي

یر' تا بعی' میں امام بخاری فرماتے ہیں:انہوں نے سیدہ میمونہ بھٹھاہے ساع کیا ہے انہوں نے حضرت عثان غنی ڈللفٹہ کا زمانہ

ان ئے ان کے دوصا جبز ادول اسحاق اور عبداللہ ( ان کے علاوہ ) یزید بن ابوزیاد نے روایات نقل کی ہیں۔

# (655) عمران بن مسلم عضي كوفي

امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ وشق ہے۔ انبول نے سوید بن غفلہ سے ساع کی ہے جبکہ ان سے شرکک توری شعبہ اور مالک بن مغول نے ساع کیا ہے۔

#### (656) مروه بن زبير بن موام

ید و فقیها متا بعین میں ہے ایک میں امام بخاری نے اپنی ' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ایوم بدائلہ تقر تی ہے۔

انہوں نے اپنے والد( حضرت زبیر بن عوام رفی شائن اسیدہ عائشہ صدیقہ بھٹھا 'محضرت عبداللہ بن عمر بھٹھنا ہے۔ا عام کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن زبیر ہے روایا نے تقل کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا منقال 94 جمری یا 101 جمری میں ہوا۔

# (657) علقمه بن وقاص كيشي مدني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' 'میں تجریکیا ہے: انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹڈااورسیدہ عا کشصدیقہ فٹاٹٹا ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے نہری محمد بن ابراہیم بن حارث اور ان کے دوصاحبز ادول عبد النداور عمر و نے ساع کیا ہے۔

#### (658) عبدالعزيز بن ابورة اد

(ان كى كنيت) ابوعبدالرحل بين "از ذ" (قبيلي) نيست ولاء ركھتے بين أمام بخارى نے اپني " تاريخ" ميں تحرير كيا ہے: (ان كے والد ) ابورة او كانام " هميون بن تكاره بن ابو هفسه " ب ابوهفسه اور ابن ابورة اؤبيدونوں بھائى بين أان دونوں ميں بے ايك ابوهفسه بين عبدالعزيز (نامى اس راوى كا اسم منوب) " وغتكى" بے۔

اس نے تافع اورضحاک ہے ساع کیا ہے جبکہ اس سے سفیان ٹوری نے روایات نقل کی ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: یہ 'ارجاء' ' کی طرف میلان رکھتے تھے ان کا انقال 150 ججری کے آس پاس ہوا تھا' بعض حضرات نے پیربات بیان کی ہے: 150 ججری کے چھے سال بعد ہوا تھا۔

# فصل: إن مسانيد ميں سے بعض كے مرتبين كا تذكره

#### (659)(عبدالله بن مارث)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومی بخاری حارثی ہے میان مسانید میں سے بہلی ' مسند' کے مرتب ہیں۔

تطبیخ اپنی'' تاریخ'' تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن محمد بن لیعقوب بن حارث بن خلیل کلاباذ کی فقیہ بخار می بین میں' یہ' عبداللہ الاستاذ'' کے نام سے معروف بین بینا دراور جیران کن (خصوصیات کے مالک تھے یا انہوں نے نا درُروایا نیقل کی ہیں )۔

انہوں نے ایوموجہ بیخی بن ساسویہ (بیدونوں مروزی ہیں ) محمہ بن فضل پننی فضل بن مجمشعرانی ، حسین بن فضل مجلی عیثا بوری محمہ بن یزید کلاباذی عبداللہ بن واصل سہل بن متوکل حمد و بیب خطاب علی بن حسین بن جنیدرازی مویٰ بن ہارون حافظ محمہ بن علی بن زیدصائخ اوردیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں ۔ بیا یک سے زیادہ مرتبہ بغداد تشریف لائے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کیں۔

ان سے ابوعہاس احمد بن عقدہ 'ابو بکر بن آوم کوئی 'ابو بکر بن جعانی 'احمد بن حجمہ بن لیقوب کاغذی بغدادی اورعام اہل جنارا (لیعنی وہاں کے نئی افراد ) نے روایا نے نقل کی ہیں۔

خطیب تر برکرتے ہیں: یہ 4ریخ الاول 258 جمری میں پیدا ہوئے اوران کا انتقال جمعہ کے دن 340 اجری میں ہوا جب شوال کامہید پر قتم ہونے میں 5 دن باتی رہ گئے تھے (میسخ 25 موال کو ہوا)

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) جو محض امام ابوضیفہ ہے معقول روایات پر مشتل ان کی جمع کی ہوئی و مسند' کا مطالعہ کرے گاو وعلم حدیث میں ان کے جمز اور طرق ومتون کی معرفت پران کے احاط ہے واقلیت حاصل کر لے گا۔

(یا در ہے کہ یہ' مند' جمحیق وتخ تخ کے ساتھ عالم عوب ہے الگ ہے 'شائع ہو چکی ہے اور برصغیر پاک و ہند میں جو کتاب'' مند امام اعظم' کے نام ہے متداول ہے وہ بھی دراصل'' مند حارثی'' کی تلخیص ہے 'جس میں ابواب کی ترتیب ''فقہی'' ہے )

#### (660) (عبدالله) ابواحمه بن عدى

(ان كانام ابواحم عبدالله بن عدى جرجانى بأن كانتقال 365 جرى مل مواقعا)

بیان مسانید میں ہے'' چھٹی مسند'' کے مرتب میں' بیصدیث کے'' امام الائمۂ' بین اور جرح وتعدیل کے بارے میں (مشہور و معروف کتاب )'' الکائل' (یورانا مرالکامل فعی ضعفاء الر جال ہے ) کے مصنف میں۔

# فصل: ان كے بعد والے مشائخ كا تذكره

#### (661) عبدالله بن محمد بن حسن خلال

(ان کی کئیت) ابوالقاسم ہے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابوطا برطلص احمد بن مجر ان ابوقاسم صید لائی ہے ساع کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان ہے روایات نوٹ کی ہیں 'یہ' صدوق' ہیں' میں نے ان سے ان کے میں پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں 385 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں:) يەسن بن زياد كى "مند" ميں ابن خسروك "استاذ الاستاذ" ميں -

### (662) عبدالرحمان بن عمر بن احد بن محمد

(ان کی کنیت اور لقب ) ابوحس عدل بے میر این خمس کے نام مے معروف میں خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اساعیل بن حسین محالی حسین بن سیخی قطان عبدالقد بن احمد بن اسحاق مصری عبدالغافر بن سلام فی محمد بن احمد بن لیقوب الوعیاس بن عقدہ سے ساع کیا ہے۔

ان كانقال 397 جرى من أورايك روايت كے مطابق 396 جرى من موا

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)خلال (نام کے جس راوی کا )ذکر ہو چکا ہےاس نے اِن سے حس بن زیاد کی

وامند وایت کی ہے۔

# (663)عيسى بن ابان

خطیب نے اپنی '' ارتخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیٹینی بن ابان بن صدقہ 'ابوموی ہیں' یہ اہام مجمہ بن حسن شیبانی کے ساتھ رہے انہوں نے امام مجمد سے علم فقد عاصل کیا' بیٹی بن آٹم ' جب خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ' فقصلی '' کی طرف روانہ ہوا' آو اس نے مہدی کے لفکر (لیٹی فوجی چھاوئی) کے قاضی کے منصب پر انہیں اپنا جاشین مقرر کیا' بیٹی کی واپسی تک پیقاضی کے فرائض سرانجام دیتے رہے' پھر 212 ججری میں' بیٹی نے بھرہ کے قاضی کے عہدے سے اساعیل بن حماد بن ابوطنیفہ کو معزول کیا اور انہیں وہاں کا قاضی مقرر کیا' میاسیخ انتقال تک اس عہدے پر فائز رہے۔

انہوں نے اساعیل بن جعفر پیٹم ' بیٹی بن ز کریا بن ابوز اندہ اور امام مجمد بن حسن شیبانی ہے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے حسن بن سلام سواتی اور دیگر حضرات نے روایا ہے تقل کی ہیں ان کا انتقال 221 جمری میں ہوا۔

# (664) على بن حسن بن حيان بن ممار

خطیب نے اپنی' تاریخ' میں ای طرح ان کاذکر کیا ہے' اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ابوالحسین ہے' یہ' ممروز ک ن' میں۔

انہوں نے محمد بن بکار محمود بن خیلان کی بن عثان جریری ہارون بن ابو ہارون عبدی محمد بن صالح تر ندی ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن خلد مکرم بن احمد قاضی محمد بن حمید الملک بن عائمذ محمد بن حسن قطیعی نے روایا نیقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 350 ججری ہیں جوا۔

# (665) (عبدالله ) ابوالقاسم بن ثلاج

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن عبید بن زیاد بن مہران محتر می میں' ( ان کی کنیت اور لقب ) البوقائم شاہد ہے' یہ' ابن طارح'' کے نام ہے معروف میں' یہ' حلوانی الاصل' میں ۔

انہوں نے ابوالقاہم بنوی' ابو بکر بن ابوداؤ دُاحمد بن مجھ بن شیبۂ احمد بن اسحاق بن بہلول احمد بن مجمد بن مخلس' یکیٰ بن مجمد بن صاعداوران کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں ان کا انتقال 387 جمری میں ہوا۔

# (666) (عبرالله ) ابن الي دنيا

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' نی*ل تح بر کیا ہے*: یہ عبداللہ بن محمد بن سفیان بن قیس میں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب )ابو یکر' قرشی ہے' میہ خوامیہ سے نسبت دلا ء رکھتے ہیں اور'' ابن الی دنیا'' کے نام ہے معروف ہیں ۔ بدز ہدور قائق ہے متعلق کی کمیابوں کے مصنف ہیں ۔ انہوں نے سعید بن سلیمان واسطیٰ سلیمان بن منذرُ خالد بن خداش نعلی بن جعد خلف بن بشام بزار محمد بن جعفر ار کانی اور ان کے طبقے اوران سے پنچے کے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت سے ٔ ساع کیا ہے۔

ان سے حارث بن ابواسامہ محربین خلف اور بہت سے لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن الی وٹیا مخلفاء کی اولا دہیں ہے متعدد افراد کے اتالیق رہے ہیں۔

ان كانتقال 281 جمري من بواتها جمهتك بدروايت يَتِنى بنيد 208 جمري من بيدا بوخ تف

# (667) عبدالله بن احمرُ قاضي

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن احمد بن موئی بن زیاد ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابومحر جوالیق' قاضی ہے' بیہ' عبدان' کے نام مے معروف میں اپی' المل امواز' میں سے ہیں' ھافقا اور ثبت ہیں۔

انہوں نے هريره بن خالد كال بن طلحة ابورت تر برانى سليمان بن ابوب كر حوالے سے احاد بث روايت كى بين -306 جمرى مين الشكر كرم ميں ان كا انقال بوا ان كائن بيدائش 216 جمرى ہے-

#### (668) على بن شعيب بزاز

۔ خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے: پیغلی بن شعیب بن عدی بن ہام میں' (ان کی کنیت اور لقب) ابوالحن' سمسارے' پی' طوی الاصل' میں۔

انہوں نے مشیم بن بشر سفیان بن عیدیہ عبدالمجید بن عبدالعزیز بن ابورواد عبدالله بن نمیر کی بن ابراتیم اور ایک جماعت سے ساع کیا ہے جبکدان سے عبدالله بن محمد بغوی کی بن صاعد محمد بن محمد باغندی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین ان کا انتقال بلغداد میں 253 جمری میں جوا۔

### (669)عبدالله بن محمد بن شاكر

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) او کتری عزری ہے خطیب نے اپی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: انہوں نے یکی بن آدم محمد بن بشر ابواسامہ جمادین اسامہ حسان جھی سے ساع کیا ہے ان کا انتقال 290 بجری میں ہوا۔

### (670) عبدالله بن بيثم

خطیب نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن بیٹم بن خالد میں' (ان کی کنیت اور لقب ) ابوٹھ ' خیاط ہے' یہ' فضی'' کے نام سے معروف میں انہوں نے ابوعنب اتحد بن فرج' ابراہیم بن عبداللہ بن عبنیا حسن بن عرفہ سے ساح کیا ہے۔ ان کا انتقال 326 بھری میں ہوا ان کا س پیدائش 234 بھری ہے۔

#### (671) عبدالله بن بارون

خطیب نے اپن" تاریخ "میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور لقب) ابومحد ضراب ہے۔

انہوں نے مجاہد بن موی اور علی بن سالم طوی سے ساع کیا ہے ان کا انتقال 305 ججری میں ہوا۔

# (672) عبدالله بن احمر بن حنبل بن ہلال بن راشد

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابوعبد الرحن شيانى بخطيب نياني " تاريخ" من تريركيا ب

انہوں نے اپنے والد(ان کے علاوہ) عبدالاعلیٰ بن حماد کال بن طلحہ کی بن معین ابوبکراورعثان (میدونوں ابوشیہ کے صاحبزاوے ہیں) شیبان بن فروخ ابوضیٹمہ زہیر بن حرب اورخلق کیٹر سے ساع کیا ہے۔ جبکہ اِن سے عبداللہ بن اسحاق مدائن ابوالقاسم بغوی بچیٰ بن صاعدا ہو مالک قطیعی اور ایک جماعت نے روایات قل کی ہیں جن کا ذکر خطیب نے کیا ہے۔

ان كانقال 290 يس موا ان كاس بيدائش 213 جرى بـ

#### (673) على بن تخل

سیطی بن محمد بن عمدالند ابوالحن بین بین مین مین که نام سے معروف بین خطیب نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: ید عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی سے نسبت ولاء رکھتے ہیں مید بھری ہیں 'لیکن انہوں نے مدائن میں سکونت اختیار کی تھی' پھر بیوہاں سے بغداد منتقل ہوگئے اور انتقال تک و میں رہے یہاں انہوں نے کئی کما ہیں بھی تصنیف کی تھیں۔

ان کا انتقال 224 جری میں اور ایک تول کے مطابق 225 جمری میں ہوا' ( انتقال کے وقت ) ان کی عمر 63 سال تھی۔

#### (674) على تسترى

ان کی کنیت ابوالقاسم ہے خطیب نے اپنی ' تاریخ' ، میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ علی بن احمد بن محر الوالقاسم بززاز ہے یہ ' ابن سر ک' کے نام ہے معروف ہیں' انہوں نے ابوطا برطلص محمد بن عبدالرحمٰن بن خشنام سے ماع کیا ہے۔

(خطیب بیان کرتے ہیں: ) میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں میں نے ان سے ان کے من بیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب ویا: میں ' صفر' 386 بجری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال رمضان محمد بیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال رمضان 474 بجری میں ہوا تھا۔

### (675) على بن كاس تاصى

خطیب نے اپٹی'' تاریخ'' میل تحریر کیا ہے: بیٹلی بن مجھ بن حس بن مجھ بن حس بن مجھ بن مجر بن معد بن ما لک بن مجی بن محرو بن میکی حادث بین ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوالقاس نختی ہے نید' ابن کاس' کے نام سے معروف میں واقطنی نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے نید' کوئی' میں' کیس بغداد میں مقیم رہے' یہاں انہوں نے احمد بن میکی بن زکریا' بیقوب بن بوسف بن زیاد' حسن اور بھر جوعفان کے صاحبز ادب ہیں' اور حادث بن اسامہ ہے احادیث روایت کی تھیں۔

بی ثقهٔ فاضل فقد حتّی کے ماہر تھے میں 300 بھری ہے پہلے کوفہ ہے چلے گئے تھے میہ ثمام اور رملہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے گھر ایغداداً گئے 324 بھری میں نما شورہ کے دن پائی میں ڈوب کر (ان کا انتقال ہوا۔)

### (676)عبدالصمدين على

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبدالصمدین علی بن عجر بن مکرم بن حسان میں' (ان کی کنیت اور لقب )ابو حسین وسک ہے'یہ 'طلب ک' کے نام مے معروف میں۔

انہوں نے ابن سلام فاضلی سلام بن عسیٰ حارث بن ابواسامہ ابرائیم حر لیا علی بن حسن بن بیان ابویکر بن ابودنیا اورایک جماعت سے ماع کیاہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ابوحن قطان نے ہمیں بتایا ہے: ان کا انقال 266 ججری شرع وا۔

#### (677) (عبدالله) ابوالقاسم بغوي

خطیب تحریر کرتے میں نیے عبداللہ بن جمہ بن عبدالعزیز بن مرز بان بن شابور بن شبنشاہ میں۔(ان کی کنیت) ابوالقائم ہے مید احمد بن منبع بغوی کے نواسے میں نیہ بغداد میں پیدا ہوئے انہوں نے علی بن جعد خلف بن مشام بزار محمد بن عبدالو باب حارثی ا ابو هفس محمد بن حیان ابو نفر تماز مجلی بن عبدالحمد جمانی احمد بن خبل علی بن مدین اورا لیک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں ہے سام کیا ہے پھران کے ترجمہ کے آخر میں خطیب تحریر کرتے ہیں:

ان كانقال 317 جرى ش 103 سال 1 ماه كي عرش موا-

#### (678) على بن معبد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''بیس ان کا ذکر جمل طور پر کیا ہے انہوں نے 'ان مسانید بیس' امام محمد بن حسن سے بکشرت روایا میں بیس۔

# (679) على بن عمرُ (امام دارقطني)

میظی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن خیار بن عبدالله چین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن دارتطنی بخطی تحریک سرتے چین: انبوں نے ابوالقاسم بغوی ابو بکر بن ابوداؤ دمحمد بن عجد بن صاعد بدر بن پیشم قاضی احمد بن اسحاق بن بهلول عبدالو پاب فضل بن احمداورخلق کیشر سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے حافظ ابوئیم اصفہانی ابو بکر برقانی خوارزی ابوالقاسم بن بشران تنتیم ابوط ہر قاضی طبری اورا یک جماعت نے روایا شقل کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ وحید د ہز فریدعصرا مام وقت تھے حدیث اس کی علل اساء رجال احوال روا ق<sup>1</sup>اورعکم حدیث ہے متعلق دیگرعلوم کی معرفت ان پرختم ہوگی تھی۔

ان كانقال 385 ش بوا ان كاس بيدائش 305 جرى ب-

#### (680) عمر بن احمد (ابن شابين)

بیدا بوحفص بن شاہین ہیں' ( ان کا نام ونسب ) عمر بن احمد بن عثان بن احمد بن مجمد بن ایوب ابوحفص واعظ ہے' یہ' ( ابن شاہین'' کے نام ہے معروف ہیں۔ خطیب نے اپن" تاریخ "میں تحریکیا ہے: انہوں نے شعیب بن محد زراع "ابوجندب تزلی محمد بن محمد بن محمد بن محلس سے ساع کیا ب جبکیدان سے تنتی "توفی جو ہری اور خلق کیٹر نے روایات نقل کی ہیں۔

این شامین بیان کرتے میں: میں 297 جمری میں پیدا ہوا 308 جمری میں (11 سال کی عمر میں ) میں نے کیبلی مرتبہ ( کو ک معلومات ) نوشہ کا ا

انہوں نے 30 کا میں تصنیف کی میں جن میں ہے ایک "تغیر کیر" ب، جو 1000 ابراء پر مشتل ہے اور ایک "
"مند" ہے جو 1500 ابراء بر مشتل ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے قاضی سابق کو سہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے ابن شاہین کی زبانی بہت می باقیس می میں ایک دن وہ کہنے نگے: میں نے حساب لگایا ہے؛ میں نے آج تک جتنی بھی روٹیاں خریدی ہیں ڈوہ سات مودر ہم کی ہونگی وراور د می کہتے ہیں: میں چار مطل (وزن کی روٹی )ایک درہم میں خرید اکر تا تھا (میٹی ابن شاہین انتہا کی کم خوراک تھے )۔

راوی کہتے ہیں:اس کے بعدا بن شاہین نے جمیل کوئی حدیث بیان نہیں کی (یا ہمارے ساتھ کوئی ہات چیت نہیں گی )۔ ان کا انتقال 385 بھری میں ہوا۔

#### (681)عبدالجبار

ین قاضی القصاق "بین خطیب بیان کرتے ہیں: یے عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن استرابادی ہے انہوں نے ملی بن ابراہیم بن سلم قروین عبیداللہ بن جعفر بن احمد اصفہانی کا سم بن صالح بمدانی ہے سام بیفتری مسائل میں شافعی مسلک اورا عقادی مسائل میں معتز لدے مسلک کے پیروکار تھے اس بارے میں ان کی تصانف بھی ہیں میں '' رے'' میں'' قاضی القصاق ''رے' یہ جج کے جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کی

تھیں صیمر کی اور تنونی ان دولوں قاضی صاحبان نے ہمیں ان کے حوالے ہے احادیث روایت کی ہیں۔ ان کا انتقال 415 جمری میں ہواتھا۔

# (682) عبدالحميد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورلقب)ابوخازم قاضی ہے خلیفہ منتصد باللہ نے 283 جمری میں آئبیں مشرقی جھے کا قاضی مقرر کیا تھا'یہ اس سے پہلے شام' جزیرہ اور مدیمة السلام کے علاقے کرخ میں بھی قاضی رہ چکے تھے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ دیندار پر بیز کا راہل عراق کے مسالک علم وراثت اور علم حساب کے عالم تھے مرکاری دستاویزات کی ترتیب بندی کے ماہر تھے۔

انہوں نے محمد بن بشار بنداز محمد بن شی شعیب بن ایوب میر فی سے ساع کیاہے جبکدان سے مکرم بن احمد قاضی اور دیگر حضرات نے روایات فقل کی میں میں شقہ تھے۔

ان كانقال 272 جرى ش موا\_

# (683) على بن عبدالله بن عباس بن مغيره

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) جو ہری ابوجمہ ہے۔

انہوں نے ابوالقائم بغوی مجرین مجر باغندی اجرین معید دشقی علی بن عبدالعزیز ظاہری سے احادیث روایت کی میں خطیب نے میں خطیب نے اپن "تاریخ" میں ان کاذکراک طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: اور ایک جماعت جن کے اساء خطیب نے میان کیے ہیں نے ان کے حوالے سے میرے سامنے احادیث روایت کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 365 بحری میں ہوا۔

#### (684) عثمان بن ابوشيبه

میعثان بن جحد بن ابراتیم بن عثان بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن عیسی کوفی ہے بیر' ابن افی شیب' کے نام سے معروف بین میرا برا کوشید ) اور قاسم (بن ابوشید) کے بھائی ہیں۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان( نتیوں بھائیوں) میں عثان بڑے تھے انہوں نے'' مکہ'' اور'' رے'' کی طرف سفر کیا' روایات نوٹ کیس ایک' مسئد' اور ایک' تفسیف ک۔

انہوں نے بغداد ہیں قیام کیا اور یہاں شریک بن عبداللہ سفیان بن عید اللہ اتبی عبداللہ بن عبید بن ادر لی جریر بن عبداللہ اور کے عبداللہ بن عبید بن ادر لی جریر بن عبداللہ بندا محمد بنا محمد اللہ بندا کہ بندان ہے اس کے ماری کے عادہ ) اور دیگر حضرات نے سعد محمد بن مجمد بن محمد بن عبداللہ بندی ایوقا مم بغوی (یہال مطبوعہ ننخ میں لفظ البغوی "تحریر بے جوشا بدکا تب کا سہو ہے ) اور دیگر حضرات نے دوایات قال کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف كے تلافدہ سے روايات قال كى ميں۔

#### (685)على بن عبدالملك بن عبدر به

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوحسن طائی ہے۔

خطیب نے اپنی ' تاریخ' ' میں تح بر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے؛ شرین ولید سے روایا نے قل کی ہیں جبکدان سے ابو بکرین جعانی الوطالب احمد بن نصر نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (686)على ين غيسيٰ وزير

خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں تم ریکیا ہے: یوسی بن عینی بن داؤد بن جراح میں جو (عمامی خلفاء) مقتدر باللہ اور قاہر باللہ کے وزیر ہے ہیں۔

انہوں نے احمد بن مزید کوفی محسن بن محمد عفر انی محمید بن رہتے اور عمر بن شبہے سائ کیا ہے جبکدان سے محمد بن احمد

بن عبدالله بن جبيرة على في روايات نقل كي بين-

سیصدوق ادبیات کے ماہر فضیلت رکھنے والے پاک دامن الل علم سے محبت رکھنے والے صوم وصلوۃ کی کثرت والے خص شخصان کا انتقال 384 جمری میں ہوائید جمادی الثانی 245 جمری میں پیدا ہوئے تھے (بیہاں مطبوعہ ننخ میں بھی تحریب جوشاید کا تب کیا ناتنخ کا سموم کے محکمات متبارے ان کی عمر 139 سال بنتی ہے شاید ان کا انتقال 284 میں ہوا ہوگا' کیونکہ اگلاراوی ان کا پوتا ہے جس کا سن وفات 387 جمری ہے والنداعلم)

(687) على بن ميسىٰ بن على بن ميسىٰ بن ابان

(اس راوی کے جدامجد)اہان اُس وزیر کے صاحبزادے ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور میں ہوا ہے اُن کی کنیت ابو انحسین ہے اُنہوں نے تُنی سے روایات نقل کی ہیں اُن کا انتقال 387 ججری میں ہوا تھا۔

بخاری نے اپنی "تاریخ" میں ان کاذکر کیا ہے ( میکھی ٹائ کا مجوب کیونکہ ام بخاری کا انقال 256 جمری میں ہو گیا تھا)

(688) عبدالرحنٰ ابن جوزي

ابن تجارف إنى "تارئ" يس تريكياب:

ان کے صاحبز اُدے الوقا سم علی بن عبدالرحن بن علی بن جحد بن الویکر صدیق (نے ان کانب) میرے سامنے وَکرکیا ہے۔
ایمن نجار کہتے ہیں: ان کے والد' نہر قلا بین' میں بیٹل کا کام کرتے تھے ان کی کسنی ہیں ان کا انقال ہو گیا' جب یہ مجھے تھو ار ہوئے تو ان کے بچا ابوالبر کا تا آئیس اپنے دوست حافظ الفضل بن تا صرکے پائی لے گئے اوران سے بیفر ماکش کی کہ آئیس حدیث کا سام کروائیں تو انہوں نے ان کو ابوس نعلی بن عبدالواحد دینور کی ابوقا سم بہتہ اللہ بن جحد بن جحد بن جمین ابوغالب احمد بن حس البنا' ابوسعادات احمد بن احمد متو کلی ہے' ابوعبداللہ حسن بن مجمد بن عبدالوہاب' جو' بارع'' (ماہر ) کے نام مے معروف ہیں' (ان سب

پھر مید بذات خودعلم حدیث کے حصول پر کمر بستہ ہوئے ' تو انہوں نے ابو کمر تحمہ بن عبدالباتی انصاری' ابوالقاسم ابن سمر قندی کے ساسنے احادیث پڑھین 'میدا بوفضل بن ناصر کے ساتھ ہیں ہے'ان کے ساسنے بہت میں دوایات پڑھیں' اوران کی شاگر دی اختیار کی۔ پچر میدا بوحسن بن زاغونی کے ساتھ رہے'ان سے حدیث اور وعظ کوئی کی تعلیم حاصل کی ان کی زندگی میں بی جبکہ میدا بھی بچے چنے ( پھر بھی ) میر (وعظ کہنے کے لیے ) میشا کرتے تھے۔

ان کے انتقال کے بحد انہوں نے الویکر احمد بن محمد وینوری کی تاضی الویعلیٰ محمد بن ابوحازم فراء سے علم فقد مناظرہ اور احمل انتی میں مراد ہوسکتا ہے ) کی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ کے 'محمد'' بن گئے' پھر نہوں نے ایومنصور بن جوالتی سے اور بیات کی تعلیم حاصل کی اس کے اجدانہوں نے وعظ کہنا شروع کیا' یہاں تک کہ اپنے زمانے سے مثال خطیب بن گئے ابدوں نے لوگوں میں اتی مقبولیت حاصل ہوئی جوان سے پہلے کی سے حصے میں نہیں آئی تھی انہوں نے سیست میں اس کے بعدانہوں نے بہلے کی سے حصے میں نہیں آئی تھی انہوں نے سیست میں بہت کی کا بیس بھی تصنیف کی ہیں۔

ا بن نجارنے ان کی 70مشہور تصانف تاری ہیں جن میں سے چندایک دن جلدوں میں ہیں گھرابن نجار کہتے ہیں: بیان کی بنیادی تصانف ہیں جب بیکوئی بوی کماب تصنیف کرتے تھے تو اس میں سے ایک درمیانی کماب تیار کر لیتے تھے گھراس درمیانی کماب سے ایک چھوٹی کماب تیار کر لیتے تھے ان کی چھوٹی کمائیس بہت تا ہیں۔

میہ فرماتے ہیں: میں اپنے من پیدائش کے بارے میں حتی طور پر تو کھونہیں کہد سکتا البتہ یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال514جری میں ہواتھا اوروالدہ بتاتی ہیں: اس وقت تمباری عمر 3 سال کے لگ جھگتی۔

(این نجار تحریر کرتے ہیں:)ان کا انتقال 12 رمضان 577 ہجری ہیں ہوا تھا انہیں ' باب حرب' ہیں وفن کیا گیا۔

## (689) عبدالله بن مبارك بن طالب

بیعبدالله بن مبارک بن طالب بن حسن بن خلف بیل ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) عکبر کی ابومجر مفیلی ہے۔ این نجار نے اپن ' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے : انہوں نے ابوالوفا علی بن عقبل اور ابوسعد بر دائی ہے علم فقہ حاصل کیا' جبکہ ابولصر

محمد بن علی زینی اوالفنائم محمد بن علی بن الوعثان اورا یک بتماعت ہے جن میں مبارک بن کامل خفاف اورابوالقاسم علی بن حسن بن بهبة الله دشقی شامل میں ( ان حصرات ہے ) انہوں نے حدیث کا ساع کیا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:)ان مسانيد يل أبن خسرونے ان سے روايات نقل كى ميں۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 582 جمری میں ہوا۔

# (690) عبدالباتي بن محد بن عبدالله انصاري

بیمارستان کے قاضی 'ابو بکر' کے والد ہیں۔

ا ہن نجار بیان کرتے ہیں:انہوں نے قاضی القصاۃ ابوعبداللہ مجمہ بن علی داسفانی کے سامنے 459 جمری میں گواہی دی تھی ٹو انہوں نے ان کی گواہی کو تبول کیا تھا۔

انہوں نے ایک جماعت سے ساع کیا ہے انہوں نے ابو حسن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد علاف سے ساع کیا ہے ان کا انتقال صفر 461 جمری میں ہواتھا۔

#### (691)عبدالسلام قزويني

ا بن نجارنے اپی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے : پیقاضی عبدالسلام بن محمد بن یوسف بن ابو یوسف قزوین ہیں۔

انہوں نے اپنے والد ابو کرائے پچاابوا سحاق ابرائیم سے سائ کیا ہے انہوں نے ''رے' میں قاضی ابوسن ہی عبدالجبار ہن احمد استرا بادی سے سائ کیا اور ان سے معتزلہ کے مسلک کے مطابق علم کام سیکھا انہوں نے اصبان میں ابوٹیم سے تہدان میں ابوطا ہر حسین بن علی بن حسن اور قاضی بوسف بن احمد بن نخ (مطوعہ ننے میں بیافظ اس طرح تحریر ہے ) سے سائ کیا اس کے بعد میرشام تشریف لے گئے اور حران اور دوسرے علاقوں میں سائ کیا 'میشام کے علاقے طرابلس میں میرتیم ہوگئے' بھر میرمس علاقوں میں بھی واضل ہوئے اور ایک زمانے تک وہاں تھم رہے (اس دوران) انہوں نے بہت ی نفیس تحریر میں صاصل کیں 'بھر میر

بغدادوا پس آ گئے اور انتقال تک میس مقیم رہے۔

انہوں نے ایکے تغییر تحریر کی جو 500 مجلدات میں تھی بغداد میں انہوں نے احادیث روایت کیس اہل بغداد میں سے ابو بکر محد بن عبدالباقی ابوقام سمر قند کی عبدالو ہا ہا انماطی ابوسعا دات عطار دی نے ان سے روایات نقل کی بیں۔

ينمايال حيثيت كم الك فاصل فصيح المانيات كم المرامعز لد كمسلك كوائى تھے۔

488 جمری میں ان کا انتقال ہوا انہیں امام ابو حذیفہ ( کے مزار کے ) قریب ڈن کیا گیا' ان کی عمر 96 سال تھی نیہ بات بیان کی گئی ہے نیہ 393 جمری میں ہیدا ہوئے تھے۔

#### (692) عبيدالله

ابن نجارنے اپی "تاریخ" میں ترریکیا ہے:

بیعبیداللہ بن محد بن عبدالملیل بن محد بن حسن بن علی ساوی الوحمد بن ابوالقتے بن ابوسعد قاضی میں (ریداور ان کے باپ دادا) گواہ میں 541 جمری میں انہوں نے ان کے والداور دادانے قاضی القضاۃ ابوالقاسم علی بن حسن نینی کے سامنے گواہی قاضی القضاۃ ابوحس علی بن احمد دامنانی نے 580 جمری میں آئیس اپنا نا سمتر رکیا تھا انہوں نے ان کو اپنے سامنے گواہی دیے اوراسے تحریری فیصلوں پر کواہ بنے کی اجازت دی تھی۔

583 جُری میں اُن (لینی قاضی دامغانی) انتقال تک بیاس منصب پر فائز رہے تئے بچر اُن (لینی قاضی دامغانی) کے بھینے ابوالقائم عبداللہ بن احمد بن جسین دامغانی 'جب 586 جمری میں بغداد کے قاضی ہے تو انہوں نے بھی ابوعبداللہ این ساوی (نا می اس داوی ) کواپنانا ئب مقرد کیا اس کے بعدیہ (راوی) گھرتے ہی ہو کے رہ گئے اور حرکت کرنے اور اٹھنے ہے بھی عاجز ہو گئے بچر بیاسیٹے انتقال تک صاحب فراش ہی رہے۔

سیا پی زبانے بین قاضع کی اور گواہوں کے استاذ سے زینبی (نام کے قاضی) کے سامنے گواہ کے طور پر چیش ہونے والوں بیں بیآ خری فرد باتی رہ گئے تھنے لیام ابوسنیفہ کے سلک کے فاضل فتیہ سے احکام اور عدالتی فیصلوں کی معرف رکھنے والے فرد سے پر ہیز گار ویندار پاک دامن صاف آ دی بینے بارعب اور باوقار شخصیت کے مالک سے لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و مزالت سی ان کے چبرے پر اطاعت گزاری کے انوار اور دین ہیت موجود تھے بیٹر بیت کی عظمت کو برقرار رکھتے سے قان کی محفل میں طاقتو راور کزور معزز خاندانی شخص اور عام سافر ڈبرابر کی حیثیت رکھتے سے جب کسی تنگ دست شخص پرلوئی اداینگی لازم ہوتی اور صاحب جی (لیمی قرض خواہ) اسے قید کردینے کا مطالبہ کرتا تو اپنے پاس مال ودولت کم ہونے کے باوجود میا پی طرف سے ادائیگی کردیا کرتے تھے۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: یہ 50 سال ہے ذیادہ عرصے تک احسن طریقے اور بہترین طرز کے ساتھ گواہی دیتے اور لوگوں کے درمیان فیصلے دیتے رہے جس کیے نتیجے میں عام وخاص ان کے شکر گزار رہے۔

انبول نے ابوقاسم میت اللہ بن احمد بن عمرة جریری ابونصر احمد بن محذ ابوالبر کات عبد الوہاب بن مبارک انماطی اور ویگر حضرات

ے ساع کیا انہوں نے امام ابوداؤ وجستانی کی'' سنن' اور زبیرین بکار کی تصنیف' المنسب' اور دیگر کئی ابرّ اء ابو مسین بن فراء سے روایت کیے۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے بھی ان سے روایات نوٹ کی ہیں 'بیر تقد اور مجھدار تھے میں نے ان جیسا کو کی شخص نہیں و یکھا' میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں وریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں محرمُ 512 جمری میں پیدا ہوا تھا' (ابن نجار بیان کرتے ہیں: )ان کا انقال محرم 596 جمری میں ہوا اُنہیں'' شوٹیزید' کے قبرستان میں ان کی اہلیہ کے پاس ولن کیا گیا' بیاسے' کھرانے کے آخری فروجے تھے ان کی کوئی اولا زمیں تھی۔

' (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) حافظ این مظفر کی' مسند' کے بارے بین بیمیرے جاراسا تذہ کے استاذ ہیں' جیسا کہ اس ستی ہے آغاز بیس بیر بات گزر دیکھی ہے۔

#### (693) عبدالوہاب بن مبارک انماطی

ابن نجار نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: یہ عبدالوہاب بن مبارک بن احمد بن حسن بن بندار (ان کی کئیت اوراسم منسوب)ابوالبرکات'انماطی ہے'یہ' نمبر قلامین' کے رہنے والے ہیں۔

انہوں نے بہت ہے لوگوں سے ساخ کیا اور ان کے سامنے روایات پڑھیں انہوں نے ( روایات کی )عالی اور ناز ل اسناد حاصل کیں اُپریٹر کے آخر تک مسلسل سائ کرتے رہے اور لوگوں کوافا دہ کررہے۔

انہوں نے ابو چرعبدالقد بن مجرین علی زینبی ابوالقاسم عبدالعزیز بن علی انماطی علی بن احمد بن مجرتستری ابوخطاب نصر بن احمد بن نصر اوران کے علاوہ خلق کثیر سے ساخ کیا جبکسان سے ابوالفرج بن جوزی ابواحمد عبدالو باب بن سکین ابوجمد بن اختر اورا یک جناعت نے روایات نقل کی چیں۔

ان كانقال538 جرى يس ہوا ان كاس بيدائش462 جرى ہے۔

#### (694)عبدالوماب بن سكينه

ا بن نجارنے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبدالوہاب بن علی بن علی بن عبیرہ ابواحمد بن ابومنصور میں' جو' ابن سکینہ'' کے نام ہے معروف میں۔

سیایے وقت کے شخ میں اسنادُ معرفت اُ تا دارُ ہڑعبادت میں عالی مرتبت تھے ان کے والدنے انہیں جلدی ہی بیعنی بھیں می ہی ساع شروع کروا دیا تھا ' جو شخ ابونسل بن ناصر کے افادہ سے متعلق تھا 'اورا اوقا سم ہبۃ القد بن مجمد بن حصین زاہر بن طاہر شحا می اور ابوعبدالقدیم بین جمو میر جو بڑی اُن کے بھائی عبدالصر اُ ابوغالب مجر بن حسن ماوردی کی قر اُسے متعلق تھا۔

اس کے بعد یہ ابوسعدا بن سمعانی ابوقائم بن عسا کر دشقی کے ساتھ رہنان دونوں حضرات کے علاوہ انہوں نے ابو بکر محمہ بن عبدالباقی ہے بھی بہت ساع کیا انہول نے اپنے والد ابومنصور علی بن علی اوراپنے نانا ابوالبر کات اساعیل بن احمد سمر قندی ا ابوالبر کات عبدالوہاب بن مبارک انما علی اورا کیک جماعت جن کے اساء ابن نجار نے بیان کیے ہیں سے بھی ساع کیا۔ ا بن نجار نے ان کے احوال اور طریقے کی خوبی کے بارے میں بہت کچھٹی کرنے کے بعد یے تحریر کیا ہے: میں نے ان سے ان کے کن پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں جمعہ کی رات 4 شعبان 519 جمری میں پیدا ہوا' (ابن نوار کہتے ہیں: ) ان کا انتقال 13 رکھ اللہ فی بروز پیر 607 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) " تاريخ احمد بن ضبل "ميں نيمير نے 'استاذ الاستاذ" ميں۔

# (695) عبدالمغيث بن زمير بن علوى ابوالعزيز

(ان کی ٹیاشا پیرعلوی ابوالعزیز کی کنیت) ابوحرب بن (بظاہر بیلگتا بئیہاں نائخ سے ہوہوا ہے)'ان کا تعلق حربیہ ہے۔ این نجار نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے بہت می احادیث کا سائح کیا'انہوں نے بڈات خود علم حدیث سیکھنا شروع کیا'اورمشائخ کے سامنے روایات (کے مجموعہ جات) پڑھ کرسٹانے'اصول حاصل کیے'اوربقلم خودروایت نوٹ کیس' بیانتقال تک لوگوں کوافا دہ کرتے رہے۔

انہوں نے ابوالقاسم ہبتہ اللہ بن حسن این ابوالعز احمد بن عبیداللہ بن کا دش الوغالب احمر ابوعبداللہ یخی (یہ دونوں ابوعلی البناء کے صاحبز اوے ہیں )' ابوحسین مجمد بن مجمد بن فراء ُ ابو بکر مجمد بن حسین مرز دتی' مجمد بن عبداللہ انصاری ُ اور کثیر جماعت ُ جن کا ذکر ابن مجارئے کیا ہے ٔ سے (انہوں نے ) ساع کیا۔

این نجار بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:500 ججری ہے (این نجار بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال 583 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں:)''مند طلح' ميں ميرے''استاذ الاستاذ' ہيں۔

# (696) عبدائمتهم بن كليب

ا بن تجارنے اپن ' تاریخ' 'میں تح ریکیا ہے : بیر عبدالعظم بن عبدالو ہاب بن سعد بن صدقہ بن خصر بن کلیب ابوالفرج بن ابوالفتح تاجر چین 'یہ ' درب الا جرد' کے ہاسی چیں۔

ان کی پیدائش بغداد میں ہوئی انہوں نے جلد ہی کم سی میں 6سال کی عمر میں ساع شروع کر دیا ان کے بچاا بوعبداللہ مجھ بن سعد نے انہیں جلدی ساع شروع کر دایا تھا انہوں نے ان کو ابوطالب حسین بن مجمد بن علی زمینی ابوالقاسم علی بن احمد بن بیان ابومجھ بن سعید بن نہان ابوعثان اساعیل بن مجمد بن احمد بن مکد (مطبوعہ نسخ میں بیلفظائی طرح تحریر ہے) اصبہانی اورا یک جماعت سے ساع کر دایا۔

ا بن نجار بیان کرتے میں: ان کوشر پنے ابوالعزم بھر بن متنار بن مؤیر ابوالغنائم مجر بن علی بن میمون بری ابوخطاب محفوظ بن احمد اورائی ابوالبر کات طلحہ بن احمد عالم عربالرحمن بن احمد بن عبدالقادر بن پوسٹ ابوعیاس احمد بن حسین بن قریش ابوحسین عبدالمبری عبدالباتی ورک عبدالله عبدالباتی ورک عبدالله بن احمد بن عبدالباتی بن بشرعطار دی عبدالله بن عبدالباتی بن بشرعطار دی عبدالله بن عبدالباتی بن بشرعطار دی عبدالله بن عبدالباتی بن بندائی ورک عبدالله بن بندائی میں بندائی بن بندائی میں بندائی بن بشرعطار دی عبدالله بندائی بن بندائی بن بندائی بن بندائی بندائی بن بندائی بن بندائی بن بندائی بندائ

ا بوالمعالی مبة الله بن مبارك نیخی بن عثان این شواء ابوطا بر تمزه بن محد دراور دی اوران کے علاوہ ایک جماعت سے (حدیث روایت کرنے کی ) اجازت کی تھی ان حضرات کے حوالے لیے بغداد میں روایات نقل کرنے میں بیر نفردین ۔

ا بین نجار بیان کرتے ہیں: ہمارے اساتڈہ الوافرح ابن جوزی اور الوجھ اخصرنے ان سے سام کیا ہے ان کی تمرطویل ہوئی' میہاں تک کہ چھوٹے بڑوں سے ل گئے (لیتنی ان سے دونسلوں نے استفادہ کیا)اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کےان کی طرف آیا جاتا تھا۔

حسن بن عرفہ سے منقول روایات انہوں نے بقتلم خودتح ریس 97 سال کی عمر میں بھی ان کی تحریر بہت خوبصورت بھی انہول نے ایک محفل میں بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ان روایات کو بیان بھی کیا 'اسے ن میں بھی اس محفل کے آخری کونے میں موجود فعا کو میں نے اس کا کچھ حصدان کی زبانی سنا مالانکہ میں اس سے پہلے بھی اس کو دوم یہ اُن سے س چکا تھا۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: بیر بڑے تا جزاورصا حب ثروت شخص سے نتجارت کے سلسے میں انہوں نے سمندر اور ختکی کے بہت سے سنز بھی کیے اور عجا تبات دیکھے آخری تمریش بیوا پس آگئے اور شکدست ہو گئے ان کے حالات خراب ہو گئے تو اپنے انتقال تک بیا ہے گھر بھی رہے (یعنی چھرکو کی سنز میس کیا) ان کی صورتحال بید ہوگی کہ آمیس اپنی گزر بسر کے لیے طالب علموں اورصا حب ثروت افرادے (نذرین ز) وصول کرنا پڑتی تھی بیابی عرف کی روایت نقل کرنے کا ایک دینا روصول کرتے تھے تا کہ اپنے صاحبز اوے کی وکی جھال اچھی طرح سے کسیس۔

این نجار بیان کرتے ہیں: بی ان کے ساتھ بھی رہا ہوں اور میں نے ان ہے بہت سائ کیا ہے میں نے ان سے ان کے من پیراکش کے بارے بی دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:صفر 500 ججری (این نجار بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال جیر کی میں 27 دری الا قرا 596 ججری بی ہوا۔

(علامه خوارز می بیان کرتے میں:) یہ 'جزءائن عرفہ' میں میرے40 اسا نڈہ کے استاذ ہیں۔ این نجارا پی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں:

"ميس في ابوفارس كى حكمت (ليعنى وانائى كى باتون ميس بيد بات بھى پائى ب:)

'' بیس نے معززین اور تکھندافراد کو ویکھا ہے وہ نیکی کرنے کا موقد ڈھونڈتے میں ٹی نے بیجی دیکھا ہے نیک لوگوں کے درمیان محبت کا تعلق جلد قائم ہوجاتا ہے اور ختم دریہ ہوجاتا ہے اور ختم دریہ ہوجاتا ہے اصل کی طرف لوٹ جا تا ہے اور میس نے بید یکھا ہے' ہرے لوگوں میں محبت قائم دہرہ ہوتی ہے اور ختم جلدی ہوجاتی ہے جیسے اگر محسکری پر ضرب لگائی جاتا ہے اور میس نے بید یکھا ہے' ہیں نے دیکھا کہ معزز آدئ دوسر سے معز خشص کا ہرے وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے تا کہ وہ دوسرا مختص اس پریشانی ہے نگل آئے اور میس نے دیکھا ہے کہ کمیڈواقف ہوتھی تو دہ صرف کی لا بی یا خوف کی دجہ ہے تو کسی کام آث

پہلوں میں ہے کی نے کہاہے:

واصد عنه صدوده احسانا ووجدت عنه مدهباً ومكانا بل حافظ من ذك ما استرعانا من ذي المودة قال كان رك

اصل الكريم اذا اراد وصائما فاذا استمر على الجفاء تركته لا فسى القطيعة مغشياً اسراره ان اللسئيم اذانقطع وصلم

''معزز شخص کی خوبی ید من تی ہے' کہ جب وہ ہم سے ملنا جا بتا ہے تو ہیں بعض اوقات اس کورو کئے کی کو سر ت ہوں اور جب وہ جفا کر تاریخ اور میں اس کو چھوڑ نا چا ہوں تو جھے اس سے جانے کا راستہ اور جگہ لل جاتی ہے'القطقی میں اس کے اسرار پوشید ونہیں میں' بلکداس چیز کو یا در کھو جواس نے ہمارا خیال رکھا' جب کمینے شخص کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے' تو وہ جو بھی کر لے (وہ کم بھی ہوگا)''

(597) على بن عسا كردشقى

520 ججری میں آنہوں نے عراق کا سفر کیا اور بغدادیں ابوالقا سم حسین ابوائحن وینوری قر اتکمین بن اسعد بن یذکورا بوغالب بن البنا محمد بن عبد الباقی انصاری اوران کے علاوہ طلق کثیر ہے بکٹر ہے سائ کیا۔ انہوں نے مکدیش مجمد بن عبد الله بن مجر بن اساعیل بن عبد الباقی انصاری بروی 'کوفہ میں شریف بن عبد الباقی این عبد الباقی آبان عبد الباقی این عبد الباول کے بی بن مبد الباقی بن عبد الباول کے الباول کا سفر کیا۔ مجمد سے کا سائ کیا اور البرکا ہے میں ابرائیم زینی ہے سائ کیا۔ مجمد سیف کا سائ کیا اور محمد کا سائ کیا اور محمد کا سائ کیا ہو جو کی انہوں نے آ ذر بائیجان کے راہے خراسان کا سفر کیا۔ 259 ججری میں بیڈیٹیا پور آئے اور یہاں انہوں نے ابوعبد الشرفزاری ابوقید سندی 'زاہر بن طاہر شجائ کی اوران کے بھائی وجید ابوظ طوعزی جسمائی کیا۔ انہوں نے بوئی وجید ابوظ طوعزی سے سائ کیا۔ انہوں نے بوئی مرخل طوق مرفوا مبہران بسطام واسخان سمنان رئے زنجان اور دیگر علاقوں میں بھی سائ کیا۔ کیا۔ 533 ججری میں یہ بغداد واپس آگے۔ ایک جماعت نے ان سے روایات نوٹ کیں۔ پھر یہ دشش جلے گئے وہاں الملاء کرواتے رہے اورتصنیف کر دے رہے۔ ایک قصائے مواد بہتری ہیں۔

انہوں نے دمشق کی تاریخ مرتب کی جو ل ۔ ابزا، پرمشمل ہے۔ اس کے علاوہ 72 ابزاء میں ایک کتاب ' الموافقات عن شیوخ اللائد الثقات' تحریک ۔ اس کے علاوہ 48 ابزاء میں ' الاشراف علی معرفة الدطراف' مرتب کی . اس کے علاوہ انہوں نے یک بھی تحریک جوان مشائخ کے اساء کر تریب کے مطابق ہے جن سے انہوں نے سائ کیا اور جنہون نے انہیں اجازت دی۔ ان کی تعداد 1300 ہے ان کے علاوہ بھی ان کی اور تصانیف ہیں۔

۔ یکرم 499 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال رجب 571 ہجری میں ہوا۔ آئیس با ہے صغیر کے قبر ستان میں فن کیا ا

کیا۔ (علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں:) شخ معمر شخ معمر شیدالدین احمہ بن فرج بن مسلمہ دشتی نے ڈشق میں ان کے حوالے سے حدیث بچھے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں 566 ججری میں امام حافظ ابوالقاسم علی بن حسین بن مہیة اللہ جوابی عسا کرکے نام سے معروف ہیں انہوں نے ہمیں خبر دی اور میں (ان کے کلام کو) من رہاتھا۔ اس بزرگ کی پیدائش 555 ججری میں بو کی تھی (لیعن انہوں نے 11 سال کی تم میں ابن عسا کرسے تاع کیا تھا)۔

# باب: جن راویوں کے نام''غ''سے شروع ہوتے ہیں

#### (698)غالب بن بزيل

(ان کی کنیت)ابو مبریل ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: یہ غالب بن مذیل کوئی از دی چین انہوں نے ابراہیم سے روایات قتل کی چین جیسان ہے تو رمی نے روایات قتل کی چین۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:)ان سانيد يس امام ابوضيف نے ان سے حضرت عمر براتن الله علق بيروايت نقل كى ہے: " انہوں نے جنازے كے ساتھ آنے والی خواتين كو مارنے كا ارادہ كيا تو نبى اكرم سُلَقِيمُ نے ان سے فرمايا: "أنبيس رہے وواكيونكه (فرتكى كا) زمان قريب ہے"۔

سیروایت حافظ طلحہ بن محمد نے اپنی''مسند''میں نقل کی ہے'اسے حافظ احمد بن محمد بن سعید المعروف بیز' ابن عقد ہ'' نے محمد بن احمد بن تھیم - بشر بن ولمید - امام ابو ایوسف کے حوالے ہے - امام ابو صنیفہ نے قل کیا ہے۔

#### (699) غيلان

(علامة خوارز في بيان كرتے ہيں:) امام ابو صغيف نے ان بے روايات نقل كى بين ليكن ان كا اسم منسوب بيان تبيس كيا 'بظاہر بيد لگتا ہے: پيفيلان بن جامع محاربي بين 'جوكوف کے قاض تنے امام بخارى نے اپنی' مارچ '' ميں اس طرح ان كاذ كر' اسم منسوب كے ساتھ كيا ہے اور سہبات بيان كى ہے: انہوں نے عبد الملك بن ميسر ، اور تھم بے روايات نقل كى بيں جبك ان بي تو رى اور شعبہ نے روايات نقل كى ميں۔

(علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں:) امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں محجد بن کعب قرطی کے حوالے ہے ؛ ان سے روایات نقل کی ہیں جوان مسانید میں گزرچکی ہیں۔

# باب:جن راویوں کے نام''ف''سے شروع ہوتے ہیں

(700)سيده فاطمه بنت قيس را

یے حفزت افعد بی تیس کندی جومعروف میں ان کی بہن ہیں 'ہم نے''ا'' کے باب میں ان کانب ذکر کردیا ہے' میں حاہید میں ان کاذکران مسانید میں ہواہے۔

(701)سيده فاطمد بنت فيش الله

سی جاہیے ہیں استیاضہ کے تقل کے بارے میں ان مے منقول روایت مشہور ہے جوان سانید میں گزر چی ہے۔ فصل: ان تا بعین کا تذکر ہ 'جن سے امام ابو حضیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(202) فرات بن ابوفرات

(علامه خوارز می بیان کرتے ہیں: ) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(703) فرات بن يجيٰ بهداني كمتب كوفي

انہوں نے اما صفحی سے ماع کیائے جبکدان سے اور کی اور شعبہ نے روایا نیش کی میں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوطیفہ نے ان سانید شن!ان سے روایات نیش کی ہیں۔

(704) فضل بن دكين

(ان کی کنیت) ابولیم ہے با یہ ام ابولیع مضل بن وکین ہیں جن سے امام بخاری نے تاریخ مے متحلق روایات تقل کی ہیں انہوں نے اپی'' تاریخ'' ہیں'ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیضل بن دکین ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابولیعم' ملائی ہے کی آل طلحہ بن عبیدالقد قرش کوئی نے نسبت والا ءرکھتے ہیں۔

ان کا انقال 219 جمری میں ہوائیدوکئ ہے ایک سال چھوٹے تنے ان کی پیدائش 130 جمری میں ہوئی تھی انہوں نے اعمش مسع اگوری سے ساح کیا ہے۔ (علامه خوارز می بیان کرتے میں: )انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوحذیفہ ہے بہت می روایا نے قل کی ہیں میام بخاری اور امام سلم کے اکا براسا تذہیں سے ایک ہیں۔

(705) فضل بن موی سینانی مروزی

انہوں نے لیٹ اعمش عبداللہ بن ابوسعید بن ابو ہندے ساع کیا ہے جبکہ ان سے صدقہ بن فضل نے ساع کیا ہے جفار کی بیان کرتے ہیں: حسین بن زید بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 191 جمری میں ہوا۔ یہ بنووظیفہ نے نسبت ولاءر کھتے ہیں ان کا س پيدائش 115 ہجري ہے۔

(علامدخوارزی بیان کرتے میں:) انہوں نے ان مسانید ش امام ابوصنیفد کے بہت می روایات نقل کی میں اور بیان کے

# (706) نضیل بن عیاض (صوفی بزرگ)

و کیج بن جراح بیان کرتے ہیں:بیان کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے ان کی مرادیہ ہے:بیہ امام ابوحنیفہ کے پاس ہیٹھتے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تح رکیا ہے : پیضیل بن حیاض بن معود میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوالی جمی بأنبول في مفور عطاء بن سائب سے مال كيا بان كانقال مكس 187 جرى ميں موا۔

#### (707) فروخ بن عباده

(علامة خوارزى بيان كرتے مين: )بيان افراد على سے ايك مين جنہوں نے ان مسانيد على امام ابوطنيف وايات نقل كى

# (708) قرح بن بيان

(علامة خوارزی بیان کرتے ہیں: ) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحذیفہ ہے روایا تنقل کی

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

# (709) فضل بن غانم

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوللی فزاع ہے بیرمروزی الاصل جین خطیب بغدادی نے اس طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیدبغداد میں مقیمرے بہال انہول نے امام مالک بن انس سلیمان بن بلال موار بن مصعب مسلمہ بن فضل کے حوالے ے احاد یفروایت کی ہیں۔ ان سے احمد بن ابوضیٹنہ ابراہیم بن عبداللہ مخو دی عبداللہ بن مجمد بغوی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ بیہ' رہے'' '''معمر' اور'' بغداڈ' میں قاضی رہے ہیں' فضل بن غانم اور مجمد بن بشیر کا انتقال ایک ہی دن ہوا' یعنی منگل کے دن'28 بھادی الثانی 236ء جمری میں ہوا۔

# (710) فضل بن عباس

(ان کی کتیت اور اسم منسوب) مروزی ابو بحر بئید 'نصلک رازی' کے نام سے معروف ہیں خطیب بغدادی نے ان کا ذکراسی طرح کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے بدبین خالد کتیبہ بن سعید ابور بیج زہرانی 'احمد بن عبدالعزیز' اسحاق بن راصوبیا درا کا برمحد ثین میں سے خلق کثیر سے سات کیا ہے۔

ینظم حدیث میں اپنے زیانے کے امام تھے ٰان کا انتقال 270 ججری میں ہوا انہوں نے ان احادیث میں بخاری ہے روایات قل کی ہیں۔

#### (711) حضرت قطبه بن ما لك إلى الله

میں عالم بیل امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: مید قطبہ بن ما لک ہیں'ان سے زیاد بن علاقہ نے روایات نقل کی ہیں' ٹیمیں صحابی ہونے کاشرف حاصل ہے۔

# فصل:ان تا بعین کا تذکرہ جن ہے امام ابو حنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

# (712) قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیاقا ہم بن عبدالرطن بن عبداللہ بن مسعود بذبی کوفی ہیں۔ انہوں حضرت جابر بن سمر دادرائے والدے روایات نقل کی ہیں ان سے اعمش 'مسعودی'مسعر نے روایات نقل کی ہیں۔ ابرا بیم رمادی نے اپنی سند کے ساتھ محارب بن وٹار کا مید بیان نقل کیا ہے:

ہم قاسم بن عبدالرحمٰن کے ساتھ رہے تو انہوں نے ہم ہے تین چیزیں چاہیں طویل خاموثی اُنتھے اخلاق اور خاوت وکیج نے عمر بن ذرکا میہ بیان نقل کیا ہے: قاسم بن عبدالرحمٰن مصرت عمر بن عبدالعزیز کے زبانے میں ہمارے قاضی تھے۔ (علاصہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)امام ابوضیفہ نے ان سمانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (713) قاسم بن محمد

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابزیمیک اسدی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخُ '' بیس تحریر کیا ہے نیہ قاسم بن محمد ابونہیک' اسدی میں ان سے توری منصور جریر نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كى بين ـ

(714) قيس بن مسلم

ا ، م بخاری نے اپنی ''تاریخ' میں تحریر کیا ہے: بی تیس بن سلم بذلی میں بی تیس عملان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ابن جریح نے ساٹ کیا تھا الاقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 120 اجری میں ہوا۔

(علامة وارزى بيان كرتے مين:)امام ابوضيف في ان مسانيد مين إن بروايات فقل كي ميں۔

ون (715) نارو

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیر قبادہ بن دعامہ بن قبادہ بن عزیر بن عمرو بن ربیعہ بن عمرو بن حارث بن سدوں میں' بخاری نے عدمان تک ان کانسب ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے: بیسمدوی میںا بینا بھری میں۔

انہوں نے حضرت انس ڈائٹنڈ' حضرت ابوطفل معید بن مسیّب ہے۔ماع کیا ہے جبکہ ان سے ہشام شعبۂ معید بن ابوعرو بد نے روایات نقل کی ہے'ان کی کنیٹ' ابوخطاب' ہے۔

امام بخاری نے ان کے ترجمہ کے آخر میں پیرتح ریکیا ہے؛ علی بیان کرتے ہیں:ان کا انقال 117 جمری میں 56 سال کی عمر یہ دوا۔

(علامہ خوارز فی بیان کرتے ہیں:) امام ابوصلیف نے ان مسانید میں ان سے روایا ہے ہی کی میں قادہ نے بھی ایک حدیث امام صاحب سے روایت کی ہے جوان مسانید میں گزر چکی ہے۔

(716) قزعه بن بن يحي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' میں تحریر کیا ہے: بیٹز عدن کی بین زیاد سے نسبت ولا در کھتے ہیں بید بات شعبہ نے عبد الملک کے والے نے قتل کی ہے۔ ابن ہر تح بیان کرتے ہیں: بیے عبد الملک سے نسبت ولا در کھتے ہیں (انہوں نے ان کا نام ونسب بیبیان کیا ہے: ) علی بن عبد للدین قرعہ بن اسود۔

بخاری فرماتے ہیں: بیقزعہ بن اسود ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: ان کے اہل خانہ بیر کہتے ہیں: ہم' صار تی ' میں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر مخافظت ماع کیا ہے۔

فصل:ان راویوں کا تذکرہ ٔ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (717) قاسم بن تھم

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: بہتا ہم بن تھم عرنی ہیں' بیہ ہمدان کے قاضی تنے بیکوفی ہیں' انہوں نے سعید بن عبیدٔ عبیدالله موسلی ہے' جبکہ ان سے محمد بن سلام نے روایا ت نقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں:) قاسم بن حكم نے ان مسانيد ميں امام ابوصيفه سے دوايات نقل كى ہيں۔

#### (718) قاسم بن غصن

امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: انہوں نے جیل سے سائ کیا ہے جب بی عبدالعزیز رملی نے ان سے روایات قال کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: ) انہول نے ان مسانيد بين امام ابوصيف سے روايات فقل كى بين -

#### (719) قاسم بن معن بن عبدالله بن مسعود

امام بخاری نے آئی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہاور یہ بات بیان کی ہے: یہ قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن معبدالله بن

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان سانيد ميں امام ابوطنيف بروايات نقل كى بيں۔

#### (720) قاسم بن غنام

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے : بیرقائم بن غنام انصاری بین انہوں نے 'بی اکرم ٹاکھٹی کے دست اقد میں پر اسلام قبول کرنے والی ایک ماتون کا یہ بیان فقل کیا ہے:

'' نبی اکرم ٹائیٹی ہے سوال کیا گیا: کون ساعمل سب ہے اُضل ہے؟ آپ ٹائیٹی نے فر مایا: الشاتعالی پرایمان رکھنا اور وقت پر نماز اداکریا۔

(علامة خوارزى يان كرتے بين:) انبول نے ان مسانيد مين امام ابو حنيفدے روايات نقل كى بيں۔

#### (721) قاسم بن يزيد بري

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' ' میں ان کاذکر کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں : بیرقاسم بن پر بیرجری ہیں انہوں نے ابوسعید جرمی سے روایائے قبل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرت مين: )انهول نے ان مسانيد عين امام ابوطيف سے روايات قال كى بير ۔

#### (722) قيس بن دن

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیرقیس بن راتھ ہیں'(ان کی کنیت اور اسم منسوب)الوقیر اسدی' کوفی ہے انہوں نے الوقیمین' عمرو بن مرہ سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے توری' ابن مبارک شعبہ اور وکیج نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 167 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں:) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

#### (723) قاسم بن مساور جو ہری

خطیب بغدادی نے اپی ' تاریخ'' می تحریر کیا ہے: انہوں نے سوید بن عبدالعزیزے جبکدان سے ان کے صاحبز اوے احمد فردایات الکی میں۔

#### (724) قاسم بن محمر بن عباد

ہیقاسم بن محمد بن عباد بن صبیب بن مہلب بن ابوصفرہ میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابومحمہ از دی' بھر**ی ہے۔** خطیب نے اٹی'' تاریخ'' ش ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ' بغداد'' میں تقیم رہے یہاں انہوں نے اپنے والد'

عبدالله بن داؤ دًا بوعاصم نبيل بشر بن عروز هراني ب روايات نقل كين جبكه ان عياش بن ابراهيم قراطيسي عبدالله بن فحر بن اسحاق مروزى بيكي بن محمد بن صاعداً تحق بن محمد بن ضل قاضى عالى اور همد بن كلدنے روايات تقل كى بين بيات تقد تق

#### (725) قاسم بن محد

انہوں نے یزید بن ہارون عبداللہ بن بمیر مہی ابوسلم تھیصہ بن عقبہ محمد بن بکارے ساع کیا ہے جبکدان سے احمد بن محمد بن **کے قلائی ابو**سین بن منادی علی بن اسحاق ماردانی نے روایا سابقل کی ہیں میڈنٹہ ہیں ان کا انتقال 272 ہجری میں ہوا۔

#### (726) قاسم بن بارون بن جمهور بن منصور

( ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومی اصفهانی بے خطیب نے اٹی '' تاریخ'' میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بید بغداد میں مقیم رہے انہوں نے عمران بن عبدالرحیم اصفہانی محمد بن مغیرہ بنداذ میں مقیم رہے انہوں نے عمران بن عبدالرحیم اصفہانی محمد بن مغیرہ بنداذ میں مقیم رہے انہوں نے عمران بن عبدالرحیم اصفہانی معربی

ان سے محمد بن مخلد دور کی عبد اللہ بن محمد بن طل ج نے روایات تقل کی بین این شاج نے بید بات ذکر کی ہے: انہوں نے مجمی ان ے ماع کیا ہے انہوں نے ان سے 319 بجری ش ماع کیا ہے۔

#### (727) قاسم بن خالد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن احمد بن منبل ہے روایات

# (728) قطن بن ابراميم

(ان كاكنيت اوراسممنسوب) ابوسعيد قشرى نيشا يورى بين-

انہوں نے حفص بن عبدالرحلُ حفص بن عبدالله ملمیُ تهاد بن قیراط عبدان بن عنان جارود بن برزید حسین بن ولیهٔ عبیدالله

بن موی تبیعه بن عقبدے عدیث روایت کی ایل-

جبکہ ان سے عباس دوری موئی بن ہارون عبداللہ بن مجر بن ناجیہ قاسم بن ذکر یا مطرز احمہ بن حسن صوفی 'صالح بن ابومقاتل' یمی بن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

یں معاملے میں اس کا انتقال 261 جمری میں ہوا ان کا س پیدائش 108 جمری ہے (مطبوعہ نننے میں اس طرح مذکور ہے جوشا ید کا تب کا سہو ہے)

# باب:جن راویوں کے نام''ک' سے شروع ہوتے ہیں

## (729) كعب بن ما لك بن الى كعب بن قيس الفسارى ملى مدنى

نی اَرَم ﷺ کے اسحاب میں ہے ایک ہیں'ا مام بخاری نے اپی'' تاریخ''میں'ا پی سند کے ساتھ' محر''نامی کا یہ بیان فقل کیا ہے:

'' نبی اکرم منافیخ کے اصحاب میں ہے سب نے بڑے شاعر حصرت حسان بن نابت رفائیڈ' حصرت کعب بن ما لک رفائقڈااور حصرت عبداللہ بن رواحہ رفائقڈ تھے۔

مطرت موالند ہن رواحہ زی اور ہے۔ امام بخاری بیان کرتے میں: ابن اسحاق نے یہ بات نقل کی ہے: جب حضرت عثمان ڈکٹٹوڈ کوشہید کیا گیا تو حضرت کعب ڈکٹٹوڈ نے کچھاشعار کے تھے۔

## (730) كعب الاحبار

امام بخاری بیان کرتے ہیں: یہ کعب بن مانع المحر ہیں۔انہیں کعب احبار کہا جاتا ہے۔ حسن نے ضمرہ کے حوالے سے ابن عیاش کا مید بیان نقل کیا ہے ان کا انتقال حضرت عثمان ڈلٹیڈ کی شہادت سے ایک سال پہلے ہوا۔ ان کی کنیت ابواسحاق ہے۔

## (731) كثير بن جمهان

۔ بیتا بھی ہیں امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفائفوٰ مضرت ابو ہریرہ ڈٹائفؤ سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عطاء بن سائب نے روایا نیقل کی ہیں۔

## (732) كثير بن مشام

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ابو ہل کا بی رقی ہے۔ امام بخاری نے ان کا ذکر اپنی تاریخ بیں اس طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انبول نے جعفر بن برقان سے سائ کیا ہے۔ ان کا انتقال ۲۰۵ کو بجری یاس کے پیچھ مجر صے بعد ہوا۔

( علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں ام ابو صنیفہ ہے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (733) كناندين جبله

امام بخاری نے ان کا ذکرا پی تاریخ میں کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ کنانہ بن جبلہ ہروی میں انہوں نے ابراہیم بن طہمان 'ے ہائ کیا ہے؛ جبکہ ان مے ٹھر بن حمید نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزى يمان كرتے مين:)انبول نے ان سانيد مي امام ابوضيف ب روايات قل كى بين -

(734) كادح الزابد

علاءنے بیات بیان کی ہے: انہوں نے امام ابوضیفہ شعبہ معر مطان اور توری سے روایا تنظل کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام' ل' سے شروع ہوتے ہیں

(735)ليث بن ابوليم

امام بخاری اپن تاریخ شمی تحریر کرتے ہیں: بیلید بن ابوسلیم بن نیم ہیں ان کی کتیت ابو بکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ید ابو بحر کوئی ہیں۔ انہوں نے بجابۂ طاؤس اور قعمی ہے ساخ کیا ہے۔ ابن اسود نے ابوعبد اللہ بحلی کے حوالے سے بیات قل کی ہان کا انتقال 141 یا 142 بحری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے جين: )امام ابوطنيف نے ان مسانيد على ان سے روايات نقل كى جين -

#### (736)ليف بن سعد ابوحارث

یدیم سے نبعت ولاءر کھتے ہیں اور میمصری ہیں امام بخاری اپنی تاریخ شی تحریر کرتے ہیں: عمر و بن خالد بیان کرتے ہیں ان کا انقال 175 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفه سے روايات فقل كى بيں۔

## (737)ليث بن محمد بن ليث بن عبد الرحمٰن

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابونصر کا تب مروزی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور بیہ بات بیان کیے نبد 323 ہجری میں جج پر جاتے ہوئے یہ بغداد آثر نق لائے تھے اور یہاں انہوں نے جعفر بن اجمہ بن موکن مجمد بن نصرین مرواس مجمد عباس مداورہ کے حوالے سے احادے دوایت کی تھیں۔ان سے معافی بن ذکریا ابوالقاسم بن محل نے روایات لقل کی چیں۔

# باب: جن راویوں کے نام' دم' سے شروع ہوتے ہیں

### (738) حفرت معاذبن جبل الله

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبد القد انصاری خزر جی ہے۔ یہ بات امام بخاری نے اپنی تاریخ بیں ڈکر کی ہے وہ تحریر کتے ہیں ان کی عمر کے ہیں ہوا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں ان کی عمر کے ہیں ہوا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں ان کی عمر کے بارے میں اختلاف یا بیاجا تا ہے بعض نے ان کی عمر کے بارے میں اختلاف یا بیاجا تا ہے بعض نے ان کی عمر 18 سال اور بعض نے 32 سال بیان کی ہے۔

#### (739) حضرت مغيره بن شعبه طالعًا

ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کی کنیت ابوتینی ہے ٹیقفی ہیں۔ امام بخاری اپنی تاریخ بیل تحریر کرتے ہیں امام معمی نے یہ بات بیان کی ہے: حضرت مغیرہ بن شعبہ کی گورنری کے زمانے میں بدھ کے دن رجب 59 بجری میں . . سورج گربین بواقو حضرت مغیرہ نے نماز کسوف پڑھائی تھی۔

#### (740) مروق بن اجدع

امام بخاری اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں: بیابن عبدالرحلٰ ہیں۔ان کی کنیت اور اسم منسوب ابوعا کشرکوفی ہے۔ ابوقیم بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 62 بھری میں ہوا۔

انہوں نے حصرت ابو بکرصدیق محضرت عمراحضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی محضرت زید بن ثابت (رضی النّد منبم) کی زیارت کی ہے جبکہ ان سے ابراہیم اور محصی نے روایات تقل کی ہیں۔

امام بخارگ بیان کرتے ہیں جمحہ بن میرین نے بیہ بات بیان کی ہے: بیرعبداللہ بن مسعود کے ان پایج شاگر دوں ہیں ہے ایک ہیں جمن سے دوایا ت تقل کی جاتی ہیں۔ ہی ان میں ہے جا رحضرات کا زمانہ پیاہالبتہ حارث کا زماز نہیں پایا۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں میراخیال ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی بیان کوتھی ان پانچ حضرات میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ بر دبار قاضی شریح تھے۔ البتہ باتی تمن افراد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے۔ لیتی علقمہ مسروق اور عبیدہ۔

## (741)مسروق بن مخرمه بن نوفل

· (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن قرش ہے۔ نہیں سحابی ہونے کا شرف حاصل ہے ان کا شار اہلی مکہ میں کیا جا تا

--

## (742)منذرتۇري

امام بخاری این تاریخ میں تحریر کرتے ہیں: سیمنذر بن یعنی میں ان کی کنیت اور اسم منسوب ابویعنی ٹو ری ہے۔ انہوں نے رہیج بن ختیم اورا بن حذیف سے دوایات نقل کی میں جبکہ ان سے سعید بن مسروق نے روایات نقل کی میں۔

فصل: ان حضرات كاتذكره جن سے امام ابوصنیفہ نے روایات نقل كی ہیں

(743) مسلم بن عمران

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله بطین کوفی ہے۔

انہوں نے معید بن جیرے ماع کیائے جکیدان سے سلم بن کہیل اعمش نے روایا نقل کی ہیں۔

(744) مسلم بن سالم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوفروه نهدی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا اسم منسوب یمی بیان کیا ہے۔اور مد بات بیان کی ہے: بیر جہید سے نسبت ولاء رکھتے میں اور جہنی کے نام سے معروف میں بیرکونی میں۔انہوں نے این ابولیلی عبداللہ بن عکیم سے ساع کیا ہے جبکہ ای سے توری نے روایات افتال کی میں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: ) انہوں نے ان مسانيد ميں ام ابوحنيف روايات نقل كى بين -

(745)مسلم بن کیران

(ان کی کنیت اورلقب) ابوعبرالند الضریراعور ہے۔ ایک ردایت کے مطابق ان کی کنیت ابوعمرہ ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر ای طرح کیا ہے اور ریبات بیان کی ہے: انہوں نے مجاہداورانس سے روایات نقل ک چین محد شین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ين: ) امام ابو حنيفه نے ان مسانيد ميں ان بروايات نقل كى ين -

## (746) منصور بن معتمر

( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوعما بسلمی کوفی ہے۔

ا، مسبخاری نے اپنی تاریخ بیں ان کا ذکر ای طرح کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے انہوں نے زید بن وہب ابووائل سے ساخ عے نے جَبُسان سے سلیمان تیمی کوری نے روایات نقل کی بیں۔ یخی بن سعیدالقطان بیان کرتے بیں : سوڈ انیول کے پیچھ عرصہ بعد نے بھ نقل بروگیا تھا اور سوڈ انی 131 اجری بیس آئے تھے۔ بیسب نے یا دہ ثبت تھے۔ (علامة خوارزى ميان كرتے بين:) امام ابوطنيف في ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بيل-

#### (747) مخول بن راشد

امام بخاری نے اپنی د اریخ میں تحریر کیا ہے: فزاری بیان کرتے ہیں سفیان توری نے تخول بن ایو مجالد نہدی کوئی سے روایات قل کی ہیں۔انہوں نے سلم بن بطین ایو جعفر محد بن علی بن حسین (امام باقر) سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے توری اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔عیسی بن موٹ کہتے ہیں کیچازی تھے اور بیغلام تھے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) امام ابوصيف نے ان مسانيد يس ان سے روايات تقل كى ہيں۔

## (748) معاويه بن اسحاق بن طلحه بن عبيد الله قرش

انہوں نے سعید بن جمیرے ساخ کیا ہے جبکدان نے توری اور شعبہ نے روایا ۔ لقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا ۔ لقل کی ہیں۔

## (749) مسروق ابوبكرتيمي مودب التيم

ان کا شاراہلی کوفید میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے انہوں نے مجاہدا و عکر مدے روایات نقل کی ہیں۔ یہ بات وکئے نے شریک کے حوالے نقل کی ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام ابوطيف نے ان مسانيد على ان سے روايات نقل كى بين -

## (750) مزاحم بن زفر سی کونی

امام ابوحنیفے نے ان مسائید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## (751) منصور بن زاذان واسطى

ا مام بخاری نے اپلی تاریخ میں اس طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے حسن بھری اور این سیرین سے روایات لقل کی بیں۔ان کا انتقال 131 جمری میں طاعون کی وباء کے دوران ہوا۔

(علامة وارزى يان كرتے مين:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ش ان روايات نقل كى ميں۔

## (752) موى بن ابوعا كشه

یہ آل جعدہ بن ہمیر ہ سے نسبت ولاء رکھتے ہیں۔ یہ کونی ہیں۔انہوں نے عمر و بن حریث سعید بن جبیر عبداللہ بن شماد ٔ عبداللہ بن عبداللہ سے دوایات نقل کی ہیں جکسان ہے تو رک اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری نے ای طرح اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔اور یہ بات بیان کی ہے ابن ابواسود نے ان کااسم منسوب ابوقیم کے حوالے سے میان کیا ہے۔ یکی قطان کہتے ہیں:مفیان موئی بن عائشہ کی تعربیب کیا کرتے تھے۔

(علامة خوارزى يان كرت بين:) امام الوحفيف في ان مسانيد من ان روايات تقل كي بين-

(753) موى بن سالم الوجهضم

امام بخاری نے ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے 'یہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈاٹھنٹ نے نبعت ولا ور کھتے میں '۔ انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حسن سے ساع کیا ہے جبدان سے حماد بن زید نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزى يميان كرتے مين:) امام ابو صفيف نے ان مسانيد ميں ان سے دوايات تقل كى ميں ۔

# (754) مبارك بن فضاله بن ابواميه

بید حفرت مربن خطاب می مختلف نبیت ولا ور کھتے ہیں بیعدوی العری ہیں۔ انہوں نے حن اور عبداللہ بن حسن سے ماع کیا ہے جبکدان سے این مبارک اور وکیج نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤ کر کیا ہے۔

(علامة وارزى يان كرت بين) امام ابوهنيف ان مسانيد ش ان عدوايات تقل كي بير

## (755)منذر بن عبدالله بن منذر

سیمنذر بن عبداللہ بن منذر بن زبیر بن محوام قرشی اسدی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے'انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے قتیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام الوطيفة في الن مسانيد ش ان سے روايات فق كى بين -

## (756) ميمون بن مهران

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوابوب جریری ہے۔ یہ بنواسد نے نبعت ولاء رکھتے ہیں' ان کا شاراہل جزیرہ ہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالله بن عراح حضرت عبدالله بن عباس اور سیدہ اُمّ ورداء تاسے سائ کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے اُن سے ان کے صاحبز اوے عمرو (اس کے علاوہ) جعفر بن ہانی اوراعمش نے روایات لقل کی میں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: میمون کی پیدائش 40 ججری میں بوئی ان کا انتقال 118 ججری میں ہوا۔ اور ایک روایات کے مطابق 117 ججری میں بھوا۔

(علامة خوارزى بيان كرت يين: )امام ابوضيف نان مسانيد مل ان يدوايات نقل كي يين-

## (757) مجالد بن سعيد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور بدبات بیان کی ہے۔ بدیجالد بن معید بن عمیر بن مروان ہیں۔ ان کی کئیت اور اسم منسوب ابوعمران ہمدائی کوئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور کی قطان انٹیس ضعیف قرار دیتے تھے۔ (علا مہخوار ذکی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوصفیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (758)منهال بن خليفه

انبوں نے سلم بن ہشام بروایات قل کی بین جبکدان سے ابومعاوید نے روایات قل کی بین -(علامة خوارزی بیان کرتے بین:)امام ابوضیف نے ان سانیدش ان سے روایات قل کی بین -

(759)مويٰ بن طلحه بن عبيدالله تيمي قرشي مدني

سیتا بھی ہیں۔امام الوحنیف نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے ان کی کنیت ایوسینی ہے اوران کا انقال 104 جمری میں ہوا۔

(760) مویٰ بن ابوکشِر انصاری ابوصباح

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں: انہوں نے معید بن مینب اور مجابد سے ساع کیا ہے جبکدان سے توری اور مسعر نے روایات فقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے جين:)امام ابوصيف نے ان مسانيد عن ان سےروايات تقل كى جين-

(761) منصور بن دينار

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے میں مصورین دینارضی ہیں ان کا اسم منسوب تیمی کوفی ہے۔ انہوں نے نافع ہے سائ کیا ہے جبکدان ہے مروان بن معاویے فزار کی اور وکیج نے روایا ت نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابو صنیف نے ان سس نید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

فصل: ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (762) مغیرہ بن قسم ضی

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوہاشم کوفی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا اسم منسوب ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ایوواکل اور ابرا بیم ے ماع کیا ہے۔ ان کا انتقال 133 جمری میں ہوئی۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) اپنے مقدم ہونے اور اہام ابوضیفہ ہے 17 سال پیلے انتقال کرنے کے باوجود انہوں نے ان مسانید بیل امام ابوصفیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(763)مسعر بن كدام بن ظهير

ان ککنیت اوراسم منسوب) ایسلد بلالی عامری کوفی بالم بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا اسم منسوب بیان کی سے اور بدان کے انہوں نے نقبہ بن سعید اور عوالی بن عبدانند سے سام کیا ہے جبکدان سے توری اور ابوعیمیند نے

روایات نقل کی ہیں۔ان کا انقال 155 ہجری میں ہوا۔

۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے میں: )اپنے مقدم اور حلیل القدر ہونے کے ہمراہ بدامام احمرُ امام بخاری اور امام مسلم کے اکابر اسا تذہ میں سے ایک ہیں۔اورانہوں نے ان مسائید میں امام ابو حنیفہ سے روایا تے تقل کی ہیں۔

(764)مصعب بن مقدام

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) میدام ابوطنیفہ کے شاگر دِ خاص تھے۔ اور انہوں نے ان مسانیر میں امام ابوطنیفہ سے روایا نے قال کی ہیں۔

(765)مشمعل بن ملحان طائي كوفي

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ابومہلب بن بزیدے روایات نقل کی میں جبکدان سے اسحاق بن ابواسرائیل نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہول نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (766)مندل بن على

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) عنزی ابوعبداللہ کو فی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے لیٹ سے روایات نقل کی ہیں اور عبداللہ بن ابواسود بیان کرتے ہیں: انہوں نے شریک سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيدييں امام ابوطنيفه ، روايات نقل كي جيں۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تریکیا ہے بیرجان بن علی کے بھائی ہیں اور بیان سے چھوٹے تھے ان کا انتقال 168 ، جری میں ہوا۔

## (767) منيب بن عبدالله

( حد مدخوارز في بيان كرت بين : ) انهول نے ان مسانيد شل ام ابوطنيفه ب دوايا تفقل كي بين-

(768) معم بن راشد

ت ت نیت اورا تم منسوب )ابوعروۃ بصری ہے۔ یہین میں مقیم رہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاذکر

کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: میں عمرین ابو عمر وہیں۔ ابر اہیم بن خالد بیان کرتے ہیں معمر کا انتقال رمضان 153 ہجری میں ہوا۔ امام احمد بن صلیل بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 58 سال کی عمر میں ہوا۔ انہوں نے زہری اور یکیٰ بن ابو کثیر سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے ٹوری ابن عیدیڈا بن مبارک نے روایات نقل کی ہیں۔

. (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں ام ابوضیفہ سے روایا تنقش کی ہیں۔

(769)معاذبن عمران موصلي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے احمد سلیمان نے ان کی کنیت ابد مسعود بیان کی ہے۔ انہوں نے مغیرہ مین زیاد سے ساع کیا جبکہ ان سے دکیج نے روایات نقل کی چیں۔

(علامة خوارزي بيان كرتے جين: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف ، دوايات نقل كي جيں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں ان کا نقال 185 بجری شرا ہوا۔

(770) مويٰ بن طارق متيي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفدے روایا تفل کی ہیں۔

(771) كل بن براتيم

امام بخاری نے اپنی ارتخ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے سے بات بیان کی ہے: بیکی بن ابراہیم بن بشیر بن فرقد ابوسکن برجمی منظلی تنہی کمنی میں ۔ ان کا انتقال 214 جمری میں ہوا۔

انہوں نے بہز بن مکیم عبداللہ بن سعید بن ابو ہنداور ہشام بن حسان سے ماع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) یہ امام ابوصیفہ کے شاگر دول میں سے ہیں ادرانہوں نے ان مسانید میں ان سے بہت میں روایات نقل کی ہیں۔خطیب بیان کرتے ہیں' امام احمد بن ضبل ادران کی مانندافراد نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(772) موي بن سليمان

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذ کر کیا ہے اور ریات بیان کی ہے انہوں نے قاسم بن مخیر ہ سے روایات نقل کی جیں جبکہ ان سے اوزا گی نے روایات نقل کی جیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين ) انہوں نے ان مسانيد ميں ام ابوضيف روايات نقل كي بيں۔

(773)معلى بن منصور

ا ہام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرا می طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی بے میں علی بن منصور ابو پینجلی ہیں۔ بیرحافظ فقیدہُ رازی ہیں۔ انہوں نے بیٹم بن تعید میکئی بن ابوز ائدہ موئی بن اعین سے تاع کیا ہے۔ ان کا انتقال 211 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحلیف سے دوایات فقل کی ہیں۔

## (774)ميتب بن شريك

الم بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیا بوسعید سیمی ہیں۔ان کا انتقال 136 جمری میں

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيف سے روايات نقل كى بين -

## (775) ميمون بن سياه

(علامة خوارزى بيان كرتے بين ) انہوں نے ان مسانيد جي امام ابوهنيف اورامام ابوهنيفه نے ان سے روايات نقل كي بيں۔

# (776) مسروح بن عبدالرحمٰن

ان کی کنیت ابوشہاب ہے۔انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

## (777)مطلب بن زياد

## (778) مروان جزري

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے میر دان بن سالم میں۔ انہوں نے عبد الملک بن ابوسلیمان اور ابو بکر بن ابومریم اور عفوان بن عمر و سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے عبد المجید بن عبد العزیز نے روایات نقل کی چیں۔ بیت محر الحدیث ہیں نیہ بات بیان کی تی ہے: بیر زری ہیں۔

۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہول نے ان مسانید ٹی امام ابوحنیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

# (779)مصعب بن سلام تميى

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ یات بیان کی ہے کہ ان کا شارائل کوفہ میں کیا گیا ہے۔ (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانیہ میں امام ابو حذیفہ سے روایا نقل کی ہیں۔

# (780)مروان بن معاوية زاري

رہ بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤکر کیا ہے ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے مید کمیں مقیم رہے۔انہوں نے اعمش 'ابن ابوغالد

اور عاصم احول سے سائے کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے میں علی بن سلمہ بیان کرتے میں ان کا انتقال 193 جری میں تروید محمد دن سے ایک دن پہلے ہوا۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفہ سے دوايات عُقل كى ہيں۔

(781)مغيره بن عبدالله

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے میٹرہ بن عبداللہ بن عقیل یفکری ہیں۔انہوں نے اپنے والد اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بٹائٹٹ سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے جامع بن شدا واور مسر نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

(782) ما لك بن انس بن ابوعام ( امام ما لك )

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله اصحی ہے۔

یدواراُ گُجُرة کے امام بیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ ٹیں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ان کا انتقال 179 ججری ٹیں ہوا۔ان کا من پیدائش 94 ججری ہے۔ان کی محر85 سال تھی۔ ...

(علامة خوارزى بيان كرتے يين:)انبول نے ان سانيد ش اما ابوضيف سے روايا نقل كى بين -

(783) مكرم بن احد قاضى

خطیب بغدادی نے ان کا ذکرا پی تاریخ ٹس کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ئید کرم بن احمد بن تحد بن مکرم ابو بحر قاضی بزار میں انہوں نے یجی بن ابوطالب احمد بن عبیدالشری اور اس طبقے کی ایک جماعت سے سائ کیا ہے۔خطیب بغدادی بیان کرتے میں: این شاذان بیان کرتے میں ان کا انقال 345 جمری میں ہوا۔

(784) منصورين عبد المنعم فزاري

حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بیہ مصور بن عبد المند بن عبد اللہ بن مجر بن فضل بن احمد ابوالقاسم بن ابوالمعالی بن ابوالبر کات بن ابوعبد الله بن ابومسعود صاعد کی فزار کی ہیں۔ان کا تعلق نیشا پورے ہے۔اور بیائمنہ کی اولا دھی ہے ہیں۔

یہ ان کے والد داوائی واوائان کے والد بیسب لوگ محدث تھے۔ انہوں نے آپنے والد داواور پروادا سے ساع کیا ہے۔ ان کے علاوہ ابوالقاسم زاہر بن طاہر شخا کی ابومجرعبر الجیاراین مجرحواری ابوالمعالی مجد بن مجد بن عبد اللہ فاری اور دیگر حضرات سے ساع کیا ہے۔ 87 جمری میں اپنے والد کے ساتھ فی پر جاتے ہوئے یہ بغداوتشریف لائے تھے۔ بیع مرسیدہ شخص تھے ان کی عمر محمد میں سے دیا دو تھی۔ بید سال ہے زیادہ تھی۔ ایک میں ہوا۔ 22 جمری میں بیدا ہوئے تھے اوران کا انتقال 608 جمری میں ہوا۔

## (785)مبارك بن عبدالجبار مير في

حافظ ابن نجارے اپنی تاریخ میں تحریکیا ہے میں مبارک بن عبد الجبار بن احمد بن قاسم بن احمد بن عبد التدحیر فی ہیں۔ (ان وَ کنیت) الوائحان ہے اور یہ 'ابن طیوری' کے نام سے معروف ہیں میں محدث بغداد تھے۔ انہوں نے اتنازیادہ ساخ کیا ہے جوشہ شر میں منتقل المبدول نے ابولی حسن بن علی بن احمد بن شاذان الوالقاسم عبد الرحمٰ بن عبد اللہ جری قاضی الوعبد اللہ حسن بن علی من احمد بن شاذان الوالقاسم عبد الرحمٰ بن عبد اللہ جری قاضی بہت سے افراد) سے سائل میں منتقل کیا ہے۔ یہ جو ہری اور ایک محلوق ( لیعنی بہت سے افراد ) سے سائل کیا ہے۔ یہ 411 جری میں بیدا ہوئے اور 500 جبری میں انتقال کیا۔

## (786) موى بن سليمان

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابوسلیمان جوز جانی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے انہوں نے عبداللہ بن مبارک عمر بن جمیع (امام ابوضیفہ کے تلافہ ہ) امام ابو بوسف اورامام تحمدے سائل کیا ہے 'یہ فقیہ سے قیاسی مسائل میں بصیرت رکھتے شے قرآن کے بارے میں اہل سنت کے مسلک کے قائل شے ۔ انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی اوروہاں احاویث روایت کیں۔ان سے عبداللہ بن حسن ہائمی احمد بن محمد بن میں گئی بشر بن اسدی نے روایات قال کی ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید نے آمیس قامنی کے عبدے کی چیش کش کی تھی کیتن انہوں نے اسے جو لئیس کیا۔

# (787)معافی بن ذكر يا ابوالفرج قاضي

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے : بیٹھ بن جریر طبری کے مسلک کے بیروکار تھے اور بیراپنے زمانے میں فقہ مخالفت اوراد بیات کے مختلف شعبول کے حوالے ہے سب سے بڑے عالم تھے۔

يد303 جرى ش بيدا موك اور 390 جرى ش انقال فرمايا ـ

## (788) معمر بن محمد بن حسين بن جامع

سیمتاخرین میں سے ایک ہیں۔ حافظ ابن نجارنے ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: یہ 'ابن انماطی' کے نام سے معروف میں میں بین بچوں کے اتالیق تقے۔انہوں نے ابوگر جو ہری ابوسین تحدین مہتدی محد بن احمد بری محمد بن احمد اموی احمد بن محمد بی نفوز قاضی ابوغلی فراء ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب ہے بہت می دوایات کا سانگ کیا۔

این نجار بیان کرتے ہیں: یہ 445 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا نتقال 514 جمری میں ہوا۔

ان کے بارے میں این نجارنے یہ بات میمیان کی ہے: محدثین کا اس بات پرانفاق ہے کہ جب کوئی لقد شخص یہ بات بیان کردے کہ بیٹر میرے سام پر شمتل ہے تو اس کا سماع درست ہوگا خواہ اس نے اپنے سام گواس پرخودنوٹ کیا ہویا توٹ نہ کیا ہو۔ ابن نجارنے یہ بات اس کے جواب میں کہی ہے جوان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے سام کوخطیب بغدادی کی تاریخ کے جڑھے کے ساتھ ملاد ماتھا۔ ا بن ناصر بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ پودی کتاب میرے ماع بر مشتل ہے۔

ابن نجار فرماتے ہیں: این ناصر پر جمرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وجہ انہیں کیے ضعیف قرار دے دیا حال نکدمحد ثین کا این بات پرانفاق ہے۔

(789) مجاہد بن مویٰ خوارزی

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں میہ بغداد میں تقیم رہے ہیں اور یہاں انہوں نے مفیان بن عین مشیم بن بیم عبدالله بن اور یہاں انہوں نے مفیان بن عین مشیم بن بیم عبدالله بن الک مدنی ابو کر بن عیاش اور ابو معاویہ ضریرے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے محمد بن کیچی فوالی ابوزر مذابوحاتم الراہیم حربی ابوعبد الرحمان نسائی نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 244 جمری میں ہوا۔

(7.90) معاوید بن عمراز دی

مسلطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریکیا ہے: یہ معاویہ بن عمرہ بن مہلب بن عمرہ بن هبیب ابوعمرہ ہیں۔ یہ کوفی الاصل میں۔ انہوں نے زائدہ بن قد امر عبدالرحمٰن سعودی جریب عازم ابوا حاق فزاری سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے بیلی بن معین ابوضیتہ عمرہ بن محد ناقد زیاد بن ابوب اجمد بن معمور دیادی محد بن احماق صاعدی اور میر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتظال 214 جری میں ہوا۔

# باب: جن راویوں کے نام''ن' سے شروع ہوتے ہیں

## (791) حضرت نعمان بن بشير بن سعيدانصاري الطيئة

امام بخاری فرماتے ہیں: ان کی کنیت ابوعبراللہ ہے حضرت معاویہ بن سفیان بٹی تونے انہیں کوفہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ یہ 7ما وہال مے امیرر ہے۔

## (792) نافع بن جبير بن طعم مدني

سے بات بیان گی ہے آئیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔امام بخاری نے اپئی تاریخ میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت او اسم منسوب) ابو محرقرش جازی ہے۔انبوں نے اپنے والد (حصرت جبیر بن مطعم) مضرت عثمان بن ابوالعاص اور حصرت ابو ہر سے سے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے زہری نے روایات نقل کی میں۔

### (793) نفر بن طريف بن جزء

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیٹھر بن طریق ابو جز ، میں علاء نے ان کے بار۔ میں سکوت کیا ہے ( یعنی نہ جرح کی شرقعد بل کی ہے )۔

(علامة خوارزى بيان كرت مين:)امام ابوهنيف نان مسانيد مين ان بروايات فقل كي مين -

## فصل: ان تابعین کا تذکرہ جن سے امام ابو حنیفہ نے روایات نقل کی ہیں ، نافع

**2**t(794)

بید حفرت عبدالله بن عمر ولا للون فی نسبت ولاء رکتے ہیں ۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بید حفرت عبدالله بن عمر خطاب نے نبیت ولاء رکتے ہیں 'بیعدوی مدنی ہیں۔ انہوں نے حفرت عبدالله بن عمر ولائفٹؤاور حفزت ابوسعید خدری ولائفٹؤے کیا ہے جبکہ ان سے زہری امام مالک بن انس ابوب عبیدالله بن عمر نے روایات نقل کی ہیں۔

مہادین زیدیان کرتے ہیں: تافع کا انتقال 117 انجری میں ہوا اور امام ما لک بیان کرتے ہیں: جب میں تاقع کے حوا مے حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹیئنے منقول کوئی روایت من لوں تو پھر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے ان کے علاوہ کی میدوایت منی ہے یانیمیں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے ميں:) امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كى ميں -

## (795) ناصح بن عبدالله بن عجلان

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے سہ ناصح بن محجلان ہیں' بن کا تعلق بنوسلم ہے ہے۔انہوں نے ساک، بن حرب سے روایا نقل کی چیں اور عبدالعزیز بن خطاب بیان کرتے جیں ان کا شاراہل کوفد میں ہوتا ہے۔ (علام خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

### (796) نزال بن سره ملالي عامري

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے ان مے معمی نے روایات فقل کی ہیں اور سے حضرت علی بن ابوطالب ملافئۃ کے ساتھی ہیں۔

# فصل: امام ابوحنیفه کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں

## 797) نافع مقري

سینا فع بن عبدالرحمن بن ابوقعیم مدنی مقری ہیں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایا نے نقل کی ہیں۔

798) تعيم بن عمر مدني

ا یک روایت کےمطابق بیمروزی ہیں۔انہوں نے ان مسانید ہیں امام ابوصیفیہ سےروایا تنقل کی بیں۔

#### 799) أوح بن دراح

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے میدوح بن دراج ابوجمد کوئی ہیں۔ پنخعی نے نبت ولاءر کھتے ہیں۔ انہوں نے بن عبد الرحل بن ابوليل اوسليمان أعمش مجمر بن احاق بن بيار عبد الله بن شرمه مسلم بن كيمان طائي سے احاديث روايت كي ے۔ان کا انتقال 182 جبری میں ہوا اور پیر ابغداد کے ) مشر تی ھے کے قاضی تھے۔امام بخاری نے اپن تاریخ میں ان کاذ کر کرتے ئے کہا ہے۔ بیکوفہ کے قاضی تھے۔

( ملامة خوارزي بيان كرتے جين: )انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

## ا80) نوح بن ابوم يم

ایک روایت کے مطابق ان کو' جامع'' کہاجاتا ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے د کے قاضی تھے۔(ان کی کنیت) ابوعصمہ ہے۔ بیروائی الحدیث ہیں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوصنيفہ سے روايا تے فل كى ہيں۔

(801)نصرين عبدالكريم

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو کہل بنی ہے۔ یہ ''حیقل'' کے نام ہے معروف ہیں۔ بیامام ابوصفیفہ کے شاگر دہیں۔ یہ فقیہ سختے انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصفیفہ ہے روایائے قتل کی ہیں۔ ان کا انتقال بغداد میں 199 جمری میں' امام ابویوسف کے انتقال کے قریب ہوا۔

(802) نعمان بن عبدالسلام ابومنذر

انہوں ابن جریج سے روایات قل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے جيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوعنیفدے روایات نقل كى ہيں۔

فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(803)نصرالله قزاز

حافظ این نجارتے اپنی تاریخ ش ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بی نفر الله بن عبد بن عبد الرحمٰن بن مجمد بن عبد الواحد بن حسن بن مبارک شیبانی ابوسعادات بن ابوشصور بن ابوغالب قزاز ہیں جوابن زریق کے نام سے معروف ہیں۔ میہ سی تحد شین کی اولا دیش سے تربیم طاہری کے خاندان سے محلق رکھتے ہیں۔

انہوں نے کم عمری میں حدیث کا ساع شروع کردیا تھا انہوں نے اپنے دادا ابوغالب (ان کے علادہ) ابوسعد مجھ بن عبدالکرم بن حسن ابوسین مبارک بن عبدالجبار صرفی ہے ساع کیا ہے۔ یہ 491 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 583 ہجری میں ہوا۔

## (804) نعيم بن حماد بن معاويه

سی ان کا میں میں اور میں معاویہ میں عارث بن جام بن سلمہ بن ما لک ابوعبداللہ ترزاعی ہیں فیطیب بغداوی نے اپنی تاریخ عمل ان کا کا کیا ہے اور ابرائیم بن سعار شال کا عربی ہے کہ میں کے جہدائید بن میارک اور ابرائیم بن سعار شال بن میں عین کا ساع کیا ہے اور ابرائیم بن سعار شال بن میں میں اساعیل بخاری محمد بن عبداللہ بن سمون کے بھڑ سام کیا۔ ان سے یکی بن میون احمد بن منصور مادی محمد بن اساعیل بخاری محمد بن اساعیل بخاری محمد بن اساقیل کیا۔ ان سے بی بن میں ہوا۔

## (805)نفر بن مغيره بخاري

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے میں خیرہ ابواضح بخار کی ہیں انہوں نے بغداد میں ر بائش اختیار کی اور یہاں انہوں نے مفیان بن عیبیہ اور خاتم بن وردان کے حوالے سے احادیث روایت کیس مجمد بن عبداللہ بین مہارک عباس بن محمد دوری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ یکیٰ بن معین سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا نیرنقنہ ہیں میں نے ان سے روایات توٹ کی ہیں۔

#### (806) نفرين احمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے 'یہ نھر بن احمد بن ابوسورہ ابواللیث مروزی ہیں۔ یہ بغداد میں مقبم رہے اور کی بیارے بیاد مقبر کی ہے جات کی بیارے کے اور کیا ہے اور کی بیارے کی بیارے عباس بن گھردور کی نے دوایا نے نقل کی بیارے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ اسٹیدہ آئم بانی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

سٹیدہ آئم بانی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ی اگرم نظافی نے اپنا''خوذ' اتارا' آپ نے پانی منگوا کر شسل کیا پھر کیٹر استگوایا اورایک کیٹر نے کو تو شیخ کے طور پر لیپیٹ کراس پیس نماز ادا کی۔

#### (807) نصرين احمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ شں ان کاذ کر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے 'میدھرین احمد بن نھر بن عبدالعزیز ابوٹھر کندی ہیں۔ بیہ ''نھرک'' کے نام ہے معروف ہیں۔ میغلم حدیث کے مثالی ماہرین میں سے ایک تھے۔

انہوں نے عبداللہ بن عمر قواریری جمیر بن بکارادر خلق کثیر ہے ساع کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں: بخارا کے امیر خالد بن احمد ذیلی انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے بیان کے ہاں ہے ادر انہوں نے ان کے لئے ایک مند بھی مرتب کی۔ یہاں انہوں نے احادیث بھی روایت کیں۔ ان کی نقل کردہ روایات اہلی بخارا کے پاس ہیں۔ اہلی عراق میں سے بعض حضرات نے ان سے روایات تقل کی ہیں۔

> ا پوعهاس احمد بن عقده میان کرتے ہیں: بید 223 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انقال 293 ہجری میں ہوا۔ ( علامہ خوارزمی میان کرتے ہیں: ) استاذ الوعبد الندا ہوتھر بخاری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ؤ'سے شروع ہوتے ہیں

### (808) حضرت وائل بن حجر رالأثنة

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے' بید حضرت واکل بن مجر حصر می کندی ہیں۔۔انہیں صحافی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔

## (809) و تيان بن يعقوب

ا ہام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے 'یہ وقیان بن یعقوب ابو یعقوب کندی ہیں۔ انہوں سے حضرت عمبدالللہ بن ابواو فی بڑھنٹو 'مصعب بن سعید سے ساع کیا ہے' جبکہ ان سے تو ری شعبۂ ابن عیبینے نے روایا یہ ( علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: ) امام ابوضیفے نے ان مسانید میں ان سے روایا سے نقل کی ہیں۔

#### (810) واصل بن حيان

۔ مبر بخاری بیان کرتے ہیں میدواصل بن حیان اسدی کوفی ہیں۔ ابوقیم بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ - با ابدوائل اور مجاہدے ساخ کیا ہے جبکسان سے تو ری اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ ( عدامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: )امام ابوضیفہ نے ان سمانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(811) ولاد بن داؤد بن على مدنى

١٧م ابوحنيفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات اُقل كى ہيں۔

### (812) وليد بن سريع

ير ورن حريث تنسب ولاءر كت ميں امام الوصف فيان مانيد من ان ساروايات تقل كي ميں۔

فصل: ان مسانید میں امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کا تذکرہ

813)و کی بن جراح

۔ بر بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے 'یہ دکتے بن جراح بن شیح بن قیس بن غیلان ہیں ۔ انہوں نے اساعیل بن ابو خالد'

انتقال 197 جری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) میدام احمد کے اساتذہ میں سے اور امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ کے اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ے ایک ہیں۔ انہوں نے ان مسابید سان ہم ابونکیفیہ سے روایات 00 ایس (814)ولید بن قاسم بن ولرید ہمدانی

ا مام بخاری نے ان کاذکرای طرح کیا ہے اور ہے بات بیان کی ہے انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں اور ان کا شار الل کوفہ میں ہوتا ہے۔

(علامةخوارزي بيان كرتيجين) أنهول نے ان مسانيد ميس امام ابوضيف سے روايا تفقل كي جيس-

(815) وميب بن ورد

ان کی کنیت ابوعثان ہے اور یہ عبدالجبارین ورد کے بھائی بین اور ایک روایت کے مطابق (ان کی کنیت اور اسم منسوب)ابوامیکی ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبدالو باب کی ہے۔

. (علامةخوارزى بيان كرتے مين:)انهوں نے ان مسانيد مين امام الوطنيفد سے روايا فقل كى بين -

(816)وليد بن مسلم

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ بدولید بن مسلم ابوعباس دشقی میں سد بنوامید سے نسبت وال ، رکھتے میں انہوں نے امام اورا کی سے ساخ کیا ہے۔

(علامه خوارز می بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیفہ ہے روایا نے نقل کی ہیں۔

(817)وييم بن جميل

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے کہ وسم بن جیل بن طریف بن عبداللہ ابوجم میں میں ہے تجاہ بن لوسف نے نبست ولا ور کھتے ہیں۔ان کا اسم منسوب کی ہے۔ان کا انتقال 186 ہجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيد بين امام ابوصنيفه سے روايات نقل كي بين -

(818) وضاح بن يزيير تيمي كوفي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# باب:جن راویوں کے نام'' ہ'' سے شروع ہوتے ہیں

(819) ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام

(ان کی کنیت اور اہم منسوب)ا بومنڈ راسدی مدنی ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفاتینا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رفاتینئے سے ساخ کیا ہےانہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رفاتینا اپنے والداز ہر کی اور وہب بن کیسان کودیکھا ہواہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ ش ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال ہزیمت کے بعد ہوا تھا۔ اور ہزیمت کا واقعہ 145 بجری ش چیش آیا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بيں۔

(820) بشام بن عائذ

(821) ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابووقاص زہری

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیات بیان کی ہے ان کا اسم منسوب غنام اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ ان کا شار الل مدیندش کیا گیا ہے۔ انہوں نے عامر بن سعد اور سعید بن میتب سے ساع کیا ہے۔ ان کا انتقال 144 ہجری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: ) امام ابوصفیہ نے ان مسانید میں ہاشم نامی رادی ہے دور دایات نقل کی ہیں لیکن اس رادگی کا کوئی اسم منسوب ذکرٹیس کیاان میں ہے ایک ردایت عروہ کے حوالے ہے سیّدہ عاکشہ ڈاٹیٹا کے حوالے ہے منقول ہے دہ بیان کرتی ہیں: '' نبی اکرم منافیخ اپنی از داج کا پوسہ لے لیتے تھے اور پھراز سر نو دضوئیس کرتے تھے''۔

جبكه دوسرى روايت حضرت عبدالله بن عباس بناتشنام مفول بوه بيان كرتے ہيں:

'' نی اکرم نَاتِیْنَا نے شکاری کئے کی قیت کی اجازت دی ہے''۔ ای دولہ میں کر طالعتی اور ایش

ا یک روایت کے مطابق یہال ہاشم سے مراد ہاشم بن عتبہ بن ابووقاص ( نا می بیرراوی ) ہیں۔اورایک روایت کے مطابق سے

کوئی اورصاحب ہیں۔

(822) يَتْم بن صبيب صر في

۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بیٹیم این اپویٹیم ہیں۔ مسعودی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں: ) امام اپوضیفہ نے ان مسانید ہیں پٹیم بن صیب ضیر نی سے روایات نقل کی ہیں۔

(823) بيتم بن حسن ابوغسان

امام ابوصنيفدن ان مسانيد مين ان سے روايات نقل كى ييں۔

فصل: امام ابوحنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں

(824) بشام بن يوسف

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں تح رکیا ہے 'بیہ شام بن یوسف ہیں جو یمن کے علاقے صنعاء کے قاضی تھے بیافاری انسل ہیں ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔انہوں نے معمر بن راشد اور ابن جرتے ہے ساع کیا ہے۔ ابراہیم بن مویٰ بیان کرتے ہیں امام عبدالرزاق نے ہمیں سہ بات بتائی: وہاں ایک تحف ہےان کی مراد صنعاء کے بہی قاضی تنے وہ اگر تہمیں کوئی حدیث بیان کرے تو تم اس کی تقید تق کرو۔

(علامة خوارز في بيان كرتے ميں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفه سے روايات نقل كى ميں۔

( ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابومعاویه کملی واسطی ہے۔انہوں نے یونس بن عبیداور منصور بن زاؤان ہے ساع کیا ہے۔ ا مام بخاری نے اپن تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے علی بیان کرتے ہیں بہشیم کا انتقال 183 جمری میں ہوا۔ امام احمد بن خبل بیان کرتے ہیں جشیم 104 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامة خوارزی بیان کرتے ہیں:) انہول نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(826) ہیاج بن بسطام

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) خظلی ہروی ابوخالد تھی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے انہوں نے عوف اعرالی واؤ دین ابو ہنڈ این عون اور این ابوخالد ہے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابو حذیفہ سے روایات نقل كى ہيں۔

(827) ہوذہ بن خلیفہ

بیہ دو ہ بن خلیفہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابو بکر ہ ابوالاہب ثقفی ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر

جهائيري **جامع المسانيد**(جلدوم)

کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے یہ بعداد میں تقیم رہے۔ان کا انتقال رمضان میں 216 ججری میں ہوا۔انہوں نے عوف اعرابی اور سليمان سي عاع كيا ب-

( علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا ۔ لَقُل کی ہیں۔

(828) ہارون بن مغیرہ

امام بخارى نے اپنى تارىخ ميں تحرير كيا ب يد بارون بن مغيره بن كيم ابوعزه بين يد رئ كر ب والے تھے۔ انبول نے عروبن ابوقیس اور سعید بن سنان ہے ہاع کیا ہے جبکدان ہے تحد بن حمید نے روایا نے قل کی ہیں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے جين: )انہول نے ان سانيد ميں ام ابوطنيف سے دوايات قل كي جيں۔

(829) يتم بن عدى طائي

المام بخاری نے اپن تاریخ میں تحریب بیشم بن عدی طائی ہیں۔ محدثین نے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں:میراخیال ہے میابوعبدالرحمٰن ہیں۔

( علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: )انہول نے ان مسانید میں امام ابوصفیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(830) بهبة الله بن على بن فضل شيرازي

حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے میر جہ اللہ بن علی بن فضل بن حجمہ ابوسعیدالا دیب شیرازی ہیں۔ بد بغداد میں پیدا ہونے اور بہیں ان کی نشووٹما ہوئی اور یہاں انہوں نے ابوطالب محمد بن محمد بن ابراہیم بن غیلان براز ابو کھرالحس بن محر بن علی بن مجر جو ہری اوران کے علاوہ دیگر حضرات سے حدیث کا ساع کیا۔ انہوں نے بغداد کی طرف سفر کیا۔ بیا یک طویل عرصے تک شیراز بیل مقیم رہے گھراصفہان آ گئے اورا ہوطن بنالیا۔اہل اصفہان بیل سے انہوں نے ابونصر حسن بن محمہ بن ابراہیم بور مانی 'ابوعاصم احمہ بن مسین اور دیگر حضرات ہے ساع کیا۔ یہ 431 بجری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال صفر 505 جرى ش موا-

(831)مبة الله بن مبارك

( علامة خوارزى بيان كرتے بين: ) ابو بكر محد بن عبدالباتى انسارى نے اپنى مند ميں بهة الله بن مبارك سے روايات نقل كى ہے کے اگری وجہ سے بہت ہے لوگوں کو وہم ہوا نظاہر میلگا ہے کہ میرہبة اللہ بن مبارک بن موکی بن علی بن تمیم بن خاله مقطی میں ' پیونکہ ابویکر (محمدین عبدالباتی انصاری) کے معاصرین جیسے: ابوالقاسم بن سمرقندی ابوالقاسم انصاری ابوطا ہرسافی نے ان ہی ہے وایات نقل کی ہیں۔ حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

ووبیان کرتے ہیں: ان کی پیدائش 445 ججری ش اوران کا انقال 509 بجری ش ہوا۔

راوياكِ حديث كالعارف

# باب:جن راویوں کے نام''ی' سے شروع ہوتے ہیں

(832) يخيٰ بن سعيد بن قيس بن عمر وانصار ي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح آن کا بریاد میدیوں کی ہے کہ بعض حضرات نے بیرکہاہے: (ان کے جدامجد کا نام) قیس بن فہر ہے امام بخاری فرماتے ہیں بیار سے کیس ہے۔

انہوں نے حضرت انس بن مالک ﴿ النَّهُ اسْعِید بن مینب قاسم اور سالم ہے ہاۓ کیا ہے۔

یکی آغان بیان کرتے میں: یکی بن سعیدانساری کانتقال 143 بجری میں ہوا۔

حماد بن زید بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ میں ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑ اجو بچی بن معیدے بڑا فقیہ ہو۔

ا بن عیبیدفر ماتے ہیں: جاز میں تین محدث میں: ابن جرت ابن شباب اور کی بن سعید۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کے جد امجد کوغرو کا بدر میں شرکت کاشرف عاصل ہے۔

(833) يكي بن الوحيه

( علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں: )'. ما او حضف نان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ميں -- . كا

(834) يجي بن عمروبن سلمه بهداني

ایک روایت کے مطابق ان کا اسم منسوب'' کندی' کوئی'' ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذ' کمیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے تو رئ شعبۂ عاصم احول نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ نوارز کی بیان کہ تے بین: )امام ابوصیفے نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(835) يجيٰ بن عبدالجيد بن وہب قر ثی

امام ابوحنیفدنے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

E TLT I جاليرى جامع المسانيد (جددوم)

(836) يَيْ بِن عام بَحَل

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ان کا اسم منسوب مشیم نے بیان کیاہے انہوں نے اساعیل بن ابوخالدے روایا تیقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى يمان كرتے ميں:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كى ميں -

(837) يجيٰ بن عبدالله بن موہب قر ثق سيحى

ا مام ابوحنیفے نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(838) يزيد بن عبدالرحمٰن ابودا وَ اود ي

انہوں نے حضرت علی خاتینیے سے سائے کیا ہے۔ان ہے ان کے دوصا حبز ادوں داؤ داورا درلیں کوفی نے روایا تے نقل کی ہیں۔ یہ عبداللہ بن ادر لیں کے دادامیں ۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ (علامة خوارزى بيان كرتے مين:) امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كى تيں۔

(839) يزيد بن صهيب فقير

انہوں نے حضرت جاہر مناشند اور حضرت ابوسعید ضدری جائشنٹ سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے سوید بن تجیح ابوقطنہ نے روایات نقل کی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

(علامة خوارزي بيان كرت يين:) مام ابوهنيف نهان مسانيد مين ان بروايات نقل كي بين -

(840) يزيدرشك

یہ بر بید ہیں ابو بر بید ہیں ( ان کے والد ) ابو بر بد کا نام بیان ہن از ہرضعی ہے میدان کے ساتھ نسبت ولاءر کھتے ہیں۔ان کا شار اہل بھرہ میں کیا گیا ہے۔ انہیں فاری میں رشک کہاجا تا ہے کیونکہ بیگھرتقیم کیا کرتے تھے یہ جج ہے بہلے مکہ میں حساب لگاتے تھے کہ اس وقت کتے گھریں اور نج کے موسم میں کتنے کی ضرورت بوگی تو اتبازیا وہ بوگااور ( اتبا کم بوگا )

انبوں نے مطرف بن عبداللہ ہے ماع کیا ہے۔امام بخاری امام سلم اورایک جماعت نے ان سے منقول روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے اساعیل بن علیہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال بھرہ میں 130 جرى شي موا

(علامةخوارزى بيان كرتے ہيں:)امام ابوطنيفہ نے ان مسانيد ميں ان سے روايا نے قل كی ہیں۔

(841) يولس بن ابوفروه

یہ پونس بن عبداللہ بن ابوفروہ شامی میں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح ان کا ذکر کیا ہے۔انہوں نے رہیج بن

شرمه سے عاع کیا ہے جبکہ ان سے مروان بن معاویہ فزاری نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى يمان كرتيمين ) امام الوصيف في ان سانيد من الله المان فقل كي مين -

(842) يوٽس بن زهران

امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا نقل کی ہیں۔

(843) يزيد بن ربيد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوکائل جی دشتی صنعانی ہے۔ بیوشش کے علاقے صنعاء کے دینے والے تھے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے ابوا ساءے روایات نقل کی ہیں۔ان کی نقل کروہ روابات منكر ہوتی ہیں۔

راويان حديث كانعارف

(علامة خوارزى بيان كرت بين) امام الوصيفة في ان مسانيد على ان عدوايا فقل كي بين -

(844) يخي مهاجر

(845) يكي بن معمر

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تریز کیا ہے 'بیابن سلیمان بھری ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس چھٹٹو' حضرت عبداللہ بن عمر چھٹٹو اور ابواسود دوکی ہے ساخ کیاہے۔'جبکہان سے ابن بریدہ نے روایا نقل کی ہیں۔اسحاق نے شریک کے حوالے ہے تناوہ کا پیریمان نقل کیا ہے: کی کی معمر ومرو' كے قاضى تھے۔

> فصل: امام ابوصنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں

(846) يجي عطار

سے کی بن معید ابوز کریا انصاری عطار ہیں۔اہم بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے' یہ یہ یات بیان کی ہے: میثا می بین انہوں نے محد بن عبد الرحمٰن سے ساع کیا ہے جبدان سے حدہ بن شریح نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامه خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات قُل کی ہیں۔

(847) يجيٰ بن زكر يا بن الوز ائده

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ بحکی بن زکریا ابوزا کہ ہیں۔(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوسعید حافظ ہمدانی

کونی ہے۔ انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) اعمش سے اع کیا ہے۔ یخاری بیان کرتے میں: ان کا انتقال 183 بجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين: )انهول نے ان مسانيد ميں امام ابوحذ بفست روايات نقل كي بين-

(848) يكي بن يمان

ران کی گنیت اور اسم منسوب) ابوز کریا عجل کونی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ ش ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے توری اور اشعیف فمی سے ساع کیا ہے۔

(علامةخوارزى بيان كرتے ميں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصيفہ سے روايات نقل كي ہيں۔

(849) يچيٰ بن سعيد مدني تتميي

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور فر مایا ہے انہوں نے ابوز بیر زبری مشام بن عروہ سے تاع کیا ہے۔ (علا سفوارزی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(850) يكي بن سليم طائقي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ہیہ بات بیان کی ہے 'یہ یجی بن سلیم طاقی خراز قرشی میں ان کی کنیت ابو تھر میاور ایک روایت کے مطابق ابوز کریا ہے۔ انہوں نے اساعیل بن بکیر اساعیل بن امیا ابن خشیم تو رکی سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے ابن مہارک اور وکیجے نے روایا ہے تقل کی چیں۔

(علامه خوارزی میان کرتے میں: ) انہوں نے ان سمانید میں امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(851) يحيى بن ابوب مصرى ابوعباس

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے ان کا انقال لیٹ سے پہلے ہوگی تھا۔ انہوں نے پزید بن ابوحبیب عقبل بن خالد ہے باع کیا ہے جبکہ ان سے جریر بن حازم ابن مبارک عبدالقد بن صالح اور معید بن ابوم یم نے ۔ وایات لقل کی ہیں۔

( علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیفہ سے روایا تفل کی میں ۔

# (852) يكي بن حاجب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے' یہ یکیٰ بن نھر بن حاجب بن ٹمر بن سلم قرشی ہیں' ان کا تعلق''ممرؤ' سے ہے۔ یہ بغداد آشریف لائے تھے' پھر بھر ہ قشریف لے گئے وہاں انہوں نے عاصم احول ہلال بن خباب 'حیوہ بن شرح' ورقاء بن مجروڈ تورین بزید' ابوصنیفہ فقیہ (لیتنی امام ابوصنیف) اورعبداللہ بن شہر مدے روایات فقل کی ہیں۔ان سے سعید جوہری' رجاء بن جاروڈ محمہ بن جددواور قطان نے روایات فقل کی ہیں۔ کمیٰ بن نفر بن حاجب کا انتقال 215 جمری میں بغداد میں ہوا۔ (علامدخوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں ام ابو حفیفہ سے روایات لقل کی ہیں۔

(853) يجي بن باشم بن كثير بن قيس غساني

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بی تحریر کیا بئی اور کریا سمسار میں انہوں نے جشام بن عروہ اساعیل بن ایوخالد سلیمان اعمش اینس بن اسحاق ابن ابولیلی اور سفیان توری سے روایات نقل کی بین جبکہ ان سے حارث بن ابواسامہ محمد بن خلف نے روایات نقل کی بیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ميں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصفيفہ سے روايات نقل كي ميں۔

## (854) يخيٰ بن عنبية قرشى بصرى

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے جمید طویل ہے امام مالکہ، بن انس سفیان توری امام ابوصنیفہ نعمان بن ثابت ہے روایا تنقل کی میں 'جبکسان سے علی بن اسحاق عصفر کی میسے بن سعید بن مسلم علی بن حسن بن بیان نے روایات نقل کی میں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے مين:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے دوايات قل كى ميں۔

## (855) يَكُنْ بَن نُوسَ

یان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نقل کی ہیں۔

### (856) يوسف بن اسحاق بن ابواسحاق سبعي

امام بظاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ابن عیبینے فرماتے ہیں: ابواسحاق سمجھ کی اولا ومیں ان سے براحافظ الحدیث اورکوئی میں ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوھنيفە سے دوايات نقل كي ہيں۔

#### (857) يوسف بن يعقوب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤکر کیا ہے اور بیات بیان کی ہے انہوں نے شعبہ سے اع کیا ہے۔

### (858) يوسف بن خالد سمى

سام ابوطنیفہ کے شاگر دول میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام صاحب سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تی ترکیز کیا ہے: محمد بن شخی بیان کرتے ہیں: عبدالاعل اور سختی کا انقال 186 ججری میں ہوا۔

#### (859) بوسف بن بندار

۔ بیان افراد میں ہے ایک میں جنہوں نے ان سانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

## (860) يزيد بن بارون واسطى

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تح رکیا ہے یہ یزید بن باورن ابوخالد سلی میں بید بھری الاصل ہیں۔انبوں نے عاصم احول داؤدین الوجھداور جریری سے ماع کیا ہے۔

محرین شی فرماتے ہیں:ان کا انتقال 206 بجری میں ہوا۔

احمد فرماتے ہیں: یہ 118 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔حطیب بیان کرتے ہیں:امام احمد بن منبل نے ان سے روایات نقل کی

۔ (علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایا ت نقل کی ہیں۔

(861) يريد بن در لخ

ران کی کنیت اورات منسوب) ابومعاویہ عاکثی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح تحریر کیا ہے اور یہ بات بیان کی بے انہوں نے ابوب بن ابوع و یہ سے سماع کیا ہے ان کا انتقال 182 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)ائبوں نے ان مسانيد ميں امام اوطيف سے روايات قال كى ہيں۔

(862) يزيد بن لبيب بن ابوالجعد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ ہے روایا یہ نقل کی ہیں۔

(863) يزيد بن سليمان

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیف سے روایا یے نظما کی تیا۔

(864) يونس بن بكير

(ان کی کنیت اورا " بخشوب کی بریشیبانی کوئی ہے۔ انہوں نے ایخق ہاشم بن مروبداور شعبہ سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے عل بن عبد عبید بن بعیش نے سائ کیا ہے۔ میتمام ہاتیں اوس بخاری نے اپنی تاریخ میں قبل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ين ) انہوں نے ان سانيديس امام ابوضيف روايات نقل كى بين -

. (865) يعقوب بن يوسف

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(866) (ليقوب بن ابراجيم) امام ابوليسف

سیمسلمان قاضع ل کے قاضی ہیں۔ان کا نام 'لیقو ب بن صبیب بن شیس بن سعد بن صبیۃ بن معو نہ ہے۔( ان کے جدامجہ ) سعد کی والدہ کا نام عبدہ بنت ما لک تھا ان کا تعلق بؤنگر و بن کوف انصار کی ہے تھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ کوف کے رہنے والے ہیں انہوں نے ابواسحاق شیبانی سلیمان تھی کی بن سعیدانصاری سلیمان آمک 'ہشام بن عروہ عبیدانقد بن ابوسفیان عطاء بن سائب محجہ بن اسحاق بن بیار کھان جمان ارطاق حسن بن وینارلیٹ بن سعداورابوب بن عقیب سے تاخ کیا ہے جبکہ ان سے محریا قد احمد بن منجی علی بن سلم طوی عبدوس بن بیئر حسن بن همیب سمیت دیگر حضرات نے روایا نے قال کی ہیں۔

یہ بغداد میں مقیم تنے خلیفہ موی ہادی نے ائیس وہاں کا قاضی مقرر کیا 'چراس کے بعد ہارون الرشید نے قاضی مقرر کیا۔اسلام کی تاریخ میں یہ پہلے فرد میں جنہیں قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کا خطاب دیا گیا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کے اجداد میں سعدنای شخص ان کے والد کے دادا میں ادر سے وہ فرد ہیں جنہیں غزو و اُ اُصد کے موقع پر حضرت رافع بن خدی کی شواور حضرت عبداللہ بن عمر کی شؤے بھراہ نبی اکرم سی کی کیا گیا تھا تو نبی اکرم سی کی گئی نے آئیس کمس قر اردے کرا جازت نہیں دی تھی۔

ا مام ابو بوسف کے دادا حبیب بن سعد نے حضرت علی بن ابوطالب رہی تنزے روایات نقل کی ہیں۔

قاضی ابوکائل بیان کرتے ہیں: امام ابو بوسف کوموئی البادی اور ہارون الرشید نے بغداد کا قاضی مقرر کیا تھا۔ یکی بن معین ا احمد بن عنبل اورعلی بن بدینی کے درمیان ان کی تو ثیق کے بارے میں کوئی اختیا فٹییں ہے۔ انہوں نے اسپے جینے یوسف کو بغن اور کے مخر بی جھے کا قاضی مقرر کیا تھا۔ ہارون الرشید نے آئیس اس عہدے پر برقر اردکھا اور ان کے والد کے انتقال کے بعد آئیس قاضی القضاۃ مقرر کیا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: کی بن معین نے یہ بات بیان کی ہم نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں۔ ابوالعباس فرماتے ہیں: میں نے امام احمد بن هنبل کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: جب میں نے علم حدیث سکھنے کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف کے پاس گیا تھا۔ پھراس کے بعد میں نے دوسر سے اوگوں سے روایات نوٹ کیس۔

وسترخوان پر کھانا کھانے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ ایک دن دسترخوان پر فالودہ آیا تو خلیفہ نے کہا: اے لیقوب! آپ اسے کھائے یہ ماہرے کے دوئن میں بناہوا ہمارے کئے بید کا دورت کے دوئن میں بناہوا ہمارے کے دوئن میں بناہوا فالودہ ہوتھ میں بنس پڑا۔ خلیفہ نے دریافت کیا: آپ کس بات پر اپنے ہیں؟ میں نے کہا: اللہ تعانی نے امرا کموسنین کو بھائی عطا کی سے خلیفہ نے کہا: اللہ تعانی نے امرا کموسنین کو بھائی عطا کی سے خلیفہ نے کہا: بیس آپ ججھے اپنی زندگی کی حتم ہے علم دینا دونوں میں سر بلندی اورفائدہ دیتا ہے۔ بھراس نے امام اس پر بہت جمران ہوا اور لولا: ججھے اپنی زندگی کی حتم ہے علم دینا دونوں میں سر بلندی اورفائدہ دیتا ہے۔ بھراس نے امام ابوضیفہ کے لئے رحمت کے کھات کے بواور بولا: وہ اپنے ذبی ہوئی کی گئی۔ ابوضیفہ کے لئے رحمت کے کھات کے بواور بولا: وہ اپنے ذبی کی آئی ہے دہ چیز دیکھ لیتے تھے جے سرک آئی کھی میں کہا

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ دفتی میں اہراہیم کا بیہ بیان اُقل کیا ہے: ایک دن وکیج بن جراح کے پاس موجود تھے۔ ایک فخص بولا: ابوصفیف نے خطا کی ہے تو وکیج نے کہا: ابوصف پھلا کیے غلطی کر سختے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ابو یوسف اورزفر جیسے قیاس کے ماہم میں موجود ہیں۔ یکی بین ابوز اکدہ مفص بن غیاث حبان بن علی مندل بن علی جیسے حافظان حدیث موجود ہیں قاسم بن مدن لخت کے ماہر بن ہیں واو دطائی اورفضل بن عیاض جیسے عابد وز ابو موجود ہیں۔

ان کے ساتھ اس تئم کے 36 افراد موجود ہیں جن میں ہے 28 افراد وہ ہیں جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فتو کی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا اشارہ امام ابو میسف اور امام زفر کی طرف تھا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: امام ابویوسف کا انتقال 182 انجری میں 99 برس کی عمر میں ہوا۔ (مطبوعہ نسخ میں ای طرح تح میر ہے کین شاید میں کا تب کی تلطی ہے ) ان کا من پیدائش 104 انجری ہے۔

(علامہ خوارزمی بیان کرتے ہیں:) بیدان مسانید میں ہے گیار ہویں مند کے مرتب ہیں جن کا ذکر ہم نے کتاب کے آغاز میں کیا ہے۔

# فصل: ان كے بعد كے مشائخ كا تذكره

## (867) يجيٰ بن معين بن عون

میریجگیٰ بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبدالرحن میں اورا یک روایت کے مطابق یہ بیکیٰ بن معین بن غیاث بن زیاد بن عون بن بسطام الوز کریامر کی چین کیر 'مووہ غطفان' ' تے تعلق رکھتے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ ش ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن مبارک بہشیم ' عسیٰ بن بوٹس سفیان بن عیدیۂ غندر معاذ بن معاذ ' کی بن سعید قطان ُ وکیج 'ابومعاوییا در ان جیسے حفرات سے ساع کیا ہے جبکہا ن سے احمد بن عنبل' ابوفینشر زہیر بن حرب محمد بن سعد کا تب اورا یک جماعت نے روایا نے تقل کی ہیں۔

سی بیان کرتے ہیں: میں خلیفہ ابوجھفر کے عہد خلافت میں 158 جمری میں پیدا ہوا 'انہوں نے سہ بات بھی بیان کی ہے'ان کا تعلق انبار سے ہےاور بیو ہاں کی ایک بستی''نفستا'' کے رہنے والے ہیں۔ بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرعون کا تعلق بھی ای بستی ہے تھا۔ان کے والد''رۓ' کے خراج کے گران تئے انہوں نے اپ بیٹے بیکی کے لئے 10 لا کھ اور 50 ہزار درہم تر کے میں چھوڑے تھے۔ بیماری رقم انہوں نے علم صدیث کی طلب میں خرج کردی بیماں تک کدان کے پاس ایک جوتا بھی شدر ہاتھے سے بکن کئے ۔ خطیب بقدادی بیان کرتے ہیں عبد الموس بی خلف نئی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے ابوعلی صالح بن مجدے دریافت کیا: کون بڑا عالم ہے؟ بیٹی بیں معین یا احمد بن حنبل؟ انہوں نے جواب دیا: جہاں تک احمد کا تعلق ہو وہ فقد اور اوگوں کے اختلاف کے ہارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں جہاں تک بچی بن معین کا تعلق ہے تو وہ رجال اور لوگوں کی کنتیوں کے اختلاف کے بارے میں فریاد واقع کم رکھتے ہیں جہاں تک بی بن معین کا تعلق ہے تو وہ رجال اور لوگوں کی کنتیوں کے اختلاف کے بارے میں

ان كانتقال مدينه منوره من 233 جحرى من 77 برس كي عمر من جوا

(868) يحلي بن الثم قاضي

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ یخی بن اکثم بن مجر بن قطن بن سمعان میں 'یہا کثم بن صفی تھی کی اولا دہیں سے ہیں ان کی کنیت ابو تھر ہے: یہ مروز کی الاصل ہیں۔ انہوں نے عبدالقد بن مبارک فضل بن موک سینانی بیکی بن ضریک مهران بن ابو تھر رازی اجریر بن عبدالحمید شعی عبدالله بن اور کی سے اور عبدالله بن عبدالورعبدالعزیز دراور دی سے ساح کیا ہے جبکہ ان سے محمد بن ابوائی بن اساعیل بخاری ابو حاتم رازی آختی بن اساعیل بن اساحی قان فی اور دیگر حضرات نے روایا سے تقل کی ہیں۔

بیفقہ کے عالم اُ دکام کے عارف منے مامون نے آئیں بغداد کا قاضی مقرر کیا تھااور آئیں مختلف قتم کے امور مملکت کا تکمران بنایا

اس عبدے ہے معز دل ہونے کے بعد ج ہے واپسی کے سفریش متوکل کے عبد خلافت میں 15 ذی انٹے 242 ہجری میں 83 سال کی عمریش ان کا انتقال ہوا۔ آئیس ریڈ ہیں ڈن کیا گیا وہاں ان کی قبر موجود ہے۔

(869) يخي بن عبدالحميد حماني

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے یہ بیٹی بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ہیں۔ان کی کنیت اوراسم منسوب ابوذ کریا حمانی کوفی ہے۔ یہ بغداد تشریف لائے تتھے اور یہاں انہوں نے سلیمان بن بلال اُبراہیم بن سعد شریک بن عبداللہ ابوعوانہ عماد بن زید' خالد بن عبداللہ اورا کیک جماعت ہے احادیث روایت کیس کے کی بن معین اورا یک جماعت نے ان کی توشق کی ہے۔

خطيب نے محد بن عبدالله حضرى كاميد بيان فقل كيا بي بيخي بن عبدالحميد حمانى كانقال رمضان 228 جمرى ميں ہوا۔

(870) يجي بن اسعد بن يونس

صافظا ہن نجارنے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ یہ کی کی اس عدین کی بن یونس تاجر ہیں۔ (ان کی کنیت اور لقب ) ابوالقاسم خباز ہے۔ یہ باب ازج کے دیشنے والے تقے۔

انہوں نے اپنے ماموعلی بن ابوسعید خباز کہیر کے افادات کا ساع کیا ہے۔ ان کے ہم عصر افراد یش کسی کا ساع ال سے زیادہ

مبیں ہے۔ان کی عمرطویل جوئی مہاں تک کدان کی زیادہ ترمسوعات کوروایت کیا گیا۔

ابن يونس كانتقال ذيقعده 593 جرى مل بوا ان كاس بيدائش 510 جرى ہے۔

#### (871) يوسف ابن جوزى

این نجارنے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہیں۔ یوسف بن عبدالرحلٰ بن علی بن جحد بن علی بن جوزی ہیں۔ان کی کنیت ابو تھر ہے۔ اور سید تعارے استادا ابوالفرج واعظ کے صاحبز اوے ہیں۔

انہوں نے بھپن ش قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور انہوں نے اور ان کے دالد نے قراکت کی دس روایات واسط میں شیخ ابو بکر با قلانی سے پیکھیں۔اس وقت ان کی عمر دس سال سے کچھزیا دو تھی۔

انہوں نے بیٹے ابوالقاسم بن بیان کے شاگردوں (ان کے علاوہ) ابوعلی بن بیبان ابوسعید بن طیوری ابوطالب بن پوسف ' ابوعلی بن مہدی ابوالغنائم بن مہدی ابوالقاسم بن حصین ہے حدیث کا سام کیا۔انہوں نے اپنے والدے علم فقد حاصل کیا۔ان کے والد نے آئیبس کی مرتبدا کی جگہ پر وعظ کے لئے بھایا۔

جب بیہ سر وسال کے تقیقوان کے والد کا انقال ہو گیا تو نہیں بغداد کے مغربی ھے میں خلیفہ ناصر لدین اللہ کی والدہ کی قبر کے پاس ان کے والد کا انقال ہو گیا تو نہیں بغداد کے مغربی ھے میں خلیفہ ناصر لدین اللہ کی والدہ کی قبر کے پاس ان کے والد کے اپنی اور کا ما تار کر انہیں پہنایا۔ یہ جمدے دن جامع قصر میں اپنی والد کے والد کے اللہ میں کہ بیت ہوگی ہوگی ہوگی ہو جامع ہیں اعلان کیا گیا گی گی بیٹھی ہوگی ہو بہت ہے اس بہت سے لوگ جمع ہوگئی جو بیا ہو ہوگئی جو بیا ہو ہو ہوگئی جو بیا ہو ہو ہو گئی ہو بیا ہو ہو ہو گئی ہو سے لوگ جمع ہو گئی انہوں نے وہاں بہت میں گفتگو کی نوسب کو بہت پیندا تی انہیں وہ چیز حاصل ہوگئی جو بیا ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو بیا ہو ہی ہو ہے اس محفل کے بعد انہوں نے میں ہو مشکل کے دن حج کے وقت درس و سینے کی اجازت کی تو بیروہاں بھی جاتے رہے۔ بیاس محفل میں سے بدر شریف بھی ہو تی ہو ہو گئی ہو تی تھی۔ گئی ہو تی تھی۔

انہوں نے 604 بجری میں قاضی ابوالقائم بن دامغانی کے سامنے گواہی دی تو انہوں نے ان کی گواہی کو قبول کیا اور انہیں اوقاف کے معالمات کا نگران مقرر کیا۔ بیاس عبد سے بر فائز رہے بیاں تک کہ 609 بجری میں 16 رجب بدھ کے دن انہیں حسابیات کے عبد سے معزول کردیا گیا۔ پھر انہیں اوقاف کے معاملات کا جائزہ لینے سے بھی معزول کردیا گیا اوران کا درس بھی بند کردیا گیا۔ بیاس بیاں تک کہ 615 بجری میں انہیں دوبارہ حسابیات کا گران بنایا کیا اور انہیں امام ناصر کی اولا و یں سے امین ابولفر کے پاس جانے کی اجازت کی گئی۔ وہ ان سے بہت مانوس ہوگیا اس نے ان سے منداحمد کا ساح کیا یہ ہاں تک کہ جب امام ناصر کا انتقال ہوا تو ابن جوزی کوئی انہیں عسل دینے کا حکم دیا گیا۔ پھرامام ظاہر نے انہیں آزاد کردیا تا کہ بیٹلو آئ فاکدہ پہنچا کیں۔ امام ظاہر کا انتقال ہوا اور امام ستنصر طیفہ بنا تو اس نے انہیں کی مرتبہ شام روم مھراور شراز بھجا۔ انہیں بہت می نعتیں حاصل ہو کئی جب مدرسیّ ستنصر بقیم ہوگیا تو آئیں دہاں فقہ شبلی کی قدریس کے لئے استاد مقرر کیا گیا۔ انہوں نے وعظ ترک کردیا اور اس کے بعد بھی وعظ کے لئے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے وعظ کے لئے اپنے بیٹے کو اپنانا بیہ مقرر کیا۔

ا بمن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استادالوالفرن ابن جوزی کی تحریر میں یہ بات دیکھی ہے میر ابٹیاالوکھ پوسف 13 ذیقتدہ ہفتہ کی رات 508 نیری میں حری کے دقت پیرا ہوا۔

(علامة خوارز في بيان كرتے ہيں:) ميں نے ان سے امام ابوطنيف كى بعض مسانيد كا سائ كيا ہے جيسا كەكتاب كے آغاز ميں اس كاذكر گرزد كا ہے۔

(872) يچيٰ بن ايوب مقابري

خطیب بغدادگی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے 'یہ ابوذ کریا عابد ہیں۔ یہ مقابری کے نام سے معروف ہیں۔انہوں نے شریک اساعیل جعفر معیدین عبدالرحمٰن صاف بن ابراہیم کر مانی عبداللہ بن وہب سے ساع کیاہے ' بکیدان سے احمہ بن ضبل اوران کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمدُ ابوذ رعدرازی' ابوحاتم رازی' محمہ بن اسحاق صاغانی نے روایا نے تقل کی ہیں۔ان کا انتقال 234 ہجری ھی ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) أنبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفه كے تلافده ب روايات فقل كى بيں۔

## (873) يجيٰ بن صاعد

منطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ کی بن محمد بن صاعد بن کاتب ہیں۔ان کی کنیت ابومحمد ہے نیہ ابچھ نے بیا ابچھ نے بیا ابچھ نے بیا ابچھ نے بیانی کاتب ہیں۔ ان کی کنیت ابومحمد ہے نیہ ابچھ منصوراوراس کے بھائی سے نہیں مامر جس محمد بن سلیمان خزائی محمد بن بزید احمد بن منبع کی بیقوب اور احمد (بید دونوں ابراتیم دورتی کے صاحبزاد سے ہیں) محمد بن اساعیل بخل بیاری اوران کی مانندا فراد سے سام کیا ہے جبکہ ان سے ابن مظفر دارتھنی اوران کی مانندا فراد نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 18 اجمدی میں ہوا۔

## (874) يخيل بن اساعيل

ان مسانيد هي يچيٰ بن اساعيل كاذكر مواب بظاهر بيلكاب يديخيٰ بن اساعيل ابوزكر يابغدادي بي-

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ عمل ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے انہوں نے اساعیل بن ابوادیس ابو بحر بن ابوشیه' ابوضی شمہ زمیر بن حرب سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے امام ابوجعفر طحاوی فقیہ نے روایات نقل کی ہیں۔انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے طبر ربیٹس ان سے ساع کیا تھا۔

## (875) يوسف بن يعقوب بن اسحاق

سے پوسف بن لیعقوب بن اسحاق بن بہلول بن حسان بن سنان الویکر از رق توفی کا تب ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ شیں اسی طرح آن کا ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے انہوں نے اپنے دادا اسحاق بن بہلول محمد بن عمر بن حیان زین بن بکار حسن بن عرفہ سے ساع کیا ہے 'جبکہ ان سے محمد بن مظفر حافظ امام داقطی 'اور ابن شاہین نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 320 ججری ہیں ہوا۔

## (876) يوسف بن محمد بن صاعد

۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ نیم گر کر کیا ہے میدا تھ اور یکن کے بھائی ہیں اور میہ بڑے بھائی تھے۔انہوں نے خالد بن مجی کی می سلیمان بن حرب کیٹ بن داؤ د سے ساح کیا ہے۔ان کا انتقال 299 جمری شن ہوا۔

## (877) يوسف بن عيى طباع

یداخت اور محرکے بھائی ہیں نہیں چھوٹے بھائی تھے۔انہوں نے محرین عبداللہ انصاری ہے روایات نقل کی بیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بھی اسی طرح ان کاذکر کیا ہے۔

## (878) ليعقوب بن شيب

یدیتقوب بن شیبر بن صلت بن عصفورا او بوسف سروی ہیں۔ان کا تعلق بھرہ ہے ہے۔خطیب بغدادی نے اپی تاریخ میں اس طرح ذکر کیا ہے اور بید بن باروں روح بن عرائ میں مسلم ابولیم سے ساخ کیا ہے۔ اس کا منتقال کیا ہے۔ان کا انتقال کیا ہے۔ان کا انتقال کیا ہے۔ان کا انتقال 262 بجری میں ہوا۔

## (879) ليعقوب بن اسحاق بن بهلول

خطیب فرماتے میں :انہوں نے مشاکع کی ایک جماعت ہے بہت میں دوایات نقل کی میں۔ یہ 187 جحری میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اپنے والدا سجاق بن بہلول قاضی کی زندگی ہی میں 251 جحر می میں ہوا۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان مشاک کا تذکرہ جن کی کنیت ذکر ہوئی ہے

### (880) ابوسوار

حافظ طی بن مجدنے اپنی مسند میں استاذ ابو مجد بخاری عبداللہ نے اپنی مسند میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے پھراستاد ابو مجد بخاری فرماتے ہیں: درست بیرہان کی کنیت الومودا و ہے۔

ر المام الوصيف نے ان کے حوالے ہے ان کی سند کے ساتھ حصرت عبداللہ بن عباس بڑنٹیز کے حوالے ہے تبی اکرم منطقظ کے یادے میں میں بات تقل کی ہے۔

"آپ نے روزے کی حالت میں احرام ہاند ھے ہوئے کچینے آلوائے تھے"۔

## (881) ابوغسان

ان کے نام کا پانبیں چل کا 'انہوں نے حسن بصری ہے روایا تے نقل کی ہیں۔

ا مام ابوصنیفہ نے ان کے حوالے سے حسن بصری اور حصرت ابوذ رخفاری ڈیٹٹٹٹ کے حوالے ہے نبی اکرم ٹلٹٹٹٹ کا پیفر مان نقل ہے:

'' حکومت دنیا میں ایک امانت ہا در میہ آخرت میں رسوائی' حسرت اور شرمندگی کا باعث ہوگی' البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جواس کے حق ہے جواس کے حق کے ہمراہ اسے حاصل کرے گا اور اس کے حوالے ہے اپنے اوپر لازم ہونے والے فرض کو اداکر ہے گا' تو اے البوذرااییا بھلاکون کرسکتا ہے؟

## (882) ابوتون

انہوں نے عبداللہ بن شداد بن الہاد کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن عباس بڑاٹیڈ کا بیرقو لُقل کیا ہے۔ ''شراب کو لیعنہ حرام قرار دیا گیا ہے خواہ بیقوڑ کی ہویازیادہ ہواور دیگرتمام مشروبات میں نشرآ ورچیز حرام ہے''۔

### (883) ا بوعبدالله

۔ ان کانام ذکر نہیں ہوا۔البتہ انہوں نے حفرت عبداللہ بن مسعود رکھ تفظے دوایت نقل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ان کے حوالے سے حفرت عبداللہ بن مسعود رکھنٹؤ کامیدییان نقل کمیاہے: ''ہم عصر کی نماز اس وقت اداکیا کرتے تھے جب سورج (غروب ہونے میں آتی دریاتی رہ گئی ہوتی) جنتنی دیرودسر می

رات كا جا ندر بتائي

#### (884) ايوخالد

ان کانام ذکرتیس ہوا۔البنة انہوں نے مفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنڈے روایت نقل کی ہے۔

ا مام ابوصف نے ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بٹی تنو کا سد بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم سَنَافِیْجَا نے ارشاد فر مایا: ''عام می شکل وصورت کی مالک سیاہ فام عورت جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ میرے نز دیک با نجھ خوبصورت عورت سے زیادہ پستدیدہ ہے''۔

€∠۵9€

## (885)ابويځي

آیک روایت کے مطابق ان کی کنیت ابوجیا جبکہ ایک روایت کے مطابق ابوعمر ہے۔ انہوں نے معید بن جبیرے روایا تقل کی ہیں۔

امام ابوصیفے نے ان کے حوالے سے معید بن جبر اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹٹٹ کے حوالے سے نبی اکرم مُنافِیْظ کامی فرمان اُن کیا ہے:

ہ ''' ''اگر کو بی شخص کچھ مال حاصل کر لےاور پکھیٹس بچھ کسلم کر لے تو اس میں کو بی حرج نہیں ہے''۔

## (886) ابو بكر بن حفص بن عمرز برى كوفي

ان کا نام بھی ذکرنیس ہوا ہے۔انہوں نے زہری ہے روایات نقل کی ہیں۔امام ابوصنیف نے ان کے اور زہری کے حوالے ہے حضرت ابو بکر مٹائٹنا اور حضرت غربجہ بھٹنز کے بارے میں بیدوایت نقل کی ہے۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں: '' ڈی کی دیت آزاد مسلمان کی دیت ہوگی''۔

## (887) بوند

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بخاشیٰ ہے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوطیفہ نے ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رکاشیٰ کا یو آل نقل کیا ہے:

" بو فحض تين دن سے كم ميں قرآن پوراپر هائ الحديث

## (888) ابو صحره محاربی

انہوں نے زیاد ، تن جریر کے حوالے ہے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹونے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

## فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جن کی کنیت ذکر ہوئی ہے

(889)ابوز مير

سیامام ابوطنیفہ کے شاگر دہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔ سیان افراد میں سے ایک ہیں جن کے نام کا چیز جیس کال کا۔

(890) ايوتمزه سايوني

سیام ابوصنیفہ کے ان شاگردوں میں ہے ایک ہیں چنہوں نے ان مسانید میں امام صاحب ہے روایات نقل کی ہیں'کیکن ان کے نام کا پیچنیں کال سال

(ان حفزات کی طرح درج ذیل حفزات کے نام کا پیتنہیں چل سکا)۔

(891) الومعاذ

(892) ابوجناده

(893) ابوحد يفدالرائي

(894) ابوحاتم

(895)ابوتزير

سیدہ حضرات میں جنبول نے ان مسانیدیش امام ابوصنیفہ سے روایا ت نقل کی ہیں اور ان کے نام کا پیڈ نیس چل سکا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانبا ہے اور ای کی طرف واپس جانا ہے۔

بمرطرح کی حمدالندتعالی کے لئے تخصوص ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔اللہ تعالی اپٹی گلوق میں سب سے بہتر' ہمارے سردار حضرت جھڑان کی تمام آل اوراصحاب پردرود دسلام نازل کرے۔

یہاں امام اعظم' مجتبد اقدم امام ابوصنیفہ نیمان بن ٹابت کوئی کی مسانید کا دوسرا جزیختم جو جاتا ہے۔اللہ نعالی انہیں اپنی رحمت اور رضامند کی میں ڈھانپ لے اور اس کے ساتھ ہی ہیہ کتا ہے کمل ہو جاتی ہے۔

## راویانِ حدیث کے اساء کی فہرست

| مغی | ا ما درواق                      | صغی | 199661                                   |
|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------------|
| ۵۳۰ | (15) محمه بن ميرين الوبكر       | ۵۲۳ | (1) حضرت انس بن ما لک وفینی              |
| ۵۳۱ | (16) گرین ابراتیم               | orr | (2) حضرت جابر بن عبدالله خاتفن           |
| ۵۳۱ | (17) محمد بن سوقه غنوی          | ۵۲۳ | (3) حضرت عبدالله بن انيس بالنفظ          |
| ۵۳۱ | 4                               |     | (4) حضرت عبدالله بن ابواو فی خاهمٔ ا     |
| 371 | (19) محمد بن خازم               | ۵۲۵ | (5) حفرت عبداللدبن جزءانصاري خجاري شافز  |
| ٥٣١ | (20) محمه بن فضيل               | ۵۲۵ | (6) حضرت واثله بن اسقع داهند             |
| orr | (21) محمد بن عمر و              | ۵۲۷ | (1) محمد بن على (امام باقر يينة)         |
| ٥٣٢ | (22) محمد بن جابر يماني         | ۵۳۷ | (2) محمد بن مسلم                         |
| ٥٣٢ | (23) محمد بن حفص بن عائشه       | ۵۲۸ | (3) محمد بن منكدر                        |
| orr | (24) محمد بن ابان ابوعمر        | ۵۲۸ | (4) محمد بن مسلم بن يقد رس               |
| ٥٣٢ | (25) محمد بن خالد وہبی مصی کندی | ۵۲۸ | (5) محمد بن زبیر خطلی                    |
| ۵۳۳ | (26) محمد بن يزيد بن مذتح كوفي  | ۵۲۸ | (6) محمد بن سائب                         |
| orr | (27) محمد بن منتج بن ساك قاضى   | 0r9 | (7) محجر بن عبد الرحمٰن بن سعد بن ز راره |
| ۵۳۳ | (28) محمه بن سليمان             | ۵۲۹ | (8) محمد بن يزيد عطار ٔ حارثی            |
| ٥٣٣ | (29) محمد بن سلمه               | ۵۲۹ | (9) محمر بن قيس همدا ني كوني             |
| ۵۳۳ | (30) محمر بن زياد بن علاقه      | ۵۲۹ | (10) محمد بن ما لك بن زيد بهمداني        |
| ۵۳۲ | (31) محمد بن عبيد               | ۵۲۹ | (11) څخه بن عبيدالقد بن ابوسليمان عرزي   |
| ٥٣٢ | (32) محمد بن جعفر               | ٥٢٠ | (12) محمه بن على بن ابوطالب ہاشمى        |
| orr | (33) محمه بن يعلى سلمي كوفي     | ٥٢٠ | (13) محمد بن وبهب                        |
| ۵۳۵ | (34) محمد بن زبرقان             | ۵۳۰ | (14) محمد بن عمر و                       |

| ناحدیث کے اساء کی فہرست | ∠) راويانِ                                  | جامع المسانيم (بلارم) ﴿ ١٢٪             | جباعيري            |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| مغم                     | Placelo                                     | اسما ورواق                              |                    |
| ۵۳۲                     | (60) محمه بن اسحاق بن محمه                  | ام بن حسن واسطى                         | <sup>\$</sup> (35) |
| ۵۳۲                     | (61) محمه بن اسحاق بن محمه                  | ه بن بشر                                | <sup>\$</sup> (36) |
| ۵۳۲                     | (62) محمد بن اساعيل (امام بخاري)            | ند بن فضل بن عطیه مروزی                 | (37)               |
| ۵۳۲                     | (63) محمه بن ادر ليس ( امام شافعی )         | ند بن يزيدواسطى                         | <sup>\$</sup> (38) |
| ۵۳۲                     | (64) محمد بن بكير                           | ندين صن مدني                            | <sup>\$</sup> (39) |
| ۵۳۷                     | (65) محمد بن حسن بن على                     | لد بن عبد الرحمٰن ٢٠٠٠ (٢٠٠٠)           | <sup>\$</sup> (40) |
| ۵۳۷                     | (66) محمد بن حسن بن فرج                     | غد بن اسحاق بن بيهار بن خيار            | <sup>\$</sup> (41) |
| ۵۳۷                     | (67) محمد بن حسن بن على                     | ند بن ميسر                              | <sup>5</sup> (42)  |
| ۵۳۷                     | (68) محمد بن حسين بن حفض                    | ند بن حسن بن فرقد                       | <sup>\$</sup> (43) |
| ٥٣٤                     | (69) محمد بن محسين بن على                   | ند بن مظفر                              | <sup>\$</sup> (44) |
| ۵۳۸                     | (70) محمه بن حسن بن محمد                    | ند بن عبدالباقی                         | (45)               |
| ۵۳۸                     | (71) محمر بن خلف                            |                                         | <sup>\$</sup> (46) |
| ۵۳۸                     | (72)محمر بن داۇر بن سلىمان                  | فد بن ابرائيم بن صالح بن وينار          | <sup>\$</sup> (47) |
| ۵۳۸                     | (73) محمر بن رجاء سرى                       | غه بن ابراتیم بن زیاد بن عبدالله        | <sup>\$</sup> (48) |
| ۵۳۸                     | (74) محمر بن ابور جاء خراسانی               | ند بن ولميد بن ابان بن حيان             | <sup>5</sup> (49)  |
| ۵۳۸                     | (75) محمد تن سلام                           |                                         |                    |
| & Med                   | (76 محمد بن سعيد بن خم                      |                                         |                    |
| ۵۳۹                     | (77) گرین کاعه                              |                                         | (52)               |
| ۵۳۹                     | (78) محمر بن شجاخ                           |                                         |                    |
| ۵۵۰                     | (79) محمر بن شو كه بن نافع                  | ندين احدين محر                          | <sup>\$</sup> (54) |
| ۵۵۰                     | (80) محمه بن معدقه بن محمه بن مسروق         | ندين احمد بن الوالعوام                  | <sup>5</sup> (55)  |
| ۵۵۰                     | (81) محمد بن صالح بن على                    |                                         |                    |
| ۵۵۰                     | (82) گھر بن عمر سدوی                        | ند بن احمد بن ليعقو ب بن شبه بن صلت ۵۴۵ | <sup>\$</sup> (57) |
| ۵۵۰                     | (83) محمد بن عمر بن واقد                    | ندین احمد بن حماد                       | <sup>\$</sup> (58) |
| 001                     | (84) محمد بن عبدالرحمٰن بن جعفر بن حشنا<br> | ندین اسحاق بن ابرائیم                   | <sup>\$</sup> (59) |

| یان حدیث کا ساء کی فہرست                                                                                 | راو<br>( <u>4</u>                | 4m)  | جِاكْبِرِي قِامِعِ المسانيد(جديم)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| يغ                                                                                                       | المادواة                         | صفحد | = 1306-1                                               |
| بن ابومویٰ اشعری ۲۵۷                                                                                     | (110) محدين محدين از جري سعيد:   | ۵۵۱  | (85) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح                  |
| ۵۵۷                                                                                                      | (111) حفرت ابراتيم فلفنو '       | ۵۵۱  | (86) محمد بن عبدالباتي بن احمه                         |
| عام فالقناء ١٤٥٥ عام عام المالية | (112) حضرت ابراہیم بن تعیم بن    | ۵۵۱  | (87) محمه بن احمد بن على                               |
| ى دِيَاتُونَ                                                                                             | (113) حطرت ابراہیم بن قیس کند    | oor. | (88) محمه بن عباد بن موی بن راشد عظی                   |
| ۵۵۷                                                                                                      | (114) ايرتيم بن يزيد بن عمر د    | oor  | (89) محمه بن عباد بن زبرقان                            |
| ۵۵۸                                                                                                      | (115) ابراہیم بن منتشر بن اجدع   | ۵۵۲  | (90) محمه بن عبدالله بن احمه بن خالع                   |
| اعيل المهدي                                                                                              | (116) ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن ا | aar  | (91) محمد بن عبدالملك بن عبدالقاهر بن اسد بن مسلم      |
| ۵۵۸                                                                                                      | (117) ابراہیم بن مسلم ہجری       | oor  | (92) محمه بن عبدالملك بن حسين بن خيرون                 |
| ۵۵۸                                                                                                      | (118) ايراتيم بن مباجر بجلي كوفي | oor. | (93) محمه بن عبدالله بن دينار                          |
| ۵۵۹                                                                                                      | (119)اساغيل بن مسلم کمي          | oor. |                                                        |
| ۵۵۹                                                                                                      | (120) اساغيل بنء مبدالملك كي     | oor. | (95) محمه بن عبدالله بن اسحاق بن ابر بيم خراساني       |
| ن سعيد بن العاص ٥٥٩                                                                                      | (121) ا تاغیل بن ربید بن عمرو بر | ۵۵۳. | (96) محمه بن على بن حسن بن محمه بن البوعثمان           |
| 009                                                                                                      | (122)ا ساغيل بن ايوغالد          | oor. | (97) محمد بن عبدالخالق بن احمد                         |
| ۵۵۹                                                                                                      | (123) الوب بن ابوتميمه الوبكر    |      | (98) محمد بن عثمان بن كرامه                            |
| ۵۲۰                                                                                                      |                                  |      | (99) محمه بن عبدالملك بن محمه بن عبدالله بن بشران      |
| ۵۲۰                                                                                                      |                                  |      | (100) محمد بن عبدالواحد بن على بن ابراتيم بن روز به    |
| ۰۲۵                                                                                                      | (126) اسحاق بن سليمان رازي       | sar. | (101) محمد بن عبدالقد ابو بكر                          |
| ۰۲۵                                                                                                      | (127)ابرانيم بن محمد             | sor. | (102) محمد بن ناصر بن مجمد بن على بن عمر الوفضل        |
| ۵۲۰                                                                                                      | (128) ابراتيم بن ميمون           | ۵۵۵  | (103) محمد بن عباس بن فضل ابو بكر مرزار                |
| ١٢٥                                                                                                      |                                  | l .  | (104) محمد بن غمر بن حسين بن خطاب                      |
| 941                                                                                                      | (130) ابراہیم ہن ایوب طبری       | ۵۵۵. | (105) محمد بن تصل بن عطيبه بن عمر بن خلف ابوعبد الله . |
| ווים                                                                                                     | (131) ابرائيم بن جراح            | 000. | (106) محمر بن قاسم بن اسحاق بن اساعيل بن صلت           |
| ۵۲۲                                                                                                      | (132)ابراتيم بن مختار            | ۵۵۲, | (107) محمد بن محمد بن عمان بن عمران                    |
| ۵۹۲                                                                                                      |                                  |      | (108) محمر بن محمر بن سليمان                           |
| מיר                                                                                                      | (134)ابراتيم بن سعيد بن ابراتيم. | DOY. | (109) محمد بن سليمان بن حارث                           |
|                                                                                                          |                                  |      |                                                        |

. 6

| دیث کے اساء کی قبرست | راويان                        | - (4          | (mr. | جاتميري جامع المسانيد (صدوم)            |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------|
| صفحد                 | 1-1916                        |               | سفحه | 1-1-16                                  |
| ۵۲۸                  | محمر بن خالد بن خلی           | (160) احمد بن | ٦٢۵  | (135) ابرابيم بن عبدالرحمٰن خوارز مي    |
| ۵۲۸                  | بن احمد بن محمد بن عبدالله    | (161)ايراتيم  | ארם  | (136) اساعيل بن ابوزياد                 |
| ۵۹۸                  | بن اسحاق بن ابرہیم            | (162)ايرام    | ארם  | (137) الإعبل بن مویٰ                    |
| ۵۲۹                  | بن علی بن حسن                 | (163)ايرانيم  | 275  | (138) اساعيل بن يجيٰ بن عبدالله         |
| ۵۲۹                  | بن محرمهد کې بن عبدالله       | (164)ايرانيم  | DYM  | (139) اسحاق بن يوسف بن محمد             |
| ۵۲۹                  | بن اسحاق بن قيس               | (165)ابراتيم  | אדם  | (140) اسحاق بن حاجب بن ثابت العدل       |
| ۵۲۹                  | بن مخلد بن جعفر بن مخلد       | (166) ايرانيم | חדם  | (141) احاق بن سليمان فراساني            |
| ۵۷۰                  | ابن وليد بن ايوب              |               |      |                                         |
| ۵۷۰                  | م بن فح                       | (168)ابرات    | מדמ  | (143) اسباط بن محمد بن عبدالرحمان       |
|                      | ا بن منصور بن موی ٔ سامر دَ   |               | 1    |                                         |
| ۵4                   | بن احمه بن عبدالله            |               |      |                                         |
| ۵۷+                  | ا بن هسین مدانی               | 의기(171)       | ara. | (146) اسرائیل بن یونس بن ابواسحاق سبیعی |
| ۵4                   | ې بن ا ساعيل                  |               |      | (147)ابان بن الوعياش                    |
| ۵۷۱                  | ) ناصرلدین الله               |               |      | (148) اليرب بن إنى                      |
| ۵۷۱                  | صبل(امام)                     |               |      | (149) احمرابن الي ظبيه                  |
| 027                  | ن عبدالله بن احمهن<br>-       |               |      | (150)اساغيل بن ملحان                    |
|                      | ن محمد بن احمد بن غالب ابو    |               |      | (151)اما عيل نسوى                       |
|                      | ن محمد بن لوسف بن محمد بن     |               |      | (152)ا ما عیل بن بیاع سابری             |
|                      | ن علی ( خطیب بغداوی )<br>د خا |               |      | (153) ا تا عيل بن عليان                 |
| الىنا                | ن محمد بن صلت بن مغلس ح       |               |      | (154) اخضر بن تحكيم                     |
| ۵۲۳                  | ن گھر بن ایشر                 |               |      | (155) اليسع بن طلحه                     |
| ٥٢٣                  | ن محمر بن سعيد بن عبدالرحمٰن  |               |      | (156)ابرائيم بن سعيد                    |
| ٥٢٣                  | ن حسن بن خیرون<br>این         |               |      | (157)اجين بن الاغر                      |
| ٥٢٢                  | ن محمد بن علی قصری            |               |      | (158) اسحاق بن بشر بن محمد              |
| ۵۷۵                  | ن عمر بن سرت<br>              | (184) احمدًا  | DY4. | (159) احمد بن عبدالله بن احمد           |

| جِائْيرى جامع المسانيد (جدوم)               | €∠٢                   | راویان حدیث کے اساء کی فہر سٹ            |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| الماءرواة                                   |                       | اساءرواق صغي                             |
| (185)احمد بن محر                            |                       |                                          |
| (186) احمد بن حسن بن محمد                   | (211) احمد بن دادُر   | ي يزيد بن ما بإن                         |
| (187)احمد بن محيل بن ايرانيم                | (212) اجمد بن محمد بن | عيب بن صالح بن حسين ۸۲ د                 |
| (188) احمد بن احمد بن عبدالواحد             | (213) احد بن عبدال    | ربن احمد بن قاسم بن احمد ۸۲۲             |
| (189)احمد بن منصور بن سیار بن معارک         | (214) احمد بن حسن     | ،<br>احمد بن حسن بن محمد بن خدا دا د ۸۸۲ |
| (190) احمد بن جعفر بن حمدان بن ما لك نظميمي | (215) اساعيل بن       | ربن امام الوحنيفه                        |
| (191) احمد بن على بن محمد بن احمد بن محلى   | (216) اسحاق بن ابر    | رائيل ابراميم                            |
| (192) احمد بن محمد بن اسحاق                 | (217) اسحاق بن عب     | ندين ابراتيم ۵۸۳                         |
| (193) احمد بن عبدالله بن نفر بن بحتر        | (218) اسحاق بن ابر    | م بن حاتم انباری ۵۸۴                     |
| (194) احمد بن نيسلي بن جمهور خشاب           |                       | مروان                                    |
| 195) احمد بن قاسم بن حسن مقرى               | (220) اوريس بن على    | دُوبِ                                    |
| 196) احمد بن صالح                           |                       | بن غربن اشعث                             |
| 197) احد بن عبدالله بن محمد                 |                       | ن رباح التاتيز (محالي رسول) ٥٨٥          |
| 198) احمد بن عبدالله بن زياد                |                       | عازب بالفنز (صحابی رسول)۵۸۵              |
| 199)احمه بن عبدالجبار سكرى بغدادى           |                       | ن حصيب بن عبدالله                        |
| 200) احمد بن عبدالجبار عطار دي              |                       | حاوبية بن حيده                           |
| 201) احمد بن محمد بن زياد بن ايوب           |                       | ΔΑΥΥΛΔ                                   |
| 202)احمد بن محمد بن عبدالله بن زيا وقطان    | (227) بكر بن عبدالله  | ن عمروبن بلال                            |
| 203) احمد بن حارث بن عبدالله بن سبل         |                       |                                          |
| 203) احمد بن محمر بن ابراجيم بن سلفه        |                       |                                          |
| 205) احمد بن عمر بن محمد بن عبد الله        |                       |                                          |
| 206) احمد بن مجمر بن على                    |                       |                                          |
| 207) احد بن قميم                            | (232) بشرين زياد      | ۵۸۷                                      |
| 208) احمد بن مجر بن يوسف بن سليمان          | 233) بثار بن قيراط    | ۵۸۷                                      |
| 209) احد بن سعيد بن ابراميم                 |                       |                                          |

| _     |                                                 | .YY}  | باتكيرى جامع المسانيد (مددم)                     |
|-------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| مسنحد | B1976 F-1                                       | صفحه  | المورواة                                         |
| ۵۹۵   | (260) جعفر بن محمر بن احمد بن ولهيد با قلّا في  | ۵۸۸   | (235)بشر بن مویٰ بن صالح                         |
| ۵۹۵   | (261) جعفر بن محمد بن حسن بن ولميد بن سكن       | ۵۸۸   | (236) پشر بن وليد قاضي                           |
| ۵۹۵   | (262) جعفر بن على بن مهل حافظ                   | 219   | (237) بدر بن بیشم بن خلف                         |
| ۵۹۵   | (263) جعفر بن محمد                              | ۵۹-   | (238) حضرت تميم بن اوس داري بالشنة (صحابي رسول ) |
| 294   | (264) جعفر بن احمد بن مسين                      | ۵9٠.  | (239) تميم بن سلمه كوفي                          |
| 094   | (265) حفرت امام حسن بن على بن ابوطالب بركاتيَّة | ۵۹۰.  | (240) تمَام بن مسكين                             |
| 694   | (266) حضرت امام حسين بن على بن ابوطالب ذلانني   | ١٩٥ . | (241) حميم بن منصر                               |
| 094   | (267) حفزت حذيف بن يمان بلاتفيّا (صحالي رسول)   | ۵91.  | (242) حفرت ثابت بن قيس بن ثاس ( سحاني رسول ) .   |
| 092   | (268) حسان بن ثابت ولفنوز (صحابي رسول)          | 091.  | (243) حفرت ثغلبه بن حكم (صحالي رسول)             |
| ∆9A.  | (269)ام الموشين سيده هصه بنت عمر ولخفا          | ۵91 . | (244) څابت بن ابو بندار بن ابراہیم بن بندار      |
| 694   | (270) حسن بن ابوحسن بصری                        | 095   | (245) حفرت جرير بن عبدالله بالنيز (صحالي رسول)   |
| 59A   | (271) حميد بن عبدالرحمن                         | ٥٩٢   | (246) حفزت جابر بن سمره فياتينيا (صحابي رسول)    |
| 094   | (272) حارث بن مغيره بن ابوذ باب                 | 29r   | (247) حفرت جندب بن عبدالله الجانين صحابي رسول )  |
| ۵۹۹.  | (273) حسن بن حسن بن على بن ابوطالب              | 097   | (248) جعفر بن محمر بن على ( امام جعفر صادق )     |
| ۵۹۹   | (274) حسن بن محمد بن على بن الوطالب             | agr   | (249) حفرت جعفر طيار بن ابوطالب                  |
| ۵۹۹   | (275) حسن بن سعد بن معبد                        | 091   | (250) جبله بن تحيم                               |
| ۵۹۹   | (210)                                           |       |                                                  |
| ۵۹۹   | (277) حسن بن عبدالله بن ما لك بن حوريث ليثي     | 091   | (252) جامع بن ابوراشد                            |
| ۵۹۹   | (278) حميد بن قيس طويل                          | ۵9٣   | (253)جو يېر بن سعيد کوفی                         |
| Y     | (279) تمادئن ابوسليمان                          | ۵۹۳.  | (254) جامع بن شداد                               |
| Y     | (280) حَلَم بن عَتِيبِهِ                        |       | (255) جناده بن سلم                               |
| ۲.۰۰  | (281) حارث بن عبدالرحمٰن                        | 09F.  | (256) جارود کی پڑیے                              |
| ۲+۱   | (282) کِاتِ بن ارطاة                            | ۵۹۳.  | (257) جرير بن عبدالحميد                          |
|       | (283) صبيب بن ابوعمرة وقصاب                     | ۵۹۳.  | (258) جعقر بن عون                                |
| ۲+۱   | (284) حبيب بن البوذيب                           | ۵۹۵.  | (259) جريرين حازم                                |
|       |                                                 |       |                                                  |

| ن حدیث کے اساء کی فہرست                 | ∠) داویا                              | 14)               | جهاتگيري جامع المسانيد (جدوم) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| منح                                     | Blasel                                | منح               | ا ١٥٠١ ق                      |
| T-Z                                     | (310) حسن بن رشيد                     | 4+1               | (285) ڪيم بن جبير             |
| ٧٠٧                                     | (311) حسن بن مسيب                     | 1.r               | (286) حارث بن سويد            |
| ۲۰۸                                     | (312) حسن بن زيا دا بونلى لؤلؤى       | ۲۰۲               | (287) حمران بن ابان           |
| ۲۰۸                                     | (313) حماد بن ابوصنيفه                | ۲+۲               | (288) حبر عرنی                |
| ۲۰۸                                     | (314) حسين بن محمه بن خسر والجي       | ۲۰۲               | (289) رَبُّو شُ بَن بشر       |
| 4+9                                     | (315) حسن بن حسن شاذان                | ۲۰۳               | (290) حماد بن زيد             |
| Y+9                                     | (316) حسن بن حسين بن عباس             | ۲۰۳               | (291) حمادين اسمامه           |
| 4+4                                     | 317) حارث بن ابواسامه                 | ٧٠٣               | (292) حماد بن زیدهیبی         |
| 41                                      | 318) حسن بن خلال                      | 4-7"              | (293) تمادين مجيناً           |
| ٦(+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 319) حسن بن ابواحوص                   | ۲۰۳               | (294) حسن بن صالح بن تی       |
| t[+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 320) حسن بن غياث                      | ٠١٠٠٠             | (295) حسن بن مماره            |
| `*,                                     | 321) حسن بن صباح                      | ١٠٠٠              | (296) حفص بن غياث             |
| 7II                                     | 322) خسن بن عرفه بن زید عبدی          | 4.6, ************ | (297) ماتم بن اساعيل          |
| 111                                     | 323) ھسين بنشا كر                     | ۱۰۵               | (298) حسان بن ابراہیم کر مانی |
|                                         | 324) حسين بن اساعيل محاملي            | ٧٠۵               | (299) حمزه بن حبيب مقرى       |
| 41F                                     | 325) حسين بن جعفر سلماني              | ) Y+0             | (300) حميد بن عبدالرحمٰن      |
| 4IF                                     | 326) حسين بن حريث                     | 1.0               | (301) حسن بن حسن بن عطيه      |
| عد بن جنا ده ۱۲۲                        | 327) حسين بن حسن بن عطيه بن سع        | ) Y+4             | (302) ڪيم بن زيد              |
| YIF                                     | 328) حسين بن على بن محمد بن جعفر      | ) Y+Y             | (303) حسن بن فرات             |
| ١١٣                                     | 329) حسين بن يوسف                     | ) 4.4             | (304) حبان بن سليمان          |
| YIF                                     | 330) حسين بن يوسف بن على              | ) Y+Y             | (305) حسين بن وليد            |
| ن محمد بن عبدالله ۱۳۳                   | 331) حميد بن رائع بن محمد بن ما لك بر | ) 7+7,            | (306)حن بن تر                 |
| مین                                     | 332) حسين بن عبرالله بن احمد بن       | ) 1.4             | (307) گريڪ تن نبهان           |
| ۲۱۳                                     | 333) حسين بن محمد بن بن معقل          | ) 4+4             | (308) حسن بن بشر              |
| All                                     | 334) حَكُم بن عبدالله                 | ) 4-6             | (309) حسن بن علوان            |

| ﴾ راویان حدیث کے اساء کی فہرست                       | (۸۲۸    | جهائيرى جامع المسانيد(بنديم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا عادرواة صفح                                        | صنحہ    | المامرواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36) داؤد بن محمر                                     | ) 411   | (335) حسين بن حسين انطاكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 362) دا وُر بن رشيد خورازي                           | 2) 410  | (337) خالد بن علقمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 365) داؤ دین علیہ                                    | 01F (   | (338) خالد بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأدماد (364                                         | 017     | (339) نصيف بن عبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 365) حفرت ابوذ رغفاری فلافؤ (صحابی رسول)             | 01F (   | (340) غالد بن عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 366) ذرعراني                                         | OIF (   | (341) څالد بن ۶راک بن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 367) در بن زياد مدني                                 |         | (342) خالد بن عبدالله واسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 368) ذا کرین کامل بن حسین بن محمد بن عمر نفاف ۱۲۴۴   | rir (   | (343) خالد بن خداش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 369) حفرت رافع بن خدیج بناشور صحابی رسول) ۱۲۵        | ) YIZ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (370) ربی بن تراش                                    | ) YIZ   | (345) خلف بن خليف بن صاعد بن برام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 371) ربیدالرائے بن ابوعبدالرحن                       | ) 114   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 372)رباح کوئی                                        | Alf (   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (373)رباح بن ذيد                                     |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 374) رن من معره بن معبد جني                          | AIF (   | (349) ظف بن ياسين بن معاذ زيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 375) رفح بن يونس                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 376) رزق الله بن عبد الوماب                          | AIF (   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377) حفرت زيد بن ثابت انصاري الفنية (صحابي رسول) ١٢٨ | AIF (   | , and the second |
| 378) حفرت زيد بن حارثه رفي نوا صحالي رسول)           | 119,    | and the second s |
| 379) زيد بن ملى بن قسين (امام زيد)                   | 719.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 380) زيد بن صوحان عبدي                               | 1) 119. | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 381) زيد بن اسلم                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 382) زيد بن الواتيسه كوفي                            | 110     | (357) داؤد بن زير بن گوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 383) زيد تن حارث                                     | ) Tr-   | (358) دا وُدِ. بن تصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 384) زيد بن وليد                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 385) زياد بن علاقه تغلبي كوفي                        | ) Yri,  | (360) داوُد برق ال يرقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| کے اساء کی فہرست | راويان عديث                            | <b>%</b> 4                    | 19)   | جهائيرى جامع المسانيد (بددوم)                  |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| مغت              | اسء درواق                              |                               | صنحد  | ا ما دواة                                      |
| YPA              | ر بن عباده رئاتنا                      | (411) <sup>حفر</sup> ت سع     | ١٣١   | (386)زياد بن ميسر ه                            |
|                  | رالله بن عمر بن خطاب ابوعمرة           |                               |       |                                                |
| YPA              | روق                                    | (413) معيد بن س               | ١٣١,. | (388) زياد ان حدير                             |
| ٧٣٩              | بازم                                   | (414) سلمان أبوه              | 48"   | (389)زربی خبیش                                 |
| ٧٣٩              |                                        | (415) سليمان بن               | YP1   | (390) زبیر بن عدی                              |
| ٧٣٩              |                                        |                               |       | (391) زيد بن دوب                               |
| YP"9             | الوسليمان                              | (417) سليمان بن               | YFF.  | (392) زيد بن خليد هسکري کونی                   |
| 47"9             | . بن شريط بن انس                       | (418) سلمه بن نبيط            | YPT.  | (393) زكريا بن الوز اكمه و                     |
| ٨١٠٠٠            | ن أفطس جرزي                            | (419) سالم بن محجلا           | 4mm   | (394) زبير بن معاويه بن حديث بن ربيل           |
| ۲۱۳۰             | بېران اعمش                             | (420) سليمان بن               | 444   | (395)زا کره بن قدامه                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠         | سعيد مقبري                             | (421) سعيد بن ابو             | Almh  | (396) زافر بن ابوسلیمان                        |
| ٨١٠٠٠            | . بان                                  | (422) معيد بن مرز             | 49-9- |                                                |
| ۲٬۳۰             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (423) سليم كوفى               | 450   | (398)ز بير بن سعيد                             |
| וייור            | بكوني                                  | (424) - ماک بن <sup>ح</sup> ر | אדר.  |                                                |
| ארו              | ربن بشام                               |                               |       |                                                |
| אַרו             |                                        |                               |       | (401) زفرين بذيل                               |
| וייר             | ريده بن حصيب أتلمي                     | (427) سليمان بن               | 100   | (402) زياد بن حسن بن فرات                      |
| 7rr              | تير                                    | (428) سفيان بن س              | מחד   | (403)زيدان بن گر                               |
| <u> ነ</u> " የ    |                                        |                               |       | (404) زاہر بن طاہر بن محمد بن احمد بن یوسف     |
| ٦٣٣              |                                        |                               |       | (405)زىدىن كن ئى دىدىن كن                      |
| ٣٣٣              |                                        |                               |       | (406) حضرت معدين الي وقاص رثالثون صحافي رسول ) |
| 7 Mm             |                                        |                               |       | (407) حفرت سليمان بن ربيعه الأثنوز صحافي رسول) |
| 40°F             |                                        |                               |       | (408) حضرت ممره بن جندب خاشنة (صحالي رسول)     |
| <b>ዛ</b> ሮሮ      |                                        |                               |       | (409) حفرت برەين مالك ڭاڭۋا (سحالي رسول)       |
| 4 P. P.          |                                        | 435) معيد بن موک              | ) YEA | (410) سىدەسىيعە بنت مارث ئۇلغا (سىلىيدسول)     |
|                  |                                        |                               |       |                                                |

| راویان حدیث کے اساء کی فہرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (220)               | جائِّيري جامع المسانيد(بلدرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ما درواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منحد                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن بن عبد الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳ (461) شيبال      | (436) سعيد بن سلمه بن بشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ل بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۲ (462) شرحيا     | (437) معید تن صلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ں بن مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۱ (463) شرحبیا    | (438) سليمان بن عمرو بن احوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن عدى بن ماور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳ (464) شيبه،      | (439) سليمان بن سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بن حجاج بن ورد بن بسطام عنتگی ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳۷ (466) شعبہ      | (441) سليمان بن عمرو بن عرفغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب، تن اليوب بن زريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۷ (467) شعید      | (442) سويد بن عبدالعزيز ومشقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٠٠٠ - ١٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٩٢ (468) شعيد      | (443) سناك بن بارون برجمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بين اسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣ (469) شعيد       | (444) ما بق بربری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن ولميد بن فيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ين سوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت صحر غامدی فی شوا (صحابی رسول) ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت صفوان بن عسال مرادي دلي في في الماسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ع صقوان بن معطل سلمي رفاتن المسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s | ۱۳۵ (475) مبى:<br>ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (476) ما على        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳٪ (477) صله:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳/ (478) صلت       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۳ (479) ملت       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٣ (480) صلت        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | (456) شرت بن بانی بن بدین کعب حارثی ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (482) مارگر         | and the state of t |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (483) صاع           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 (484) مارگ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابن حبيب بن صهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1485) مم ا          | (460)شدادین عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 7    | الما والمال المالية                  | منى          | العرواة                                            |
|------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| مغی  | 51976L                               |              |                                                    |
|      |                                      |              | 486) ضحاك بن مخلد<br>480 منهاك بريري               |
| YY9  | 51) حفرت مرفيد بن ضرح فالتنا         | 2) 74        | 487) ضحاك بن تمزه                                  |
| 444  | 51) گمرو. تن تریث                    | 3) 44        | 488) ضحاک بن مسافر                                 |
|      |                                      |              | 489) شرار                                          |
|      |                                      |              | 490) حضرت طلحه بن عبيدالله الثاثنة (صحالي رسول     |
|      |                                      |              | 49)طاؤس بن عبدالله يماني                           |
| ۲۷٠  | 51) (عبدالله ) ابوسلمه بن عبدالرحمٰن | 17) 441      | 49) طریف بن شہاب                                   |
| ٧٧٠  | 5) عمّا ب بن اسيد قرشي كلي           | 18) 171      | 49) طلحه بن معرف                                   |
| ۲۷۰  | 5) عبدالله بن شداد بن بإد            | 19) ۲۲۲      | .49) طلحه بن نافع<br>                              |
| 141  | ة 5) عبدالرحمٰن بن سابط              | 20) איר      | 49) طلحه بن سنان یا می                             |
| ۲۷۱, | 5) عتریس بن عرقوب                    | 21) אדר      | 49)طلق بن حبيب                                     |
| ۲۵۱  | 5) ئلارە بن ضربر                     | 22) זזר      | 49) طارق بن شباب                                   |
| 141  | 5) عطاء بن اني رياح                  | 23) איר      | 49) طاہر بن گھر بن حمویہ                           |
| 721  | (5) نکر مه                           | 24) 17       | 49) طريف بن عبدالله                                |
| ٧٧٢  | 5) مخروبن دينار                      | 25) זזד      | 50) طلحه بن محمر جعفرشام به عدل أبوالقاسم          |
| ٧٧٢  | 5) عطاء بن بيار                      | 26) 415(     | 50) حفزت عبدالله بن مسعود بلطنة ( سحاني رسول       |
| 121  | 5) عبدالرحمن بن مرمز                 | ر) د۲۲ (75   | 50) حضرت عبدالله بن عباس بي فنا ( تسحا لي رسول     |
| ٧٧٣  | 5) عبدالله بن دینار5                 | 28) 110      | 50) حضرت عبدالقد بن عمر خَالْجُنَا ( صحافي رسول ). |
| ۲۷۲  | 5) عبدالملك بن عمير                  | ل) (195 (و25 | 50) حفرت(عبدالله) ابوبكر خالفيُّة (صحابي رسول      |
| 447  | 5) عامرشعتی                          | 30) 444      | 50) حضرت عمر بن خطاب خاتنهٔ (صحالي رسول)           |
| 747  | 5) على بن اقمر وادعى كوفى            | 531)         | 5) حضرت عثمان بن عفان المنفيَّة (صحالي رسول        |
| ۲۷۳  | 5) عطيه بن سعدعو في                  | 532) 144 (   | ا5) حضرت على بن ابوطالب جِائِفَةُ ( صحالي رسول     |
| ٧٧٣  | 5) عطاء بن سما ئب بن مزید            | 533) 114     | 5) ام المؤمنين سيده عا كشه ظافا                    |
| 476  | إ) علقمه بروام شد                    | 534) ۲۲۸     | 5) حفرت عبدالرحن بن ابزيل                          |

| ء کی فہرست   | راویا پ صدیث کے اس                 | <b>(</b> 4               | 2r)    | جهائمري جامع المسانيد (بلدوم)                  |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| صفحہ         | 1-12/5                             |                          | صفحہ   | 819101                                         |
| 7∠9          | ر بن حسن بن حسن بن على بن ابواطالب | (562) عبدال <sup>ا</sup> | 42m    | (536) عبدالكريم بن ابوغارق                     |
| ۹Λ٠          | ند بن عبدالرحمٰن بن ابوحسین        | (563) عبدان              | 140.   | (537) عطاء بن عبدالله بن موہب مدنی             |
| ۲۸۰          | ن عبدالله بن بيبار جهني            | (564) کارۃ               | 440.   |                                                |
| 4A+          | و بروه اشعری                       | 1/6 (565)                | 140.   | (539) عبدالله بن خليفه                         |
| ٠ • ٨٢       | ن عبید بن باب بصری                 | (566) عمروة              | 743.   | (540) على بن عبدالله بن عشبه بن مسعود          |
| 4V1          | ى:ن تمير                           | (567) عمران              | 747.   | (541) عثمان بن عاصم                            |
| 4VI          | ند بن سعید بن ابوسعید مقبری        | (568) عبدالا             | 141.   | (542) عدى بن ثابت                              |
| 4A1          | ين لمان                            | (569) كميس               | 141.   | (543) عاصم بن کلیب بن شهاب جری کونی            |
| ۱۸۱          | رحمٰن بن عبدالله بن عتبه بن مسعود  | (570) عبدا <sup>ل</sup>  | 7Z7.   | (544) (على بن حسن ) ابوحسن زراد                |
| ۱۸۱          | ېن راشد                            | (571) عثمان              | 74Y,   | (545) عبيدالقدى البوزياد                       |
| YAF          | ين عبدالله بن عشبه بن مسعود        | (572) گۈل                | YZZ .  | (546) عبدالملك بن اياس شيباني اعور             |
| YAF          | بن البي مخيفه                      | (573) عون                | 444.   | (547) عبدلكريم بن معقل                         |
| 4Ar          | عبدالله بن عشبه بن مسعود           | (574) ﷺ،                 | 422.   | (548) عبدالرحمٰن بن حزم                        |
| ۳۸۲          | ب بن ما لک غفاری                   | (575) گراک               | 426.   | (549) عبدالاعلى تيمى                           |
| YAY          | ىلەبن مبارك                        | (576) عبدا               | 144.   | (550) عبدالله بن على بن حسين بن على بن ابوطالب |
| ٠ ٣٨٢        | ن صالح بن حی                       | (577) کل،                | Y44.   | (551) عمر د بن شعيب                            |
| <u> </u>     | ىن يونس بن ابواسحاق                | (578) ميسل               | ۲۷۸.   | (552) نگر و بری مره                            |
| <u> </u>     | ن مسر                              | (579)على:                | ۲۷۸.   | (553) عاصم بن ابونجود                          |
| <u> የ</u> ለዮ | ىڭدىن يزىدىن عبدالرحمٰن اودى كوفى  | (580) عبدا               | YZA,   | (554) عطيه بن حارث                             |
| <b>ሃ</b> ለሮ  | لقد بن نمير .                      | (581) عبدا               | ۲۷۸ .  | (556) عامر بن سمط حرانی                        |
| <u> </u>     | لحميد حميدى حمانى                  | (582) عبدا               | ΥΔΛ ,, | (557) عبيده بن معتب ضي                         |
| aaf          | لرحمٰن بن محمر محار بی             | (583) عبدا               | ۲۷۹    | (558) عاصم احول                                |
| 1A0          | ربن الوشيبه                        | (584) ابو کم             | 149    | (559) عطاء بن محيلان بصري                      |
| QAF          | ك باشم                             | (585) ئ                  | ۲۷۹    | (560) مل ين عام                                |
| ۱۸۵,         | عنقزی                              | (586) گرو                | 149    | (561) عبايية بن رفاعه بن رافخ                  |

| یث کے اساء کی فہرست | ه کا او پان حد                       | (m)  | جباتكيرى جامع المسانيد (مددوم)           |
|---------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صغح                 | 71306-1                              | صفحد | 812141                                   |
|                     | (612) عبدالله بن زبير                | YAD. | (587) عائز بن حبيب مروي                  |
| Y411PF              | (613) على بن مجامد                   | YAY. | (588) عبدالله بن زياد كوني               |
| Y41                 | (614) عمر بن عثمان                   | TAY  | (589) عبدر به                            |
| Y411PY              | (615) عبدالله بن وليد                | TAY  | (590) عبدالملك                           |
| 491                 | (616) علاء بن محمد بن حسان الطائي    | YAZ. | (591) عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابورة اد |
| 197                 | (617) عمر بن سعيد بن مسروق           | YAZ. | (592) عبدالله بن زید مقری                |
| 19r                 | (618) کمبر برن قاسم                  | YAZ, | (593) عبدالله بن عمر عمرى                |
| 497                 | (619) عمر بن رياح ضرير               | AAF. | (594) عبدالرزاق(امام)                    |
| 49r                 | (620) عبدالكريم بن عبيدالله مرجاني   | AAF. |                                          |
| 497                 | (621) عبدالواحد بن تما ونختد ي       | ۲۸۸. | (596) عمر بن پیشم                        |
| Y9F                 | (622)عاصم بن عبداللهٔ اسدی           | YAA, | (597) عبدالله، بن داؤ دخر يبي            |
| 497                 | (623)عبدالو ہاب بن عبدر بہلخی        | AAF. | (598) عبدالله بن واقد حرائي              |
| 49"                 | (624) عمر بن ذر يمداني               | PAF. | (599) عفان بن شيبان                      |
| 49°                 | (625)عبدالله بن شداد                 | YA9. | (600) علی بن عاصم بن مرز وق              |
| ٧٩٣                 | (626) عبدالعزيز نباوندي              | YA9, | ا 60٩) علاء بن بأرون                     |
| ۲۹۳                 | (627) علاء بن حصيين                  | 149. | (602) عبدالواحد بن زياد                  |
| Y4F                 | (628) مبدالملك شامي                  | YA9. | 603) عبدالله بن حميد بن عبدالرحمٰن ميري  |
| 195                 | (629) عبدالله بن زيد                 | 190  | 469) عوان بن جعفر معلم                   |
| 491"                | (630) عمّاب بن محمر شوذ ب            | 190  |                                          |
| 496                 | (631) عمران بن مبيد کمل              | 19   |                                          |
| 49F                 | (632) عمران بن ايرانيم               | 49   |                                          |
| 49°                 | (633) عمر بن إيوب موسكى              | ¥9+  |                                          |
| 49F                 | (634) عبدالرطن بن بانی               |      |                                          |
| 491"                | (635) عبدالرحيم بن سليمان دازي خطاني |      |                                          |
| ۲۹۵                 | (636) عبدالوارث بن سعيد              | 191, | 51777 × E                                |
|                     |                                      |      |                                          |

| راویان حدیث کے اساء کی فہرست  | (224)                           | جِ تَمْرَى جَامِعِ المُعَانِيدِ (مِدرَم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ما وروا 5                   | مغي                             | ا ما مرواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | 196 (662) عبدالرحمٰن:           | (637) عمر بن صبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | ١٩٤ (663) عيسلي بن ابا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بن حیان بن عمار               | 194 (664) على ين حسن            | (639) ممروين مجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابوالقاسم بن ثلاج             | 194 (665) (عبدالله)             | (640) عبدالله بن عثمان بن خشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن الي دنيا                  | ١٩٥ (666) عبدالله)              | (641)عبدالكيم واسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احمهٔ قاضی                    | ۲۹۲ (667) عبدالله بن            | (642) عبد الرحمٰن بن ما لك بن مغول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٠٤ الراد                    | ۲۹۲ (668) على بن شعيه           | (643) غيني بن موي بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ير بن شاكر                    | ۲۹۲ (669) عبدالله بن            | (644)عبدالله بن ميمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يئم                           | ١٩٢ (670) عبدالله بن            | (645) عبدالواحد بان ذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إرون                          | ٢٩٢ (671) عبدالله بن            | (646)عبدالله بن گون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احدين طبل بن بلال بن راشد ۴٠٥ | ١٩٤ (672) عبدالله بن            | (647) مبادين کوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۰۳                           | 194 (673) على بن تني            | (648) عفیف بن سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۰۳                           | لا (674) على تسترى              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | 194 (675) على بن كاكر           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 19۸ (676) عبدالصمدة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابوالقاسم بغوى                | ۱۹۸ (677) (عبدالله)             | (652)عاصم بن ضمر وسلو لي كوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( ***                         | 19۸ (678) على بن معب            | ± +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | ۱۹۸ (679) على ب <i>ن عمر</i> '( | And the second s |
| (این شراین ا                  | ۲۹۸ (680) عمر بن احمد           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (681) عبدالجبار.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (682) عبدالحميد،            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (683) على ين عبدا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 199 (684) عثمان بن ا            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 400 على بن عبد ا                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠٠٤ ٢٠٠٤                     | ۵۰۰ (686) على بن فيسرك          | (661)عبدالله بن محمد بن حسن خلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| یث کے اساء کی فہرست | 2.0                                    | 40)       | جائیری جامع المسانید (جدرم)                  |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| مغد                 | 51916-1                                | سنحد      | امامرواة                                     |
| ۷۱۹                 | 714) قبيس بن مسلم                      | 4.4       | (687) على بن عيسن بن على بن عيسني بن ابان    |
| ∠19                 |                                        |           | (688) عبدالرحلُ ابن جوزي                     |
| ۷١٩                 | 716) قَرْ عَه بِن بِن لِيحَلْ          | ۷٠٨       | (689) عبدالله بن مبارك بن طالب               |
| ۷۱۹                 | 717) قاسم بن تظم                       | ۷۰۸       | (690) عبدالباتي بن محد بن عبدالله انصاري     |
| ۷۲۰                 | 718) قاسم بن غصن                       | ∠•A       | (691) عبدالسلام قزويني                       |
| 4r                  | 719) قاسم بن معن بن عبدالله بن مسعود   | ۷٠٩       | (692) عبيدالتد                               |
| 4Y+                 | 720) قاسم بن غنام                      |           | (693) عبدالو باب بن مبارك اتماطي             |
| ∠٢٠                 | 721) قام بن يزيد جرى                   | ۵۱۰       | (694) عبدالوباب بن سكينه                     |
| 4f*                 | 722) قيس بن ربيع                       | ۷۱۱       | (695) عبدالمغيث بن زبير بن علوى الوالعزيز    |
| ۷۲۱                 | 723) قاسم بن مساور جو ہرکی             | 1         | (696) عبدالمنعم بن كليب                      |
| ۷۲۱                 | 724) قاسم بن محمد بن عباد              |           | (697) على بن عسا كروشقي                      |
| ۷۲۱                 | 725) قاسم بن محمد                      |           | (698) غالب بن بزيل                           |
| ۷۲۱                 | 726) قاسم بن مارون بن جمهور بن منصور   | 1         | (699) غيلان                                  |
| 41                  |                                        |           | (700) سيده فاطمه ينت قيس فتاها               |
| ۷۲۱,                | -                                      |           | (701)سيده فاطمه بنت حبيش فرهفا               |
| ساتصاری ۲۲۳         | 729) كعب بن ما لك بن البي كعب بن فيم   | 1         | (702) فرات بن ابوفرات                        |
| 417                 |                                        |           | (703) فبرات بن يحيي بهداني مكتب كوفي         |
| 4rr                 | 731) كثير بن جمهان                     |           | (704) فضل بن دکیبن                           |
| 2°F                 | 732) کثیر بن ہشام                      | .,,,,,,,, | (705) فضل بن موی مینانی مروزی                |
| ∠rr                 | (100                                   |           | (706) نضیل بن عیاض (صوفی بزرگ)               |
| Ztr                 | 734) كاوح الزامد                       |           | (707) فروخ بن عباده                          |
| ۷۲۵                 | 735)ليث بن الوسليم                     |           | (708) فرج بن بيان                            |
| ۷۲۵                 | 736)ليث بن معدا بوحارث                 |           | (709) فضل بن هاخم                            |
|                     | 737)ليث بن محمر بن ليث بن عبدالرحمٰن . |           | (710) فضل بن عباس                            |
| ۷۲۹                 |                                        |           | (711) حضرت قطبه بن ما لك خالفة               |
|                     | 739) حضرت مغيره بن شعبه (التنوا        |           | (712) قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود |
| ZPY                 | 740)مسروق بن اجدع                      | ۱۸ ,      | (713) قاسم بن تحد                            |

| ے اسماء کی فہرست | راوياكِ حدي                 | 1(221                         | j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جائيري جامع المسانيد(بدرر)                     |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| صفح              | 710,00                      | في                            | and the same of th | ا-اوروا آ                                      |
| ZF1              | شد ئت                       | 4 (768) <sup>معمر</sup> بن را | .٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اساه رواة<br>(741) مسروق بن مخر مه بن نوفل     |
| 28r              |                             | ے  (769) معاذ بن تم           | ,t <u>/</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (742) منذرتؤری                                 |
| ۲۳۲              |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (743) مسلم بن عمران                            |
| Z#T              | يم                          | 2 (771) کی بن برا             | . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (744) مسلم بن سالم                             |
| ZFt              | يمان                        | 2 (772) موی بن سا             | .12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (745) مسلم بن كيسان                            |
| ZFT              | شور                         | 4 (773)معلى بن منه            | _T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (746) منصور بن مستمر                           |
| ۷۳۳              | شر یک                       | ٤ (774) ميتب بن               | . MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (747) كۆل بن راشد                              |
| ZTT              |                             | 4 (775) ميمون بن.             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (748) معاويه بن اسحاق بن طلحه بن عبيدالله قرشی |
| ZTT              | باعبدالرحمن                 | 4 (776) مسروت ين              | ∠۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (749) مسروق البوبلريني مودب الغيم              |
| 444              | ازياد                       | 4 (777) مطلب بن               | ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (750) مراحم بن زفر ملی کونی                    |
| 455              | .ي                          | 4 (778) مروان جزر             | ۷۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (181)                                          |
| 2 m              | سلام سیمی                   | 4 (779)مععب ن                 | ۷۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (752) موی بن ابوعا نشه                         |
| ۵۳۳              | معاویه فزاری                | 4 (780) مروان بن              | ٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (753) موکی بن سالم ایو بصهم                    |
| 200              | رالله                       | 4 (781) مغيره بن عبد          | ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (754) مپارک بن فضالہ بن ابوا میہ               |
| ZTT(             | ں بین ابوعا مر ( امام ما لک | 4 (782) ما لك بن افس          | ۷۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (755)منذر بن عبدالله بن منذر                   |
| LTT              | مرقاشی                      | ه (783) مکرم بن اح            | ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (756) ميمون بن مهران                           |
| 4                | بدائمنعم فزاری              | ه (784) منسور بن عم           | ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (757) مجالد بن سعيد                            |
| 4ra              | ىبدالجارصر فى               | ، (785) مبارك بن ع            | ۷۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (758)منہال بن خلیفہ                            |
| ۷۳۵              | باك                         | و (786) موی بن سلیم           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (759)موی بن طلحه بن عبیدالله سیمی قرشی مدنی    |
| ۷۳۵              | ريا البوالفرج قاضى          | . (787) معافی بن زک           | ۷۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (760) مویٰ بن ابوکثیر انصاری ابوصباح           |
| 40               | ت مین بن جامع               | . (788) معمر بن گر بر         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (761) متصور بن دينار                           |
| 45               | ېځوارزي                     | (789) مجامد بن موی            | ۷۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (762) مغیره بن مقسم صلی                        |
| 4F1              | از دی                       | (790) معاویه بن غمر           | L10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (763)مسعر ہن کدام ہن طہیر                      |
| الحالقية ١٣٦٨    | نابن بشرين سعيدانسار ؟      | ا(791)حضرت نعمار              | ۷۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (764) مصعب بن مقدام                            |
| 444              | ت مطعم بدنی                 | (792) نافع بن جبير :          | 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 765) معلى بن سلحان طاني كوني                   |
| 444              | : Z.J                       | (793) نفرين طريفه             | ٨٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 766) مندل بن على                               |
| ۷۳۷              | ,,                          | (794) غ                       | ۷۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 767) منيب بن عبدالله                           |

| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا      | جباقیری جامع المسانید (جسر) (۵۷)                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اساءرواق صنحي                              | اسماعرواق صفحه                                           |
| (822) يلم بن حبيب عير في                   | المح بن عبدالله بن مجلان ١٤٥٥) تا صح بن عبدالله بن مجلان |
| (823)يشم بن حسن ابوغسان                    | (796) نزال بن سره بلالي عامري                            |
| (824) بشام بن يوسف                         | (797) نافع مقری                                          |
| (825) بشيم بن بشر                          | (798) فيم بن عمر مدني                                    |
| (826) بياج بن يسطام                        | (799) نوح بن دراج                                        |
| (827) بهوؤه بن خليفه                       |                                                          |
| (828) بارون بن مغيره                       |                                                          |
| (829) يتم بن عدى طائي                      |                                                          |
| (830)بهة الله بن على بن فضل شيرازي         |                                                          |
| (831) بسية الله بن مبارك                   |                                                          |
| (832) يجي بن سعيد بن قيس بن عمروانصاري ٢٧٦ |                                                          |
| (833) يحين بن ابوحيه                       |                                                          |
| (834) يحي بن عمر و بن سلمه بهداني          |                                                          |
| (835) يحي بن عبدالمجيد بن وهب قرش          | 1                                                        |
| (836) کی بن عامر جی ا                      |                                                          |
| (837) يحيىٰ بن عبدالله بن موہب قرشی سی     |                                                          |
| (838) يزيد بن عبدالرحمن البوداؤ اود کې     |                                                          |
| (839) يزيد بن صهيب فقير                    |                                                          |
| (840) يزيرشك                               |                                                          |
| (841) يولس بن الوفروه                      |                                                          |
| (842) يۇس بىن زېران                        |                                                          |
| ٢٢٨ يزيد، الن اربيد الن الربيد (843)       |                                                          |
| 2 مير ي (844)                              | (817)ويتم بن فحيل                                        |

(818) وضاح بن بزید تیمی کوئی ۱۳۳۰ که (845) یخی این عمر (845) وضاح بن بزید تیمی کوئی ۱۳۳۰ که (846) یخی این عطار ۱۳۸۰ که (846) میمی بن طروه بن زیبر بن عوامل ۱۳۳۰ که (847) یخی بن زکر یا بن ایوزائده ۱۳۸۰ که (847) مین جاشم بن جاشم بن

| ف کے اساء کی فہرست | راويانِ حديث      | (221)                | جائيري جامع المسانيد(سيرم)                    |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| صنح                | اسامرواة          | مني                  | 79/9/51                                       |
| ۷۵۷                | ن محمد بن صاعد    | ٢٩٩ (876) يوسف       | (849) يخيٰ بن سعيد مدِ ني شيمي                |
| ٠٥٧                | ن میسی طباع       | ۷۳۹ (877) يوسف       | (850) يجيٰ بن سليم طائني                      |
|                    | بن شيبه           |                      | (851) نجي بن الوب مصرى الوعهاس                |
| ۷۵۷                | بن اسحاق بن ببلول | ٢٨٩ (879) يعقوب      | (852) مجليٰ بن ماجبِ                          |
| ۷۵۸                |                   | ۵۰ (880) ايوسوار     | (853) يجين بن ہاشم بن کثیر بن قیس غسانی       |
| ۷۵۸                |                   | ۵۰ (881) ابوغسار     | (854) يجيٰ بن عنيــةر ثى بصرى                 |
| ۷۵۸                |                   | ٠٤٠ (882) ايوتون     | (855) يحجيٰ بن نوح                            |
|                    |                   |                      | 856) يوسف بن اسحاق بن ابواسحال سبعي           |
| ∠۵۹                |                   |                      | (857) يوسف بن يعقوب                           |
|                    |                   |                      | 858) يوسف بن خالد مهتى                        |
| ۷۵۹                |                   |                      | 859) يوسف بن بندار                            |
| ۷۵۹                |                   |                      | 860) يزيد بن ہارون واسطی                      |
| ۷۵۹                | ار بی             | ا ۵۵ (888) ابو تر ه  | 861) يزيدېن زرنج                              |
| ۷۲۰                |                   | ا۵۵ (889) ابوز ہمر.  | 862) يزيد بن لبيب بن ابوالجعد                 |
| ۷۲۰                | يو ٽي             | اه که (890) ابوحزه س | 863) يزيد بن سليمان                           |
| ۷۲۰                | ,                 | اهك (891) ايومعاذ .  | 864) يونس بن مكير                             |
| ۷۲۰                |                   | اهم (892) ابوجناده   | 865) ليقوب بن يوسف                            |
|                    |                   |                      | 866) (يعقوب بن ابراجيم )امام ابويوسف<br>كونسم |
| ۷۲۰                |                   |                      | 867) کچیٰ بن معین بنعون<br>کچار سنتون         |
| ۷۲۰                |                   | 1. 19 (895) Lar      | 868) يَحِيٰ بن آخم قاضي                       |
|                    |                   |                      | 869) يخيٰ بن عبدالميد حما ني                  |
|                    |                   |                      | 870) كي بن اسعد بن يونس                       |
|                    |                   |                      | 871) يوسف ابن جوزي<br>مصور کوا                |
|                    |                   |                      | 872) کچیٰ بن ابوب مقابری                      |
|                    |                   |                      | 873) ينجي بن صاعدر                            |
|                    |                   |                      | 874) يخيل بن اساعيل                           |
|                    |                   | 404                  | 87!) يوسف بن يعقو ب بن اسحاق                  |

# روایات کےمضامین کی تفصیلی فہرست

| حضرت ابوسعيد خدري          | حديث نبوي قولي                     | 2182t <u>\$</u> 1021                            |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| حفرت دافع بن خدی           | صديث برن ول<br>حديث نبوي قو لي     | 1022 ئيك اور يحتاجر كاانجام                     |
| -                          | فعل صحانی<br>فعل صحانی             | 1023 حفرت على كي اخلاق                          |
| جامع بن شدادمحار بي<br>نند | *                                  | C. L.                                           |
| ابراتيم بخعى               |                                    | K. L. 15                                        |
| ابراتيم كخعى               | قول تابعی                          | C. In the left is                               |
| ابراجيم فخعى               | قول تابعی                          |                                                 |
| ابراتيم نخعى               | قول تا بعی                         | 1027 مجور کے کیتے ہے پہلے بچاسلم کا تھم؟        |
| ابراہیم کخعی               | قول تا بعی                         | 1028 سلم ميں رہن اور گفيل كاتھم؟                |
| ايرا جيم خني               | قول تابعی                          | 1029 سكول بين سلم كالتحم؟                       |
| حفزت قيس بن ابوغرزه        | حديث نبوي تولي                     | 1030 مودے ش صدق ملانا                           |
| حسن بن حسن بن على          | حديث نبوى فعلى                     | 1031 (غلامول ميس) سينكي رشته دارول مين آخريق    |
| حضرت عمّاب بن أسيد         | حديث بنوى فعلى                     | 1032 خريدوفروخت م متعلق چنداحكام                |
| حفرت عمّاب بن أسيد         | حديث نبوي قولي                     | 1033 خريدوفرونت ے متعلق چندا حکام               |
| مفرت عمّاب بن أسيد         | <i>حديث نبو</i> ي قولي             | 1034 خريد وفروضت متعلق چندا حكام                |
| ابراہیمنخعی                | قول تا بعی                         | 1035 مشروط طور پرکنیرخریدنا                     |
| سيده عا نشه                | تول صحابي                          | 1036 فروشت كى مونى چيز كوكم قيت پرخريدنا        |
| حضرت ابو ہر رہے            | صديث نبوي قو لي<br>حديث نبوي قو لي | 1037 شہری کا دیہاتی کے لئے ایجٹ بنتا            |
| حصرت عبدالله بنعمر         | تول صحابي                          | 1038 حرام چیز کی فروخت اوراس کی قیت بھی حرام ہے |
| حضرت عبدالله بن عمر        | حدیث نبوی فعلی                     | 1039 کھورکے کئے سے پہلے بچ کلم منع ہے           |
|                            | تول صحابی<br>قول صحابی             | 1040 كينرفروفت كرنے مين شرط عائد كرنا           |
| حضرت عمر بن خطاب           |                                    | 1041 شکاری کتے کی قیمت کا حکم؟                  |
| حضرت عبدالله بن عباس       | حديث نبوى فعلى                     | 100000000000000000000000000000000000000         |

| صيلي فبرست | يەمضامىن ك <sup>اتف</sup> | روایات ک |
|------------|---------------------------|----------|
|------------|---------------------------|----------|

((ZA+))

هاگری جامع المسانید(جدوم)

| روایات که تصافی ای من جرمه |                             | (2/v-)        | المامير المعاد عاملا الموادي               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بنعر          | حديث تبوي فعلى              |               | 1042 خريد وفروخت متعلق چندا دكام           |
| حترت                       | قول صحابي                   |               | 1043 مشروط طور برفروخت كي كني كنير كاظهم؟  |
| عطاء ين الي رباح           | قول تا بعی                  |               | 1044 كمي كي قيمت كانتهم؟                   |
| ابراتيم خخعى               | قول تا بعی                  |               | 1045 كنيركي اولاد كے دعویٰ كا تھم؟         |
| حضرت عبداللد بن مسعود      | تول صحابي                   |               | 1046 كنير كى فروخت طلاق شار بمو گى         |
| ابراہیم تخفی               | قول تا بعی                  |               | 1047 مالي جانے والي چيزوں ميں تھے ملم      |
| ابراتيم نخعى               | قول تابعی                   |               | 1048 کیڑے میں تھے کم                       |
| ابراميم نخعى               | قول تابعي                   |               | 1049 کیڑے کے وق کیڑے میں تھے کم            |
| حضرت جابرين عبدالله        | صديث <sub>ة</sub> نبوي فعلى |               | 1050 مد برغلام کی فروضت                    |
| حضرت جابر بن عبدالله       | حديث بنوى فعلى              |               | 1051 مد برغلام كوفر وخت كروا دينا          |
| حفرت ابوبريره              | عديثونيوي تول               | 82            | 1052 کھنے سے پہلے پھل کوفر وخت نہیں کیاجا۔ |
| حضرت جابر بن عبدالله       | حديث نبوي فعلى              |               | 1053 ایک ممنوعه کلم                        |
| حفرت اسامه بن ذید          | قول صحافي                   |               | 1054 مودادهاري بوتاب                       |
| حضرت جابر بن عبدالله       | حديث نبوي فعلي              |               | 1055 ووغلامول كيوض مين ايك غلام خريدنا     |
| ابراہیمنخعی                | قول تابعی                   |               | 1056 الي حرب كالمرق مامان لي جانا          |
| حفرت الوبريره              | حديث نبوك قولي              |               | 1057 كى كى بولى يولى كانام ع ب             |
| حصرت أبو ہرمیرہ            | حديث نبوي تولي              |               | 1058 كى كى بولى پريولى لگانائع ہے          |
| حضرت الوجريره              | دومری سند                   |               | 1059 كى كى يولى يولى لگائى بى              |
| حفرت جابر                  | حديث نبوى فعلى              |               | 1060 کھنے سے پہلے مجور کی فروضت منع ہے     |
| حضرت عبدالله بن عباس       | حديث ِنبوی قو کی            | t             | 1061 ما پنے مے پہلے اٹاج کوآ کے قروفت کر:  |
| حصرت عبدالله بن عمر        | قول صحالي                   |               | 1062 كھوٹے اور كھرے سكوں كا تھم؟           |
| حضرت عبداللدين عباس        | تول صحالي                   | نت کرنامنع ہے | 1063 قبض میں لیئے ہے پہلے اناج کوآ گے فرود |
| حضرت حابر بن عبدالله       | حديث نبوي تو کي             |               | 1064 شهري مخض ديباتي كاايجنث ندبيخ         |
| حضرت عبداللدين مسعود       | قول إصحابي                  |               | 1065 كنير كوفروشت كرنا                     |
| حضرت عبدالله بنعمر         | حديث نبوى فعلى              |               | 1066 دھو کے کے سودے کی ممانعت              |
| محمر بن قيس                | حديث نبوي قولي              |               | 1067 حرام چیز کی فروخت بھی حرام ہے         |
|                            |                             |               |                                            |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فیرست |                         | (∠∧1) | جاكرى <b>جامع المسانيد</b> (بلسم)                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن مسعود            | حديث نبوي قولي          |       | 1068 مال غنيمت مين حصه ملنے برادائيگي كي شرط ركھنا |
| حضرت عبداللدين مسعود             | قول صحابي               |       | 1069 جانوريس ڪي سلم نبيس جو گي                     |
| حفزت عبدالله بن عمر              | حديث نبوي قولي          |       | 1070 وحوكدوية والاجم ش في                          |
| ابراجيم كخفى                     | قول تا يتي              |       | 1071 جال مين تعضية والفي شكار كي فروضت             |
| عمرين عبدالعزية                  | قول تابعی               |       | 1072 جال میں تھننے والے شکار کی فروخت              |
| حفرت ابو برميره                  | حديث نبوي قولي          |       | 1073 كى كى بولى يريولى شاڭكا كى جائے               |
| حفرت عبدالله بن عباس             | حديث نبوي قولي          |       | 1074 كي مال وصول كرك بي ي ي مام كرنا               |
| حضرت على                         | حديث نبوى فعلى          |       | 1075 مود کھانے والے راحنت                          |
| حضرت عبدالله بن عمرو             | حديث نبوى فعلى          |       | 1076 سودے شر شرط کی ممانعت                         |
| حضرت ابوسعيد خدري                | <i>حديث ِنبو</i> ي قولي |       | 1077 فلام يا كنيز كوشر وططور برفر وخت كرنا         |
| ابراميم تخفى                     | قول تابعی               |       | 1078 قلام يا كنيزكوشروط طور برفروخت كرنا           |
| حفرت الوجرمية                    | <i>حديث نبوى تو</i> لى  |       | 1079 تقريبكاتكم؟                                   |
| جابر بن پزید                     | قول تا بعی              |       | 1080 جدا ہوئے کے بعد اختیار ختم ہوجاتا ہے          |
| حضرت الوبيريره                   | <i>حديث نبوى تو</i> لى  |       | 1081 ان ديکھي چيز کود کھنے پراختيار کا حکم؟        |
| حضرت جابر بن عبدالله             | صدي <u>ث نبوي قو</u> لي |       | 1082 پیوندکاری کی گئی تھجور کی فروخت کا تھم؟       |
| حفزت جابر                        | <i>حديث نبوى قو</i> لى  |       | 1083 جس غلام کے ہاس مال ہو                         |
| حضرت على                         | تول صحابي               |       | 1084 كنيريس عيب برمطلع مونے كاتكم؟                 |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | حديث بنوى قولى          |       | 1085 فريقين بين اختلاف كاحكم؟                      |
| حضرت عيدالله بن مسعود            | حديث نيوي قولي          |       | 1086 فريقين مين اختلاف كاحكم؟                      |
| ابراهيم نخفى                     | قول تالعی               |       | 1087 فروخت شده کنیز کی اولا د کا حکم؟              |
| حصرت ابوسعيد خدري                | حديث نبوي قولي          |       | 1088 نقدلين دين كأحكم؟                             |
| حفزت محر                         | قول صحابي               |       | 1089 اضانی ادا کی سود موکی                         |
| ابراتيم فخغى                     | قول تابعی               |       | 1090 كَلِينِ والى الْكُوشِي كَي فروخت              |
| حضرت عبدالله بن عمر              | قول صحابي               |       | 1091 كلوث اوركمر بسكول كأعلم؟                      |
| حضرت الوسعيد خدوي                | حديث نبوي قولي          |       | 1092 اشياء كانفترلين دين                           |
| سيده عا ئشه                      | حد يث <u>نبو</u> ى فعلى |       | 1093 يمن كي وض من اناج حاصل كرنا                   |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی قبرست |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

## (2Ar)

جها تخيري **جامع المسانيد** (جاروم)

| ابراتيم فخعي         | قول <del>، ا</del> لبى | ر بن اور مر بون كانتكم؟                            | 1094 |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بن عمر  | قول صحابي              | بلوغت پرتفرف کی اجازت                              | 1095 |
| حضرت انس بن ما لک    | مديث نبوي قولي         | بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی                  | 1096 |
| هضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي فعلى         | مینیم لزی کی پرورش                                 | 1097 |
| سيده عائشه           | عديث نبوي قولي         | تین لوگوں ہے قلم اٹھائیا گیا ہے                    | 1098 |
| حفرت مذاف            | حديث نبوي قولي         | تین بوگوں ہے تلم اٹھالیا گیا ہے                    | 1099 |
| حضرت جابر بن عبدالله | صديث نبوي قولي         | پاگل فخص کا تصرف                                   |      |
| سيده عا ئشەصدىقىد    | قول محاني              | ذير پرور ش التي التي التي التي التي التي التي التي | 1101 |
| حضرت عبدالله بن عباس | قول صحابي              | اجازت كے بغير جانور كادود هدده لين                 | 1102 |
| حضرت معد بن الي وقاص | حديث نبوي فعلى         | نابالغ كولزائي ميس حصه لينے كى اجازت دينا          | 1103 |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث بنوى فعلى         | أيك بإدوسال بعدادا يمكى كي شرط ركهنا               | 1104 |
| حضرت ابوسعيد خدري    | <i>مديث بنوى</i> ټولى  | چندممنوعدا حکام                                    | 1105 |
| حضرت ابوسعيد خدري    | حديث نبوي تولي         | چندمنوصا حکام                                      | 1106 |
| حضرت دافع بن ضديج    | حديث نبوي تولي         | تھیک برزین لینے کا حکام                            | 1107 |
| حفرت عبدالله بنعباس  | حديث بنوى فعلى         | کچینے لگانے کا معاوضہ                              | 1108 |
| حضرت الوسعيد خدري    | <i>عديث نبو</i> ي قولي | مردورکواس کے معاوضے آگاہ کرنا                      |      |
| حضرت على بن ابوطالب  | حديث ِنبوي تولي        | كن لوگول پرهنمان لا زم نبيل بوگا                   | 1110 |
| حضرت جابرين عبدالله  | حديث نبوى فعلى         | ا یک با دوسال بعدا دائیگی می شرطه رکھنا            | 1111 |
| حضرت عيدالله بنعمر   | <i>حديث بنوى قو</i> لى | مز دورکواس کےمعاوضے ہے آگاہ کرنا                   | 1112 |
| ابراهيم نخفى         | قول تابعي .            | تھیکے کی زمین آ کے کھیکے پرویٹا                    |      |
| قاصی شریح            | قول تابعی              | هزد ورکوهنان کا پایند کرنا                         |      |
| امام يا قر           | قول تابعی              | كن لوگول برهنان لا زمنجیس جوگا                     | 1115 |
| قاضی شریح            | قول تابعی              | نقصان كاجر مانه                                    |      |
| حضرت على بن ابوطا نب | تول صحابی              | کن لوگوں پر ضان لا زم نبیں ہوگا                    | 1117 |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي تولي         | پر وی شفعه کا زیاده حقدار ہوتا ہے                  |      |
| قاضی شریح            | قول <del>نا</del> بعی  | شقعه دروازے کی طرف ہے ہوگا                         | 1119 |

| روايات كمضامن كالفصيل فبرست | 7                      | (ZAT)         | به تَّیری جامع العسانید(باسم)                 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| ابرابيمخخى                  | قول تابعی              |               | 1120 شفد صرف زمين يا كمريس بوگا               |
| حفرت سعد                    | حديث نبوي قولي         |               | 1121 يروى شفعه كازياده حقدار موتاب            |
| حضرت عمر بن خطاب            | فعل صحابي              |               | 1122 ينتيم كامال مضاربت يردينا                |
| حضرت عبدالله بن مسعود       | فعل صحائي              |               | 1123 مضاربت کے احکام                          |
| ابراتيم نخعى                | قول تابعی              | . بت          | 1124 متعین معاوضے کے عوض میں مضار             |
| ابراہیمنخعی                 | قول تابعی              | ال ب          | 1125 وصی مغاربت کے لئے مال دے سک              |
| سيده عا كشه                 | قول صحابي              |               | 1126 يتيم كے ساتھ حسن سلوك                    |
| حضرت ابوامامه               | حديث نبوي قولي         | الكام         | 1127 خطبہ ججة الوداع ميں بيان كئے كئے         |
| عبداللدين حسن               | حديث بنوى فعلى         |               | 1128 کنیز کے بیٹے کوفرونت کرنا                |
| حضرت نعمان بن بشير          | <i>مديث نبو</i> ي قولي |               | 1129 مىلمانون كى باجى محبت كى مثال            |
| ابن شباب زهری               | حديث نبوى فعلى         |               | 1130 حضرت حسان كاواتعد                        |
| حفزت عمر                    | فعل صحابي              | بامعاف كردينا | 1131 جلدادا يُكِنِّي كَ صورت مِن بِلْحِقْرَضَ |
| محمد بن قيس مداني           | حديث نبوى فعلى         |               | 1132 الوعام رثقفي كامعمول                     |
| حضرت جابر بن عبدالله        | حديث نبوي قولي         |               | 1133 عمريٰ کا حکم؟                            |
| حضرت عبدالله بن عمر         | قول صحابي              |               | 1134 عريٰ کا حکم؟                             |
| ابراتيمنخعي                 | قول تابعی              |               | 1135 عمريٰ کا حکم؟                            |
| حضرت الوامامه بإبلي         | حديث نبوي تولي         | والحام        | 1136 خطبه ججة الوداع مين بيان كئے گئے         |
| ابراتيمنخعي                 | قول تا بعی             | t.            | 1137 ميال يوى كالك دومر كوبهدكر               |
| حصرت الوموي اشعري           | حديث نبوى فعلى         |               | 1138 بلامعاوضه كونى جالورذئ كرلينا            |
| حفزت عبدالله بن عمرو        | حديث نبوى فعلى         |               | 1139 مولینی جونقصان کردیتے ہیں                |
| تأمعلوم                     | حديث بنبوى فعلى        |               | 1140 بلامعاوضه کوئی جانورذ ی کر لیریا         |
| سيده ام مانی                | حديث نبوي تولي         |               | 1141 تقاضاش زی کرنے کا اج                     |
| سيده ام باني                | حديث نبوي قولي         |               | 1142 تقاضا مين تختي كرنے كا انجام             |
| معيدين جبير                 | قول تا بعی             |               | 1143 قرآن كے علم كى وضاحت                     |
| ابراہیم مخعی                | قول تا بعی             | المستكتا      | 1144 وسي ميتم كال مين عربي                    |
| حضرت عبدالقد بن مسعود       | تول صحابي              | المستركة      | 1145 وصي ميتم كال ميس بي كونيس                |

| وايات كے مضامين كا تفصيلي فهر سه |                | بامع المسانيد(بدرح) ﴿(۵۸۳)                                 | جہا گیری ا |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| سيده ام پاني                     | عديث نيوي قولي | و نیا ملعون ہے                                             | 1146       |
| حضرت حذيفه بن يمان               | بيان صحاني     | اوگول سےزی کرنے کا جر                                      | 1147       |
| حضرت ابوامامه بالجلي             | حديث نبوي قولي | خطبہ ججة الوداع میں بیان کئے گئے احکام                     | 1148       |
| حضرت عبدالتدبن مسعود             | حديث نبوى فعلى | مفرورغلام واليس لانے كامعاوضه                              | 1149       |
| حضرت عبدالله بنعمر               | تول صحابي      | مفرورغلام والبس لانے كامعاوضه                              | 1150       |
| ابراميمنخعى                      | قول تا بعی     | ود بيت اورمضار بت كاتحكم؟                                  | 1151       |
| حضرت الجودرواء                   | حدیث نبوی قولی | ميت قرض كي وغي ربن ربتي ہے                                 | 1152       |
| ابرابيمرنخعي                     | قول تا بعی     | چاندی کے عوض جاندی کے لین دین میں اضافی ادائیگی            | 1153       |
| ابراميمنخعي                      | قول تا بعی     | بهترادا نیکی کی شرطه کاتلم؟                                | 1154       |
| ابرانيم خغى                      | قول تابعی      | ہروہ قرض جوکوئی منافع لا نے اس می <i>ں جھلائی نہیں</i>     | 1155       |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | تول صحالي      | مفرورغلام لائے كامعاوضه                                    | 1156       |
| ابرانيم بخنى                     | قول تابعی      | عاريت كے عنمان كائتكم؟                                     | 1157       |
| ابرانيم كخفى                     | قول تالعی      | عاریت کے صان کا تھم؟                                       | 1158       |
| حضرت على بن ابوطالب              | قول محابي      | كمشده ملنے والى چيز كاتكم؟                                 |            |
| ابرا تيم تخفي                    | قول تابعی      | گمشده ملنے والی چیز کا تھم؟                                |            |
| ابرانيم تخعى                     | قول تابعی      | كمشده ملغ والے بچے پرخرج كاتكم؟                            | 1161       |
| حضرت انس بن ما لک                | حديث بنوى فعلى | نى اكرم الكيابي كاخلاق                                     |            |
| ابراميم تخعى                     | قول تابعی      | غلام كي ز مادا يكى كاحكم؟                                  |            |
| حفرت جاير                        | حديث بنوى فعلى | مزابنه اورمحا قلمه کی ممانعت                               |            |
| حفرت جاير                        | حديث نبوي فعلى | مزابنه اورمحا قله کی ممانعت                                |            |
| حفرت جابر                        | حديث نبوى فعلى | ا یک یا دوسال بعدادا نیگی کی شرط رکھنا                     |            |
| دعر س                            | عديث شيوى فعلى | مخابره کاتھم؟                                              |            |
| حضرت رافع                        | حديث نبوي قولي | فھیکے کی زمین میں سے پچھادا نیکی کی شرط رکھنا              |            |
| حضرت رافع                        | حديث نبوي قولي | تُصَيّع كَ زِمِن مِن مِن حِي بِحَهادا أيّل كَي شرط ركحنا   | 1169       |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوى فعلى | مزاینه اور محاقله کا تخطیم؟<br>مزاینه اور محاقله کا تخطیم؟ | 1170       |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوى فعلى | مزابنه اورمحا قله كاحكم؟                                   | 1171       |
|                                  |                |                                                            |            |

| ات مصمفامين كالقصيلي فهرست                                                                                    | روايا |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| العام المالية | 6137  |

(ZAD)

جاكيرى جامع المسانيد (جدوم)

| - | 7.0-0000-0000        |                       |                                                 |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|   | امام جعفرصا دق       | قول تابعی             | 1172 حرارعت كانتم؟                              |
|   | ابرا يَمْ خَنِي      | قول تابعی             | 1173 مزادحت كانتم؟                              |
|   | حضرت الوجريره        | <i>عديث</i> نبوي قولي | 1174 تين چزين مجيده څاريول کي                   |
|   | حسن بن محمر          | قول تابعی             | 1175 قرآنی آیت کی وضاحت                         |
|   | حضرت على بن الوطالب  | قول صحالي             | 1176 ميرك لازم يوكا؟                            |
|   | ابراتيم فخفى         | قول تابعی             | 1177 آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیز سے نکاح کرنا |
|   | ابرابيم كخنى         | قول تالبی             | 1178 آزاد مخض چار کنزوں سے شادی کر سکتا ہے      |
|   | حضرت عبدالله بن عباس | حديث نبوى قعلى        | 1179 حضرت على كارشت كاپيغام دينا                |
|   | ابراہیمنخعی          | تول ِتا بعی           | 1180 أم ولدكي اولا دكائتكم؟                     |
|   | ابراجيم نخعى         | قول تا بعی            | 1181 أم ولداوراس كي اولاد كاعم؟                 |
|   | امام جعفرصادق        | قول تابعی             | 1182 علام تنی شادیاں کر سکتا ہے؟                |
|   | ابرابيرفخى           | قول تا بى             | 1183 غلامِ تنى شاديال كرسكتا ہے؟                |
|   | ابرا بيرخحى          | قول تابعی             | 1184 غلام كى كوكنيز نييس بناسك                  |
|   | ابرابيم فخنى         | قول تابعی             | 1185 غلام كى كوكنيز فييس بناسك                  |
|   | ابراتيمختى           | قول تابعی             | 1186 طلاق کا اختیار غلام کے پاس ہوگا            |
|   | ابراتيمُخْتي         | قول تابعی             | 1187 آ تا كى اجازت كے بشر فلام كاشادى كرنا      |
|   | حضرت عبدالله بن عمر  | حديث بنوى فعلى        | 1188 ئام تتعد كى ممانعت                         |
|   | سياره حقصه           | حديث نبوي تولى        | 1189 مجت كرئے كا حكام                           |
|   | حفرت مبره جني        | حديث نبوي نعلى        | 1190 ئكاتٍ متعدكى ممانعت                        |
|   | حفزت انس             | حدیث نبوی تعلی        | 1191 متحدكي ممانعت                              |
|   | حضرت عمر بن خطاب     | قول ِ صحالي           | 1192 اولاد کے اعتراف کے بعد انکارٹیس کیا جاسک   |
|   | حفرت الوبريره        | حديث نبوي قولي        | 1193 كى كىشادىك پيغام رئىغام دىنا               |
|   | حضرت مبر وجهني       | حديث نبوى فعلى        | 1194 حدكي ممانعت                                |
|   | حفزت سبره جبني       | حديث بنبوى فعلى       | 1195 متعدل ممانعت                               |
|   | حضرت عبدالله بنعمر   | <i>حديث</i> نبوي قولي | 1196 کنواری الزی سے شادی کی ترغیب               |
|   | حضرت على بن ابوطالب  | قول صحالي             | 1197 رھتھے پہلے زماکرنے کی سزا                  |
|   |                      |                       |                                                 |

| ایات کے مضایین کا تنصیلی فہرست | s)                       | (441)                  | جاكري جامع المسانيد (بادرم)                       |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| ابرابيم فخعى                   | ټول تا بعی               | ڻادي کرنا<br>شادي کرنا | 1198 جس مورت كے ماتھ زناكيا اس كے ماتھ خ          |
| حضرت عبداللدبن عباس            | صديث نبوي قولي           |                        | 1199 اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عور     |
| تامعلوم                        | <i>مديث</i> نبوي قولي    |                        | 1200 مرده پيدا مونے والا پير                      |
| نامعلوم                        | حديث نبوي قولي           | 42                     | 1201 اولار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عور     |
| حضرت جابرين عبدالله            | صديث نبوي تولي           |                        | 1202 يول کي بھا جي يا مجيتي ڪ شادي من ہے          |
| حفرت عمر بن خطاب               | قول صحابي                |                        | 1203 شوېرکي وفات کې غلط اطلاع آنا                 |
| ابراجيم فخفى                   | قول تابعی                |                        | 1204 شوېر كامفقو د أمخمر جونا                     |
| سيده عاتشه                     | مديث نبوي قو لي          |                        | 1205 رضاعت برمت ابت ہوجاتی ہے                     |
| سيده عا نشه                    | حديث نبوي قولي           |                        | 1206 رضاعت حرمت البت بوجاتى ب                     |
| حضرت على بن ابوطالب            | مديث نبوي تولي           |                        | 1207 رضاعت سے دمت ثابت ہوجاتی ہے                  |
| حضرت انس بن ما لک              | صديث نبوى فعلى           |                        | 1208 سيّده منيدكي آزادي ان كامبرتها               |
| حفزت عبدالله بن عمر            | <i>حديث</i> ِ ثبوى فعلى  |                        | 1209 غزوہ خیبر کے موقع پر متعدی ممانعت            |
| حفرت برة                       | عديث نبوي فعلى           |                        | 1210 فتح مكه كے موقع برمتعه كى ممانعت             |
| حضرت عبدالله بنعباس            | حديث نبوي فعلى           | رنا                    | 1211 ني اكرم مَا لِينَا كاحالت واحرام مِن شادى ك  |
| بيثم                           | حد بی <u>ث</u> نبوی فعلی | t                      | 1212 أي اكرم تلكم كاحالت احرام ش شادى كر          |
| بيثم                           | حديث ثبوي فعلى           |                        | 1213 أبى اكرم ملْ يَقِيمُ كى سيّده أمّ سلمه عشادى |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحابي                |                        | 1214 عورت كى تجيلى شرم گاه ميں صحبت كى ممانعت     |
| حصرت ابوموي                    | حديث نيوى تولى           | ع ا                    | 1215 بچه پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عورت      |
| حفنرت البوذر                   | حديث بنوي فعلى           |                        | 1216 عورت کی جیجلی شرم گاه میں صحبت کی ممانعت     |
| حصرت ابوموی                    | صديث نبوي قولي           |                        | 1217 مروه پيراجونے والا بچه                       |
| ابراسيمخعى                     | قول تابعی                |                        | 1218 ياپ بيچ كاحقداركب موكا؟                      |
| حضرت ابوموي اشعري              | حديث نبوي قولي           |                        | 1219 ولي كے بغير نكاح نبيس ہوتا                   |
| حصرت على بن ابوطالب            | صديث نبوي قولي           |                        | 1220 ولی اور دو گواہوں کے بغیر تکاح نہیں ہوتا     |
| حضرت ابو ہریرہ                 | <i>حديث ِنبو</i> ي تولي  |                        | 1221 چندممنونداحکام                               |

حدیث نبوی تولی حضرت ابوسعید خدری قول تا بقی ایرا تیم تخفی 1222 يوى كى بھائىي يائىتى سے شادى كى ممانعت

1223 مورت كي فلطر تعتى موجانا

| روايات كے مضامين كى تفصيلى فبرست |                               | (21/2) | بهالحرى جامع الممانيد(بلاس)                      |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول صحابي                     |        | 1224 بلوغت کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی           |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | تول صحابي                     |        | 1225 عورت کے مہر کے قعین سے پہلے شو ہر کا انتقال |
| ايرا يمُخْي                      | قول تابعی                     |        | 1226 مورت كى عدت كے دوران شادى كرنا              |
| ابرابيم تخفى                     | قول تالعی                     |        | 1227 مورت کی صرت کے دوران شادی کرنا              |
| حضرت على بن ابوطالب              | تول صحالي                     |        | 1228 مورت کی عدت کے دوران شادی کرنا              |
| حضرت عمران خطاب                  | صريث بوي قولي                 |        | 1229 بچفراش والے کولے کا                         |
| ابراتيم نخعى                     | قول تا بعی                    |        | 1230 خلع يافته مورت كاحكم؟                       |
| حضرت عبداللدين مسعود             | حديث نيوي تولي                |        | 1231 متعد کی اجازت تین دن کے لئے دل گئی ہے       |
| سيده عا ئشه                      | حد بيث <sub>و</sub> تبوی قعلی |        | 1232 ني اكرم خلفظ كامرض ومال                     |
| ابراجيم نخفى                     | قول تالعی                     |        | 1233 خلع ما فتر مورت كاحكم؟                      |
| ابراتيم نخعى                     | قول تا بعی                    |        | 1234 انقال کے بعد گور کے سازوسامان کا تھم؟       |
| سيده عا كثه                      | حديث نبوئ فعلى                |        | 1235 سيده بريره كواختيار دياجانا                 |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول محاني                     |        | 1236 كنيرى فروفت اے طلاق ثار ہوگی                |
| حضرت على بن ابوطالب              | فعل صحافي                     |        | 1237 شوہروالی کنیز کا حکم؟                       |
| ابراجيم تخفى                     | قول تا يعی                    |        | 1238 نصف مبرمتاع کے طور پر دیٹا                  |
| حفرت مذيف                        | عديث نبوي فعلى                |        | 1239 متعدكى حرمت                                 |
| حضرت عبدالله بن عمر              | حديث نبوى قعلى                |        | 1240 مالتو گدهون اور متعد کی حرمت                |
| سيده دغصه                        | حديث نبوي قولي                |        | 1241 صحبت كرنے كا دكام                           |
| سيده عاكشه                       | حديث نبوى فعلى                |        | 1242 سيّده بريره كواختيار دياجانا                |
| حفرت عمر بن خطاب                 | قول محالي                     |        | 1243 كفويش شادى كى پابندى                        |
| سميعرانا نسا كشير                | قول صحالي                     |        | 1244 پردهٔ بکارت زائل ہونے کا تھم؟               |
| ابراتيم فخني                     | قوا ي تا بعي                  |        | 1245 يوى كوكنوارى شرپائے كالزام عائد كرنا        |
| حضرت عبدالقد بن مسعود            | قول صحاني                     |        | 1246 مبر کے تعین سے پہلے شو ہر کا انتقال کر جانا |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول مسحاني                    |        | 1247 مبر کے تعین سے پہلے شو ہر کا انتقال کر جانا |
| حضرت زيدين ثابت                  | حديث نبوي تولى                | 2      | 1248 كسطرح كي خواتين سيشادى نيس كرني جاب         |
| ابراجيرتخبي                      | قول تالیمی                    |        | 1249 يبودي ياسيسا ألى مورت سيشادي                |

| ت محمضا بين كاتفصيلي فهرست | Llo.                  | (211)               | چاگیری جامع المسانید(جدرم)                 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| حضرت عمر بن خطاب           | قيل صحاني             |                     | 1250 مىلمان مورتول كى آ زماكش              |
| اسود                       | حدیث نبوی فعلی        |                     | 1251 يوه گورت کا بيچ کوجنم وينا            |
| ابراجيم كخعى               | قول تالیمی            |                     | 1257 شرور کی بعد شوہر شن عیب ملامر مونا    |
| ابراهيمنخعي                | قول تابعی             | t                   | 1253 شادي کے بعد فورت میں عیب ظامر ہو      |
| ابرابيم نخعى               | قول تا بعی            |                     | 1254 شادی کے بعد تورے شن عب طاہر ہو        |
| حضرت عبداللد بن مسعود      | قول محافي             |                     | 1255 سورة شاء كانزول بعديش جواتها          |
| ابراجيم نخعى               | قول تابعي             |                     | 1256 غيرسلم ميال يوى كاسلام قبول كرنا      |
| ابراہیم تخفی               | قول تا يعي            |                     | 1250 غيرسلم ميال يوى كاسلام أبول كرنا      |
| ابراہیم نخفی               | قول تابعی             | بلام قبول كرنا      | 1258 میں یوی ش کے کی ایک کا پہلے ا         |
| ابراہیمُخْتی               | قول تابعی             |                     | 1259 شوہر کی طرف سے علیحد کی طلاق شارہ     |
| حضرت عبداللد بن مسعود      | قول صحابی             |                     | 1260 مزل کا هم؟                            |
| سعيد بن جبير               | قول تابعی             | ہیں کیا جا سکتا     | 1261 الزاد ورت كي اجازت كي بغير عزل        |
| حضرت عبدالله بن عباس       | مديث نبوي قولي        | ن رکھی ہے           | 1262 ثیبانی ذات کے بارے میں زیادہ          |
| حضرت عبدالله بن عباس       | حديث ونيوى فعلى       | ن<br>نق رکھتی ہے    | 1263 ثيباني ذات كبار عش زياده              |
| موی بن ابوکشر              | حديث نبوى فعلى        |                     | 1264 حفزت عثمان غني اور حفزت عمر كاواقة    |
| مسروق                      | قول تابعی             |                     | 1265 يخ ك فيون عرمت كاثروت                 |
| ابراتيم خعى                | قول تا بعي            |                     | 1266 شہوت کی وجہ سے بوسد لینے سے ج         |
| حضرت عبداللدبن مسعود       | حديث ببوي فعلى        |                     | 1267 خطب تكاح كالفاظ                       |
| حضرت عبدالله بن مسعود      | قول صحابي             | ممانعت              | 1268 خواتین کی بچیلی شرم گاه میں محبت ک    |
| حضرت ابوذر                 | <i>حديث</i> نبوي فعلي |                     | 1269 خواتین کی پچھلی شرم گاہ میں محبت ک    |
| حضرت عبدالله بن مسعود      | تول صحابي             | اممانعت             | 1270 خواتين کي پچھلىشرم گاه ميں صحبت ك     |
| حفزت ابو بريه              | حديث نبوي تولي        |                     | 1271 كوارى ي منى معاوم كرنا                |
| حصرت الوبرايره             | حديث بنوى فعلى        | ہے مرضی معلوم کر نا | 1272 ني اكرم خَالْفَيْمُ كَا بِي صاحبزادي- |
| ايراجيم فخنى               | قول تابعی             |                     | 1273 کواری ہے مرضی معلوم کرنا              |
| مجابد                      | حديث نبوي قولي        |                     | 1274 ماؤل كى نضيلت                         |
| حفرت سره جني               | صديث بنيوى فعلى       |                     | 1275 متعدكي ممانعت                         |
|                            |                       |                     |                                            |

| 1.27                       |                                |              |                                          |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| وايات كمفاهن كأفصيلى فهرست | ,                              | <b>(∠∧9)</b> | چهاقیری جامع المسانید (بادوم)            |
| حضرت سبره جہنی             | حديث ِنبوي <b>ن</b> على        |              | 1276 متعدكي ممانعت                       |
| حفزت سبر الجبني            | حديث بنبوى فعلى                |              | 1277 متعدكي ممانعت                       |
| تحكم بن زيا د              | مديث نبوي قولي                 |              | 1278 شوہر کے حقوق                        |
| تحكم بن زيا د              | حديث بنيوي قولي                |              | 1279 شوبر کے حقوق                        |
| ابرابيم نخعى               | قولِ تا بعی                    |              | 1280 كنيز يوي كوفريد لينا                |
| ابراتيم تخعى               | قول تابعی                      |              | 1281 آ زاد شخص کا کنیز کوطلاق دینا       |
| حصرت ابوذ ر                | حديث نبوى قو لي                |              | 1282 كوارى سے مرضى معلوم كرنا            |
| ابراہیمخفی                 | قول تا بعی                     |              | 1283 دو بهنول کاما لک بوتا               |
| حفزت                       | قول صحابي                      |              | 1284 دو بهنول کامالک ہوتا                |
| ابراہیم نخعی               | قول تا بعی                     |              | 1285 کن صورتوں میں کنیز ہے صحبت منع ہے   |
| حضرت عبدالله بن مسعود      | قول صحالي                      |              | 1286 کنیز کے بچوں کوفروخت کرنا           |
| ابراہیم نخعی               | قول تابعی                      |              | 1287 كنيز كى عدت                         |
| حضرت ايوموي اشعري          | عد بيث <sub>و</sub> نبوي قو لي |              | 1288 افزائش لسلى ترغيب                   |
| ابراہیم نخعی               | قول تابعی                      |              | 1289 نشر كل حالت من تلاح                 |
| حضرت عيدانله بنعمر         | قول صحابي                      |              | 1290 كى صورت بىن كنيزى شرم گاه طال ہوگى؟ |
| حضرت عبدالله بن عباس       | قول صحالي                      |              | 1291 کنیرے لکاح کی رضت کے ہے؟            |
| ابرابيمخفى                 | حديث ِنبوي فعلى                |              | 1292 میش کے دوران مباثرت کرنا            |
| ابراہیم نخعی               | قول تابعی                      |              | 1293 حین کے دوران مباشرت کرنا            |
| حضرت عبدالله بنعمر         | قول صحابي                      |              | 1294 قرآنی آیت کی وضاحت                  |
| حضرت عبدالله بن مسعود      | قول صحابي                      |              | 1295 قرآنی آیت کی وضاحت                  |
| ابراتيم نخفى               | قول تابعی                      |              | 1296 مرده بيچ کوجنم دينا                 |
| حفزت جابر                  | حديث نبوي فعلى                 |              | 1297 يول كوعدت تاركرنے كے لئے كہنا       |
| and a day on the           | قعا سا                         |              | 310 Cod C 30 4200                        |

1298 ہوہ حورتوں کے لئے سفر کی ممانعت حضرت عبداللدبن مسعود فعل صحابي 1299 حدود سے کھیلنے کی عمالعت حديث نبوى تولى محفرت ابوسوي 1300 ايلاء كالحكم؟ قول صحابي حضرت عبدالله بن مسعود 1304 كنيركودوطلاقين دي جاسكتي بين حضرت عبدالله بن عمر حديث نبوي تولي

| المنافعة ال  | ابراتبيم كعي          | تول تا بعی                  | 1 تحريري طور برطلاق مجيجة كاعكم؟                                 | 302 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1305 یوں کا ما لگ بی جانا تولید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابراتيم تحعي          | ,                           |                                                                  |     |
| 1306 بيوى كوعدت الركر نے كے لئے كہنا توليا الله على الله الله على  | A .                   |                             | 1       يوى توعليحد گى كااختيار ديا جانا                         | 304 |
| 1307 الياء كرنے والے كار بوع كرنا والد الله والد والد الله والد والد الله والد والد الله والد الله والد والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله والد والد الله والد الله والد والد الله والد والد والد الله والد والد والد والد الله والد والد والد والد والد والد والد والد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابراثيم كخعى          | قول تالعی                   | 1 يوى كاما لك بن جانا                                            | 305 |
| الما المعلق الم  | ميده عا كشه           | حديث نبوي فعلى              | 1 يوى كوعدت شاركر نے كے لئے كہنا                                 | 306 |
| 1310 على عورت كوست عمطابق طلاق دينا قول تا بعى ابرا يم ختى ابرا ي  | علقمه                 | قول تابعی                   | 1 ایلاء کرنے والے کار جوع کرنا                                   | 307 |
| ا براجیخی ایرا ایریخی ایرا ایرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عبدالله بن عمر   | فعل صحابي                   | 1 بیوی کومیض کے دوران طلاق دینا                                  | 308 |
| ابرا بي مُحْقَى الله الله بي مُحْقَى الله بي   | ابراہیمنخعی           | قول تا بعی                  | 1 سنت کے مطابق طلاق دینا                                         | 309 |
| المنافعة ال  | ابراجيم نخفى          | قول تابعی                   | 1 حاملة عورت كوست كے مطابق طلاق دينا                             | 310 |
| المنافع المنا  | ابراجيم نخفى          | صديث <sub> ن</sub> بوي فعلى | 1 سيره سبيعه كاواقعه                                             | 311 |
| ا الإيمرائيب موري الرياس الإيمرائيب الإيمرائيب الإيمرائيب الإيمرائيب الإيمرائيب الإيمرائيب الإيمرائيب الإيمرائيب الموري الإيمرائيب الموري الإيمرائيب الموري الإيمرائيب الموري الإيمرائيب الموري المور  | حضرت عبدالله بن عمر   | عديث نبوي قولي              | 1 لعان كرنے والوں كائكم؟                                         | 312 |
| ا بربکرابیب قوام کا تھم؟  ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قاضی شر <i>ع</i>      | قول تابعی                   | 1 طلاقي يته كے الفاظ كا تھم؟                                     | 313 |
| المادة غلام دوشاديان كرسكتاب توليسحاني توليسحاني حضرت على المادة على حضرت على المادة عل  | حفزت عمر بن خطاب      | قول إسحابي                  | 1 مردكاقربت پرقادرند مونا                                        | 314 |
| المان اورعدت مين عورت كي حشيت كااعتبار مبورگا تول سحاني حضرت على المانية ميدو كي حدث على المانية ميدو كي حدث عبدالله بن عباس المانية ميدو كي صورت مين سابقه عدت كالعدم به وجائي تول سحاني تول سحاني المراتيم تحتى المانيم تحتى ال  | ابوبكرابوب            | حديث بنوى فعلى              | 1 فلع كاتحم؟                                                     | 315 |
| 1318 مرابقہ بیوی سے دوبارہ شادی اور طلاق قول محالی حضرت عبداللہ بن عباس اللہ بیوی سے دوبارہ شادی اور طلاق قول محالی تولی ایرا بیم محتی اللہ بین عباس محتی اللہ بین عباس محتی اللہ بین عباس محتی تولی محالی حضرت عبداللہ بین عباس محتی اللہ بین محتی تولی محتی تولی محتی تولی محتی تولی بین تولی محتی تولی بین تولی محتی تولی بین تولی محتی تولی محتی تولی بین تولی محتی تولی تولی محتی تولی تولی محتی تولی محتی تولی محتی تولی تولی محتی تولی تولی محتی تولی تولی محتی تولی تولی تولی تولی تولی تولی تولی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حفزت على              | تول صحاني                   | 1 غلام دوشاویان کرسکتا ہے                                        | 316 |
| 1319 ربوع كي صورت مين سمايقه مدت كالعدم بوجائي ولها تابعي ابراهيم خعي المراهيم خعي المراهيم خعي المراهيم خعي المراهيم خعي المراهيم خي المراهيم خيرا الله من معود المراهيم خيرا الله من حيال خير عبدا الله من المراهيم خيرا الله من المراهيم خيرا المراهيم خيرا المراهيم خيرا الله من المراهيم خيرا الله من المراهيم خيرا المراهيم خيراء المراهيم خيرا المراهيم خيرا المراهيم خيراء المراهيم   | حفزت على              | قول صحابي                   | <ol> <li>طلاق اورعدت میں عورت کی حیثیت کا انتہار ہوگا</li> </ol> | 317 |
| 1320 قرآ في الفاظ كي وضاحت قول على حضرت عبدالله بن عباس 1321 آزاد مونے بر كنيز كواضيار مونا قول تا بعى ابرائيم تحتى 1323 يوه كنيز كواضيار مونا قول تعلى قول تا بعى ابرائيم تحتى ابرائيم تحتى 1323 عبده كنيز كاضامي و قول تعلى حضرت عبدالله بن مسعود 1325 عبدى كوتين طلاقي و دينا قول تعلى حضرت عبدالله بن عباس 1325 يوك كوتين طلاقي و دينا قول تعلى دوران عبد كالله تي و دينا قول تعلى دوران عبدالله بن عباس 1325 ياگل كي دري موكي طلاقي درست ندمونا قول تعلى دوران عباس الدين عباس الدين عباس الدين عباس المول الله تي درست ندمونا قول تعلى دوران عباس المولان درست ندمونا قول تعلى دوران عباس المولان دوران عباس المولد المولان دوران عباس المولد ا  | حضرت عبدالله بن عباس  | قول صحابي                   | 1 مایقه بیوی سے دوبارہ شادی اور طلاق                             | 318 |
| 1321 آزاد وو نے پرکنز کوافشیار ہونا قرآب بی ابرائیم نحقی نحقی نحقی نحقی نحقی نحقی نحقی نحقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابراجيم نخعى          | قول تالعی                   | 1 رجوع كى صورت يس سابقه مدت كالعدم بموجائ گ                      | 319 |
| 1322 آزاد ہوئے مِرکنز کوافتیار ہونا قول تا ہوں ایرا بیم خی اعتداللہ میں ایرا بیم خی اعتداللہ میں ایرا بیم خی اعتداللہ میں معود اعتداللہ میں معود اعتداللہ میں معود اعتداللہ میں معود اعتداللہ میں معالماتی ورست نہونا قول محالی حضرت عبداللہ میں عباس معالمی ایک دی ہوئی طال قررست نہونا قول محالی حضرت علی بن ابوطالب عضرت علی بن ابوطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | قول صحابي                   | 1: قرآنی الفاظ کی وضاحت                                          | 320 |
| 1323 يوه كنير كاعكم؟ أول تا بعى ابراتيم تخعى ابراتيم تخعى ابراتيم تخعى ابراتيم تخعى ابراتيم تخعى ابدائية بن مسعود 1324 عدت كودوران حيض منقطع بوجانا قول صحابى حضرت عبدالله بن عباس 1325 يوى كوتين طلاقين و حدينا تن ابوطالب المنافذين عباس المنافذين عباس المنافذين عباس المنافذين عباس المنافذين المنا  | ابرابيم بخي           | قول تابعی                   | :1 آزادہونے پرکنیزکواخشیارہونا                                   | 321 |
| 1324 عدت كـ دوران حِيثِ مُتقَلِّع بو جانا قولِ محاني حضرت عبداللذ بن محود 1325 يوى كوتين طلا قين و حديثا قول محاني حضرت عبداللذ بن عباس المعاني و معرت عبداللذ بن عباس المعاني و حضرت على بن ابوطالب عضرت على بن ابوطالب المعاني و حضرت على بن ابوطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابرابيم تخعى          | قول <i>تال</i> یمی          | :1 ) زاد ہوئے پرکنیز کوافتیار ہونا                               | 322 |
| 1325 يوى كوتين طلاقين و يون عبد الله يمن و يون عبد الله يمن الدين عباس حضرت عبد الله بن الإطالب عضرت عبد الله يمن الإطالب عضرت على بن الإطالب عضرت على بن الإطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابراجيمنخعي           | قول تابعی                   | ا يوه نيز کاتهم؟                                                 | 323 |
| 1326 ياكل كا دى مولى طلاق درست شهونا تول سحال حضرت على بن الوطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت عبدالله بن مسعود | تول صحابي                   | :1 عدت كي دوران حض مقطع دوجانا                                   | 324 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله بن عباس  | تول صحابي                   | 1: يوى كوتتن طلاقس و بيا                                         | 325 |
| 1327 نُشِحَى عالمت مِين طلاق ورست بونا ورست بونا الله ورست بونا الله ورست بونا الله ورست بونا الله والله وال | حضرت على بن ابوطالب   | تول صحالي                   | : 1 پاکل کی دی بهوئی طلاق درست نه جونا                           | 326 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قاضی شریخ             | قول تابعی                   | 1: نشح كى حالت ميس طلاق ورست ہونا                                | 327 |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فیرست |                        | <b>€</b> ∠41} | جها تخرى جامع المسانيد (طروم)             |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| حفزت عبدالله بن مسعود            | تول صحابي              |               | 1328 ايلاء كے بعدر جوع شرك                |
| حضرت على                         | قول ِصحابي             |               | 1329 فلع كامعادضه زياده وصول ندكرنا       |
| مسروق                            | قول تابعی              |               | 1330 ايلاء كے بعدر جوع ندكرنا             |
| حسن بعرى                         | قول تا بعی             |               | 1331 ایک طلاق دے کرتین کی نبیت کرنا       |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول سحابي              |               | 1332 أيك جزوي مسئلے كي وضاحت              |
| حضرت عبدالقد بن عباس             | قوارسحاني              |               | 1333 كنيرے ظہار كا كفاره نبيس             |
| يثم                              | حديث نبوي فعي          |               | 1334 اپڻ ٻاري سوکن کو بهبه کرڻا           |
| حضرت ابودرداء                    | حديث نبوي قولي         |               | 1335 أيلاء أور طلاق كالمشفح بوجانا        |
| امام ابوصيف                      | قول تا بعي             |               | 1336 طلاق دیے کے بارے میں یقین ہونا       |
| قاضی شریح                        | قول تابعی              |               | 1337 ستارول کی تعداد کے برابرطلاق دیا     |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | <i>حدیث</i> بنوی تو لی |               | 1338 الله تعانی کی مشیت کے مطابق طلاق دیا |
| حفرت جابر                        | قول سى نې              |               | 1339 عورت كوملنه والااختيار كب تك بوكا؟   |
| ابرابيم مخفي                     | قول تابعی              |               | 1340 أيك كے بعد دوسرى طلاق دينا           |
| ابراجيم فخفي                     | قول تا بعی             |               | 1341 رفعتی ہے پہلے تین طلاقیں دینا        |
| ابراجيم فخعي                     | ټول <sub>ت</sub> ابق   |               | 1342 يار محض كابيوى كوطلاق دينا           |
| ابراجيم خنعي                     | قول تا بعی             |               | 1343 مرض موت كردوران طلاق دينا            |
| ابرابيم نخعي                     | قول تا بعی             |               | 1344 بيارشو برے خلع حاصل كرنا             |
| خزدم                             | قول محابي              |               | 1345 نچے کے نب کا اعتراف کرنا             |
| ابراتيم فخفى                     | قول تا بعی             |               | 1346 کم این بیوی کوطلاق دینا              |
| ابراجيم كختى                     | قول تا بعی             |               | 1347 حیض سے مالوں بوری کوطلاق دیا         |
| ابرابيم تخعى                     | قول تا بعی             |               | 1348 فیض اور مہینوں کے حماب سے عدت        |
| ابراہیم نخعی                     | قول تا يتى             |               | 1349 استحاضه والي عورت كوطلاق وينا        |
| ابراجيم تخعي                     | قول تا بعی             |               | 1350 استحاضه والي عورت كي عدت             |
| • 1                              | 1                      |               | . 1251 . حق الم المحقة مقطع الما          |

قول صحابي

تول صحافي حضرت خبدالله بن مسعود

حضرت على بن ابوطالب

تول صحالي حضرت محمر

1352 أيك بزوى مسئلے كي وضاحت

1353 مورت كوطلع كے بغيرر جوع كرنا

1351 دويض كے بعد حض منقطع موجانا

| وايات كمضاين كالفصلى فبرست | روا |
|----------------------------|-----|
|----------------------------|-----|

(29r)

جاگیری جامع المسانید(بسردم)

| حفرت جابر            | <i>حديث</i> نبوي تولي  | 135 تم اورتبهارا مال تمهار ب باپ کائ         |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| حضرت عمر بن خطاب     | قول صحابي              | 1351 حفزت عمر کی رائے                        |
| حضرت سعدين الي وقاص  | حديث نبوي قولي         | 1350 يولى پرخرچ كرنے كى نضيات                |
| سيده عائشه           | حديث ونبوى تولى        | 135 تىمارى اولارتىمارى كمائى ہے              |
| ابراجيم تخنى         | قول تا بعی             | 1358 کس کے فرچ کی بابندی ہوگی                |
| ابراتيم تخعى         | قول تابعی              | 1359 باپ بيځ کامال فرچ نيس کرسک              |
| حفزت محر             | تول صحابي              | 1360 حفرت مرک رائے                           |
| ابراجيم كخعى         | قول تا بعی             | 1361 طلاق يافتة اور خلع يافتة ك خرج كالحكم؟  |
| حضرت على بن ابوطالب  | حديث بنوى فعلى         | 1362 کنیزاوراس کے بچول میں تفریق کی ممانعت   |
| حضرت عبدالله بن عباس | قول صحافي              | 1363 بوہ کورے کے مصر سے اس پرفرج کیا جائے گا |
| سيره فاطمه بنت قيس   | حديث بنوى فعلى         | 1364 تين طلاق يافة كورت كوخرج نبيس ملے گا    |
| حضرت عمر بن خطاب     | قول صحابي              | 1365 تين طلاق يافة مورت كے خرچ كانتكم؟       |
| عطاءا بن الي رياح    | حديث نبوى فعلى         | 1366 كنزكو يننخ كانا پنديده بونا             |
| امام ابوحنيف         | قول تابعی              | 1367 امام إيو يوسف كامناظره                  |
| حضرت عبدالله         | قول صحالي              | 1368 غلام كالماس كياس ريخوريا                |
| حضرت عبدالله بن عمر  | فعل صحابي              | 1369 مد برکتیزوں کے ساتھ محبت کرنا           |
| حضرت عبداللدين مسعود | قول صحابي              | 1370 كنيركي اولا دفروخت كرنا                 |
| حضرت عبداللدين مسعور | قول صحابي              | 1371 غلام کامال اس کے ہاس رہے دیا            |
| ابراہیم تخعی         | قول تابعی              | 1372 غلام آزادكرني تغنيلت                    |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث بنوى فعلى         | 1373 مدبرغلام فروضت كروينا                   |
| حضرت عبدالله بن عمر  | تعل صحالي              | 1374 مدير كنيزول كرماته محبت كرنا            |
| ابراہیم کنعی         | تول <sub>ى</sub> تا بى | 1375 مەركىنىرول كى اولا د كائتىم؟            |
| حضرت عمر بن خطاب     | قول صحالي              | 1376 أمّ ولد كي فروخت كي ممانعت              |
| ابراجيم تخفى         | قول تا بعی             | 1377 كنيركام ده ميچكوچنم دينا                |
| ابراتيم تخعى         | قول تا بعی             | 1378 كيزكا كناه كالرتكاب كرنا                |
| حضرت عمر بن خطاب     | قول صحابي              | 1379 ائي أم ولدى شادى فلام كرديا             |
|                      |                        |                                              |

| ایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست | روا                    | (29m) | جهاگیری جامع المسانید(جددم)            |
|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------------|
| حفزت عمر بن خطاب               | تول صحابي              |       | 1380 مشتركة غلام كوآزادكرنا            |
| حضرت عمر بن خطاب               | قول صحافی              |       | 1381 مشتركة غلام كوآ زادكرنا           |
| ابراتيم تخعى                   | قول تا بعی             |       | 1382 مشتر كه غلام كوآ زادكرنا          |
| ابراہیم کخفی                   | قول تا بعی             |       | 1383 غلام كي تصف حصي كوآ زاد كرنا      |
| حضرت عمر بن خطاب               | قول صحابي              |       | 1384 أمّ ولدكاتكم؟                     |
| سيده عائشه                     | حديث نبوي فعلى         |       | 1385 كنيركوآ زاد مونے يراضيارملنا      |
| سيده عا ئشه                    | حديث نبوي قولي         |       | 1386 صدقه اوربديدين فرق                |
| حضرت زيد بن ثابت               | قول صحالي              |       | 1387 مكاتب كب تك غلام تار موكا         |
| حضرت على بن ابوطالب            | قول صحافي              |       | 1388 مكاتب كس صدتك آزاد ثار موكا       |
| حضرت عبداللدين مسعود           | قول صحابي              |       | 1389 مكاتبكبآ زادتارموكا               |
| ايراجيم كخنى                   | قول تا بعی             |       | 1390 مشترك غلام كومكاتب بنانا          |
| ابراجيمنخعي                    | قول تابعی              |       | 1391 مشتر كەغلام كومكاتب بنانا         |
| حضرت على بن ابوطالب            | قول صحابي              |       | 1392 مكاتب غلام كافوت بوجانا           |
| ابراتيم تخعى                   | قول تا بعی             |       | 1393 قرآن کی آیت کی وضاحت              |
| ابراتيم نخعى                   | قول تابعی              |       | 1394 دوغلاموں کومکا تب منانا           |
| ابراہیمگختی                    | قول تا بعی             |       | 1395 دوغلاموں کومکا تب بنانا           |
| ابرا ہیم تخفی                  | قول تابعی              |       | 1396 مكاتبت مين كفالت                  |
| عبدالله بن شداد                | حديث نبوى فعلى         |       | 1397 غلام كي ورافت                     |
| حضرت عبدالله بن عمر            | صريث نبوي قولي<br>صريث |       | 1398 ولاءُنسب کی طرح ایک ستفل تعلق ہے  |
| ابراهيم بخعى                   | قول تابعی              |       | 1399 ولاء كالتن بيۋن كوسطى كا          |
| ايراميم تخفى                   | قول تابعی              |       | 1400 وي کی ولاء کا حکم؟                |
| حضرت عبدالله بن عمر            | حديث نبوى فعلى         |       | 1401 ولا وكوفر وخت كرنے كى ممانعت      |
| سيده عائشه                     | حدیث نبوی تولی         |       | 1402 ولا مكاتن آزادكرتے والے كو ملے گا |
| حفزت محر                       | قول ِصحابی             |       | 1403 حفرت عمر كافيصله                  |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحابي              |       | 1404 حضرت عبدالله بن مسعود كافتوى      |
| ابراہیم تخفی                   | تول تا بعی             |       | 1405 ذى كى دلاء كاستم                  |
|                                |                        |       |                                        |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |  |
|----------------------------------|--|
|                                  |  |

£ 400 0

جاليرى جامع المسانيد (مددم)

| حضرت عبداللدين عباس   | مديث نبوي <b>ٿو</b> لي  | فتس معاف کردیے کی فضیلت             | 1406 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|
| ايراجيم نخفي          | قول تا بعی              | شبه كلد كالمحكم؟                    |      |
| (ابن شہاب)زہری        | صديث نبوي قولي          | یهودی اور عیسانی کی دیت             | 1408 |
| حفز ت غر              | قول ِ صحابی             | الل جزيه كوقصاص دلوانا              |      |
| عيدالرخمن بن سليمان   | حديث نبوي تولي          | ذى كي محوض مين مسلمان توقل كروادينا |      |
| حفرت مر               | قول صحالي               | ابل جزيبه کوقصاص دلوا تا            | 1411 |
| حضرت جابر بن عبدالله  | مديث نبوي تولي          | زخم كاقصاص كب لياجائ؟               |      |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي               | دیت کےاونوں کی وضاحت<br>            |      |
| حضرت غمر بن خطاب      | قول صحابي               | تمل خطا کی دیت کی وضاحت             |      |
| حضرت على بن ابوطالب   | قول صحابی               | خواتین کے زخمول ( کی دیت) کا تھم؟   |      |
| حضرت عبدالقدين مسعود  | قول محالي               | خواتین کے زخموں (کی دیت) کا تھم؟    |      |
| حضرت زيد بن ثابت      |                         | خواتین کے زخموں ( کی دیت) کا حکم؟   |      |
| قاضی شرریح            | قول تا بعی              | قاضى شرت كاكايك فيصله               |      |
| p= 10                 | قول صحاني               |                                     |      |
| ابراجيم تخعى          | قول تا بعی              | ایک فقهی جزئی کااصول                |      |
| ابراجيم كخعى          | قول تا بعی              |                                     |      |
| حضرت ابوبكر           | قول سحاني               |                                     |      |
| ابراهيم كخعى          | قول تابعی               |                                     |      |
| حضرت ابوبكر           | تول بسحاني              | مېود ي اورعيسا ئی کې د يت<br>-      |      |
| ابرا بيم بخنى         | قول <sub>، ع</sub> ابعی | تجاوزات كاحكم؟                      |      |
| ابراجيم كخعى          | صديث بنوي قولي          | کون سےخون رائیگال جا کیں گے         |      |
| حضرت عبدالله بنعباس   | حديث نبوي تو لي         | شبك وجب حدود برے كرنا               |      |
| حضرت عبدالله بن شداد  | حديث نبوي تولى          | شراب کوبعینه جرام قرار دیا گیا ہے   |      |
| حفرت عبدالله بنعباس   | حديث نبوى قولى          | شراب کوبعینہ جرام قرار دیا گیا ہے   |      |
| حضرت عبدالله بن عمر   | حديث نبوى فعلى          | د باءاور حنتم کی مما نعت            |      |
| حضرت عبدالله بن مسعود | حديث نبوي قولي          | حد کو چاری کرنا ضروری ہے            | 1431 |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست | (4 |
|----------------------------------|----|
|----------------------------------|----|

جها تكيري جامع المسانيد (بلدوم)

| حضرت عبدالله بن مسعود | <i>حديث</i> نبوي قولي  | حد کو عطل نہیں کیا جاسکتا            | 1432 |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|------|
| ابراہیم نخعی          | قول تا بعی             | مختلف مرتبہ کے ارتکاب کی ایک مزاہوگی | 1433 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | حديث نبوى فعلى         | نبيزينے كائكم؟                       | 1434 |
| عبدالكريم بن ابومخارق | حديث نبوى فعلى         | نشەكرنے والے كى سزا                  | 1435 |
| ابراهيمنخعي           | قول تابعی              | ا کی گھونٹ منے پر مزا                | 1436 |
| حضرت عبدالغدبن مسعود  | <i>حديث بنوى قو</i> لى | حد کی سفارش کرنے والے پرلعت          | 1437 |
| ابراہیم تخفی          | قول تابعی              | کٹی لوگوں کوزانی کہہ دینا            | 1438 |
| حفزت عبدالقد بن عمر   | تول صحابي              | شراب ہے متعلقہ لو گوں پر لعنت        | 1439 |
| حضرت عبدالله بن عمر   | تول صحابي              | تهجوراور ششش کی نبیذ کا حکم؟         |      |
| حضرت عبدالله بن عمر   | فعل صحالي              | تحجورا ورشمش كي نبيذ كاحكم؟          | 1441 |
| ابراجيم كخبى          | قول تابعی              | لوگوں <u>کے ایک ق</u> ول کی تھیج     | 1442 |
| سعيد بن جبير          | قول تابعی              | نبید کب شراب شار موگ؟                |      |
| حضرت عبدالله بن عمر   | قول سحالي              | عجوه اور شمش کی منبینه               |      |
| حضرت عبدالله بن عمر   | نعل صحالي              | <u> </u>                             | 1445 |
| ابرابيم خغى           | قول تابعی              | . ,                                  |      |
| حضرت انس              | تعل صحاني              | ئىيدنوشى.                            | 1447 |
| حضرت عبداللد بن مسعود | فعل صحافي              | ۼؠيْدنوش                             | 1448 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | فعل صحابي              | فيذكا سبز حثكا                       | 1449 |
| حفزت عمر بن خطاب      | قول صحابي              | نبيذ بإضح دار بموتى ب                | 1450 |
| ابراہیم تخعی          | قول تا بعی             | طلاء بيناكب جائز بوتاب؟              | 1451 |
| حضرت انس بن ما لک     | فعل صحابي              | نصف ده جائے پرطلاء بیتا              | 1452 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | فعل صحاني              | نبيذنوشى                             |      |
| حضرت عمر بن خطاب      | نعن صحاني              | طلاءكب جائز بوتا ہے؟                 | 1454 |
| ابرابيم تخفى          | قول تا بعی             | <sup>پچ</sup> ل کے رس کو ریکا نا     |      |
| حضرت عمر بن خطاب      | قول صحابي              | مشروب كب جائز موتاب؟                 | 1456 |
| ابراتيم فخفى          | قول تابعی              | نبيذ چنے پرنشہ ہوجانا                | 1457 |
|                       |                        |                                      |      |

| روایات کے مضامین کی مسلمی مست | روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
|-------------------------------|----------------------------------|--|

€∠91)

بهاليري جامع المسانيد (بلددوم)

| 1458 | کھل کاری فروشت کرنا                             | قول تا بعی             | ابراتيم نخعى          |
|------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|      |                                                 | قول تا بعی             | بيثم بن سعيد          |
| 1460 | نشے کی ممانعت                                   | عديث نبوي قولي         | حضرت بربيده أسلمي     |
| 1461 | جاڻورہ برفعلي پرحد جاري نبيس ہوگي               | قول محاني              | حضرت عبدالله بن عمياس |
| 1462 | مختلف برتنول بيس نبية كانتكم؟                   | حديثة نبوى فعلى        | امام زين العابدين     |
| 1463 | حصرت ماعزين ما لك كاواقعه                       | حديث نبوى فعلى         | حضرت بربيده اسلمي     |
| 1464 | حضرت ماعزين ما لك كاواقعه                       | حديث نبوى فعلى         | حضرت بريده اسلمي      |
| 1465 | عورت سے زنایا لجبر                              | قول تا بعی             | ابراجيم كخفى          |
| 1466 | چارآ دمیوں کا زنا کے بارے ٹس گوابی ویٹا         | قول تابعی              | ابراجيم تخعى          |
| 1467 | کٹوارے زانی کی سزا                              | قولِ تابعی             | ابرابيم بخعى          |
| 1468 | جلاولمنی کی سزا آ زمائش ہے                      | قول تا بھی             | ايرابيم بخعى          |
| 1469 | يبودى ياعيسانى بيوى كى دجه مسلمان محصن تيس بوتا | قول تا بعی             | ابراجيرتخعي           |
| 1470 | ز مان تشرک کی شاوی کی وجہ ہے آ دی تھے نہیں ہوتا | قول تا بعی             | ابراہیم گخعی          |
| 1471 | برتنوں کے استعال کی اجازت                       | حديث نبوي قولي         | حضرت بريده أتمكي      |
| 1472 | نى اكرم منافقة كم يحدمها رك كاواقعه             | حديث نبوي لعلى         | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1473 | حضرت ابن مسعود كاواقعه                          | فعل صحالي              | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1474 | شراب پینااور فروخت کرناحرام ہے                  | حديث نبوي تولى         | محرين قيس             |
| 1475 | مثنف اقسام کی حرام چیزیں                        | <i>هوريث نبوي قو</i> ل | حضرت عبدالله بن عباس  |
|      | نبيذ پينے کی ترغیب                              | قول تابعی              | امام فعمی             |
|      | ئېي <b>ذ</b> نوشى                               | تعل صحالي              | حضرت عبداللدبن عمر    |
| 1478 |                                                 | فعل صحالي              | حضرت عبدالله          |
|      | شراب کی تھوڑی یا زیادہ ہر مقدار حرام ہے         | تول صحابی              | حضرت عبدالله بن عباس  |
|      | شراب کوفر وخت کرنااور چیاحرام ہے                | حديث ِنبوی قولی<br>ن   | حضرت عبدالله بن عمر   |
|      | غلام برحد قذف جارى كرنا                         |                        | حضرت على              |
|      | ذانيه كنير برحد جاري كرنا                       | قول صحاني              | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1483 | غلام کی حد نصف ہوگی                             | قول صحابي              | حضرت على              |
|      |                                                 |                        |                       |

| نصيل فبرست | وايات كيه مضامين كي تغ | J |
|------------|------------------------|---|
|------------|------------------------|---|

| 6/0/3       |      |   |   |   |    |
|-------------|------|---|---|---|----|
| - 8 / 8 / 8 | 8    |   | _ |   | Y  |
|             | - 01 | 1 | q | 1 | -8 |

جاگيري جامع المسانيد(بادرم)

| 1484  | حد جاری ہونے کے بعد موا خذ وہیں ہوگا             | قول صحافي              | حضرت على              |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1485  | قوم لوط كاس اعمل كرنے كى مزا                     | قول تا بعی             | ايرابيم نخعى          |
|       | قوم لوط كاسائل كرنے كا جھوٹا الزام عائد كرنا     | قول تا بعی             | ابراہیم نخعی          |
| 1487  | عورت کا مجبوری میں زیا کرنا                      | فعل صحافي              | حضرت عمر بن خطاب      |
| 1488  | دو چیزیں ملا کر نبیذ تیار کرنا                   | حديث بنوى فعلى         | حضرت جابر بن عبدالله  |
| 1489  | بوی کی کنیز کے ساتھ محبت کا تھم؟                 | قول تابعی              | علقمه                 |
|       | جہاں تک ہو سکے حدود کو پرے کیا جائے              | قول صحالي              | حضرت عمر بن خطاب      |
| 1491  | حدکی مار مختلف اعضاء برجوگی                      | قول تابعی              | ابراهيم تخفى          |
|       | آیک جملے کا تھم؟                                 | قول تا بعی             | ابراجيم تخفى          |
| 1493  | چاڻ <i>ورے ب</i> ڏيلي                            | قول صحابي              | حفزت عمر بن خطاب      |
| 1494  | جا تورہے بدفعلی پرحد جاری نہیں ہوگی              | تول صحابی              | حضرت عبدالله بن عباس  |
| 1495  | نبيذ ہاضمہ دار ہوتی ہے                           | قول صحابي              | حضرت عمر بن خطاب      |
| 1496  | تصف ره جائے پرطلاء چینا                          | فعل صحابي              | حضرت انس بن ما لک     |
| 1497  | دى درجم كى چورى پر ماتھ كاشا                     | حديث نبوى فعلى         | حضرت عبداللدين مسعود  |
| 1498  | ڈ حال کی قیمت د <i>س درجم جو</i> تی تقی          | <i>حديث</i> ونبوي فعل  | ابراهيم تخفى          |
| 1499  | اسلام میں جاری کی جائے والی پہلی حد              | حديث نبوى فعلى         | حضرت عبداللد بن مسعود |
|       | مچل یا کثر کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا    | <i>عديث</i> نبوي تو کي | امام معنی             |
| 1501  | دى ورجم كے كم قيت والى چزكى چورى                 | تول صحابي              | حضرت عبدالله          |
| 1502  | يوركا يرم سے اتكاركرو يا                         | قول صحابي              | حضرت ايومسعودانصاري   |
| 1503  | پچورکا 18م سے افکاد کردیا                        | قول صحابي              | حفزت محر              |
| 1504  | أ چك لينے والے كا باتھ نبيس كا ثاجائے گا         | قول ِ صحابی            | حضرت عبدالله بنعباس   |
| 1505  | چور کا حکم ؟                                     | قول تا بعی             | ابراجيم نخعى          |
| 1508  | كى مرتبه چەرى كى سراملنا                         | قول ِ صحالي            | حصرت على بن ابوطالب   |
| 4510  | میس یا کشر کی چوری بر ہا تھ نہیں کا ناجائے گا    | <i>مديث نبو</i> ي قولي | حضرت على بن ابوطالب   |
| 1506  | ۋا كەزنى اورقىل كى سزا                           | قول تالعی              | ابراہیم نخعی          |
| 43.72 | چورضا کع ہونے والے سامان کا تاوان اوانبیں کرے گا | قول صحافي              | حضرت على بن ابوطالب   |
|       |                                                  |                        |                       |

| وايات ك مضامين كالقصيل فهرست | ,                       | (29A)   | بهائمری جامع المسانید(بادرم)                    |
|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| ابراجيم كخنى                 | قول تا بعی              |         | 82 6 8 8 1510 1510                              |
| مفرت جابر                    | مديث نبوي تولي          |         | 1511 وُاكدوُّا لِنْے كَى ممالْعت                |
| جضرت على ين ايوطالب          | قول صحافي               |         | 1512 أيكني والي كالم تحديث كانا جائكا           |
| ابرابيم تخفى                 | قول تابعی               |         | 1513 كفن چوركى سزا                              |
| معرت عبدالله بن عمر          | بيانِ صحاني             |         | 1514 كيڙے كوڑے كھائے كي ممانعت                  |
| حضرت عبدالله بن عباس         | قول صحابي               |         | 1515 شكاركاركام                                 |
| حضرت ابونغلبه حشني           | حديث نبوى فعلى          |         | 1516 گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت               |
| ابراقيم تخفى                 | قول تابعی               |         | 1517 جانور کے پیٹ ٹیں بچے کا تھم؟               |
| حضرت عبدالله بن عمر          | <i>حدیث</i> نبوی نعلی   |         | 1518 کر کادر لیے ذی کرنا                        |
| حضرت عبدالله بن عمر          | حديث نبوي فعلى          |         | 1519 گرهون اور متعد کی ممانعت                   |
| حضرت براء بن عازب            | حديث بنوى فعلى          |         | 1520 گرموں کا گوشت کھانے کی ممانعت              |
| حضرت عمارين يامسر            | <i>حديث</i> ينوى فعلى   |         | 1521 فرگوش كا كوشت كھائے كا حكم؟                |
| حضرت ابولغلبه هثني           | حديث بنوى فعلى          |         | 1522 ورندول كا كوشت كھانے كى ممانعت             |
| حضرت عبدالله بن عمر          | حديث بنوى فعلى          |         | 1523 گرموں کا گوشت کھانے کی ممانعت              |
| حضرت عبدالله بن عباس         | حديث بنوى فعلى          |         | 1524 گھوڑے کے گوشت کا حکم؟                      |
| حضرت الوثغلبه مشني           | <i>حديث نبوي تو</i> لى  |         | 1525 مشرکین کے برتنوں کا تھم؟                   |
| حضرت ابولغلبه خشني           | <i>حديث</i> نبوي فعلي   |         | 1526 درندوں کا گوشت کھانے کی ممانعت             |
| ابراتيم فخني                 | قول تابعی               |         | 1527 گرحوں کے گوشت اور دور صص محلائی نہیں       |
| حضرت عبدالقد بن عمر          | حديث نبوى فعلى          |         | 1528 در شرول کا گوشت کھانے کی ممانعت            |
| حضرت الوثغلبه هشني           | صديث نبوي تولي          |         | 1529 شكاركاتكم؟                                 |
| ا يوقلا ب                    | <i>حديث</i> نبوي فعل    |         | 1530 ورندول كا كوشت كھانے كى ممانعت             |
| حضرت ابواثعلبه شني           | حديث نيوى فعلى          |         | 1531 ورورول كاكوشت كھانے كى ممانعت              |
| حضرت عبدالقد بن عمر          | حديث نبوي فعلى          | إممانعت | 1532 نو کیلے پنجوں والے پرندوں کا گوشت کھانے کر |
| معزت بريده                   | حديث نبوي قولي          |         | 1533 قربانی کے گوشت کی اجازت                    |
| حضرت عبدالله بن عمياس        | قول صحابي               |         | 1534 ربيت يافت كئے كے شكار كا تھم؟              |
| حضرت عبدالله بن مسعود        | <i>حديث</i> ِنبو ک فعلی |         | 1535 ئورت كے ذبحه كا تكلم؟                      |

| صيلى فهرست | کے مضامین کی تف | روايات  |
|------------|-----------------|---------|
| -04        | 00-00-          | رواما ت |

€ ∠99%

جَائِّينَ جَامِعِ المِسانيد(بِسِم)

| 1536 | گوه کھانے کا تھکم؟                            | <i>مديث نبو</i> ي فعل  | سيده عائشه             |
|------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1537 | گائے کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف سے ہوگی     | قول ِ صحافي            | حضرت عبدالله بن مسعود  |
| 1538 | گائے کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف ہے ہوگ      | قول ِسحاني             | حضرت على بن طالب       |
| 1539 | تربيت يافته كتے كے شكار كا حكم؟               | حديث نبوي قولي         | حضرت عدى بن حاتم       |
| 1540 | تربيت يافت كت ك شكاركاتكم؟                    | صديث نبوي قول          | حضرت عدى بن حاتم       |
| 1541 | ربيت يافة كتے كے شكار كا تكم ؟                | قول تا بعی             | ابراجيم نخنى           |
| 1542 | قربانی کے گوشت کی اجازت                       | حديث نبوي قول          | حفزت بريده             |
|      | عيسانيول كے ذبيحہ كافتم؟                      | قول پسحاني             | حضرت عبدالله بن عباس   |
|      | اونٹ کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف ہے ہوگ      | حديث نبوي قولي         | حفرت جابر بن عبدالله   |
| 1545 | نمازعیدے پہلے قربانی درست نہیں ہوگ            | <i>حديث نبو</i> ي فعلي | حفترت ابو بروه بن نیار |
| 1546 | اہل کتاب کے ذبیحہ کا تھم؟                     | قولِ تا بعی            | امام شعبی              |
| 1547 | دَم کشے جانور کی قربانی                       | حديث نبوي قولي         | معيد بن جبير           |
| 1548 | پھر کے ذریعے ذکے کرنا                         | صد بیث نبوی فعلی       | اماشعى                 |
| 1549 | تسميه پڙھے بغير ذرج کرنا                      | قول صحاني              | حفرت جابر              |
|      |                                               | تول صحابی              | حفزت جابر              |
| 1551 | كون ساة بيرورست ب                             | قول تابعی              | علقه                   |
| 1552 | پھر کے ذریعیدون کرنا                          | حديث نبوي فعل          | حضرت جابر بن عبدالله   |
|      | ذنبو ب ق قربا في                              | حديث نبوك فعلى         | حضرت جابر بن عبدالله   |
|      | سينك السده نبوب كرقم بال                      | حديث نبول فعلى         | حضرت ابو ہرریہ         |
|      | قربانی داجب ہے                                | تول تا بتی             | ابراتيم كخعى           |
|      |                                               | تول تا بعی             | ابراتيم كخعي           |
|      | ئرش جانور وقا وكرنے كاطريقة                   | حديث نبوى فعلى         | حضرت رافع بن خدیج      |
|      | کنونکس میں اُرے ہوئے اونت کوؤنج کرنے کاطریقتہ | تول سحاني              | حضرت عبدالله بن عمر    |
|      | كنوكيس ميں مرے ہوئے اونٹ كوذ كر كرنے كاطريقة  | قول تا بعی             | ابراتيم نختي           |
|      | قربانی سنت ہے                                 | بيان صحاني             | حضرت عبدالقدين عمر     |
| 1561 | قربانی کا گوشت بانت وینا                      | قول تا بعی             | ابراثيم تخفى           |
|      |                                               |                        |                        |

| حضرت ابو ہر رہ        | بيانِ محاني            | <i>بجرون کی قرب</i> انی                                | 1562 |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بنء      | <i>حديث نبوي تو</i> لي | سب ب زياده فضيات والحايام                              | 1563 |
| ابراجيمنخعى           | قول تا بعی             | قربانی کے جانور کومیب لائت ہوجانا                      | 1564 |
| ابراہیمنخعی           | قو <b>لِ ت</b> ابعی    | قربانی کے جانور کی کھال کا تھم؟                        | 1565 |
| ابراجيم نخعى          | قول تابعی              | کون ی قربانی افضل ہے؟                                  | 1566 |
| ابراہیمنخعی           | قول تابعی              | خصى اور نركى قريانى                                    | 1567 |
| ابرابيمنخعى           | قول تالبی              | ذبیحہ پراللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور کانام لیٹا؟ | 1568 |
| ابراہیم نخعی          | قول تا بعی             | شکاری کتا چھوڑتے وقت تسمید بھول جانا                   | 1569 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول صحابي              | باذكة كاركاتكم؟                                        | 1570 |
| حضرت عدى بن حاتم      | عديث نبوي قولي         | جانوركية كاركاحكم؟                                     | 1571 |
| ابراہیم بخعی          | قول تا بعی             | شكارك لكؤب وجائع كالحكم؟                               | 1572 |
| حضرت ابوثغلبه شتي     | حديث نبوي قولي         | شكاركاتكم؟                                             | 1573 |
| سيده عائشه            | قول صحابي              | قرآنی آیت کی وضاحت                                     | 1574 |
| زبری                  | حديث بنبوى فعلى        | مبية بمعى أنتيس دن كاموتاب                             | 1575 |
| حضرت عبداللدين مسعود  | حديث نبوي قولي         | فتسم بيس استثناء كرنا                                  | 1576 |
| امام ابوحنيفه         | قول تا بعی             | معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی جیثیت نہیں               | 1577 |
| حضرت عمران بن حصين    | <i>عديث نبوى قو</i> لى | معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت نبیں               | 1578 |
| حضرت ابو بريره        | حديث نبوى قولى         | صلهٔ رحی کی فضیلت                                      | 1579 |
| حفرت الوبريره         | دوسری سند              | صلهٔ رحی کی نشیلت                                      | 1580 |
| حفرت عمران نن حقين    | <i>حد</i> يث نبوي تولي | معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت نہیں               | 1581 |
| ابراہیمٌخعی           | قول تابعی              | قرآن کی آیت کی وضاحت                                   |      |
| ابراہیمُخعی           | قول تا بعی             | پورا مال صدقه کرنے کا تھم؟                             | 1583 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | قول صحابي              | حلال چیزوں کو ترام نہ کیا جائے                         | 1584 |
| حصرت عبدالله بن عمر   | <i>عديث</i> نبوي قولي  | غلام (آزادکرنے) کی نذرکا تھم؟                          | 1585 |
| ابراہیمنخعی           | قول ِتا بعی            | قتم ك محقف الفاظ اوران كاحكم؟                          | 1586 |
| ابراجيم نخفى          | قول تا بعی             | فتم کے متلف کفارے                                      | 1587 |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرمت |                         | ه (۱۰۱۸) هما نید(بایر)                      | جهاتگیری به |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| ابراتيم نخفي                     | قول تا بعی              | فتم کے کفارے میں صبح وشام کا کھاناہ یہ: ٠:  | 1588        |
| حضرت عبدالله بن عباس             | قول صحافي               | ا يك قلط تذر                                | 1589        |
| حضرت عبدالله بن عباس             | تول صحابي               | خورشی کی نذر کا کھارہ                       | 1590        |
| ابرانيم نخعى                     | قول تابعی               | غلط تذركا كفاره                             | 1591        |
| ابرابيمخى                        | قول تا <sup>بع</sup> ی  | تشم کے کفارے میں کون ساغلام نہیں دیا جاسکتا | 1592        |
| ابراہیمنخعی                      | قول تا <sup>بع</sup> ی  | فتمين دوتم كي موتى بين                      | 1593        |
| حضرت عبدالقدين عمر               | قول صحالي               | تشم بين اشتناء كانتم                        |             |
| ابراجيمخغى                       | قول <sub>و</sub> تا بعی | قشم مين استثناء كالمتصل مونا                | 1595        |
| ابراہیمنخعی                      | قول تا بعی              | فتم مين اشثناء كامتصل جوتا                  |             |
| ابراجيمتخعي                      | قول تابعی               | ہونٹوں کی حرکت سے استثناء کرنا              | 1597        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | تول صحابي               | قتم میں استثناء کاتھم؟                      | 1598        |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | <i>عديث نبوي تو</i> لي  | فتم میں استثناء کا تھم؟                     | 1599        |
| سبده عائشه                       | قول صحابي               | الغوشم كي وضاحت                             |             |
| حضرت عبدالله                     | قول صحالي               |                                             |             |
| حضرت جابر بن عبداللد             | حديث ِنبوی فعلی         | ايك مقد مے كافيملہ                          | 1602        |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوي فعلى          | ایک مقدے کا فیصلہ                           | 1603        |
| حضرت عبدالله بن عباس             | حديث ثبوي قولي          | ه عاعلیه رفتم لا زم ہوگی                    | 1604        |
| حضرت عبدالله                     | حديث نبوي قولي          | بدق پینموت پیش کر تالازم ہوگا               | 1605        |
| ابراجيمخنى                       | قول تابعی               | طق لين كااصول                               |             |
| حضرت عمر بن خطاب                 | حديث نبوى فعلى          | مدى پر شوت پیش كرنالا زم ب                  | 1607        |
| ابراہیمنخعی                      | قول تا بعی              | مدى پرجوت پیش كرنالازم ب                    | 1608        |
| حفرت فزيمه بن ثابت               | <i>حديث</i> بنوی فعلی   | حفرت فزير كي خصوصيت                         | 1609        |
| ابرانيم نخعى                     | قول تابعی               | قرآنی آیت کے تھم کی وضاحت                   |             |
| ابرابيم خخعي                     | قول <sub>و</sub> تا بعی | خواتین کی گوائی کے احکام                    |             |
| ابرابيم كخفي                     | قۇل تابتى               | بج كذنده يداءونے كے بارے ميں خاتون كي كوائي |             |

1613 جيوني كوانن كا ندمت

| ايات كرمضاهن كي تفصيلي فهرست | a.                      | (1·r)                  |                                           |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                              |                         | ₹∧•r≱                  | جباتاً بری جامع المسانید (بلدوم)          |
| ى منى شر ت ع<br>ش            | قول تابعی               |                        | 1614 جھوٹے گواہ کے ساتھ سلوک              |
| اما څنعني                    | قول تابعی               |                        | 1615 مجوثے كواه كى سزا                    |
| قاعنی شریح                   | قول تا بعی              |                        | 1616 كى كوابى جمعى قبول نېيى بوگ          |
| قاضی شرت                     | قول تابعی               |                        | 1617 تازن کی کوای                         |
| <u>שיט לק דש</u>             | قول تابعی               |                        | 1618 گوائي کا الحل کوئ ہے                 |
| ابرابيم كخعى                 | قول تابعی               |                        | 1619 أيك جزوي سئلے كاتھم؟                 |
| حضرت جابرين عبدالله          | <i>حد ي</i> ث نبوي فعلى |                        | 1620 ایک مقدے کافیملہ                     |
| حضرت جابر بن عبدالله         | حديثونيوى فعلى          |                        | 1621 ایک مقدمے کا فیصلہ                   |
| قاضی شریح                    | قول تابعی               | ہوگی                   | 1622 کن کی گواہی کس کے حق میں قبول نہیں ، |
| عامرشعى                      | قول تابعی               |                        | 1623 کن کی گواہی س کے حق میں قبول نبیں    |
| عامرفعي                      | قول تابعی               |                        | 1624 مدتذف كرايانت كاكواى                 |
| قاضى شرتح                    | قول تابعی               |                        | 1625 مخلف سائل كاتم                       |
| ابراسيم خغى                  | قول تا بعی              | نبیں ہوگی<br>پنیں ہوگی | 1626 جارصورتوں میں عورت کی گواہی درست     |
| حضرت عبدالقدين غمر           | صرية بوي تولى           |                        | 1627 جمولي گواعي                          |
| حضرت ايوبكره                 | حديث نبوي تولي          |                        | 1628 نصى كالت يس قامنى فيعله شد           |
| سيره عا تشمعريق              | حديث نبوي قولي          |                        | 1629 پردی کے حقوق                         |
| حضرت ابوذ رغفاري             | <i>مديث نبو</i> ي قولي  |                        | 1630 حكوتتي عهده ندامت كاباعث بوگا        |
| حضرت الوجريره                | حديث نبوي قولي          |                        | 1631 كاڭ تى تىن ئى كى دوئىي               |
| اماشعنی                      | بيان سحاني              |                        | 1632 عبدة تضاهي بجنا                      |
| حضرت عبدالله بن عهاس         | حديث نيوي تولي          |                        | 1633 قيامت كيون مرواركون جوگا؟            |
| حضرت عبدالله بن عباس         | صديث نبوي فعلى          |                        | 1634 غزور بدرك مال غنيمت كي تقسيم         |
| حضرت عمر بن خطاب             | فعل سحاني               |                        | 1635 مال غنيمت كي تقييم كالصول            |
| حصرت عبدالله بن عمر          | حديث نبوي فعلى          | خت منع ہے<br>ج         | 1636 مال ننيت كاتقسيم بي بيلخس كافرو      |
| حصرت عبدالله بن ابواو في     | بيان صحاني              | 4                      | 1637 حضرت ابن الي اوفي كارشي مونا         |
| حضرت عبدالله بن عمر          | حديث نبوي فعلى          | ت                      | 1638 حاملہ قیدی فورتوں ہے صحبت کی ممانعہ  |
| حضرت ابن عباس                | قول صحابي               |                        | 1639 مرتد کارت کول کردا؟                  |

| روايات كيمضامين كاتفصيلي فهرست |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |

(n.r)

جِهَالَيْرِي بَيَامِعِ المسانيو(بلادم)

| سيده اميمه           | حديث بنوي قولي          | خواتین ہےمصافحہ نہ کرنا                   | 1640 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|
| حضرت ابوسعيد خدري    | عديث نيوي قو لي         | خضرت على كي فضيلت                         | 1641 |
| حضرت جابر بنعبدالله  | حديث نبوي قولي          | حضرت زبير بن عوام كي فضيلت                | 1642 |
| حضرت عمر بن خطاب     | قول صحافي               | حفرت عربن خطاب كاخطاب                     | 1643 |
| حضرت عيدالله بن عمر  | حديث شبوي فعلى          | فتح كمك عوقع يرنى اكرم فالقط كاحليه مبارك | 1644 |
| مسور بن مخر مه       | حديث نبوى فعلى          | ہواز ن کے قید یوں کی رہائی                | 1645 |
| عطية قرظي            | قول تابعی               | عطية قرطي كاواقعه                         |      |
| حضرت عبدالله بن عباس | حديث نبوى فعلى          | مشركين سے فديرند لين                      | 1647 |
| حفرت عمر بن خطاب     | نعل صحاني               | حضرت عمر بن خطاب كاوطا ئف مقرر كرنا       | 1648 |
| حضرت عبدالله بن عمر  | صديث نبوي تولي          | والدين كي خدمت كي ترغيب                   |      |
| ابوقيس بجل           | حديث ِنبوي قولي         | والدين كى خدمت كى ترغيب                   |      |
| حفرت بريده           | صريث نبوي تولي          | بعلائي كى طرف ريثمائي كاجر                | 1651 |
| حفرت بريده           | <i>عديم</i> شونبوي قولي | بعلائي كى طرف رڄتمائي كاجر                |      |
| حضرت بريده           | <i>مديث</i> نبوي قولي   | نى اكرم من في في مجاهدين كوبدايات         |      |
| ابراهيم نخفى         | قول تا يعي              | دشمن کودعوت دینے کی شرا کط                |      |
| حفرت بريده           | حديث نبوي قعلي          | مثله کرنے کی ممانعت                       |      |
| حضرت عمر بن خطاب     | فعل صحالي               | مال غنيمت كي تقسيم                        |      |
| ابراجيم خخفي         | قول تا بعی              | اضافي انعامات دين كاستخباب                |      |
| ابرابيم نخعى         | قول تابعی               | مقتول دتمن كاسامان انعام كيطور بردينا     |      |
| حضرت عمر بن خطاب     | تفعل صحالي              | حضرت عمر کی خبرخوا ہی                     |      |
| حفرت الريده          | حديث نبوي تولي          | سب سے افضل جہادکون ساہے؟                  |      |
| حضرت عبدالله         | حديث بنوي قولي          | الله تعالی کا ذکر کرنے کی فضیات           |      |
| حفرت بريده           | <i>حديث ِنبو</i> ي قولي | مجامدين كىخوا تين كا قابل احترام ہونا     |      |
| حضرت عمر بن فطاب     | فعل محاني               | حضرت عمربن خطاب كاوطا كف مقرر كرنا        |      |
| حضرت عبدالله بن عمر  | بيان صحاني              | عامرضعى كأعلمي قابليت                     |      |
| ابراہیم فخفی         | قول تا بعی              | مال غنيمت مين كمي خض كامال موجود مونا     | 1665 |

| وایات کے مضامان کی تفصیلی فہرست | ,                           | ₹A+1°} | جاتمبری جامع المسانید (باسم)                  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عمر             | بيانِ سحاني                 |        | 1666 عامر شعى كى على قابليت                   |
| حضرت عبدالله بن محر             | بيان صحاني                  |        | 1667 حظرت ابن عمر كالظهار افسوس               |
| حفرت عبدالله بنعمر              | صريث نبوي تولى              |        | 1668 أمت بريكوار كصينخ كاانجام                |
| حضرت عبداللذين مسعود            | قول صحابي                   |        | 1669 غازی کی مدوکرنے کی نضیلت                 |
| حفرت حذيف                       | عدي <u>ث</u> ونبوي فعلي     |        | 1670 ريشم پهننے کی ممانعت                     |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | فعل سحاني                   |        | 1671 اذان من غنا كانا يبند يده مونا           |
| حفرت عذايف                      | حديث نبوي قولي              |        | 1672 مونے وچاندی کے برتنوں کی ممانعت          |
| حفرت مذيف                       | حديث نبوي قولي              |        | 1673 مونے وچا نمری کے برتنوں کی ممانعت        |
| حفرت جابر                       | <i>مديث</i> نبوي تولي       |        | 1674 تكلف كي ممانعت                           |
| ابراميمخعي                      | قول تابعی                   |        | 1675 جانورکوخسی کرنا                          |
| ڪيم بن معاوب                    | حديث نبوئ قولي              |        | 1676 جموث بول كربنسانے كى قدمت                |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | نعل صحابي                   |        | 1677 ذى كوسلام كاجواب دينا                    |
| حفزرت الوسعيد خدري              | <i>مديث</i> نبوي تولي       |        | 1678 سندركي مردار كالمكم؟                     |
| ابراجيم نخعى                    | قول تابعی                   |        | 1679 سندر کے مردار کا حکم؟                    |
| ابراجيم خخعي                    | قول تا بعی                  | ç.     | 1680 مجھل کےعلاوہ کوئی سمندری جانور حلال نہیر |
| سيده عا كثير                    | <i>حديث نبوي قو</i> ل       |        | 1681 سے بری جگہتمام ہے                        |
| سيده عائشه                      | <i>عديث</i> نبوي قولي       |        | 1682 پڑوی کے حقوق                             |
| حفرت حذيف                       | حدیث <sub>و</sub> نبوی فعلی |        | 1683 مونے وچاندی کے برتنوں کی ممانعت          |
| حفرت عذيفه                      | حديث نبوى فعلى              |        | 1684 سونے وچا ندی کے برتنوں کی ممانعت         |

1685 بائيں ہاتھ ہے کھانے یا بینے کی ممانعت حديث نبوي فعلى حضرت الوجريره 1686 فوشحال مخص كانال منول كرناظلم ب *حدیث نبوی فعلی* حضرت عبدالله بنعمر 1687 برتن كى چيز كوطلال ياحرام نيس كرتا معفرت بريده صريث نبوي قولي 1688 ابراتيم تخفي كي انگوشي يركيانتش تعا؟ فعل تابعي حماد بن ابوسليمان فغل تابعي 1689 مروق كي الكوشي يركيانقش تما؟ محمد بن منتشر فعل صحالي 1690 حضرت این عمر کاواژهی تراشنا حضرت عبدالله بن عمر حديث نبوي فعلى 1691 نظرلكنات ي حضرت عبدالله بنعمر

| حضرت خباب بن ارت      | تعل صحابي              | واغ لگوا كرعلاج كرنا                          | 1692 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بن عمر   | حديث نبوى فعلى         | قزع كى مما نعت                                | 1693 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول صحابي              | بالول شراوني وحاكدكاتا                        | 1694 |
| ابراتيم نخعى          | قول تابعی              | كن لوكول پرلعث كى كئى ہے؟                     | 1695 |
| ابراہیمنخعی           | قواب تابعی             | جا تورك چېرے برداغ لكانے كى ممانعت            | 1696 |
| حضرت عبدالله بنعمر    | فعل صحابي              | حضرت ابن عمر كاوا ثرحى تراشنا                 | 1697 |
| تامعلوم               | حديث نبوى فعلى         | نى اكرم من التينم كادارهى تراشى كى ترغيب دينا | 1698 |
| مجابد                 | <i>حديث</i> نبوي فعلي  | تجري كے سات ناپسند بدہ اعضاء                  | 1699 |
| عامرشعبى              | فعل تا <sup>بي</sup> ي | وازهى پرخضاب لگانا                            | 1700 |
| ابراتيم نخعي          | قول تابعی              | خضابلگانا                                     | 1701 |
| حضرت عبدالله بن عمر   | <i>عدي</i> ث نبوي فعل  | واذحى يرزرو خضاب لكانا                        | 1702 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | <i>عديث نبوي قو</i> لي | گائے کا دودھ چینے کی ترغیب                    | 1703 |
| حفزت مذيف             | حديث نبوى فعلى         | سونے اور جاندی کے برتن استعال کرنے کی ممانعت  | 1704 |
| حضرت ابوذ رغفاري      | عديث نبوي تولى         | سفید بالوں پرمہتدی لگا نا                     | 1705 |
| سيدهام سلمد           | حديث نبوى فعلى         | ئى اكرم منافقة بالول پرمبندى لكاتے تھے        | 1706 |
| حضرت جابر بن عبدالله  | <i>عديث نبوى تو</i> لى | سركة بہترين سالن ہے                           | 1707 |
| حفرت بريده            | حديث نبوي تولي         | قبرول کی زیارت کی اجازت دینا                  | 1708 |
| حضرت عبداللدبن مسعود  | <i>حديث</i> نبوي قولي  | ئىي- لگا كرندگھا نا                           | 1709 |
| حفزت الوبريره         | عديث نبوي قولي         | دائيں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب                  | 1710 |
| امام زين العابدين     | حديث نبوى فعلى         | غر وهٔ تبوک کاواقعه                           | 1711 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | بيانِ محاني            | کجری کے دود دھ کواستعمال کرٹا                 | 1712 |
| حضرت عبدالله بن مسعود | تول صحابي              | شراب کودوا کے طور میراستعمال ندکر تا          | 1713 |
| حضرت البوقماده        | حديث نبوي تولى         | لفظ عقوق كاتا لينديده بوتا                    |      |
| محمد بن حفيه          | بيانتابى               | عقيقه كي وضاحت                                | 1715 |
| ابراجيم نخفى          | قول تا بنی             | عققه کی وضاحت<br>پیشا                         |      |
| ابو مِزيل غالب        | حديث نيوي فعلى         | غمكين كيفيت كالحاظ كرنا                       | 1717 |

| روايات كمضافين كأتفصيلي فهرست |                         | (A+Y) | جائليرى بامع المسانيد (جدده)              |
|-------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عمر           | نعل صحافي               |       | 1718 مشکزے کے مذے پیٹا                    |
| حضرت الودرواء                 | <i>مدے شینوی قو</i> لی  |       | 1719 رايشم اورسون كامروول كي لخترام موما  |
| حضرت انس بن ما لک             | بيان صحالي              |       | 1720 حطرت ابوقحافه كاسرخ خضاب استعال كرنا |
| سيده عا كشه                   | قول صحابي               |       | 1721 كورت كاچرے كے ال صاف كرنا            |
| سيره عائشه                    | تول صحابي               |       | 1722 مورت كاچرے كے بال صاف كرنا           |
| حضرت امام مسين                | فعل صحاني               |       | 1723 امام سين كاخضاب لكانا                |
| حضرت عبداللدين عمر            | فعل صحابي               |       | 1724 حفرت این عمر کا دا زهی تر اشنا       |
| حفزت ممر                      | تول صحابي               |       | 1725 ريشم ك مدتك لكاياجا سكاني؟           |
| حفزت مجر                      | قول صحابي               |       | 1726 رفيم كن صدتك لكاياجا سكتابي          |
| حفزت حذيف                     | فعل صحابي               |       | 1727 كۈكول كورىشى كېژاندېينانا            |
| حضرت عبدالله بن مسعود         | قول محالي               |       | 1728 دوشم کے لباس سے پچنا                 |
| صحابةكرام                     | فعل صحابي               |       | 1729 اونی کیژااستعمال کرنا                |
| حضرت عبدالله بن او فی         | تعل صحابي               |       | 1730 اونی کپڑااستعال کرنا                 |
| حضرت حذيف                     | تعل صحابي               |       | 1731 لۇكول كورىيىشى كېژانە پېهانا         |
| سيده عا تشه                   | فعل صحافي               |       | 1732 بچيول كومونے كازيور پېټانا           |
| حضرت عبدالله بن مسعود         | صديث نبوي قولي          |       | 1733 عجميول كخصوص كهيلول سے بچنا          |
| حضرت عبدالله                  | قول صحالي               |       | 1734 پیراستعال کرنے کا حکم؟               |
| حفرت ابو ہر میرہ              | حديث نبوى قولي          |       | 1735 وتفے ساتات کرنا                      |
| حضرت عبداللدبن مسعود          | <i>حديث نبوي قو</i> لي  |       | 1736 دوااستعال کرنے کی ترغیب              |
| مسروق                         | فعل تابعی               |       | 1737 سرکاری المکاروں کے ہال کھانا کھانا   |
| ابراہیم تخفی                  | قول <sub>و</sub> تا بعی |       | 1738 کم شخص کے ہاں کھانے کی تحقیق نہ کرنا |
| ابرابيم بخعى                  | قول تا بعی              |       | 1739 کی شخص کے ہاں کھانے کی شخفیق نہ کرنا |
| ابراہیم بخعی                  | قول تابعی               |       | 1740 سركارى المكارون سے عطيات وصول كرنا   |
| ابراجيم كخعى                  | قول تا بعی              |       | 1741 مركاري المكارول يعطيات وصول كرنا     |
| ابراتيم تخفي                  | قول تا بعی              |       | 1742 مركارى المكارول عصطيات وصول كرنا     |
| حرث جار                       | <i>حديث</i> نبوي تول    |       | 1743 مسلمان عیسائی کاوارث تبیں ہے گا      |

| ردایات کےمضامین کی تفصیلی فہرست |                | چاگری جامع المسانیص(خرین) (۵۰۵)                    |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| ابراجيم فخفي                    | قول تابعی      | 1744 کفن میت کے پورے مال میں ے دیاجائے کا          |
| ابرابيم فخعي                    | قول تا بعی     | 1745 ميت كي وصيت كانتخم؟                           |
| ابرابيم كخعى                    | قول تا بعی     | 1746 وصيت يملي غلام أ ذاكليا جائے ؟                |
| ابراہیم کخعی                    | قول تابعی      | 1747 ميت كي وهيت كالحكم؟                           |
| ابرابيم فخعى                    | قول تا بعی     | 1748 حاطر عورت كى وهيت كالتكم؟                     |
| ابراجم كخفى                     | قول تا بعی     | 1749 مرحوم كى ايك وصيت كاحكم؟                      |
| حضرت عمر بن خطاب                | قول صحابي      | 1750 حمل وارث نيس ين كا                            |
| حضرت عبدالله بن عباس            | حديث نبوي تولي | 1751 با تى فى جائے والے مال كاتھم؟                 |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | قول صحابي      | 1752 ورثاء كامرحوم كى زندگى مين وصيت كى تائيد كرنا |
| حضرت سعد بن الى وقاص            | حديث نبوي قولي | 1753 ایک تہائی مال کی وصیت کی جا تھتی ہے           |
| سيره عائشه                      | تول صحابي      | 1754 قرآني آيت اوراوكول كي احتياط                  |
| حفزت عمر بن خطاب                | قول محافي      | 1755 ممل وارث نيس بية كا                           |
| حضرت ابوامامه                   | حديث نبوي قولي | 1756 وارث کے لئے وصیت نیس ہوگی                     |
| حضرت ايوامامه                   | حديث نبوي قولي | 1757 خطب جية الوداع كاليك حصد                      |
| ابراتيم فخعي                    | قول تابعی      | 1758 دوآ دميول كاليك يج كبار يس دعوي كرنا          |
| حضرت على بن ابوطالب             | قول صحالي      | 1759 حضرت على اور حضرت زيد كاقياس                  |
| عبدالله ين شداد                 | حديث نبوي فعلى | 1760 حضرت حزه کی صاحبز ادی کاواقعہ                 |
| ايراتيم                         | قول تا بعی     | 1761 آ دى كى وصيت اوراس كاحكم؟                     |
| ابراقيم تخفي                    | تول تا بعی     | 1762 آدتی کی وسیت اوراس کا حکم؟                    |
| ابرابيم فخعي                    | قول تابعی      | 1763 آ دى كى دميت اوراس كالحكم؟                    |
| ابراتيم نخعي                    | قول تابعی      | 1764 مرة وت غلام أ زارك                            |
| امام شعبي                       | قول تا يعي     | 1765 پہلے مال کا فیصلہ ہوہ                         |
| ابراتيم فخعي                    | قول تابعی      | 1766 قاتل وارث نبين بية كا                         |
| حضرت الودرواء                   | حديث نيوي قولي | 1767 مرتے وقت صدقہ کرنے کی جاں                     |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | تول صحافي      | 1768 ایک تبائی مال سے زیادہ کی وصیت و تھے          |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | قول صحاني      | 1769 أكرميت كاكونى وارث ندجو                       |
| -                               | 30.            |                                                    |

روامات كي مضاهين كي تفصيلي فهرست (A.A) جالليري جامع المسانيم (بلدوم) ابراثيم تخعي قول تا بعی 1770 اگریج کے مال باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو؟ حضرت عمر بن خطاب قول صحالي 1771 مشرکین جارے اور ہم ان کے دارث نیس بنی کے ابرابيمخعي قول تابعی 1772 جس عيما لي كاكو في وارث نديو ايراقيم كخفي قول تا بعی 1773 چوٹا بچ جس کے ماں باپ میں سے کو کی ایک سلمان ہو؟ حضرت عبدالله بن مسعود قول صحالي 1774 مال س سے ایک صے کے بارے میں وصت کرنا ابرابيم تخعي قول تابعی 1775 لعان كرف والعميان بيوى كى وراثت ايراتيرقني قول تابعی 1776 لعان كرنے والى كورت كے بيخ كى وراثت ايراتيموى قول تابعي 1777 لعان كرف والعمر ذوعورت كي عظ كي وراثت ابراتيم فخعي قول تا بعی 1778 لعان كرنے والى كورت كے بيخ كى وراثت

## جمارے اوارے کی دیگر مطبوعات ککش طباعت تی اورمنفر دموشوعات میار اور بدت کی علامت



















conconc



رو كايسون بسكات نون 12.37124354 عن 14.00 عن 14.00

علماء السنت كى كتب Pdf فائل مين حاصل 2 225 "فقه حنى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیکیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اہلسنت کی نایاب کتب کو گل سے اس لنک سے فری ڈاؤا لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جر عنان مطاري لادہیب حسن عطاری